







|          | ن سان ترقیف جمعہ کہا |                                                                                             |                |       |                                                                 |        |  |  |  |  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
|          | صفحه                 | !                                                                                           |                | منح   | باب                                                             |        |  |  |  |  |
|          | ſ~i                  | عمری ہے متعلق احادیث مبارکہ                                                                 | \$3.3<br>\$2.2 | ro    | الله كتاب النحل                                                 |        |  |  |  |  |
|          | 6°F                  | جابر جھٹنے نے جوخبراورحدیث عمریٰ کے باب<br>نقاس قلس میں میں دیں نا                          | 3              |       | عطيهاور بخشش سيمتعلقه احاديث                                    | 0      |  |  |  |  |
|          |                      | میں نقل کی اور ناقلین نے اس میں اختلاف کیا<br>اُس اختلاف کا تذکرہ جو کہ زہر کی پراس خبر میں |                |       | نعمان بن بشير جاتفۂ کی حدیث میں راویوں                          | 0      |  |  |  |  |
|          | 44                   | ا ن المعلاق المار وه بوجد الرق بي قارم قا<br>انقل كيا كيا ہے                                |                | rı    | <u>ک</u> اختلاف کابیان                                          |        |  |  |  |  |
|          |                      | اس حدیث میں کیلی بن کثیر اور محمد بن عمر و کا                                               | 3              |       | إلا كتاب الهبة ببديم تعلق احاديث                                |        |  |  |  |  |
|          | rz                   | حضرت ابوسلمه پراختلاف کابیان<br>پر میروس                                                    |                |       | مبیرے من ماری<br>مشتر کہ چیز میں ہبہ کرنے کا بیان               | €<br>€ |  |  |  |  |
|          | n                    | بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ دے<br>س                                                 | 10.7<br>10.7   | -  -  | اگر والدائے لڑے کو بہہ کرنے کے بعد بہہ                          |        |  |  |  |  |
|          | 51                   | عَيُّاسَ عَ بيان مِن<br>وَهُنَّ كِتاب الايمان والنذور                                       |                | rr    | واپس لے لے؟                                                     |        |  |  |  |  |
|          |                      | قىموں اور نذروں ہے متعلقہ احادیث                                                            | ₩,             | ا بہر | حضرت عبدالله بن عباس پیشنا کی روایت میر                         |        |  |  |  |  |
|          |                      | معرف القلوب كالفظ كانتم                                                                     | 0              | - 1   | اختلاف<br>اُس اختلاف کا تذکرہ جوراویوں نے طاؤم                  |        |  |  |  |  |
|          | 2                    | الله عُزوجل کی عزت کی قسم کھانے کے بار۔                                                     | () r           | ۲۰    | کی روایت میں بیان کیا                                           | 1      |  |  |  |  |
| 2        | .   ,                | میں<br>اللہ تعالی کے سواقتم کھانے کی ممانعت کا بیان                                         | - 11           | ×     | راب كتاب الرقبلي                                                |        |  |  |  |  |
| , 00     | ľ                    | ے قتاب متعلقا                                                                               | <b>(1)</b>     |       | قبی ہے متعلق احادیث                                             | &      |  |  |  |  |
| <u>.</u> |                      | المراج والمراجع المتعلق                                                                     | 유<br>유         |       |                                                                 | 0      |  |  |  |  |
|          | ے                    | اسلام کے علاوہ اور کسی ملت کی قشم کھانے                                                     | ٠<br>١         | . کیا | ابن الی جی کی اختلاف<br>اس حدیث میں جوائو زبیر جائٹیز پر اختلاف | CY     |  |  |  |  |
| ۵۳       |                      | متعلق . سريافتس روا                                                                         | 1-4            |       | گیا ہے اُس کا تذکرہ                                             | 3      |  |  |  |  |
| ۵۵       |                      | 750 30                                                                                      | (A)            |       | عابر والفؤن نے جوخبراور حدیث عمریٰ کے ج                         | 3      |  |  |  |  |
|          |                      | ﷺ حانہ تعبیق م سے میں<br>چھوٹے معبودوں کی شم کھانا                                          | 3)<br>3) M     | يكيا  | میں نقل کی اور ناقلین نے اس میں اختلاف                          |        |  |  |  |  |
|          |                      |                                                                                             |                | 1     | الله كتاب العمرى                                                |        |  |  |  |  |







| 50   |                                                                |             |            |                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | باب                                                            |             | صفحه       | باب                                                                     |
|      | منت يوري كرنا                                                  | 945<br>20   | ra         | الات(بت كوشم) مے معلق                                                   |
| 42   | أس نذر ہے متعلق کہ جس میں رشاء الٰہی کا                        | ¢" \$       |            | لات اورعزي كي فتم كهانا                                                 |
|      | قصدنه کیا جائے                                                 |             | 04         | ا فسمول كالإراكرنا                                                      |
|      | اُس شے کی نذر ماننا جو کہ ملکیت میں نہ ہو<br>مور               |             |            | کی چیز کے کرنے یانہ کرنے پر                                             |
|      | و میں کا میں اور           |             | l          | متم کھانے کے بعد دیگر کوعمہ ہ اور بہتریایا تو وہ                        |
|      | بر کا مالہ عنب سے سیے پیدل جائے ہے <br>متعلق نذر کرے           |             |            | ا کیا کے؟                                                               |
| 44   |                                                                |             | ۸۵         | 🕟 متم توڑنے سے قبل کفارہ دینا                                           |
|      | اگر کوئی عورت ننگ پاؤل ننگے سرچل کر حج پر<br>جانے کی قتم کھائے | £27         | 69         | 🗯 متم نوٹے کے بعد کفارہ دیئے ہے متعلق                                   |
|      |                                                                |             |            | انسان جس شے کا مالک نہیں تو اُس کی قتم کھانا                            |
|      | اُس شخف سے متعلق کہ جس نے روزے رکھنے<br>کہ: خسان اسلم شخف نہ   |             |            | الله الله كالماء الله كبنا                                              |
|      | کی نذر مان کی مچر وه مخض فوت ہو گیا اور                        |             |            | الشم مين نيت كااعتبار ب                                                 |
|      | وزے نہ رکھ سکا<br>یہ شخف متعات رح                              | 1           | ७ पर       | ا حلال شے کواپ لیے حرام کرنا                                            |
|      | س شخف سے متعلق کہ جس کی وفات ہو جائے<br>میں سے مدود            | '           | 7          | 🕄 اگر کی نے تعم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں                            |
| 4.   | دراُس کے ذمہ نذر ہو<br>اُس کے قصہ نذر ہو                       |             | 3          | گااور سرکہ کے ساتھ روٹی کھالی تو اُس کے حکم                             |
|      | گر کوئی شخص منت پوری کرنے سے پہلے                              | ١ ا         | )<br>Yr    | کے بیان میں                                                             |
|      | سلمان ہوجائے تو کیا کرے؟<br>ک دھنچن                            |             |            | 🗯 جو څخص دِل سے تتم نہ کھائے بلکہ زبان ہے کہا                           |
|      | ر کوئی مخص اپنے مال و دولت کونذ ریے طور پر                     | 71          | 3          | تو اُس کا کیا کفارہ ہے؟                                                 |
| 41   |                                                                |             |            | اگرخرید و فروخت کے وقت جھوٹی بات یا لغو                                 |
|      | ں نذر کرتے وقت اس میں زمین بھی واخل<br>د                       |             |            | کلام زبان سے نکل جائے                                                   |
| 41   |                                                                | -           | 40         | المراور منت مانيخ كي ممانعت                                             |
| ۷۱   | اشاءاللہ کہنے ہے متعلق<br>ریم جمیر وہ س                        |             | ⊕ <b>1</b> |                                                                         |
|      | کوئی شخص قتم کھائے اور دوسرااں شخص کے                          |             | 3          | ﴿ منت آنے والی چیز کو پیچھے اور پیچھے کی چیز کو آ<br>آگنہیں کرتی کابیان |
|      | بطحان شاءالله كيم تو دوسر شخص كاان شاء                         |             |            | نذراس واسطے ہے کہ اس سے کنجوں شخص کا مال                                |
| 4    |                                                                |             |            | اخرچ کرا ئ                                                              |
| 4    |                                                                |             | (j) 1      | ام الله الله الله الله الله الله الله ال                                |
|      | تحض پر کیا واجب ہے کہ جس نے نذر مانی                           | <u> [اس</u> | ্ শ        | 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                |







|     | صفحه | باب                                                                                  |          |      | صفحہ | بان                                                                                                            | <u> </u>   |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |      | شوہر اور بیوی نکاح سے الگ ہوں تو کیا تحریر                                           |          |      | _    |                                                                                                                |            |
|     | 117  | و ہر اور بیون کا مصافحہ میں اور                  | ,        | 3    |      | ہوایک کام کے کرنے کی اور پھر وہ محض اُس                                                                        |            |
|     | Hľ   |                                                                                      |          |      | 9    | کام کی انجام دبی ہے عاجز ہوجائے<br>۔۔۔ مقالة                                                                   |            |
|     | ,,,  | غلام یاباندی کومکا تب کرنا                                                           |          | 1    |      | ان شاءالله کهنبے ہے متعلق                                                                                      | 53         |
|     |      | غلام یاباندی کومد بر بنانا<br>کریست کریست سروی تر کلهم                               | 4.       | ^    | 1    | المُثَلِيُّ كتاب الشروط                                                                                        |            |
|     |      | غلام یا باندی کو آزاد کرتے وقت میتحریلکھی                                            | E        | )    |      | شرطوں ہے متعلق احادیث                                                                                          | 5          |
|     | 110  | ، جائے                                                                               |          |      |      | اس باب میں بٹائی اور معاہدہ کی پابندی سے                                                                       | 5          |
|     | 114  | المحاربة كتاب المحاربة                                                               |          | ٨١   |      | متعلق احاديث مذكوريي                                                                                           |            |
|     |      | جنگ کے متعلق احادیث                                                                  |          |      |      | زمین کوتهائی یا چوتھائی پیداوار پر کرایہ پردینا                                                                | 0          |
|     | 1    | خون کی حرمت                                                                          | 0        |      |      | امام نسائی میسید نے کہا مزارعت کا معاملہ لکھنا                                                                 | <b>(3)</b> |
| 11  | 7    | قتل گناه شدید                                                                        | 0        |      |      | اس شرط پر کرتم اورخر چدز مین کے مالک کا ہے                                                                     | €)         |
| 1   | r9   | كبيره كنابهون سيمتعلق احاديث                                                         | 0        |      |      | جویے اور بونے والے کا پیداوار سے چوتھا کی                                                                      | 6          |
|     |      | برا گناہ کونسا ہے؟ اور اس حدیث مبار کہ میر                                           |          | 100  | - 1  | جي ري                                                                                                          | 4.5        |
| IF  | ٠.   | يحيى اورعبدالرحمن كاسفيان براختلاف                                                   |          |      |      | ان مختلف عبارات کا تذکرہ جو کہ بھیتی کے سلسلہ                                                                  |            |
|     | L    | کن باتوں کی وجہ ہے مسلمان کا خون حلال                                                | <u> </u> | 1+2  |      | الى صفف جارات كالمد روادوية ج                                                                                  | 0          |
| 10  | _ [  | ا بوجا تا ہے؟                                                                        |          |      |      | عن سوں بین<br>حضرت سعید بن مسیّب مُبِینید نے فرمایا خالم                                                       |            |
|     | و    | جو شخص منگمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہ                                                 | 3        |      |      | عمرے علید بن سیب ہوائیا ہے رہایا ہو۔<br>زمین کوسونے' جاپندی کے عوض اُجرت پردب                                  |            |
| IM  | - 1  | جائے اُس کونل کرنا                                                                   | W        | 1.2  | 1    | * * 4 * 4                                                                                                      |            |
|     | جو   | اس آیت کریمه کی تفسیر : ''اُن لوگوں کی سزا                                           | Ć.       |      |      | الين كوئي يُرائي تبين                                                                                          |            |
|     |      | کراننداوررسول سے لاتے ہیں اور وہ جا۔                                                 | 0        | 4. 4 | 10   | تین افراد کے درمیان شرکت عنان ہونے آ                                                                           |            |
|     |      | کہ اللہ اور در موں سے رہے ہیں ورود ہوا<br>میں کہ ملک میں فساد ہریا کریں وہ (سزا)     |          | 1•Λ  |      | صورت میں کس طریقہ ہے تحریریاتھی جائے؟                                                                          |            |
|     |      | ا بین کہ ملک یں صاو برپا سویں وہ فر سرب<br>ہے کہ وہ لوگ قتل کیے جائیں یاان کوسولی د۔ |          |      |      | چارافراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کے جو                                                                           | ₩.         |
|     |      |                                                                                      |          | ii+  |      | ہے متعلق اوراس کی تحریر لکھے جانے کا طریقہ                                                                     |            |
|     | ے ا  | دی جائے یا اُن کے ہاتھ اور پاؤل کا                                                   | -        |      | =    | شرکت الابدان (یعنی شرکت صنائع) ۔                                                                               | 0          |
|     |      | ڈالے جائیں یا وہ لوگ مُلک بدر کر د۔                                                  |          | 111  |      | متعلق                                                                                                          |            |
|     | 0    | جائيں' اور بيآيت كريمه كن لوگول مصمتع                                                |          |      | يث   | شرکاء کی شرکت حیموڑنے سے متعلق حد:                                                                             | 0          |
| 100 |      | نازل ہوئی نیان کا بیان ہے                                                            |          |      |      | رسول مَنْ النَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا م |            |







| صفحه | باب                                            |    | صفحه | باب                                                                              |               |
|------|------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IYI  | بھی شہید ہے                                    |    |      | ز رينظر حديث شريف مين حفرت انس بن                                                | 0             |
|      | جو خص اپنادین بچاتے ہوئے (حفاظت کرتے           | 9  |      | ما لک جانتی ہے حمید راوی پر دوسرے راویوں                                         |               |
|      | ہوئے ) مارا جائے وہ خص بھی شہید ہے             | į  | 172  | کافتلاف کا تذکرہ                                                                 |               |
|      | جو خص ظلم دُ ورکرنے کے واسطے جنگ کرے؟          | 5  |      | ز برینظر حدیث شریف میں حضرت سیجی بن سعید                                         | 0             |
|      | جوکوئی تلوارنکال کر چلا ناشروع کرے اُس ہے      | 3  | 16%  | پرراوی طلحه اور مصرف کے اختلاف کا تذکرہ                                          |               |
| 144  | متعلق                                          |    | ۱۳۳  | مثله کرنے کی ممانعت<br>:                                                         | 0             |
| 144  | مسلمان ہے جنگ کرنا                             | 9  |      | پیچاکی دینا                                                                      | 3             |
|      | جو شخص گمراہی کے حجنٹرے کے نیچے جنگ            | 0  |      | مسلمان کا غلام اگر کفار کے علاقہ میں بھاگ                                        | 9             |
| 142  | كرے؟                                           |    | 100  | جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |               |
| AFI  | مسلمان كاخون حرام ہونا                         | 0  |      | رادی الو آخق پراختلاف ہے متعلق<br>معان                                           | 8             |
| 120  | الم المال كتاب قسم الفئي                       |    | 100  | مرتد ہے متعلق احادیث                                                             | 0             |
|      | فئى تقسيم كرنے ہے متعلق احادیث                 |    |      | مرتد کی توبہ اور اس کے دوبارہ اسلام قبول<br>اس منتا:                             | 0             |
| IAM  | في كتاب البيعة                                 |    | 1679 | کرنے ہے متعلق                                                                    |               |
| :    | بيعت ہے متعلقہ احادیث                          |    |      | رسول کریم منگاتین کو ( نعوذ بالله ) بُرا کہنے والے                               | 8             |
| i.   | تابعداری کرنے پر بیعت                          | 43 | 100  | الى سزا                                                                          |               |
|      | اس پر بیعت کرنا که جو بھی ہمارا امیر مقرر ہوگا |    |      | اندکوره بالا حدیث شریف میں حضرت آعمش پر<br>                                      |               |
|      | ہماُس کی مخالفت نہیں کریں گے<br>سب             |    | 101  | اختلاف<br>متعلة                                                                  |               |
| 100  | للج كهنج يربيعت                                |    | 101  | ا جادو ہے متعلق<br>میں میں متعلق کا                                              | 9             |
|      | انصاف کی بات کہنے پر بیعت کرنے سے              | £  | 100  | ٔ جادوگر سے متعلق تھم<br>اما س متعان                                             | €3<br>63      |
|      | متعلق                                          | 1  |      | اہل کتاب کے جادوگروں سے متعلق حدیث<br>سا مَنَافِئِز                              | 유             |
|      | کی کی فضیلت برصبر کرنے پر بیعت کرنا            | €  |      | ارسول مَنْ تَنْتِيْزُمُ<br>الريك في هجنه عند المارية عن الرياد المارية عن الرياد | <sub>ለጉ</sub> |
|      | اِس بات پر بیعت کرنا که ہرایک مسلمان کی<br>ب   | 1  |      | گر کوئی شخص مال لوٹے لگ جائے تو کیا کیا                                          | 유             |
| YAL  | بھلائی چاہیں گے                                | 1  | 100  | المائي؟                                                                          | ζ.ν.          |
| IAL  | مرنے پر بیعت کرنے ہے متعلق                     |    |      | اگر کوئی اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے؟<br>حضی امل عدال جنز السعم میں میں میں   | (A)           |
|      | جہاد پر بیعت کرنے ہے متعلق                     | €  | 3    | جو خص اہل وعیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ                                        | 6.3           |







| Г   | صة           |                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                                                                               | 00- |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | صفحه         | باب                                                                                                                                                                                                                              |          | صفحه | خإن                                                                           |     |
|     | 199          | متعلق حدیث                                                                                                                                                                                                                       |          | 149  | بجرت پربیعت کرنے ہے متعلق<br>ا                                                | 3.5 |
|     |              | تم لوگ اللہ اور اُس کے رسول اور حاکم کی                                                                                                                                                                                          | 173      |      | ہجرت ایک دُشوار کام ہے                                                        | 5   |
|     |              | فر ما نبرداری کرو<br>سرین نوری مستعلق                                                                                                                                                                                            |          | 14+  | بادیشین کی ہجرت ہے متعلق                                                      | W.  |
|     |              | امام کی نافر مانی کی ندمت سے متعلق<br>سر میں اس مقبر این دیدہ ہوں؟                                                                                                                                                               | -0       |      | هجرت كامفهوم                                                                  | ಐ   |
|     |              | ا ہام کے واسطے کیا باتیں لازم ہیں؟<br>مناصر عنائی دا                                                                                                                                                                             |          | 191  | ہجرت کی ترغیب ہے متعلق                                                        | 0   |
|     | .,           | ا مام ہے اخلاص قائم رکھنا                                                                                                                                                                                                        |          |      | ہجرت سے منقطع ہونے کے سلسلہ میں                                               | 3   |
|     | - 1          | ا مام کی طاقت کا بیان<br>اگر کسی شخص کو تھم ہوگناہ کے کام کرنے کا اور و                                                                                                                                                          | G        |      | اخلاف معلق حديث                                                               |     |
|     |              | ا کر سی تص توسم ہو گناہ ہے 6 م کرے 6 اور و<br>شخص گناہ کا ارتکاب کرے تو اُس کی کیا س                                                                                                                                             |          | 1    | ہرایک تھم پر بیعت کرنا' جاہے وہ تھم پہند ہوں ہ                                | 0   |
| r., | - 1          |                                                                                                                                                                                                                                  |          | 191  | نابيند                                                                        |     |
|     | - 1          | ہے؟<br>جوکوئی کسی حاکم کی ظلم کرنے میں امداد کر۔                                                                                                                                                                                 |          | ا ا  | کسی کافر ومشرک سے علیحدہ ہونے پر بیعت                                         | 0   |
| ren | - 1          | ا جونوں می جا میں مرتب میں میدر مرتب<br>اُس ہے متعلق                                                                                                                                                                             | \$       |      | متعلق                                                                         |     |
|     | ز            | ا ک کے ک<br>جو محض حاکم کی مدد نہ کر مے ظلم وزیادتی کر۔                                                                                                                                                                          | - 1      | 91"  | خواتین کوبیعت کرنا                                                            | 8   |
|     |              | ہو ان جا ہی مدورے اردیوں<br>میں اُس کا آجر وثواب                                                                                                                                                                                 |          |      | کسی میں کوئی بیاری ہوتو اُس کو بیعت سم                                        | 0   |
|     | کہے          | ا بین ان ۱۵ برود اب<br>جو شخص ظالم حکمران کے سامنے حق بات -                                                                                                                                                                      | "        | 10   | طریقہ ہے کرے؟                                                                 |     |
| r.0 | ľ            | بو ن ما مرات ما ساب الماري الماري<br>الماري الماري المار | 0        |      | نابالغ لڑ کے کوئس طریقہ ہے بیعت کرے؟                                          | 0   |
|     |              | zik ri slove siel                                                                                                                                                                                                                | <b>a</b> | 14   | غلاموں کو بیعت کرنا<br>فنہ سر متدان                                           |     |
| P+4 |              | اس سرمر ندریشه متعلق                                                                                                                                                                                                             | 유        | 7.   | بیعت فنخ کرنے ہے متعلق                                                        | 용   |
| T-2 |              | إِنْهُ كِتاب العقيقة                                                                                                                                                                                                             |          | 1,0  | ہ جمرت کے بعد پھر دوبارہ اپنے دیہات میں<br>ا                                  |     |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |      | الرربنا                                                                       |     |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | اتم  | ع ابنی قوت کے مطابق ہیعت کرنے ہے متعلق<br>الشخوص کیس میں کہ میں کرنے ہے متعلق | [B] |
| r•A |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                          |          |      | ج جو محص کسی امام کی بیعت کرے اور اپنا<br>میں سے مقام میں میں مقال ما وا      | 3   |
|     |              | ج الزي كي جانب مع عقيقة كرنا                                                                                                                                                                                                     | - (1     |      | اس کے ہاتھ میں دیدے تو اس پر کیا وا                                           |     |
|     | ن ہو:        | وری کی جانب ہے س قدر بریار                                                                                                                                                                                                       | II .     |      | ہے؟<br>امام کی فرما نبرداری کا حکم                                            |     |
|     | <del>i</del> | عابئيں؟                                                                                                                                                                                                                          |          | -    | - 1 30 C: Can                                                                 | 1   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                  | *        | -    | 🖰 🏻 امام کی فرمانبرداری کرنے کی تصلیف                                         | Ì   |







| صفحه | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | صفحه | باب                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .5   | اگر اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کتا شامل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13           | r-9  | 🔾 عقیقه کون سے دن کرنا چاہیے؟                                                                             |
|      | جائے جو کہم اللہ کہہ کرنہ چھوڑ اگیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | rıı  | أأ كتاب الفرع والعتيرة                                                                                    |
| PYY  | جبتم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو یاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>a</u>     |      | و فرع اور عمیره می متعلق احادیث                                                                           |
| PPA  | اگر کاشکار میں سے کھھالے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | rir  | عتره مے متعلق مدیث                                                                                        |
| 779  | کوں کے مارنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8            | 710  | ا فرع ہے متعلق احادیث<br>مرع کے مال متعلق احادیث                                                          |
|      | آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |              | PIY  | ا کر داری کھال ہے متعلق                                                                                   |
| rr.  | كرنے كاحكم فرمايا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | الله المردار كى كھال كوكس چيز سے دباغت دى                                                                 |
|      | جس مکان میں کتا موجود ہووہاں پر فرشتوں کا<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      | ا جائے؟<br>مرداری کھال سے دباغت کے بعد نفع صاصل                                                           |
|      | واخل نه ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Į.           |      | کنا کرنا                                                                                                  |
|      | جانوروں کے گلے کی حفاظت کی خاطر کتا پالنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €            | 110  | ا درندوں کی کھال سے نفع حاصل کرنے کی                                                                      |
| 444  | کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      | ممانعت                                                                                                    |
|      | شکار کرنے کے واسطے کتا پالنے کی اجازت سے<br>متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €.           | PFI  | امرداری چربی سے نفع حاصل کرنے کی ممانعت                                                                   |
|      | کھیت کی حفاظت کرنے کے واسطے کتایا لنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | l    | 🔾 حرام شے سے فائدہ حاصل کرنے کی ممانعت                                                                    |
|      | میں مانٹ رہے نے واقعے نما پانٹے ہی ۔<br>اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | ہے متعلق حدیث                                                                                             |
|      | كتركي قربه ليزي مرينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 3    | اگر چوہا گھی میں گر جائے تو کیا کرنا ضروری                                                                |
| 1777 | شکاری کتے کی قیت لینا جائز ہے اس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £ 6          | 3 1  |                                                                                                           |
| +    | تتعلق پررپه هه سدا عَزَاغَةِ بَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | rr   |                                                                                                           |
| 71   | کر پالتو جانوروحثی ہوجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b> </b>   { |      | © شکاراور ذبیحول سے متعلق احادیث                                                                          |
|      | لرکوئی شکارکو تیر مارے چھروہ تیر کھا کر پانی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 3    | ا شکاراور ذرج کرنے کے وقت بسم اللہ کہنا ہو کہ اللہ کہنا ہو اس جن کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایس جن کہ ا |
|      | لرجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | جس چیز پرالله کا نام نه لیا گیا ہو اُس چیز کو<br>کھانے کی ممانعت                                          |
| rr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 유    | المرهم وكة بين                                                                                            |
|      | ل وقت شکار کے جانور سے بدیو آنے لگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1          |      | اع الجوكاشكاري نبيس برأير عليه المتعلق                                                                    |
| rı   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .            | (C)  | اگر کاشکار کوتل کردے؟                                                                                     |
| ľ    | راض کے شکارے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 1    |                                                                                                           |







| صنحه        | باب                                          |            | صفحه   | باب                                  |          |
|-------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------|
| <b>10</b> 2 | جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو؟        | S.         | rr*9   | جس جانور پرآ ژامعراض پڑے             | , 1 d.   |
|             | امام کاعیدگاه میں قربانی کرنے کابیان         | in Gi      |        | معراض کی نوک سے جو شکار مارا بائ اُس | 5        |
| TOA         | لوگوں كا قىدگاە مىں قربانى كرنا              | 63         |        | ہے متعلق حدیث                        |          |
|             | جن جانوروں کی قربانی ممنوع ہے جیسے کہ        | <b>3</b>   | 414.   | شکار کے چیچے جانا                    | 0        |
|             | کانے جانور کی قربانی                         |            |        | خر گوش ہے متعلق                      |          |
| 109         | النگڑے جانور سے متعلق                        | <b></b>    | rri    | گوہ ہے متعلق حدیث                    | <b>S</b> |
|             | قربانی کے لیے ذبلی گائے وغیرہ                | 0          | ייויון | بجو ہے متعلق حدیث                    | 용        |
|             | وہ جانور کہ جس کے سامنے سے کان کٹا ہو اُس    | ć,         |        | در ندوں کی حرمت ہے متعلق             | 0        |
| P4+         | كأتحكم                                       |            | rra    | گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت         | <b>C</b> |
|             | مدابرہ( پیچھے سے کان کٹا جانور ) ہے متعلق    |            | PPY    | گھوڑے کا گوشت حرام ہونے سے متعلق     | 0        |
|             | خرقاء (جس کے کان میں سوراخ ہو) ہے            | ٥          |        | نستی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق | 유        |
| 141         | المتعلق                                      |            |        | مديث                                 |          |
|             | جس جانور کے کان چرہے ہوئے ہوں اُس کا         | 유          |        | وحشی گدھے کے گوشت کھانے کی اجازت ہے  | 0        |
|             | اظم.                                         |            | rrq    | متعلق                                |          |
|             | قربانی میں عضباء ( نیعنی سینگ ٹوٹی ہوئی ) ہے | 유          |        | مرغ کے گوشت کی کھانے کی اجازت سے     | 0        |
|             | المتعلق                                      |            |        | المتعلق حديث                         |          |
| 747         |                                              |            |        | چڑیوں کے گوشت کھانے کی اجازت سے      | <b>a</b> |
| 747         | مینڈھے ہے متعلق احادیث                       | <b>(3)</b> | roi    | المتعلق حديث                         |          |
|             | اُونٹ میں کتنے افراد کی جانب سے قربانی کافی  |            |        | دریائی مرے ہوئے جانوروں سے متعلق     | 8        |
| 740         | اح؟                                          |            |        | احادیث                               |          |
|             | گائے کی قربانی کس قدر افراد کی جانب ہے       |            | ror    | مینڈک ہے متعلق احادیث                | 0        |
| דדי         | کائی ہے؟                                     |            |        | ٹڈی ہے متعلق حدیث شریف               | ٩        |
|             | امام ہے قبل قربانی کرنا                      | 유          |        | چیونٹی مارنے ہے متعلق حدیث           | 9        |
| PYA         | وهاردار چھرے ذیح کرنا                        | 9          | ray    | كتاب الضحايا                         |          |
| 749         | تیزلکڑی ہے ذبح کرنا                          | C          |        | قربانی ہے متعلق احادیث مبارکہ        | Ç)       |







| مفحه       | بأب                                                              |          | غجه  | باب                                        |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------|------------------------|
| 120        | دوس کے واسطے                                                     |          | 144  | ہ خن ہے ف <sub>ا</sub> ن کے کرنے کی ممانعت | , S.                   |
|            | تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا اور                         | ند<br>ند |      | وانت ہے ذائح کرنے کی ممانعت                | ار الدار<br>الروراة    |
| 122        | اس کے کھانے کی اجازت                                             |          | 12.  | عاقو چری تیز کرنے ہے متعلق                 |                        |
| 129        | قربانیوں کے گوشت کوذخیرہ بنانا                                   | 0        |      | اگر اونٹ کو بجائے نح کے ذبح کریں اور       |                        |
| <b>**</b>  |                                                                  | Ü        |      | دوسرے جانوروں کو بجائے ذبح کے محرکریں تو   |                        |
|            | وہ جانور کہ جس کے متعلق میں کم نہ ہو کہ بوقت                     | ٥        |      | حرجنہیں                                    |                        |
|            | وْنْ اللَّهُ كَا نَامُ لِيا كَيَا يَانْهِينَ؟                    |          |      | جس جانور میں درندہ دانت مارے تو أس كا      | 13                     |
|            | آیت''جس کوالله موت دے دے'' کی تفسیر                              | 500      | 121  | ذ نَّ كرنا                                 |                        |
| FAF        | مجثمه (جانورکونشانه بناکر) مارنے کاممنوع ہونا                    | €        |      | اگر ایک جانور کنوئیس میں گر جائے اور وہ    | د با المالية<br>د براي |
| Mr         | جوكوئى بلاوجد كسى چرايا كو ہلاك كرے؟                             | 0        |      | مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کوئس طرح        |                        |
| M          | جلالہ کے گوشت کے ممنوع ہونے سے متعلق<br>ب                        | 0        |      | ملال کریں؟                                 |                        |
|            | طلاله كادوده ييني كي ممانعت                                      | 9        |      | ب قابو ہو جانے والے جانور کو ذبح کرنے کا   |                        |
| Ma         | أَرْبُمُ كتاب البيوع                                             |          |      | اطريقه                                     |                        |
|            | خرید وفروخت کے مسائل واحکام                                      | <b>:</b> | 127  | عده طریقه سے ذرج کرنا                      | Ç).                    |
|            | خود کما کر کھانے کی ترغیب                                        | 9        |      | قربانی کا جانور ذرج کرنے کے وقت اُس کے     | £3;                    |
|            | آمدنی میں شبہات سے بیخے سے متعلق                                 | 3        | 121  | پېلو پر پاؤک رڪھنا                         |                        |
| MY         | احادیث شریفه                                                     |          | 721  | قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہنا              | 0                      |
| 147        | تجارت ہے متعلق احادیث                                            | 0        |      | قربانی ذرج کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنے ہے   | 3                      |
|            | تاجروں کوخرید وفروخت میں سی ضابطہ پرممل                          | 유        |      | المتعلق                                    |                        |
|            | کرناچاہے؟                                                        |          |      | اپی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج کرنے سے        | 63                     |
| PAA        | حجوبی قسم کھا کراہیے سامان فروخت کرنا                            | 끊        |      | المتعلق                                    |                        |
| 7/4        | دھو کہ دُورکرنے کے داسطے کھانے سے متعلق<br>ھنی سے سے دیسے ویسے ہ | (3)      |      | ایک مخص دوسرے کی قربائی ذیج کرسکتا ہے      | 0                      |
|            | جو خض فروخت کرنے میں سچی قسم کھائے تواس                          |          |      | جس جانورکوذی کرنا چاہے تو اس کو محرکرے تو  | 유                      |
| <b>19+</b> | كوصدقه دينا                                                      |          | 120  | ورست ہے                                    |                        |
| i<br>      | جس وقت تک خرید نے اور فروخت کرنے والا                            | <u> </u> | 44/4 | جو شخص ذبح کرے علاوہ اللہ عزوجل کے کسی     | 9                      |







| مفحه         | باب                                            |    | فحه         | باب                                           |          |
|--------------|------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| P***         | متعلق                                          |    | rgr         | هخف علیحد ہ نہ ہو جا کیں تو ان کواختیار حاصل  |          |
|              | نجش کی ممانعت                                  | ξ  | 3           | 4                                             |          |
| P+1          | نيلام سے متعلق                                 | Ç  | )           | نا فع کی روایت میں الفاظِ حدیث میں راویوں     | ا<br>اچر |
|              | بیع ملامسه سے متعلق احادیث                     | £3 | }           | كاختلاف                                       |          |
| r.r          | مندرجه بالاحديث كيتفسير                        | €  | }           | زیر نظر حدیث شریف کے الفاظ میں حضرت           | Ð        |
|              | بيع منابذه سے متعلق حدیث                       | 8  | }           | عبدالله بن دينار مي متعلق راويون كااختلاف     |          |
|              | هٔ کوره مضمون کی تفسیر                         | 8  | }           | جس وقت تک فروخت کرنے والا اورخر بدار          |          |
|              | المنكري كي بيع ہے متعلق                        |    | -           | د دنوں علیحد ہ نہ ہوں اُس دقت تک اِن کواختیار |          |
|              | مچلوں کی فروخت ان کو یکنے دینے سے پہلے         |    |             | ماصل ہے                                       |          |
| r.a          | يہ ا                                           |    |             | بیچ کےمعاملہ میں دھو کہ ہونا                  |          |
|              | مجاوں کے پختہ ہونے ہے بل ان کااس شرط پر        |    |             | کسی جانور کے سینہ میں دودھ اکٹھا کر کے        | 유        |
| F*Z          | خريدنا كه چهل كاك ليے جائيں                    |    |             | فروخت کرنے سے متعلق                           |          |
| <b>17-A</b>  | کھلوں پر آفت آنااوراس کی تلافی                 |    |             | مصراة بيجني كى منمانعت لعني كسى دودھ والے     | 0        |
|              | چندسال کے کھل فروخت کرنا                       |    |             | جانور کو بیچنے ہے کچھ عرصہ قبل دودھ نہ نکالنا | 1        |
|              | ورخت کے مجاول کو خشک مجاول کے بدلہ             | 0  |             | تا كه زياده دوده دينے والا جانور مجھ كر زياده | 1        |
|              | فروخت کرنا                                     |    | 110         | بولی گلے                                      |          |
|              | تازہ انگورُ خشک انگور کے عوض فروخت کرنے        |    | <b>194</b>  | فائدهای کاہے جو کہ مال کا ذمہ دار ہو          | ು        |
| P*+4         | ييم شعلق                                       |    |             | مقیم کادیباتی کے لیے مال فروخت کرناممنوع      | 1        |
| <b>1</b> "1+ | عرایا میں انداز ہ کرکے خشک تھجور دینا          |    | 194         | 4                                             |          |
|              | عرايا مين تر تهجور دينا                        | €  |             | کوئی شهری شخص دیباتی کا مال فروخت نه          | <b>a</b> |
| MI           | تر مجبور کے وض خشک معجور                       | ₩  | <b>14</b> 4 | <i>ح</i> ک                                    |          |
| ı            | تھجور کا ڈھیر جس کی پیائش کاعلم نہ ہو تھجور کے | 유  |             | قافلہ ہے آ کے جا کر ملاقات کرنے کی ممانعت     | ು        |
| i            | عوض فروخت کرنا                                 |    | r99         | ہے متعلق                                      | I        |
|              | ا ناخ کا ایک انبار اناج کے انبار کے عوض        | 0  |             | اب بھائی کے زخ پرزخ لگانے سے متعلق            | 유        |
| ۲۱۲          | فروخت كرنا                                     |    |             | ایے (مسلمان) بھائی کی بیج نہ کرنے سے          | 2        |







| تسفحه        | باب                                              |                 | صفحه | باب                                                                                    |      |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | جو خص غَلَه كا نبار بغير ناپے ہوئے خرید لے اس    | a€ 35,<br>∀ - ∜ | MIL  | غلّه كے عوض غلّه فروخت كرنا                                                            |      |
| rta.         | کااب جگہہ ہے اُٹھانے ہے قبل فروخت کرنا           |                 |      | بالی اس وقت تک فروخت نه کرنا که جب تک                                                  | ~.[  |
|              | کوئی شخص ایک مت تک کے لیے غلّہ أدهار             | 2               | mlm  | و دسفید نه به و جا تعین<br>سرست                                                        | - 1  |
|              | خریدے اور فروخت کرنے والاشخص قیمت کے             |                 | rio  | محجور کو محجور کے عوض کم زیادہ فروخت کرنا                                              |      |
| Prq          | اطمینان کے واسطےاس کے چیز رہن رکھے               | #               |      | تحجور کو کھجور کے عوض فمروخت کرنا                                                      |      |
|              | مكاتات ميں كوئي شےربن ركھنا                      |                 |      | گیہوں کے عوض گیہوں فروخت کرنا                                                          |      |
|              | اں چیز کا فروخت کرنا جو کہ فروخت کرنے            |                 | MIA  | جُو کے عُوضُ جُو فروخت کرنا<br>این نے عوض جو فروخت کرنا                                |      |
|              | والے مخض کے پاس موجود نہ ہو                      |                 | 1719 | اشرنی کواشر فی کے عوض فروخت کرنا                                                       |      |
| <b>PPP</b> * | غُلَّه میں بیج سلم کرنے ہے متعلق                 | <b>0</b>        |      | رو پیپارد پیدے عوض فروخت کرنا                                                          | l l  |
|              | خشك انگور مین سلم کرنا                           |                 | 14.  | سونے کے بدلے سونا فروخت کرنا<br>                                                       | 1 1  |
| اسم          | تھلوں میں بیچ سلف ہے متعلق                       | ⊕<br>⊕          |      | مگیندادرسونے سے جڑے ہوئے ہار کی بیع                                                    | 1    |
|              | جانور میں سلف ہے متعتق                           | 0               |      | عیا ندی کوسونے کے بدلہ اُدھار فروخت کرنے<br>مقامہ                                      | i it |
| mmh          | جانور کے عوض اُدھار فروخت کرنا<br>۔              | 9               | PPI  | ہے متعلق                                                                               | 1    |
|              | جانورکؤ جانور کے عوض نقد کم زیادہ میں فروخت<br>۔ |                 |      | چاندی کوسونے کے عوض اور سونے کو چاندی<br>سرین                                          | ļ ļi |
|              | اكرنا                                            |                 | rrr  | ے عوض فروخت کرنا<br>م                                                                  |      |
|              | پیٹ کے بچہ بچہ کوفم وخت کر ٹا                    |                 | ŀ    | سونے کے عوض جاندی اور جاندی کے عوض<br>معندات                                           |      |
| 222          | فد کوره مضمون کی تفسیر ہے متعلق<br>م             |                 | rrr  | سونا <u>لينے ہے</u> تعلق<br>مرب                                                        |      |
|              | چندسالوں کے واسطے کھل فروخت کرنا                 |                 | I-LL | سونے کے عوض جاندی لینا                                                                 |      |
|              | ایک مدت مقرر کر کے اُدھار فروخت کرنے             | <b>:</b>        |      | تو لنے میں زیادہ دیئے ہے متعلق<br>تعمالیہ میں میں اس                                   | ,    |
| -            | مے متعلق                                         |                 |      | تولتے وقت جھکتالینا                                                                    |      |
| ĺ            | ملف اور کیٹے ایک ساتھ کرنا جیسے کہ کوئی کسی کے   | ₿               |      | غَلَّه فروخت کرنے کی ممانعت جس ونت تک                                                  | ÷    |
|              | سات ایک شے فروخت کرے اس شرط پراس                 |                 | Pry  | اُس کوتول نہ لے پاناپ نہ کر لے                                                         |      |
| ľ            | کے ہاتھ کسی میں سلم کرے اس سے متعلق              |                 | :    | جو خص غلّه ناپ کرخریدے اس کا فروخت کرنا<br>نند میں | ೪    |
|              | مديث                                             |                 |      | درست نہیں ہے جس وقت تک اس پر قبضہ نہ کر                                                |      |
|              | یک نیچ میں دو شرائط طے کرنامثلا اگریسے ایک       | <b>Q</b>        | 172  |                                                                                        |      |







| صفحه       | باب                                          |                  | صفحه  | باب                                           |            |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|
|            | اگرمکات نے اپنے بدل کتابت میں کچھ بھی        | ۶ <sup>۷</sup> ۶ |       | ماه میں ادا کرو تو اتنے اور دو ماہ میں اتنے   | 4 4        |
| PPY        | نەدىيا بوتواس كافم وخت كرنادرست بے           |                  | rro   | (زائد)                                        |            |
| TTL        | ولا كافروخت َنر نا                           | لأبدا            |       | ایک نیچ کے اندر دو بیچ کرنا جیسے کداس طریقہ   | 1 2        |
|            | پانی کافروخت کرنا                            | Ç                | rry   | سے کئے کدا گرتم نقر فروخت کروتو سورو پیدیس    | 1          |
| rm         | ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنا                | 0                |       | اورادهارلوتو دوسوروپے میں                     | ļ          |
| 779        | شراب فروخت كرنا                              | ₿                |       | فروخت کرتے وقت غیر معین چیز کومتشیٰ کرنے      | #          |
|            | کتے کی فروخت ہے متعلق                        | S                |       | کی ممانعت                                     |            |
| ro·        | کونسا کتافروخت کرنا درست ہے؟                 |                  |       | محجور کا درخت فروخت کرے تو کھل کس کے          | Ş          |
|            | خزىر كافروخت كرنا                            | 9                |       | ייט?                                          |            |
|            | أونث كى جفتى كوفروخت كرنا ليعنى نركو ماده پر | ٥                |       | غلام فروخت ہواور خریداراوراس کا مال لینے کی   | 0          |
| rai        | چڑھانے کی اُجرت لیٹا                         |                  | 1772  | شرط مقرر کرے                                  |            |
|            | ایک شخص ایک شے خریدے پھراس کی قیت            |                  |       | بع میں شرط لگانے ہے متعلق حدیث                | <b>(</b> ; |
|            | دینے سے قبل مفلس ہو جائے اور وہ چیز اس       |                  |       | ہیج میں اگر شرط خلاف ہوتو ہیے صحیح ہوجائے اور | 9          |
| ror        | طرح موجود ہواس ہے متعلق                      |                  | خماسة | شرط باطل ہوگ                                  | 12         |
|            | ایک شخص مال فروخت کرے پھراس کا ما لک         | \$               |       | ننیمت کے مال کوفر دخت کر ناتقتیم ہونے سے      | ಽ          |
| 202        | کوئی دوسر المخص فکل آئے؟                     |                  | ۳۳۲   | قبل                                           |            |
| 200        | قرض لينے ہے متعلق حديث                       | 유                |       | المشتر كه مال فروخت كرنا                      | 유          |
| <b>700</b> | قرضداری کی ندمت                              |                  |       | کوئی چیز فروفت کرتے وقت گواہی ضروری           |            |
|            | قرض داری میں آسانی اور سہولت سے متعلق        | 유                |       | نېين                                          |            |
|            | أحديث شريف                                   |                  |       | فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے            | 3          |
|            | دولت مند شخص قرض دینے میں تا خیر کرے اس      | 0                | 177   | درمیان قیت میں اختلاف ہے متعلق                |            |
| רפיז       | یے متعلق                                     |                  |       | یبود اور نصاری سے خرید و فروخت کرنے سے        | 0          |
|            | قرضدارکوکسی دوسرے کی طرف محول کرنا جائز      |                  | سامام | المتعلق                                       |            |
| 202        |                                              |                  | ۲۲۵   | مد برکی تیج ہے متعلق                          | ٥          |
|            | قرض کی صفانت                                 |                  | PTPY  | مكاتب كوفروخت كرنا                            | 5          |







| مفحه  | باب                                                 |                  | مغحه        | باب                                                |                 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ۲۸۱   | ذی کا فرنے تل ہے متعلق<br>دی کا فرنے تل ہے متعلق    | -4.Th.           |             | قرض بہتر طریقہ ہے اداکرنے کے بارے                  | 1, 2<br>1, 2, 1 |
|       | غلامول مين قصالس ندمونا جبله خون يسيح كم جرم        | 4.5              | <b>70</b> 2 | ميں                                                |                 |
| MAT   | كالرتكاب كري                                        |                  |             | ئسن معامله اور قرضه كي وصولي ميس نرمي كي           | £3:             |
|       | دانت میں قصاص ہے متعلق                              | 3                | ron         | فضيك .                                             |                 |
| ۳۸۳   | دانت کے قصاص ہے متعلق                               | ئىي <sup>ە</sup> | 109         | بغیر مال کے شرکت سے متعلق                          | <b>S</b>        |
| i     | کاٹ کھانے میں قصاص سے متعلق حضرت                    | . T.             |             | غلام باندى مين شركت                                |                 |
|       | عمران بن حصين جائيز کی روايت ميں اختلاف             |                  |             | ورخت میں شرکت ہے متعلق                             | 5               |
| 700   |                                                     |                  | myr         | مِنْ كتاب القسامة                                  | 1               |
|       | ایک آدمی خود اپنے کو بچائے اور اس میں               | <b>ಪ</b>         |             | قسامت کے متعلق احادیث مبارکہ                       | <b>#</b>        |
|       | دوسر سے مخص کا نقصان ہوتو بچانے والے پر             |                  |             | دورِ جاہلیت کی قسامت سے متعلق                      | S               |
| PAZ   | ضان ہیں ہے                                          |                  | אורש        | قسامت ہے متعلق احادیث                              |                 |
|       | ز بر نظر حدیث میں حضرت عطاء پر راویوں کا            | Ş                |             | قسامت میں پہلے مقتول کے ورثاء کو قسم دی            | 0               |
|       | اختلاف                                              |                  | 740         | جائے گ                                             | 1               |
| F4.   | لچوکا لگانے میں قصاص                                | ŵ                | F12         | راديون كان حديث مصمتعلق اختلاف                     | ESI             |
|       | طمانچه مارنے کا انتقام                              | ٥                | 12r         | قصاص ہے متعلق احادیث                               | ು               |
| P91   | پار کر تھینچنے کا قصاص                              | 8                |             | حضرت علقمہ بن وائل کی روایت میں راویوں             | <b>.</b>        |
|       | ا بادشاہوں سے قصاص لینا                             |                  | ۳۲۳         | کاختلاف ہے متعلق                                   |                 |
| 1     | بادشاہ کے کام میں کسی قتم کی آفت یا مصیبت آ         | 유                |             | اس آیت کریمه کی تفسیر اور اس حدیث میں              | 유               |
| 197   | اطِے؟                                               |                  | ۳۷۷         | عكرمه براختلاف ہے متعلق                            |                 |
|       | کوار کے علاوہ دوسری چیز سے قصاص کینے                | 유                | 1°4A        | آزادادرغلام میں قصاص ہے متعلق                      | ٠.              |
|       | کے بارے میں                                         |                  |             | اگر کوئی اپنے غلام کولل کر دیے تو اس کے عوض<br>تات | , C. J.         |
| Z     | آیت کریمه ' لازم کر دیاان لوگوں کا بدله' کی ا<br>تن | 0                | 124         | فنل کیاجائے                                        |                 |
| 1"41" | الفيير                                              |                  |             | عورت کوعورت کےعوض قمل کرنا                         | Û               |
| l-du  | قصاص ہے معاف کرنے کے حکم ہے متعلق                   |                  | <b>ΓΛ</b> • | مرد کو عورت کے عض قتل کرنے ہے متعلق                | * A             |
|       | کیا قاتل ہے دیت وصول کی جائے اس وقت                 | J.               | PAI         | کا فرکے بدلے مسلمان نقل کیا جائے                   |                 |







| مفحد    | باب                                           |           | مفحه | باب                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|----------|
| ۳۱۸     | ما کم) ہے نہ                                  |           | P90  | مقتول کاوارث خون معاف کردے؟                       |          |
|         | أن احاديث كالتذكره جو كه سنن كبري ميس         | Ú         |      | خواتین کےخون معاف کرنا                            | ٠, ٠     |
|         | موجودنبیں ہیں لیکن مجتنی میں اضافہ کی گئی ہیں |           | ray  | جو پتھریا کوڑے سے مارا جائے                       |          |
| 719     | ييم متعلق                                     |           | 192  | شبه عمد کی دیت کیا ہوگی؟                          |          |
| ייןיין  | وم كتاب قطع السارق                            |           |      | سابقہ حدیث میں خالد الحذاء کے متعلق               |          |
|         | چور کا ہاتھ کا شنے سے متعلق                   | Ç         |      | اختلاف                                            |          |
|         | چوری کس قدر سخت گناہ ہے؟                      | 0         | P*** | قتل خطاء کی دیت کے متعلق                          | ار<br>ا  |
|         | چور سے چوری کا اقرار کرانے کے واسطے اس        | 0         | اجما | حاندی کی دیت ہے متعلق                             |          |
| ייושייו | کے ساتھ مارپیٹ کرنا یااس کوقید میں ڈالنا      |           |      | عُورت کی دیت ہے متعلق                             | \$,      |
| ۵۲۳     | چوری کرنے والے توقعلیم دینا                   | <b>\$</b> | 14.4 | کا فرکی دیت ہے متعلق حدیث                         | 긔        |
|         | جس وقت چور حاکم تک پہنچ جائے پھر مال کا       | 0         |      | مکاتب کی دیت ہے متعلق                             | 3        |
|         | ما لک أس كاجرم معاف كرد ے اوراس حديث          |           | 14.0 | عورت کے پیٹ کے بچیک دیت                           | £        |
| רייח    | میں اختلاف                                    |           |      | حضرت مغیرہ ڈافٹز کی حدیث میں راویوں کے            | - O      |
|         | کونسی چیز محفوظ ہے اور کونسی غیر محفوظ ( جسے  | ,         |      | اختلاف اورقل شبرعمداور پیٹ کے بچہ کی دیت          | 3        |
| MY2     | چرانے پر چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا)       | Ç         | 144  | س پر ہے؟                                          |          |
|         | راوبوں کے اختلاف کا بیان زیر نظر حدیث         | <b>©</b>  |      | کیا کوئی شخص دوسرے کے جرم میں گرفتار اور          | <b>a</b> |
| 144.0   | يين                                           |           | M+   | ماخوذ بوگا؟                                       |          |
|         | حدودقائم کرنے کی ترغیب                        | €         |      | اگرآ نکھے سے دکھلائی نہیں دیتا ہولیکن وہ اپنی جگہ |          |
| ma      | کس قدر مالیت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا؟          | ₩         | ۳۱۳  | قائم ہواس کوکوئی شخص اُ کھاڑ دے                   |          |
| M47     | زہری پرراویوں کے اختلاف سے متعلق              | 4         |      | دانتوں کی دیت کے متعلق                            | 3        |
| 4ساما   | ز رنظر حدیث میں راولیوں کے اختلاف کا بیان     | 3         |      | انگلیوں کی دیت ہے متعلق                           |          |
|         | اگر کوئی شخص درخت پر لگے ہوئے کھل ک           | 8         | Ma   | مِدُی تک پہنچ جانے والا زخم                       | ٩        |
| rra     | چوری کر لے؟                                   |           |      | عمروبن حزم کی حدیث اور راویوں کا اختلاف           | ද්ය      |
|         | جس وقت کھل درخت ہے تو رُ کر کھلیان میں        |           |      | عمرو بن حزم کی حدیث اور راویوں کا اختلاف          | ·        |
|         | ہواور کوئی شخص اس کی چوری کرے؟                |           |      | جوکوئی اپناانتقام لے لے اور وہ بادشاہ (یا شرعی    |          |







| فعفحه  | باب                                         |     | سفحه ا      | باب                                           |            |
|--------|---------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| ואאיין | ?                                           |     |             | جن اشیاء کی چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا     |            |
| רצים   | ابل ایمان کاایک دوسرے سے بڑھنا              | 2,5 | <b>ሶ</b> ዮሬ | 9624                                          |            |
| M72    | ایمان میں کمی بیشی ہے متعلق                 | ÷   | ra•         | باتھ کا نئے کے بعد چور کا پاؤں کا ٹنا کیساہے؟ | ·.·        |
| MAY    | ایمان کی ملامت                              | Ü   | rai         | چور کے دونوں ہاتھ اور پاؤن کا شنے کا بیان     | `~         |
| 121    | منافق کی علامات                             | S   |             | سفرمیں ہاتھ کا نے ہے متعلق                    | ٩          |
|        | رمضان المبارك مين عبادت كرنے سے متعلق       | 0   |             | مرد کے بالغ ہونے کی تمر اور مردو ورت پرکس     | 9          |
| rzr    | شب قدر میں عبادت کرنا                       | S   | ror         | عمر میں حدلگائی جائے؟                         |            |
|        | ز کو ہ بھی ایمان میں داخل ہے                | ŧ3  |             | چور کا ہاتھ کا ٹ کراً س کی گردن میں لٹکا نا   | <u>(</u> G |
| r2r    | جهاد کا بیان                                | 0   | roo         | ﴿ كُنَّ كُتَابِ الايمانِ وشرآئعه              |            |
|        | مال غنیمت میں سے اللہ کے راستہ میں یا نجوال |     |             | كتاب الايمان اوراس كے اركان                   | Û          |
| rzr    | ِ حصه نگالنا                                |     |             | افضل اعمال                                    | 유          |
| الالا  | جنازه میں شرکت بھی ایمان میں داخل ہے        | 유   | ron         | ايمان كامزه                                   | 유          |
|        | ا شرم وحیاء                                 |     |             | ایمان کے ذا نَقہ ہے متعلق                     | 0          |
|        | دین آسان ہونے ہے متعلق                      |     | 104         | اسلام کی شیرینی                               | Ė          |
| الالام | الله کے نز دیک پہندیدہ عبادت                | 0   |             | اسلام کی تعریف                                | 0          |
|        | وین کی حفاظت کی خاطرفتنوں ہے فرارا ختیار    | £3. | የሬግ         | ا بیمان اور اسلام کی صفت                      | <b>a</b>   |
|        | کرنا                                        |     | וצייו       | آيت : قَالَتِ الْأَعْرَابُ كَيْفِيرِ .        | <b>a</b>   |
|        | منافق کی مثال ہے متعلق                      | 0   |             | مئومن کی صفات ہے متعلق                        | <b>a</b>   |
|        | مبُومن اور منافق کی مثال جو که قرآن کریم    | 유   | ۲۲۲         | مسلمان کی صفت ہے متعلق                        | <b>₽</b>   |
| M22    | پڑھتے ہوں<br>پڑھتے ہوں                      | ;   | ۳۲۳         | کسی انسان کے اسلام کی خوبی                    | ₩          |
|        | مئومن کی نشانی ہے متعلق                     |     |             | انضل اسلام کونسا ہے؟                          | 0          |
| 72A    | المرض كتاب الزينة                           |     |             | كونسااسلام بہترين ہے؟                         | ٥          |
|        | زینت(آرائش) ہے متعلق                        | 0   |             | اسلام کی بنیاد کیا ہیں؟                       | ?}         |
|        | پیدائثی سنتوں ہے متعلق                      | ٥   | ייאויי      | اسلام بربیعت ہے متعلق                         | 3          |
| M29    | مونچیں کترنے ہے تعلق                        | Ç   |             | لوگوں ہے کس بات ہر جنگ ( قال ) کرنا           |            |







| مفحه | باب                                        |                 | غجه ا       | باب                                       |              |
|------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|
| ۱۳۹۰ | دانتوں کوکشادہ کرنے والیاں                 | <u>م</u><br>لر، | M-          | سرمنڈانے کی اجازت                         | ڑ ۔          |
|      | دانتوں کورگڑ کر ہاریک کرنا حرام ہونے ہے    | \$ \$           |             | عورت کے سرمنڈانے کی ممانعت سے متعلق       | ۰.۰<br>۲۰ ی۲ |
| 192  | متعلق                                      |                 |             | قزع کی ممانعت ہے متعلق                    | i i          |
| 1791 | سرمه کابیان                                |                 | MAI         | سرے بال کترینے ہے تعلق                    |              |
|      | زعفران کے رنگ ہے متعلق                     | G               |             | ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنے سے متعلق        | ٥            |
|      | عنبرلگانے ہے متعلق                         | ٥               | m           | دائیں جانب سے تنگھی کرنا                  | 0            |
| 799  | مردوں اورخوا تین کی خوشبو میں فرق سے متعلق | <b></b>         |             | سرير بال ركھنے سے متعلق                   | 0            |
|      | سب سے بہتر خوشبو                           |                 | <b>የ</b> አየ | چوٹی رکھنے کے بارے میں                    | <b>a</b>     |
| ۵۰۰  | زعفران لگانے ہے متعلق                      | 3               | MAG         | بالوں کولسبا کرنے ہے متعلق                | <b>a</b>     |
| ۵۰۱  | خواتین کوکونی خوشبولگا ناممنوع ہے          | 9               |             | دا ژهی کوموژ کر چیموٹا کرنا               | 유            |
|      | عورت کاننسل کر کے خوشبود در کرنا           | ٩               |             | سفيد بال أكما ژنا                         |              |
|      | کوئی خاتون خوشبولگا کر جماعت میں شامل نہ   | 유               | የአነ         | خضاب کرنے کی اجازت                        | 0            |
| 0+r  | 97                                         |                 |             | کالے رنگ کے خضاب ممنوع ہونے سے            | 유            |
|      | خواتین کوز بوراورسونے کے اظہار کی کراہت    | <b>a</b>        | ۳۸۷         | متعلق                                     |              |
| ۵٠٢  | _متعلق                                     |                 | MA          | مهندی اوروسمه کا خضاب                     | 0            |
| ۵۰۷  | مردوں پرسوناحرام ہونے کے بارے میں          | €               | F41         | خواتين كاخضاب كرنا                        | 유            |
|      | جس کی ناک کٹ جائے کیا وہ مخص سونے ک        | 유               |             | مهندی کی و ناپند ہونا                     |              |
| ااه  | ناک بناسکتا ہے؟                            |                 | <b>1791</b> | سفيدبال أكهاژنا                           |              |
|      | مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننے سے       | 유               | rar         | بالوں کو جوڑنے ہے متعلق                   | 유            |
| air  | متعلق مديث                                 |                 |             | جوخاتون بالول ميں جوڑ لگائے               |              |
| ۳۱۵  | سونے کی انگوٹھی ہے متعلق                   |                 | Lede        | ا بالول كوجر وانا                         |              |
| ۵۱۷  | یجیٰ بن انی کثیر کے بارے میں اختلاف        |                 |             | جوخواتین چبرہ کے بال (لیعنی مُند) کا روال |              |
|      | حضرت ابو مرريه والنوزكي حديث شريف ميس      |                 |             | أكمازي                                    |              |
| ۸۱۵  | حضرت قباده والقنايرا ختلاف سيمتعنق         | £.              | 1           | جم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا    | <b>O</b>     |
| ar.  | انگوشی میں حایدی کی مقدار کا بیان          | Ę,              | <b>190</b>  | اختلاف                                    |              |







| صفحه     | باب                                                             |            | صفحه | باب                                         |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------|----------|
|          | جوڑ لگانے والی یعنی بال میں بال ملانے والی پر                   | ∜          | arı  | رسول کریم من شیخ کی انگوهی کی کیفیت         | ,        |
| 2004     | العنت يبيم تعلق                                                 |            | orr. | انگونھی کس ہاتھ میں پہنے؟                   | 27       |
|          | بال میں بال ملانے والی اور بال ملوانے والی                      | Ę,         |      | جس لوہے پر جاندی چڑھی ہواُس کی انگوٹھی      | ٥        |
|          | دونو لعنت کی مستحق ہیں                                          |            |      | بنيز                                        |          |
|          | جسم کو گود نے اور گودوانے والی عورتوں پرلعنت                    | 0          |      | کانسی کی انگوشی کابیان                      | <b>=</b> |
|          | چېره کارواں ا کھاڑنے والی اور دانتوں کو کشادہ                   | 0          | oro  | انگوشی پرعر بی عبارت نه کهدواؤ              | O        |
|          | کرنے والی پر لعنت                                               |            |      | كلمه كى انگلى ميں انگوشى پېننے كى ممانعت    | <b>3</b> |
| ۵۳۸      | زعفران کے رنگ ہے متعلق                                          | ₽          |      | بیت الخلاء جاتے وقت انگوشی اُتارنے سے       | <b></b>  |
| <b> </b> | خوشبو کے متعلق احادیث                                           |            | ۲۲۵  | متعلق                                       |          |
| 579      | کنی خوشبوعدہ ہے؟                                                |            | 012  | گھونگر وادرگھنشہ ہے متعلق احادیث            | €        |
| ar.      | سونا پہننے کی ممانعت سے متعلق                                   | <b>\$</b>  | 279  | فطرت كابيان                                 | 0        |
|          | سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت سے متعنق                         | ٥          | ۵۳۰  | مونچیس کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان      | 0        |
|          | رسول کریم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا رك ) انگوشی اوراس پر | <b>(</b>   |      | بچوں کا سرمونڈ نے کا بیان                   | <b>a</b> |
| arr      | كنده عبارت                                                      |            |      | نیچ کاسر کچھ منڈ انااور کچھ چھوڑ ناممنوع ہے | <b>a</b> |
| ۵۳۳      | كۈي اُنگل ميں انگوشي پہنے                                       | 0          | ٥٣١  | سر پربال رکھنے ہے متعلق                     | ű.       |
| arr      | مگیندی جگه                                                      | 0          |      | بالوں کو برابر کرنے یعنی تنگھی کرنے اور تیل | <b>a</b> |
| ۵۳۵      | انگونھی اُ تار نااوراس کونہ پہنینا                              |            | ٥٣٢  | لگانے ہے متعلق                              |          |
|          | کس قتم کے کپڑے پہننا بہتر ہیں اور کس قتم                        | Q          | ٥٣٣  | بالوں میں ما نگ نکالنا<br>مرتب              | 0        |
| ary      | کے کیڑے اُرے ہیں؟                                               |            | :    | م م الم الم الم الم الم الم الم الم الم     | <b></b>  |
| ۵۳۷      | سیرا(لباس) کیممانعت ہے متعبق                                    | 3          |      | استنگھی دائیں جانب سے شروع کرنے سے          | 0        |
|          | عورتوں کوسیرا (نامی لباس) کی اجازت ہے                           | 4          |      | متعنق                                       |          |
|          | متعلق                                                           |            |      | خضاب کرنے سے متعلق                          | <b>O</b> |
| om       | استبرق يهنئے کی ممانعت                                          | £,3        | orr  | ورس اورزعفران ہے داڑھی کوزر دکرنا           | Ç        |
|          | استبرق کی کیفیت ہے متعلق                                        | <i>‡</i> } | ٥٣٥  | بالوں میں جوڑ لگائے ہے متعلق                | €        |
| ۵۳۹      | دیبا پیننے کی ممانعت ہے متعبق                                   |            |      | دھجی ہے ہال جوڑنے بے متعلق                  | 45       |







| هجه ا | بالب                                             |          | فحد | باب                                            |          |
|-------|--------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------|----------|
| ٥٠    | سياه رنگ کا عمامه با ندهنا                       | ÷        | ٥٣٥ | ویاببنناجو کہ سونے کے تارہے بنا گیا ہو         | 상        |
|       | دونوں کندھوں کے درمیان (عمامہ کا) شملہ           | 73       | i.  | مذكوره بالاشے ديا، كے منسوخ بونے سے            | ξ;       |
|       | الٹکانے سے متعلق                                 |          | ۵۵۰ | متعلق                                          |          |
| 70    | 0 -0:-2:                                         | €        |     | ریشم میننے کی سزا اور وعیداور جوشخص اس کو دنیا | <b>.</b> |
| 24.   |                                                  | 0        |     | میں سنے گا آخرت میں نہیں سنے گا                |          |
|       | تصویر سازی کرنے والوں کو قیامت کے دن             |          | اده | ریشی لباس میننے کی ممانعت کابیان               | 유        |
| 27    | مسطرح كاعذاب موگا؟                               |          | oor | ریشم بہننے کی اجازت ہے متعلق                   | 0        |
| 7     | کن لوگوں کوشد پدرتین عذاب ہوگا؟                  |          | sor | کپڑوں کے جوڑے پہننا                            | 유        |
| ۵۲۵   |                                                  | ٥        |     | یمن کی جا در پہننے ہے متعلق                    | <b></b>  |
| j     | آ پِئَانَّةُ الْمِكَ جوت كسي تھ؟                 | ₿        |     | زعفرانی رنگ کی ممانعت سے متعلق                 | <b>@</b> |
| ٨٢٥   | ا يو اود الله و الله الله الله الله الله الله ال | 0        | ممم | ہرے رنگ کالباس پہننا                           | 0        |
|       | كھالوں پر بیٹھنااور لیٹنا                        |          |     | عا دریں بہننے ہے متعلق                         | <b>@</b> |
| į     | خدمت کے لیے ملازم رکھنا اور سواری رکھنے          |          | ۵۵۵ | سفید کپڑے پہننے کے حکم ہے متعلق                | 유        |
| ļ     | ہے متعلق                                         |          |     | قباء بہننے ہے متعلق                            | 0        |
| 679   |                                                  | <b>a</b> | 700 | يائجامه يينخ يم تعلق                           | ₩        |
|       | لال رنگ کے زین بوش کے استعال کی                  | 유        |     | بہت زیادہ تبد بندالٹکانے کی ممانعت             | €        |
|       | ممانعت                                           |          | ۵۵۷ | تهد بند کس جگه تک مونا چاہیے؟                  | 유        |
| ٥٤٠   | كرسيول پر بينصفے سے متعلق                        |          |     | ٹخنوں سے نیچازارر کھنے کا حکم (وعید )          | O        |
|       | لال رنگ کے قیموں کے استعال سے متعلق              |          |     | تهه بندانکانے ہے متعلق                         | ٥        |
| اعد   | كتاب اداب القضاة                                 |          | 209 | خوا تين ئس قدرآ نچل لڻڪا ئيس؟                  | 0        |
|       | عادل حاثم کی تعریف اور منصف حاثم ک               |          |     | تمام جسم پر كير اليشيخ سے متعلق ال طريقه سے    | 0        |
|       | فضيلت                                            |          | era | کہ ہاتھ باہر ننگل سکیس منوع ہے                 |          |
| 0∠r   | انصاف کرنے والا امام                             | <b>(</b> |     | ایک ہی کیڑے میں گوٹ مارکر بیٹھنے کی ممانعت     | 읍        |
|       | اگر کوئی مخص صحیح فیصلہ کرے؟                     |          |     | م تعلق                                         |          |
|       | جو کوئی قاضی بننے کی آرزو کرے اس کو جھی          | 상        | Ira | ساه رنگ کاعمامه با ندهنا                       |          |







| صفحه | بأب                                           |          | صفحه | <i>-</i> , Ļ                                        |                |
|------|-----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|----------------|
| ٥٨٧  | - 10                                          | ęγ       | محد  | قاصٰی نه بنایا جائے<br>حکومت کی خواہش نہ کرنا       |                |
| ,    | جوحاكم ايماندار بونو وه . حالت خصه فيصله كرسك |          | ۵۲۳  | حكومت كي خواجش نه كرنا                              | <del>ر</del> ~ |
|      | ے                                             |          |      | (ایک یمنی قوم)اشعریوں کوحکومت سے نواز نا            | - 10           |
| ۵۸۸  | البيخ گھر ميں فيصله كرنا                      | 0        |      | جس وقت کسی کو فیصلہ کے لیے ثالث مقرر                |                |
|      | بر دحیا ہنے ہے متعلق<br>مدر حیا ہنے سے متعلق  |          | ۵۵۵  | کریں اور وہ فیصلہ دے                                |                |
|      | خواتین کوعدالت میں حاضر کرنے سے بچانے         |          | ٥٤٦  | خواتین کوحا کم بنانے کی ممانعت سے متعلق             | ٥              |
| ۵۸۹  | رم.<br>اس                                     |          |      | مثال پیش کر کے ایک تھم نکالنا اور حضرت ابن          | 유              |
| ۵۹۰  | جس نے زنا کیا ہوجا کم کواس کا طلب کرنا        |          |      | عباس بلخون کی حدیث میں ولید بن مسلم پر              |                |
|      | ا حاکم کا رعایا کے درمیان صلح کرانے کے لیے    | Ç        |      | راويون كااختلاف                                     |                |
| 691  | خودجانا                                       |          |      | ز برنظر حدیث شریف میں حضرت کیجیٰ بن ابی             | 0              |
|      | حاکم دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو           | 8        | ۵۷۸  | التحق پراختلاف                                      |                |
| ۵۹۲  | مصالحت کے واسطے اشارہ کرسکتا ہے               |          |      | علاء جس أمر براتفاق كرين اس كےمطابق حكم             | 0              |
|      | حاکم معاف کرنے کے واسطے اشارہ کرسکتا ہے       | 0        | 029  | کرنے ہے متعلق                                       |                |
| ٥٩٣  | حاکم پہلےزی کرنے کا حکم دے ساتا ہے            | ٩        |      | آیت کریمه''جوکوئی حکم نه کرے خداوند کے حکم          |                |
|      | مقدمہ کے فیصلہ ہے قبل قبل حاکم کے سفارش       | <b>(</b> | AAI  | 1                                                   |                |
| ۳۹۵  | کرنے ہے متعلق                                 |          | DAT  | 1 7 7 7 1                                           |                |
|      | اگر کسی شخص کو مال کی ضرورت ہو اور وہ شخص     | 유        |      |                                                     |                |
|      | ا پنے مال کوضائع کردے تو جا کم روک سکتا ہے    |          |      | قاضی وحاکم کے لیے اس کی تنجائش کہ جو کام نہ         |                |
|      | فیصله کرنے میں تھوڑ ااور زیادہ مال برابر ہے   | 0        |      | کرنا ہواس کو ظاہر کرے کہ میں میرکام کردں گا         |                |
| ļ    | جس وقت حاکم کسی شخص کو پیچان ریا ہواور وہ     |          | ۵۸۴  | تا کہ حق ظاہر ہوجائے                                |                |
|      | تشخص موجود نہ ہوتو اس کے بارے میں فیصلہ       |          |      | ایک حاکم اپنے برابروالے کا یا اپنے سے زیادہ         | Ċ              |
| ۵۹۵  | کرنا سی ہے                                    |          |      | درجہوالے مخص کا فیصلہ تو ڑسکتا ہے اگر اس میں        |                |
|      | ایک حکم میں دو حکم کرنے ہے متعلق              |          | ۵۸۵  | غلطی کاعلم ہو                                       |                |
|      | فیصلہ کو کیا چیز تو ڑتی ہے؟                   | 3        |      | جب کوئی حاکم ناحق فیصله کردے تو اس کورَ دکرنا<br>صح |                |
| 294  | فتنفساد مجانے والا                            | 63       | PAG  | چ کے کے                                             |                |







| 1  | صفحه      | 1                                         | Ī          |      |                                              |          |
|----|-----------|-------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------|----------|
|    | ځه ا      | باب                                       |            | سفحه | باب                                          |          |
|    | All       | تاوان سے پناہ                             | ٥          | 190  | جہاں پر گواہ نہ ہوتو وہ کس طریقہ ہے تھم دے   | رڙ ٿ     |
| ĺ  | 711       | قرض سے پناہ مائکنے ہے تعلق                | S          |      | حاکم کافتم دلانے کے وقت نصیحت کرنے ہے        | ا<br>ئ   |
|    |           | مقروض ہونے کے غلبہ سے پناہ ما تکنے سے     | 유          |      | متعلق                                        |          |
|    | 411       | متعلق                                     |            | 094  | ا حاکمتم کس طریقہ ہے گے؟                     | Ü        |
|    | i         | قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا                |            | 094  | رَفِي كتاب الاستعاذة                         |          |
| j  |           | مالداری کے فتنہ سے پناہ ما تنگنے ہے متعلق | €3.        |      | ا پناه جا ہنا                                | 0        |
|    |           | فتنه دنیا سے پناہ مانگنا                  | <b>(</b> ) | 4+1  | اس دُل ہے پناہ کہ جس میں خوف اللی نہو        | <b>@</b> |
| ļ  | AIF.      | شرم گاہ کی برائی ہے پناہ                  | <b>a</b>   | 400  | سینہ کے فتنہ سے پناہ ما نگنا                 | 0        |
|    |           | کفرئے شرہے پناہ                           | <b>a</b>   |      | كان اورآ نكه كے فتنہ ہے بناہ مائلنے ہے متعلق | 유        |
| ĺ  | YIY       | گمراہی ہے پناہ ما نگنے ہے متعلق           | 8          | 4+1" | بز د لی اور تا مردی ہے پناہ ما تگنا          | · 🕀      |
|    |           | وشمن کےغلبہ سے پناہ مانگنا                | 0          |      | سنجوی ہے پناہ ما تگنے ہے متعلق               | <b>a</b> |
|    |           | د شمنوں کی ملامت ہے پناہ مانگنا<br>سے     |            | 1+0  | رنج ونم سے پناہ مانگنا                       | 0        |
|    | -         | بردھا ہے ہے پناہ ما نگنا                  | 8          | 7+7  | تاوان اور گناہ سے پناہ ما تگنے کے بارے میں   | <b>a</b> |
|    |           | ئری قضاہے پناہ مانگنا                     | <b>a</b>   |      | کان اور آنکھ کی بُر ائی ہے پناہ مانگنا       | €        |
|    | 114       | بنصیبی سے پناہ ما نگنا                    |            | Y+2  | آئکھ کی بُر ائی ہے پناہ مانگنا               |          |
|    |           | جنون سے پناہ ہانگنا                       |            |      | ستی ہے پناہ ما تکنے ہے متعلق                 |          |
|    |           | جِنَّات كِنْظُرِلِكَانْ سے بناہ           |            |      | عاجزی ہے پناہ ما تگنے ہے متعلق               | <b>a</b> |
|    |           | غرورکی پُرائی سے پناہ                     | 0          | Y+A  | ذلت ورسوائی ہے پناہ ما تگنا                  | 0        |
| ۲  | IIA       | بڑی مُمر سے پناہ ہانگنا                   |            | 4+4  | (بے برکتی اور ) کمی سے پناہ ما نگنا          |          |
|    |           | عمرکی ٹرائی ہے پناہ مانگنا                |            | YI•  | فقیری سے پناہ ما تگنے ہے متعلق               | 0        |
|    |           | نفع کے بعد نقصان سے پناہ مانگنا           | 유          |      | فتنة قبرس پناه مائلنے ہے متعلق               | 0        |
| ۲  | 19        | مظلوم کی بدؤ عاسے پناہ مائٹنے سے متعلق    | <b>@</b>   |      | جونفس سیرند ہواس ہے پناہ ما تکنے سے متعلق    |          |
|    |           | سفرے واپسی کے وقت رنج وغم سے پناہ         | 유          |      | بھوک ہے بناہ ما نگنے ہے متعلق                |          |
|    |           | مُرے پڑوی سے پناہ مانگنا                  | <b>(</b>   |      | خیانت سے پناہ ما تگنے ہے متعلق               |          |
| 41 | <b>Y.</b> | لوگوں کے فساد سے پناہ سے متعلق            | €          |      | رشی نفاق اور کرے اخلاق سے بناہ مانگنا        | <u></u>  |







| صفحه | باب                                             |          | صفحه | باب                                          |          |
|------|-------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|----------|
|      | گدری اورخشک تھجور کے آمیز ہ کوشراب بہ جاتا      | 3        | 44.  | فتندوجال سے پناہ سے متعلق                    | ٦        |
| 427  | 4                                               |          |      | عذاب دوزخ اور دجال کے شرسے پناہ ہے           | <u></u>  |
|      | خلیطین کی نبیذ پینے کی ممانعت ہے متعلق          | ?}       |      | المتعلق                                      |          |
|      | کی اور کی تھجورکوملا کر بھگو نے ہے مما نعت      |          | 411  | انسانوں کے شرسے پناہ ما تگنے سے متعلق        | *        |
|      | کی اورتر تھجور کوملا کر بھگونے کی ممانعت        | ₽        |      | زندگی کے فتنہ سے پناہ مانگنا                 | <b>S</b> |
| 422  | کچی اورخشک تھجور کا آ میز ہ                     | $\odot$  | YYY  | فتندموت سے پناہ ما نگنے سے متعلق             | <b>a</b> |
| 400  | گدری اور خشک تھجور کو ملا کر بھگونا             | C        |      | عذاب قبرسے پناہ مانگنا                       | 0        |
| 425  | کچی اورتر تھجور کوملا کر بھگونے ہے ممانعت       | 솭        | 444  | فتنة قبرسے بناہ مانگنا                       | €:       |
|      | تھجوراورانگورملا کر بھگونے کی ممانعت            | 0        |      | القدعز وجل کےعذاب سے پناہ مانگنا             | €        |
| 727  | گدری تھجوراورانگورملانا                         | 0        |      | عذابِ دوز خ سے پناہ مانگنا                   | 0        |
| -    | گدری تھجوراورانگورملانے کی ممانعت               | <b>@</b> |      | آگ کے عذاب سے پناہ                           |          |
|      | دو چیزیں ملا کر بھگونے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے   |          | 444  | دوزخ کی گرمی ہے پناہ مانگنا                  |          |
| Ì    | کہایک شے سے دوسری شے کوتقویت حاصل               |          | 475  | اعمال کی بُرائی سے پناہ ما تگنے سے متعلق     | €        |
|      | ہوتی ہے اور اس طرح نشہ جلدی پیدا ہونے کا        | 1        |      | جواعمال انجام نہیں دیئے اُن کے شرسے بناہ     |          |
|      | امکان ہے                                        |          | 444  | زمین میں دھنس جانے سے متعلق                  |          |
|      | صرف گدری تھجور کر بھگو کر نبیذ بنانے او یہنے کی | ٥        | 41/2 | گرنے اور مکان تلے دب جانے سے بناہ            | ₩,       |
|      | اجازت جب تک که اس فضیح میں تیزی اور             |          |      | الله عزوجل كے غصر سے بناہ ما تكنے ہے متعلق ا | <b>a</b> |
| 452  | جوش پيدانه ہو                                   |          | YPA  | اس کی رضا کے ساتھ                            |          |
|      | مشکول میں نبیذ بنانا کہ آ کے سے جس کے مُنہ      | (3)      |      | قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ سے متعلق     | 유        |
|      | بندهے ہوئے ہوں                                  |          | 479  | اليي دُعاسے پناہ مانگئے سے متعلق جو قبول نہ  | 유        |
| YPA  | صرف تھجور بھگونے کی اجازت ہے متعلق              | <b>O</b> |      | ۶و                                           |          |
|      | صرف انگور بھگونا                                | 0        | 410  | (إُفِي كتاب الاشربة                          |          |
|      | گدری تھجور کو علیحدہ یانی میں بھگونے کی         |          |      | شراب کی حرمت ہے متعلق                        | ٥        |
|      | اجازت ہے متعلق                                  |          |      | جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کس          |          |
| 429  | آيت كريمه: وَمِنْ تُمَرَاتِ كَيْفِير            |          | 41"  | قسم کی شراب بہائی گئی؟                       |          |







|     | صفحه | باب                                                                                  | Ī        |         | صفح        | باب                                                                                   | <u></u>    |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7   | ۵۵   | رغى برتنوں كابيان                                                                    | - a      | Ĵ       |            | جب وقت شراب کی حرمت ہوئی تو شراب کون                                                  |            |
|     |      | روں ہر تنوں کے استعال کی ممانعت ضرورتھی<br>ندکورہ برتنوں کے استعال کی ممانعت ضرورتھی |          | الا از  | ٧.         | . ان و دی سراب کی حرات اول و سراب و ک<br>کونسی اشیاء سے تیار کی جاتی تھی؟             |            |
|     |      | نہ کہ ابطور ادب کے<br>نہ کہ ابطور ادب کے                                             | 1        | ·'      |            | وی اسیاء سے تیاری جاں گا۔<br>اجوشراب غلّه یا تھلوں سے تیار ہوا کر چدوہ کس             | ľ          |
| ١,  | re   | ان برتنوں کا بیان<br>ان برتنوں کا بیان                                               | 1        | 3 YI    | <b>*</b> 1 | بوسراب علمہ یا پہول سے عار اوران رپیروں کا<br>قتم کا ہوا گراس میں نشہ ہوتو وہ حرام ہے |            |
|     |      | کن برتنوں میں نبیذ بنانا درست ہے اس سے                                               | l        | 3       |            | م ہوہوا مرا ک یں سے بودوہ کرا ہے<br>جس شراب میں نشہ ہو وہ خمر ہے اگر چہوہ انگور       | į į        |
|     |      | متعلق احادیث اور شکوں میں نبیذ بنانے سے                                              |          | )<br>40 |            | ، ن سراب یا سیہ دوہ مرہے، رپیدہ وہ رو<br>سے تیار ندگی گئی ہو                          | ⓒ          |
| 140 | 2    | متعلق احاديث                                                                         |          |         |            | ہے بیارٹ کی ہو<br>ہرایک نشد لانے والی شراب حرام ہے                                    | i          |
| 40  | ,    | مٹی <i>کے برتن</i> کی اجازت                                                          | Ş        | ) YM    | ا ه        | ہرا میں سدلانے وہ میں سرب رہ ہے۔<br>بتع اور مزر کونسی شراب کو کہا جا تا ہے؟           | #<br>-     |
| 44  |      | اشراب کیسی شے ہے؟<br>اشراب کیسی شے ہے؟                                               |          | }       | - 1        | ا اور طرر وی عرب و جہا جا ، .<br>جس شراب کے بہت پینے سے نشہ ہواُس کا                  |            |
| 1,  | ,,   | رب می مسلم م<br>شراب مینے کی مدمت سے متعلق                                           | 8        |         | - 1        | ا کسراب سے بہت چیے سے اور مان<br>کچھ صدیقی پینا حرام ہے                               | ਂ <b>ੀ</b> |
| 77  | -    | شرانی کی نماز قبول نہیں ہوتی                                                         |          | ll .    |            | چھ صفیہ ن چیا خوا ہے<br>جو کی شراب کی مما نعت سے متعلق                                | ļ          |
|     | ŀ    | شراب نوشی ہے کون کو نے گناہ کا ار تکاب ہوتا                                          | 63       | ll .    | - 1        | ہوی مراب کی ماست کے اس<br>رسول کریم مُنْ الْقُوْم کے واسطے کن برتنوں میں نہیز         |            |
| ĺ   |      | ر ب المجاور دینا' ناحق خون کرنا جس کوالد                                             | w        |         |            | ر صول مریبا ہے وہ سے ای بید وں میں است.<br>اتیار کی جاتی تھی؟                         |            |
| 771 | - 1  | عزوجل نےحرام فرمایا ہے                                                               |          |         |            | ایاری جان کا:<br>اُن برتنوں ہے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا                         | ľ          |
| 776 | ,    | اشراب پینے والے کی تو بہ                                                             |          |         |            | ان برون سے ملی کے برش میں نبیذ تیار کرنے                                              | <b></b>    |
| 77  |      | جولوگ بمیشه شراب پیتے ہیں اُن کے متعلق                                               | 4        | ll .    | - 1        | عرض ہے۔ من منطق<br>کے منوع ہونے سے متعلق                                              | -          |
| 772 |      | شراني كوجلاوطن كرنے كابيان                                                           |          | 40+     | ı          | سے موں ہوئے کے اس<br>ہرے رنگ کے لاکھی برتن کے متعلق                                   | ~          |
|     | يرا  | اُن احادیث کا تذکرہ جن سے لوگول نے                                                   |          | 167     |            | ہر کے رہائے کے قابدی کی افعات<br>کدو کے تو نبے کی نبیز کی ممانعت                      |            |
|     |      | دلیل لی که نشه آورشراب کا کم مقدار میں :                                             | w        |         |            | تو نے اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت                                                | ##<br>##   |
|     |      | ا جازے                                                                               |          |         | <b> </b> ; | وہے، در روں اور لا کھی اور چونی برتن میں نبہ                                          | 0          |
|     | کی   | ،<br>جولوگ شراب کا جواز ثابت کرتے ہیں اُن                                            | 4        | 40r     |            | میرونے رہے اردہ ن مردید پر براہ ماند۔<br>پینے کی ممالعت                               | 77         |
|     |      | دليل حضرت عبدالملك بن نافع والى حضريه                                                |          | 400     |            | چیے 0 ماست<br>تونے ُلاکھی اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت                            | <b>⊕</b>   |
| ۲۷۲ |      | ابن عمر بنافی سے مروی حدیث بھی ہے                                                    | <b>(</b> |         | 25         | وہے ق ن درروں برس بیدس کا ت<br>کدو کے تو نے اور جو کی برتن اور روغنی برتن او          | G)         |
|     | کہ   | أس ذكيل كردينے والےعذاب كابيان جو                                                    | 0        |         | 1          | لاکھی کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے ۔                                                 | £7         |
| 422 | 1    | اللهٔ عزوجل نے شرابی کے لیے تیار کررکھا ہے                                           |          | YOF     |            | متعلق متعلق                                                                           |            |







| صفحه | باب                                        |    | صفحه | باب                                         |               |
|------|--------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------|---------------|
|      | کونی طلاء پینا درست ہے اور کونی نبین اس کا | Ç  |      | جس شے میں شبہ پیدا ہو جائے اُس کو حجھوڑ     | ړ ۲۰۰۰<br>کړۍ |
| IAF  | بيان                                       |    |      | دینے کا بیان                                |               |
| ۹۸۳  | حلال اور حرام نبيذ كابيان                  | Û  |      | جو خض شراب تیار کرے اُس کے ہاتھ الگور       | : W           |
|      | نبیذے متعلق ابراہیم پرراویوں کے اختلاف کا  | 0  | 444  | فروخت کرنا مکروہ ہے                         |               |
| YAY  | بیان                                       |    |      | انگور کاشیر ہ فروخت کرنا مکروہ ہے           | ٥             |
| YAZ  | کونے مشروبات (بینا) درست ہے؟               |    |      | کس قتم کا طلاء پینا درست ہے اور کونی قتم کا |               |
| 4AA  | <i>خاتمهٔ کتا</i> ب                        | €Э | 424  | ناجاتز؟                                     | <b>#</b>      |
|      |                                            |    |      |                                             |               |



(T)

عطيهاور بخشش سيمتعلق احاديث مباركه

١٥٥٩ : ذِكُرُ اِخْتِلاَفِ ٱلْفَاظِ النَّاتِلِيْنَ

لِخَبر النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ فِي النَّحْلِ الْمُعْيَانُ النَّمْ الْمُعْيَانُ النَّمْ الْمُعْيَانُ النَّاهُ الْمُحَمَّدُ بُنُ مَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ ح وَ انْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ انْحَبرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ انَّ اَباهُ نَحَلَمُ عُلَامًا النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ انَّ اَباهُ نَحَلَمُ عُلَامًا النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ انَّ اَباهُ نَحَلَمُ عُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ كُلُّ وَلَدِكَ نَحَلَتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ وَاللَّفُظُ لُمُحَمَّدِ .

مِسْكِيْنِ قِرَاعِةً عَلْمِهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَسْكِيْنِ قِرَاعِةً عَلْمِهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ مَالِكِ عَنِ ابْنِ النَّعْمَانِ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مَحْمَدِ ابْنِ النَّعْمَانِ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مَحْمَدِ ابْنِ النَّعْمَانِ بُنِ مَسُولً اللهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرِآنَ ابْاهُ آتَى بِهِ رَسُولً اللهِ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِي نَحَلْتُ ابْنِي غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ المُلْولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

# باب: نعمان بن بشیررضی الله عنه کی حدیث میں راویوں

۵۰ ک۳: حضرت نعمان بن بشیر طانین سے روایت ہے کہ ان کے والد فی علیہ اور بخشش سے ان کوایک غلام عنایت کیا پھر حضرت نعمان بن بشیر طانین کے والد ما جد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تا کہ آپ کواپنے عطیہ اور بخشش پر گواہ بنا کمیں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے تمام لڑکوں کو عظیہ دیا ہے؟'' انہوں نے جواب دیا نہیں۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا: ''پس اِس عطیہ کو واپس لے لؤ' اور مصنف جینیہ کے اس حدیث کے دواستاد ہیں اِس وجہ سے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ الفاظ راوی محدکے ہیں محضرت قتیبہ طانین (راوی) کے نہیں ہیں۔ کہ کہ الفاظ راوی محدکہ ہیں' حضرت قتیبہ طانین (راوی) کے نہیں ہیں۔ ان کوایک دن رسول کریم کی خدمت میں لے گئے اور انہوں نے عرض ان کوایک دن رسول کریم کی خدمت میں لے گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپناایک غلام اپنے اس لڑکے کو بطور عطیہ دیا۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے اس ایک ہی لڑکوں کو غلام بطور عطیہ دیا۔ اس نے عرض کیا: ''نہیں'' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس نے عرض کیا: ''نہیں'' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترض کیا: ''نہیں'' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترض کیا: ''نہیں' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترض کیا: ''نہیں' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترض کیا: ''نہیں' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترض کیا: ''نہیں' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترض کیا: '' نہیں' (باتی تمام لڑکوں کو عیں نے پھے نہیں دیا۔ اس بی ترفی کے دواستاد نہیں کو ایک اس کے کھی نہیں دیا۔ اس بی ترفی کے دواستاد کی کھی کے کہ کے دواستاد کیا کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کی کی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کے کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے ک



المنافة بفي جلد ١٩٥٨

2011 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ حُمِيْدِ ابْنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ ابْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ انْ الله ابْنِي بَشِيْر بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النَّعْمَانِ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٤٠٨: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْآوُهْرِيِّ آنَ مُحَمَّدَ بْنَ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بُنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيْرِ ابْنِ سَعْدٍ آنَّةَ جَاءَ إلى النَّبِي عَيْبِالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِّي سَعْدٍ آنَّةَ جَاءَ إلى النَّبِي عَيْبِالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِّي سَعْدٍ آنَّةَ جَاءَ إلى النَّبِي عَيْبِالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِّي نَحَدُتُ ابْنِي هَذَا عُلَامًا فَإِنْ رَأَيْتَ آنُ تُنْفِقَدُهُ أَنْقُذْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣2.٩ : أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ انَّ بَعْدَ النَّبِيَّ هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا نَحَلُتُ ابْنِي فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ دَلِكَ لَهُ فَكُرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْهَدَ لَهُ .

٣٤١٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍا يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ بَشِيْرٍ آنَّهُ نَحُلَ ابْنَهُ غُلامًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآرَادَ آنُ يُّشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آكُلُّ وَلَدِكَ نَحُلْتَهُ مِثْلَ ذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ.

عطيه اور بخش رك تاب

۸۰ ۲۳۵ حضرت بشیر بن سعد خانفی سے روایت ہے کہ وہ ایک روز رسول کریم منافی کی خدمت اقدی میں حضرت نعمان بن بشیر خراتی کو لیے خلام کے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس میٹے کو ایک غلام بخشش کر دیا ہے اگر آپ تھم فرما ئیں تو میں اپنے اس عطیہ کو باتی رکھوں؟ آپ نے فرمایا: ''کیاتم نے اپنے تمام بیٹوں کوعطیہ کیا ہے؟'' اس نے کہانہیں ۔ آپ نے فرمایا: ''تو تم اس غلام کو اس سے والیس اس نے کہانہیں ۔ آپ نے فرمایا: ''تو تم اس غلام کو اس سے والیس الے لو'' ریعنی جس کوتم نے بخشش کیا ہے تم وہ بخشش والیس لے لو)

۹ • ۲۳۷: حضرت نعمان بن بشیر طافیز سے روایت ہے کہ ان کے والد نعمان بن بشیر طافیز سے روایت ہے کہ ان کے والد نعمان بن بشیر طافیز کی والدہ نعمان بن بشیر طافیز کی والدہ نعمان جائیز کے والدسے کہ کتم نے میر سے بیٹے کو جو کچھ دیا ہے تم اس پر رسول کریم مُنگیز کا گواہ بنالو۔ چنا نچہ انہوں نے رسول کریم مُنگیز کے سال بر سول کریم مُنگیز کے اس پر گواہ بنا تو آپ نے اس پر گواہ بن جانے کو کمروہ خیال فرمایا ( کیونکہ بیتن تافی پر گواہ ہونا تھا)۔

• اس ادادہ سے حاضر ہو گڑ ہے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکو اکیک فالم بخشش ہیں عنایت کیا چھررسول کریم مُنَّ ﷺ کی خدمت میں وہ اس ادادہ سے حاضر ہوئے کہ رسول کریم مُنَّ ﷺ کو (اس پر) گواہ بنا ئیں آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے تمام لڑکوں کو اس طرح عطا کیا ہے؟'' انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''لیس اس کورد کر لے' (یعنی تم اس کودہ غلام نہدد)





الـ٣٤: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثُنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثُنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِي عَنْ ابْنِي عَنْ اللّٰهُ عَنْ ابْنِي اللّٰبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْ ابْنِي اللّٰهِ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانِيّ اللهِ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانِيّ اللهِ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ يَعْلَيْتَ لِإِخْوَيْهِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَعَلَيْتَ لِإِخْوَيْهِ قَالَ لَا قَالَ فَالُهُ دُوهُ وَاللّٰهِ مَعْلَيْتَ لِإِخْوَيْهِ قَالَ لَا قَالَ فَالُهُ وَمُوهُ وَاللّٰهِ مَعْلَيْتَ لِلنّٰعِورَةِ قَالَ لَا قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٥١٢: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ اَبِيُ الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا دَوْدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ آبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّعْمَانِ قَالَ اشْهَدُ آيِّى قَدْ نَحَلُتُ النَّعْمَانَ مِنْ مَّالِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ نَحَلُتُ النَّعْمَانَ مِنْ مَّالِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ بَنِيْكَ نَحَلُتَ النَّعْمَانَ مِنْ مَّالِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ بَنِيْكَ نَحَلُتَ النَّعْمَانَ مِثْلُ الَّذِي نَحَلُتَ النَّعْمَانَ مِثْ بَيْكُ

٣٤١٣ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى عَنْ عَبِدِالْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوَّدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانِ آنَّ آبَاهُ آتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُ عَلَى نُحُلِ نَحَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ آكُلُّ وَلَدِكَ يَحُلُتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا اللهَ عَلَى نَحُلُتُ فَالَ لَا قَالَ فَلَا اللهَ عَلَى الْبِرِّ سَوَاءً شَيْءٍ آلَيْسَ يَسُرُّكَ آنُ يَكُونُو اللَّيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا اللهِ سَوَاءً قَالَ لَا قَالَ اللهِ قَالَ فَلَا إِذَالِهِ فَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا إِذَالًا فَلَا إِذَالًا اللهِ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهِ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهِ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهِ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهُ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهِ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهُ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهُ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهُ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللهُ قَالَ فَلَا إِذَالًا اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٤١٣: آخُبَرَنا مُوْسَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّغْيِّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّغْيِّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّغْيِّ قَالَ حَدَّثَنِى النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيْرِ إِلْاَنْصَارِكَّ آنَّ أُمَّهُ آبْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتُ ابَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِيَةِ مِنُ مَّالَةً لِالْبِنَهَا وَرَاحَةَ سَأَلَتُ ابَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِيَةِ مِنُ مَّالَةً لِالْبِنَهَا فَالْتُوىٰ بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَةً فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتُ لَا فَلَتُوىٰ بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَةً فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتُ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَواحَة

اا ٢٥ : حفرت ابن عروه اپنے والد نظل کرتے ہیں کہ ایک روز نظرت بشیر بڑائیڈ خدمت نبوی سُلُائیڈ کی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں نے نعمان کو بطور عطید (پچھ) دیا ہے۔
آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے اس کے بھائیوں ( یعنی اپنے دوسر کے لئوکوں ) کو بھی پچھ دیا ہے؟'' اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تم اس کووالیں لے کو' ( یعنی بخشش نہ کرو )۔

۲۱ ۳۷۱۲ حضرت نعمان فرائن سے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو گود
میں لے کر رسول کریم مَنْ الْنَیْمُ کی خدمت میں لے گئے اور عرض
کیا: آپ اس پر گواہ رہے کہ میں نے نعمان کواپنے مال میں سے بطور
بخشش کے فلال فلال چیز دی ہے۔ آپ نے فرمایا: ' کیاتم نے اپنے
تمام لاکوں کو اسی مقدار میں عطا کیا ہے (جننا حضرت نعمان جن نیز کودیا
ہے)؟''

۱۳۷۱ حضرت نعمان بن بشیرانساری والتیز سے دوایت ہے کہ حضرت نعمان والتیز کی والد میں بیٹی تھیں نے نعمان والتیز کے والد سے عرض کیا کہتم اپنے مال میں سے ان کے لڑکے نعمان والتیز کو کچھ دے دولیکن حضرت نعمان والتیز کے والد نے اس مسئلہ کوا یک سال تک التواء میں ڈالے رکھا۔ پھر خود ہی ان کے ول میں خیال ہوا تو انہوں نے بخشش کی چیز نعمان کو دے دی۔ نعمان والتیز کی والدہ نے عرض کیا: میں نہیں مانتی جس وقت تک تم نج کو اس بات پر گواہ نہ بنا لوتو کیا: میں نہیں مانتی جس وقت تک تم نج کو اس بات پر گواہ نہ بنا لوتو

عطيدادر بخش ک کتاب

قَاتَلَنْنَى عَلَى الَّذِی وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيْرُ الْكَ وَلَدُّ سِوٰی هذا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ اللهِ صَلَّى وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذًا فَإِنِّي لَا اللهِ صَلَّى عَلَى جَوْر۔

٣٤١٥ - آخْبَرَنَا آبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ حَبَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ سَأَلَتُ ابْنِي آبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِيُ لَقَالَتُ الْمَنْ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِيُ فَقَالَتُ لَا آرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحَدَ آبِي بِيدِى وَآنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

نعمان کے والد نے نبی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: یا رسول التد! اس اڑ کے کی والدہ بعنی رواحہ کی اڑ کی مجھ ہے جھڑ اکر رہی ہے اس پر جو میں نے اس (لڑ کے ) کو بخشش کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: ''اے بشیر! کیا تمہارااس کے علاوہ اور لڑکا بھی ہے؟''عرض کیا: جی ہاں۔ اس پر آپ نے فر مایا: ''کیا تم نے ان سب کو بھی اسی طرح عطیہ کیا ہے جواب دیا نہیں۔ آپ نے بیٹن کرارشا وفر مایا: '' تب تم مجھ کواس مسکلہ میں گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں کی ظلم پر گواہ نہیں بنیا۔''

۲۷۱: حفرت بشر بن سعد دی این الله عام دی الله علیه وایت ہے کہ حضرت بشیر بن سعد دی الله الله علیه والله علیه وال کریم صلی الله علیه والله والله کردادی کری الله علیه کردادروه کہتی ہیں تم اس دیے ہوئے پر سول کر کے کو کو کہ الله وادروه کہتی ہیں تم اس دیے ہوئے پر سول کر کے کو



وَامَرَ تُنِي اَنْ اُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلَ هَلْ لَكَ بَنُونٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَعْطِيْتَهُمْ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَ لِهِذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي عَلَىٰ جُوْدٍ -

١٣٤١: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو نُعْيِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو نُعْيِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَعْيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُاللهِ بْنُ عُنْمَةً بْنِ مَسْعُودٍ ح وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ زَكْرِيّا عَنِ الشَّعْيِيّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ آنَّ عَنِ الشَّعْيِيّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ آنَّ رَجُلاً جَاءَ إلىٰ النَّبِي اللهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ آتَى النَّبِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ آتَى النَّبِي فَقَالَ إِنِّى تَصَدَّقُتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدُ فَقَالَ الْنِي تَصَدَّقُتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدُ فَقَالَ هَلُ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ آعُطَيْنَهُمْ كَمَا اعْطُيْنَةً فَالَ لَا قَالَ آشْهَدُ عَلَى جُوْدٍ .

١٣٥٠: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىَ عَنْ فِطْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ ذَهَبَ بِي آبِى الِّي النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ ذَهَبَ بِي آبِى الِّي النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيْهِ فَقَالَ اللّهَ وَلَدٌّ غَيْرُهُ قَالَ شَيْءٍ وَصَفَّ بِيدِهِ بِكَيِّهِ اَجْمَعَ كَذَا اللّهَ وَلَدُّ عَيْرُهُ قَالَ نَعْمُ وَصَفَّ بِيدِهِ بِكَيِّهِ اَجْمَعَ كَذَا اللّهَ سَوَيْتَ لَيْنَهُمْ

٣٧١٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ فِطْرِ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ انْطَلَقَ بِيْ آبِي آبِي آلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيْهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونٌ يُسْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيْهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونٌ سِوَاهُ قَالَ هَلْ لَكَ بَنُونٌ سِوَاهُ قَالَ هَلْ لَكَ بَنُونٌ

گواہ ینالو۔ چنانچہ آپ نے بشیر سے دریافت فر مایا: 'کیا تمہارے اور لائے بھی ہیں؟' عرض کیا: ''جی ہاں۔' آپ نے فر مایا: ''کیا تم نے ان کو بھی اس مقدار میں بخشش کی؟' انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم اس سلسلہ میں مجھوکو گواہ نہ بناؤ اس ظلم پر۔

۲۱۵۳: حفرت عبدالله بن عتب بن مسعود جلائي سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی منافظ میں حاضر ہوا اور محمد' جو کہ مصنف کے استاذ ہیں ان کی روایت میں جاء کالفظ نہیں ہے بلکہ لفظ آتی فدکور ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں اور اس شخص نے آ کر عرض کیا: میں نے دیا ہے اپ ٹواہ رہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: ''تمہارے کیا اور اولا دبھی ہے؟'' انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے اس کو بھی اسی طرح بخشش کی ہے یا نہیں؟'' انہوں نے عرض کیا جی طاب ہے۔ آپ نے انہیں؟'' انہوں نے عرض کیا بی طرح بخشش کی ہے یا نہیں؟'' انہوں نے عرض کیا بی خواہ کی انہیں۔ آپ نے بوگ کی انہیں۔ آپ نے فرمایا: ''مجھ کوتم کیا ظلم پر گواہ بیاتے ہو؟''

۱۳۵۱ حضرت نعمان بن بشیر طافن سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے والد رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تا کہ آپ کو اس پر گواہ بنالیس جو کہ مجھ کو دیا تھا۔ آپ نے دریا فت فر مایا: ''کیا اس کے علاوہ تمہارے کوئی اور لڑکا بھی ہے؟ ''اس نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا: ''تمام لڑکوں کو ہار رکھنا جا ہے۔'' (ایک لڑکے کو دینا اور دوسرے کو نہ دین ظلم

91219: حضرت نعمان بن بشير طلفی سے روایت ہے اور وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے نقل فر مایا کہ میرے والدصاحب مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کی خدمت میں لے گئے تا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اینے عطیہ پر گواہ بنا کمیں چنا نجہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فر مایا: ''کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟'' والد نے کہا۔ جی باس۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''تم سب کے ساتھ برابری اور باس کے ساتھ برابری اور





انصاف کامعامله کروپه

سَمِعْتُ النَّعْمَانَ أَنْ بَشِيْرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ الوَ"آبِ في إى طرح دوم تبقر مايا رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اغْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ اغْدِلُوا بَيْنَ

٣٢٠٠ أَخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٠٠ عفرت جابر بن مفضل سے مروى ب وه اسنے والد س سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبِ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ روايت كرتے بيل كميل في همان بن بشير واين سے خطير كروران جَابِرِ أَنِ الْمُفَضَّلِ أَنِ الْمُهَلَّبِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَاكَ آپِنَ فَرْمايا: "تَم لوَّك اولاد ك سسد يس انصاف ع كام



#### **(P)**

## السبة اللها الها اللها الها اللها اللها اللها الها الها الها الها الها

# ہبہ سے متعلق احادیث ِمبارکہ

#### باب: مشتر کہ چیز میں ہبہ کرنے کا بیان

الاس : حسرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے سا' انہوں نے کہا ہم آپ سے بزد یک تھے۔ جس وقت (قبیلہ) ہوازن کے نمائند سے حاضر ہوئے تھے اور کہنے گئے کہ اے محمد اہم لوگ سب کے سب ایک ہی اصل اور ایک ہی فاندان کے فرد ہیں اور ہم لوگوں پر جو بھی آفت و مصیب نازل ہوتی ہے وہ آپ پر ظاہر ہے۔ آپ ہم لوگوں کے ساتھ احسان فرمائیں۔ اللہ عن وہ آپ پر ظاہر ہے۔ آپ ہم لوگوں کے ساتھ احسان فرمائیں۔ اللہ عن وہ ایک چیز وں میں سے ایک چیز احسان فرمائے۔ آپ نے فرمایا: 'نتم دو چیز وں میں سے ایک چیز احتیار کرویا دولت لے یا اپنی عورتوں کو چیئرا لو۔' انہوں نے عرض کیا: آپ نے ہم کواختیار دیا تو ہم اپنی عورتوں اور بھی کو اختیار کرویا دول کے میں میں خورتوں اور بھی نازظہر ادا کروں تو ہم سب کھڑ ہے رہوا دراس طریقہ سے ہو کہ ہم عین نماز ظہر ادا کروں تو ہم سب کھڑ سے رہوا دراس طریقہ سے ہو کہ ہم میں میں مومنین سے یا دوگ مدد چا ہے ہیں رسول کریم کے سب نمام مؤمنین سے یا مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور مال ہیں۔' رادی نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور مال ہیں۔' رادی نقل کرتے ہیں کہ حس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہے ہو گئے حس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہے ہو گئے حس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہے ہو گئے حس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے وہ وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے وہ وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے وہ وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے وہ وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہو گئے وہ وہ سے ہو گئے کے سب نہیں ہو گئے کہ سب نہیں کھڑ ہو گئے تو وہ نمائند سے کھڑ ہے ہو گئے کو سے کھڑ ہے ہو گئے کہ سے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کھڑ ہے ہو گئے کو کھڑ ہے ہو گئے کو کھ

#### ١٨١٠: بَابُهِبَةِ الْمُشَاعِ

٣٤٢١: اخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِيْ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ السُحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا اصْلُ وَ عَشِيْرَةٌ وَقَدُ نَوْلَ بِنَا مِنَ الْبَلاءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ عَشِيْرَةٌ وَقَدُ نَوْلَ بِنَا مِنَ الْبَلاءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا مِنْ الْمُوالِكُمْ وَالنَّائِكُمْ فَقَالُوا قَدُ مَوْالِكُمْ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا مِنْ الْمُوالِكُمْ وَالْنَائِكُمْ فَقَالُوا قَدُ مَوْالِكُمْ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا مِنْ خَيَّرُتُنَا بَيْنَ اخْتَارُوا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابْنَائِكُمْ فَقَالُوا قَدُولُوا إِنَّا نَصْعَيْنُ بِرَسُولِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُمْ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابْنَائِنَا فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُوا الظُهْرَ قَامُوا الظُهْرَ قَامُوا فَقُولُوا اللّهُ عَلَى يَسُولِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُومِنِيْنَ الْوالْمُسُلِمِيْنَ فِي يَسَائِنَا فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَالُولُ فَقَالُ اللهِ وَسَلّمَ الْمُؤْلُ فَقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْلُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>•</sup> مراد جنگ ہے اس میں قبیلہ ہوازن کی عور تیں اور بچے غلام بنا لئے گئے۔ (جاتی )



سنن نباكي شريف جلد سوم

اوروہی بات کہی چھرنی نے ارشاد فرمایا دوجو کچھ میر ااور عبدالمطلب کی اولاد کاحقہ ہے وہ تمہارے واسطے ہے۔ "بیہ بات س کرمہاجرین نے بھی یہی کہااس پراقرع بن حابس نے کہا ہم اور قبیلہ بی تمیم دونوں اس بات میں شامل نبیں ہوئے اور حضرت عیمیند بن حصن جائین نے کہا ہم اور قبیلہ بنوفزارہ کے لوگ دونوں کے دونوں اِس بات کا اقرار نہیں کرتے اور حضرت عباس والتیز بن مرواس نے اسی طرح سے کہااور اینے ساتھ قبیلہ بی سلیم کے لوگوں کوشامل کیا جس وقت انہوں نے علیحدگی کی بات کھی تو قبیلہ بی سلیم نے اس کی بات پرانکار کر دیا اور کہا کہتم نے جھوٹ بولا ہے اور ہمارا جو پچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام رسول "كىلئے ہے پھررسول كريم مَنْ الْيَغِ نَے ارشاد فر مايا" "اے لوگواتم لوگ ان کی خواتین اور بچوں کو واپس کر دواور جو خص مفت نه دینا جا ہے تو میں اس كيليخ وعده كرتا مول كهاس كو چيداونث ديئے جا كيس اس مال ميس ے جو کہ پہلے اللہ عزوجل نے عطافر مائے۔'' بیفر ماکر آپ سوار ہو گئے اونٹ پر کیکن لوگ آپ کے پیچیے ہی رہ گئے اور کہنے لگے واہ واہ ہم لوگوں کا مال غنیمت ہمارے ہی درمیان تقسیم فرما دیں اور آپ کو جاروں طرف سے گھیر کرایک درخت کی جانب لے گئے۔ وہاں پر آپ کی جادر مبارک درخت سے علیحدہ ہو کر الگ ہوگئی آپ نے فرمایا: "اے لوگو! مجھ کومیری چا دراٹھا دؤ خدا کی قتم اگر تہامہ ( جنگل ) کے درختوں کے برابر بھی جانور ہوں تو تم لوگوں پر ان کرتھسیم کر دوں پهرتم لوگ مجھ کو کنجوس اور بخیل نہیں قر اردو کے اور نہ ہی مجھ کو ہز دل قر ار دو گے اور نہ ہی میرے خلاف کرو گے۔'' پھر آپ ایک اون کے نزديك تشريف لائ اورآپ ناس كى پشت كے بال اپنا ہم كى چنگی میں لے لیے پھر فرمانے گئے کہتم لوگ س لومیں اس' دفئی''میں ہے کچھ بھی نہیں لیٹا مگر پانچواں حقہ اوروہ پانچواں حقیہ بھی لوٹ کرتم لوگوں کے بی خرچہ میں آجائے گا۔ یہ بات من کرایک شخص آپ کے نز دیک آگر کھڑا ہو گیا اور اس کے پاس ایک گچھا تھا بالوں کا اور اس ف كبايارسول القداييس في جيزل تاكديس ايخ اونث كي كملي ورست

وَلِيَنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتِ الْاَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ خَابِسٍ آمًّا آنًا وَبَنُوتَمِيْمٍ فَلاَ وَ قَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ آمَّا أَنَا وَ بَنُو فَوَارَةً فَلَا وَ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ امَّا آنَا وَبَنُوْ سُلَيْمٍ فَلَا فَقَامَتْ بَنُوْ سُلَيْمٍ فَقَالُوْا كَذَبْتَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَ هُمْ وَٱبْنَاءَ هُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ اَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيُّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ وَرَكِبَ النَّاسُ افْسِمْ عَلَيْنَا فَيْنَانَا فَأَلْجَوْهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوْا عَلَىَّ رِدَائِيْ فَوَاللَّهِ لَوْ اَنَّ لَكُمْ شَجَرَتِهَامَةَ نَعَمًا قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقَوْنِيْ بَخِيْلاً وَلاَ جَبَاناً وَلَا كُذُوْبًا ثُمَّ آتَىٰ بَعِيْرًا فَآخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَّةً بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَلَٰذِهِ اِلَّا خُمُسٌ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ فَقَامَ اِلَّهِ رَجُلٌ بِكُنَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ اَخَذْتُ هَذِهِ لِٱصْلِحَ بِهَا بِرُدَعَةً بَعِيْرٍ لِيْ فَقَالَ آمًّا مَا كَانَ لِيْ وَلَيْنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُوَلِّكَ فَقَالَ أَوَ بَلَغَتْ هَذِهِ فَلَا آرَبَ لِيْ فِيْهَا فَنَبَذَهَا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى آهْلِهِ عَارًا ِ وَشَنَارًا يَوْمَ الُقِيَامَةِ\_





کر سکوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا "جو شے میرے واسطے اور عبدالمطلب کی اولا دکیلئے ہے بس وہ تمہاری ہے۔" اس پراس شخص نے عرض کیا جس وقت یہ معاملہ اس حد کو پہنچ گیا اب اسکی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس نے وہ بالوں کا گچھا پھینک ڈالا۔ راوئ بیان کرتا ہے کہ پھر نبی نے لوگوں کو حکم فر مایا (اگر س نے) سوئی وہا گہا کہ لیا ہوتو وہ بھی اس تقسیم میں داخل کروکیونکہ فنیمت کے مال میں چوری شرم اور عیب ہوگا ایسے خص کیلئے قیامت کے دن۔

## باب: اگر والدا پنے لڑے کو ہبہ کرنے کے بعد ہبہ واپس لے لے؟

الاست اور وہ این شعیب این والد سے اور وہ این دادا سے دادا سے دادا سے دادا سے دادا سے دادا سے دوایت کرتے ہیں رسول کریم مُنگانی کو ایس نہ لے مگر باپ این جینے کو کوئی شے ہمبہ کرنے کے بعداس کو واپس نہ لے مگر باپ این جینے کو اگر دینے کے بعدوا پس لے لے تو اس میں حرج نہیں ہے اس لیے کہ ہدی ہوئی شے واپس لینے والا شخص قے کر کے اس کو جیا نے والا

# ا ١٨١: رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَةٌ

وَذِكُرُ الْحَتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
٢٢: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ عَامِرٍ لِالْاَحْوَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَا يَرُجِعُ آحَدٌ فِي جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ يَرُجِعُ آحَدٌ فِي جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ يَرُجِعُ آحَدٌ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# کتے کی تے سے تشبید رینا سے مراد:

گویا کہ کوئی چیز کسی کو ہمہ کردیئے کے بعداس سے واپس لینانہیں چاہئے آپ مُنْاقینے آنے بہت ہی زیادہ ناپند فر مایا اور یوں نہیں کہا کہ ہمہ کرنے کے بعدا گرکوئی ہمہ کی کوئی چیز واپس لے لے تواس آ دمی کی طرح ہے کہ جوتے کرکے واپس چاہ لے بلکہ فر مایا وہ مخص ایسا ہے کہ جیسے کتائے کرکے واپس چاہ لے یہ بات خود بتارہی ہے انسان توایس کر ہی نہیں سکتا کہ تے کرکے واپس چاہ لے لیکن کتا جو کہ حقیر جانور ہے وہ اگر قے کرکے چاہ لے اگر انسان ہمہ کرنے کے بعد چیز واپس لے تو بھی ایسا ہے یعنی کہ ایسا کرنا کس قدر ناپندیدہ فعل ہے۔ (جانمی)

آبِيْ عَدِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَوابْنِ عَبَّاسٍ يَرُفَعَانِ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ فَيْقَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَجُلٍ يُعْطِئُ وَلَدَهُ عَطِيّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اللَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِئُ وَلَدَهُ عَطِيّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اللَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِئُ وَلَدَهُ

۳۷۲۳: حفرت ابن عباس و سار دوایت ہے کہ رسول کریم منگ الله اللہ است اللہ اللہ کہ است کے بعدوہ است ارشاد فر مایا: کسی خص کو بہ بات جا کر نہیں کہ وہ ہبہ کرنے کے بعد وہ شے واپس لے لے تو درست ہے اور آپ نے ارشاد فر مایا: " ہبہ کرنے کے بعد کے بعد اس کووا پس لینے کی الیم مثال ہے کہ جس طریقہ سے کہ وئی کت



المن نها في شريف جلد موم

الْكُلُب اكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ. ﴿ كُرُو يَهَا مِهِ يُعِرُوهُ ابْنِي قِي كُوواليس كرين ٣٢٢٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْخَلَنْجِيِّ ٣٤٢٨: ترجمه مالقد حديث جبيا ير الْمَقْدِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ سَعِيْدٍ وَهُوَ مُولِي بَنِي هَاشِمٍ عَنْ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَقِيٰءُ ثُمَّ يَكُوْدُ فِي قَيْنِهِ

٣٤٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِلاَحَدِ اَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا اِلَّا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ ٱسْمَعُ ۗ وَآنَا صَغِيْرٌ عَائِدٌ فِي قَيْبِهِ فَلَمْ نَدْرِ آنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ الْكُلْبِ يَا كُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْدِهِ

١٨١٢ : ذِكُرُ ٱلْإِخْتِلافِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَبَّاس فِيْهِ

٢٢ ٢٣: أُخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرٌ عَن الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيْبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِه كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنِهِ فَيَأْكُلُهُ ٢٤٢٤: آخْبَرَنَا اِسْطَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَلَّثَنِيٰ يَهْىٰ هُوَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَلَّثَنِيٰ عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ عُمَرَوَ هُوَ الْآوْزَاعِتُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ ابْنِ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ حَدَّثَهُ

وَمَثَلُ الَّذِي يُغْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَل كَمَائَ صَلَاجًا تَا سِكِين جَس وقت أس كا پيك بجر با تات تووه تي

٣٤٢٥: حفرت طاؤس مييد سے روایت ہے كدرسول كريم من تيزم نے ارشاد فرمایا: ' کسی شخص کے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ مبہ کرےاور ہید کرنے کے بعداس کوواپس لےعلاوہ والد کے حضرت طاؤس نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سی تھی اور میں ان دنوں کم عمرتھااوروہ جملہ جومیں نے ساتھا وہ جملہ ''عَائِدٌ فِی قَیْنِه''تھااور نہ معلوم آپ نے بیمثال اس شخص کے لئے بیان فرما کی تھی یانبیں اوروہ یہ ہے پھر جو شخص سے کام کرے اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ کھا تا ہےاور پھرتے کردیتا ہےاور پھراس تے کو کھالیت ہے۔

باب:حضرت عبدالله بن عباس براتان کی روایت میں اختلاف

۳۷۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا: صدقہ خیرات کرنے کے بعداس کو واپس لینے والاشخص کتے کی مانند ہے اس لیے کہ کتا اپنے کھانے کو اُگل دیتا ہے پھر اس کو کھا تا

٣٤٢٤: حفرت ابن عباس فرج سے روایت ہے كدرسول كريم مل تايونم نے ارشاد فر مایا: جو شخص صدقہ کر کے اس کو واپس کر لیتا ہے تو اس کی الي مثال ہے كہ جيسى كتے كى مثال ہے جوكد (يبلے) قے كرتا ہے بھر اس کو کھالیتا ہے۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ الْمُلَدِّةِ ثُمَّ يُرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَاكُلَهُ

٣٢٣٨ اخبَرَنا الْهَيْمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْمُ بْنِ عَرْوَانَ بْنِ الْهَيْمُ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَّارِبْنِ بِلَالٍ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَارِبْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنِ الْاوْزَاعِيّ آنَّ مُحَمَّدُ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَلَي بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ قَالَ مَثَلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ قَالَ مَثَلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ قَالَ مَثَلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ قَالَ مَثَلُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ مَثَلُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ الْاوْزَاعِيُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ يَعُودُ دُفِى قَيْنِهِ قَالَ الْاوْزَاعِيُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ بَنَ الْمُحَدِيْثِ .

٣٧٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ الْمُالِدُ فِي قَيْنِهِ.

٣٠٠ أُخْبَرَنَا آبُو الْاشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدُ فِي هَبَهِ كَالْعَائِدِ فَي قَلْنِهِ - كَالْعَائِدِ فَي قَلْنِهِ -

٣٧٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَثَنَا آبُوُ خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِيْ هَبَنه كَالْعَانِدِ فِيْ قَيْنه.

٣٢٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ قَالَ حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَنْ كَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَنْ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

۱۳۷۲ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وکلم نے ارشاد فر مایا: "صدفه کر کے اس کو والشخص کتے کی عادت ہے تے کر کے حال کینا۔ "

۳۷۳: حضرت ابن عباس رضى الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' بہد کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والاشخص قے چاشنے والے شخص جیب ہے۔''

۳۷۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کر یم من الله تعالی عنبها سے دوایت ہے کہ رسول کر یم من الله تعالی مارے واسطے نہیں ہے۔ بہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص قے کر کے جات لینے والے کی مانند ہے۔'

۳۷۳: حفزت ابن عباس الله سے روایت ہے کدرسول کریم سی الله اللہ اسے ارشاد فر مایا: ''بری مثال ہمارے واسطے نہیں ہے۔ ( دراصل ) بہد کرنے کے بعد اپنی شے کوواپس لینے والا شخص قے کرکے جاٹ لینے



الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ

٣٧٣٣ إِخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ بْنِ نُعُنْمٍ قَالَ حَدَّنَا حِبَّالٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَلَاللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ لِيَسْ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَيْهِ كَالْكُلْبِ فِي هَبِيْهِ كَالْكُلْبِ فِي هَبِيْهِ كَالْكُلْبِ فِي قَيْهِ -

# ١٨١٣: ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى طَأَوْسٍ فِي

الرَّاجعِ فِي هِبَتِهِ

٣٣ ٣٣ اَخْبَرَنِيْ زَكْرِيَّا بْنُ يَخْيَى قَالَ حَلَّنْنَا السُّحْقُ قَالَ حَلَّنْنَا السُّحْقُ قَالَ حَلَّنْنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّنْنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّنْنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّنْنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّنْنَا وُهَيْبُ قَالَ حَلَّنْنَا وُهَيْبُ اللَّهِ قَالَ الْهَالِدُ فِي هِبَهِ كَالْكُلْبِ يَهِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ اللَّهِ قَالَ الْهَالِدُ فِي هِبَهِ كَالْكُلْبِ يَهِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَنْ الْمِن عَبْسِ قَالَ حَلَّنَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ مُعَاوِيَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ الْمِن عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَائِدُ فِي هِيتِهِ الْمَائِدِ فِي قَيْبِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

٣٤٣١: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنٌ اللهِ حُسَيْنٌ اللهِ حُسَيْنٌ اللهِ حَسَيْنٌ اللهِ حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنٌ اللهُ عَلْمَ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَو ابْنِ عَبَّاسٍ قَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَو ابْنِ عَبَّاسٍ قَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لاَ يَحِلُّ لاَ يَحِلُّ لِاَحْدِ اَنْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا اللهِ الْوَالِد فِيمًا يَعْطِى وَلَيْهَا اللهِ الْوَالِد فِيمًا يَعْطِى وَلَدَةً وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالُكُلْبِ يَأْ كُلُ حَتْنَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِيهُ فَيْهُ وَمُنْ لَا يَعْلَى الْعَطِيَةَ فَيَوْجِعُ فِيهَا كَالُكُلْبِ يَأْ كُلُ حَتْنَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي فَيْهُ اللهِ فَيْ قَيْنِهِ .

٣٤٣٤: آخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْحِ عَنِ الْحَسَنِ جَدَّنَا ابْنُ جُرَيْحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

#### 

#### والے کی مانند ہے۔''

ساسد البنان عباس دوایت ہے کہ نبی نے ارش و فرمایا اس دوایت ہے کہ نبی نے ارش و فرمایا اس میں اس واسطے کری مثال کی مشابہت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی شے کو واپس لینے والا تخص کتے کی مانند ہے جو کہ قے کرنے کے بعد اس کو کھالے۔ 'لیعنی جس طریقہ سے کتاتے کی ہوئی شے کھالیت ہے اس طریقہ سے ہمرکرنے کے بعداس کو واپس لینے والا تخص بھی ہے۔''

# باب: اُس اختلاف کا تذکرہ جوراویوں نے طاؤس کی

#### روایت میں بیان کیا

٣٤٤٣٢: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

۱۳۹ تا ۱۳۵ حضرت ابن عمر بیض اور حضرت ابن عباس بیض سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی آئے کی کے واسط بہہ کرنے کے بعد اس کو والیس لینا حلال نہیں فرمایا لیکن والد اپنے لڑکے کو کوئی شے دے کر والیس لے لئے اور والیس لے لئے اور اس فیض کی مثال جو کہ ہے کہ رئے کے بعد اس کو والیس لے لیتا ہے اس کے کتے کی طرح ہے جو کہ قے کر کے اس کو کھا لیتا ہے جس وقت اس کا بیٹ بھر جاتا ہے تو وہ قے کر دیتا ہے اس کھائے ہوئے کی اور پھر کھا لیتا ہے اس قے کو۔

۳۷۳۷: حفرت طاؤس سے روایت ہے کہ رسول کریم من ټیزنم نے ارشاد فر مایا: ' دکسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ وہ ببہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے لیکن والد کے لئے درست ہے کہ اینے مینے سے



٣٤٣٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعْيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ آنْبَأَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ حَنْظَلَةَ آنَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُولُ آخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ آدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيهُ ءُ ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى عَالَعُولُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَعُلُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهِ عَلْ

ببہ کرنے کے بعد بہہ کی ہوئی شے واپس لے لے۔' حضرت طاؤس (راوی) بیان فرماتے ہیں کہ میں لڑکوں سے یہ بات ساکرتا تھا کہ فیح کرتا تھا کہ فیح کرتا تھا کہ فیح کر سے چائے والا سیکن مجھ کو اس بات کا علم مبیس تھا کہ رسول کر پیم نا شائل میں اس مثال کو بیان فرمایا تھا آخر مجھ کومعلوم ہوا کہ رسول کر پیم منا شائل کو ماتے تھے کہ بہہ کر کے اس کو واپس لے لینے والا شخص کے کے طرح سے جو کہ اپنی قے کو کھو تا

۳۷۳٪ حضرت حظلہ خانفیز سے روایت ہے کہ انہوں نے بیر حدیث شریف طاؤس سے تن اور طاؤس نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص سے بیر حاصل ہوئی شخص سے بیر حاصل ہوئی تقلیم کی مجت حاصل ہوئی تقلیم اور وہ خبر اور حدیث شریف بیرہے۔ نج نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی مثال جو کہ ہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے لے اس کتے کی طرح ہے جو کہ قے کرتا ہے اور پھر اس قے کود وبارہ کھالیت ہے۔



(4)

# «ﷺ» كتاب الرقبى

# رقبیٰ سے متعلق احادیث مبارکہ

١٨١٨: كُرُ ١ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيْرٍ فِي خَبْر زَيْدِ بْن ثَابَتٍ فِيْهِ

٣٤ ٣٤ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُا للَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِیْ نَجِیْحِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الرُّقْبِي جَائِزَةٌ۔

باب:حضرت زید بن ثابت طائفهٔ کی روایت میں ابن الی مجيح براختلاف

٣٤٣٩:حفرت زيد بن ثابت جائز سے روايت ہے كه رسول كريم مَثَلِينَةُ إِنْ ارشادفر مايا: ' وقبي جائزے۔''

تستميج 🤝 رقبی کامفہوم پیہے کہ مکان ہویاز مین وغیرہ کوئی شخص کسی دوسرے کو یوں کیے کہ اگریبلے میں مرگیا تو پیرمکان یا زمین تولے لینااگر تومر گیا تو پھر میں اپنامکان واپس لے لوں گا ہے تھی کہتے ہیں۔

٢٠٥٠ أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَيْمُونِ قَالَ ٢٥٠٠ حضرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ رسول كريم صلى القدعلية وسلم في رقى كاه لك اس كوبنايا كه جس كوماً لك عَنِ بُنِ آبِی نَجِیْحِ عَنْ طَاوْسِ عَنْ رَجُلِ عَنْ زَیْدِ نِهِ وه چیز عطافر ما لَی شی۔ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الرُّفُبِي الَّذِي ٱلْفِيهَا۔

نَجِيْحِ عَنْ طَاوْسٍ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارُقُبْي ميراث كابـ فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُو سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ.

٣٤٣١: أَخْبَرُنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَعْمَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ ١٣٤٣: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنب سے روايت سے كه انبول الْجَنَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي فَي فَرِمَايا رَفِي نَبِيلَ كرنا جائي يحرجس شخص في رقول كي تواس كاراسته



#### دو . ذِكْرُ ٱلاِخْتِلاَفِ عَلَى

ابِي الزبيرِ ابي الزبيرِ

٢٠٠٠ كَبُرِينَ مُحَمَّدُ بِنُ وَهُبَ قَالَ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَهُبَ قَالَ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَلَّثِينَى زَيْدٌ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَلَّثِينَى زَيْدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ عَنْ آبِي الزَّبْيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ لَا تَرْقِبُوا الْمُوالِكُمْ فَمَنْ ارْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِللهِ هَذِي قَالَ لَا تَرْقِبُوا الْمُوالِكُمْ فَمَنْ ارْقَبَ شَيْئًا فَهُو لَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُو لَمِنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُو

٣٣ ٣٣ : آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرِى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمِرَهَا وَالرَّقْلِي جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمِرَهَا وَالرَّقْلِي جَائِزَةٌ لِمَنْ أَنْعِمِرَهَا وَالرَّقْلِي جَائِزَةٌ لِمَنْ أَنْعِمِرَهَا وَالرَّقْبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ

٣٣ ٣٢ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعُمْرِي وَالرُّقْبِلِي سَوَاءً۔

٣٥ ٣٥ أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِى الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَحِلُّ الرُّقْبِي وَلَا الْعُمْرِي فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ

المَّهُ الْحَدَّدُ الْحَدَّدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب:اس صدیث میں ابوز بیر جائنڈ پر جواختلاف کیا گیا ہے'اُس کا تذکرہ

عهم المه المعن و ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول كريم القطاع ارشاد فرمايا تم اوگ اپنے مال دولت كا قبى نه كيا كرو پھر جو شخص كسى شے كا رقبى كرے تو وہ چیز جس كے لئے قبى كيا گيا أمال كى وگل۔

۳۷ سا ۱۳۷ حضرت ابن عباس شیخ سے روایت ہے کہ رسول کریم منی نیز فہ نے ارشاد فر مایا: عمر کی جائز ہے اور جوشخص اس کے لئے جاتا ہے کہ جس کو دیا جاتا ہے اور رقبی جائز ہے اس کا کہ جس کے لئے رقبی کیا گیا اور بہہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے کہ قے کھانے والا۔

۳۷ ۳۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما کا فرمان ہے کہ عمر کی اور رقعیٰ (جائز ہے) اور دونوں برابر ہیں۔

۳۵ است جمرت ابن عماس جھن سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ تا اور سے عمری بھی جائز نہیں ہے کہ عمری بھی پھر کہ تھی اور سے عمری بھی جائز نہیں ہے کہ عمری بھی پھر فر مایا: جھن کسی چیز کوعمری کے طور پردے دے وہ اس کی ہے کہ جس کو کہ عمری دیا گیا اور جس نے رقی میں کوئی شے دی تو وہ رقبی لینے والے کی ہوگی۔

۲۳ کا ۱۳۷ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ عمریٰ یا رقعیٰ کرنامصلحت کی بات نہیں ہے بھر جش مخص کوکوئی شے دی گئی عمریٰ اور رقعیٰ میں سے تو وہ شے اس کی ہوگی زندگی میں اور موت میں بھی حضرت حظلہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو مرسل فرمایا ہے۔





٣٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حَاتِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَبَّانُ عَبْدُاللَّهِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ كَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعً طَاوْسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَا تَحِلُّ الرُّقْبِي فَهُو سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ.

٣٤/٣٤ أَخْبَرَنِيْ عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِيْ نَجِيْحِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعُمْرِيْ مِيْرَاتُ لَا يَدِيدُ بْنِ تَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حُجْرِنِ الْمَلَدِيِّ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حُجْرِنِ الْمَلَدِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ وَلَوْرِثِ لَلْهِ عَنْ حُجْرِنِ الْمَلَدِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ الْمُعْرِي الْمَلَدِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ الْمَعْرِي ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِيةِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِيةِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِيةِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

١٣٧٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعَمَّدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ زَيْدِ عَنْ مَعَمَّدٍ عَنْ مَعَمَّدٍ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ الْعُمْرِيٰ لِلْوَادِثِ. ٣٤٥٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ الْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ الْبَأَنَا حِبَّانُ قَلَلَ الْبَأَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو قَالَ الْبَأَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو الْمَدرِي الْنَ دِيْنَادٍ يُحَدِّنُ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ حُجْدٍ الْمَدرِي الْمَدرِي عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ الْعُمْرِي قَالَ الْعُمْرِي لِلْوَادِثِ وَاللَّهُ آعُلَمُ وَلَا اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ الْعُمْرِي لِلْوَادِثِ وَاللَّهُ آعُلُمُ وَاللَّهُ اللهِ عَنْ قَالَ الْعُمْرِي لِلْوَادِثِ وَاللَّهُ آعُلُمُ وَاللَّهُ اللهِ عَنْ قَالَ الْعُمْرِي لِلْوَادِثِ وَاللَّهُ آعُلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَا لَيْلُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

272 احضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طاوس فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر ، یا: قبی کرنا حلال نہیں ہے۔ پھرجس شخص کو تھی کے طور سے کوئی شے دی گئی تو اس کامیراث کارا ستہ ہے۔

۳۷ ۳۸: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم سکی تی آئے ارشاد فر مایا:عمر کی تعنی زمین یا مکان لینے والے کے ورشد کی میراث ہوجا تا ہے۔

۳۷ ۳۷ حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عمری وارثوں کی وراثت ہے۔ ہے۔

• ۳۷۵ : حضرت زیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مَثَالِیَّ اللهِ اللهِ عَمری کرنا درست ہے۔

۳۷۵۱: حضرت زیدین ثابت رضی الله تعالی عنه حضور اکرم صلی الله علیه و ۲۷۵۱ میلی الله علیه و کلم سے روایت کرٹے ہیں کہ آپ مُن الله علیہ میراث ہے۔ میراث ہے۔



# (17)

# ﴿ العبراى ﴿ العبران ﴿ العبران ﴿ العبران ﴿ الله العبران الله العبران ا

# عمريٰ ہے متعلق احادیثِ میار که

٣٤٥٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ شَيْ قَالَ الْعُمْراى هِيَ لِلْوَارِثِ.

٣٤٥٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرِنِ الْمَدَرِيِّ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ الْعُمْرِيٰ لَلْهِ اللهِ قَالَ الْعُمْرِيٰ لَلْهَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٧٤٥٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍ وَعَنْ طَاوْسٍ عَنْ حُجْرٍ وِلْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالْعُمْرِى لِلْوَارِثِ.

٣٤٥١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ آخُبَرَنِي آبِي آنَّهُ عَرَضَ عَلَىَّ مَعْقَلُّ عَنْ عَمْرِو آبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ حُجْرٍ الْمُدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ آعُمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ آرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبْيلِهِ۔

۳۷۵۳:حفرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت سے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری وارث کا حق ہے۔

۳۷۵۵ تعنرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ب که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری وارث کی ملکیت ہے۔

۳۷۵۵: حضرت زید بن ابت رضی الله تعالی عند بروایت ب کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے وارث کے واسطے عمریٰ کا تھم فرمایا۔

۳۷۵۷: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سی شری میں عمری کیا تو وہ شے اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی بوگ اور قبی نہ کیا کرؤ جس شخص نے کسی شے میں قبی کیا تو وہ شے اس کے ورث کی ہوگی۔ ورث کی ہوگی۔



١٣٧٥. أَخْبَرَنِي زَكُرِيًّا بْنُ يَخْيِني قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ ٤ ١٣٧٥< ففرت مبدالله بن عباس بين سے روايت سے كدر سول كريم

بْنُ اَخْرَهَ قَالَ اللَّهَ اللَّهُ مُن هِشَامِ قَالَ حَدَّثِنِي اَبِي مَلْ اللَّهِ الشَّاوْمِ ما إن عمر كا جائز ي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَى الْحَحْوري عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسِ عَن النَّبِيّ عَرِّ قَالَ الْعُمُواي جَائِزَ قُد

۳۷۵۸:حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُناکِیّتِم نے ارشا وفر مایا :عمریٰ جا ئز ہے۔

١٣٤٥٨: أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ مَخْمَدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى إِنَّ الْعُمُراي جَانِزَةٌ.

٣٤٥٩: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ ٢٤٥٩: حضرت كمحول بروايت بكرسول كريم صلى التدماييوسم

انْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا فِيعِمرِكُ اوررْتَى كُوجائز اورثابت ركاء مَكْحُوْلٌ عَنْ طَاوْسِ بَتَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرِيٰ وَ الرُّفيلِي \_

# ١٨١٤ ذِكُرُ إِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ

لِخَبَر جَابِر فِي الْعَمْرِي

٣٤١٠: ٱخْبَرَنَا عُمْرُو ۚ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ خَطْبُهُمْ فَقَالَ الْعُمْراي جَائِزَةً.

٣٧١: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْعُمْراى وَالرُّقْبَلَى قُلُتُ وَمَا الرُّقْبَلِي قَالَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَ ةً.

٢٧٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ

# یاب: جابر والنیونے نے جوخبراور حدیث عمریٰ کے باب میں نقل کی اور ناقلین نے اس میں اختلاف کیا

١٣٤ ٢٤ : حضرت عطاء سے روایت ہے كدرسول كريم صلى التدعليه وسلم نے خطبہ کے وقت ارشاوفر مایا:عمر کی درست ہے یعنی عمری کرنے کے بعدوه بافذ بوجاتا ہے۔

الا ہے": حضرت عطاء ہے روایت ہے کہ رسول کریمؓ نے عمری اور رقبی کرنے سے منع فر مایا۔ راوی نے اسنے استاذ جابڑے دریافت کیارتی کیا شے ہے؟ توانہوں نے فر مایا کوئی شخص دوسر مے مخص ہے کہے کہ یہ چیزتمہاری زندگی تک تمہارے واسطے ہے اورتم ہی اسکے مالک ہواس طریقہ ہے دینے کومنع فر مایا پھرا گرکسی شخص نے کسی کواس طریقہ سے کہ کردے دیاتو وہ چیز اسکی ہوجاتی ہے کہ جس کواس طریقہ ہے کہا ہے۔ ۲۲ ۲۲: حفرت عطاء نے حضرت حابر طابقین سے روایت کی ہے کہ رسول کریم فالفیز کے فرمایا عمری کرنا درست ہے ( بعنی عمری کرنے



يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ فَالَ كَ بِعِدُوهُ نَا فَذَا وَرَبَّا رَكَ بُومِا تَا بِ الْعُمْرِي جَائِزَةً قُد

> ٣٧٦٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ ٱبْنَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بَنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ مَنْ أُعْطِى شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

٣٤ ٣٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفَيْانَ عَنِ أَبِى ُجَوْيِجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوْا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُغْمِرَ شَيْنًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. ٣٤٦٥: ٱخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ ٱنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ٱنْبَأْنَا حَبِيْبُ بْنُ آبِي قَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ ر قَالَ لَا عُمْراى وَلَا رُقْبِلِي فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْنًا آوُ أُرْقِبَةُ فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ \_

٣٧٦١: ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آخْبَرَنِیْ عَطَاءٌ عَنْ حَبِیْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنِ أَبِنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَاعُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ٱوْ ٱرْقِبَةُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ عَطَاءٌ هُوَ لِلْآخَرِ\_

٢٧١: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ ٱنْبَأْنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَبُنِ زِيَادِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِيْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهِلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّفْلِي وَقَالَ مَنْ أَرْقِبَ رُفْلِي فَهُو لَهُـ ٣٤٧٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوُ

عَاصِمٍ قَالَ حَلَّاثَنَا ابْنُ جُرَيْجَ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَأْلَ رَسُولُ اللهِ عَ

۳۷ ۲۳: حضرت عطاء ہے روایت ہے کہ رسول کریم سلی ایند 💵 🚅 وسلم نے فرمایا جس شخص نے کی کو کو کُ شے دی زندگی میں اس و استعال کرنے کوتو وہ شے زندگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ہوگی۔

٢٢ ٢٠ :حفرت عطاء في حفرت جابر النفيز سے روايت كى ہے ك رسول کریم منافیق نے فرمایا رقبی نہ کیا کرواور عمری کرنا اچھا کا منہیں ہے پھرجس شخص کورتیل و یا جائے گا یا عمر کی کسی شے میں تو وہ شے اس ک ورنه کی ہوجائے گی۔

٣٧٦٥:حضرت اين عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: نه تو عمريٰ كرنا جا ہيے اور نه بي رقبي کرنا اچھا کام ہے پھرجس کسی شخص نے عمریٰ یا رقبیٰ کیا تو پھروہ شے ہمیشہ کے لیے اس شخص کی ہو گی جاہے وہ شخص زندہ رہے یا اس کا انتقال ہوجائے۔

٢٢ ١٣٤ :حضرت ابن عمر بي في عند روايت بكرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ تو رقبیٰ ہے اور نہ عمریٰ پھر جس شخص نے سی شے میں عمریٰ یا رقبیٰ کیے پھر وہ اس کا ہو گیا زندگی میں بھی اور مرے کے بعد بھی۔

٣٤٦٤ حضرت ابن عمر بہی سے روایت سے که رقبی اور تمری سے رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا اورارشا دفر مایا که جو مخص ک و کوئی شے رقبیٰ میں دیتو وہ شے آئ کی موجاتی ہے جس کووہ شے دی

۲۷ ۲۲: حفزت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے رقعیٰ کرنے ہے منع فر مایا اور فر مایا کہ جو شخف سی شے کورتھیٰ میں دے تو وہ شے اس کی ہوجاتی ہے کہ جس کووہ شے دی



مِنْ أُغْمِر شَيْنًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ.

٢٧ ٤٣: اخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْهَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ بِشِهِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عِنْ عَنْ آبِي الزُّبْيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي الزُّبْيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي الزَّبْيُرِ الْاَنْصَارِ آمْسِكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِي الْمُوالِكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ آعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ الْعُمْرَةُ خَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ .

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ جَابِرِ اَنَّ خَالِدٌ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمُوالَكُمْ وَلَاللهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمُوالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوْهَا فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَةً فَهُوَ لَةً

حَيَاتَهُ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

اك ٢٤ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدالْا عُلَى قَالَحَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوْدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الرُّفِيْ لِمَنْ الْرُقِبَهَا- عَالِمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوْدَ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا عَلِي اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

# ۱۸۱۸: ذِكْرُ الْاِنْحِتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيّ فِيْهِ

٣٧٢ اَخْبَرَنِي مَحْمُودٌ بَنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّتُنَا عُمَرُ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ حَلَّنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِي عَمْرُ وَ الْاَوْزَاعِيّ عَمْرُ و بْنُ عُثْمَانَ اَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيَّدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنِ الْأَوْرَاعِيّ عَنِ الْأَوْرَاعِيّ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالَا وَالْمُؤْلِقُولُوا مُؤْلِقُولُ وَالْمُولِولُولُولُولُولُولُولَا مُؤْلِقًا مَا مُؤْلِولًا مُولِولًا مُؤْلِولًا مُؤْلِولًا مُؤْلِولًا مُؤْلِولًا م

۳۷ ۲۹ حضرت جابر جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد سیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے انصاری لوگو! تم لوگ اپنے مال دولت کو اپنے پاس رکھواور تم اوگ اپنے مال میں عمری نہ کرو۔ پھر جو شخص عمری کرے گائسی شے میں دوسرے کی جو کہ زندگی میں کی جائے اور مرنے

• ٣٧٤ : حضرت جابر طافئة سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم سنجال رکھواپنے مال میں اور عمر کی نہ کیا کروان مالوں میں پھر جو مخص عمر کی کرے گاکسی شے میں دوسرے کیا کہ واس کی ذر گی بھر کے لیے وہ شے ہوجائے گی جب تک کہ وہ خص زندہ رہے اور اس کی مرنے کے بعد بھی وہ شے اس شخص کی ہے۔

1241: حضرت جاہر و اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ و کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رقعیٰ اس شخص کا ہے کہ جس شخص کے لئے رقبی کیا گیا۔ گیا۔

۳۷۷۲: حضرت جابر طافنی ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمریٰ ان لوگوں کا ہوجا تا ہے کہ جن کو دیا گیا ہوتا اور قبیٰ کے مالک بھی اس کے لوگ (جن کے لئے رقبیٰ کیا گیا ) ہوتے مد

# یا باب: اِس اختلاف کا تذکرہ جو کہ زہری پر اس خبر میں نقل کیا ہے۔ کیا گیا ہے

۳۷۷۳: حضرت زہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم سُکُانَّیْنِ ہے نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے کئے کے کہ کے عمریٰ کیا تو وہ شے اس شخص کی ہوگی اوراس کے بیجھےرہ گئے ہوگی اوراس کے بیجھےرہ گئے

عمریٰ کیاہے؟

اس حدیث مبارک کامنہوم ہیہ کہ جس کی نے کس آ دمی کو زندگی جرکے لئے کوئی چیز استعمال کرنے کو وی ہے وہ ساری زندگی وہ چیز استعمال کرنے کو وی ہے وہ ساری زندگی وہ چیز دو بارہ نہیں لئے سکنا وہ چیز جس کو وی گئی وہ ہمیشداس کا ما لک رہے گا باں اس دینے والے آ دمی کی وفات کے بعد اس کے ورثا ،وہ چیز واپس لیس کے اور عمریٰ کی تین قسمیں ہیں ایک مید کہ کوئی شخص یول کیم کے میں نے یہ چیز تمہیں زندگی جرکے لئے دے وی ہے اور تمہارے مرنے کے بعد یہ چیز تمہارے ورثاء کے یاس رہے گی۔

دینے والے نے اگر مید کہ کردیا کہ مید چیز تمہاری زندگی تک تمہاری ہے تو علماء میں سے کثرت کی رائے میہ ہے کہ اس ک تھم بھی پہلی قشم کی طرح ہے۔ اور تیسری قشم عمر کی کی میہ ہے کہ چیز دینے والا یوں کہے کہ تمہاری زندگی تک میتمہاری ہے اور تمہاری وفات کے بعد مید مکان وغیرہ تمہاری ہوجائے گا اگر پہلے میں مرگیا میر میں دور ڈاء کا ہوگا ان اقسام کی مزید تفصیل کتب نقہ سے ملاحظ فرمائیں۔ (جامی)

٣٧٧٣: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَلَّ ثَنَا اللهِ هَذَّ الْعُمْرِى لِمَنْ عَنْ جَايِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَّ الْعُمْرِى لِمَنْ اعْمِرَهَا هِى لَهُ وَلِعَقِيهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ اعْمِرَهَا هِى لَهُ وَلِعَقِيهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهُورِيِّ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهُورِيِّ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهُورِيِّ عَنْ عُرُونَةً وَابِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ عُرُونَةً وَابِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِي لَهُ وَلِعَقِيهِ يَرِثُهَا اللهِ هِي لَهُ وَلِعَقِيهِ يَرِثُهَا مِنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ يَرِثُهَا مِنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ .

٢٧٧ : ٱخُبَرَنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ آبِی عَمْرَ الصَّنْعَانِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِیْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ آنَّ رَسُولَ عُرْوَةَ عَنْ آبِیْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَیْرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَیْرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الزَّبَیْرِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ الزَّبَیْرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْهِ عَنْ اللهِ عَلْمَالُولُهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللْمُ اللّهِ عَلَيْمِ اللّه

٣٧٤ أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبَيْ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ

م کے سے دوایت ہے کہ رسول کریم من النیز نے اروایت ہے کہ رسول کریم من النیز نے ارشاد فر مایا : عمریٰ کیا گیا اس ارشاد فر مایا : عمریٰ کیا گیا اور اس کے پہلے لوگوں کے لئے وارث اس عمریٰ کا وہ ہے جو کہ وارث اس کے مال کا ہوگا اس کے مرنے کے بعد۔

۳۷۷۵: حفزت جاہر طالتی سے روایت ہے کہ رسول کریم من تینونے نے ارشاد فر مایا: عمریٰ اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے لئے عمریٰ کی گی سے اور عمریٰ میں سے جو شے اس کو ملی ہے وہ اس کی ہے اور اس کے بعد اس کی ہے دوارث چھیے رہ جائے گا اور جو شخص اس کے مال کا وارث ہوگاوہ بی شخص اس عمریٰ کا بھی وارث ہے۔

۳۷۷۱: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخض کی شخص کوعمریٰ میں کوئی چیز دے اس کے پیچھے رہنے والے کو تو وہ بخشش میں آئی ہوئی شے اس کی ملکیت ہے کہ جس کو ما لک نے دی اور پھر اس کی ہے جو شخص اس عطیہ کے وصول کرنے والے کا ہو

۳۷۷۷: حضرت جاہر وہنؤ ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عمریٰ میں اپنی شے دی کسی دوسر شخص کواوراس کے وارثوں کواس نے اپنی گفتگو ہے اینے حق

وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ.

٣٧٤٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْخُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِر آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَارَجُل أُغْمِرَ عُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تُرْجِعُ اِلَى الَّذِيُ ٱغْطَاهًا لِاَنَّهُ ٱغْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْتُ. ٣٧٤ اَخْبَرُنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو الْيَمْانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُويِّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ آنَّ جَابِرًا ٱخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ الله عِنهُ قَطْمِي آنَّهُ مَنْ آغُمَرَ رَجُلاً عُمُرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُغْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِيْ أغطاهاما وقَعَ مِنْ مَوَارِيْثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ.

٣٥٨٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَم عَنِ ابْنِ آبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِيْمَنُ أُغْمِرَ عُمْرِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوْزُ لِلْمُعْطِيُ مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا قَالَ ٱبُوْ سَلَمَةَ لِلَآنَّةُ ٱعْظَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيْثُ شر طهٔ

١٣٤٨٠ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ فَالَ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابَا سَلَمَةَ ٱخْبَرُهُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُّمَا رَجُلَ

اَغْمَوْ رَجُلاً عُمْرِىٰ لَهُ وَلِعَقِيهِ فَقَدُ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ ﴿ وَمِثَايا اللَّهِ كَامِ اللَّهِ ال

٨٧٤٨:حفرت جابر والين سے روايت ہے كدرسول كريم سائيران ارشاد فرمایا: جوشخص کسی کے لئے عمر کی کرے اور اس کے چیجے رہنے والول کے لئے یعنی اس کے ورثاء کے لئے البتہ اس دی ہوٹی شے کا ما لك موجاتا ہےوہ لينے والاشخص واپس نہيں لےسكتا اور وہ چيز دينے والے کی طرف واپس نہیں ہو سکتی کیونکداس نے الی شے کا عطید کیا ہے کہاس میں لینے والے ورثہ کی وراثت ہوگئی ہے۔

٩٧٧٥: حضرت جابر والنيز سے روایت ہے كدرسول كريم صلى الته عليه وسلم نے تھم فرمایا: جس شخص نے کسی شے کوریائسی کو پھی عمری کے طور ہے اور مالک بنا دیا اس کواور پچھلے ورثاء کواس عمریٰ کا تو مالک ہو گیا وہ آ دمی اس چیز کا اب اس کے وارث اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے اس عمریٰ کو لے لیس گے اور دینے والے کو پچھ نہ ملےگا۔

• ١٧٨٨: حفرت جاير طالف سے روايت بے كدرسول كريم من فيلاً في اس آ دمی کے مقدمہ میں جس نے عمریٰ میں دی اپنی چیز دوسرے آ دمی کواوراس آ دمی کے وارثوں کواس کے مرنے کے بعد تھم میہ ہے کہ آپ نے فر مایا: وہ ایسی بخشش اور عطیہ ہے جو کہ دینے والے کونہیں مل سکتا اور دینے والے کو جائز نہیں ہے سی تشم کی شرط نگا نا اور نہ ہی اس میں کسی قشم كا استثناء كرنا درست ب\_حضرت ابوسلمه طالبني فرمات بيل كه مذكوره عطیہاس وجہ سے واپن نہیں ہوسکتا کہاس دینے والے شخص نے اس طریقہ سے بخشش کی ہے کہ اس میں لینے والے شخص کے ورثاء کی وراثت ثابت ہوئی ہے چھرور شانے اس شرط کومنقطع کردیا۔

١٨٧١: حفرت جاير والنيز سے روايت ب كدرسول كريم من النظام ف ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کے لئے عمریٰ کیا اور اس کے ورثاء کے لئے عمریٰ کیے۔ ( یعنی اس طرح سے کبا کہ بیر مکان وغیرہ تمام زندگی تمہارے لیے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ورثاء

اَعْمَوَ رَجُلاً عُمُولَى لَهُ وَلِعَقِيهِ قَالَ قَدُ اَعْطَيْتُكُهَ اَحَدٌ فَإِنَّهَا اَعْطَيْتُكُهَا وَعِقْبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمُ اَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ اعْطِيهَا وَإِنَّهَا لَا تَوْجِعُ اللَّىٰ صَاحِبِهَا مِنْ اَجْلِ اللَّىٰ صَاحِبِهَا مِنْ اَجْلِ النَّهُ اَعْطَاهًا عَطَاءً وقعت فِيْهِ الْمُوَارِيْتُ.

٣٧٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرِاى آنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للرَّجُلُ للرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهَبَةَ وَيَسْتُشْنِى إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَبَةَ وَيَسْتُشْنِى إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ وَبِعَقِبِكَ فَهُو إِلَى وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيهَا وَلِعَقِبِهِ وَلِيعَقِبِكَ فَهُو إِلَى وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيهَا وَلِعَقِبِهِ وَلِيعَةًا لِمَنْ أَعْطِيهَا لِمَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُولَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٨١٩: ذِكْرُ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ وَ

مُحَمَّلُ الْبِي عَمْرِو عَلَى آبَى سَلَمَةَ فِيْهِ ٣٢٨٣: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى خَالِدُ ابْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ ابْنُ الْمِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ شَمِعْتُ الْعُمُراى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

٣٧٨٠: آخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ السَّمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ السَّمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى آنَ آبَا سَلَمَةَ حَدَّثَةُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهُ ﷺ قَالَ الْعُمُواَى لِمَنْ وُهَانِ أَنْهُمُواَى لِمَنْ وُهَانِ أَنْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُولَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُولُولُولُولُولُ

٣٤٨٥: آخُبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُوْلَ اللهِ عَيْقَالَ لَاعْمُرٰى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْبًا فَهُوَ لَهُ.

کے لیے ہاوراس دینے والے شخص نے کہا کہ میں نے وہ مکان یہ کھاور شے تمہارے پچھلے کے لئے بخش دی۔ جب تک کدان میں سے کوئی باقی رہا۔ تو اب وہ مکان اس کے لئے ہوگیا اب وہ وہ اس نہیں ہوئی ۔ اس مون سکت کیونکہ اس دینے والے (لیمنی بہد کرنے والے نے اس طریقہ سے بہد کیا ہے کہ اس میں ورثاء کے لیے وراثت ق کم ہوگئی۔ طریقہ سے جبہ کیا ہے کہ اس میں ورثاء کے لیے وراثت ق کم ہوگئی۔ عمری سے متعلق فر مایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو عطیہ کرے اور اس کواس چیز کا مالک بنا دے اور استثناء کرتے ہوئے اس طریقہ سے کہا گرتمہارے او پرکسی فتم کا حادثہ پیش آ جائے تو وہ شے میری ہے اور اس میرے بعدر بنے والوں (لیمنی میرے ورثاء) کی ہے تو اس پر اور اس میرے میری ہے واس میرے بعدر بنے والوں (لیمنی میرے ورثاء)

باب: اس حدیث میں کیجیٰ بن کثیراور محمد بن عمر و کا حضرت ابوسلمه براختلاف کابیان

قتم كي شرط لكانے والول مے متعلق آپ مَنْ يَنْتَاغِ نِهَ ارشا وفر مايا: و هخص

عطیہ میں دی گئی شے کا مالک ہوگیا (اوراس کے مرنے کے بعد )اس

دوسر مے خص کے ورثاء مالک ہو گئے۔

۳۷۸۳: حضرت جابررضی القد تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمر کی اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کو بیششش کی گئی۔

۳۷۸۴: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که ربول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمری اس شخص کا ہوج تا ہے کہ جس کو جخشش کیا گیا۔

۳۷۸۵ حضرت ابو ہریرہ بڑائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم س تیار نے ارشاد فر مایا: عمر کی کرنا بہتر نہیں ہے لیکن جس کی شخص نے عمر ک میں دے دی کوئی چیز تو وہ ای شخص کی ہوگئی کہ جس کووہ شے عطیہ کی ہے ( یعنی بہدکیا ہے )۔





٣٤٨٢: أُخْبَرَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى وَعَبْدَةً بِنُ سُلَيْمَانَ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوْسَلَمَةَ عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ عَنْ كَرِضُ ووه شَمَالك في بخشش كيد رَسُول اللَّهِ ١٤٤ قَالَ مَنْ أُعْمِرُ شَيْئًا فَهُو لَدً

> ٣٧٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ دو. العمراي جَائز قد

٣٧٨٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلِنِي سُلَيْمَانُ أَنُ هِشَامِ عَنِ الْعُمْرِايِ فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَطَى نَبِيُّ اللَّهِ الله المُعُمْراي جَالِنُزُةً.

٣٨٨:قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْر بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكِ عَنْ اَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرِاي جَائِزَةٌ ـقَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَاى جَايِزَةٌ ـ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُغْمِرُو عَقِبُهُ مِنْ بَغْدِهِ فَاِذَا لَمْ يَجْعَلُ عَقِبَهُ مِنْ بَغْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةٌ فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمُواي جَائِزَةٌ \_قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهُرِيُّ كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقُضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاءٌ قَطْى بِهَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ.

> ١٨٢٠: عَطِيَّة الْمَرَاقَ بغَير إِذُٰنِ زُوْجِهَا

٣٤٩٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَغْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ

٣٧٨١ :حفرت ابو بريره والتيز عدوايت كدرسول كريم في فينزك ارشادفر ماما: جس شخص نے کسی شے میں عمری کے تو و ہ شخص اس کی ہوگئی

٣٤٨٤ :حضرت ابو مرريه جانتي سے روايت سے كه رسول كريم منا تيكم نے فرمایا جش مخص نے کسی شے میں عمریٰ کیے تو وہ شے اس کی ہوگئ کہ جس کو ما لک نے بخشش کی۔

٣٤٨٨: ترجمه سابق كے مطابق ہے۔

الا ١٣٨٨ حضرت قاده سے روایت ہے کہ حضرت ز بری نے بیان کی کہ جس وقت عمریٰ دیا جائے کسی شخص کواس کی زندگی بھراور اس کے بعداس کے ورثاءتو پھروہ دینے والے مخص کی جانب واپس نہیں ہوگا اور جو شخص اس کے ورثاء کے لئے نہ کہے تو شرط کے موافق عمل ہوگا لینی دینے والے کومل سکتا ہے۔ قادہ طافنز سے ہی روایت ہے کہ سی شخص نے عطاء بن ابی رباح سے دریافت کیا انہوں نے نقل کیا کہ جابر بن عبدالله دالله دالله في في كوحديث سائى كه نبي في ارشا وفر مايا: عمر ي جائز ہے۔حفرت قادہ اورحفرت زہری ہےس کر بیان کرتے ہیں كه خلفاء نے اس كے موافق تكم نہيں كيا (يعنى حضرت ابوبكر والتنظ اور حضرت عمر طلطنا نے عمریٰ کے جواز کا تھمنہیں فر مایا لیکن حضرت عطاء نقل فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے اس کے موافق تھم فرمایا۔ باب: بیوی اینے شوہر کی اجازت کے بغیر مجھ دے سکے

اس کے بیان میں

۹۰ ۳۷ حضرت عمر و بن شعیب اینے دادا سے قل فرماتے میں کہ رسول

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حِ وَاخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوْدَ وَهُوَ ابْنُ آبِي هِنْدٍ وَحَبِيْبُ رِنُمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ إذا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اللّهَ فَلُ لِمُحَمَّدٍ.

١٣ ١٦: أخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبِ آنَ آبَاهُ حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرو بْنِ شُعْيْبِ آنَ آبَاهُ حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْروح وَآخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ خَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ شُعَيْب عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ عَلْيَتِه لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَلَيْهُ إِلاَ بِإِذُن زَوْجِهَا۔

٢٥٩٢: أُخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّقَنَا آبُوْ
بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيى بُنِ آبِي هَانِيءٍ عَنْ آبِي
حُدَيْفَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ اَبِي
عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ
ثَقِيْفٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَيُ وَمَعَهُمُ هَدِيَّةٌ فَقَالَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَيُ وَمَعَهُمُ هَدِيَّةٌ فَقَالَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ فَي وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتُ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا وَجُهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالُوا لا صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يَبْتَعَىٰ بِهَا صَدَقَةٌ فَإِنَّ كَانَتُ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا صَدَقَةٌ فَإِنَّ كَانَتُ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا مَحْدُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالُوا لا كَانَتُ مَدَالِلهِ عَزَّوَجَلَّ قَالُوا لا مَدَقَةً فَقَالَهُمُ مَعَ الْعَصْدِدِ وَيُسَائِلُهُمُ مَعَ الْعَصْدِدِ وَيُسَائِلُهُمُ مَعَ الْعَصْدِدِ

٣٠ ١٣ تَا أُخْبَرَنِا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بُنُ أَصُرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَجْدَلانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے مال سے کسی خاتون کو بہہ اور بخشش کرنا جائز نہیں ہے یعنی جس وقت مالک ہو گیا مرداس ک عصمت کا (مطلب ہیہ کے نکاح ہونے کے بعد شوہر کی بغیر اجازت کسی عورت کوکسی کو بہدکرنا جائز نہیں ہے )۔

۱۳۷۹: حضرت عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مرمہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ کسی خاتون کے لئے جا ترنبیں ہے کہ شو ہرکی اجازت کے بغیر وہ کسی کو پچھ بخشش کر ہے۔



عَ قَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِن نَامٍ مِن ) ـ

قُرُشِيّ اَوْ أَنْصَارِيّ اَوْ ثَقَفِيّ اَوْ دَوْسِيّ\_

وَّ لَنَاهَديَّةً ـ

٣٤٩٨: أَخْبَرَنَا لِسُحِقُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٤٩٨: حضرت أس بن ي عدروايت ع كدرمول مريم ورقية أن وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ فدمت مين ايك دن وشت پيش كيا آب نے فرويا كيا ب رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَتِي بِلَغْمِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيْلَ ﴿ تُوشَتِ؟ لُولُولَ نَهِ لِينَى كَمْرُ والول نَ عرض كَيهُ بريريه وَكُسَى فَحْسَ فَ تُصُدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةً فَقَالَ هُولَهَا صَدَقَةٌ صدق ويا تما يد بات س كرآ ب المُتَرَامُ في مايا: صدق حضرت برمرہ والطفا کے لئے تھااور ہمارے واسطے مدیداور تخفہ ہے۔

(حرُ كِلَ بِ (الرَقِي وَالْقَمْرِيُ



### (FD)

# الأيهان والنذور المنظمين كتاب الأيهان والنذور

# قسموں اورنذ روں ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

٣290: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ وَمُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ يَمِيْنٌ يَخْلِفُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

# ١٨٢٢ أَلْحَلْفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ

# ١٨٢٣: أَلْحَلُفُ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَعَالَى

٣٤٩٤: ٱخْبَرَنَا السُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوْسلی قَالَ حَدَّنِیْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْفَصْلُ ابْنُ مُوْسلی قَالَ حَدَّنِیْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّنَیْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ اللّهُ الْجَنَّةِ فَقَالَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمّا حَلَقَ اللّهُ الْجَنَّةِ وَالنّارَ ارْسَلَ جِمْرِیْلَ عَلَیْهِ السّلاَمُ اللّی الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرُ الْیَهَا وِالٰی مَا آعُدَدُتُ لِاهْلِهَا فِیْهَا فَیْهَا فَنَظَرَ الْیَهَا الْسَلاَمُ الْمُهَا فِیْهَا فَنَظَرَ الْیَهَا

۳۷۹۵:حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ((یَا مَقلَّب القُلُوب)) کہدکر شم کھایا کرتے سے یعنی شم ہے مجھ کواس (الله عزوجل) کی جو که دِلوں کا پھیرنے والا ہے۔

# باب:مصرف القلوب ك لفظ ك قتم

۳۷۹۹:حضرت سالم اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ کے ساتھ تھی لیمنی اس طریقہ سے گفتم ہے دِلوں کے پھیرنے والے کی دِبوں کا پھیرنے والد اللہ ہے۔

باب: اللّه عز وجل كى عزت كى تشم كھانے كے بارے ميں اللہ عزوجل كى عزت كى تشم كھانے كے بارے ميں اللہ عزوجال كريم اللّه الله عزوجال نے جنت كو پيدا فر مايا اور آگ كو پيدا فر مايا : جب اللّه عزوجال نے جنت كو پيدا فر مايا : تم اس كود كھالوك فر مايا تو جبر يُن كو جنت كى جانب بھيجا اور ارشا دفر مايا : تم اس كود كھالوك جم نے كيا كھھ تياركيا ہے اس ميں اہل جنت كے ليے چنا نچے جبر يُن نے آكر د يكھا پھر بارگاہ خداوندى ميں عرض كيا كہ تيرى عزت كى تنفير ندره ہے كہ وہ اللى چيز ہے جو تحض اس كا حال سے گا تو وہ اس كے بغير ندره ہے كہ وہ اللى جنت كے بغير ندره

فَرَحَهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَيسْمَعُ بِهَا آحُدٌ اِلاَّ دَحَلَهَا فَامَرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ اذْهَبْ الِيهَا فَإِذَّ فَامَرُ بِهَا فَحُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ اذْهَبْ الِيهَا فَإِذَّ فَلَا الْمُحَدِّقِ لِاَهْلِهَا فِيهَا فَنَظُرَ هِى فَلَا عَدُدْتُ لِاَهْلِهَا فِيهَا فَنَظُرَ هِى فَلَا عَدْدُتُ لِاَهْلِهَا فِيهَا فَنَظُرُ الِى النَّارِ وَالى لاَ يَدْخُلُهَا آحَدٌ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ الِي النَّارِ وَالى مَا أَعْدُدْتُ لِاهْلِهَا فِيهَا فَنَظُرَ الِيها فَإِذَا هِى يَرْكُبُ بَعْضُها بَعْضًا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَدُخُلُها آحَدٌ فَآمَرِبِها فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ الْجِعْ فَانْظُرُ الِيها فَإِذَا هِى الشَّهَوَاتِ فَقَالَ الْجِعْ فَانْظُرُ الِيها فَإِذَا هِى قَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ الشَّهَوَاتِ فَقَالَ الْجِعْ فَانْظُرُ الِيها فَإِذَا هِى قَدْ حُقَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَالَا وَعِزَّتِكَ لَقَدُ حَشِيْتُ الْ لَا يَنْجُولُونَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى لَكُولُ اللَّهُ الْمَدُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُعْلَى اللْمُؤْلِقُ

١٨٢٣: اَلتَّشُدِيْدُ فِي الْحَلْفِ بِغَيْدِ اللهِ تَعَالَى

٣٤٩٠: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ الْبُنِ جَعْفَمٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ بِآلِهِ فَي مُنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِللَّهِ وَكَانَتُ فُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ بِآبَائِهُا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ اِبْآبَائِكُمْ.

٣٤٩٩. أَخْبَرَنِي وَيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنِي عَلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ ابِي اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَتُولِفُوا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا

سکے گا یعنی ہر محض اس میں وافل ہوگا پھر اس کے لئے صم و تو و و و هانب وی گی مشکل اور ناپند باتوں ہے۔ پھر جہ کیں وقتم ہوا کہ تم بخر جا کر جنت میں تدری کی اہل بخر جا کر جنت کو و کر بخو جنت میں تدری کی اہل بخت کے والے۔ چنا نچہ حسب الحکم پخر بہر کئی نے جنت کو و کر ہے ہو جنت میں تدری کی اہل بقو دیکھا کہ وہ و هانب دی گئی ہے ناپنداور نا گوار چیز وں ہے۔ پچر چرکیل نے در بارالہی میں حاضر ہوکر عرض کیا: تیری عزت کی شماب تو اس کی حالت ہے ہے کہ جھے کو اس کا اندیشہ ہوا کہ شاید جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا پھر جبر کیل کو تھی ہوا کہ تم جا کر دوزخ کی آگ کو دیکھواور اس تیاری کو دیکھوکہ جواہل دوزخ کے لئے تیاری گئی ہے چنا نچہ جبر کیل نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ دوزخ تو ایک پر ایک چڑھی جاتی ہے حضرت جبر کیل علیتھ نے آگر عرض کیا: اے میرے پروردگار تیری حضرت جبر کیل علیتھ نے آگر عرض کیا: اے میرے پروردگار تیری عزت کی قیم اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا پھر باری تعالی کا تحکم ہوا تو فورا ڈھانپ دی گئی پند میدہ اشیاء ہے پھر جبر کیل نے اس کو دیکھوکہ موا تو فورا ڈھانپ دی گئی پند میدہ اشیاء ہے پھر جبر کیل نے اس کو دیکھوکہ میں وف ہوا کہ علی اب اس کی حالت کو دیکھوکر میخوف ہوا فورا ڈھانس میں بغیر داخل ہو ہے کی اب اس کی حالت کو دیکھوکہ میں بغیر داخل ہو کا لیک بھی باقی نہ بیچ گا۔

# باب: الله تعالى كے سواقتم كھانے كى ممانعت

#### كابيان

۳۷۹۸:حضرت ابن عمر بیران سے روایت ہے کہ رسول کریم سی تیونگر نے ارشاد فر مایا: جو شخص تسم کھایا کر بے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ عز وجل کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھایا کر بے اور قریش کی عادت تھی کہ وہ اپنی کا بیوں کی قسم بابوں کے نام پر تسم کھایا کرتے تھے آپ نے منع فر مایا کہ بابوں کی قسم نہ کھایا کرو۔

۳۷۹۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کر میں الله تعالی الله عزوجل تم کومنع کرتا ہے ارشاد فر مایا: الله عزوجل تم کومنع کرتا ہے بابوں کی قتم کھانے سے۔

بِآبائِكُمْ۔

# ١٨٢٥: أَلْحَلْفُ بِالْأِبَاءِ

٣٨٠٠ آخبَرَانَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّةُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمَ عُمَرَ مَرَّةً وَهُو يَقُولُ وَآبِي وَآبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ آنُ وَهُو يَقُولُ وَآبِي وَآبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ آنُ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا

آهُ ٣٨٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ يَزِيْدَ وَ سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْطَنِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالاً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُمَرَ آنَّ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ آنُ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُفُوَ اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا۔

٣٨٠٢ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عُثْمَانَ بَنِ سَعِيْدٍ قَالَ النَّابَانِ مُحَمَّدٌ وَهُو اَبْنُ حَرْبٍ عَنُ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبُورِي عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ آنَّةً أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَو آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ آنَ تَحْبِفُوا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ آنَ تَحْبِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمْرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلا آثِرًا۔

# ١٨٢٧: ألْحَلْفُ بِالْأُمْهَاتِ

٣٩٠٠ أَخْبَرُنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّتَنَا عُبِيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَلَّنَنَا قَالَ حَلَّتَنَا آبِي عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيَوْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا يَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالْمَهَاتِكُمْ وَلَا بِاللّٰهِ عَنْ اللهِ وَلَا يَخْلِفُوا إِلَّا وَانْتُمُ صَادَفُونَ اللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا وَانْتُمْ صَادَفُونَ اللهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا وَانْتُمْ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا وَانْتُمْ

# باب:بابوں کی شم کھانے ہے متعلق

۰۰ ، ۳۸ حضرت سالم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر اسے رسول کر پیم نے ایک مرتبہ یہ جملہ سنا: والی والی الیعنی والد کہ قسم! بیشن کرآ پ نے ان سے فرہ یا: امتدعز وجس منع کرتا ہے تم کو والد کی قسم کھانے سے حضرت عمر جزیشن کہتے ہیں امتدعز وجل کی قسم یہ مسئلہ سننے کے بعد میں نے پھر بھی والد کی قسم نہیں کھائی نہ تی گر تھی والد کی قسم نہیں کھائی نہ تی آ بی جائین کسی اور سے ایسی بات قال کرتے۔

۱۰۸۰۱ حضرت عمر خاتین سے روایت ہے کہ رسول کریم سالٹیونکے ارشاد
فر مایا اللہ عز وجل تم کومنع فر ما تا ہے اپنے بالیوں کی قسم کھانے سے حضرت عمر جزائین نے فر مایا کہ خدا کی قسم جس وقت سے میں نے بیہ بات
سی تو پھر میں نے قسم نہیں کھائی بالیوں کی ۔ ندا پی جانب سے اور ند بی
سی دوسرے کی بات نقل کرے (لیعنی میں نے قسم کھانا بی چھوڑ دیا)
سی دوسرے کی بات نقل کرے (لیعنی میں نے قسم کھانا بی چھوڑ دیا)

# باب: ماؤل كی شم کھانے ہے متعلق

۳۸۰۳ : حضرت ابو ہر مرہ ڈائٹوز سے روایت ہے کہ رسول کریم کئی ٹیٹو کے اور اللہ ارشاد فرمایا جسم نہ کھایا کروبا بول اور ماؤں اور شرکا یا بعنی بنت کی اور الله عزوجل کے قسم بھی کھاؤ تو بھی تھا کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھاؤ تو بھی تھایا کروو۔



# باب:اسلام کےعلاوہ اور کسی ملت کی قشم کھانے سے متعلق

# مروایت ہے کہ رمول کریم سی است اور دین کے علاوہ اسلام کی سی اور دین کے علاوہ اسلام کی سی ایٹی آئی کے اس اور دین کے علاوہ اسلام کی حجوثی قتم کھائے تو وہ خص ایسا ہی ہوگا کہ اس نے جیسی قتم کھائے تو وہ خص ایسا ہی ہوگا کہ اس نے جیسی قتم کم کی اور جس شخص نے اپنی جان کو کسی چیز سے ہلاک کیا (خود کش کرلی) تو اللہ عزوجل اس شخص کو اس شے سے عذا ہدے گا کہ جس چیز سے اس

# ۱۸۲۷:أَلْحَلْفُ بِهِلَّةِ سَوِى أُلْسُلَام

# خودکشی کرنے والے کودائمی عذاب کی وعیدِشدید:

خود کتی کرنا اپنے ساتھ بہت ہی بڑاظلم ہے کہ وہ اپنی جان کو وہ نقصان پہنچار ہا ہے اور سی کو بھی سی کے ساتھ ایسا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو وہ مخص کیسا ظالم ہے کہ جواپی جان کے در پے ہوکرا پنے آپ کو کسی آلہ سے قل کر ڈ الے وہ تویوں سوج کریٹمل کررہا ہے کہ دنیا کے عذاب اور مصیبت سے بچ جاؤں گالیکن ایسانہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اور ہمیشہ اسی عذاب میں جتلارہے گا اور عذاب میں کی نہ ہوگی۔

نے خود کو ہلاک کیا تھا۔

یعنی خودکشی کرنے کے لیے اُس نے جوآلداستعال کیا ہوگا اُس آلداوراً می طریقہ سے ہمیشہ ہو ہمخص عذاب میں مبتلار ہے گا۔ آج کل ذراذرای مالی مشکلات ہے گھبرا کرخودکشی (Sucide) کا جور جمان چل پڑا ہے اور جس طرح ہمارے ملک کے اخبارات اِس کوکور تج دیتے ہیں اور اُنہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں' اُنہیں خود ہی اِس حدیث پرخور کر لین علیہ کے ایسا شخص کی عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔

نعوذ باللہ آج تو اس عمل بدکو کچھ بھی معیوب نہیں جانا جاتا تھوڑی ی بات پراپنے آپ کو بلاک کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں گھر بلو جھڑا او مالی مشکلات لین دین کے چکریا کسی بھی معاملہ کی وجہ سے خود کشی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیٹمس کر رہے گائی آلہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عندا ب میں گرفتار رہے گا۔
گزرنے والا جس بھی آلہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرے گائی آلہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عندا ب میں گرفتار رہے گا۔
(جاتی)

٣٨٠٥: آخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو ٢٣٨٠٥٪ رَجَرِصبَ مَا بُقَ ہے۔ الْوَلَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَمْرِو عَنْ يَخْيَىٰ آنَّهُ حَدَّثَةُ قَالَ





حَدَّتَمِىٰ أَبُوْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِىٰ ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلَامِ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِسْلَامِ كَادِمًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَةً بِشَيْءٍ عُلِّبَ بِهِ فَي الْإَحْرَةِ فَي الْإَحْرَة فَي الْإِحْرَة فَي الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ الْ

١٨٢٨: أَلْحَلُفُ بِالْبِرَآءَةِ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ

٣٨٠٧ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ يُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قَالَ آنِي بَرِي مِن الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدُ اللهِ الْإِسْلَامَ سَالمًا لَهُ اللهُ ا

باب: اسلام سے بے زار ہونے کے لئے تسم کھانا اللہ ہے۔ اسلام سے بے زار ہونے کے لئے تسم کھانا والد سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول کر یم مُنگی تیز نے ارش دفر ، یا: جو خص کیے کہ اسلام سے میں بری ہوں تو اگر وہ خص جھوٹ بول رہا ہے تو وہ خص ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود کو اپنے بارے میں خابر کیا (یعنی جس چیز کا اپنے واسطے اقر ارکیا) اور اگر وہ خص سی ہے تو وہ خص اسلام کی جانب سلامتی کے ساتھ در خیبیں کرے گا۔

دین اسلام سے بیزار ہونے کی بابت متم کھانے والے کو گنا وعظیم:

صدیث ندکورہ کامفہوم ہے ہے کہ مثلاً کی تخص نے کہا کہ اگر میں بیکام انجام نہ دوں تو (خدانخواستہ) میں بہودی ہوں یا نفرانی اور عیسائی بن جاؤں یا کوئی شخص کے میں دین اسلام سے یا قرآن کریم سے بے زار ہوں اور وہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا پڑ گیا تو ایسی قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ قسم تو ژکر اس کا کفارہ ادا کرے اور فدکورہ بالا احادیث شریف میں خود کشی سے متعمق وعید بھی بیان فر مادی گئی ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا کہ جس سے اس نے خود کو ہلاک کیا۔ واضح رہے کہ شرایت اسلام میں خود کشی اگر چہ خت ترین گناہ ہے لیکن ایسے خص کی نماز چنازہ بہر حال ادا کی جائے گی جیسا کہ واضح رہے کہ شرایت اسلام میں خود کشی اگر چہ خت ترین گناہ ہے لیکن ایسے خص کی نماز چنازہ بہر حال ادا کی جائے گی جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: ((حسلوا علی کل بد و فاجر)) یعنی برایک گناہ گا راور برایک نیک شخص سب پرنماز جنازہ ادا کرو۔۔۔۔۔ الحدیث (حیام)

١٨٢٩: أَلْحَلُفُ بِالْكُعْبَةِ

١٣٨٠٤ أَخْبَرُنَا يُوْسُفُ بُنُ عَيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَغْبَدِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ قَتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ آنَّ يَهُوْدِيًّا آتَى النَّبِيُّ عَنْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُسُرِكُونَ تَقُولُونَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَ تَقُولُونَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَ تَقُولُونَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَ تَقُولُونَ وَالْكُغْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ عَنْ إِذَا

باب: خانه کعبه کی تسم سے تعلق

2. ۱۳۸ : قبیلہ جبینہ کی ایک خاتون روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک یہودی ایک دون خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہتم اللہ عزوجل کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہواور تم لوگ شرک کرتے ہواور کہتے ہو کہتم لوگ شرک کرتے ہواور کہتے ہو کہتم لوگ ''مَاشَاءَ اللّٰہُ وَ شِنْتَ'' یعنی چاہے اللہ اور چاہوتم اور تم لوگ وَ اللّٰهُ عَبِهِ مِنْ مَا اللّٰهُ وَ مِنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مِنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَا مَنْ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَا مَنْ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَا مَنْ اللّٰمُ وَا مَنْ اللّٰهُ وَا مَنْ اللّٰهُ وَا مَنْ اللّٰهُ وَا مَنْ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰمُ اللّ



وَيَقُوْلُونَ مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ شَئْتَ.

# ١٨٣٠: أَلْحَلْفُ بِالطَّوَاغِيْتِ

٣٨٠٨: ٱخْبَرَنَاٱخْمَدُ بْنُ سُلَّيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ٱنْبَأَناَ هِشَاهٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بالطَّوَاغِيْتِ.

# ١٨٣١: أَلْحَلُفُ بِاللَّاتِ

٣٨٠٩: اَخْبَرَانَا كَلِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالُ اثَّاصِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

# ١٨٣٢: أَلْحَلُفُ بِاللَّاتِ وَالْعَزَّى

٣٨١٠: أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثُنَا آبُو إِسْطَقَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَغْضَ الْآمُرِ وَآنَا حَدِيْثُ عَهْدِ بِالْجَاهِلِيَّة فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِيْ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَ مَا قُلْتَ انُتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبِرُهُ فَإِنَّا لَا نَوَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِيْ قُلُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاتْفُلُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَلَا

# 会然,这分的人

آرَاُدُوا أَنْ يَتَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبَ الْكَعْبَةِ الْكَعْبَةِ كَهاكرولِعِينْ مِي خانه كعبر كيروردگار كي اورا لركوني شخص کہنا چاہے تو ماشاء اللہ کیے۔ اس کے بعد "ثُبَّةً شِنْتَ" کہا کرے اور لفظ" بشنت" ندكها كري

# باب: جھوٹے معبود وں کی تشم کھان

۸ • ۱۳۸ حضرت عبدالرحمٰن بن سمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بتم اپنے بابوں اور جھونے معبودوں کی قشمیں نہ کھایا کرو۔

# باب:لات (بُت كي قتم ) معلق

٠٩٠٩:حضرت ابو مرميره والفيز سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص لات کی قتم کھائے (لات عرب کے ايكمشهوربت كانام ب) تواس كوجا يكدوه لا إلة إلّا الله كي اور جو مخض اپنے ساتھی کو کہے کہ آؤجوا تھیلیں گے تو اس کو جا ہیے کہ وہ سجه صدقه کر ہے۔

# باب: لات اورعزي كي قتم كهانا

· ۳۸۱ : حضرت مصعب بن سعد جائنوز سے روایت ہے کہ ان کے والد نے نقل کیا کہ ہم لوگ لوگوں کے درمیان گفتگو کررہے تھے اور میں ان دنوں نیا نیامسلمان ہوا تھا کہ میرے مُنہ سے نکل گیالات اورعزی کی کی فتم \_ مجھ کورسول کریم مُنْ النَّالِمُ کے ایک سجانی نے کہا کہ تم نے ایک بُری بات كهد دالى آؤتم ميرے ساتھ رسول كريم مَنْ فَيْنِمْ كے ياس چواور رسول كريم مَنْ الْتَيْمِ كَي خدمت اقدس ميس جا كرعرض كرين اورانبون نے کہا کہ جمارے خیال میں تم نے کفر کے جملے بولے ہیں۔حضرت مصعب کے والدصاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدمت نبوی مُن اللہ الم حاضر ہوئے اور جا کرہم نے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہتم کلمدلا إللہ إلاً الله وحدةُ تين مرتبه كهواورتم اعوذ بالله يرِّ هواورتم تين مرتبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جس وفت يڑھ كر فارغ ہو جاؤ تو تم تين مرتبه



تَعُدُلَةٍ\_

١٣٨١: اَخْبَرَنَا عَبُدُالْحَمِيْدِ بْنُ مَحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ قَالَ حَلَفْتُ بِلْ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّآتِ وَالْعُزِّى فَقَالَ لِي آصُحَابِي بِنْسَ مَا قُلْتَ فَلْكَ مُحْرًا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ لَهُ فَقَالَ قُلْ لا الله الله الله وَحَدَةً لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ لَهُ فَقَالَ قُلْ الله الله الله وَحَدَةً لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُملِكُ وَلَهُ الْمُحْمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَي قِدِيْرٌ وَانْفُتْ عَنْ يَسَعْرِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَانْفُتْ عَنْ يَسَعْرِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمُ لاَ تَعْدَد.

# ١٨٣٣: إبرار القسم

٣٨١٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْاشْعَثِ بُنِ سُلْمَةٍ عَنْ الْاشْعَثِ بُنِ سُلْمَةٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ آمُرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْع آمَرَنَا بِنَ عَاذِبِ قَالَ آمُرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْع آمَرَنَا بِالبِّهَ وَعِيَادَةً الْمُريْضِ وَ تَشْمِيْتِ الْمُعَالِمِ وَإِجْرَادٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ وَإِبْرَادٍ الشَّكِمِ وَالْمَرالُ مَشْلُومٍ وَإِبْرَادٍ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ .

# ۱۸۳۳ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

٣٨١٣: أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عَلِي عَنْ أَبِي السَّلِيْلِ عَنْ زَهْلَامَ عَنْ آبِي السَّلِيْلِ عَنْ زَهْلَامَ عَنْ آبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِي الْمُؤْفَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِيْنٌ آخُلِفً عَلَيْهَا الَّا آتَيْتُهُ لَا الْحَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُ

بائيں جانب تھوك دواورتم پھرتبھى اس طرح كى قتم نہ كھانا۔

\$ 04 X

المريز المريز المريخ ال

# باب قسمول كالوراكرنا

۳۸۱۲: حضرت براء بن عازب جانئ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو رسول کریم مَن اللہ کے اسات چیزوں کا حکم فرمایا: ا: جنازوں کے پیچھے چلن ۲: بیاروں کی مزاج برس کے لئے جانا "۳: چھینک کا جواب دینا لیعنی جس وقت کوئی چھینئے والا محض چھینک کر الجمد للٹ کے تو اس وقت برشمک اللہ کیے "۳ : اور جب کوئی شخص وعوث کر نے تو اس کو قبول کرنا 'کا داور جس شخص برظام ہوا ہو یا ظلم ہور ہا ہوتو اسکی امداد کرنا جس طریقہ سے ممکن ہو سکے' ۲: اور قسمول کو سچا کرنا (جا تزیشم کھانے کے بعد اُسکو بورا کرنا) 'کے: سلام کا جواب دینا۔

باب بسی شخص نے سی چیز کے کرنے یانہ کرنے پرفتم کھانے کے بعد عمدہ اور بہتر پایا تو وہ شخص کیا کرے؟

سے بعد مدہ اور اور اس کے مدر اور اس کے مدر اور اس کی اس کی اس کے اس کا انتخار نے اس اس اس کے مدر اس کے مداوہ تو وہ ہی کام میں انجام میں انجام میں انجام میں انجام دوں جو کہ بہتر ہے۔



# ١٨٣٥: أَلْكَفَّارَةُ قُبْلَ الْحِنْثِ

٣٨١٥: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَلْ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهٖ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَائَ عَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَاتِ الَّذِي عَنْ مَرْهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَاتِ الَّذِي هُو خَيْرٍ.

٣٨١٧: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ

# باب بشم توڑنے ہے بل کفارہ دینا

٣٨١٨ حفرت ابوموس اشعرى المتاح عددايت يكديس خدمت بوي منافية ميں حاضر بوالعني تنيانهيں بلكه اپني جماعت ميں شامل ہو كر حاضر ہوا تھا اور ہم سب ای غرض سے آب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تا کہ آپ سے سواری ما تک سیس ۔ آپ نے ہم ہو گول سے فرمایا: خدا کی قتم! میں تم کوسواری نہیں دول گا اور میرے پاسسواری کی چیز تمبارے واسطنہیں ہے۔حضرت ابوموسی بن تیز فر ، تے بیں کہ ہم لوگ اس قدر دیر تک تھہرے رہے کہ جس قدر دیر اللہ عزوجل کی مرضی ہوئی اس دوران کچھاونٹ آئے چرتھم ہوا بہارے واسطے تین اونٹ دینے کا کیں جس وقت ہم لوگ و بال سے رواند ہوئے تو لوگ آ بس میں تذکرہ کرنے لگے کہ بیسواریاں ہم کومبارک نبیں ہوں گ اس لیے کہ جس وقت ہم نے آپ کے پاس آنے کے بعد سواریاں مانگیں تو آپ نے تشم کھائی اور فر مایا کہتم کوسواری نہیں دیں گے۔ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو نے اور ہم نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا جو کہ ہم نے آپ سے کہ تھی آپ فے فر مایا میں نے تم کوسواری نہیں دی بلکدان تدعر وجل نے دی ہاور یه بات ارشاد فرمانی: خدا کی قشم میں جونشم کھاتا ہوں اور پھر میں بہتر د کھتا ہوں اس کے غیر کواس ہے تو کفارہ دے دیتا ہوں اپنی قسم کا اور میں وہ کام انجام دیتا ہوں جو کہ اس تشم سے بہتر ہوتا ہے۔

۱۳۸۱۵ حضرت عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ باپ سے سنا۔ انہوں نے اپنے دادا سے فر مایا رسول کریم سُلُوٹیوَ آئے اُن ارشاد فر مایا: جو شخص قسم کھائے کسی شے کی پھر وہ شخص اس کے غیر میں بہتری خیال کر ہے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی قسم کا کف رہ اوا کر دے پھر اس کو جا ہے کہ وہ شخص اس کام کی جانب رجوع کرے جو بہتر نظر آیا ہے۔ اس کواس چیز سے کہ جس پرسم کھائی تھی۔

۳۸۱۲: حضرت عبد الرحلن بن شمره دائن سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی خ نے ارشاد فرمایا: تمہارے میں سے جو شخص قسم کھائے کسی بت پر

ابِي سَمْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ هِ قَالَ إِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ عَنَى يَمِيْنِ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مَّلْهَا فَلْكُوْمِ عَنْ يَمِيْنِ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مَّلْهَا فَلْكُوْمِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَنْظُو الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَاتِهِ عَلَى الْمُحَدَّنَا عَفَانَ عَلَى الْمُحَدَّنَا عَفَانَ عَلَى حَدَّثَنَا عَفَانَ عَلَى حَدَّثَنَا عَفَانَ عَلَى عَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَفَانَ عَلَى عَمْرَةً قَالَ عَلَى لَهُ عَلَى يَمِيْنِ فَكَيْمُ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَكَيْمُ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَكَيْمُ عَنْ يَمِيْنِ فَكَيْمُ مَنْ اللهِ عَنْ الْمَا اللهِ عَنْ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَكَيْمُ عَنْ عَنْ يَمِيْنِ فَكَيْمُ عَنْ يَمِيْنِ فَكَيْمُ عَنْ عَلَى يَمِيْنِ فَكَيْمُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

٣٨١٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِالْاَعْلَى وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعَنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عَبْدِالْاَعْطِي بُنِ سَمُرَةَ اَنَّ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْطِنِ بُنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ فَيْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْطِنِ بُنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِي فَيْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي عَنْ اللَّهِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلُولُولُولُولُولُولَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّهُ اللْمُولِي الْمُعْلَمِ اللْمُعَالِمُ اللْمُعْلِيْلِيْمِ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللْمُ

# ١٨٣٢: أَلْكَفَّارَةُ بَعْنَ الْحِنْثِ

٣٨١٩: آخْبَرَنَا اِسْخَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَبُدُالرَّحْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ رسول كَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ كَعَاتَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ كَعَاتِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ كَعَاتِ عَلَى يَمِيْنِ فَوَاى غَيْرَهَا خَيْرًا لَا يُولِي لِللهِ عَنْ عَلِي يَمِيْنِ فَوَاى غَيْرَهَا خَيْرًا لَى اللهِ عَنْ مَهْ عَنْ يَمِيْنِهِ اللهِ عَنْ يَمِيْنِهِ مَنْ عَلَيْ يَمِيْنِ كُورِ بْنِ عَيَّاشٍ ١٩٨٠٠ عَنْ عَلِي يَمِيْنِ كُورِي عَنْ يَمِيْنِهِ كَلَى يَمِيْنِ كُورِي عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَقَةَ عَنْ عَلِيتِي بْنِ كُورِي عَلَى يَمِيْنِ كُورِي عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَقَةَ عَنْ عَلِيتِي بْنِ كُورِي عَيَاشٍ ١٩٨٥ عَلَى يَمِيْنِ كُورِي عَلَيْهِ فَلْكَ عَنْ تَمِيْنِهِ فَلْكَاتِ اللّهِ عَنْ تَمِيْنَ خَلْقَ عَلْي يَمِيْنِ كُورِي وَلَكُونِ اللّهِ عَنْ تَمِيْنَ خَلْمَ عَلَى يَمِيْنِ كُورِي وَلَيْكُونُ اللّهِ عَنْ تَمْرِي مُولِكُونَ اللّهِ عَنْ عَيْمُ يَاللهِ عَنْ عَلَيْمِ وَلَيْكُونِ اللّهِ عَلَى يَمِيْنِ كُورِي وَلَكُونَ اللّهِ عَنْ تَمْ يَمْ يُنْ وَلَيْنِ اللّهِ عَلَى يَمِيْنِ كَلَى عَلَى يَمِيْنِ كَلَى عَلَى عَلَى يَمِيْنِ كَلَالِكُولُ اللهِ عَلَى يَمِيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى يَمِنْ كَلَالِكُولُ اللهِ عَنْ عَيْمُ وَلَكُونِ اللّهِ عَلَى يَمِيْنَ وَلَكُونَ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَ

٣٨٣١: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَلَّثَنَا بَهْزُبْنُ

اور پیمرو ہفخص اس کے خلاف میں بھلائی اور خیر سمجھے تو اس کو جا ہے کہ وہ خص کفارہ ادا کر اپنی تھیں کا اور غور وفکر کرے اس کو جو کہ بہتر ہے۔ اس سے اور اس کام کن جانب آئے جو کہ بہتر ہے۔

۳۸۱۷ حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعان عند سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارش د فرمایا: جس وقت تم کسی چیز پرقشم کھاؤ تو پہلے کفارہ ادا کروا پی قشم کا پھراس کام کو کرو جو بہتر ہواس چیز سے کہ جس پر تو نے قشم کھاؤ تھی۔

۳۸۱۸ : حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے سے ارشا دفر ما یا کہ جب تو کسی کام پر شخصے اس کے ملاوہ دوسرے کام میں بہتری نظر آئے تو تو قسم کا کفارہ دیدے اور اس بہتر کام کوکر لے۔

# باب بشم ٹوٹنے کے بعد کفارہ دینا

۴۸۱۹: حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی چیز پرقتم کھائے پھر وہ اس کے علاوہ (کسی اور چیز) میں بھلائی تصور کرے نو کھائے اس کام کوانجام دے جو کہ بہتر ہواور پھر کھارہ ادا کرے اپنی قشم کا۔

۳۸۲۰: حضرت عدی بن حاتم رضی القد تعالی عنه سے زوایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : جوشخص کسی کام ک کرنے کی قتم کھالے پھر وہ اس کے علاوہ دوسرے کام میں بہتری دیکھے تو اس بہتر کام کوانجام دے لے اور اپنی قتم کا کفارہ

٣٨٢: حضرت عدى رضى الله تعالى عنه بن حاتم سے روایت ہے

اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِی عَبْدُالْعَزِیْزِ نُنُ که رسول اَرْ عَ رُفَیْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِیْمَ بْنَ طَرَفَةً یُحَدِّثُ عَنْ عَدِیْ پُتُم هَ اَنْ عَلَی نیز خَاتم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَی عِلِی عِلْمِی که وه یَمِیْنِ فَرَای عَیْرَهُ اَخْیَرَ مِنْهَا فَلْیَاتِ الّذِی هُوَ خَیْرٌ جَهُورُ و \_ \_ وَلُیْنُولُهُ یَمِیْدٌ

٣٨٢٢. اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ عَيْهِ آبِي الْآ خُوصِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآئِتَ ابْنَ عَمِّ لِي اتْيَتُهُ اَسْالُهُ فَلَا يَعْلِينِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَخْتَاجُ الِّيَّ فَيَا يَعْنِي يُعْلِينِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَخْتَاجُ الِيَّ فَيَا يَعْنِي فَيَا يَعْنِي فَيَّا اللهُ الْعَلِيهِ وَلَا آمِلهُ فَلَا فَيَسْالُنِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَخْتَاجُ الِيَّ فَيَا يَعْنِي فَيَا لَيْنِي فَيَا اللهُ الْعَلِيةِ وَلَا آصِلَهُ فَيَسْالُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ آنُ لَا الْعَطِية وَلَا آصِلَهُ فَيَسْرَيْنِي آنُ آتِي اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَاكَيْرَ عَنْ يَمْمِينِي.

مُ ٣٨٢٣: اَخْبَرَنَاذِ يَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَاذِ يَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَلْبَانَا مَنْصُورٌ وَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ هَا إِذَا تَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ هَا إِذَا تَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ هَا إِذَا تَلْتَ عَلْدَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ اللَّهِ فَي عَلْدَها خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَكُفِّوْ عَنْ يَعِينِكَ لَا اللَّهِ عَنْ الْمَعْنِكَ لَا اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْل

٣٨٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً فِي حَدِيْتُهِ عَنْ جَرِيْتُهِ عَنْ جَرِيْتُ عَنْ جَرِيْتُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ سُمَرَةً قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

که رسول کریم سنی الله ماییه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص ک بات پرفتم کھائے گھروہ دیکھے کہ خبر اس کے علاوہ میں ہے تو اس کو حیاہیے کہ وہ مختص اس کام کو انجام دے جو کہ خبیر ہے اور اپنی فتیم حیور و ہے۔

اوروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے قل کیا کہ میں ایک دن خدمت نبوی منظرت ابوز عراء اپنے چچا ابوالا حوص نے دوایت کرتے ہیں انہوں نے قل کیا کہ میں ایک دن خدمت نبوی منظر تی حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول القد! میر بے چچا کے لڑے کی آپ منظر تی اس دیکھی میں جب اس کے پاس جا کرسوال کرتا ہوں تو وہ مجھ کو پچھ نہیں دیتا اور وہ تو رشتہ داری کا بھی محاظ نہیں کرتا اور جب اس کو پچھ کام کرنا پڑتا ہے تو میر سے پاس آ کرسوال کرنا گانا ہے اس وجہ سے میں نے قسم کھائی کہ میں بھی اس کو پچھ نہ دوں گا اور میں رشتہ داری کا بھی خیال نہ کروں گا۔ آپ نے مجھے تھم فرمایا کہتم وہ کام انجام دو کہ جس میں خیر ہو۔

۳۸۲۲ : حضرت عبدالرحمان بن سمره رضی الله تعالی عند سے روایت ب که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت تم قسم اور عبد کروتو کسی شے پر دیکھواس کے علاوہ میں بھلائی تو تم س کام کی جانب آ جاؤ کہ جس میں بھلائی ہے اور تم اپنی قسم کا کفارہ اوا

۲۸۲۳: حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ب کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تو کسی کام کی قسم کھا لے پھر تجھے کسی دوسرے کام میں بہتری نظر آئے تو تو وہ بہتر کام کر لے اورانی قسم کا کفارہ دیدے۔

۳۸۲۵ :حفرت عبدالرطن بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جب تو کسی کا م کی قسم کھالے پھر اس سے بہتر کوئی کام اور دیکھے تو اس کام کوکر لے اور



حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَآيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ ا پِى ْتُمَ كَاكَفَاره ديدے۔ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كُلِّفْرُ عَنْ يَمِيْنِكَ.

# ١٨٣٧:ألْيَمِيْنُ فِي مَالاَ رَمُلكُ

٣٨٢٦. آخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَخْيَرُنَى يَخْيَلُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْآخْنَسِ قَالَ آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِيْنَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيْعَةٍ رَحِمٍ.

# غیری ملکیت کی شے کی شم کھانا:

ندکورہ بالا حدیث کامفہوم ہیہ ہے کہ کوئی آ دمی الیمی چیز کی منت مانے جو کہ اس کے ملک میں نہیں بمکہ کسی اور کی ہے مثلاً کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں بیماری سے شفاء پا گیا تو فلاں آ دمی کے غلام کوآ زاد کر دوں گا تو سیمجھ لیس کہ اس قسم کا تو ژ دینا ضروری ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے گویا کہ اس طرح کی قسم نہیں اٹھانی چا ہے توقشم اٹھانا و پیے اچھا عمل نہیں لیکن کسی غیر کے ملک کی چیز کے بارہ الیمی قسم کھانا چہ تھنی دارد۔ کفارہ قسم کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمانیمیں۔ (جاتمی)

# ١٨٣٨ : مَنْ حَلَفَ

#### ر درد. فاستثنی

٣٨٢: آخُبَرَنِیُ آخُمَدُ بُنُ سَعِیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافعِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافعِ عَنِ النَّبِيِّ قَتْمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَانْ شَاءَ تَرَكَ غَیْرَ حَیْثِ۔ فَانْ شَاءَ تَرَكَ غَیْرَ حَیْثٍ۔

# ١٨٣٩: اَلْنِيَةُ فِي الْيَمِين

٣٨٢٨: أَخْبَرُنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ

الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ

# باب:انسان جس شے کاما لک نبیس تواس کی تشم کھانا

۳۸۲۲: حضرت عمر و بن شعیب رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا که رسول کے اپنے دادا سے سنا که رسول کریم منافی آئے نے ارشاد فرمایا: نذراور شم اس شے کی نہیں ہوسکتی کہ انسان جس شے کا مالک نہیں ہے اور گناہ کی بات اور رشتہ ختم کرنے میں بھی فتم نہیں ہوسکتی۔

ہا۔ ہاب بشم کے بعدان شاءاللہ

كهنا

۳۸۲۷: حضرت ابن عمر بھا سے روایت ہے کدرسول کریم ل اللہ اللہ فی استان کے استان کریم ل اللہ اللہ کے تو جا ہے تم پوری کرے یا نہیں تو اس کا کفارہ واجب نہ ہوگا۔

# باب بشم میں نیت کا اعتبار ہے

۳۸۲۸: حضرت عمر بن خطاب والشنة سے روایت ہے که رسول کریم سائقیّا م نے فرمایا: کوئی کام ہوتو اس میں نتیت کا اعتبار ہے اور ان ن کووہ بی شے ملے گی جس کی اُس نے نتیت کی ہوگی جس وقت یہ بات معلوم ہوئی تو جوشخص خدا اور اس کے رسول کی جانب ججرت کرے کا یعنی



وَاتَّنَمَا لِامُويُ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ وَجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ اللهِ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ اللهِ عَلَى الل

٣٨١٠ اَخْرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ اِلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا حِجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ انَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَاللَّهِ بُنَ عُمَيْ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَوْعُمُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ فَتَوَاصَيْتُ انَّا وَحَفْصَةً أَنَّ ايَّتَنَا دَحَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلُ النِّي الْحَلُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَعَافِيْرَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ النَّبِي مَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلُ النِّي الْحَدَا عَلَيْ إِحَدَاهُمَا فَقَالَ لَا بَلُ شَرِبْتُ عَسَلًا عِسَلاً عِنْدَ لَتَ وَكُولَ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلْعَلُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَا بَلُ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ لَتَ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَ الِي اِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَفْصَةً (وَاذُ اللَّهُ اللَّهُ

مكان اور و نيا كوالقد عزوجل كى رضامندى كے لئے چھوڑ ہے تواس كايد عمل اللہ عزوجل كے واسطے ہوگا اور جوخص و نيا كے لئے ہجرت كر سے بعنی اس خيال ہے ہجرت كرے كہ بيں اكر ہجرت كروں كا تو مال دوات مجھ كو حاصل ہوگا يا عورت كيا نے كہ آئ ہے شاد ئى كروں گا توان كى ہجرت ال ہى اشياء كيائے ہوگى يعنی عورت كى اور دنيا كى طرف تو اب اسكو پچھ طنے والا نہيں ہے بہر حال عمل ميں خالص نيت كا ہونا ضرورى ہے ايسا ہى قتم ميں نيت معتبر ہے كونكر قتم بھى ا كے عمل ہے۔

باب: حلال شے کوایے لیے حرام کرنے کا بیان ٣٨٢٩:حفرت عائش سے روایت ہے کہ نی زینب بنت جحش کے یا س تشریف فرما تھے اور آب ان کے مکان میں کچھ وقت کے قیام فر مایا کرتے تھے۔ایک روز آپ نے ان کے یاس شہدنوش فر مایا میں نے اور حفصہ ہلیجنائے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ جس وقت نبیّ ہم دونوں میں سے سی کے یاس تشریف لائیں تو اس طریقہ سے کہنا عاہیے کہ آ پ سے مغافیر یعنی گوندوغیرہ ( یا کسی بد بودار پھل وغیرہ کی ) بوآ رہی ہے۔ کیا آپ گئے مفافیر کھایا ہے؟ اس بات کے بعد نبی ا دونوں ازواج مطہرات فی بین ہے کسی ایک کے پاس تشریف لا ع تو انہوں نے وہی بات فرمائی۔ آپ نے ان کو جواب ارشاد فر مایا: میں نے مغافیر نہیں کھار کھا ہے لیکن شہد ضرور پیا ہے اور حضرت نينب بنت جحش إليفاك كريس في شهد بيا باورفر ماياك پيردوباره ال شهد كونبيس بيول كا يمريدآيت كريمه نازل بولى: يَاتَبُها النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلُّ اللهُ لَكَ آخرتك يعنى: اعنى! تم س وجد ي حرام كرتے ہو جو حلال فرمايا الله عز وجل نے تم اپني بيويوں كى رضامندی چاہتے ہواوراللہ عز وجل مغفرت فرمانے والا مبریان ہے۔ التدعز وجل نے تم کواپی قسموں کا کھول ڈالنا ضروری قرار دیا ہے اور التدتعالي ما لك باورتمهارامولي بوه سب كيحه جانتا بحكمت والا ہاورجس وقت نبی نے چھیا کرانی بیوی سے ایک بات کبی پھرجس وقت خبراوراطلاع کردی أس نے دوسری بیوی کواورالقدع وجل نے

ظاہر فرمادی اس میں سے پھھاور ٹال دی پھرجس وقت وہ ظاہر ہوا تو
عورت نے کہا کس نے بتلایا کہا کہ مجھ کو بتلایا اس خبر والے نے اکر تم
دونوں تو بہ کرتی تو دِل جھک جاتے ۔ راوی نقل فرمات ہیں آیت میں
دونوں کے تو بہ کرنے کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے مراد عائش اور حفصہ
ہیں اور آیت میں یہ جوفر مایا گیا ہے کہ جس وقت نی نے پوشیدہ طریقہ
سے فرمائی اپنی کسی زوجہ سے وہ بات فرمادی اس پوشیدہ ہت سے مراد
ہے کہ تم نے شہدیا ہے یعنی میں نے اور پچھییں پیرعلاوہ شہد کے۔
ہے کہ تم نے شہدیا ہے یعنی میں نے اور پچھییں پیرعلاوہ شہد کے۔

# حلال شے کوحرام کرنے سے متعلق:

ندگورہ حدیث شریف میں اس تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ فر مایا گیا ہے جس کی تفصیل شروحات حدیث میں اس طریقہ سے ندکور ہے کہ رسول کریم سکی تین فرمایا تھا۔ کیئن میں سے ایک کے مکان پر شہدنوش فرمایا تھا۔ کیئن ووسر کی از واج مطہرات بڑئین نے ایک سوچ سمجھے منصوبہ کے تحت آپ سے عرض کیا: یا رسول الندس کی تیکھ میارے سے تو کسی بد بودار شے کی یو محسوس ہور ہی ہے اس پر آپ نے رنجیدہ ہو گرفتم کھالی تھی کہ میں اب شہدنہیں پیول گا جس پر آپت کر یمہ:

الم تُحدِّدُ مُا اَحَلُّ اللَّهُ لَكَ نَازَلَ ہُو فَی اس واقعہ کی تفصیل جلد دوم میں گذر چکی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی قسم کا تو ژنا اور اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے اور قسم کے کفارہ کی تفصیل اور اس سلسلہ کے فقیمی احکام شروحات حدیث میں ملاحظہ فرمانے جب سے جب کہ اس میں ملاحظہ فرمانے جب سے جب کہ اس قسم کی تعلیم کے تعلیم جب کے تو ہیں۔ ( قاسمی )

١٨٨: إِذَا حَلَفَ لاَ يَا تُدِمُ فَأَكُلَ خُبُزًا

بخَلِّ

٣٨٣٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلَحْةُ بُنُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلَحْةُ بُنُ نَافِعِ عَنْ جَابِرِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِي عِنْ بَيْتَةً فَإِذَا فِلْقٌ وَخَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ النَّهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ النَّهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ النَّهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٨٣٢ فِي الْحَلْفِ وَالْكِذُبِ لِمَنْ لَّمْ لَمُ لَكُمْ وَالْكِذُبِ لِمَنْ لَّمْ لَمْ لَمْ لَمْ الْمَعْنِينَ بِقَلْبِهِ يَعْتَقِبِ الْمَهِينَ بِقَلْبِهِ ٣٨٣ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ

باب: اگرکسی نے قتم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گاور سرکہ کے بیان میں سرکہ کے ساتھ روٹی کھالی تو اُس کے حکم کے بیان میں ۱۳۸۳ دھزت جابر طائن فرماتے ہیں کہ میں رسول القد س اُلی اُلا کہ ماتھ آپ شائن آئے گھر میں واغل ہوا تو آپ شائن آئے بال روئی کا ایک مکر اور سرکہ موجود تھا۔ آپ شائن آئے ارشاو فرمایا: سرکہ بھی کتنا عمدہ سالن ہے (چلو) کھاؤ۔

باب: جوشخص دِل سے شم نہ کھائے بلکہ زبان سے کے تو اس کا کیا کھارہ ہے؟ ۳۸۳: حضرت قیس بن الی غرزہ ڈائٹیز سے روایت سے کہ ہم کو وک حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ نْ آبِي غَرَزَةِ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَآتَانًا رَسُولُ اللهِ ٤ وَنَحْنُ نَبِيْعُ فَسَشَانَا بِالسَّمِ هُوَ خَيْرٌ مِّنِ الْسَمِنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرِ النُّجَّارِ إِنَّ هَلَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

''سم سار'' یعنی دلال کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم لوگ بیج فروخت کر رے تھے کدرسول کر یم منافقة الشريف لائے اور فرمايا: مارانام اس نام ہے بہتر ہے اس لیے کہ سودا گرفروخت کرنے میں قتم بھی کھات ہیں اورجھوٹ بھی بولتے ہیں اگر چہ دل ہے جھوٹ نہ بولوتو ملا دیا کروا بن خريد وفروخت ميل صدقه وخيرات كوبه

# صدقه وزكوة كا گنا موں كومٹاڈ النا:

لینی اگر بے دھیانی یالا پرواہی سے کوئی غلط بیانی ہوجائے توالیا کیا کرد کہتم کچھاللہ عز وجل کے راستہ میں (صدقه ) نكالا كروتو تنها راية كناه ( ان شاءالله )ختم ہوجائے گا۔ ٣٨٣٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ وَ عَاصِمٌ وَجَامِعٌ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِيْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَبِيعٌ بِالْبَقِيْع فَاتَنَانًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِن اسْمِنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَا الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ.

# ٣٦٨ فِي اللَّغُو

٣٨٣٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَوَزَةَ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ وَنَحْنُ فِي السُّوْقِ فَقَالَ إِنَّ هٰلِيهِ السُّوْقَ يُخَالِطُهَا اللَّغُو وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهَا بِالصَّدَقَةِ. ٣٨٣٣:أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ٱبِيْ وَاثِلٍ عَنْ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَا عُهَا وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا

٣٨٣٢:حضرت قيس بن الى غرزَه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ ہم لوگ بقیع میں فروخت کیا کرتے تھے اور ہمیں سمسار ہو تا تھا۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے ہم تاجروں کا نام ہمارے پہلے نام سے بہتر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ بیج میں جھوٹ اور تتم بھی چلتی رہتی ہاس لئے بیچ کے بعد کچھ صدقہ نیرات کرد ماکرو به

# باب: اگرخر میدوفر وخت کے وقت جھوٹی بات یا لغو کلام زبان ہے نکل جائے

۳۸ ۳۳: حضرت قیس بن ا بی غرزَ ه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ بازار میں تھے آپ نے فرمایا: یہ بازار ہے اس میں بيبوده كلام اورجموث بات بھي ہوتي ہے تو تم لوگ اس ميں صدقه

٣٨٣٢: حضرت قيس بن الى غرزَه والنيز سے روايت ب كه بهم لوگ مدینه منوره میں خرید وفر وخت کیا کرتے سے اور ہم لوگ اوساق قَيْسِ بْنِ أَبِي عَوْزَةَ قَالَ مُحُنّا بِالْمَدِينَةِ أَبِيعْ ﴿ ( مُجورول وغيره ) كَيْجَ كُريْجَ تصاور بم لوك اس كوما مره كتيته اورلوگ بھی ہم کو تا سرہ یعنی ولال کہتے تھے۔ہم جب مکان سے روانہ





السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ الِّيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو خَيْرٌ قِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا انْفُسنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقُلَ يَنْ مَعْشُو التَّجَّارُ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

١٨٨٠: النهي عَن النَّدُر

٣٨٣٥: آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ مَسْعَوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شَعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْنَحْدُا ...

٣٦ ٣٠٠ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ اللهِ لَعُيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ شَيْ عَنِ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْح.

نذر بورا کرنے کی تا کید:

اسلام میں نذر مانے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ نذر مانے والا تحض گویا کہ البّد عز وجل سے ایک شرط کرتا ہے اور دُعا ما نگنا ہے کہ اگر اللّہ عز وجل میر افلاں ( جا ئز) کام کر دی تو میں راہ خدا میں خرچہ کروں گا اورا گرفلاں کام نہیں کرے گا تو نہیں اوراس فتم کا اعتقاد کسی بنجوں شخص کا بھی ہوسکتا ہے تو گویا کہ منت بنجوں شخص کے حق میں اس کی دولت کے خرچہ کرانے کے لئے ہوتی ہے اور سخاوت کرنے والا شخص دینے والے شخص کو منت مانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو منت بغیر مانے بھی خرچہ کرتا ہے اور دراصل منت مان لینا گویا کہ خود کو بنجوں کہلانا ہے اور کنجوں شخص کے لئے منت اللّہ عز وجل کی جانب سے بطور جرمانہ کے عائد ہوتی ہے بہر حال منت اور نذر مان کر اس کو پورا کرنا لازم ہے بشر طیکہ وہ جائز کام کی منت اور نذر ہوارشادِ باری تعالیٰ ہے: وکیو فو اُن دُور و می گھٹے اور نذر دراصل صرف اور صرف اللّہ عز وجل کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ اپنی ذات کے لیے باری تعالیٰ ہے: وکیو فو آئی و رہوں کے لئے بھی نذر کرنا جائز ہے۔ مزید نفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظ فرما کیں۔ اگر چہاپئی ذات اورا ہے کام کے لئے بھی نذر کرنا جائز ہے۔ مزید نفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظ فرما کیں۔ ( قاتمی )

ہوئے تو ہماری جانب نی ایک دن تشریف لائے اور نام لیے ہم راایے نام کے ساتھ کہ جو کہ بہتر تھا اس نام سے جوہم نے رکھا تھا ہے واسطے اور اس سے بہتر تھا کہ جولوگ ہم کو کہہ کر پکارتے تھے اور ارش د فرمایا:اے تا ہروں کے گروہ! تم لوگوں کے کاروبار میں جبوث اور قسمیں بھی ہوتی بین تم لوگوں کے لئے صدقہ کا اس تجارت و کاروبار میں شامل رکھنا ضروری ہے۔

مراورندرکی تاب کی

# باب: نذراورمنت ماننے کی ممانعت

۳۸۳۷:حضرت عبدالله بن عمر بین است روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ اَلَّیْنَا نِهِ مِنْعِ فرمایا منت مانے سے اور فرمایا کہ وہ نذرر دنہیں کرتی ہے کسی شے کولفظ نذراس واسطے ہے کہ تنجوں مخص کے مال میں سے پچھ خرچہ کیا جائے۔





# ١٨٢٥: اَلْنَانُرُ لاَ يُقَرِّمُ شِينًا وَّلاَ

#### وير سو*ي* يوخري

٣٨٣٠. آخَبَوَمَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَّنَنَا يَخْسَى
قَالَ حَلَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبِدْاللهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّلُورُ لَا يُقَدِّمُ
شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ
الشَّحِيْح.

٣٨٣٨: أُخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيَرُةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ يَأْتِي النَّذُرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءً لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّةُ شَيْءً لَهُ يَعْدِيلٍ .

# ١٨٨٢: أَلْنَانُ رِيسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ

#### در و البخيل

٣٨٣٩: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدًالُعَزِيْزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْعَلاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ النَّيْرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْذِرُوا قَانَّ النَّذُرَ لاَ يُغْنِيُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

# ١٨٢٤: النَّذُو فِي الطَّاعَةِ

٣٨٣٠: أخُبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالِشَةَ قَالَ مَنْ نَذَرَآنُ يُطِيعُ الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَآنُ يَعْصِهِ

# باب: منت آنے والی چیز کو پیچھے اور پیچھے کی چیز کو آگے نہیں کرتی 'اس ہے متعلق احادیث

۳۸۳۷ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے که رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: منت کسی شے کوآ گے پیچیے نہیں کرتی اور (دراصل) منت کنجوں شخص کا مال خرچہ کرانے کے لئے ہے۔

۳۸۳۸:حضرت ابو ہر پرہ وہائیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: نذرانسان کے لئے کوئی چیز نہیں لاتی اور نذرانسان کوکسی شے کا مالک نہیں بناتی کہ جو شے اس کے مقدر میں نئررائیل نڈرائیل ) شے ہے جو کہ تنجوس آ دمی کا مال خرچہ کراتی ہے۔

# باب: نذر اِس واسطے ہے کہاس سے تنجوس شخص کا مال خرچہ کرائے

# باب: کسی عبادت کے لئے منت ماننا

۳۸۴۰ حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت ہے کہ رسول کریم منی تی آئے نے ارشاد فرمایا: جوکوئی نذر مانے کہ میں اللہ عزوجل کی اطاعت کروں گاتو اس کو جائے ہے کہ میں اللہ عزوجل کی نافر مانی کروں گاتو اس کو جائے کہ میں اللہ عزوجل کی نافر مانی کروں گاتو اس کو جائے کہ وہ اللہ عزوجل کی نافر مانی کروں گاتو اس کو جائے کہ وہ اللہ عزوجل کی نافر مانی نہ کرے ( کیونکہ گناہ کے کام میں قتم اور نذر کا بورا کرنا ضروری



من نا أن ثريف جلد ١٩

نہیں ہے بلکہ اس کوتو ڑدینالازم ہے)۔

# باب: گناہ کے کام میں منت ہے متعلق

۳۸۳۱ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نی نے ارشادفر مایا: جوخص اللہ عزوجل کی فرمانبرداری کی نذر مانے تو اس کو جاہیے کہ وہ اللہ عزوجل کی فرمانبرداری کرے اور جوکوئی اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ عزوجل کا گناہ کرے گالینی اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کولا زم ہے کہ وہ اس نذر کو پورانہ کرے یعنی اللہ عزوجل کی نافرمانی نہ کرے۔ ہے کہ وہ اس نذر کو بورانہ کرے یعنی اللہ عزوجل کی نافرمانی نہ کرے۔

### باب: منت بوری کرنا

۳۸ ۲۳ د حضرت عمران بن حسین دانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز کے ارشاد فر مایا: تمام لوگوں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ میرے دور میں ہیں چراس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ میر نے ذرانہ سے قریب ہول کے بعنی ہیں چھر وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ اس زمانہ سے قریب ہول کے بعنی تئیسر نے دانہ کے لوگ چھرراوی نقل فرماتے ہیں جھے کو یا زئیس رہا آپ نے دو مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے یا تئین مرتبہ ارشاد فرمائے چھران لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ خیانت کرتے ہیں اور امانت واری سے کام نہیں لیتے اور جو کہ گوائی دیتے ہیں اور گوائی کو بلائے نہیں جاتے اور جو کہ گوائی دیتے ہیں اور گوائی کو بلائے نہیں جاتے اور جو کہ گوائی دیتے ہیں اور گوائی کو بلائے نہیں جاتے اور جو کہ منت کا نیس کا نے ہیں کو بلائے نہیں جاتے اور جو کہ منت کا نے ہیں کو بین کرتے۔

باب:اس نذر ہے متعلق کہ جس میں رضاء الہی کا قصد نہ

#### كياجائ

۳۸۳۴ حضرت ابن عباس پڑھنا ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی مُلاَثِیْنِا کاایک شخص کے پاس سے گذرنا ہوا و شخص ( کہ جس کے پاس سے

# ١٨٣٨: النَّذُرُ فِي الْمُعْصِيةِ

٣٨٣ آخْدَرَنَا عَمْرُو نُنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْ يَقُولُ مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعُ الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَدَرَانُ يَعْضِمَى الله فَلا يَعْضِمِ.

# ١٨٣٩:ألْوَفَاءُ بِالنَّذُرِ

٣٨٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْاَغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَمْرَةَ عَنْ زَهْدَم خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَمْرَةَ عَنْ زَهْدَم قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يَذُكُو أَنَّ رَسُولً قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يَذُكُو أَنَّ رَسُولً اللهِ هِنَ قَالَ خَيْرُكُم قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُم فَلَا آدُوِى اَذَكَرَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْدَهُ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلا يُشْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيُنْذِرُونَ وَلا يَعْمَونَ اللهِ مَنْ قَالَ ابُو وَلا يَعْمَرانَ ابُو جَمْرَةً وَلا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ

# ١٨٥٠ النَّنْدُ فِيْمَا لاَيْرَادُبِهِ

# وَجُهُ اللَّهِ

٣٨٣٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ الْاحْوَلُ

> 4<u>X 11</u> X2

فتم اور نذر کی کتاب

عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُلِ يَقُوْدُ رَجُلاً فِى قَرَن فَتَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَهُ قَالً إِنَّهُ نَذْرٌ

٣٨٣٥. آخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِی سُلَيْمَانُ الْآخُولُ اَنَّ طَاوْسًا آخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُو يَطُوفُ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُودُهُ اِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِی آنفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِیدِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُودُهُ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِیدِهِ قَالَ ابْنُ جُریْجٍ وَآخْبَرَنِی سُلیْمانُ اَنَّ طَاوسًا اخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِ وَهُو يَطُوفُهُ بِالْكُعْبَةِ وَانْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ مَرَّبِهِ وَهُو يَطُوفُهُ بِالْكُعْبَةِ وَانْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ وَسَلَّمَ النَّانُ آخَرَ بِسَیْرٍ اَوْ خَیْطٍ اَوْ بِشَیْءٍ عَیْرِ ذٰلِكَ وَسَلَّمَ الله قَدْهُ بِیدِكَ.

# ١٨٥١ التَّذُرُ فِي مَالاً يَمْلِكُ

آپ کا گذر ہوا) ایک دوسر ہے خص کورتی ہیں باندھ کر کھینجی رہ تھ۔
چنانچہ آپ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اسو

(رتی کو) کا بادیا کہ جس ہو ہ خص دوسر ہے کھینجی رہ تھ۔ اس شخص
نے عرض کیا نیار سول اللہ! اس خص نے اس طریقہ سے نذر ہ فی تھی۔
نے عرض کیا نیار سول اللہ! اس خص نے اس طریقہ سے نذر ہ فی تھی۔
نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کہ اس کو دوسر اشخص تھینجی رہا تھا اونٹ کی کیل سے باندھ کرتو رسول کریم شن تیا گئے۔
نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹ دیا اور تھم فرمایا کہتم اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینج کو اور حضر سے ابن جربج کی دوسری روایت میں ہے کہ باتھ پکڑ کر تھینج کو اور حضر سے ابن جربے کی دوسری روایت میں ہے کہ اس کا حضر سے ابن عہاس بی تھی ہے دوایت میں ہے کہ ایک دن رسول کریم شنی تیا گئے۔
اس آدمی کے پاس سے گذرے اور وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔
اس آدمی کے پاس سے گذرے اور وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔
اس آدمی کے پاس سے گذرے اور وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔
اس آدمی کے پاس سے گذرے اور وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔
ماتھ اور ایک شخص نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے دوسر ہے شخص کے اس کو کئی اور ماتھ یہ کو کی اور میاتھ کی پھررسول کریم شنگھ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو کاٹ ڈالا اور اس کو تھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینج ہو۔
وربراس کو تھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینج ہو۔
وربراس کو تھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینج ہو۔

# باب: أس شے كى نذر ماننا جو كەملىت ميں نە ہو

۱۳۸۴۷ حضرت عمران بن حصین خاتی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جائز نہیں نذر کرنا اللہ کی نافر مانی اور گناہ کی چیز میں اور اُس چیز میں بھی نذر جائز نہیں کہ جس کا انسان ، لک نہیں ۔

٣٨٠٤ حضرت ثابت بن ضحاک طافن سے دوایت ہے کہ دسول کریم مَنَا اَلْیَا اَنْ فَر مایا: جو محض اسلام کے علاوہ کسی ملت کی قشم کھائے اور وہ شخص اپنی قشم میں جھوٹا ہوجائے تو وہ خض ایسا ہے کہ جسیااس نے اپنے کو کہا اور جس شخص نے خود کو کسی چیز سے ہلاک کیا تو اس شخص کو اس شے کے ساتھ کہ جس شے ( لیمنی آلہ وغیرہ ہے ) اس نے خود کو ہلاک کیا تھا تو قیامت کے دن تک اس طرح عذاب دیا جا تارہے گا اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی نذر نہیں ہوتی۔





# رَدُ أَنْ يَدْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### تعالٰي

٣٨٣٨. انحَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ آبِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ آبِي اللهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ آخْبَرَهُ آنَّ آبَا الْخَيْرِ عَلَيْبٍ آخْبَرَهُ آنَّ آبَا الْخَيْرِ عَلَيْ عَلَيْ قَالَ نَذَرَتُ الْخِيْ آنُ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ فَآمُرَتْنِي أَنْ آسُتَفِيتِي لَهَا تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ فَآمُرَتْنِي أَنْ آسَتَفِيتِي لَهَا رَسُولُ اللهِ عِنْ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النّبِي عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النّبِي عَنْ فَقَالَ لِتُمْشِ وَلُتُرْكُبُ.

١٨٥٣:إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لِتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ

#### و در مختبرة

٣٨٣٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ وَمَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ وَخُو وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ وَاللَّهِ بْنِ مَالِكِ ٱنَّ عُفَمَةً بْنَ عَلَيْ وَمُنْ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ٱنَّ عُفْمَةً بْنَ عَامِ ٱخْبَرَهُ ٱنَّةُ سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْحَنُ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتُ اللَّهِ عَمْرُهُ وَلَتُمْمَ فَلَا لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ مُو مُنْعَمِرةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهُ مُرْهَا فَلُتَخْتَمِرُ وَلْتُوحُ مُنْ وَلْتُصُمُ فَلَاقَةَ آيَّامٍ.

١٨٥٨: مَنْ تَذَرَأَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ

#### رو *ي و د ر* آن يصوم

٣٨٥٠: اَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ لِلْعَسْكِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ لَبُي عَبَّسٍ عَنِ الْمُواَةُ لِلْبَحْرَ فَنَذَرَتُ اَنْ الْمُواَةُ لِلْبَحْرَ فَنَذَرَتُ اَنْ تَصُوْمَ فَاتَتُ الْحُتَهَا تَصُوْمَ فَاتَتُ الْحُتَهَا وَمُواتَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# باب: جو خض خانہ کعبہ کے لیے پیدل جانے ہے متعلق نذر کرے

۳۸۲۸: حضرت عقبہ بن عامر جائین سے روایت ہے کہ میری بہن نے ' نذر مانی کہ میں خانہ کعبہ تک پیدل چل کر جاؤں کی اور جُھ کوظم کی کہتم پیمسکلہ رسول کریم مُنافین آئے ہے پوچھو۔ چنا نچے میں نے اس (اپنی بہن) کے لئے رسول کریم مُنافین آئے ہے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو چاہیے کہ (جہاں تک ہو سکے وہ) پیدل چے اور باقی سوار ہوکر چلے۔

# باب: اگر کوئی عورت نگھے پاؤل 'نگے سرچل کر حج پر جانے کی قتم کھائے

٣٩ ٣٩: حضرت عقبہ بن عامر رضى اللّٰدتعالىٰ عنه سے روايت ہے كه انہوں نے اپنى بہن كے ليے (نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے) مسئلہ دريا فت كيا كه أس نے نذر مانى ہے نظے پاؤں اور نظے سر چلنے كى ۔ آ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا : تم اپنى بہن سے كہدو كه وه اپنا دو پٹه اوڑھ لے اور سوار ہوكر جائے اور تين دن كے روز ب

# باب:اس شخص ہے متعلق جس نے روز سے رکھنے کی نذر مان لی پھروہ مخص فوت ہو گیا اور روز سے ندر کھ سکا

۳۸۵۰:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک خاتون دریا میں سوار ہوئی تھی اوراس نے ایک ماہ کے روزے رکھنے کی نذر مانی تھی کہ وہ مرگئی روزے رکھنے سے قبل ہی۔ پھر اس کی بہن خدمت نبوی صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا اس کا حال۔ اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے تھم فرمایا۔ (جو کہ او پر



النَّبَىَّ ﷺ وَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَآمَرَهَا أَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا \_ نَدُور

# ۱۸۵۵ : مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر

٣٨٥١ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَانَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنِ الْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَادَةً اسْتَفْتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٣٨٥٣ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وَهُرُونُ بْنُ إِسْلَحْقَ الْهُمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرُوةً عَنْ الْهُمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ النَّهْ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ النَّهُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ النَّهُ عَنْهَا۔

# ١٨٥٢ إِذَا نَنَرَثُمَّ ٱسْلَمَ قَبْلَ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَبْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلًا اللهُ اللهُ عَبْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَّ

٣٨٥٠: أَخْبَرُنَا السِّحْقَ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَانَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَفَى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَنَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَامَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَد.

( <u>~</u>

# باب:اس شخص سے متعلق کہ جس کی وفات ہو جائے اور اس کے ذیمہ نذر ہو

حرفي فتم اور نذرك كماب

۳۸۵۱: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اپنی والدہ کی نذر کے متعلق دریا فت کیا کہ جسے پورا کرنے سے پہلے ہی اُن کی والدہ کی وفات ہوگئی تھی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تم اپنی والدہ کی طرف سے نذر بوری کرو۔

۳۸۵۲: حضرت ابن عباس شخف سے روایت ہے کہ سعد بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کی منت کے بارے میں دریافت کیا' جسے پورا کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی تھیں تو آپ مُن اللہ اللہ اللہ کی طرف سے اس منت کو پورا کردو۔

۳۸۵۳: حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر کہنے گئے کہ میری والدہ کی وفات ہوگئ جبکہ ان کے ذمہ نذر تھی 'جسے وہ پورا نہ کر سکیس تھیں تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم ان کی طرف سے اُن کی نذر کو پورا کر

# ہاب: اگر کوئی شخص منت پوری کرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے تو کیا کرے؟



٣٨٥٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذُرٌ فِي اعْتَكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْعَي ذَلِكَ فَآمَرَةً أَنْ يَعْتَكُفَ.

٣٨٥٢: آخُبَرَنَا آخُمُد بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَّعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَالَ رَسُولَ اللّٰهِ عَيْمً ذَٰلِكَ فَآمَرَهُ أَنْ يَّعْتَكِفَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَالَ رَسُولَ اللّٰهِ عَيْمَ عَنْ ذَٰلِكَ فَآمَرَهُ أَنْ يَّعْتَكِفَهُ -

مُ اللهِ عَلَيْنَا يُوْنُسُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ ابْيهِ اللهِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ ابْيهِ اللهِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ ابْيهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٨٥٤ إِذَا أَهْدَى مَا لَهُ عَلَى وَجُهِ

ے ہ النذر

٣٨٥٨: اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ اَنْبَأْنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاخْبَرَنِى عَبْدُالَّهِ بْنَ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبْدَاللهِ بْنَ عَلِيكٍ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَةً كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَةً حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةٍ تَبُولُكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ

۳۸۵۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے دورِ جاہلیت میں ایک روز کے اعتکاف ک عمر رضی الله تعالی عنه نے دورِ جاہلیت میں ایک روز کے اعتکاف ک نتیت فر مائی تھی پھررسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے میں مسئلہ دریافت کیا پھررسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کو اس جگداعت کاف کرنے کا تھم فرمایا۔

۳۸۵۲: حضرت ابن عمرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت امیر الهومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے زمانهٔ جابلیت میں ایک ون کے اعتکاف کی نذر مانی تھی تو انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے انہیں اعتکاف کرنے کا تھم دیا۔

24 17 : حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك رضى التد تعالى عنه السيخ والد سے روايت كرتے بيل كه ان كى جس وقت تو به مقبول ہوئى تو انہوں نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! بيس اپنے مال و دولت سے عليحدہ ہوں اور بيس اس كوصد قد كر ديتا ہوں تا كہ بيس اس كو خدا اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى جانب صدقد خيرات كروں \_ آ پ صلى الله عليه وسلم كى جانب صدقد خيرات كروں \_ آ پ صلى الله عليه وسلم كى جانب صدقد خيرات كروں \_ آ پ صلى الله عليه وسلم كے ارشا دفر ما يا: تم اپنے مال على صلى على جانب صدقد خيرات ميں سے ركھ لوتا كه اس سے تمہاراكام چل جائے اور تم كوآرام ميں سے ركھ لوتا كه اس سے تمہاراكام چل جائے اور تم كوآرام حاصل ہو سكے \_

باب: اگر کوئی شخص اپنے مال ود ولت کونذ رکے طور پر ہدیہ کر ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْجَلِعَ مِنْ مَّالِيُ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ فَقُلْتُ فَإِنِّى أَمْسِكُ سَهْمِى الَّذِي بِخَيْبَرَ مُخْتَصَرُّ۔

٣٨٥٩ أَخْبَرُنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِی عُقَیْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِی عُلْدُالرَّحْمُنِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بَنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ بُن اللّهِ اِنَّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ اِنَّ مِنْ مَالِكٍ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ اِنَّ مِنْ اللّهِ وَاللّي اللّهِ فَيْ مَنْ مَالِكُ عَلْنُ مَالَكُ وَاللّي وَاللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مُلْدُنْنَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الْحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ الْحَدَثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ الْحَبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ بَنْ عَلْمِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَلِي يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالْ مِنْ اللهِ اللهِ وَالْي اللهِ وَالْي اللهِ وَالْي رَسُولُ مَعْدَقَةً الَي اللهِ وَالْي رَسُولُ مَعْدَقَةً الَي اللهِ وَالْي رَسُولُ مَعْدَقَةً اللهِ اللهِ وَالْي رَسُولُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ وَسُولُهِ فَقَالَ امْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُولُكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُ قُلْتُ فَائِي اللّهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُولُكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُولُكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُ قُلْتُ فَائِنَى اللّهِ عَلَيْكَ سَهْمِي اللّهِ عَلَيْكَ بِعَيْمَ وَاللّهِ فَالَى اللّهُ عَلَيْكَ مَالِكُ فَهُو خَيْرٌ لَكُولُكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مَعْدَالًا لَاكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مَعْدَالًا لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَعْدَالًا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

١٨٥٨: هَلْ تَدُخُلُ الْاَرْضُونَ فِي الْمَالِ إِذَا

اپنے مال دولت سے علیحدہ ہو جاؤں اور میں اس کوصد قد کر دوں اور اس کومیں خدا اور رسول میں آپ کومیں خدر مایا: تم اس کومیں خدا اور رسول می آئی آئی کے لئے بھیجوں۔ آپ می آئی آئے خرمایا: تم اسپنے نزد یک کچھ مال دولت رکھالویہ بات تبہارے واسطے بہتر ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کے میں نے عرض کیا: میں نے اپنے واسطے وہ حصدر کھائی ہے جو کہ خیبر میں ہے۔ (مختصر آ)

۳۸۵۹: حفرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا 'جبکہ وہ غز وہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیچے رہ جانے کا قصہ بیان کررہے تھے۔ انہول نے کہا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ جب میں آپ میری تو بہ میں میہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے واسطے صدقہ کر دول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: این بعض مال کو اپنے پاس روک لو کہ میر تمہارے لئے بہتر اپنا وہ حصہ روک لیت ہوں جو خیبر میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا وہ حصہ روک لیت ہوں جو خیبر میں

اب دالا حضرت عبید اللہ بن کعب بڑا تھے سے روایت ہے کہ میں نے والد حضرت عبید اللہ بن مالک بڑا تھے سے سنا۔ وہ نقل فرماتے تھے کہ میں نے جانب نی کریم مُؤَرِّ تُنِی ہے عرض کیا: یا رسول اللہ! فدا بزرگ و برتر نے مجھ کو سے کی برکت سے (آفت سے) نجات عطا فرمائی اور میری تو بہ میں سے چیز بھی ہے کہ میں اپنے مال دولت سے صدقہ خیرات میری تو بہ میں سے چیز بھی ہے کہ میں اپنے مال دولت سے صدقہ خیرات علی مدہ کروں) فدا اور اس کے رسول علیحدہ کروں ( لیمنی راہ فدا میں خرج کروں ) فدا اور اس کے رسول کے واسطے۔ پھر آپ مُرائی اُنٹی اُنٹی نے ارشاد فرمایا: تم اس میں سے بچھ مال رکھ لواپنے واسطے اور سے بات بہتر ہے تمہارے تن میں وہ کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا: رکھ لیا ہے اپنے واسطے وہ حصہ جو کہ خیبر میں ہے۔



,

الا ۱۳۸ حضرت الو برريره خالتيز سے روايت سے كه جم لوگ رسول كريم مَنْ الْقِيْلُ كَ سَاتِهِ عَلَى كَذِيبِرِ وَالْكِسَالَ مِينَ بَمَ كُوهِ مِالَ يُرِلُونُ عَاصَلَ نَه ہوئی لیمنی سامان اور کیڑے ہمارے ہاتھ نہیں آئے تو اُلی شخص ب غلام دیا جس کا نام رفاعہ بن زیدتھا اور وہ خص قبیلہ ضبیب سے تھا اس نے ایک حبثی غلام دیا اس غلام کومرغم کہا جا تا تھا پھر دہاں ہے رسول كريم مَنْ اللَّهُ أَوْادى القرى كى جانب متوجه موع جس وقت كه بم لوگ وادی القری پنیج تو اچا تک اس غلام کے بے خبری میں ایک تیر آ کر لگا اور اس تیرنے اس غلام کوختم کر دیا اور اس غلام کے وہ تیرالیں حالت میں لگا کہ جس وقت کہ وہ غلام (مدعم) رسول کریم مُنْ ﷺ کا سامان اُ تا رر ہاتھا۔لوگ عرض کرنے لگے کہتم کو جنت مبارک ہو ہیہ س كر المخضرت مَنْ اللَّهُ إلى إرشاد فرمايا: بركزيد بات نهيس موكى يعني جنت کامل جانا خیر ہے۔ اُس پروردگار کی قتم! کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کملی (حاور) جواس نے لی تھی خیبر والے دن ، الوث اور مال غنيمت مين سے جبكه مال تقسيم نبيس مواتها (يعن تقسيم ہے قبل جو چیزاس نے لے لئھی )اس کی دجہ ہے اس پر دوزخ ک آگ شعلے مارے گی اوراس پرآگ برہے گی جب لوگوں نے بیر بات آنخضرت مَنْ اللَّهُ أَلِم سے سی تو اس وقت ایک شخص چمزے کی ایک یا دو دوالین (تم) لے کے حاضر جوا اس برآب مُؤَثِّظُ نے فرمایا: چڑے کی جوایک یا دوروالین ہیں وہ آگ ہیں۔

٣٨٦١ قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ٱ عَلَيْهِ وَانَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ بُنِ يَرِيْدَ عَنْ آبِنَى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْس مُطِيْعِ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عُامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمُ إِلَّا الْآمُوالَ وَالْمَتَاعَ وَالنِّيَابَ فَاَهُدى رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِوَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَذَ مِدْعَمٌ فَوُجَّة رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرِٰى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرِىٰ بَيْنَا مِلْعَمُّ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ هُ سَهُمُّ فَاصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْنًا لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم إِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي آخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لْتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارٌ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِلْالِكَ جَاءً رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِراكَيْنِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَا كَان مِنْ

# نذ رمیں زمین بھی واخل ہے:

ندکورہ بالا حدیث میں نذر ہے متعلق گھر بلوا شیاء کا تذکرہ ہے بعنی صرف ایسی ہی چیز وں کا تذکرہ ہے کہ جن کی کہ گھر میں ضرورت پڑتی ہے اور ندکورہ تین اشیاء کے علاوہ کسی اور شے کا نام نہیں لیا۔ حالا نکہ صحابہ کرام ٹی تی آئے ہاتھ زمین اور باغات بھی آئے تھے۔اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نذر میں زمین اور مال سب داخل ہے۔

باب:ان شاءالله كہنے ہے متعلق

١٨٥٩: أَلْإِسْتِثْنَاءُ



٣٨٦٢: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحُرثِ اَنَّ كَثِيْرَ بُنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ

إِنْ شَاءً اللَّهُ فَقَدِ اسْتَشْنَى

٣٨٢٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُوْتِ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ

٣٨٦٣: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبٌ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ٱمْضَى وَإِنَّ شَاءَ تَرَكَد

# ١٨٢٠ إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ 'رَجُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ هَلْ لَهُ و در و استثناء

٣٨٧٥: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ الْآغُرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ هُ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ لَا طُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ هَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ جَاءَ تُ بشِقَّ

٣٨ ٦٢ حضرت عبداللد بن عمر بين سے روايت سے كه رسول كريم سي تيز ا نے ارشاد فرمایا قِتم کھا کر جو شخص انشاء اللہ کہدوے تو اس شخص نے استناء کرلیا یعنی شم میں سے نکال لیااب اس کواختیار ہے کہ و ڈخص اپنی بْنِ غُمَّرُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ ﴿ فَتَمْ يُورِي كُرْ عِيانَدَكُرِ عِيد

فتم اور نزر کی کتاب کی

٣٨٦٣: ترجمه گذشة حديث كے مطابق ہے۔

٣٨٦٣:حضرت ابن عمر يراهنا سے روايت ہے كد آپ نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی شے برقتم کھائے اور اس کے بعد و محف انشاء اللہ کہتو اس شخص کو اختیار ہے جا ہے وہ شخص وہ بات پوری کرے یا نہ

باب: اگر کوئی شخص فتم کھائے اور دوسر اٹمخص اس کے لئے انشاءاللہ کیے تو دوسر مے خص کا انشاءاللہ کہنااس کے لئے کیہاہے؟

٣٨ ١٥: عبدالرحمٰن بن اعرج حضرت ابو ہر مرہ طائنی سے من کرروایت كرتے بين كرحضرت الو بريره والفيز في فرمايا كدرسول كريم مَنْ لَيْنَافِي في فر مایا قعا کہ ایک دن حضرت سلیمان بن داؤ دعالیّٰا بنے کہا تھا میں ایک ہی رات میں اپنی نو کی نو ہو یوں کے پاس جاؤں گا ( یعنی میں اپنی تمام کی تمام بویوں سے ایک ہی رات میں ہم بستری کروں گا) ہرایک بیوی سے ولا دت ہوگی ایک سوار (یعنی مجابد) کی جو کدراہ خدامیں جہاد كري كا - يدن كران كے ساتھ والے شخص نے كہا كماس بات كے لئے انہوں نے انشاءاللہ تہیں کہا پھر حضرت سلیمان عیشِلانے کہا کہ پھر میں اپنی بیو یوں کے پاس گیا اور ان سے صحبت کی لیکن کوئی بھی اہلیہ

#### سنن نياني تريف جلد موم مراورندرکی کتاب کی ا SK 40 %

آجمعين.

رَجُل وَآيْمُ الَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بيَدِه لَوْ قَالَ أَنْ ﴿ عَالَمَهُ نَهُ مِوسَكُلِ عَلَاوِهِ أَيِكَ الْمِيمُ عَرْمَهُ كَ أُور أَيكَ المُم بَعِي أَيْ شَاءً اللّٰهُ لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا حاملہ ہوئی کہ اس کے ناقص کے پیدا ہوا پھر آپ نے فرمایا کشم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر وہ جملہ انثاءالله كهدليتي توالبيته النكرتمام كتمام صاحبزاد براه خدامين جہادفر ماتے۔

# ان شاءالله نه کہنے کی وجہ ہے:

حضرت سلیمان علینه کی بھی نو ہی از واج مطہرات تھیں جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث ہے معلوم ہور ہا ہے بہر حال انہوں نے مذکورہ بالاقتم تو کھائی لیکن انشاءاللہ کی طرف توجہ نہ فر ما سکے جس کی وجہ سے مذکورہ بالا کمی واقع ہوگئی اورصرف اتنی ہی بات کی وجیہ سے وہ بہت بڑی نعت سے محروم ہو گئے ورند ہرایک اہلیہ سے ایک مجابد پیدا ہوتا۔

#### الا ١٨: كُفَّارَةُ النَّذُر

٣٨٢٢: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ يَحْيِيَ بَنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرِنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحُوثِ عَنْ كُعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنَ ـ

٣٨٦٤: اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّابَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ آنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

٣٨٦٨: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ.

٣٨٢٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيِيَ بْنُ آدَمَ قَالَ حَلَّثَنَا

#### باب: نذر کے کفارہ سے متعلق

۲۸ ۲۲ حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نذر کا کفارہ وہ ہی کفارہ ہے جو کوئٹم کا کفارہ ہے۔

٣٨ ١٧٤ حفرت عاكثه صديقه رضي الله تعالى عنبا سے روايت ہے کەرسول كرىم صلى الله علىدوسكم نے ارشاد فرمايا: گناه كى بات ميں نذر ئېيں ہوتی۔

٣٨٦٨:حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت بے كه رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گنہ ہے کام میں نذر نہیں۔ ہےاوراس کا کفارہ شم کا کفارہ ہے۔

٣٨ ٢٩ : سيّده عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب انہوں نے فرمایا کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:



سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ لَا نَدْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

٣٨٤٠: لَخْبَرَنَا اِسْطَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ٱنْبَأَنا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِالدِراسِ كَا كَفَارِهُ مِنْ كَالر لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ.

ا٣٨٤: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسٌ عَن الزُّهُرِيّ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ لَنَدْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَقَدْ قِيْلَ إِنَّ الزُّهُوكَ لَمْ يَسْمَعُ هِلْذَا مِنْ اَبِي سَلَمَةً. ٣٨٤٢: ٱخُبَرَنَا هُرُوْنُ بْنُ مُوْسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ لَا نَذُرَفِي مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ

٣٨٤٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ التَّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو بَكُر بْنُ اَبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي عَتِيْقِ وَمُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ اَرْفَمَ اَنَّ يَحْىَ بْنَ آبِي كَفِيْرِنَ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ

آبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنِ قَالَ اَبُوْ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ سُلَيْمَانُ بْنُ اَرْقَمَ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ يَحْيِي

ابْنِ اَبِي كَثِيْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ.

ُ ابْنُ الْمُبَادَكِ عَنْ يُؤننَسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي كَنْ الرَّهْرِي عَنْ الزُّهْرِي عَنْ الرَّهُ الم

• ١٣٨٤: سيّده مائشه صديقة رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول التدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ کے کام میں نذ رنہیں

ا ٣٨٤: سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: گناہ کے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے۔ ابو عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہا گیا ہے کدز ہری نے ابوسلمہ سے بدروایت تہیں سی۔

٣٨٧٢: سيّده عائشه صديقته في خاس روايت بي كدرسول المدمني في أم نے فرمایا: گناہ کے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا کفارہ

٣٨٤٣: سيّده عائش صديقه اللهاس روايت بكرسول الدّماليّيّانم نے فرمایا: معصیت کے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے۔ ابوعبدالرحلٰ کہتے ہیں سلیمان ارقم متروک الحدیث ہے اوراس کی اس حدیث میں تیجیٰ بن الی کثیر کے متعدد اصحاب نے مخالفت کی ہے۔





٣٩٤٣ ٱخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِيٌّ عَنْ يَحْيِي بْنِ اَبِي كَثِيْرِ عَنْ ا مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبِيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا نَفُرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَفَّارَتُهَا وَكَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ـ

٣٨٧٥: ٱخْبَرَيْني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ آبِي عَمْرِو وَهُوَ الْآوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

٣٨٤٢: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُوَّن قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بِشُو عَنْ يَحْبِيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلْحَنْظَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ قَالَ آبُوهُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ مُحَمَّدُ ابْنُ الزَّبِيْرِ ضَعِيْفٌ لَا يَقُوْمُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَ قَدِ الْحَتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ. ٣٨٧٠: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْييٰ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبِيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ

٣٨٤٨: اَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ اَنْبَأَنَا حَمَّادٌ حَمَٰنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَيْهِ عَنْ عِمْوَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ وَقِيْلَ إِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ ٣٨٤٩: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

۳۸۷ مفرت عمران بن حقیین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل کے غضب میں تذ راورمنت نہیں ہے اوراس کا کفار دقتم کا کفار و

۳۸۷۵ : حضرت عمران بن حصین مناتیز سے روایت ہے کہ رسول الله فالفيظ في معصيت ك كام مين نذرنيين باوراس كا كفاره قتم کا کفارہ ہے۔

۲۸۷۷:حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله تعالى ك غضب و غصہ والے کام میں نذرنہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ محمد بن زبیرضعیف ہے اور اس حدیث میں مختلف فیہہے۔

٣٨٧٤ :حفرت عمران جلين سے روايت ب كدرمول الله من فائيز ألم في فرمایا: الله تعالی کے غصہ کے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا كفاره ہے۔

۳۸۷۸ :حضرت عمران رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم مَنْ يَتَيَعِ فِي ارشاد فرمايا: الله تعالى كے غصه والے كام مين نذر نہیں ہےاوراس کا کفار ہتم کا کفارہ ہےاورکہا گیا ہے کہ زبیر نے يەھدىپ عمران بن حصين رضى الله تعالىٰ عند يين بين ي

۳۸۷۹: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه 🚅 روایت

منت کا کفاره دیا به



در کی کی کے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: نذریں وو علم کی ہوتی ہیں جو نذر اللہ عز وجل کی فر ما نیر داری کے لیے ہو بس وہ ہی نذر اللہ عز وجل کے لئے ہے اور اس نذر کے پورا کرنے کا حکم ہے اور جو نذر ایسی ہو کہ جس میں گناہ ہے وہ نذر شیطان کے لئے ہے اور اس کا پورا کرنا کچھ لا زم نہیں سے اور شیطان کے لئے ہے اور اس کا پورا کرنا کچھ لا زم نہیں سے اور

• ۱۳۸۸: حفرت عمران بن حمیین رضی الله تعالی عند نے کہا کہ میں نے رسول کر پیم صلی الله علیه وسلم نے رسول کر پیم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جائز نہیں نذرالله عزوجل کے کام میں اور کفارہ نذر کا وہ ہے جو کہ میں کا کفارہ ہے۔

۱۳۸۸: حضرت عمران بن حمین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کر پیم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: گناه کے کام میں نذرنہیں ہے اور ند (الله عزوجل) کے غضب کے کام میں نذرجا ئز ہے اور کفاره اس کاوه ہی ہے جو کفارہ تتم کا ہے۔

۳۸۸۲:حضرت عمران بن حصین جلافیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیز کے فرمایا: معصیت کے کام میں نذرنہیں ہے اوراس کا کفارہ شم کا کفارہ ہے۔ منصور بن زاؤان نے اس سے مختلف الفاظ بیان کئے ہیں۔

 ابْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّقَنِى ابْنُ اِسْطَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّرْبِيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ آهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ عَمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ النَّهِ فَي طَاعَةِ اللهِ فَنْلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَمِّقُونُهُ مَا لَكُمْ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَمِّقُونُهُ مَا يَكُفِي الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذُو فِي طَاعَةِ مَعْصِيةِ اللهِ فَنْلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَمِّقُونُهُ مَا يَكُفِي النَّيْمِينَ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللللْمُلْعُلُولُ الللَّهُ

٣٨٨٠: اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّبِيْرِ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ آبِيْ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ النَّبِيْرِ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ آبِيْ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ النَّهُ سَالَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَّجُلٍ نَذَرَ نَذَرًا لاَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَشْوَلُ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَقَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَلاَ عَضِبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يُعِينٍ.

١٣٨٨: أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بُنُ حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبِيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَّلاَ غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يُمِيْنِ.

٣٨٨٢: أَخُبَرَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُمِ سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بُنُ يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُمِ النَّهُ شَلِيَّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ لَا نَشْرَ فِي الْمُعْمِينِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ لَا نَشْرَ فِي الْمُعْمِينِ خَالَقَهُ مَنْصُوْرٌ بُنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ.

٣٨٨٣: أَخْبَرَنَا يَعْقُونَبُ أَبْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَأَنَا مُنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ



بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ يَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ لَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَالَفَة عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً \_

تَدَثَنَا خَلَفُ بُنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي الْمُ وَلَيْدِ بُنِ جَدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيةٍ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ لاَ بَنُو فَيْ مَعْمِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى اللهِ عَمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوِى خَطَا وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى آخَهِ الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ مِّنْ وَجُهِ الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجُهِ الْحَدِيثُ الْمُوابُ عَمْرَانَ الْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجُهِ

٣٨٨٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُبُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ قَلَ حَدَّثَنَا اللهِ قِلَابَةَ عَنْ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ قِلَابَةَ عَنْ عَمْمَ انَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْلِكَ ابْنُ آدَمَ۔

١٨٢٢: مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ

رد ا نذراً فعجز عنه

٣٨٨٢: آخْبَرَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَأْنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ حُمَیْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَأْی النَّبِیِّ ﷺ رَجُلاً یُهَادی بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَذَرَ آنُ یَّمْشِیَ اِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ اِنَّ اللَّهِ عَنْ تَعْذِیْبِ هَذَا نَفْسَهٔ مُرهُ قَالُ اِنَّ اللَّه غَنِیْ عَنْ تَعْذِیْبِ هَذَا نَفْسَهٔ مُرهُ قَلْیَرُ کَبْ۔

ما لک نہیں ہے اور اس کام کی نذر بھی صحیح نہیں ہے کہ جس کام میں نافر مانی ہواللہ بزرگی عزت والے کی۔ واضح رہے کہ مصور کے خلاف حضرت علی بن زید جن نے حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے اور حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے اور حضرت حسن نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ سے روایت کی ہے۔

حرير قم اورندري كتاب ي

۳۸۸۸ حفرت عبدالرحمٰن بن سمره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ندر اُس کے نفر میں الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ابن آ دم کی نذر اُس چیز میں چیز میں جس میں الله تعالی کی نافر مانی ہواور نہ بی اس چیز میں صحیح ہے جس کا وہ ما لک نہ ہو۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ علی بن زید صعیف ہے۔

۳۸۸۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: معصیت کے کام میں آ دمی کی نذر صحیح نہیں اور نہ ہی اس چیز میں جس کا وہ ما لک نہ ہو۔

باب: اُس شخص پر کیا واجب ہے کہ جس نے نذر مانی ہو ایک کام کے کرنے کی اور پھروہ شخص اس کام کی انجام

#### دہی سے عاجز ہوجائے

الم ۱۳۸۸: حضرت انس بن ما لک تے روایت ہے کہ ایک تخص کو نی نے دیکھ کر جل رہا ہے بیدد کھے کر ایک ایک خصول کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرچل رہا ہے بیدد کھے کر آپ نے عرض آپ نے دریافت فرمایا: اس کی کیا وجہ ہے۔ ؟ لوگوں نے عرض کیا: اس مخص نے خانہ کعبہ تک پیدل چلنے کی منت مائی تھی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اسکی جان کو تکلیف میں ڈالنے ہے بے نیاز ہے تم اس مخص سے کہوکہ وہ مخص سوار ہو ہوائے۔



٣٨٨٤ أُخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىُ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٨٧ ترجم حسب ما بق عـــ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوٰلُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ ما بالُ هَٰذَا قَالُوا نَدَرَ أَنْ يَّمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ تَعْدِيْبِ هُذَا نَفْسَةُ مُرْهُ فَلْيَرْكُبُ فَآمَرَهُ أَنْ يُّرْ كَبَـ

> ٣٨٨٨: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ خَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ إِلطُّويْلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُل يُّهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَٰذَا فَقِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِتَغْذِيْبِ هِذَا نَفْسَهُ شَيْئًا فَأَمَرَهُ أَنْ

#### ١٨٢٣: ألا ستثناء

٣٨٨٩: ٱخْبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْبٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انْبَأَنَا مَعَمَرٌ عَنْ بَن طَاوَّسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ـ ٣٨٩٠:أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا طُوْفَنَّ اللَّيْلَةُ عَلَى نَسْتَعِيْنَ امْرَاةً تَلِدُكُلُّ امْرَأَ قِيِّهُنَّ اللَّهِ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيْلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلَّا إِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ وَ كَانَ دَرَكًا لِحَاجِتُهُ.

٣٨٨٨:حضرت انس بن ما لك جانيز سے روایت ہے كه رسول كريم مَنْ الْمِيْ الْمِي اللَّهِ عَلَى إِلَى تَشْرِيفَ لائعَ جوكماتِ دولر كون ك درمیان چل رہا تھا یعنی اس کواس کے دونو ں لڑ کے پیڑ کر چل رہے طریقہ ہے کس وجہ سے چل رہا ہے؟ کسی شخص نے عرض کیا:اس نے نذر مانی ہے خانہ کعیہ تک پیرل جانے کی۔ آ یے مُؤَاتِیَا اُسے فرمایا: اللہ عز وجل اس قتم کے عذاب اور تکلیف دہ عذاب اٹھانے کی قدرنہیں فرماتا۔ پھرآپ نے اس کو حکم فرمایا سوار ہونے کا۔

منتج فتم اور نذرکی کتاب

### باب:انشاءالله كهني متعلق

٣٨٨٩: حضرت الوجرميره والشفذ سروايت ب كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جو مخص کسي بات برتشم کھائے اور پھروہ مخف ان شاء الله كهدو ي تو دراصل اس نے استثناء كيا اور و هخص حانث نه

· ٣٨٩: حضرت ابو مرمره والفنذ ، دوايت ب كدرسول كريم من الفيز في ارشاد فرمایا: حضرت سلیمان خایشه نے تسم کھائی کہ آج کی رات میں اپنی نو بیوبوں کے پاس جاؤں گا جن میں سے ہرایک سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ راہ خدا کا مجامد ہوگا تو آپ سے کہا گیا کہتم انشاء التد کہدلوتو وہ بیہ جملہ نہ کہد سکے تو وہ عورتوں کے پاس گئے ( یعنی اپنی تمام بیو یوں سے ہم بستری کی ) لیکن کسی سے کوئی بچہ پیدائبیں ہوالیکن ایک بیوی نے آ دها بجد جنا\_رسول كريم مَنْ لَيْتَغِلْفِ ارشاد فرمايا: الروه انشاء الله كهتي تو جانث نه ہوتے۔



#### (F)

# البنارعة المنارعة المنارعة المنارعة المنارعة المناب

# مزارعت ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

# ١٨ ٢٣: باب الشُّرُوطِ فِيْهِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ

٣٨٩١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرُتَ آجِيْرًا فَاعُلْمُهُ آجُرُتُ آجِيْرًا فَاعُلْمُهُ آجُرَةً

٣٨٩٢: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُاللّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنَ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنَ الله كَرِهَ اَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ الْحَرَةُ وَالرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ الْحَرَةُ وَالرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ الْحَرَةُ وَالْرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ الْحَرَةُ وَالرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ الْحَرَةُ وَالرَّجُلُ حَتَّى يُعْلِمَهُ الْحَرَةُ وَالرَّجُلُ حَتَّى اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٣٨٩٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادِ هُوَ ابْنُ اَبِي سُلَيْمَانَ انَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُّلِ لِسُتَأْجَرَ اجْيُرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ لَا حَتَّى تُعْلِمَةً -

٣٨٩ُ : أَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اللهِ عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي

باب: شرائط ہے متعلق احادیث رسول (مَثَلَّ اَیْدِیْمُ) اس باب میں بٹائی اور معاہدہ کی پابندی ہے متعلق احادیث

مذكوره بي

۳۸۹۱:حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جس وقت تم مزدوری کرانا جا ہوکسی مزدور سے تو تم اس کی مزدوری ادا کردو۔

۳۸۹۲: حضرت حسن ہے روایت ہے کہ وہ اس بات کو نا گوار مجھتے تھے کہ مزدور سے مزدوری مقرر کیے بغیر کام کرائیں -

۳۸۹۳: حفرت حماد بن البی سلیمان سے روایت ہے کہ ان سے کی شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ کی شخص نے اس شرط پر مز دوررکھا کہ وہ اس کے پاس کھاٹا کھالیا کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا مزدوری مقرر کے بغیر مزدور نہ دکھنا جا ہیں۔

۳۸۹۳: حضرت حماد اور حضرت قادہ دائین سے روایت ہے اُن دو آدمیوں سے کدایک نے دوسرے سے کہا کہتم سے مکد مکرمدتک کا



رَحُلِ قَالَ لِرَجُلِ آسْتَكُوكَى مِنْكَ اللَّى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَدًّا فَانْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذًا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَاسًا وَكَرِهَا أَنْ يَفُولَ آسْتَكُوكِى مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ آكْتَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

٣٨٩٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأْنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَ ةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أَوْ اجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً انْحُراى بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِيْنَ تُوْاجِرُهُ آيَّامًا اَوْ آجَرُتَهُ وَ قَدْ اشْتِرَاطُكَ حِيْنَ تُوْاجِرُهُ آيَّامًا اَوْ آجَرُتَهُ وَ قَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضْى.

١٨٦٥: ذُكُرُ الْاَحَادِيْثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْي عَنْ كِرَاء الْاَرْضِ بِالثَّلْثِ وَ الرُّبُعِ وَالْحُتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِلْغَبْرِ

٣٨٩٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحُوثِ قَالَ قَرَاتُ عَلَی عَبْدِالْحَمِیْدِ بْنِ جَعْفَرِ آخْبَرَنِی آبِیْ عَنْ رَافِع بْنِ عَبْدِالْحَمِیْدِ بْنِ جُعْفَرِ آخْبَرَنِی آبِیْ آبِیْ عَنْ رَافِع بْنِ اسْمُیْدِ بْنِ ظُهَیْرِ آنَهٔ خَرَجَ اسْمُیْدِ بْنِ ظُهیْرِ آنَهٔ خَرَجَ اللّٰی قَوْمِهِ اللّٰی بَنِی حَارِثَةَ فَقَالَ یَا بَنِی حَارِثَةَ لَقَدْ وَخَلَتُ عَلَیْکُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا مَا هِی قَالَ نَهٰی وَخَلَتُ عَلَیْکُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا مَا هِی قَالَ نَهٰی رَسُولَ اللّٰهِ بِشَیْعَ عَنْ کِرَاءِ الْارْضِ قَلْنَا یَا رَسُولَ لَلْهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کرامیاس قدر قیمت مقرر کرتا ہوں بشرطیکہ میں ایک ماہ تک یا ۔ سے
روز تک یا سے دن زیادہ رہا ہے خض یہ کہ کرایہ مقرر کیا اور یہ بھی ہم کہ تم
کومیں اس قدر کرامیزیادہ دوں گا (اگر مقرر کردہ فاصلہ ہے زیادہ دور
کیا) راوی حماد اور قدہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ
میا بات مکردہ ہمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ میں سی کو کرامیہ پر مقر بَرت
ہول تم سے اس قدر قیمت کے میدلدا کر میں نے ایک ماہ سے زیادہ
زمانہ لگایا چلنے میں اس قدر کرامیدوں گا۔

٣٩٩٥ حضرت ابن جریج نے حضرت عطاء سے دریافت فرمایا کہ اگر میں ایک غلام کو ملازم رکھوں ایک سال تک کھانے کے عوض اور پھر اگلے سال اس قدریا اتنا مال اس کے بدلہ میں اُجرت دوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میرا شرط رکھنا کافی ہے کہ استے دن تک کے لیے میں ملازم رکھوں گا اگر سال میں سے پچھ دن اُن کا گرر گئے تو اس طریقہ سے کہہ دے کہ جو دن گذر چکے میں ان کا حساب نہیں ہے (یعنی وہ دن معافی ہیں)۔

# ہاب: زمین کوتہائی یا چوتھائی پیداوار پر کرایہ پردیئے سے متعلق مختلف اعادیث

۱۹۸۹: حضرت اسید بن ظهیم رفیانین سے روایت ہے کہ وہ اپنی برادری کے لوگوں کے پاس آئے اوران کو بتایا کہ اے قبیلہ بنوحار نئے کو گو! تم برآ فت نازل ہونے والی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: کیسی آ فت؟ اس برحضرت اسید رفینین نے وہ آ فت بیان کی کہ رسول کریم شورین نے زمین کو اُجرت پردینے کی مم نعت فر مائی ۔ عرض کیا گیا ، یا رسول القد! اگر ہم لوگ زمین دالول کے عوض کرایہ پر دے دیں۔ آپ سول القد! اگر ہم فرمایا: ہمیں۔ پھر کہا کہ ہم لوگ زمین کو انجیرواں کے بدلے اُجرت پردیا فرمایا: ہمیں اس کو کرایہ میں اس کو کرایہ میں اس کی بدلے وہ کہ میں نامی کی بدلے وہ کہ میں اور کے بدلے دیے تھے جو کہ میں نامی کو رہ بو آپ نے فرمایا: ہمیں اس کو کرایہ میں اس کو کرایہ میں اس کی کہ دیا کہ بیراوار کے بدلے دیے تھے جو کہ میں نامی کو رہ بو آپ نے نے فرمایا: کمیں اور کے بدلے دیا ہے۔



عَلَى الرَّبِيْعِ السَّاقِيْ قَالَ لَا ازْرَعْهَا أوِامْنَحْهَا منيس اور فرمايا كدتم كيتى كرو (يعنى زمين ميس خود كيتى كرو) ياسيخ مسلمان بھائی پرمہر بانی کرواوراس وتم بخشش کے طور سے دے دو۔

آخَاكَ حَالَفَهُ مُجَاهِدٌ \_

#### مزا بنت کیا ہے؟

لیعنی مذکورہ حدیث میں جومزاہنت کی ممانعت سے متعنق فر مایا گیا ہے اس سلسلہ میں بعض حضرات فر مائے ہیں کہ ابتداء اسلام میں مزابنت سے منع فرمایا گیا تھا جس وقت کے رسول کریم شائیڈ کند بیندمنور ، تشریف لے مجھے تھے وہاں پرانصاری حضرات کے یاس کافی مقدار میں زمین تھی جو کہ وہ حضرات بٹائی پر دیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہتم لوگ یا تو خود ہی کھیتی کیا کرواوریا دوسرے مسلمان کوز مین بطورتخفه یا بدیتا دے دواور ندکورہ بالا حدیث شریف میں ندکورہ لفظ کھل کے متناف معنی بیان فرمائے گئے میں یعنی ز مین کواس طرح سے کہد کر دینا کہ جو پچھ پیداوار ہوگی اس میں سے تنہائی یا چوتھائی لیں گے اور مزابینہ کے معنی میں کشخص کی جیتی یا باغ ہوکو کی شخص اس کا اندازہ کر کے اس کے مالک سے جا کر کیجاس میں اس قدر جوغلّہ وغیرہ ہوتم وہ مجھ کو دیے دینا۔ میں اس کے عوض تم کواس مقدار میں غلّه وغیرہ دوں گا اگر چیوہ دونوں اس پرراضی ہوں کیکن جب بھی اس کوحرام قرار دیا گیا۔

حَدَّثَنا يَحْييٰ وَهُوَ ابْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلُّهَلِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ ابْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَ نَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ ٱنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَّى نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقُّلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمَزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُؤْسِ النَّحٰلِ

بِكُذَا أَو كُذَا وَسُقًا مِّنْ تَمْرٍ. ﴿ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا لَهُ مُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ اتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ نَهَانَا رَشُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنُ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقُلِ وَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا آوِلْيَدَ عُهَا وَنَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيْمُ مِنَ النُّحُلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكُذَا وَ كَذَا

٣٨٩٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٢٨٩٧: حضرت أسيد بن ظبير رضى الله تعالى عندفر مات بين کہ ہمارے پاس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تم لوگوں کو هل اور مزابنت ہے منع فر مایا ہے ۔ هل پیدا وار پر بٹائی کرنے کو اور مزابنت درخت پرگی ہوئی تھجوروں کو ورخت سے اُتری ہوئی تھجوروں کے عوض فریدنے کو کہتے ئىن -ئىن -

٣٨٩٨:حفرت اسيد بن ظهير سے روايت ہے كه حضرت رافع بن خدیج دائیز ہم لوگوں کے باس تشریف لائے اور وہ فرمانے سکے کہ ہم کو رسول کر یم من النوائے منع فر مایا ایسے کام سے جو کہ خود ہمارے ہی نفع کا تھا اور فرمایا کہتم لوگوں کے لئے رسول کریم منٹی ٹیزنم کی فرما نبرداری بہتر ہے اورتم کونع کیا کھل سے اور فر مایا کہ جس سی شخص کے پاس زمین ہو تواس کوچاہیے کدوہ اس کو بخشش کردے یہ چھوڑ دے اور آپ ننی تیزنے معع فرمایاً مزابنت ہے۔راوی کہتے ہیں کہ مزابنت اس کو کہتے ہیں کہ سی شخص کے پاس دولت ہوا در تھجور کے باغات ہوں مختلف قسم کے اور کوئی آ دی اس کے پاس آئے اور وہ مخص اس باٹ کو پیے کہد کر لے



خى ئىن نىائىڭرىغە جادىرى

وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ.

٣٨٩٩: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُذَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اْسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ اللهِ عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ حَدِيْحٍ فَقَالَ وَلَمْ اَفْهِمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالْحَقْلُ وَالْحَقْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ اللهُ الْمَالِ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللّهِ الْمَالِ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ خُذُهُ الْمُحَلِي اللهُ الْمَالِ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ الْمُعَامِلُ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ خُذُهُ الْمُحَلِقُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمَالُ الْعَظِيْمِ فَيَقُولُ اللّهُ الْعَلْمِ وَلَاكُ الْمُعَامِ وَاللّهُ الْمُعْلِي وَلَيْكَ الْمُقَامِ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ

٣٩٠٠: اَخْبَرَنَى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْلَحَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثِيَى السَيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِل

لے کہاس قد روس خشک تھجوروں کے میں تجھے کودوں گا۔

٣٨٩٩: حفرت اُسيد بن ظبير ظائن ہے روايت ہے كدرافع بن خدي ہم اوگوں كے پاس آئے اور كہنے گئے كہ ميرى بجھ ميں پُخينيں آيا۔ پھر كہنے گئے كہ بي اُن خدي ہي ہم لوگوں كے پاس آئے اور كہنے گئے كہ ميرى بجھ ميں پُخينيں آيا۔ پھر كے نفع كا تھا ليكن تمہارے حق ميں نبي طائن فر مانبر دارى بہتر ہے اس نفع ہے اور تم لوگوں كوهل ہے منع كيا گيا اور هل كہتے ہيں كہ ھيتى ياغ كو تہائى يا چوتھائى پر مقرر كركے كى دوسر في خص كودينا۔ راوى نقل باغ كو تہائى يا چوتھائى پر مقرر كركے كى دوسر في خص كودينا۔ راوى نقل كرتے ہيں اور نبي بوكھ اس كوك قتم كى كوئى پر واہ نبيس۔ اس قتم كى زمين كو مسلمان بھائى كود ہے دينا چاہيے يا يہ چھوڑ دينا بہتر ہے بٹائى پر دے دينے ہے اور راوى نے ميں نقل كيا كہتم لوگوں كومز ابنت ہے منع كيا گيا اور راوى نقل كرتے ہيں كومز ابنت ہے منع كيا گيا اور راوى نقل كرتے ہيں كومز ابنت وہ ہے كہ كى مال دار خص كے پاس كافى كھور كے در خت ہوں اور وہ خص كے كئى مال دار خص كے پاس كافى كھور كے در خت ہوں اور وہ خص كے كئى دومر ہے كہم اس كو لي اور اور وہ خص كے كئى دومر ہے كہم اس كو لي اور اور وہ خص كے كئى دومر ہے كہم اس كو لي اور اور وہ خص كے كئى دومر ہے كہم اس كو لي اور اور وہ خص كے كئى مال دار خص كے پاس كافى كھور كے در خت ہوں اور وہ خص كے كئى دومر ہے كہم اس كو لي اور وہ اور وہ كے كئى مال دار خص كے پاس كافى كھور كے در خت ہوں اور وہ خص كے كئى مال دار خص كے پاس كافى كھور كے در خت

۳۹۰۰ حضرت رافع بن خدیج بی بین سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو رسول کریم مَلَیْ بینے نے اس طرح کے کام سے منع فرمایا جو کہ ہم لوگوں کے نفع کے لئے تھالیکن رسول کریم مَلَیْ بینی کی فرماں برداری زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں کے لئے تھالیکن رسول کریم مَلَیٰ بینی نے فرمایا: جس شخص کے بہم لوگوں کے لئے پھر رسول کریم مُلَیٰ بینی نے فرمایا: جس شخص کے پاس کیسی کی زمین ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ شخص خود کیسی کرے اگر اس میں ہے گئی نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کو دے دے تا کہ وہ اس میں کیسی کرے۔

# مزابنت کیا ہے؟

مذکورہ بالا احادیث میں مزابنت سے متعلق تھم مذکور ہے جب کہ اس کی تشریخ سابق میں گذر چکی ہے کہ مزابنت کا مفہوم سے کہ کو کئی شخص مالک ہے کہتا ہے کہ اس درخت پراس قدرتر تھجوری میں تم کوخٹک تھجوری استے من یا ہے صائ دوں گا کثر باغ کے مالک اس طرح کے معاملہ پر رضامند ہوتے ہیں تا کہ محنت ومشقت سے نیچ جا کیں اور ہوا بارش طوف ن و نیر ہ کی وجہ ہے جو نقصان باغ یا تھی میں ہوجا تا ہے اس سے بھی بچنے کی وجہ سے بعض مالک باغ اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں اس میں چونکہ لینے نقصان باغ یا تھی مطلب نہیں ہوجا تا ہے اس میں چونکہ لینے والے کا نقصان ہوتا ہے اور باغ وغیرہ دینے والے کو دوسرے کے نقصان سے بچھ مطلب نہیں ہوتا اس وجہ سے شریعت نے اس کو



ج ئز قر ارئبیں دیا کیونکہ ہروہ معاملہ جو کہ فریقین کے درمیان اختلاف کا باعث ہوشریعت اس کونا جائز قرار دیتی ہے اور احادیث ندکورہ میں وسق سے مراد ایک پیانہ ہے جو کہ ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع 'نو (۹) طل کا ہوتا ہے اور رطل آ دھ ہیر کا ہوتا ہے' والتداعم ۔ (قاتمی)

٣٩٠١ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ حُجُرٍ قَالَ اَنْبَانَا عُبَيْدُاللهِ يَعْنِى اَبْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اَخَدُتُ بَيدِ طَاوْسٍ حَتَّى اَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَحَدَّنَهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اَنَّهُ نَهٰى عَدْيَجٍ فَحَدَّنَهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ كَرَاءِ الْاَرْضِ فَأَبِي طَاوْسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ كَرَاءِ الْاَرْضِ فَأَبِي طَاوْسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ كَرَاءِ الْآرُضِ فَأَبِي طَاوْسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ حَبَاسٍ لاَ يَوْى بِذَلِكَ بَالسَّا وَ رَوَاهُ آبُو عَوَانَهُ عَنْ ابِي حَلَيْ مَجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُوسَلاً حَصِيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُوسَلاً وَعَلَيْ اللهِ مُوسَلاً اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُوسَلاً وَالْتَ

حَصِيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعِ مُرسَلاً وَهُوانَةً عَنْ آبِي الْآهِ وَ اللّهُ عَوَانَةً عَنْ آبِي الْآهِ وَ اللّهِ عَوَانَةً عَنْ آبِي اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بُنُ حَدِيْجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بُنُ حَدِيْجٍ نَهَانَا اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بُنُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ مَعْ الرّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا آنُ نَتَقَبّلَ اللّهِ عَلَى الرّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا آنُ نَتَقَبّلَ اللهِ عَلَى الرّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا آنُ نَتَقَبّلَ اللهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَى الرّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا آنُ نَتَقَبّلَ اللهِ عَلَيْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا السَوائِيلُ عَنْ الْبَرَاهِيْمَ بُنِ عَدِيْجٍ قَالَ مَوْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا السَوائِيلُ عَنْ الْمِرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِوٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ مَوْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ارْضِ رَجُلِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ارْضِ رَجُل مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ارْضِ رَجُل مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِمَنْ لَوْلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِمَنْ لَوْلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِكُمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفَعُ لَكُمْ٣٩٠٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ

۳۹۰۱: حضرت رافع بن خدت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی الله علیہ و کلم نے زمین کوکرا میہ پردینے سے منع فر مایا۔ طاؤس نے اس سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس بی شاکہ وہ اس میں کسی قتم کا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

۲-۱۳۹۰۲: حضرت مجامد سے روایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج والفنظ نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کورسول کریم منافیق نے منع فرمایا ایک کام سے جو کہ ہمارے لیے مفیدتھا اور آنخضرت کا ارشاد مبارک جمارے سرآ تکھول پر ہے۔آپ نے جمیں منع فرمایا کہ ہم لوگ وه زمین قبول کریں اس کی تہائی اور چوتھائی پیداوار پر یعنی بٹائی پر۔ ٣٩٠٣ حضرت رافع بن خديج ظافية سے روايت سے كر آنخضرت ا کی تخص کی زمین کے نز دیک سے گذرے۔ وہ ایک انصاری مخض تھا۔آپ کومعلوم ہو گیا کہ پیخص (انصاری ہے) اورمختاج آ دمی ہے آپ نے فرمایا: بدزمین کس کی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ایک اڑے کی زمین ہے کہ جس نے جھ کو بیز مین اُجرت پر دی ہے یعنی بٹائی پر دی ہے یہ بات س کرآپ نے فرمایا کہ اگرمسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کواس طریقہ ہے دیتا تو بہتر تھا۔ یہ بات س کررافع طالف انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آنخضرت نے منع فرمایا ہے تم لوگوں کوالک کام ہے کہ وہ کام (بظاہر) تم لوگوں کے فائدے ہی کے لئے تھااور آنخضرت کی فرما نبرداری بہت نفع کی چیز ہے۔ ٣٩٠ حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيداوار كي عوض زمين كرائ يردي يسمنع



الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى ﴿ وَمَايَا ــ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ الْحَقْل ــ

٣٩٠٥ آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَرِبُ قَالَ حَدَّنَا شُعْنَهُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَرَجَ الْيَنَا مُعْنَهُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَرَجَ الْيَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ قَلْهَانَا عَنْ آمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ قَلْيَزْرَعُهَا آوْ يَمْنَحُهَا آوْ يَدَرُهَا مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ قَلْيَزْرَعُهَا آوْ يَمْنَحُهَا آوُ يَدَرُهَا مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ قَلْيَزْرَعُهَا آوْ يَمْنَحُهَا آوُ يَدُرُهَا حَدَّثَنا عَمْ اللهِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَلَا حَدَّثَنا عَلَى مَدَّنَا عَبْدُالِدٌ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنا مَسُولُ اللهِ عِنْ كَدِيْجٍ قَالَ خَرَجَ النِّنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ فَيَهَانَا عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيْجٍ قَالَ خَرَجَ النِّنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ خَدِيْجٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَنَا فَعَا وَآمُرُ رَسُولُ اللهِ عِنْ خَدِيْجٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَنَا فَعَا وَآمُرُ رَسُولُ اللهِ عِنْ خَدِيْجٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَنَا فَعَا وَآمُرُ رَسُولُ اللهِ عِنْ خَدِيْجٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَنَا فَالَ مَنْ كَانَ لَنَا فَالُ مَنْ كَانَ لَنَا فَالُ مَنْ رَعُهَا اوْلِيَمْنَحُهَا وَمِمّا يَدُلُ لَكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اله

2. ٣٩٠: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا رَكْرِيَّا ابْنُ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ طَاوْسٌ يَكُرَهُ اَنْ يُوَّاجِرَ الْرَضَةُ بِاللَّهُ فِي وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرْى بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ اذْهَبُ إلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ فَقَالَ لَنَى وَاللَّهِ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ فَقَالَ لِنَى وَاللَّهِ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ مَنْ فَقَالَ النِّي وَاللَّهِ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ مَنْ هُولِ اللهِ عَنْ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثِينِي مَنْ وَسُولَ اللهِ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَطَاءٍ فِي عَلَى عَطَاءٍ فِي عَلَى عَطَاءٍ فِي عَلَى عَطَاءٍ فِي عَلَى عَلَاءٍ فِي عَلَى عَلَا عَلَى عَلَاءٍ فِي عَلَى عَلَاءٍ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَافِعِ وَقَدْ الْعَلَيْ بُنُ مَيْسَرَةً عَنْ عَلَاءٍ عَنْ رَافِعِ وَقَدْ الْعَلْكِ بُنُ مَيْسَرَةً عَنْ عَطَاءٍ فِي عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُونَا لَهُ وَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَا مَعْلُولُ بُنُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً عَنْ جَابِرٍ عَلَا مَعْلُولُ عَلَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَا مَعْلُولُ عَلَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَا عَلَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَا عَلَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَا مَعْلُولُ عَلَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عُنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرُ اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَاءً عَنْ جَابِرِ عَلْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِهِ عَلَاءً عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَلَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَلَى عَلَاءً عَنْ جَابِرِ عَلْ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَاءً عَنْ جَابِرِ عَلَى عَلَاءً عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَلَى عَلَاءً عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَلَى عَلَاءً عَنْ جَابِرَا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ عَلَاءً عَلْمَ اللّهُ ال

۳۹۰۵ حضرت رافع بن خدی بین فرمات بین کدایک مرتبه رسول الفینی فیزند ایک ایک مرتبه رسول الفینی فیزند ایک ایک مرتبه رسول الفینی فیزند ایک ایک کام سے منع کر دیا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ آپ کی فیزند نے فرمایا: جس کے پاس زمین نہ ہووہ یا خود زراعت کرے یا کسی دوسرے کودے دے یا اسی طرح برار ہے دے۔

۳۹۰۷: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے یا سے تشریف لائے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک ایسے کا میں منع کرویا جو ہمارے لئے فائدہ مند تھا اور آپ فائیڈ ہمارے کے فائدہ مند تھا اور آپ فائیڈ ہمارے کے باس زمین حق میں بہتر تھا۔ چنا نچہ آپ فائیڈ آپ فائیڈ فر مایا: جس شخص کے پاس زمین ہوتو وہ خود اس جل زراعت کرے یا اس کو پڑا رہنے دے یا سی دوم ہے کو دیرے۔

ع ۱۳۹۰: حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ حضرت طاؤی ای چیز کو گرا سی صفحتے تھے کہ کوئی شخص اپنی زمین کوسو نے چاندی کے عوض کرا یہ پر دے (یار قم کے عوض دے) لیکن تہائی یا چوتھائی غلّہ کی بٹائی پر دینے میں حرج نہیں سیجھتے تھے حضرت مجاہد نے حضرت طاؤی سے کہا کہ تم حضرت رافع بن خدی جی جی سے حدیث سنو حضرت طاؤی نے صاحبزاد ہے کے پاس چلواور تم ان سے حدیث سنو حضرت طاؤی نے اس بات سے منع فر مایا ہے تو میں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فر مایا ہے تو میں اس کام کو انجام نہ دیتا اور میں نے حدیث نی ہے حضرت عبدائلہ بن عباس بی تھے انہوں نے نقل فر مایا۔ آنم خضرت من ای تھا کہ تم لوگ اس طرح سے مسلمان میں معاوضہ کے (زمین) دے دیا کروکھتی کرنے آئج ت اور بغیر کسی معاوضہ کے (زمین) دے دیا کروکھتی کرنے کے لیے اس لیے کہ تم لوگ سے میں یہ چیز اُنجرت مقرر کرنے سے کہ تر ہے۔





#### ز مین کرایه بیروینا:

ارشاور سول مَنالِيَّةُ كَا عاصل بيه ہے كه الله عزوجل نے جس مسلمان كووسعت عطافر ما كى ہے تو اس كوچا ہے كہ وہ دوسر ب مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے بیزیادہ بہتر ہے حضرت طاؤس ای وجہ ہے آجرت پر یعنی بٹائی پر ( زمین ) دینے کو جائز اور درست خیال فرماتے تھے وہ حضرت عبدالقد بن عباس پہنے کے ارشاؤے ولیل پیش کرتے تھے اور جن حضرات کے نزوییب ممانعت ثابت ہےاوروہ حضرات زمین کو اُجرت پردینے کو جائز بھی رکھتے ہیں وہ حضرات مذکورہ ممانعت کا پیرجواب دیتے ہیں کہ اسلام كے شروع دور میں حالات كى تنگى كى وجہ سے ممانعت تھى اور حالات بدلنے سے جب تنگى دور ہوكئى توبي تنكم بھى نتم ہو ً يا يعنى اب زمین کرایداوراً جرت بردینادرست بروالنداعلم (قاعی)

آخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزْرِعُهَا إِيَّاهُ.

٣٩٠٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِتِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعْهَا ٱوْلِيَمْنَحُهَا آخَاهُ وَلَا يُكُرِيْهَا تَابَعَهُ عَبْدُانِّحُمْنِ بْنُ عَمْرُو إِلَاوُزَاعِيُّ۔

٣٩١٠: آخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِأُنَاسِ فُضُولُ ٱرْضِيْنَ يُكُرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُّثِ والرُّبُعِ فَقَال رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكُهَا وَافَقَةً مَطَرُبُنُ طَهْمَانَ۔ ٣٩١١: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱبُوْ عُمَيْرِ ابْنُ النَّحَاسِ وَعِيْسَى بُنُ يُؤْنُسَ هُوَ الْفَاحُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ عَنْ مَطَوٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ خَطَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ ٱرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا ٱوْلِيُزْرِعُهَا وَلاَ

٣٩٠٨: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا ١٩٠٨: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كتب بين كه رسول الله تعالى خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ خَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ الله عليه وسلم ئے فرمایا: جس کے پاس زمین ہو أسے اس میں خود عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ ﴿ زراعت كرنى حِابِي أَكَّر وه خود نه كرسكنا بهوتو اليخ مسلمان بهانى كو أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا ويديليناس عزراعت ندكروائ (ليني أجرت نده كَفُلك یڑے)۔ ایرے

٩٠٩:إس سند يه مسابقه حديث كي ما نند منقول ب-

• ۲۹۱ : حفزت عطاء ٔ حفزت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے میں که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے تھے که رسول کریم مُثَلَّ فِیْزُمُ نے ارشاد فر مایا: جس کسی کے پاس زمین ہوتو وہ اس میں خود بی کھیتی کرے یاایے مسلمان بھائی کودے دے اورکسی دوسرے کووہ أجرت يرندد \_\_\_

٣٩١١: حفرت مطر عفرت جابر بن عبداللد بالنيز سے روايت كرتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت مُنَالِیَّا اُن خطبہ پڑھا اور ارشا وفر مایا کہ جس شخص کے یاس زمین اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس شخص کواس زمین میں خود ہی تھی کرنا جا ہے یا دوسرے سے تھی کرائے۔راوی نقل فرماتے ہیں کہ یہ جمله صرف اس قدر فرمایا اور اس کے ساتھ والا



سنن نما كي شريف جلد وي

و يو اجر هَا\_

٣٩١٢. آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْطِيلُ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ٢٩١٢. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْطِيلُ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَطْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَارِ رَفَعَةٌ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَافْقَهُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

٣٩١٣: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَطَاءٍ وَآبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيِّ عَلَى جُرَيْجٍ عَطَاءٍ وَآبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيِّ فَيَ نَهْى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَبَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يُطْعَمَ إلاَّ الْعَرَايَا تَابَعَةُ يُؤْنُسُ بُنُ عُسُد.

٣٩١٣: اَخْبَرَ نِيْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُ مُنْ بُن عُمَيْدٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ لَهُ يَعْلَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابِنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِمُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

## عرايا وثنياء كامفهوم:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں عرایا کی اجازت عطافر مائی گئی ہے اور عرایا کا مفہوم یہ ہے کہ مجوروں کے درخت کسی نادار غریب و مسکین کو عاریت لیعنی مائلے ہوئے دیئے جا نمیں تا کہ وہ غرباء اس درخت کے پھل اپنے استعال میں لاسکیں اور مغابرہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو ایک شخص کی ہواور اس کا بچھ کسی دوسر شخص کا ہواور جس وفت کھیتی کئنے کا وقت ہوتو زمین کا مالک اس مطلب یہ ہے کہ زمین تو ایک شخص کی ہواور اس کا بچھ کسی دوسر شخص کا ہواور جس وفت کھیتی گئے گئے تھی گئے کہ فالے اللہ کی شرط کرنا جیسا میں سے پچھ حصتہ لے لے لفظ شنیاء کے معنی جی کر فروخت کی گئی شے میں سے بغیر مقرر کیے ہوئے بچھ نکال لینے کی شرط کرنا جیسا کہ اس طریقہ سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پرتمام کا تمام غلّہ فروخت کرتا ہوں مگر پچھ غلّہ اس میں سے نکال لوں گا تو یہ جا ترنبیں ہے جس وقت تک کہ غلّہ نکال لینے کی مقدار مقرر نہ کرے یونکہ مقدار مقرر نہ کرنے سے اختلاف ہوگا اور ہروہ معاملہ جو مفصی الی النزاع یعنی جھکڑ اپیدا کرنے والا ہووہ نا جائز ہے۔

( مُوَّاجِوْهَا) کے جملہ کا بھی اضافہ فرمایا یعنی کرامیہ پر نہ دیا کر ہے۔
۱۳۹۱ - حضرت مطر نے حضرت جاہر بن عبداللّہ رضی اللّہ تعنی عنہ
سے روایت کیا کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے زمین اُجرت پر
وسیخ سے منع فرمایا۔ نہ کورہ روایت کے سلسلہ میں عبدالملک بن
عبدالعزیز بن جربح نے ممانعت کی حدیث میں اُن کی موافقت
فرائی

۳۹۱۳: حضرت جابر بن عبدالله دینین سے روایت ہے کہ حضرت نبی کر یم مَثَا اَلَیْنَا اِلَمَ نَبِی اَللهٔ دینین سے منع فر مایا اور آپ نے فر ابند محاقلہ کرنے سے بھی منع فر مایا اور ان پھلوں کے فر و بنت کرنے سے بھی منع فر مایا جو کہ ابھی کھانے کے لائق نہ بے لیکن بیچ مزاہند کی عرایا کے لئے اجازت ہے۔

۳۹۱۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ و کمانعت فرمائی محاقلہ کرنے سے اور مزاہنہ کرنے سے اور مغابرہ اور ثنیاء کرنے سے۔



٣٩٥٥: آخْبَرَنِي آخْمَدُ بْنُ يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ صَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بَنْ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِثْمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ آرْضٌ فَلْيَزْ رَغُهَا آوْ لِيَزْ رَغُهَا آخَاهُ وَلَا يُكُرِيْهَا آخَاهُ وَ قَدْ رَوَى النَّهِى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيْدُ بُنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ .

٣٩١٧: أُخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو تُوبَهَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلاَمٍ عَنْ يَحْبِى ابْنِ تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلاَمٍ عَنْ يَحْبِى ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ ابْنَ كَثِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ نَهُى عَنِ الْحَقْلِ وَهِى الْمُوَابَنَةُ خَالَفَةً هِنَا النَّيِّ عَنْ الْحَقْلِ وَهِى الْمُوَابَنَةُ خَالَفَةً هِنَا النِّقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ جَابِرٍ لَنَ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ يَحْبِي بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ يَحْبِي بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ يَحْبِي بْنِ ابْنِي كَثِيمٍ عَنْ الْمُوَابَنِيةَ وَالْمُخَاصَرةِ وَقَالَ الْمُخَاصَرةَ وَقَالَ الْمُخَاصَرةَ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٩١٨ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي فَرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ وَالْمُزَابَيَةِ خَالَقَهُمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ.

٣٩١٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي

۳۹۱۵: حفرت جابر رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کے پاس زمین ہوتو وہ خود اس میں زراعت کرے یا اپنے بھائی کو زراعت کیلئے دیدے کیکن اس زمین کوکرائے پر نہ دے۔ یزید بن نعیم نے جابر بن عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاقلہ سے منع کرنا بھی روایت کیا ہے۔

مرطوں کی کتاب

۳۹۱۲: حضرت بزید بن نعیم ٔ حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا بیج محاقلہ سے اور اس کو مزاہنہ بھی کہتے ہیں۔

۳۹۱۷: حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه تعالی عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے بیچ مزابنه 'بیچ مخاضرہ سے منع فر مایا اور مخاضرہ سچلوں یاغلّه کا ان کے پختہ ہونے سے قبل فروخت کرنا اور مخابرہ کے معنی ہیں انگور کا خشک انگور کے عوض فروخت کرنا

۱۳۹۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محا قلہ اور مزاہنہ سے منع فر میا

۳۹۱۹ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محا قله اور مزاہنه ہے منع فر مایا



سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ نَهِلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمُ الْاَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَّءِ فَقَالَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ.

# هل اورمزا بنت کیا ہے؟

ان اصطلاحی الفاظ کامفہوم سابق حدیث ۳۸۹۱ میں گذر چکا ہے اور مقل کے معنی حضرت جابر جستنے سے اس طریقہ سے بیان فرمائے ہیں کہ کھڑے کھیت کوفروخت کرنا خٹک غلّہ کے عوض اور مزاہنہ کے معنی ہیں پھلوں کو درخت پر فروخت کرنا اس شرط يركه بم اس قدراتگور يا تهجورين خشك اس كے توض ليس كے تو دراصل دونوں الفاظ كامفہوم ايك بى ہواليكن لفظ خفل كھيت ك فروخت میں مستعمل ہوتا ہے اور مزاہنہ کھل فروخت کرنے کے مفہوم کے لیے ہے۔

٣٩٢٠: أَخْبَوَنَا زَكُوِيًّا بْنُ يَحْمِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٣٩٢٠: ترجمه گذشته مديث كمطابق بـ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ خُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْآسُوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَهِلَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ\_

٣٩٢١: أُخْبَرَنَا عَمُّوُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُرَّةً قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَانِ مَرَّةً ٱخْراى\_

٣٩٢٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ قَالَ الْبُوْ عَاصِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَرَّةَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَلِيْجِ اِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ رَهِينَ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَاخْتُلِفَ عَلَى سَعِيْدِ بُنِ المُسَيّبِ فِيْهِ۔

٣٩٢٣: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنِي قَالَ حَدَّثْنَا يَخْيَىٰ عَنْ اَبِّىٰ جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ

۳۹۲۱: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ أتخضرت منافية أيني في الداور مزابنه مع منع فرمايا

٣٩٢٢:حفرت عثمان بن مره سے روایت ہے کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ زمین کو اُجرت پر دینا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے زمين كو أجرت ير دينے كى ممانعت فر مائی۔

۳۹۲۳: حفرت یجیٰ سے روایت ہے کہ ابوجعفر خطمی کہ جس کا نام عمیر بن يزيد بفرماتے تھے كەمجھ كوميرے چھانے بھيجااور ميرے ساتھ

خشن نمان ثريف جلد موم

بُنْ يَزِيْدَ قَالَ ٱرْسَلَنِى عَمِّى وَعُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ اَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةَ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج حَدِيْثٌ فَلَقِيّة فَقَالَ رَافِعٌ اَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى حَارِثَة فَرَأَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى حَارِثَة فَرَأَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى حَارِثَة فَرَأَى وَرُعًا فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوْا بَلَى وَلِكِنَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ لِطُهَيْرٍ فَقَالَ النِّه الْمُعَنِّ وَلَكِنَّة وَرَعَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُدُوا وَرُعَمَّ وَرُدُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوا وَرُعَمَّ وَرُدُوا اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوا وَرُعَمَّ وَرُدُوا اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوا وَرُعَمَّ وَرُدُوا اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَرُواهُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَلَوْلُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَلَوْلُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَرُواهُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ وَمُعَلِي وَلَوْلُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ عَلْمَ وَرُدُوا اللهِ نَفَقَتُهُ قَالَ عَلَيْهِ فَلَهُ وَرُواهُ اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فِيْهِ فِيهِ فِيهِ وَلَوْلُهُ عَلَيْهِ فِيهِ فِيهِ وَلَهُ اللهِ فَيْهِ فِيهِ وَلَهُ اللهِ فَيْهِ فِيهِ الْمُؤْمِلُ عَنْ سَعِيْدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى عَلْهُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٩٢٣: اَخْبَرَنَا قَتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَنَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُوزَابَنَةِ وَقَالَ اِتَّمَا يَزَرَعُ ثَلَاثَةً لَهُ مَا مُنِحَ اَوْرَجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٌ لَهُ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اللّهُ اللّهُ عَنْ طَارِقَ بِلَدَهِبِ اَوْ فِضَةٍ مَيْزَةً اِسُوائِيلُ عَنْ طَارِقِ بِلَهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللل

٣٩٢٥: اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسِلَى قَالَ اَنْبَأْنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ سَعِيْدٌ فَذَكَرَهُ نَخْوَةً رَوَاهُ سُفَيْانُ التَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ ـ فَذَكَرَهُ نَخْوَةً رَوَاهُ سُفَيْانُ التَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ ـ ١٩٢٧: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ

ایک لاکا بھی بھیجا تا کہ وہ اور میں سعید بن مستب بن سے مزارعت کا مسئد دریافت کر کے آئیں چنانچہ ہم دونوں سعید بن مستب بن کو کہ دن میں خدمت میں حاضر ہوئے تو سعید بن مستب بن نے فرمایا کہ دن میں ملامت میں حاضر ہوئے تو سعید بن مستب بن سے بھی انہواں نے بھی کرنے میں کسی فتم کا کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے پھر انہواں نے رافع بن خدت کی بیان فرمایا کہ آخضرت کی لیڈ الل ۔ اس کے بعد رافع بن خدت بیان فرمایا کہ آخضرت کی لیڈ ایک دوز قبیلہ بنی حارثہ کے پاس کھیت نے بیان فرمایا کہ آخضرت کی لیڈ ایک کھیت و یکھا اور فرمایا: کیا عمدہ ظہیر کا کسیت کھیت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: یہ کھیت طہیر کا نہیں ہے کیکن اس کھیت میں ظہیر نے کھی کی ہے۔ اس پر آپ نے نے فرمایا: کیا یہ کھیت کے ہی میں طہیر کا نہیں ہے کیکن اس کھیت ہے۔ لوگوں نے پھرعرض کیا: ہاں ظہیر کا نہیں ہے کیکن اس نے کھی کی ہے۔ اس پر آپ نے نے فرمایا: کی بھی کی ہے۔ آپ نے بیا جات میں کرفرمایا: تم لوگ اپنی کھی کو لے لواور جو پچھ اس کا خرچہ ہوا ہے وہ اس کو دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کھیتی کو لے لواور جو پچھان کا خرچہ ہوا ہے وہ اس کو دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کھیتی کو لے لیا اور جو پچھان کا خرچہ ہوا ہے وہ اس کو دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کھیتی کو لے لیا اور جو پچھان کا خرچہ ہوا تھا وہ ہم نے ان کواوا کر دیا۔

۳۹۲۲ حفرت مفیان توری حفرت طارق سے روایت کرتے ہیں کہ

منن نيائي شريف جلد موم

مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ لَا يُصْلِعُ الزَّرْعَ غَيْرٌ ثَلَاثٍ ٱرْضِ يَمُلِكُ رَقَتَهَا ٱوْ مِنْحَةٍ ٱوْ ٱرْضِ بِيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبِ ٱوْ فِضَّةٍ وَ رَوَى الزُّهْرِئُ الْكَلَامَ الْآوَّلَ عَنْ سَعِيْدٍ فَأَرُ سَلَعُ

٣٩٣:قَالَ الْحُوثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِوَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بِن الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَّنَةِ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ لَبِيْهَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ-٣٩٢٨: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثِنِي عَيِّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِكْرَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بِن عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ كَانَ ٱصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكُرُونَ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ الله ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاؤًا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوْا فِي بَغْضَ ذَٰلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكُرُّوا بِذَٰلِكَ وَقَالَ اَكُرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَدْ رَواى هَٰذَا الْحَدِيْثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِع فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ

طارق فرماتے تھے کہ میں نے سعید بن میتب بڑھنے سے سا۔ وہ فر ہاتے تھے کہ تین آ دمیوں کے ملاوہ کسی کیلیے کھیتی کرنا مناسب نہیں۔ (1) مالك كؤ (٢) الشخص كوجس كوزيين مين تهيتي كرنے كے لئے بطور احسان وہ زمین بغیرسی قیت کے دی گئی ہو۔ (۳) اس شخص کو کہ جس نے کوئی میدان کرایہ پرلیا ہوسونے ٔ جاندی (یارقم) کے عوض -زبری نے پہلے کلام کوسعید بن میتب رالفنیز سے روایت کیا اور حارث کہتے میں کہ میں نے قاسم سے سنا اور انہوں نے مالک سے اور مالک نے ابن شہاب سے اور ابن شہاب نے سعید طالعیٰ سے اور سعید بن میتب منع فرمایا اوراس کوروایت کیا محمد بن عبدالرحمٰن بن لبید نے سعید بن ميتب سئ سعيد بن ميتب فرمايا سعد بن الى وقاص سيب ٢٩٩٢: حضرت سعيد بن مستب نقل كرت مي كدرسول التدصلي الله

عليه وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فر مایا۔ محمد بن عبدالرحمٰن بن لبیبہ ا سے سعید بن مسیّب سے سعد بن ابی وقاص طِلْتَنْ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔

٢٩٢٨:حفرت سعيد بن مسيتب طالقو سے روايت سے كه حضرت سعد بن ابی وقاص طانن نے کہا کہ چیتی کرنے والے لوگ اپنے کھیتوں کوعہد نبوى مَنْ الشِّيَّةُ مِين أجرت برديا كرتے تھے۔اس اناج اور غلّم كيوش جو کہ نالیوں کے کنارے پر نکلتا کھروہ حضرات رسول کریم منگافیا کم خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اس زمین کے بعض مقد مات میں جھکڑا کیا تھا پھررسول کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ال كوأجرت پردينے ہے منع كيااور فرمايا:تم بيمعامله نفذرقم كے عوض ( نقد سونے کا ندی کے عوض) کیا کرو۔ اس حدیث کو روایت كياحضرت سليمان في حضرت رافع بن خديج رضي التدتق لي عنهت اور انہوں نے کسی دوسرے محص سے جو کہ ان کے چیاؤل میں -



٣٩٢٩: اَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ٱنْبَأْنَا ٱلَّوْبُ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا سُحَاقِلُ بِالْارْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عِي فَنُكُونِهَا بِالنُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُوْمَتِيْ فَقَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ آمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ ٱنْفَعُ لَنَّا نَهَانَا ٱنْ نُّحَاقِلَ بِالْأَرْضِ وَنُكُرِيْهَا بِالنُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَامَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَ هَا وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ أَيُّوْبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ

سنن نسائی شریف جلد سوم

٣٩٣٠) خُبَرَنِيْ زِكْرِيًّا بْنُ يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَعْلَىٰ بْنُ حَكِيْمٍ آنِّىٰ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعٌ بَنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْارْضَ نُكُوِيْهَا بِالنَّئُكُثِ وَالزُّبُعُّ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى رَوَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ.

٣٩٣١: ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ آنَّ رَافِعَ بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ آتَاهُ فَقَالَ نَهَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ آمُرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيْةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنًا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتُ لَهُ ٱرُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا ٱوْ لِيَزْرَعُهَا آخَاهُ وَلَا

٣٩٢٩: حضرت رافع بن خديج بزاين سے روايت ہے كه بم لوگ رسول أريم سانتية أك زمانه مين كيتي فروخت كرويا كرت تق اورجم لوگ تهائی یا چوتھائی کے عوض کرایہ اور اُجرت پر دیا کرتے تھے یا مقرر، ہ کھانے پراُجرت کرویا کرتے تھے چٹانچیا یک دن میرے بچاؤں میں ہے ایک شخص حاضر ہواا در مرض کرنے لگا کہ جھے کورسول کریم کا تیزائے ایک ایسے کام ہے منع فرمایا کہ جو کام ہم لوگوں کے نفع کا تھااور ہمارے لیے خدااوراس کے رسول مُناہیم کی فرما نبرداری زیادہ نفع بخش ہےاور ہم لوگوں کوآپ نے منع فر مایا کھل کرنے سے اور آپ نے ہم کوتہائی، چوتھائی بٹائی کرایہ پرویے سے منع فرمایا اور مقرر کھانے پر بھی دیے ہے منع فرمایا اور آپ نے زبین والے کو حکم فرمایا کہوہ خود کھیتی کرے یا دوسرے ہے بھیتی کرائے اور آپ نے بٹائی کرنے کو براسمجھا اور جواس کے علاوہ صورت ہوں ان سے بھی منع فر مایا ہے۔

شرطول کی کتاب

· ٣٩٣٠ : حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے ' انہوں نے فرمایا کہ ہم زمین کا محاقلہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ زمین کوتہائی یا چوتھائی یا مقرر کھانے کے بدلے أجرت برویا كرتے 

ا ۱۹۹۳: حضرت سليمان بن بيار داننيز سے روايت ہے كد حضرت رافع بن خديج ﴿ اللَّهِ: فِي مايا: دور نبوي مَثَالِيَّةُ فِي مِن مُلوَّكَ عِينَى كواناج اورغكَ کے عوض فروخت کردیا کرتے تھے توایک روز ہمارے بچاؤں میں سے ایک چھامیرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھ کورسول کریم سی تینا نے ایک نفع بخش کام ہے منع فر مایا اور خدااوراس کے رسول ٹائیڈ کی فر مال برداری بہت زیادہ نفع بخش ہے ہم لوگوں کے واسطے حضرت را فع بن ضدیج چالفیز فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا وہ کونی شے ہے تو اس نے کہ كدرسول كريم مَلَ اللَّهِ اللَّهِ ارشاد فرمايا: جس شخص كے پاس زمين بوتواس

يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمَّى رَوَاهُ كُوچَا ِ خَـْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيْعَةَ فِى چُوتَهَا لَى \* ﴿ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيْعَةَ فِي ﴿ وَتُعَالَى \* أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

٣٩٣٢ آخْبَرُنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْسُبَرَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بَنِ آبِي عَبْدِالرّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ آبِي عَلَيْ اللّهِ عَلَى عَلِي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٩٣٣: آخَبَرِنِيُ الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ فَيْسِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ عَنْ كَوْبِي قَقَالَ لَا بَاسَ كَوْءِ الْاَرْضِ بِالدِّيْنَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَاسَ بِذَلِكَ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَدَلِكَ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَدَلِكَ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَدُلِكَ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي يُواجِرُونَ عَلَى الْمُعَلِي عَلْمَ وَاقْتَالِ الْجَدَّ اولِ يَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَيَعْلِكُ هَذَا فَيَعْلِكُ هَذَا فَيَعْلِكُ هَذَا فَيَعْلِكُ أَلِكَ رُجِوَ عَنْهُ فَلَمْ يَكُنُ لِلنَّاسِ كِوَاءٌ اللَّهُ هَذَا فَيَعْلِكُ هَذَا فَيَعْلِكُ هَذَا فَي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُ فَالْمَالِي وَاقَفَةُ مَالِكُ وَعَلَى الْفَعْ فَي لَفُطُهِ وَافَقَةُ مَالِكُ انْسَ بِهِ وَافَقَةُ مَالِكُ الْمُ الْمَنْ عَلَى الْفَاقِ فَى لَفُطِهِ وَ خَالْقَةً فِى لَفُطُهِ وَ خَالَقَةً فِى لَفُطُهِ وَ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِي اللّهُ الْمُؤْمِلَةِ مَا لِلْكُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِيلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤُمُ الْمُؤْمُ

٣٩٣٣: آخُبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَأْلُتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَلْتُ فَقَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قُلْتُ

کو چاہیے کہ وہ خوداس میں تھیتی کرے یااس کا مسلمان بھائی تبائی' چوتھائی پرکھیتی کرے اور کرامیا اور اُجرت پر نہ دیا کرے اور آپ نے نلکہ کے کر کرامیہ پردینے سے منع فر مایا۔

مرطور فرطور کی کتاب کی پیک

۳۹۳۲ جنرت رافع بن خدت بن جدی سے روایت ہے کہ جمے سے میر سے بتیا نے حدیث فقل فرمائی اور کہا کہ ہم اوگ رسول ریم سمی اللہ علیہ و نظم کے زمانہ میں زمین کو کرا بیا اور اُجرت پر دیا کرتے تھے۔
اس پیدا وار کے بدلہ جو کہ نالیوں پر ہو جو کہ زمین والے کی ہوتی فقی پھر رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر ، یا زمین کو کرا بیہ پر فقی پھر رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر ، یا زمین کو کرا بیہ پر دینے سے حضرت رافع بن خدی جو بنین سے ان کے شاگر دیے دریافت کیا نقذی سے کرا بیہ پر لینا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کسی فتم کا کوئی حرج نہیں ہے دینار اور در ہم سے کرا بیہ پر دینے میں۔

سروایت ہے کہ میں افع بن قس بڑا بیز انساری سے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدت بڑا بین انساری سے روایت ہے کہ میں دیا رفع بن خدت بڑا بین کو اُجرت پردین ویٹار چاندی یا نقد رقم کے عوض جائز ہے؟ اس پر رافع بن خدت جو بین نے فر مایا: یہ جائز ہے اور اس میں پھر حرج نہیں ہے اور انہول نے بیان فر مایا کہ عبد نہوی سلی القد علیہ وسلم میں تو لوگ زمین کو اس پیداوار کے عوض دیا کرتے تھے جو کہ پانی کے بہنے کی جگہوں پر ہوتی تقی بھر بھی و ہاں پر پیداوار ہوتی اور جگہ نہ ہوتی اور بھی وہ دوسری جگہ ہوتی اس جگہ نہ ہوتی اس جہ دوسری جگہ ہوتی اس جہ نے کہ خشوں کو کہ دوسری جگہ ہوتی اس جگہ نہ ہوتی اور اگر کرایہ کے عوض کوئی چر مقرر ہو کہ جس کا کوئی حرج نہیں جس کا کوئی حرج نہیں جس کا کوئی حرج نہیں جس کا کوئی حرج نہیں

۳۹۹۳ حضرت رافع بن خدی طالبی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اُجرت پر دینے سے منع فر مایا حضرت رافع بن خدیج طالبی کے شاگرد نے وریافت کیا کہ زمین کوسونے واندی کے ساتھ کرایہ پر دینے سے متعلق کیا تھم ہے؟ حضرت رافع



بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهْى عَنْهَا بِمَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَآمَّا الذَّهَتُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَبْيْعَةَ وَلَهُ يَرْفَعُهُ

٣٩٣٥ احْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ حَلْطَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالدَّهَبِ ابْنَ خَدِيْجِ عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ قَرْضُ الْلَارْضِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ وَرَقَعَهُ كُمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةً

٣٩٣٧: أَخْبَرُنَا يَخْبَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِي فِي حَدِيْثِ بَنْ عَرَبِي فِي حَدِيْثِ عَنْ حَمْلِةٍ عَنْ حَمْلِةٍ عَنْ حَدْثِيثٍ عَنْ حَمْلِةٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عِنْ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ رَسُولُ اللّهِ عِنْ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَسُولُ اللّهِ عِنْ كَرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَعْدَ وَلَا فَضَةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِى ارْضَةً وَسَاقَةُ رَوَاهُ عَلَى الرّبِيْعِ وَالْأَقْبَالِ وَآشِيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَةُ رَوَاهُ سَلِمُ بُنُ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عُمَر عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عُمَر عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الزّهُرِيّ فِيهِد

٣٩٣٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَةً عَنْ مَلِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِاللّٰهِ وَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِاللّٰهِ وَ ذَكَرَ نَحْوَةٌ تَابَعَةٌ عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ.

٣٩٣٨: أَخْبَرَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ الْبَيْثِ الْمَدِينِ اللَّيْثِ الْبَنِ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْبَنِ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ عُقْيُلُ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنْ عَبْدِاللَّهِ انَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَّو كَانَ يُكْرِي ٱرْضَة بَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِيعٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِوَاءِ حَثَى بَلَغَةُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِوَاءِ

بن خدت کی میں نے فر مایا:جواشیاء زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان کوکر اید کے کوش دینا منع ہے اور سون چاندی کے ساتھ دینا اس میں سی مسی کوئتم کا کوئی حرن نہیں ہے۔

۳۹۳۵ حضرت حظلہ بن قیس بڑی ہے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدی بڑی ہے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدی بڑی ہے سونے چاندی کے بدلہ زمین کو (جو کہ صاف) میدان کی شکل میں ہواس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: پیطال اور درست ہے چاندی یا سونے کے ساتھ کرایہ پردیناوہ زمین جوصاف میدان ہواس کو کرایہ پردینا درست ہے جو کہ زمین کا حق اور حصہ ہے۔

۱۳۹۳ حضرت رافع بن خدیج جی ن نے فر مایا ہم کورسول کریم سالتی آن نے زمین کو کرایہ اور اُجرت پر دینے سے منع فر مایا اور اس زمانہ میں لوگوں کے پاک سونا چاندی نہیں تھا اور اس زمانہ میں کوئی شخص اپنی زمین اُجرت پرلیا کرتا تھا کہ جس زمین میں کہ کھیتی ہوئی جایا کرتی تھی نہروں اور نالیوں پر جوانا تے پیدا ہواس کے عوض اور اشیا تھیں۔ پھر عدیث آخر تک بیان فقل فر مائی۔

٣٩٣٧: يېي حديث مذكوره سند سے بھي روايت كى گئى ہے۔

۳۹۳۸:حضرت سالم بن عبدالله دائيز سے روایت بے کہ عبدالله بن عمر الله دافع بن بن فراین کا اللہ بن عمر الله دافع بن بن فراین زمین کرایہ پر دیا کرتے تھے تو ان کو بیا طلاع ملی کہ رافع بن خدی جی الله خدی جی تن بن کو اُجرت پر دینے سے منع فر ماتے ہیں چیا کی وہ کوئی حدیث بن عمر بڑا تا سے ملاقات فر مائی اوران سے کہا کہ وہ کوئی حدیث ہے کہ جس کوتم رسول کر یم من تی تی ہے روایت کرتے بوز مین کو اُجرت پر

الْارْضِ فَلِقَيهُ عَبْدُاللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجِ مَا ذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عِنْ فِي كِرَاءِ الْاَرْضِ نَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عِنْ فِي كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِاللّٰهِ سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ آهُلَ اللّهَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عِنْ نَهِى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ فَلَقَدْ كُنْتُ آعْلَمُ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ فَلَقَدْ كُنْتُ آعْلَمُ فَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عِنْ آنَّ الْاَرْضَ تُكُولَى ثُمَّ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٣٩٣٩: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بُنِ خَلِي قَالَ حَدَّتُنَا بِشُو بْنُ شُعْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِّيْجِ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزُعُمُ شَهِدَا بَدُرًا آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ شُعَيْبٍ كَرَاءِ الْارْضِ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَهُ يَذُكُو عَمَّيْهِ.

٣٩٣٠: آخُبَرُنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ الزَّهْرِيُّ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَهُوْلُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَهُوْلُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ نَهْى عَنْ ذَلِكَ وَافْقَهُ يَعْلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُالْكُويْمِ بْنُ الْحَارِثِ.

٣٩٣١: قَالُ الْحُرِثُ الْنُ مِسْكِيْنَ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ الْبِنِ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِى اللَّهِ خُزِيْمَةَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ طُرِيْفٍ عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ رَافِع بْنَ خَدِيْجِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ابْنَ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ عَنْ عَبْدُ عَنْ كُرُاءِ الْارْضِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْارْضَ قَالَ بِشَيْءٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْارْضَ قَالَ بِشَيْءٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْارْضَ قَالَ بِشَيْءٍ

ویے کے سلسلہ میں ۔ تو رافع بن خدیج بی تیز نے کہا کہ عبداللہ بن عمری میں نے اپ بھی اس من اور وہ دونوں نعز وہ بدر میں شریک رہ چکے ہیں وہ بیان اور نقل کرتے تھے حدیث اپ گھر والوں کے سامنے کہ رسول کریم منی ہی آئے نے زمین کوکرایہ پردینے ہمنع فرمایا۔ چنا نچے عبداللہ بن عمری ہی نے بات بن کر فرمانے سگے کہ میں اچھی فرمایا۔ چنا نچے عبداللہ بن عمر بی تی ہے اس میں زمین کرامیاور اُجرت پردی جایا کرتی تھی پھر عبداللہ بن عمر بی تی فرمایا ہوں کہ دور نبوی میں زمین کرامیاور اُجرت پردی جایا فرمایا کہ رسول کریم منی تی تی اس سلسلہ میں جو فرمایا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں اس وجہ سے زمین کوکرامیاور اُجرت پردینا چھوڑ دیا۔ واقف نہیں ہوں اس وجہ سے زمین کوکرامیاور اُجرت پردینا چھوڑ دیا۔

۴۹۹۰ حضرت زہری دی فیٹ سے روایت ہے کہ ان کورافع بن ضدی اسلام ۱۳۹۰ حضرت زہری دی فیٹ سے روایت ہے کہ ان کورافع بن ضدی میں فیٹ کیا دی اسلام کے بیروں سے اوران ہی کا قول ہے کہ وہ دونوں چھاان کے بدری تھے۔ان دونوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اُجرت پر دینے سے منع فرمایا۔

۳۹۳۱: حضرت عبدالكريم بن حادث سے روایت ہے كہ حضرت رافع بن خدتى فرماتے منے كہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے زمين كؤ أجرت بر دينے سے منع فرمایا حضرت ابن شہاب فرماتے منے كه كه كه نے حضرت ابن شہاب فرماتے منے كه كه كه نے حضرت رافع بن خدتى جائے نے دریافت كیا كه اس كے بعد كس طریقه سے لوگ زمین كی أجرت دیا كرتے منے؟ تو انہوں نے فرمایا كہ مقررہ غلّه كے ساتھ اور نہ مقرد كرتے منے جو كہتے منے جاہے وہ

منن نيان أنه بفي جلد الوم

مَاذَيَانَاتُ الْاَرْضِ وَٱقْبَالُ الْجَدَاوِلِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ كَــــ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِـ

٣٩٣٣. آخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ ٱخُبَرَنِيْ نَافِعٌ ٱنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ ٱخْبَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمُوْمَتَهُ جَاؤًا اللِّي رَسُّوٰلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعُوا فَٱخْبَرُوا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ كِوَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا آنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكُرِيْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيْعِ السَّاقِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ البِّينِ لَا ٱدْرِیْ كُمْ هِیَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ فَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ.

٣٩٣٣: ٱخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَا خُذُكِرَاءَ الْآرْضِ فَبَلَغَةً عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ شَيْءٌ فَآخَذَ بِيَدِيْ فَمَشي اِلَى رَافِعِ وَآنَا مَعَةً فَحَدَّثَةً رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَن كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُاللَّهِ بُعْدُ۔

٣٩٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يَاخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَةٌ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

مِّنَ الطَّعَامِ مُسَمَّى وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَهِ ول برجويا أَسْ مِن اليال جِوَآتَى تين أَس مِن ست ا پنا حصد ليس

٣٩٣٢: حضرت موى بن عقبه وينيؤ سے روايت سے كد حضرت ، فع والنيز فرمات تنح كه حضرت رافع بن خديج وبين في نفل فرمايا كه حضرت عبدالله بن عمر يُريخوا سے اپنے چياؤل كى روايت بيان كى وہ حضرات ( یعنی ان کے چچا) نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھرآپ کے پاس سے واپس گھرآئے تھے اور انہوں نے غل کیا کہ نی نے منع فر مایا ہے کرایہ پردینے سے کھیتوں کو عبداللہ بن عمر چھن نے فرمایا: ہم لوگ خوب واقف ہیں کہ کرایہ اور اجرت پر دیا كرتے تھے كيتى كولينى كيتى والے دور نبويٌ ميں كھيت كوكرا يہ پر ديد كرتے تھے اس شرط ير كه كھيت والے كا حصد اس كھيتى ميں ہو گا جوك نہروں کے کنارے پرواقع ہےاوراس نہرسے اس زمین کو پانی پہنچا ہےاورتھوڑی گھاس کے عوض کراید دیا کرتے تھے ندمعلوم اس کی مقدار كُنُ من قدر كهاس لين تص ( يعني كهاس كي مقدار كاعلم نبيس ) -

٣٩٣ المنتفرت ابن عون ولفينة نافع وللهنة سنقل فرمات مبيرا ابن عمر والنفذ زمين كاكرايد وصول فرمايا كرت تصرينا نجداس سلسديين عبدالله بن عمر بريخاه في رافع بن خد يج جانوز كي يجه بات تي حضرت نافع ﴿ إِللَّهُ فرمات ميرا باته بكرالله بن عمر ديمه في غيرا باته بكرا اوروہ رافع بن خدیج جانبیٰ کے پاس چلے میں بھی ساتھ تھا چنا نچے رافع بن خدت طافئ نے اپنے بچاکے نام سے حدیث بیان کی کہ نی نے زمین کا کرایہ اور اس کی اُجرت لینے کی ممانعت بیان فرمائی تھی چنانچهاس دن ہے حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ اللّٰهِ نَهِ كَرَامِهِ لِينَا حَهِورُ ويا۔ ۳۹۴۴: حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ وہ زمین کا کرایدوصول کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنے چھا کی نسبت سے ساحد بیث بیان کی کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمين كاكرابير لينے مانعت كى تھى -

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَغُدُ رَوَاهُ أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَافِعِ وَلَهُ يَذْكُرْ عُمُوْمَتِهٌ.

٣٩٢٥ أُخْبَرَنَا مُتَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنُ اللّٰهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنُ اللّٰهِ عَالَ اللّٰهِ بُنَ اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩٣٦: ٱخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنُ اللَّيْثِ عَبْدِالْحَكَمِ بْنِ آغَيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ آبِيهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعِ آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْدِ كَانَ يُكْرِى الْمَوْارِعَ فَحُدِّثُ آنَّةُ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ خَدِيْجٍ يَاثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي آنَّةُ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ خَدِيْجٍ يَاثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي آنَةُ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ فَلَكَ عَدِيْجٍ يَاثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي آنَةُ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ فَلَكَ فَلَا نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فِي عَنْ كِوَاءِ الْمَوَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فِي عَنْ كِوَاءِ الْمَوَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فِي عَنْ كِوَاءِ الْمَوَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فِي عَنْ كِوَاءِ الْمَوَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فِي عَنْ كِوَاءِ الْمَوَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فِي عَنْ كِوَاءِ الْمَوَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْمُ فَيْ كُواءِ الْمُوارِعِ فَيْ كُولُولُ اللهِ فَيْ عَنْ كِولَاءِ الْمُولُولِ اللهِ فَيْ عَنْ كُولُولُ اللهِ فَلَا نَعْمُ نَهُى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَالِعُ فَيْ كُولُهُ اللهِ فَيْ عَنْ كُولُولُ اللهِ فَيْ عَنْ كُولُولُ اللهِ فَيْ عَنْ كُولُ اللهِ فَيْ كُولُولُ اللهِ فَيْ كُولُولُ اللهِ فَيْ عَنْ كُولُولُ اللّهُ فَيْ عَنْ كُولُولُ اللّهِ فَيْ عَنْ كُولُ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ كُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ كُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْ الللّهُ الْمُعَلّمُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

٣٩٣٤: آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُاللَّهِ بْنُ خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ انَّ رَجُلاً اَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ انَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجَ يَاثُورُ فِي كِرَاءِ الْاَرْضِ حَدِيثًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ اَنْ وَالْرَّجُلُ الَّذِي اَخْبَرَهُ حَتَى اتنى رَافِعًا فَاخْبَرَهُ اللهِ عَتَى اتنى رَافِعًا فَاخْبَرَهُ وَالْعُلَى اللهِ عَتَى اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ وَلِي اللهِ عَنْ كَرَاءِ الْاَرْضِ وَلِي اللهِ عَنْ كَرَاءِ الْاَرْضِ وَلَى اللهِ عَنْ كَرَاءِ الْاَرْضِ فَتَى اللهِ عَنْ كَرَاءِ اللهِ عَنْ كَرَاءَ الْاَرْضِ فَتَى اللهِ عَنْ كَرَاءِ اللهِ عَنْ كَرَاءِ اللهِ عَنْ كَرَاءَ الْاَرْضِ

چنانچیاس دن سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی امند تعالی عنهمائے کرایہ لین چھوڑ ویا۔

١٩٩٥٥: حفرت نافع داميز سے روايت سے كه حضرت مر سابير زمين كا كرابيه وصول فرمايا كرتے تھے۔ چنانچه ابن عمر برجو كومعاويد ان يہ ك اخیر خلافت میں اطلاع ملی که حضرت رافع بن خدیج بزین اس کراید وصول کرنے کے سلسلہ میں ممانعت کی حدیث نقل فرماتے ہیں پھراہن عمر بنهنا ان کے بہال پرتشریف لائے اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا۔حضرت این عمر بڑھئا نے ان سے دریافت فرمایا انہوں نے کہا کہ رسول کر یم افاقد اُ نے منع فر مایا ہے زمین کو اُ جرت پر دیے سے پھراس کے بعدامین عمر میں نے کرامیہ وصول کرنا چھوڑ ویا اور این عمر میں سے جو شخص مسكه دربافت كرتا تو وه فرماتے تھے كه رافع بن خديج هيہيز فرماتے ہیں کہ آپ ٹائیز آنے کھیتوں کا کرایہ لینے ہے منع فرمایا ہے۔ ٣٩٣٦:حفرت نافع بالنيز حضرت عبداللد بن عمر بريها سے روايت كرتے بيں كدوہ كھيت كى زمين كوكرابياور أجرت ير ديا كرتے تھے حضرت عبداللد بن عمر بيس كرسامف حضرت رافع بن ضديج بين كا تذكره مواكدرسول كريم من الله أن اس كام منع فرمايا حضرت ، فع جيءً بيان فرمات بين كه حضرت ابن عمر منه ان كي جانب حليه مقام بلاط میں اور میں ان کے بمراہ تھا تو حضرت رافع بن خدر ب<sub>خشنی</sub> سے حضرت ابن عمر براجي: نے دریافت کیا توانہوں نے فرہ یا کہ رسول کریم مَنْ لَيْنِهِ نِهِ كَعِيتُولِ كُواُجِرت بردينے منع فر مايا ہے۔

٣٩٢٧: حضرت نافع بالنيز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر کو اطلاع دی کہ رافع بین خدتی جائیز ایک روایت بیان فرماتے ہیں زمین اور وہ کے کرایہ پر دینے ہے متعلق نافع جائیز فرماتے ہیں کہ میں اور وہ عبداللہ بن عمر باتھ کے ساتھ رافع بن خدتی باتیز کے پاس جانے کے کرایہ ہوئے رافع بن خدتی فیل نے عبداللہ بن عمر باتھ کو یہ اطلاع لیے روانہ ہوئے رافع بن خدتی نے عبداللہ بن عمر باتھ کو یہ اطلاع سائی کہ نی نے منع فرمایا تھاز مین کواجرت پردینے سے چنا نچہ اس روز سے حضرت عبداللہ بن عمر بی تھ وردیا۔

٣٩٣٨ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُن يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رُّسُوْلَ اللَّهِ ﴿ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ-٣٩٢٩. ٱخْبَرَنَا هِشَاهُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِينِي حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ نَافِعِ ٱنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ أَبُن عُمَرَ يُكُرِى آرْضَهُ بِبَغَضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَبَلَغَهْ أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيْجٍ يَزُجُرُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ قَالَ كُنَّا نُكُرى الْآرْضَ قَبْلَ اَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِيْ حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى رَافِعِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ ٱسَمِعْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافَعٌ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُكُورُوا الْاَرْضَ

بسمى و المَّدِرُنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ عَبْدِالُوَهَّابِ الْمَصْدَةَ عَنْ عَبْدِالُوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعِ اخْبَرَاهُ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَّ نَهْى عَنِ كِرَاءِ اللَّهِ وَيَ نَهْى عَنِ كِرَاءِ اللَّهِ وَيَ نَهْى وَلَاهِ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجِ اللَّهِ عَلْى عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ -

٣٩٥١ : أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْمُبَارَكِ قَالَ الْمُبَارَكِ قَالَ الْمُبَارَكِ قَالَ الْمُبَارَكِ قَالَ الْمُبَارَكِ قَالَ مَعْمَرِهِ بْنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَادِرُ وَلاَ نَرى بِلْكِكَ بِأُسًا حَتَى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ حَدِيْجٍ آنَ رَسُولَ بِلْلِكَ بِأُسًا حَتَى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ حَدِيْجٍ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ و

۳۹۴۸: حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت رافع بن فدی رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عندے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عندے حضرت عبداللہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دیتے ہے منع فرمایا ہے۔

١٣٩٣٩: حضرت تافع والنيز سے روايت سے كه حضرت ابن عمر بيس اين زمین کواس غلّه کے عوض أجرت پر دیا کرتے تھے کہ جوغلّہ اس زمین سے پیداہویس حضرت عبدالقد بن عمر بڑھا کو بیاطلاع ملی حضرت رافع بن خدیج والنز سے کہ کراہ پر ویے سے منع فرمایا ہے اور وہ بیان فر ماتے میں کے رسول کریم ٹائٹیز نمنے زمین کو کرانیہ پردینے سے منع فر مایا ے۔اس پر حضرت ابن عمر بناتو فرمانے لگے کہ ہم اوگ زمین و کراہیا پر چلاتے تھے جبکہ ہم اوگ حضرت رافع بن ضدی وہور کونیس پہیا نے تھے پھر جب کچھ خیال آیا توانہوں نے اپنا ہاتھ میرے کا ندھے پررکھ دیا چنانجدمیں نے حضرت رافع بن ضدیج میشند تک ان کو پہنچایا۔ رافع ے عبداللہ بن عمر ﷺ نے دریافت کیا کہ کیاتم نے نبی ہے یہ بات تی ے كدرسول كريم شائية أن فين كوأجرت يروينے منع فرمايا ہے؟ توحضرت رافع منتن نفر مایا که میں نے رسول کر یم فائی اسے ساہے آب نے فر مایا جتم اوگ زیمن کو کسی شے کے بدلداً جرت پر ندد یا کرو۔ ٣٩٥٠ :حضرت رافع بن خدیج رضي الله تعالى عنه سے روایت ب کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر وینے سے منع فرمایا ہے۔

۳۹۵۱ حضرت عمر و بن وینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر بیٹی سے سناوہ فر ماتے تھے کہ ہم لوگ مخابرۃ کرتے تھے اور ہم اس میں کسی فتم کی کوئی برائی نہیں محسوں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت رافع رضی القد تعالیٰ عند نے فر مایا: رسول کریم می تی تی ہم کوئی برہ سے منع فر مایا ہے۔

#### مخابره کیاہے؟

شريعت كى اصطلاح مين مخايره زمين كو چوتھائى يا تهائى وغيره دهند ئر أجرت برديا جائے اور مى برت ميں كھيتى كا يہ كام كرنے والے ليحنی بل جلائے والے فی حرف ہے ہوتا ہے اور مزارعت میں بیجی الک فی جانب ہے ہوتا ہے۔

فرمایا ہے۔

نَوْك بِذَٰلِكَ بَأْسًا حَتَّى ٱخْبَرَنَا عَامَ الْأَوَّلِ ابْنُ خَدِيْجِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَبْرِ وَا فَقَهُمَا حَمَّادُ بُنِّ

٣٩٥٣: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِيْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الْاَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ آنَّ نَبِيَّ اللَّهُ ﴿ نَهْى عَنْهُ \_ ٣٩٥٣: خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ يُؤْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَارِمٌ قَالً حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَحَى نَهْى عَنْ كِرًاءِ الْأَرْضِ تَابَعَهْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ إِلطَّانِفِيُّ. ٣٩٥٥: اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانِيُ رَسُوْلٌ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ

عُيِّيْنَةَ الْحَدِيْثَيْنِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَوَ جَابِرٍ. ٣٩٥٢: أُخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِسُورِقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

٣٩٥٢ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرِّحْمَانِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ٣٩٥٢: حضرت تَهَا يِّ عدوايت بي كد حضرت رافع بن خدق وسي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج سَمِعْتُ فرمات تصكرين فرمن عضرت ابن عمر بن عصاوه فرمات تصك عَمْرَو ابْنَ دِیْنَادٍ یَقُوْلُ اَشْهَدُ لَسَمِّعْتُ ابْنَ مِی گواه بول کین میں فے حضرت این عمر برجو سے سنا کہ جس وقت عُمَرً وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْحِبُو فَيَقُولُ مَا كُنَّا ان عَكُولُ شخص مخابره مع متعلق مسّله دريافت كرتا تها تووه فروت ستھے کہ میری رائے میں تو مخابرہ کرنے میں کسی قتم کی کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہم کوشروع سال میں بداخلاع ملی کدرافع بن خدیج زمین فرماتے تھے کہ میں نے رسول کر یم منافیز اے سنا کہ وہ مخابرہ کرنے ہے منع فرماتے تھے لیعنی زمین کوا جرت اور بٹائی پردینے سے منع فرماتے تھے۔ ٣٩٥٣:حضرت عمروبن وينار يه مروى ہے كه ميں نے ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كو كهنته موسئے سنا كه جم مخابره كرنے ميں كوئي مضائقة نبيس مجصتے تھے۔ یہاں تک کہ شروع سال میں جمیں معلوم ہوا کہ حضرت رافع دلین نے کہا ہے کہ نی تنافین نے مخابرہ سے منع کیا ہے۔

٣٩٥٥: حضرت جابر رضي الله تعالى عند سے بيد بيان مروى ہے كه رسول التدصلي الله عليه وللم نے مخابرہ محاقله اور مزاہنه سے منع

٣٩٥٣: حضرت جابر بن عبدالقدرضي الله تعالى عندسے روايت م

کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دیے سے منع

٣٩٥٦:حضرت عمرو بن وينار بالهيد حضرت ابن عمر بيايها اور حضرت جابر حزیتہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم من نتیا کہنے کیپیوں کواس

عُينَنَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرِ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ فَتِى عَنْ بَيْعُ الشَّمَرِ حَتَّى صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُحَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ رَوَاهُ أَبُو النَّجِاشِيِّ عَطَاءُ بُنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَيْهِ

١٣٩٥٤: آخْتَرَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ كَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنَى وَالْفِعِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَافِعِ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ٣٩٥٨: آخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنُ يَحْيى الْآوُزَاعِيُّ عَنْ ابْنُ يَحْيى الْآوُزَاعِيُّ عَنْ الْبَيْ يَحْيى الْآوُزَاعِيُّ عَنْ رَافِعِ قَالَ اَتَانَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعِ قَالَ اَتَانَا ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ قَالَ اَتَانَا ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ قَالَ اَتَانَا ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ قَالَ اَللَّهِ عَنْ اَمْرِ كَانَ لَنَا رَافِقًا فَقَالَ نَهْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّبُعِ وَالْآوُسَاقِ مِنَ التَّمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّبُعِ وَالْآوُسَاقِ مِنَ التَّمْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٩٥٩: أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ لَيْتٍ قَالَ

وقت تک فروخت کرنے ہے منع فرمایا کہ جس وقت تک کدوہ اپنے مقصد کونہ بینی جا کیں ( یعنی جب تک وہ یک نہ جا کیں ) اور کھا ن مقصد کونہ بینی جا کیں ( یعنی جب تک وہ یک نہ جا کیں ) اور کھا نے کے قابل نہ ہوجا کیں اور آپ نے ان فرمایا اور کرایہ پر ڈیمن کو جا گھائی وہ چوتھائی فرمایا اور کرایہ پر زمین کو جائے۔ بروینے ہے منع فرمایا۔

که ۱۳۹۵ : حضرت ابونجاشی ہے روایت ہے کہ مجھ ہے حضرت رافع بن خدی جائین نے حدیث نقل فرمائی کہ استخضرت سل تائیل نے ارشاد فرمایا: اے رافع جائین تم لوگ کھیتوں کو اجرت پردیا کرتے ہو؟ حضرت رافع بن خدی جائین نے عرض کیا: جی بال یا رسول اللہ سل تیا ہم لوگ کھیتوں کو چوتھائی پردیتے ہیں یا کسی ہے وسی (وزن کا نام ہے) جو کھیتوں کو چوتھائی پردیتے ہیں یا کسی ہے وسی (وزن کا نام ہے) جو لیا کارتے ہیں اس پرآپ نے فرمایا: ہم لوگ ایس کام نہ کرو بلکہ خود بی کھیتی کیا کرویا کسی کو زمین مانے ہوئی بریعنی عاریت پردے دیا کرواگرتم ایسانہ ہو کہ تم اپنی زمین کو بغیر کھیتی کے اس طرح رکھ تو (بیکن مستقل ) ایسانہ ہو کہ تم اپنی زمین کو ای طرح بغیر کھیتی کرے بی (بیکار) وال دو۔



حَدَّثِنِي بُكِيْرُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاَشَجِّ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ
رَاقِع بْنِ خَدِيْجِ اَنَّ اَخَا رَافِعِ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهْى
رَسُوُّلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ مَعَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا
وَامُرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهْى عَنِ الْحَقُٰلِ۔

٣٩٠٠: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حَفْصِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ اسْيَدَ ابْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ إِلْانْصَارِتَ يَذْكُرُ اتَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِي اَرْضٌ تُّزْعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيْهَا رَوَاهُ عَيْسَى بْنُ سَهْلٍ بُرَدَ الْعَدِ

٣٩٧١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلِيمٍ قَالَ انْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ انْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ انْبَأَنَا عِبَّانُ قَالَ انْبَأَنَا عِنْ سَفِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ كَيْتِيمٌ فِي عِيْسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ النِّي لَيَتِيمٌ فِي عَجْرِ جَدِّى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَبَلَغْتُ رَجُلاً وَ حَجَجْتُ مَعَةً فَجَاءَ آخِي عِمْوَانُ ابْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَعَمَّالًا بُنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَقَلْ يَا ابْتَاهُ إِنَّةَ بِمَانَتُنَى فِرْهِم فَقَالَ يَا ابْتَاهُ إِنَّةً قَدْ اكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلاَنَةً بِمَانِتُمْ فِرْهِم فَقَالَ يَا ابْتَاهُ إِنَّا وَلَا اللّهِ عَزَوْجَلَّ سَيْجَعُل لَكُمْ فَقَالَ يَا بَنِيَاهُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَيْ قَدْ نَهِى عَنْ كِرَاءِ رَوْقَا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَيْ قَدْ نَهِى عَنْ كِرَاءِ اللّهِ فَيْ قَدْ نَهِى عَنْ كِرَاءِ اللّهِ فَيْ قَدْ نَهِى عَنْ كِرَاءِ اللّهِ مِنْ كَوْرَاءً لَكُمْ رَوْقَ اللّهِ عَنْ كَوْرَاءً لَكُولُونَ اللّهِ فَيْ قَدْ نَهِى عَنْ كِرَاءِ اللّهِ مُنْ كَوْرَاءً لَكُمْ وَلَا اللّهِ عَنْ قَدْ لَهِى عَنْ كُورًاءِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ كَوْرَاءً اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ كَوْلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْكُ اللّهُ عَنْ كَوْلَاءٍ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَمْوالًا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْعَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللْهُ اللّهُ ا

٣٩٢٣: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ اِسْحَقَدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ السَّحْقِ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ وَلِيْدُ بْنُ الرَّبِيْرِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمَدُولُ اللَّهِ عَلَيْمِ الْمَدَارِعَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهِ عَلَيْمِ الْمُدَارِعَ الْمَزَارِعَ اللَّهِ عَلَى الْمُدَارِعَ الْمَزَارِعَ الْمَزَارِعَ الْمَزَارِعَ الْمَزَارِعَ فَلَا تُكُولُوا الْمَزَارِعَ فَلَا تُكُولُوا الْمَزَارِعَ فَلَا تَكُولُوا الْمَزَارِعَ فَلَا تُكُولُوا الْمَزَارِعَ فَلَا تَكُولُوا الْمَزَارِعَ فَلَا تَكُولُوا الْمَزَارِعَ فَلَا تَكُولُوا الْمَزَارِعَ وَلَلَهُ لَا تُكُولُوا الْمَزَارِعَ .

القد عليه وسلم نے ايک چيز ہے منع فرمايا كه وہ چيزتم لوگوں كے فع ك ہاوررسول كريم صلى القد عليه وسلم كالحكم اور فرمال بردارى بہتر ہے تم م فائدول سے اور جس چيز ہے منع فرمايا وہ مختل ہے۔

خرک ترطوں کی کتاب کے

۳۹۹۰ حضرت عبدالرحمن بن برمز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت اسید بن رافع بن خدی انصاری بڑھی سے سنا و ونقل فر مات تھے کہ ان لوگوں کو کا قلہ اس کو کہتے ہیں زمین کو کھتے ہیں فر مین کو کھتے ہیں فر مین کو کھتے کہ ان لوگوں کرنے کے لیے کھتی پردیں اور اس کی پیدا وار میں سے ایک حصد زمین کے کوش مقرر کرلیس ۔

۱۳۹۹: حفرت میسی بن مهل بن رافع بن خدی بیات سے روایت ہے کہ میں بیتیم تھا اور میں اپنے دادا حضرت رافع بن خدی بیتی کی ود
میں پرورش پاتا تھا جس وقت میں جوان ہوا اور ان کے ساتھ حج
کیا تو میرا بھائی عمران بن مہل بن رافع آیا اور کہنے لگا کہ اے
باپ (یعنی دادا ہے کہا) کہ ہم نے فلاں زمین دوسو درہم کے
عوض اُجرت پردی ہے انہوں نے کہا بیٹاتم اس معاملہ کوچھوڑ دو۔
اللہ عز وجل تم کودوسر سے راستہ سے رزق عطافر مائے گا۔ اس لیے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کواجرت پردینے سے منع فر مایا

۳۹۹۲: حضرت عروہ بن زبیر والنی سے روایت ہے کہ حضرت زید بن اثابت والنی نے فر مایا کہ اللہ عزوجل حضرت رافع بن خدی والنی کہ مغفرت فرمائے میں ان سے زیادہ اس حدیث شریف سے بخو بی واقف بول اصل واقعہ سے کہ دواشخاص نے آپ س میں ایک دوسرے سے لڑائی کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: اگرتم لوگوں کی یہی حالت ہے تو تم لوگ کھیتوں کو کرا میداور اُجرت پر نہ دیا کرو۔



تلاصة الباب المحضرة دافع بن خديج بيلية في صرف اس قدرت ليا كدكرابيا ورأجرت بركيتوں وندديد كرواورانبول في اس بات كاخيال نبيس كيا كداصل ممانعت كى كياوج تقى ؟ تو حضرت زيد بن ثابت جلية بنائى كودرست خيال فره ت متھ حضرت امام نسائى ميسية في فرمايا مزارعت كامعامله به ب لكھنا اس شرط بركہ بيج اور خرچه زمين كے مالك كا ب اور كھيت جوشنا اور بو ف والے كاز مين كى بيدا وار ميں سے چوتھائى صقد ہے۔

> ١٨٢٧: قَالَ أَبُوْ عَبِدِالرَّحْمٰنِ كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى اَنَّ الْبَنْدَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْمُزَادِعِ رُبُعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا

ا گزشته حدیث متعلق باتی مفصل عبارت جوامام نسائی بیدید نے علیحدہ باب باندھ کرتم رفر مائی

بيكتاب بي كرجس كوفلا لشخص في كلصاب جوكه فلال كالزكا ہے اور فلال کا پوتا ہے اپنی تندرتی کی حالت میں اور اس حالت میں جس وقت اس تمام کاروبار چلنے کے لائق ہیں ( یعنی ریوانۂ مجنوں اور مریض نہیں ہے) اس کتاب میں مضمون ہے کہتم نے بعنی زمین کے مالک نے یہاں اس کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام لکھنا جا ہے اپن تمام زمین جو کے فلال گاؤں میں ہے کھیتی کرنے کے لئے مجھ کو دی اس ز مین کا نام ونشان پیہ ہے اور اس کی حیاروں حدودیہ ہیں (لیعنی زمین کا حدودار بعداس طرح ہے)اس کی ایک حدفلاں جگہ سے ملی ہوئی ہے اور دوسری اور تیسری حداور چوتھی حداس طریقہ سے ہے (لیعنی حیاروں حدود کی کمل تفصیل درج ہونا جا ہے ) تم نے تمام زمین کوجس کی حدود اس كماب ميس درج ميس جوكه اس زمين كا احاطه كيے بوئے ميں اس کے تمام حقوق کے ساتھ لیعنی پانی کا حصہ اور نبریں اور نالیاں مجھ کو دے دی اور وہ زمین ایک صاف وشفاف میدان سے نہ تو اس میں درخت موجود میں ندکھیت کہ جس نے کمس ایک سال کے لئے اس کا معاملہ کیا کہ جس کا آغاز فلاں ماہ کے جانبرد مکھتے ہی اور فلاں سنہ سے ہوگا اوراس کا کام فلاں ماہ کے فلال سنہ کے کمل ہونے پر ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ میں مذکورہ بالا زمین میں کہ جس کے حدود اور مقام او پر نہ کور ہوئے اس تمام سال میں جس وقت جا ہوں گا۔ بھیتی کر لول

باب: امام نسانی بینیه نے کہامزارعت کامعاملہ کھنااس

شرط پر کتخم اورخر چدز مین کے مالک کا ہے جو تنے اور

بونے والے کا پیدا وار سے چوتھائی حصہ

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَةً فُلَانُ بْنُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ آمُو لِفُلَانِ ابْنِ فُلَآنِ اِنَّكَ دَفَّعْتَ اِلَيَّ جَمِيْعَ ٱرْضِكَ الَّتِي بِمُّوْضِعِ كُلَّا فِي مَدِيْنَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِيَ الْاَرْضُ الَّذِيُّ تُعْرَفُ بِكُذَا وَ تُجْمَعُهَا حَدُوْدٌ ٱرْبَعَةٌ يُحِيْطُ بِهَا كُلِّهَا وَاحِدُ تِلْكَ الْحُدُّوُدِ بِٱسْرِهِ لَزِيْقُ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ اِلْتَى جَمِيْعَ ارْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُوْدَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُوْدِهَا الْمُحِيْطَةِ بِهَا وَجَمِيْعِ حُقَوْقِهَا وَ شِرْبِهَا وَٱنْهَارِهَا وَسَوَاقِيْهَا ٱرْضًا بَيْضَاءَ فَارِغَةً لَا شَيْءَ فِيْهَا مِنْ غَرْسٍ وَلَا زَرْعِ سَنَةً تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا وَآخِرُ هَا انْسِلَاخُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى انْ اَزْرَعَ جَمِيْعَ هَلِيهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَ قِ فِيْ هَٰذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيْهِ هَٰذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيْهَا مِنْ اَوَّلِهَا اللَّي آخِرِهَا كُلَّ مَا اَرَدُتُ وَبَدَ الِي اَنُ اَزُرَعَ فِيْهَا مِنْ حَنْظَلَةِ وَّشَعِيْرٍ وَسَمَاسِمٍ وَ اُزْرٍ وَٱقْطَانِ وَرِطَابٍ وَبَاقِلاَّ وَ حِمَّصٍ وَ لُوْبِيَا وَ عَدَسٍ وَمَقَاثِي وَمَبَا طِيْخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ

منى نى الى شرىف جلد موم

گيهول جو 'وهان' کياس' ڪھجورين' سنريال' چنا' وبيايا مسور' ڪييري ککری خربوزهٔ گاجریاشنغم مولی پایاز البسن پاساک بیل مجل و غیره جوغله موجائ يا مُرمَى مين مَكرتمها رائين سيتر كاري كامو يأخله كاترام چو فیره تمهارے اوپر ہے میرا کام تو صرف محنت سے اپنے ہاتھ ہے یا جس سے میں جا ہوں اپنے دوستوں یا اپنے مز دوروں سے کیتی کرنے کے لئے جو پیل اور ہل ہو گا وہ میر ی جانب سے ہے میں زمین میں کھیتی کرول گا اور میں اس کو کھیتی ہے آیا و کروں گا جس طریقہ ہے زمین میں پیداوار ہواور میں زمین کوٹھیک تھا ک کروں گا اور میں زمین کو درست کروں گا اور جوکھیتی ایسی ہوجس کو یانی ہے سیراب کرنے کی ضرورت ہوتو میں اس کو یانی ہے سیراب کروں گا اور جوز مین کھا دی ضرورت مند ہے میں اس کو کھا د دوں گا اور جونہریں اور نالیا ، ضروری ہیں میں ان کو کھود ڈ الوں گا اور جو کھل کینے کے لائق ہے میں اس کو منتخب کروں گا اور جو پھل کاٹ ڈالنے کے لائق ہے میں اس کو کاٹ دُالوں گااوراس کواُ زا کرصاف کر دوں گالیکن ان تمام باتوں پر جو پچھ خرجه ہوگا وہ تمہارا ہے لیکن کام اور محنت میری جانب سے ہے اس شرط یر کہ جو کہ اُللہ عز وجل ان تمام کاموں کے بعداس زمانے میں کہ جس کہاویر تذکرہ ہوا شروع سے لے کرآ خرتک دلا دے اس میں ہے تین چوتھائی زمین اور یانی اور جیج اور خرچ کے عوض تمہاری ہے اور ایک چوتھائی میری ہے۔میری کھیتی اور کام اور محنت کے عوض جو میں ایے ماتھ سے انجام دول گا اور میرے لوگ (یعنی میرے متعلقین انبی م دیں گے ) بیتمام زمین کہ جس کی حدوداس کتاب میں موجودنبیں مع تمام حقوق اورمنافع کے تم نے مجھ کودیے دی اور میں نے ان تمام پر فلال دن فلال ماہ سے قبضه كرليا اب بيتمام زمين مع نفع اور حقوق میرے قبضہ میں آئی ہے کیکن وہ زمین میری ملکیت نہیں ہے اس میں ہے کوئی شے اور نہ مجھے اس زمین ہے کسی کا دعویٰ یا مطالبہ ہے لیکن صرف کھتی کرنے کا کہ جس کا بیان اس کتاب میں ہے ایک ہی مقرر سال تک کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا اور پھراس زمانہ کے گذر نے کے بعد

وَفِجِلٍ وَبَصَلٍ وَثُوْمٍ وَ بُقُوْلٍ وَ رَيَاحِيْنَ وَ غَيْر ذَٰلِكَ مِنْ جَمِيْعِ الْغَلَاّتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بَبُزُوْرِك وَبَذُرِكَ وَجَمِيْعُهُ عَلَيْكَ دُوْنِيْ عَلَى أَنَّ ٱتَوَلَّى دُلِكَ بيدِي وَبِمَنْ أَزْدَتُ مِنْ أَعُوانِي وَأَجَوَانِيْ وَبَقَرِى وَ أَدُوَاتِي وَإِلَى زِرَاعَةِ ذَٰلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ نَمَاوُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابُ أَرْضِهِ وَتُنْفِيَةُ حَشِيْشِهَا وَ سَفْي مَا يُحْتَاجُ إِلَى سَقِيْهِ مِمَّا زُرِعَ وَ تَسْمِيْدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيْدِهِ وَ حَفْرِ سَوَاقِيْهِ وَٱنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَا يُجْتَنٰي مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَا يُخْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ وَدِيَاسَةِ مَا يُدَاسُ مِنْهُ وَتَذُريْتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذَٰلِكَ كُلِّهِ دُوْنِيْ وَآعْمَلَ فِيْهِ بَيدِي وَآغُوانِي دُوْنَكَ عَلى آنَّ لَكَ مِنْ جَمِيْعِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ الْمُوْصُوْفَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلَى آخِرِهَا فَلَكَ ثَلَاثُةُ ٱرْبَاعِهِ بِحَظِّ أَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذُرِكَ وَ نَفَقَاتِكَ وَلِيَ الرُّبُعُ الْبَاقِيْ مِنْ جَمِيْعِ ذَٰلِكَ بِزَرَاعَتِيْ وَعَمَلِيْ وَقِيَامِيْ عَلَى ذَٰلِكَ بِيَدِى وَاغْوَانِيْ وَدَفَعْتَ اِلَيَّ جَمِيْعَ أرْضِكَ هَلَدُهِ الْمَحْدُوْدَةِ فِي هَلَمَا الْكِتَابِ بِجَمِيْع حُقُوْقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا فَصَارَ جَمِيْعُ ذَٰلِكَ فِيْ يَدِيْ لَكَ لَا مِلْكَ لِيْ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَادَعُوَى وَلَا طَلْبَةَ اِلَّا هٰذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمُوْصُوْفَةَ فِي هَلِيهِ الْكِتَابِ فِي هَلِيهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ فَإِذَا انْقَضَتْ فَلْالِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ وَلَكَ أَنْ تُخُوجَنِي بَعْدَانْقِضَائِهَا مِنْهَا وَ تُنخُوجَهَا مِنْ يَدِىٰ وَيَدكُلُّ مَنْ صَارَتُ لَهُ



فِيْهَا يَدُ بِسَبِينِي أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُتِبَ هٰذَا تَهْبَارِي زَمِين تَمَامُ مَ كُوطِي وَالرَّبَبَارِ فَيَضَدَ مِن جِ فَ وَلِيكَا لُ نُسْحَقَيْنِ لَهِ اللهِ عَلَى المُرتَمَ وَافْتَيَارِ اللهِ كَدْمَانَدُ مُرْفَ كَ بِعَدِ مُحِمَّوا سَرَبَيْنِ تَ لِلْهِ الْمُكَانُ لُسْحَقَيْنِ لَهُ مَانَدُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اورهم كواختيار بكرة مائه گذر في كه بعد مجهورواس زمين سه به بنس كردوياس شخص كوجو كه ميرى وجه سيمس بخس ركمت به قرارياس مضمون كاكدفلان اورفلان في (اس بگددونون في يق في تاريخط نشان انگوتها يامبر وغيره جونا چاہيے ) اوراس كى دو فقول تحريجه بي كى دين نقل زمين كى مالك كے پاس ريج، كى اور دوسرى قل زمين سينے والے كے پاس رہے كى -

# باب:ان مختلف عبارات کا تذکرہ جو کہ کھیتی کے سلسد میں منقول ہیں

۳۹۲۳: حضرت این عون سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین بیسید فرماتے تھے کہ زمین کی حالت الی ہے کہ جس طریقہ سے مضار بت کا مال تو جو بات مضار بت کے مال میں درست ہو وہ زمین کی حالت ایس کے سلسد میں جو بت زمین کے سلسد میں جو بت درست نہیں تو وہ بات زمین میں بھی درست نہیں ہے اور وہ فر بت مقے کہ میرکی دائے میں کسی قتم کی کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام زمین کاشت کار کے حوالہ کر سے اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود اور اس کے اہل وعیال اور متعلقین محت کریں گے لیکن خرچہ اس کے فر مہ لازم نہیں وہ تمام کا تمام زمین کے مالک کا ہے۔

۳۹۲۴: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود یوں کو وہاں کے درخت سپر دکر ویئے اور ان کو زمین بھی دے دی کہتم محنت کروا پنے خرچہ سے اور جو پچھاس میں سے پیدا ہو آ دھا ہمارہ

۳۹۷۵: جفرت ابن غمر بیجا ہے روایت ہے کہ نبی کر میمسل اللہ نعید وسلم نے خیبر کے یہود یوں کو خیبر کے درخت اور زمین اس شرط پر سپر دکر دی کہ ود ان میں اپنے خرچہ سے محنت کریں اور اللہ کے رسول (طَنْ تَقِیْرُ ) کے لئے اس کی پیداوار کا آ دھا حصہ ہوگا۔

# ١٨٦٧: ذِكُرُّ الْخَتِلاَفِ الْكَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَة

٣٩٦٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةٌ قَالَ آنْبَانَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَانَ مُحَمَّدٌ عَوْنِ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُدُلُ الْاَرْضِ عِنْدِى مِثْلُ مَّالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِى الْاَرْضِ وَمَا لَمْ صَلُحَ فِى الْاَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِى الْارْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِى الْارْضِ وَمَا لَمْ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَاسًا آنُ يَدْفَعَ آرْضَةً إِلَى الْاَحْوَرِ وَمَا لَمْ عَلَى آنْ يَعْمَلُ فِيها بِنَفْسِم وَوَلَدِم وَآغُوانِه وَبَقَوِم وَلَا يُنْفِق شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِ وَلَا يُنْفِق شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ

٣٩٧٣: أَخْبَرَنَا قُنْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمُنِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَوَ آنَّ النَّبِيَّ فِي عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَوَ آنَّ النَّبِيَّ فِي دَفَعَ اللَّى يَهُوْدٍ خَيْبَرَ نَّخُلَ خَيْبَرَ وَٱرْضَهَا عَلَى انْ يَعْمَلُوهَا مِنْ آمُوالِهِمْ وَآنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْهَا۔

٣٩١٥: أَخْبَرُنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فَالَ عَدْتُنَا شُعْيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ الْفِعِ الْنِ عُمْرَ اَنَّ النَّبِيَّ عِنْ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدٍ خَيْبَرُ

نَخُلَ خَيْبَرَوَ ٱرْضَهَا عَلَى ٱنْ يَعْمَلُوْهَا بِآمُوَالِهِمْ وَٱنَّ لِرَسُولُ اللَّهِﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا.

٣٩٢٧ آخُرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بْلْ اللَّيْثِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَافِعِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يَقُولُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكُولِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
عَمْدُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكُولِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
عَلَى آنَ لِرَّبِ الْآرْضِ مَا عَلَى رَبِيْعِ السَّاقِي مِنَ
النَّرْعِ وَ طَائِفَةً مِنَ التَبْنِ لَا آذرِيْ كُمْ هُوَر

٣٩٢٤ أَخْبَرُنَا عَلِى بَنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا شَرِيْكُ عَنْ آبِي السَّوْدِ قَالَ عَنْ آبِي السَّوْدِ قَالَ عَنْ آبِي السَّوْدِ قَالَ عَنْ آبِي السَّلُثُ وَالرَّبُعِ وَآبِي كَانَ عَمَّاى يَزْرَعَان بِالتَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَآبِي شَرِيْكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ شَرِيْكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ ٣٩٧٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ عَبْدِالْكُويْمِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ الْمُعْتَمِرُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ الْمَعْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ النَّامِ وَالْوَرِقِ مَا الْنَهُمْ صَانِعُونَ آنُ يُوَاجِرَ آحَدُكُمْ آرْضَةً بِالذَّهِبِ وَالْوَرِقِ .

٣٩٢٩ : اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِنْجَارِ الْآرْضِ الْبَيْضَاءِ۔

٣٩٤٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةً قَالَ حَدَّنَا السَمَاعِيْلُ عَنْ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ آعُلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِى فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءً يُنِ كَانَّ رُبَّمَا قَالَ لِلْمضارِبِ بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصَيِّبَةٍ نُعُذَرُبِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ مُصَيِّبَةٍ نُعُذَرُبِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصَيِّبَةٍ نُعُذَرُبِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَتَكَ عَلَى أَنَّ آمِينَكَ خَانِنٌ وَإِلَّا فَيَمِينَهُ بِاللّٰهِ مَا خَانِكَ.

۳۹۲۱ حضرت نافع جائی ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمری فی فر ماتے سے کہ دسول کریم تی قائم کے زمانہ میں پیداوار جومنڈ رر اپانی کی نالیوں) پر ہواور پھی ھاس کہ جس کی مقدار کا عمر نہیں ہے زمین کے مالک کو ملے گا۔
زمین کے مالک کو ملے گا۔

۳۹۶۷: حفرت عبدالرحمٰن بن اسود بنائی سے روایت ہے کہ میرے دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا بیائی کرتے تھے اور میں ان دونوں کا شریک اور حصہ دار تھا اور حفرت علقمہ بنائیز اور حضرت اسود بنائیز کو اس بات کاعلم تھا کیکن و دھنرات کی تیجیل فرماتے تھے۔

۳۹۲۸:حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: بہتر ہے جوہم لوگ (عمل) کرتے ہو کہ اپنی زمین کوسونے یا جاندی کے عوض کرایہ اور اُجرت یردیتے ہیں۔

٣٩٦٩: حضرت ابراہیم ادر حضرت سعید بن جبیر ج<sub>ائیۃ</sub>: بنجرز مین کو کرایہ اوراً جرت پردینے کو بُرانہیں خیال فر ماتے تھے۔



# باب:حضرت سعید بن میتب طالتیٔ نے فر مایا خالی زمین کو سونے' چاندی کےعوض اُجرت پر دینے میں کوئی برائی نہیں

جو شخف کسی کو پچھ مال مضاربت پروے دے تواس کو دیا ہے كەدەاس ئىخىرىياد رقلم بند كرالےادردەاس طريقە ہے لكھے كەربەد ەتخرىر ہے کہ جس کو کہ فلال نے جو کہ فلال کالڑ کا ہے اس نے بخوشی لکھا ہے اور بحالت صحت لکھا ہے اور اس حالت میں جو کہ فلال کے لیے اور فلال كالركابة تم في مجه كودية فلال ماه فلال سند كي شروع موت ہی دس ہزار درہم جو کہ کھرے اور ہرطریقہ سے درست تھے۔ ہرایک وں درہم سات مثقال وزن کے میں بطور مضاربت کے اس شرط برکہ میں اللہ عز وجل ہے ڈرتا رہوں گا ظاہراور باطن اورا مانت ادا کروں گا اوراس شرط پر کہ جو مال میں جاہوں گاان درہم سے خریدوں گا اوراس کومیں شرچ کروں گا (لیعنی دوسرے دراہم یا دیناروں ہے بدل لوں گا)اورخرچ کروں گا جس جگہ میں مناسب خیال کروں گا اور میں جس تجارت میں جا ہوں گا اور جس جگہ مناسب خیال کروں گا اس جگہ می*ں* وہاں پر لیے جاؤں گا اور میں جو مال ڈریدوں گا اس کونفتریا ادھار جس طرح سے مناسب مجھوں گا وہاں پر فروخت کروں گا اور مال کی قیمت میں نقدر قم اوں گایا دوسرا مال اول گاان تمام با توں میں مَیں اپنی رائے کے مطابق عمل کروں گا اور جس کو جا ہوں گا میں اپنی جانب سے وکیل كرول گا چھر جواللہ عز وجل نفع عطا فرمائے وہ اصل مال كے بعد جوتم نے جھے کودیا ہے اورجس کا تذکرہ اس کتاب میں ہوچکا ہے آ دھا آ دھ ہم دونوں میں تقشیم ہوگا اورتم کوآ دھانفع تمہارے مال کے عوض ملے گا اور مجھ کوآ دھا نفع میری محنت کے نوش ملے گا اگر تجارت میں کسی قسم کا نقصان ہوتو وہ تمہارے مال کا ہوگا اس شرط پر کہ بیدوں بزار درہم غالص اور صحیح وسالم جو کہ میں نے اپنے قبضہ میں کیے فلال وہ کے شروع سے فلال سنہ میں اور بیہ مال بطور قرض مضاربت کے ان تمام

# ١٨ ٢٨:باب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا بِأَسَ بِاجَارَةِ الْكَرْضِ الْبَيْضَآءِ بِالنَّهَبِ فَالَ لَا بِأَسَ بِاجَارَةِ الْكَرْضِ الْبَيْضَآءِ بِالنَّهَبِ

آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا بَأْسَ بِاجَارَةِ الْاَرْضُ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ اِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضًا فَارَادَ أَنْ يَكُتُبَ عَلَيْهِ بِنْالِكَ كِتَابًا كَتَبَ طِلْمَا كَتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بُنُ فَلَانٍ طُوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ اَمْرِهِ لِفُلَانِ بْنِّ فُلَانِ آنَّكَ دَفَعْتَ اِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كُذَا مِنْ سَنَّةٍ كَذَا عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمِ وُضْحًا جِيَادًا وَزُنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقُوَى اللَّهِ لَى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَادَاءِ الْاَمَانَةِ عَلَى أَنْ ٱشْتَرِى بَها مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَاى أَنْ أَشْتَرِيَّةُ وَأَنْ أُصَّرَّفَهَا وَمَا شِئْتٌ مِنْهَا فِيْمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيْهِ مِنْ صُنُوْفِ التِّجَارَاتِ وَٱخُورُ جَ بَما شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَٱبِيْعَ مَا ٱرْى اَنْ اَبِيْعَهُ مِمَّا اَشْتَرِيْهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ آمْ بِنَسِيْنَةٍ وَبَعَيْنِ رَآيْتُ أَمْ بِعَرْضِ عَلَى آنْ آعُمَلَ فِي جَمِيْعِ دْلِكَ كُلِّهُ بِرَأْبِي وَأُوَكِّلَ فِي ذَٰلِكَ مَنْ رَآيْتُ وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضُلٍ وَ رِبْحٍ بَعْدَرَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ الِّيَّ الْمُسَّمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِيَ فِيْهِ النَّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيْهِ وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ وَضِيْعَةٍ فَعَلَى رًاس الممال فَقَبَضْتُ مِنْكَ هذه الْعَشَرَةَ آلافِ دِرْهُمِ الْوُضُعَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةٍ





كَدَا وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوْطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الشَّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ اَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَلَا الْمُشْتَرِى وَ يَبِيْعَ النَّسِيْنَةِ كَتَ وَقَدْ نَهَيْتَنِي اَنْ اَشْتَرِى وَ اَبِيْعَ بِالنَّسِيْنَةِ .

# ١٨ ٢٩: شِرْكَةُ عَنَانٍ بَيْنَ

#### تُلاَثَةِ

هٰذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي صِحَّةِ عُقُوْلِهِمْ وَجَوَازِ ٱمْرِهِمُ اشْتَرَكُوا شَرِكَةَ عَنَانَ لَاشُرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ فِي ثَلَاثِيْنَ ٱلْفَ دِرْهَمْ وُضْحًا جِيَادًا وَزُنَ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ عَشْرَةٌ آلَافِ دِرْهَم خَلَطُوْهَا جَمِيْهًا فَصَارَتْ هَٰذِهِ النَّلَاثِيْنَ ٱلْفَ دِرْهَمِ فِى آيْدِيْهِمْ مُخُلُوْطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اِلِّي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَ يَشْتَرُونَ جَمِيْعًا بِنَالِكَ وَبِمَا رَاوُا مِنْهُ اشْتِراءَ ةُ بِالنَّقْدِ وَ يَشْتَرُونَ بِالنَّسِيْئَةِ عَلَيْهِ مَا رَآوْا أَنْ يَّشْتَرُوْا مِنْ أَنْوَاعِ البِّتَجَارَاتِ وَأَنْ يَّشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ دُوْنَ صَاحِبهِ بَنْلِكَ وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتِرَاءَ ةُ مِنْهُ بِالنَّقْدِ وَ بِمَا رَأَى اشْتِرَاءَ هُ عَلَيْهِ بِالنَّسَيْنَةِ يَعْمَلُوْنَ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِينَ بِمَارَ ٱوا وَ يَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا بهِ دُوْنَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَى جَائِزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهٖ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ صَاحِبَيْهٍ فِيْمَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ وَفِيْمَا انْفَرَدُوْ بهِ مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ دُوْنَ الآخَرَيْنِ فَمَا لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَلِيْلٍ رَّمِنْ كَثِيْرٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ

شرائط پرجواس کتاب میں ندکورہوئیں میرے ہاتھ میں آیا اس بت ہ اقرار کیا فلاں اور فلال نے۔ اگر صاحب مال کا بیارادہ جو کہ مضارب کرنے والاقرض کا معاملہ ندکرے تو کتاب میں اس طرح ہے لکھے کہ تم نے مجھ کو قرض پر دینے ہے منع کیا ہے اور ادھار خریدنے اور فروخت کرنے ہے منع کیا ہے۔

# باب: تین افراد کے درمیان شرکت عنان ہونے کی صورت میں کس طریقہ سے تحریر کھی جائے؟

یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں فلال فلال کی شرکت کا بیان ہے اوران کے احوال ٔ صحب اور ہوش وحواس کی درشگی ادبہ معاملہ کے جواز میں پر نتینوں شخص شر کیہ ۔ دیے ہیں ۔ شرکت عنان کے طور سے نہ کے بطور معاوضہ کے میں بٹرار درہم میں جو کہ تمام کے تمام عمدہ اور ٹھیک میں اور ہرا یک دس ہزار درہم سات مثقال وزن کے بیں اور ہرا کیکشخص کے دس بزار درہم ہیں ان تمام کو تٹیوں نے ملا دیا تو مل کرتما م تمیں ہزار درہم ہوئے ان تینوں کے ہاتھ میں ایک تہائی حصہ اس شرط پر کہتمام محنت کریں اللہ سے ڈر کراور ہرایک دوسرے کی امانت اداکرنے کی نیت ہے اور تمام مل كرخريدليس مال كواورجس مال كو دِل حيا ہے نقدخريد ليس اور جس کی دِل جاہے ادھارخر بداری کرلیں اور جاہے جس طرح کا کاروبارکریں اور ہرا بکشخص ان میں سے بغیر دوسرے کی شرکت کے جو دِل جاہے نقدیا ادھار خرید لے ان تمام رقم میں تینوں شر یک مل کرایک ساتھ معاملہ کرلیں یا ہرا یک تنہا ہوکر معاملہ کرے جومعاملہ تمام کے تمام مل کرانجام دے لیں۔ وہ تمام کا تمام سب لوگوں برا زم اور نافذ ہوگا اور معاملہ کرنے والے پر بھی لا گوہوگا اور اس کے دونوں ساتھیوں پر بھی لا گواور ٹا فنہ ہوگا اور جو محص تنہا مقاملہ کرے گاتو وہ بھی اس کے اوپر اور اس کے دونوں ساتھیوں پر لازم ہو گاغرض بی*د کہ ہر*ایک معاملہ تھوڑا ہویا زیادہ وہ معاملہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا۔ جا ہے ایک شخص کا معاملہ کیا ہوا ہو یا تمام حضرات کا

معاملہ کیا ہوا ہو پھر جوالقہ عزوجل نفع عطافر ماے وہ اسس مال کے تین حصہ کر کے تمام شرکا و پرتفتیم ہوگا اور اس میں جو پچھ نقصہ ن ہوگا تو وہ تمام لوگوں پرتفتیم ہوگا تہائی 'تہائی' راس المال کے بموجب اس کتاب کے تین جھے کیے گئے ( یعنی تین کا پی اس نظمون ک ک جائے اور ) ایک ایک کا پی ایک ہی عبارت اور ا غاظ کا ہر ایک شرکے کودیا گیا تا کہ بطور ثبوت اور سند کے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ اس بات پرفلاں فلال نے اقرار کیا اور فلال فلال نے یعنی تینوں شرکا ہے نے۔

مِّنُ صَاحِبَيْه وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ جَمِيْعًا وَمَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضَلٍ وَ رِبْحٍ عَلَى رَأْسِ مَا لِهِمُ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُو بَيْنَهُمُ اَثَلاَثًا وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيْعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُو عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ ثَلَاثًا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَا لِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ ثَلَاثًا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَا لِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هَذَا فِي يَدِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ فُلَانِ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَاحِدَةً وَيُنْهَةً لَذَا أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٍ وَالْمَدَّ

## شرکت کی اقسام:

شرکت کی اقسام مذکوره بالا حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی بین واضح رہے کہ شریعت میں شرکت کی چارا قسام بین نمبر
اشرکت مفاوضہ اس شرکت میں دونوں شرکاء برابر کے درجہ کے ہوتے ہیں یعنی سرماییا ورمنافع دونوں کا برابر برابر ہوتا ہے اوراس شرکت میں برایک خص دوسرے کا وکیل اور فیل ہوتا ہے: اما مفاوضة ان نعمت و مالة و کفالة و تسماویا مالا تصدیح به الشدر کة و کذار بجا و تصدیفا و دینا در مخارص ۲۹۲ جسم صدیث شریف میں اس شرکت کو باعث برکت فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اس شرکت کو باعث برکت فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے:



٠١٨٤: بَابُ شِرْكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذُهَبِ مَنْ يُجِيْزُهَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ آ أَوْفُوا

> ووور العقود

هذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلانٌ وَّفُلانٌ وَّفُلانٌ وَّفُلانٌ وَّفُلانٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْس مَال جَمَعُوْهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفِ وَّاحِدٍ وَّنَقْدٍ وَّاحِدٍ وَّ خَلَطُوْهُ وَصَارَ فِيْ آيْدِيْهِمْ مُمْتَزِجًا لَا يُغْرَفُ بَعْضُةً مِنْ بَغْضِ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذٰلِكَ وَحَقَّهْ سَوَاءٌ عَلَى اَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَفِي كُلَّ قِلْهُل وَّكَثِيْرِ سَوَاءً مِّنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَقْدً اَوَّ نَسِيْنَةً بَيْعًا وَ شِرَاءً فِي جَمِيْعَ الْمُعَامَلَاتِ وَ فِيّ كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَاوُا وَ يَعْمَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَاى وَ كُلِّ مَا بَدَالَهُ جَائِزٌ اَمْرُهُ فِي ذَٰلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَعَلَى اللَّهُ كُلُّ مَالِزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هٰذِهِ الشَّرِكَةِ الْمُوْصُوْفَةِ فِي هٰذَا الْبِكِتَابِ مِنْ حَقٍ وَ مِنْ دَيْنِ فَهُوَ لَآزِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِنْ اَصْحَابِهِ الْمُسَمِّيْنَ مَعَهُ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ وَ عَلَى اَنَّ جَمِيْعَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الشَّوِكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ وَ مَا رَزَقَ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيْهَا عَلَى حِدَتِهِ مِنْ فَضْلٍ وَّ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ نَقِيْصَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ خِمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَ قَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ فُلَانِ وَّفُلَانِ وَفُلَانِ وَفُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُ ٱصْحَابِهِ الْمُسَمِّيْنَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكِيْلَهُ فِي

باب: جارا فراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کے جواز معتقل اوراس کی تحریر لکھے جانے کا طریقہ ارش دِ خداوندی ہے: ''اے ایمان والو! تم لوگ وعدوں کو بورا کرو

سیوہ کتاب ہے کہ جس کے اعتبار سے فلاں اور فلاں اور فلا ال بطور مفاوضہ کے شرکی ہوئے اس راس المال میں کہ جس کو کہ تمام حضرات نے جمع کیا تھا ایک ہی قتم کا سکنہ کا اوراس کو ملا دیا اور تمام کے قبضہ میں مل کر آگیا ا ب کسی کا حصہ بہی نانہیں جاتا اورتمام مال اورحصه برابر ہے اس شرکت پرتمامل کرمخت کریں اس میں اور اس کے علاوہ میں جا ہے کم ہویا زیادہ ہر طرح کے معاملے جاہے وہ نقد ہوں یا ادھارخر پیروفروخت جو لوگ کرتے ہیں تمام مل کرلیکن برایک کا معاملہ اس کے شرکاء پر جائز اور نافذ ہے اور جواس شرکت کے اعتبار سے کسی شریک پر حق یا قرض لا زم ہوتو وہ ہرا یک پر لا زم ہے کہ جن کا نام اس کتاب میں ہے اور جو اللہ عز وجل تمام کے تمام شرکا ، یاسی ا یک شریک کونفع عطا فر مائے یا اس کا سر ماییہ نیج جائے وہ تمام شر کاء کے درمیان تقلیم کرلی جائے گی اور جونقصان ہو گاوہ بھی تمام یر ہوگا برابر برابر اور ان جار آ دمیوں میں سے ہرایک نے دوسر ہے کواییخ ساتھیوں میں ہے جس کے نام اس کتاب میں لکھے ہیں اینا وکیل بنایا۔ ہرا یک کی حق کے مطالبے کے لئے اور جھکڑا کرنے کے لئے اور قبض الوصول کرنے کے لئے جو کچھ مطالبہ کر کے کوئی اس کا جواب دینے کے لئے اور اس کو وصی بنایا اپنا اس شرکت میں اپنے مرنے کے بعد اپنے قرضوں کے اداکرنے کے لئے اور وصیت بوری کرنے کے لئے اور ہز ا یک نے ان جاروں میں دوسرے کے تمام کا مقبول کیے جو کہ اس كو ديئے گئے ان تمام باتوں برفلاں فلاں اور فلاں نے



الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقِّ هُوَ لَهُ وَ الْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ وَ الْرَارَكِيا ـ قُلْضِه وَفِي خُصُوْمَةِ كُلِّ مَنِ اغْتَرَضَةُ بِخُصُوْمَةٍ وَكُلِّ مَنْ يُّطَالِبُهُ بِحَقِّ وَجَعَلَهُ وَصِيَّةً فِي شَركتِه مِنْ نَعْدِ وَفَاتِهِ وَفِيْ قَضَاءِ دُيُّوْنِهِ وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ وَقَبَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَّ فُلَانٌ وَّفُلَانٌ وَّفُلَانٌ وَّ فُلَانٌ \_

## ا ١٨٨: بَابُ شُركَةٍ ور و الأبداك

٣٩٤١: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْ اِسُحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ آنَا وَعَمَّارٌ وَّ سَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِيْء أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ\_

٣٩८٢: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَأَلَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ ٱخُدُهُمَا قَالَ جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوضَيْنِ يَقْضِيُ آحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِـ

١٨٤٢ : تَفَرُّقُ الشُّرَكَآءِ عَنْ شَريْكِهمْ هلذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ

بَيْنَهُمْ وَاقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ ٱصْحَابِهِ الْمُسْمَّيْنَ مَعَةً فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهِ فِئْ صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ اَمْرٍ اَنَّهُ جَرَّتُ بَيْنَنَا مُعَامَلَاتٌ وَّ مُتَاجِرَاتٌ وَ اَشْرِيَةٌ وَبُيُوعٌ وَ خُلْطَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيْ آمُوَالٍ وَفِيْ أَنْوَاعٍ مِّنَ الْمُعَامَلَاتِ وَ قُرُوْضٌ وَ مُصَارَ فَاتٌ وَ وَدَائِعٌ وَاهَانَاتٌ وَ سَفَاتِجُ وَ

## باب شركت الابدان (يعني شركت صالع) سمتعلق

ا ١٩٤٨: حضرت عبدالله والنيز سے روایت ہے کہ غز وہ بدر کے دن میں حضرت عمار دانفیز اور حضرت سعد والیز شریک ہوئے کہ جوبھی ہم لوگ کمائیں گے ( یعنی مشرکین اور کفار کا مال یا ان کے قیدی وغیرہ سب کو) ہم سب آ پس میں تقسیم کرلیں گے تو حضرت سعد <sub>خون</sub>ین دو قید بول کو پکڑ کرلائے اور مجھ کواور حضرت عمار دہیں: کو پچھ بیس ملا۔

٣٩٤٢:حضرت زبري في بيان كيا كدودغلام شربك بهول وهشر تت مفاوضہ کے طور سے شریک ہول پھر ان میں سے ایک شخص بدل کتابت کرے تو بیرجائز ہے اور ان میں ہے ایک دوسرے کی جانب ہے اوا کرے گا۔

باب: شرکاء کی شرکت چھوڑنے ہے متعلق حدیث ِرسول ً یة تحریر جو که فلال ٔ فلال اور فلال نے لکھی ہے اور ان میں سے ہرایک شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کے لئے اقرار کیا ہے اس کتاب میں اس تمام لکھے ہوئے کا اپنی صحت اور تندرتی اوراس کام کے جواز میں کہ ہم جاروں کے درمیان معاملات اورتجارت أورخريد وفروخت اور هرايك قتم كااموال اور برايك فتم کے معاملات اور قرضوں اور اخراجات اور امانات نیز ہنڈیوں' مضاربت' عاریتوں' قرضوں اور اجاروں اور

مُضَارَبَاتٌ وَ عَوارِیُ وَ دُیُوْنٌ وَمُؤَاجَرَاتٌ وَ مُوِّرَعَاتٌ وَ مُؤَاكَرَاتٌ وَ إِنَّا تَنَاقَضَمَا عَلَى التَّرَ صِيْ سِنَّا خَمِيْعًا بِمَا فَعَلْنَا جَمِيْعَ مَا كَانَ بَيْنَنَا مَنْ أَدِّي شَرِكَهِ وَمِنْ كُلِّي مُحَالَطَةٍ كَا يَتْ جِرتَ تُنْتَا فِي تَوْع مِّنَ الْآمُوال وَالْمُعَامِلَاتِ وَ فَسَخْنَا ذَلِكَ كُلَّةَ فِنْ جَمِيْعِ مَا جَرَى بَيْنَا فِي جَمِيْع الْاَنْوَاعِ وَالْاَصْنَافِ وَبَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ نَوْعًا نَوْعًا وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَ عَرَفْنَاهُ عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهْ فَاسْتُوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا جَمِيْعَ حَقِّهِ مِنْ ذٰلِكَ آجْمَعَ وَ صَارَفِیْ يَدِهٖ فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّوَاحِدٍ مِّنَّا قِبَلَ كُنِّ وَاحِدٍ قِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَيِّيْنَ مَعَهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ وَلَا قِبَلَ آخْدٍ بِسَبَبِهِ وَلَا بِاسْمِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوى وَلَا طَلِبَةٌ لِلآنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَاقَدِ اسْتَوْفَى حَمِيْعَ حَقِّهِ وَ جَمِيْعَ مَا كَانَّ لَهُ مِنْ جَمِيْعَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ فِي يَدِهِ مُوَفَّرًا آقَرَّ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلانِ \_

الرَّهُ وَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ عَنْ الْأَوْجَيْنِ عَنْ الْأَوْجَيْدِ الْمَا الْمُؤْلُوجَيْدِ الْمَا الْمُؤْلُوجَيْدِ اللَّهِ الْمُؤْلُوجَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنُ تَاخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْنًا إِلاَّ اَنْ يَتَحَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ حِفْتُمُ اِلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ حِفْتُمُ اِلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَنْ خَفْتُمُ الاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ

هذَا كِتَابٌ كَتَبَّتُهُ فُلاَنَةً بِنْتُ فُلانِ ابْنِ فُلانِ فِي صِحَةٍ مِنْهَا وَجَوَازِ آمُو لِفُلانِ ابْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ ابْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ ابْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ ابْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ الْنِي كُنْتُ دَخَلْتَ بِيَ فَاقَضَيْتُ النِّي كُنْتُ رَخَلْتَ بِي فَاقَضَيْتُ النِّي كُرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَآخَبُنتُ مُفَارَقَتَكَ النِّي ثُمَّ إِنِّي كُرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَآخَبُنتُ مُفَارَقَتَكَ عَلْ عَيْرِ اصْرَارٍ منْكَ بِيْ وَلا مَنْعِي لِحَقٍ وَاجِبٍ عَنْ عَيْرِ اصْرَارٍ منْكَ بِيْ وَلا مَنْعِي لِحَقٍ وَاجِبٍ

مزارعتول اور کرایول میں جاری تھیں اب ہم نے اپنی رضامندی ہے۔ ب نے اس کوتو ژویا۔ ہرایک شرکت اور مدب کو ہرایک بال اور معاملہ میں اب تک جاری تھی سب کوہم نے اپنی ہرائیک تا ہوا گئی سب کوہم نے گئی ہرائیک قتم کو اور ہرایک نوع کوہم نے بیان کرویا گئا اللہ اللہ اس کی حداور مقدار اور جو جے اور صحح تھا اس کو دری فت کریا اور جرایک شریک نے اپنا کمل حق وصول کر کے اسے قبضہ اور تعرف میں کرلیا۔ اب ہمارے میں سے کسی کوساتھی کی جانب تین کے میں کرلیا۔ اب ہمارے میں ورج ہیں یا اس کی وجہ سے یا اس کے نام اس تحریر میں ورج ہیں یا اس کی وجہ سے یا اس کے نام اس کے کہ ہرا کی بانب تو کی وقوی اور مطالبہ نہیں اور اپنی لیا اور اپنی کے کہ ہرا کی نے اپنا حق جو کچھ تھا پورا پالیا اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کرلیا اس کا فلاں فلاں نے اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کرلیا اس کا فلاں فلاں نے اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کرلیا اس کا فلاں فلاں نے اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کرلیا اس کا فلاں فلاں نے اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کرلیا اس کا فلاں فلاں نے اور ارکیا۔

## باب: شوہراور بیوی نکاح سے الگ ہوں تو کیاتح ریکھی حائے؟

خى ئىن ئىڭرىف جلد مۇم

کو جو کہ تمہارے ذمہ لازم تھااس کورو کا اور میں نے تم کو درخواست کی کہ جس وقت ہم کواندیشہ ہوا کہ ہم خدا کے دستور کوٹھیک نہیں رکھ تکیں گے بچھ سے خلع کرلواور بچھ کوا کیک طلاق بائن دے دواس تمام مبر کے عوض جو کہ میرائم برایا زم اور واجب ہے اور وہ مہراتنے استے دینار ہیں بالكل كھرے (لعنی صحیح سالم) اس قدر مثقال كے اور جومیں نے تم كو ادا کرنا طےلیا ہے علاوہ میرے مہرکے پھرتم نے میری درخواست منفور کی اور مجھے کوا یک طلاق بائن دے دی اس تمام مہر کے عوض جو کہ میر امبر تمہارے ذمہ لازم تھا اور جس کی مقدار اس تحریر میں درج ہے اور ان دیناروں کے عوض کہ جن کی مقدار مندرجہ بالا ہے علاوہ مہر کے پھر میں نے منظور کیا پیتمہارے سامنے جس وقت تم میری جانب مخاطب تھے اور میں تمہاری بات کا جواب دیا کرتی تھی۔اس بات سے بل کہ ہماس بات چیت سے فارغ ہوں اور میں نے تم کووہ تمام کے تمام دیناردے ویئے تھے کہ جن کی مقدار مندرجہ بالاسطور میں فدکور ہے کہ جن کے عوض تم نے مجھ سے خلع حاصل کیا مکمل مہر کے علاوہ میں تم سے علیحدہ ہوئی اوراپی مرضی کی آپ ہی مالک ہوگئی اس خلع کی وجہ سے کہ جس کا او پر تذکرہ ہے۔ابتمہارا مجھ پرکوئی اختیار نہیں ہے نہ تو سچھ مطالبہ ہےاور نہ ہی تم کورجوع کا اختیار ہے ( لینی رجعی طلاق نہیں ہے کہ پھر ول جا ہے تو تم مجھ کوانی ہوی بنالو بلکہ بائن ہے اور میں نے تم سے وہ تمام حقوق وصول كرليے جوكہ مجھ جيسي خاتون كے ہوتے ہيں جس ونت مين تمهاري عدت مين رجول لعني نفقه عدت وغيره اورتمام وه اشیاء میں نے بوری کر لی میں جو کہ مجھ جیسی مطلقہ خاتون کے لئے ضروری ہوتی ہیں اورتم جیسے شو ہر کووہ تمام حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اب ہمارے میں ہے کئی کودوسرے پرکسی قتم کاحق یا وعویٰ یا مطالبہ کسی فتم کا جو بھی شخص بیش کرے تو اس کا تمام دعوی باطل ہے اور جس پر دعویٰ کیادہ بالکل بری ہے ہمارے میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کا اقراراوراس كاابراء ( يعني بري كرنا ) قبول كيا جس كاتذ كره اس كتاب میں یعنی استحریر میں ہوا۔ آ ہے سامنے سوال و جواب کے وقت اس

لِيْ عَلَيْكَ وَإِنِّي سَٱلْتُكَ عِنْدَ مَا خِفْنَا ٱنْ لَا نُقِيْمَ خُدُوْدَ اللَّهِ اَنْ تَخْلَعَنِي فَتُبَيْنِنِي مِنْكَ بِتَطْلِيْقَةٍ بِجَمِيْعِ مَا لِيْ عَلَيْكَ مِنْ صَدَّاقِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِيْمَارًا جِيَادًا مَثَاقِيْلَ وَبِكُذَا وَ كُذَا دِيْنَارًا جِيَادًا مَثَاقِيْلَ ٱغْطَيْتُكُهَا عَلَى ذَٰلِكَ سِوْى مَا فِي صَدَاقِيْ فَفَعَلْتَ الَّذِي سَالَتُكَ مِنْهُ فَطَلَّقْتَنِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً بِجَمِيْعِ مَا كَانَ بَقِىَ لِيْ عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي الْمُسَمِّي مَبْلَغُهُ فِي هٰذَا الْكِتَاب وَبِالدَّنَانِيْرِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ سِواى ذٰلِكَ فَقَبِلْتُ ذٰلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةً لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إِيَّاىَ بِهِ وَمُحَاوَبَةً عَلَى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مُّنْطِقِنَا ذَٰلِكَ وَ دَفَعْتُ اِلَيْكَ جَمِيْعَ هٰذَهِ الدَّنَانِيْرِ الْمُسَمِّى مُبْلَغُهَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ الَّذِي خَالَغْتَنِيُ عَلَيْهَاوَافِيَةً سِواى مَا فِيْ صَدَاقِيْ فَصِرْتُ بَانِنَةً مِنْكَ مَالِكَةً لِآمُرِي بِهِلْذَا الْخُلْعِ الْمُوْصُوْفِ آمْرُهُ فِيْ هَلَا الْكِتَابُ فَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَىَّ وَلَا مُطَالَبَةً وَلَا رَجْعَةَ وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيْعَ مَا يَجبُ لِمِثْلِي مَا دُمْتُ فِي عِدَّةٍ مِّنْكَ وَجَمِيْعَ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَمَامِ مَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِيْ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي يَكُوْنُ فِيْ مِثْل حَالِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِّنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَثٌّ وَلَا دَعُواى وَلَا طَلِبَةٌ فَكُلُّ مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِّنَّا قِبَلَ صَاحِبهِ مِنْ حَتِّي وَّمِنْ دَعُواى وَمِنْ طَلِبَةٍ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوْهِ فَهُوَ فِيْ جَمِيْعِ دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ وَصَاحِبُهُ مِنْ ذَلِكَ ٱجْمَعَ بَرِيْءٌ ۚ وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَّنَّا كُلَّ مَا اَقَرَّلَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ كُلُّ مَا ٱبْرَأَهُ مِنْهُ مِمَّا وُصِفَ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ مُشَافَهَةً عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُ



وَ فُلَانَ ..

#### مُ ١٨٤ الْكِتَابَةُ

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا۔ هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَةً فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِّنْهُ وَ جَوَازِ آمْرٍ لِفَتَاهُ النَّوْبِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمِ وُضْح جِيَادٍ وَزُن سَبْعَةٍ مُنجَّمَةِ عَلَيْكَ سِتُّ سِنِيْنَ مُتَوَالِيَّاتِ أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا عَلَى أَنْ تَذْفَعَ إِلَى هَذَا الْمَالَ الْمُسَمِّي مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِيْ نُجُوْمِهَا فَٱنْتَ حُرَّبِهَا لَكَ مَا لِلْآخْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَخْلَلْتَ شَيْئًا مِّنْهُ عَنُّ مُّحِلِّهِ بِطُلَتِ الْكِتَابَةُ وَكُنْتَ رَقِيْقًا لَا كِتَابَةَ لَكَ وَقَدُ قَبَلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشُّرُوْطِ الْمُوْصُوْلَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مُّنْطِقَنَا وَالْجِرَاقِنَا عَنْ مَّجُلِسِنَا الَّذِي جَرَاى بَيْنَنَا ذلِكَ فِيهِ أَقَرَّ فُلانٌ وَّفُلانٌ \_

#### رد دو الکاما:تنبیر

هذا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بُنَّ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ لِفَتَاهُ

قَبْلَ تُصَادُرنَا عَنْ مَّنْطِقِنَا وَالْحِرَاقِنَا عَنْ سے يبل كى بم اس بات چيت سے فارغ ہوں يا اس مجلس سے اسم مَّجُلِسِنَا الَّذِي جَراى بَيْنَنَا فِيْهِ أَقَرَّتُ فُلاَنَةُ عِاكِينِ صَحِلَدِيا قرار بوئ بين شوبراور بيوى كي جانب يعنى بم دونوں کے درمیان میں۔

#### باب:غلام ياباندي كومكاتب كرنا

ارشاد بارى تعالى بن وَالَّذِيْنَ يَبْتَعُونَ الْكِتْبَ يعنى جو غلام يا بانديال مكاتب مونا جائية بين توتم ان كومكاتب بنالوا كرتم كو علم ہو کہ وہ اس قابل ہیں کہ جس وقت وہ مکاتب بنا یے توبیا قرار نامہ تحريركرے كەبيەدە تحريب كەجس كوفلال شخفس نے تحريركيا جو كەفلال كا لڑکا ہے اپنی تندرتی کی اور صحت کی حالت اور اپنے تصرف کے جواز میں اینے غلام کے لئے جو کہ نوبہ (ایک ملک کا نام ہے) وہ اس کا باشندہ ہاورجس کابینام ہاوروہ آج تک میری ملکیت اور میرے تصرف میں ہے کیا یہ بات میں نے تم کو مکاتب بنایا تین ہزار درہم کے عوض جو کہ بورے ہوں اور کھرے ہوں اور ساتوں وزن کے برابر ہوں (لیعنی ہرایک درہم سات مثقال کے ہوں) اور ادا کیے جائیں قسط وارجیرسال کی مدت میں مسلسل میہلی قسط فلاں ماہ کے فلاں سال میں (قط) چاندو کھتے ہی اداکی جائے۔اگر بیرقم کہجس کی تعداد مندرجه بالاسطوريين مذكور يتم مجحكو برابر قسط واريبنجيا دوتم آ زاد مواور تمہارے واسطے وہ تمام باتیں ہول گی جوکہ آزادلوگوں کے لئے ہوتی ہیں اور وہ باتیں تمام کی تمامتم پر لا گوہوں گی جو کہ آزاد انسانوں کے لئے لا زم اور واجب ہوتی ہیں اگرتم نے اس میں سی فتم یا خلل کا اظہار کیا اورتم نے بروقت قسط ادانہیں کی تو وہ معاہرہ کابت باطل اور كالعدم تصور موكااورتم يبليكي طرح غلام موجاؤ كاوريس فيتمهاري شرائط کتابت قبول اورمنظور کی ان شرائط پر که جن کااس تحریر میں تذکرہ ہاں بات سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو سے فراغت حاصل کریں۔

## باب: غلام يا باندى كومد برينانا

بیرہ تحریر ہے کہ جس کوفلاں آ دمی نے تحریر کیا ہے جو کہ فلاں الصَّفَيِّي الْخَبَّاذِ الطَّبَّاخِ الَّذِي يُسَمَّى فُلُانًا وَهُو ، كَالرُكابِ اللهِ عَلام عَ لَيْتُحرر لَكُسى جَو كَفِيقُل رُ الوارتيز



يَوْمَنِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي دَبَّرْتُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِى لَا سَبِيْلَ لِآخُدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاقِيْ إِلَّا سَبِيْلَ الْوَلَاءِ فَإِنَّهُ لِي وَلِعَقِمَى مِنْ بَعْدِي أَقَرَّ فُلَانُ بُنُ فُلَان بِجَمِيْعِ مَا فِيْ هَذَا الْكِتَابِ طَوْعًا فِيْ صِحَّةٍ مِّنْهُ وَّ جَوَازِ آمُو مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قُرِىءَ ذَٰلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْصَرٍ مِّنَ الشُّهُوْدِ الْمُسَمِّينَ فِيْهِ فَٱقَرَّعِنْدَهُمْ آنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وَعَرَفَهُ وَٱشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ثُمَّ مَنْ حَضَرَةٌ مِنَ الشُّهُوْدِ عَلَيْهِ آقَرَّ فُلَانٌ الصَّقَلِّيُّ الطَّبَّاخُ فِي صَحَّةٍ مِّنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْ هَلَا الْكِتَابِ حَثَّى عَلَى مَا

سُبِّي وَ وُصِفَ فِيْهِ۔

#### ١٨٧ عتق

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بُنُ فُلَان طُوْعًا فِيْ صِحَّةٍ مِّنْهُ وَجَوَازِ آمْرٍ وَ ذَٰلِكَ فِي شَهِّرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا لِفَتَاهُ الرُّوْمِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَنِيٰدٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي اَعْتَقَتُكَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَابْتَغَاءً لَجَزِيْلِ ثَوَابِهِ عِنْقًا بَتَّالًا مَشَوِيَّةً فِيهِ وَلَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكَ فَٱنْتَ حُرُّلُوَجُهِ اللَّهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ لَا سَبِيْلَ لِيْ وَلَا لِآخُدٍ عَلَيْكَ إِلَّا الْوَلَاءَ فَإِنَّهُ لِنَّى وَلِعَصَيْتِي مِنْ بُعْدِيْ۔

کرنے والا ) ہے یاروٹی دیکانے والا باور چی ہے جس کا نام ( و پیشہ ) ہیہ ہےاور وہ تا حال اس کی ملکیت اور قبضہ میں ہے کہ میں نے تم کو مد بر بنایا خالص القدعز وجل کے لیے اور ثواب کی امید ہے اور تم میرے ۔ مرنے کے بعد آزاد ہواہ رتم پرکسی کا اختیار نہیں ہے یعنی میرے مرنے کے بعد کسی کوتم برکوئی اور کسی قتم کا اختیار یا تی نہ رہے گالیکن وا ء کے لئے اختیار ہے گا کہ وہ ولاء میری ہے اور میرے ورثہ نے اقرار کیا فلال بن فلال نے اقرار کیا اس کا کہ جو کچھا س تحریر میں درج ہے اپنی خوشی سے صحت اور تصرف کے جواز کی حالت میں جس وقت بیر کتاب یعنی تیجر ریکھی گئی گواہان کے سامنے کہ جن کا نام اس تحریر میں درج ہے تواس مخص نے اقرار کیا میں نے اس کتاب کوسٹا اور تمجھا اور پہیان لیا اور میں خدا اور اس کے رسول مُؤَتَّقِيمُ کو گواہ بنا تا ہوں اور اللہ گواہی کے لئے کافی ہے پھروہ گواہ جوحاضر ہیں اقرار کیا فلاں صیقل گریا باور چی نے اینے ہوش وحواس کے ساتھ اس کوتشلیم کیا اور ہوش وحواس کی عالت میں اس کا اقرار کیا کہ جو کھاس تحریر میں درج ہے وہ تمام کا تمام درست اور حقیقت پر بنی ہے۔

شرطوں کی کتاب

110

باب:غلام یا باندی کوآ زاد کرتے وقت میخر رکھی جائے یہ وہ تحریر ہے کہ جس کوفلاں بن فلاں نے تحریر کیا اپنی خوشی سے اور حالت تندری میں تحریر کیا اور اپنے جائز تصرف کاحق رکھنے کی حالت میں لکھا فلاں ماہ فلال سال میں اپنے رومی غلام کے لئے لکھا کہ جس کا بینام ہے اور وہ آج تک اس کی ملکیت اور تصرف میں ہے كهيس فيتم كوآ زادكياالله عزوجل كاقرب حاصل كرف ك لياور اس کااورظیم اجر جا ہے کے لئے جس میں کوئی سی سم کی شرط نہیں ہے ندرجوع كاحق بابتم آزاد موالشرعز وجل كے ليے اور آخرت كے اجر کے لیے میرائم پرکسی قتم کا کوئی اختیار نہیں ہے اور ندکسی دوسرے کا کوئی اختیار ہے لیکن ولاء کے لئے کہوہ میری ہے اور میرے ورشد کی ےمیرےم نے کے بعد۔



#### **(**

## الهاربة الماربة الماربة الماربة

# جنگ کے متعلق احادیث ِ مبارکہ

#### رو دو تحريم الدّم

٣٩٤٣: آخْبَرَنَا هَارُوْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِكَارِ بْنِ بِكَارِ بْنِ بِكَارِ بْنِ عِيْسلى وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ أُمِرْتُ آنُ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَشْهَدُوْ آنُ لَآ الله وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ يَشُولُهُ فَإِذَا شَهِدُوْ آنُ لَآ الله وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَإِذَا شَهِدُوْ آنُ لَآ الله وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَصَلَوْ آنُ لَآ الله وَآنَّ مُحَمَّدًا وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَسُعَمَّدًا وَمَا وَهُمُ وَكَلُوا وَمَا يُحَمَّدُ وَكَانُوا عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَآنَ مُحَمَّدًا وَالله وَآنَ مُحَمَّدًا وَالله وَالله وَآنَ مُحَمَّدًا وَالله وَالله وَآنَ مُحَمَّدًا وَمُولُوا عَلَى الله وَآنَ مُحَمَّدًا وَالله وَكَانُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا وَالله وَلَوْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْ الله وَلَا مَلا وَالله وَلَا مُعَلّمُ وَالله وَله وَالله وَ

٣٩٤/٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ نُعَيْمٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَنَّنَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَمَّمَيْدِ ابْنِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ لللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ لللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلُوا فِيلِنَنَا اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا فِيلِنَنَا وَصَلَوْنَا اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا فِيلِنَنَا وَصَلَوْنَا اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا فِيلِنَنَا وَصَلَوْنَا اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا فِيلِنَنَا وَصَلَوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا وَصَلَوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا وَصَلَوْا اللهِ بِمَقِهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ دِمَاوُهُمْ وَآمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ

#### باب:خون کی حرمت ہے

ساکھ استاد خرمایا: مجھ کومٹر کین اور کفارے جنگ کرنے کے لئے منگ کرنے کے لئے منگ کرنے کے لئے منگ کرنے کے لئے منگم ہوا ہے کہ میں مشرکین سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت ویں کہ کوئی سچا پروردگا نہیں علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بلاشبہ رسول کریم منگ نی تاریخ اس کے بندے ہیں اور نماز پڑھیں ہماری نماز کی طرح اور ہمارے قبلہ کی جانب مُنہ کریں نماز میں اور ہمارے ذبح کے طرح اور ہمارے قبلہ کی جانب مُنہ کریں نماز میں اور ہمارے ذبح کے ہوئے وان وہ مال کین بیسب ہوئے وان کے خون اور مال کین میں کام انجام دیے گئیں ) تو ہم پرحرام ہو گئے ان کے خون اور مال کین کس حق کے وان اور مال کیکن کی میں حق کے وال سے کوئی اور مال کیکن کی میں حق کے وال

سا سا ۱۳۹۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سول الله علیہ واللہ عنہ سے روایت ہے کہ سول الله علیہ واللہ کے رسول ہیں۔ پس جب کہ الله کے رسول ہیں۔ پس جب وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد الله کے رسول ہیں اور خماز میں بھارے قبلہ کی طرف مُنه کریں اور محمد بھارے ذبح کے دسول ہیں اور کھا کیں اور جمارے قبلہ کی طرف مُنه کریں اور جمارے ذبح کے دس اور محمد بھارے قبلہ کی طرف مُنه کریں اور جمارے ذبح کے دس اور مال حرام ہوگئے۔ الله یہ کہی حق کے دس بول۔





عَلَيْهِمْ مَّا عَلَيْهِمْ۔

٣٩٧٥: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللهِ الْانْصَارِيُّ قَالَ انْبَانَا حُمَيْدٌ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللهِ الْانْصَارِيُّ قَالَ انْبَانَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَنَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا اَللهُ قَالَ مَنْ اَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَا لَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ آنُ لا إلله إلا الله وَآنَ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله وَاسْتَقْبَلَ قِلْكَنَنَا وَصَلّى صَلاَتَنَا وَآكُلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُو مُسْلِم نُن وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم نُن وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٩٧٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ آبُو الْعَوَّامِ عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ آبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ آبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا آبَا بَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ الْعَرَبَ فَقَالَ اللهِ بَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ آبُو بَكُر اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاقَ وَاللهِ لَوْ مَنعُونُنِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا لِيَعْمُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَوْ عَلَى عَمَلُ فَلَمَّا وَالْتُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْحَقَّ وَاللهِ لَوْ عَلَى عَمَلُ فَلَكُمْ وَلَهُ الْمَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا وَالْعَلَامُ وَالْعَالَةُ الْمُنْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ والْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عُمْرُ فَلَمَا وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَولًا اللّهُ وَلَا عَلَامُ وَالْعُولُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّ

٣٩٤٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَنِیُ عُبَیْدُاللَّهِ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِی هُرَیْوَةً قَالَ لَمَّا تُوُقِّی رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاسْتُحُلِفَ آبُو بَكُرٍ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِی بَکْرٍ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِی بَکْرٍ كَیْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

۳۹۷۵ دریافت کیا کہ اسے ابوتمز ہ مسلمان کے لئے خون اور مال کو کیا شے حرام دریافت کیا کہ اسے ابوتمز ہ مسلمان کے لئے خون اور مال کو کیا شے حرام کرتی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا: جو خص شہادت دے اس بات کی کہ خدا اور اس کے رسول منا ہے گئے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور حضرت محم منا ہے گئے اللہ عزوجل کے جسم ہوئے ہیں اور ہمارے قبلہ ک جانب چہرہ کرے اور ہم لوگوں کی طرح نماز اوا کرے اور ہم لوگوں کا فران کیا ہوا جانور کھائے تو وہ شخص مسلمان ہے اور اس کیلئے وہ تمام حقوق ہیں جو کہ مسلمانوں پر ہیں۔

۳۹۷۲ حضرت انس بن ما لک بلائنز سے روایت ہے کہ جس وقت نبی كى وفات بو كئ تو بعض عرب اسلام سے منحرف ہو گئے -عمر بي بين ف فر مایا: اے ابو بکر جانئی تم اہلِ عرب سے کس طریقہ سے جہاد کرو گے؟ (حالانكه وه كلمة توحيد كے مانے والے ہيں) ابو بكر ﴿ اللَّهُ فَيْ فَيْ اللَّهِ كُمَّ اللَّهِ بِي نے ارشاد فرمایا: مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا جس وقت تک کہ وہ لوگ شہادت دیں اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے علاوہ اللہ عزوجل کے اور ش اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور نماز ادا کریں اور ز کو ۃ ادا کریں۔خدا کی تم اگروہ ایک بکری کا بچنہیں دیں گے جو كه نجاكوه و ( زكوة ميس ) دية تصقومين ان سے جماد كرونگا يين كر عمر دان نئے نے فر مایا: جس وقت میں نے حضرت ابو بکر بڑان نئے کی (مذکورہ) رائے صاف ستھری ( یعنی مضبوط ) دیکھی تو میں نے سمجھ لیا کہ تل یہی ہے( یعنی اس قدرصفائی اوراستقلال حق بات میں ہی ہوسکتا ہے)۔ ٣٩٧٤ حفرت ابو مريره خالفيز سے روايت ہے كه جس وقت رسول كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وفات موكن اور الوبكر ولاتنيز خليفه مقرر موسئ اور عرب كے كچھ لوگ كافر ہو گئے تو عمر طالتيز نے ابو بكر طالتو سے فرمايا: تم كس طریقہ سے جہاد کرو کے حالا نکہ نی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تھم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا۔جس وقت تک کدوہ "لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" نه کہم لیں پھر میں نے کلمہ تو حید "لا إله إلّا الله" كہا (اس كلمه كے كہنے كى وجه

المركب متعلق احاديث

٣٩٤٨: اَخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدِ اللهِ ابْنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ عَبِيدِ اللهِ ابْنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ عَبِيدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنْ الْقَالِ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا اللهِ الا الله قَالَ الله قَالُوهَا فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالُوهَا فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّذَةُ قَالَ عُمَرُ لا بِي بَكُوا تَقَالِهُمْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّذَةُ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهُ وَ الرَّكَاةِ وَلاَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٩٤٩: قَالَ الْحُرِثُ أَنُّ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا الْسُمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ الْخُبَرَيْنُ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ ابَا شُهَابٍ قَالَ حَدَثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ ابَا شُهَابٍ قَالَ أَمُرْتُ اَنَ اللهِ عَلَيْقَالَ أَمُرْتُ اَنَ اللهِ عَلَيْقَالَ أَمُرْتُ اَنْ اللهِ عَلَيْقَالَ أَمُرْتُ اَنَ اللهِ عَلَيْقَالَ أَمُرْتُ اَنْ اللهِ عَلَيْقَالَ أَمُرْتُ اَنْ اللهِ عَلَيْقَالَ أَمُرْتُ اَنْ اللهِ عَلَيْقَالَ الْمُرْتُ اَنْ اللهِ عَلَيْقَالَ الْمُرْتُ اللهِ عَلَيْقَالَ الْمُرْتُ اللهِ

ے) اس نے جھ سے اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیالیکن کسی حق کی وجہ سے (حدیا قصاص میں) اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سختی دل سے کہتا ہے یا صرف (زبان سے)۔ ابو بر دہنی نے فرمایا: خدا کی سم میں بواس شخص سے جہاد کرونگا کہ جونماز اور زکو ہ کے درمیان کسی میں بواس شخص سے جہاد کرونگا کہ جو کہ وہ لوگ نبی شکی بینی اواکر یں گے جو کہ وہ لوگ نبی شکی بینی اواکر یں گے جو کہ وہ لوگ نبی شکی بینی اور سے جہاد کرونگا رسی جہاد میں نہ دریے کی وجہ سے سے بیات میں کرحضرت عمر بیل بینی کے ایک خدا کی سم بی جہاد کر ایسی خوال دیا جہاد کر نے لئے پس اس وقت مجھ کو کم ہوا کہ یہی (فیصلہ) حق ہے۔

١٣٩٤٨: حفرت الوهريره والنيزية عن روايت ب كه رسول كريم سالتيزا نے ارشادفر مایا: مجھ کو تھم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ وه لوگ "لَا اللهُ إِلَّا اللهُ عَبْهِ تَهِين بِهِر جس وقت بيكباتو مجھ سے اپني جانوں کواورا بنی دولت کومحفوظ کرلیا که کسی حق کی وجہ سے اور حساب ان کا اللہ عزوجل کے ماس ہوگا جس وقت اہلِ عرب دین سے منحرف ہو گئے يسى مرتد بن كي تو عمر جائف ني الوبكر والنف سيفرمايا: كياتم ان لوكول سے لڑتے ہواور میں نے نی سے اس طریقہ سے ساہ وہ فرمانے لگے کہ خدا کی نشم! میں نماز اورز کو ۃ میں کسی قشم کا فرق نہیں کروں گا اور جہاد کروں گا ان لوگوں سے جو کہ ان دونوں کے درمین فرق کریں ے۔ پھرہم ابوبکر جائنے کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے یہی فیصله اور معامله درست باياتو كوياكهاس براجهاع صحابه فالقيم بوكيا-امام نسائي ومينيد فرمايا: يدروايت قوى نبيس باسكة اس كوز برى سے حضرت مفیان بن حسین نے روایت کیا ہے اور وہوی (راوی) نہیں ہیں۔ ٣٩٤٩:حفرت الوجريه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ر سول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ کولوگوں سے جہاد كرف كاحكم مواب يهان تك كدوه لوك كلمة وحيد "لا إله إلا الله" كا اقرار كرليل پيرجس شخص نے "لا إلله إلَّا الله" كهه ليا تو اس نے مال و



اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوْا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنُ قَالَ لاَ جَانَ وَمَفُوطُ كُرِلِيالِيكُنَ كَ تَى حَوْضَ اوراس كا حماب الله عَزَوجُل بِ اللهُ عَصَمَ مِنِيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ جِ-وَجَسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّوَ جَلَّ جَمَعَ شُعَيْبُ بُنُ آبِي عَلَيْهِ مَا لَهُ عَنْ مَعَيْبُ بُنُ آبِي عَمْرَةً الْحَدِيثَيْنَ جَمِيْعًا-

## مال وجان کے محفوظ ہونے کا مطلب:

· - - - ایستان میں بھی محفوظ ہے اور خدا کے سیاستان کی کیونکہ وہ محفوظ ہے اور خدا کے سیاستان کی سیاستان کرد. ایران کی سیاستان کرد. ایران کی سیاستان کی سیاست کی سیاستان کی سیاست

بہال تجھی۔

٣٩٨١: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسَ حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَا لَهُ إِلَّا الله فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَا لَهُ إِلَّا الله خَالَقَهُ عَلَى اللهِ خَالَقَهُ نَفْسَهُ وَمَا لَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ خَالَقَهُ

۳۹۸۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا رست قبال کرتار ہوں یہاں تک کہ وہ لا اللہ اللہ کہہ لیس تو جس نے بیا قرار کرلیا اس نے مجھ ہے اپنی جان و مال کو بچالیالیکن کی حق کے عوض اوراس کا حیاب اللہ کے ذمہ ہے۔





الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

المُومَّلُ ابْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَى الْمُعَيِّبِ عَنْ آبِي شَعْيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي اللهُ اللهُ

٣٩٨٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّنَا آبُو مُعَاوِية ح وَانْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُرْبٍ قَالَ حَدَّنَا آبُو مُعَاوِية ح وَانْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُرْبٍ قَالَ حَدَّنَا آبُو مُعَاوِية عَنِ الْاَعْمَش عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى أَمِنُ أَمِرْتُ انْ أَقَاتِلَ اللهِ هَيَّ أَمِرْتُ انْ أَقَاتِلَ اللهِ هَيَّ أَمِرْتُ انْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ اللهِ الله الله فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ الله إلاّ الله فَإذَا قَالُوهَا مَنعُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ الله إلاّ الله فَإذَا قَالُوهَا مَنعُوا اللهِ عَنْ وَجَلَّهُمُ وَامُوالَهُمُ إلاّ اللهِ عَقِهَا وَحِسَابَهُمُ عُلَى اللهِ عَزَوْ جَلَّهِ

٣٩٨٣: أَخُبَرُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا يَعْلَى ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَا اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قَادُا قَالُوهًا مَنْعُوا مِنِيْ دِمَاءَ هُمْ وَٱمُوالَهُمْ اللهِ بِحَقِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ \_

سروی ہے کہ حضرت الوہ ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت الوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوۃ سے قال کی تیاری کریی تو حضرت عمر خی فی نے کہا الے ابو بھر! آپ ان لوگوں سے قال کیے ہر حضرت عمر خی فی استان ہوں ہوا ہے کہ میں کہ مجھے تھم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہہ لیں اور جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنے خون اوراموال مجھے محفوظ جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنے خون اوراموال مجھے محفوظ کر لئے مگر کسی حق کے عوض حضرت ابو بکر جی تیز فرمانے لگے میں تو ضرور بالضرور اس شخص سے قال کروں گا جو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا۔ اللہ کی تم اگر وہ مجھے ایک بکری کا بچہ دیے سے بھی اٹکار کریں گے جو وہ حضور کی آئیز کو دیتے تھے تو میں اس پر اُن سے قال کروں گا تو حضرت عمر جائیز کے وہا: اللہ کی قتم! بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کروں گا تو حضرت عمر جائیز نے کہا: اللہ کی قتم! بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مانعین زکوۃ سے قال کے سلسلہ میں ابو بکر جائیز کا سید کھول دیا ہے مانعین زکوۃ سے قال کے سلسلہ میں ابو بکر جائیز کا سید کھول دیا ہے نامعین زکوۃ سے قال کے سلسلہ میں ابو بکر جائیز کا سید کھول دیا ہے نامعین زکوۃ سے قال کے سلسلہ میں ابو بکر جائیز کا سید کھول دیا ہے ناموں نے جان الیا کہ ابو بکر جائیز کا فیصلہ بی حق ہے۔

۳۹۸۳: حضرت ابو ہر برہ وضی اللّہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کفار سے قبال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الله الا الله کہہ لیس ہب جب انہوں نے اس کلمہ کا اقر ارکر لیا تو انہوں نے اپنی جانوں اور اموال کو مجھے سے محفوظ کر لیا مگر میہ کہ کسی حق کے عوض ہوں اور ان کا حساب اللہ کے فرمہے۔

۳۹۸۴ :حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہار سے آل کے اللہ اللہ اللہ کہدلیں۔ جب انہوں نے اپنی جانوں اوراموال کو جھے سے محفوظ کرلیا قرار کرلیا تو انہوں نے اپنی جانوں اوراموال کو جھے سے محفوظ کرلیا مگریہ کہ کسی حق کے عوض ہوں اوران کا حساب اللہ کے ذمہ



٣٩٨٥ آخُبَرُنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكِرِيّا عَنْ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدَاللّٰهِ بُنُ مُوْسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شَبِيَانُ عَنْ عَاصِهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيْ هُويْرَةً عَنْ رَبُولٌ اللّٰهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيْ هُويْرَةً عَنْ رَسُولٌ اللّٰهِ عَنْ يَقُولُوٰا لِآ اللهِ اللّٰ الله عَنَى يَقُولُوٰا لا اللهِ الا الله عَنى يَقُولُوٰا لا اللهِ الا الله عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ النَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

٣٩٨٠: قَالَ عُبِيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَةً قَالَ دَخَلَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَةً قَالَ دَخَلَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ فِي فَنَهَ فِي مُسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ وَ قَالَ فِيهِ آنَةً اُوْجِي فِي قَبْهُ وُلُوا لَا اِللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٩٨٨: ٱخُبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَالَ حَدَّثَنَا وَالْ حَدَّثَنَا وَالْحَسُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ ٱغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْوٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنِ التُّغْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اوْسًا يَقُولُ دَخَلَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي قَالَ اللهِ عَلَيْهَ وَنَحْنُ فِي اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

٣٩٨٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا

۳۹۸۵ ترجمہ سابقہ روایت کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں اس قدراضا فہ ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: ہم لوگوں سے جہا دکریں گے یہاں تک کہ وہ کلمہ تو حیر کہہ لیں ۔

۱۳۹۸۷: ایک صحافی سے روایت ہے کہ رسول کریم من نیز نیز ہم لوگوں کے
پاس تشریف لائے اور ہم لوگ اس وقت مدینہ منورہ کی مسجد میں ایک
قبے کے اندر ہے آپ نے فرمایا: مجھ پر وی آئی ہے کہ میں (کافر)
لوگوں سے جہاد کروں تا کہ وہ "اک اللہ اللہ" کہیں (ہم نے اس جگہ
لفظ قبال کا ترجمہ جہاد سے اس وجہ سے کیا ہے کہ دراصل آپ کا کفار
سے جنگ کرنا جہادتھا) باتی روایت مندرجہ بالامضمون جیسی ہے۔

۳۹۸۸:حضرت اوس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ ایک قتبہ کے اندر تھے پھر اُوپر کی روایت کے مطابق حدیث نقل کی۔

٣٩٨٩:حضرت نعمان بن سالم بيانية سے روايت ہے كدميں نے اوس

٣٩٩٠: أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّقَا عَبْدُاللهِ لَهِ اللهِ قَالَ حَدَّقَا عَبْدُاللهِ بُنُ اَبِي صَغِيْرَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِم أَنَّ عَمْرَو بْنَ آوْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُ أَوْسًا قَالَ بَنِ سَالِم أَنَّ عَمْرَو بْنَ آوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُ أَوْسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمُ أَنْ الْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِللهِ اللهُ اللهُ ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَآمُوالُهُمْ يَا لَهُ اللهُ يُمْ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَآمُوالُهُمْ اللهِ بِحَقِهَا۔

٣٩٩١. آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ ابْنُ عَيْسَى عَنْ ثُوْرٍ عَنْ اَبِيْ عَوْنِ عَنْ اَبِيْ الْدِيشِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَخْطَبُ وَكَّانَ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ هَقَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ لَكُولُ سَمِعْتُهُ يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ مَعْنَ رَسُولَ اللهِ هَيْقَوْلُ كُلُّ ذَنْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَيْقَوْلُ كُلُّ ذَنْبِ عَسَى الله آنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ عَسَى الله آنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ عَسَى الله آنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ اللهِ عَسَى الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۹۹۰ حضرت اوس خالتو سے روایت ہے کہ رسول کر یم منافیظ نے ارشاد فر مایا: مجھ کو تھم ہوا لوگوں سے جنگ کرنے کا یہاں تک کہ وہ شہادت ویں اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے علاوہ اللہ عزوجل کے پھر حرام ہو جا کیں گے ان کے خون اور مال کین کسی حق کے عض۔

۳۹۹۱: حضرت ابوادرلیس فرانین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ ڈائین سے سناوہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خطبہ میں فرماتے تھے: ہرایک گناہ اللہ عزوجل معاف فرمائے گا (لیمنی مغفرت کی تو قع ہے) یا جو محفل کفر کی حالت میں مرے تو اس کی بخشش کی تو قع





سنن نبائي ثريف جلد موم

مُتَعَمِّدًا أَوِ الرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا۔

٣٩٩٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنِ الْآغُمَشُ عَنْ عَبْدِالرَّحُمٰن بُنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُونِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْاَوَّل كِفُلُّ مِّنْ دَمِهَا وَ ذَلِكَ آنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَّن الْقَتْلَ.

#### ١٨٤٩: تَغْظِيْمُ الدَّم

٣٩٩٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ مَالَجَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ اِسْحَقَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُوْمِنٍ ٱغْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا قَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ۔ ٣٩٩٣: ٱخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ إِلْبَصْرِتُى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ا لَزَوَالُ الدُّنْيَا آهُوَنُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ. ٣٩٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وِ قَالَ فَتُل الْمُؤْمِنَ اعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنيار ٣٩٩٧: ٱخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَتْلٌ الْمُوْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَارِ

٣٩٩٧: ٱخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْلَحْقَ الْمَرُوّزِيُّ ثِقَةٌ

٣٩٩٢: حضرت عبدالله والتي سے روایت سے که رسول کر یم س تاہی ہے ارشاد قرمایا ظلم کی وجہ ہے کوئی خون نہیں ہوتا (یعنی کوئی شخص قتل نہیں ہوتا) گرآ دم کے پہلے الرے (قابیل کی گردن) پراس نون کے سنوہ کا ایک حصد ڈال دیاجاتا ہے اس لیے کداس نے پہلے خون کرنا ایجادی اوراس نے اپنے بھائی (ہابیل) کوتل کیا اس طریقہ سے جو شخص بری بات (یا گناه کا کام)ایجاد کرے تواس کاوبال اس پر ہوتا رہے گا۔

حنگ ہے متعلق احادیث کے بھی

#### باب قبل گناهِ شدید

٣٩٩٣: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضي الله تع لي عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ہایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا الله عز وجل کے نز دیک تمام و نیا کے تباہ ہونے سے زیادہ

٣٩٩٣:حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بلاشبد دنيا كانتاه اوربرباد ہو جانا اللہ عزوجل کے نزدیک حقیر ہے سی مسلمان کو (ناحق) قال

۳۹۹۵:حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ مسلمان کاقتل کرنااللہ عز وجل کے نزد یک شدید ہے دنیا کے تباہ ہونے

۳۹۹۲:حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے كدمؤمن كوقل كرنا الله كے نزديك وُنياكى جابى سے برھ كر

٣٩٩٧:حفرت بريده رضى الله تعالى عند سے روايت سے كه

المالية المحالية الماديث

حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ خِدَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ رَسُولَ السَّمَاعِيْلُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَلْ كَ بَرْنَدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلُ سے۔ الْمُؤْمِن آغُظُمُ عِنْدِاللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا۔

٣٩٩٩. آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْلَاعُلَى عَنْ حَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ آوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ۔

٠٠٠٠: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ آوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

١٠٠٠: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثِيْ آبِي قَالَ حَدَثَنِي إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْوِو بْنِ شُرَخْبِيْلَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ آوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

مُعَادِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَادِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

٣٠٠٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُورُ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. (ایک) مؤمن کو قتل کرنا اللہ عزوجل کے نزدیک شدید ہے دنیا کے تباہ ہونے سے۔

۳۹۹۸: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز کاسب سے پہلے بندہ سے (قیامت کے دن) حساب ہوگا اور سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔

۱۳۹۹۹: حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز سب سے پہلے جولوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا تو خون کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔

٠٠٠٠ : حفرت عبدالله طلفي في مايا: قيامت كدن سب سے پہلے خون كرمايا: قيامت كون كرمقد مات كافيصله ہوگا۔

۱۰۰۱: حضرت عبداللدرضى الله تعالى عنه عمروى ب كه قيامت كروزسب سے پہلے جن مقدمات كا فيصله بوگا وہ خون كے مقدمات مول كے۔

۲۰۰۲: حضرت عمر و بن شرصیل سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مقد مات کا فیصلہ ہوگا۔

٣٠٠٣ :حفرت عبدالله رضى الله تعالى عنه عن مروى ہے كه سب





مُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اَوَّلُ مَا يُقُطٰى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ مَهُ الْحُمْرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُو بَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيهِ عَنِ عَمْرُو بَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيهِ عَنِ عَمْرُو بَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيهِ عَنِ الْاعْمَ عَنْ مَعْمُو بِينَ سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ الْاعْمَ عَنْ عَمْرِو بَنِ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِدًا الله لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٠٠٥: اَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخْبَرَنِی شُعْبَةُ عَنْ آبِی عِمْرَانَ الْجَوْنِيِ قَالَ قَالَ جُنْدَبٌ حَدَّنِنِی فُلاَنَّ اَنَّ رَسُولَ الْجَوْنِيِ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِیْءُ الْمَقْتُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِیْءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلِيیُ فَيَقُولُ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلِيیُ فَيَقُولُ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلِییُ فَيَقُولُ مَلْكِ فَلَانٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَتَلَیٰ فَاتَ جُنْدَبٌ فَاتَقَهَا۔

سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کے مقد وت کا فیصد کی جائے گا۔ گا۔

الم معمد حضرت عبداللد بن مسعود واسي سے روايت سے كد ني في فرمایا: قیامت کے دن ایک آ دمی دوسرے کا ہاتھ بکر کرلائے گا اور کے گااے پروردگار!اس نے جھے گوٹل کردیا تھا اللہ عز وجل ارشاد فر ، نے گا كەتونے كس وجد سے اس كوتل كيا تھا وہ كہے گا كەميں نے اس كوتيري رضامندی کیلے قتل کیا تھا تا کہ تجھ کوعزت حاصل ہواور میں نے تیرانام اونچا کرنے کی وجہ ہے اس مخص کو (جہاد میں )قل کیا تھا۔اس پراللہ ارشاد فرمائے گا کہ بلاشہ عزت میرے واسطے ہے اور قیامت کے دن ایک آ دمی دوسرے آ دمی کا ہاتھ کی کر کرلائے گا اور اللہ سے عرض کرے گا كدال شخص في جمح وقل كياتها تو پرورد كار فرمائ كا كدكس وجد يوتو نے اس کولل کیا تھا؟ تو و و چنص کے گا کہ فلاں آ دمی کوعزت دینے کیلئے قل کیا تھا (یعنی کسی حاکم وقت یا بادشاہ کی حکومت مضبوط کرنے یا کسی دنیاوی مقصد کیلئے قبل کیا تھا اس پراللہ عز وجل فرمائے گا کہ فلال شخص كيليع عزت نبيس ہے پھروواس كا گناه (اپني طرف)سيت لے گا۔ ٥٠٠٥: حضرت جندب طالفيز سروايت يك كهفلال آدي في مجه س نقل کیا کہ رسول کریم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن مقتول مخص اینے قاتل کو ( پکڑ کر) لائے گااور کیے گا کہ اے میرے پرودگاراس سے پوچھ لے کہاس نے مجھ کوئس وجہ سے تل کیا تھا؟ وہ كَيِكًا كه ميس في اس كوتل كيا تفافلان آدمي كي حكومت ميس (يعني فلان حاکم یا فلاں فرمانروا کے تعاون کے واسطے ) حضرت جندب بڑتنؤ نے کہا پھرتم اس ہے بچو( کیونکہ بیگناہ معاف نہیں ہوگا)۔

۲۰۰۸: حضرت سالم بن ابی جعد جناسی ہے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ جس کسی نے کسی مؤمن کو جان بو جھ کرفتل کیا پھر تو بہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اور و و خص ہدایت کے راستہ پر آیا تو اس کیلئے تو بہ کہاں قبول ہے؟ میں نے نبی سے سنا آپ فرماتے ہے کہ مقتول قاتل کو پکڑے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر بوگا اور



من نبائي تريف جلد موم

يَجِيْءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ آوْ دَاجُهُ دَمًا فَيَقُوْلُ آئَى رَبِّ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلَنِيْ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَقَدُ أَنْوَلَهَا اللّهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا

٣٠٠٠ قَالَ وَآ خُبَرَنِى آزْهَرُ بُنُ جَمِيْلِ إِلْبَصَرِى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُعْيَرِةِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُعْيَرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ آهُلُ الْكُوْفَةِ فِى هَلَاهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا اخْتَلَفَ آهُلُ الْكُوفَةِ فِى هَلَاهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَرَحُلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَتُهُ فَقَالَ لَقَدْ الْزِلَ ثُمَّ مَا نَسْخَهَا شَيْءً

اس کی رَگول سے خون بہتا ہوا ہوگا اور وہ کے گا:اے میرے پر وردگار!اس سے بوچھ کہاس نے مجھ کوکس وجہ سے گناہ میں قتل کیا تھا۔ابن عباس چھ نے فرمایا:اللہ عزوجل نے اس آیت کونازل فرمایا:
﴿ وَ مَنْ يَقَتُلُ مُوْمِنًا ﴾ پھراس کومنسوخ نہیں فرمایا۔

2007: حضرت سعید بن جبیر طالتی نے فرمایا: اہل کوفد نے اس آیت کریمہ میں اختلاف فرمایا ہے وہ آیت ہے: و مَنْ یَقْتُلْ مُوْمِنًا بیہ آیت کریمہ منسوخ ہے یا نہیں؟ تو میں حضرت ابن عباس طالع کی خدمت میں حاضر جوا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: بیآیت کریمہ آخر میں نازل جوئی اس کوکسی نے منسوخ نہیں

## مسلمان قاتل کے لیے توبہ ہے یانہیں؟

واضح رہے کہ مذکورہ بالا حدیث شریف میں جومضمون بیان فرمایا گیا ہے اس سلسلہ میں قر آ نِ کریم میں ایک جگہ ارشادِ بارى تعالى ہے: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ : 'وولوك كي نفس كول نبيل كرتے كه جس نفس كوالله عزوجل نے حرام كياليكن حق كے بدله اور جو مخص ایسا کرے گا ( یعنی اس قتم کی حرکت کرے گا ) تو وہ قیامت میں گناہ گار ہو گا اور اس کو دو گنا عذاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ مبتلار ہے گاذلیل وخوار (ہوکر )لیکن جوکوئی توبہ کرےاورا بمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ عز وجل اس کی برائیوں کونیکیوں ے بدل دےگا۔'' مذکورہ بالاسورہُ فرقان کی آیت کر بیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان گفتل کرنے والے کی تو بہ ہے اوراس کی تو بہ قابل قبول ہے۔ مذکورہ بالا آیت کر بید مک مرمد میں نازل ہوئی ہے اس کے بعد ایک آیت کر بیدای سلسلہ میں مدیند منورہ میں نازل بوئى وه ب و من يقتل مومنًا : وجوف كى مسلمان كوقصد أقل كرية اس كابدلددوز خروه اس ميس بميشدر ب كااور اللّه عز وجل نے اس پرغصہ کیا اور لعنت بھیجی اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔' اس دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کوئل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے بہر حال اس مسلہ میں علاء کا اختلاف ہے بعض حضرات فرماتے ہیں مسلمان کے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہے اور جس جگہ قاتل مسلم کے لیے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ندکور ہے اس سے مرادزیا دہ عرصہ دوزخ میں رہنا باورآيت او من يقتل مومنا يمان مومنا يمان المان ا لعنى وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ اللَّولُول مِنْ تَعْلَق نازل ہوئى كەجنہوں نے كفرى حالت ميں مسلمانوں كول كيا چروه ايمان لے آئے اورتو بہ کی تو ان کی توبیقبول ہےاور دوسری آیت جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی وہ ان سے متعلق ہے جو کہ مسلمان ہو کرمسلمان کوتل کرے بہر حال جمہور علاء کا ند بب یہی ہے کہ مسلمان کے قاتل کی بھی دوسرے گناہ کبیرہ کے مرتکب کی طرح توبہ قبول ہے اور معتز لداورخوارج كہتے بي كراييا تحق بميشه بميشه دوزخ ميس رے كااوراس كى توبة بول نبيس بے قوله متعمدا و تمام الاية فجزاء والذي يستحقه بجنايته جهنم الى ان قال و تمسك الخوارج والمعتزله بها في خلود عن قتل





المؤمن عمدًا في النار ولا تمسك لهم ينهم الى المراد بالخلود هو المكث الطويل لا الدورم لتظاهر النصوص الناطقة بان عصاة المؤمن لا يردم عذابهم وما روى عن ابن عباس انى لا توبة لقاتل المؤمن عمدا مدى على الاقتدار بسنته الله تعالى التشديد والتغليظ الخ زهر الربى على سنر النسائى ص ١٦٣٠ ٢٠٠٠

٨٠٠٨ اخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ حَلَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ اَبِي قَالَ حَلَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ اَبِي بَرَّةَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِّنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ المَدِّةِ قَالَ هَذِهِ ايَةٌ مَكِيدٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَكنِيةٌ وَمَنْ بِالْحَقِ قَالَ هَذِهِ ايَةٌ مَكِيدٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَكنِيةٌ وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاءُ هُ جَهَنَّمُ لَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُعْلِقِ اللهِ ا

١٠٥٠: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَلِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْاعْلَى التَّعْلَبِي عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ انْ قَوْمًا كَانُوا قَتَلُوا فَاكْثَرُوا وَزَنَوا كَاكُثَرُوا وَانْتَهَكُوا فَاتَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو اللَّهِ لَحَسَنَ لَوْ تَخْبِرُنَا انَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً فَانْزَلَ اللَّهُ لَكُسَنَّ لَوْ تَخْبِرُنَا انَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً فَانْزَلَ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَعْسَنَ لَوْ تَخْبِرُنَا انَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً فَانْزَلَ اللَّهُ

۸۰۰۸: حضرت سعید بن جبیر جائیز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس جائیز سے دریافت کیا کہ جوخص کسی مسلمان کوئل کرے اس کی تو بہ قبول ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے وہ آیت کریمہ کریمہ تلاوت کی جو کہ سورہ فرقان میں ندکور ہے اور وہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ والّٰذِیْنَ لَا یَکْ عُوْنَ ہے۔ انہوں نے فر مایا: یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کو ایک دوسری آیت کریمہ جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کو ایک دوسری آیت کریمہ جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس نے منسوخ کردیا اور وہ مدنی آیت ہے ۔ و مَنْ مُعْمَلًا مع منا۔

9 - ۲۰ - حضرت سعید بن جمیررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مجھ کو عبد الرحلن بن الی لیل نے تھم فر مایا کہ میں این عباس رضی الله تعالی عنها سے ان دونوں آیات سے متعلق دریا فت کروں: و مَنْ یَقْتُلُ مُومِنًا میں نے دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: اس کو کسی آیت کریمہ میں نے منسوخ نہیں کیا پھر اس آیت کریمہ کو والگذین لا یک عُون بیان کر کے انہوں نے کہا: یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی سے۔



عَزَّوَجَلَّ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهِ آخَوَ إِلَى فَأُولِئَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ قَالَ يُبدِّلُ اللهُ سِرْكَهُمْ إِيْمَانًا وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا وَنَزَلَتْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوْ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ الآنةَ۔

منن نمائی شریف جلد موم

١٠٠١: أَخْبَرُنَا أَحْسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِّنْ آهُل الشِّرْكِ آتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْ إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُوْ اِلَّذِهِ لَحَسَّنْ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَتُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الِهَّا آخَرَ وَ نَزَلَتُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

١٠٠١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي وَ رَقَاءً عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ وَ أَوْ ذَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًّا يَقُولُ يَا رَبّ قَتَلَنِيْ حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكَرُوا لِلابْن عَبَّاسِ النَّوْبَةَ فَتَلَا هَلِذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَتَّفُّنُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَا نُسِخَتْ مُنْذُ نَزَلَتْ وَآتُى لَهُ التوبة\_

٣٠١٣: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنْ خَارِجَةً بُنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِّ ثَابِتٍ قَالَ نَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاوْ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا الْاَيَةُ كُلُّهَا بَعْدَ الْاَيَةِ الَّتِي نَوَلَتُ فِي الْفُرْفَانِ بِسِتَّةِ اَشُهُرٍ۔ قَالَ اَبُوْ عَلِيدالرَّحْمٰن

لَا يَدْعُونَ تَكُ يَعِيٰ اللّهُ عَرْوَجُلْ تَبِدِ مِلْ فَرِ مَا دِے گا اگروہ لوگ ایم ن قبول فر مالیں اور تو بہ کرلیں ان کے شرک کوامیان سے اور ان کے زنا کو ياكى سے اور بيآيت كريمة تازل بوئى : قُلْ يا عِبَادِي الَّذِيْنَ لِعِنْ: ''اے میرے ، ندوا جن اوگوں نے اپنی جانوں برظلم کیا ہے (لعنی گنا ہول کے مرتکب ہوئے بیں )۔''

العهم: حضرت ابن عیاس رضی الله تعالی عنبمہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ مشرکین میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ جو کھ فرماتے ہیں اور جس جانب دعوت دیتے ہیں وہ احجا اور بہتر ہے آخر آیت کریمہ تک سابقہ آیت جىيى-

۱۲ ۲۰ ۲۰ :حضرت ابن عباس بي نفي سے روايت ہے كدرسول كريم مَثَلَ فَيَغِمْ نِي ارشادفر مایا: قیامت کے روزمقتول شخص قاتل کو ( پکڑ کر ) لائے گا اور اس کی پیشانی اوراس کا سراس کے ہاتھ میں ہوگا (یعنی مقتول کے) اوراس کی رگوں سے خون جاری ہوگا اور وہ کیے گا کہ اے میرے یروردگار! اس نے مجھ کو تل کر دیا یہاں تک کے عرش کے پاس لے جائے گا۔ راوی نے نقل کیا بھرلوگوں نے حضرت ابن عب س پہنون سے توبه كالذكره كيا توانهول في بيآيت كريمة تلاوت فرماكي: و من یفتل مومینا اور فرمایا: جس وقت سے بدآیت کریمه نازل ہوئی ہے یر آیت منسوخ نہیں ہوئی اوراس کی توبہ کہاں قبول ہے؟

٣٠١٣ : حضرت زيد بن ثابت ظافؤ نے فرمایا: وَ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا بِيهِ آیت کریمه سورهٔ فرقان کی مذکوره بالا آیت کریمه کے بعد نازل ہوئی





مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو لَمْ يَسْمَعُهُ إِنْ آبِي الزِّنَادِ

. ١٨٨٠: ذِكُو الْكَبَائِر

١/٠١٤ أَخْبَرُنَا السَّحْقُ بُنُ الْبِرَاهِيْمَ قَالَ الْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثِنَى بَحِيْرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ اَبَارُهُم السَّمَعِيَّ حَدَّنَهُمْ اَنَّ اَبَا اللَّهِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ عَدَّنَهُ اللَّهُ وَلَا حَدَّثَهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ بَاتَ يَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقَيْمُ الصَّلَاةَ وَيُوتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَبِ الْكَبَائِرِ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ فَسَالُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ يَعْفَلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ فَقَالَ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ فَقَالَ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ وَقَالَ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ

۲۰۱۳ : حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند سے مروی ہے که آیت : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا .... ﴾ سورة فرقان کی آیت : ﴿ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ .... ﴾ سآ تھ مینے بعد نازل ہوئی۔

۱۰۰۱۵ : حضرت زید بن ثابت وضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی : و مَنْ یَا یُولُ مُولُومًا اَوْ ہم لوگ خوفردہ ہو گئے کہ مسلمان کے قاتل کے لئے ہمیشہ دوزخ ہے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللّذین لایدعُون مَعَ اور آیت کریمہ ولا یک تعلقون النّفس. (یعنی سورہ فرقان کی آیت کریمہ) تو ہم لوگوں کا خوف کم ہوا کیونکہ اس آیت کریمہ سے قاتل کی توبہ قبول ہونا معلوم ہوتا ہے گئین پروایت اگلی روایت کے خلاف ہے جون سے یہ ثابت ہوتا ہے و مَنْ یکونی مُولُمنا بعد میں نازل جوئی۔

## باب: كبيره گنامول سے متعلق احادیث

۱۹۰۸: حفرت ابوابوب انصاری فاتن سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیق نے ارشاد فر مایا: جوشن اللہ عزوجل کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کسی کوشر کیے نہیں قر اردیتا اور وہ نماز پڑھتا ہے اور زکو قادا کرتا ہے اور بڑے بڑے گنامول سے بچتا ہے تو اس کے لئے جنت ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کوشر کی قرار دینا اور مسلمان مردیا عورت کوتل کرنا اور کفار ومشرکین کے مقابلہ میں فرار اختیار کرنا (لیمنی



يَوْمَ الزَّحَفِ.

المَّانَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي بَكُمِ عَنْ اَنْسِ فَالَ حَلَّثْنَا خَالِدٌ فَالَ حَلَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي بَكُمِ عَنْ اَنْسِ عَنِ النَّبِي فَضَحَ وَانْبَأْنَا السِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا السَّعْبُ عَنْ عُبَیْدِاللَّهِ بْنِ اَبِی النَّصُورُ بْنُ شُمَیْلٍ قَالَ حَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ عُبَیْدِاللَّهِ بْنِ اَبِی النَّصُورُ بَاللَّهِ وَ عُقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ عُقُولُ الْوَالِلَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَولُ النَّوْرِد.

١٠١٨: اَخْبَرَلَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَأْنَا ابْنُ شُمَيْلِ
 قَالَ اَنْبَأْنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ
 عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو عَنِ النَّيِي ﷺ قَالَ الْكَبائِرُ الْإِلْمَانِي النَّيْسِ وَالْمَعِيْنُ
 الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عَقُوْقُ الْوَالِلَيْنِ وَقَلَلُ النَّفْسِ وَالْمَعِيْنُ
 الْمُدَدَدُهُ

٣٠١٩: آخْبَرُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّنَا مُعُادُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ مَدُّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ مَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّنَا عَرْبُ بُنُ عَبْدِالْحَمِيْدِ أَبِن عَمْدٍ اللَّحَمِيْدِ أَبِن عَمْدٍ اللَّحَمِيْدِ أَبِن عَمْدٍ اللَّهُ حَدَّنَهُ البُوهُ وَكَانَ مِنْ اصْحَابِ النَّبِي عَمْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ قَالَ يَا رَهُولًا قَالَ يَا رَهُولًا اللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ سَنْعُ اعْظَمُهُنَّ رَهُولًا يَا السَّرِاكُ اللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ سَنْعُ اعْظَمُهُنَ الشَّهُ اللَّهُ وَ قَدْلُ النَّهُ سِيغَيْرِ حَتِي وَفِوارٌ يَوْمَ اللَّهُ مُخْدَصًا .

ا ۱۸۸۱ فِرْكُو الْعُظَمِ النَّانُبِ وَاخْتِلاَفِ يَحْمِيلُ وَعَبْدِالدِّ مِكْمِيلُ وَعَبْدِالدِّ مِكْ يَحْمِيلُ وَعَبْدِاللَّهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ مَتَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ

میدان جہادے بھا گنا)۔

21 من : حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ما یا که گناه کبیره پیرین: ۱) الله عزوجل کے ساتھ شریک قرار دینا ۲) والدین کی (جائز کاموں میں) نا فر مانی کرنا '۳) مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور سم) جبوب لدن

جنگ ہے متعلق احادیث

۱۹۰۸: حضرت عبدالله بن عمر پخان سے روایت ہے کہ رسول کریم من النظام نے استاد فر مایا: گناہ کی بیرہ میہ بین: ا) اللہ عز وجل کے ساتھ کی کوشریک قرار دینا ۲۰) والدین کی نافر مائی کرنا " س) (ناحق کسی کا) خون کرنا اور مقابلہ والے دن کفار سے (قال سے ) بھا گنا۔ اس جگہ بیروایت مختصراً میان کی گئی ہے۔

19-79: حضرت عبید بن عمیر رفانیز سے ان کے والد نے نقل کیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جوائیز میں سے تھے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: سب سے بڑے سات گناہ ہیں: ا) خدا کے ساتھ کس کوشر یک کرنا '۲) اور ناحق خون بہانا' ۳) اور مقابلہ کے روز کفار کے سامنے سے فرارہونا۔

# باب: بردا گناه کونساہے؟ اور اس حدیثِ مبارکہ میں یجیٰ اور عبدالرحمٰن کاسفیان پراختلاف

کابیان عرب نیم

۲۰۲۰: حضرت عبدالله بن معود طافن سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کونسا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ فالله الله ا



نن نيا لُهُ ريف جلد ٢٧

آبِى وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ آئَ الذَّنْبِ آغَظُمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةً اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَفْتُلُ فَلَا اللهِ فَلْمُ مَاذَا

فر مایا: الله عز وجل کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے حالانکہ اللہ عز وجل نے جھے کو پیدا کیا ہے پھر میں نے عرض کیا: کون سا گناہ سب سے برا ہے؟ آپ نے فر مایا: تو اپنی اولا دکونل کر دے اس اندیشہ ہے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہوں گے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فر مایا: تواسیخ بڑوی کی عورت سے زنا کرے۔

## الله (عزوجل) کے ساتھ دوسرے کوشریک کرنا:

الله عزوجل کے ساتھ برابر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو غیراللہ کی خدا کی طرح عظمت کرے اس کی عبادت کرے اور تو غیراللہ کو نقصان کا مالک سمجھے اور مصیبت کے وقت تُو اس کو پکارے اور میہ کہ تو ان کا موں میں غیراللہ سے مدد مانگے کہ جو کا مصرف اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں جی اور حدیث شریف کے آخری جملہ میں جو پڑوی کی عورت سے زنا سے متعلق فرمایا گیا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ اوّل تو زنا کرنا سخت ترین گناہ ہے لیکن پڑوی کی عورت لڑکی سے زنا سب سے زیادہ سخت گناہ ہے۔

الله تعالی جل شاند کے ساتھ برابر قرار دینے کا مطلب بیہ ہے کہ غیراللہ کی عزت وعظمت اس قدر کرنا کہ جیسے اللہ تعی کی عظمت اور اس کی بادت اور غیراللہ کو نفع نقصان کا مالک جاننا 'وقت مصیبت اس کو پکار نا اور اس سے مدو مانگنا یعنی جو کا م اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں بیں غیراللہ کو بھی اسی پر قادر جاننا جو اوصاف محض خاصہ خدا بیں ان میں غیروں کوشر یک تھمرانا سے سب شرک یعنی ظلم عظیم والے کا م بیں اور آخر میں جوفر مایا گیا کہ پڑوس عورت سے زنا کرنا یفعل برتو و لیے بیں فتیج اور ذلیل ہے گریزوس عورت سے زنا کرنا یفعل برتو و لیے بیں فتیج اور ذلیل ہے گریزوس عورت سے ایسا کرنا اور زیادہ بڑا گنا ہے اور خت بکڑ ہے۔ (اللّٰہم احفظنا) (جاتی )

٣٠٠٠ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ آَثَى الذَّنْبِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ آَثَى الذَّنْبِ اعْظُمُ قَالَ آنُ تَخْعَلَ لِللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَنْ تَخْعَلَ لِللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَنْ تَغْتُلُ وَلَدَكَ مِنْ آجُلِ آنُ يَطْعَمُ مَعَكَ اللّٰهُ ثُمَّ آنَ تُوانِى بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. ٢٠٢٣ فَكُمْ آنَ عَبْدَةُ قَالَ انْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ النّبُانَا شُعْبَةً وَلُولَ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ الشِّرْكُ آنَ وَسُولَ اللّٰهِ عَلْمُ قَالَ الشِّرْكُ آنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ الشِّرْكُ آنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ الشِّرْكُ آنَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ

۱۳۰۷: حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ اکونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کی کو شرکی کرے حالا تکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا: پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: تو اپنی اولا دکواس اندیشے سے قبل کر دے کہ وہ وہ تیر کھانے میں شرکی ہونگے۔ میں نے عرض کیا: پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: تو اپنی بڑوی کی بیوی نے زن کرے۔ ہے؟ آپ نے فرمایا: تو اپنی بڑوی کی بیوی نے زن کرے۔ میل نے قرمایا: شرک کرنا کہ بھی اللہ عزوج کی ساتھ کسی کوشریک قرار دینا اور دوسرے کواس کے بیابر کرنا اور بڑوی کی عورت سے زنا کرنا اور اپنی اولا دکو غربت اور شرکہ تنا کہ تا ہو اپنی کے اندیشہ سے قبل کرنا اس اندیشہ سے کہ وہ (بیجے) ساتھ شکھ تنگدیتی کے اندیشہ سے قبل کرنا اس اندیشہ سے کہ وہ (بیجے) ساتھ







عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَذَا خَطَّا وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ ۚ فَرَالَى: وَٱلَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ حضرت امام نَسالَى مِينَةٍ فَرَمَايا: بيد و تحديثُ يَزِيدَ هذا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ وَاصِلٌ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ روايت غلط ہے اور سيح روايت بہلي ہے اور بزيد نے اس ميں بجائے (راوی) واصل کےراوی عاصم کا نام ملطی سے ریا ہے۔

خلاصة الباب المحمرة كامعنى يدم كدكونى بهي بدنسيب بدبخت انسان جوكداسلام بسي مقدس وبمثال دين سے بث جائے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اورمشرک و کافر بتوں کی پرستش کرنے والا عیسائی۔ یہودی اسلام کے علاوہ کسی نہ ہب میں ہو جائے ایسے محص کو پہلے تو اسلام کی خوب دعوت دی جائے اور اس تمام خدشات اور اشکالات کومؤثر انداز سے دور کرنے کی مرمکن کوشش کی جائے شاید حق تعالی جل شاندا سے دوبارہ سے ایمان کی دولت سے نواز دے اگراس سب کچھ کے باوجودوہ اسلام کو قبول نہ کرے تو اس کو بغیر مہلت دیئے فوراً قتل کر دیا جائے اور بلاشبہ اس کا نکاح بھی ارتداد کے ساتھ ہی ختم ہوجا تا ہے اس کے متعلق مزیدا حکامات فقد کی کتابوں میں ہے تفصیلاً پڑھے جاسکتے ہیں۔ (جامی)

# ١٨٨٢: ذِكُرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُّ

٣٠٢٣: أَخْبَرَنَا اِسْخَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى لَا إِلَّهُ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ انَّ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَانِّنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اِلَّا ثَلَامَةُ نَفَرِ التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ مُفَارِقَ الْجَمَاعَةِوَالنَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْاعْمَشُ فَحَدَّثُتُ بِهِ اِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّنْنِي عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

٢٠٠٣٪ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلِحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسْلِمٍ اللَّا

## باب: كن باتول كى وجه مصملمان كاخون حلال مو

٢٣٠ ٢٠٠ : حفرت عبدالله والنظام عدوايت بكرسول كريم من النظار في ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم که اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سلمان کاخون کرنا درست نہیں ہے جو (مسلمان) کہاس کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز وجل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اس كارسول مُؤْتِيْنِ مول كيكن تين شخصول كا ايك تووه جومسلمان اسلام چھوڑ کرمسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوجائے (مرتد) اور دوسرے . نکاح ہونے کے بعد زنا کرنے والا اور تیسرے جان کے بدلہ جان (قصاص میں) اعمش والنظ جو کہاس حدیث شریف کے راوی ہیں کہ میں نے بیحدیث حضرت ابراہیم سے بیان کی تو انہوں نے اسود سے انہوں نے عائشصد يقد والفاساس طرح سروايت كياہـ ٢٧٠ ٢٨ :حفرت عمرو بن غالب بالنفؤ سے روایت ہے کہ عاکشہ بی تھانے كهاكياتم كومعلوم نبيس كه ني مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مُنالِد اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نہیں لیکن اُس شخص کا جو محصن (شادی شدہ) ہو کرزنا کا مرتکب ہویا مسلمان ہونے کے بعد کا فرمشرک بن جائے یا دوسرے کا ( ناحق )قتل



من نال ثريف جلد ١٥٠

رَجُلٌ زَنِّي بَغْدَ اِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَغْدَ اِسْلَامِهِ كُرے۔ وَالنَّفُسُ بِالنَّفُسِ وَقَّفَةٌ زُهَيْرٌ-

٣٠٢٥: أخُبَرَنَا هَلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو اِسْحَقَ عَنْ عَمْرو ابْن غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ آمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِلُّ دُمُ امْرِئُى إِلَّا ثَلَاثَةٌ ٱلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنِي بَعُدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٢٩٠٢٪ اَخْبَرَنِي اِبْوَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَا كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَكُنَّا إِذًا دَخُلْنَا مَدُخَلًّا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَا عَدُوْنِي بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ قَالَ فَلِمَ يَفْتُلُونَيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ ذَمُ امْرِيْ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِخْلَاى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَغْدَ اِسْلَامِهِ ٱوْزَنِّي بَغْدَ اِحْصَانِهِ ٱوْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِيْنِي بَدَلًا مُنْذُهَّدَانِي اللَّهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ ، وو , . يَقْتَلُونَنِي.

۲۰۲۵ حضرت عائشه صديقه فالفاس روايت بكدانهول في عمار طِلِعْنَ سے فرمایا بتم واقف ہو کہ کسی انسان کا (ناحق) خون کرنا درست اور حلال تہیں ہے کین تین آدمیوں کا یا تو جان کے بدلہ جان لینے والے کا ( قاتل سے قصاص لینا ) یا جو خص محصن ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہواور حدیث (مکمل) بیان کی۔

٢٦ - ٢٩ :حضرت الوامامد بن مهل اورحضرت عبدالله بن رسيعه فالناس روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عثمان ڈافٹؤا کے ساتھ تھے جس وقت وہ کھڑے ہوئے تھے (لیعنی جب ان کو غداروں اور باغیوں نے عارول طرف ہے گھیرے میں لے رکھاتھا) اور جس وقت ہم لوگ سی جگه سے اندر کی جانب گھتے تو ہم لوگ بلاط کے لوگوں کی باتیں سنتے۔ ایک دن حضرت عثمان عنی دایشوز اندر داخل ہوئے بھر باہر نکلے اور فرمایا: جواوگ مجھ کوتل کرنے کے لئے کہتے ہیں ہم نے کہا کدان کے لئے اللہ عزوجل کافی ہے یعنی ان کوسزا دینے کے واسطے) حضرت عثمان والنفظ نے یو جھا کہ کس وجہ سے وہ لوگ مجھے قبل کرنے کے دریے ہیں؟ (پر فرمایا کہ) میں نے نبی سناہ آپ فرماتے تصملمان کا خون کرنا درست نہیں لیکن تین دجہ ہے ایک تو جو مخص ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے یا احصان کرنے کے بعد زنا کا مرتکب ہویا سمی کی (ناحق) جان لے تو اللہ عزوجل کی قتم کہ میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اور نہ میں نے تمنا کی کہ میں دین کو تبدیل کروں جس وقت سے اللہ عز وجل فے مجھ کو ہرایت عطافر مائی کھروہ لوگ جھے کوکس وجہ سے قبل کرنا حیا ہے ہیں؟ موایت عطافر مائی کھروہ لوگ جھے کوکس وجہ سے قبل کرنا حیا ہے ہیں؟

اہل اسلام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا:

اہل اسلام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والا اور ان میں انتشار پیدا کرنے والا ان کوآپس میں لڑانے کے لئے کوشش کرنے والا انتہائی بد بخت انسان ہے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالانالڑائی پر اکسانا سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ بدترین گناہ ہے اس کے لئے وعید ارشاد فرمائی گئی ہے کیونکہ اس کے اس فعل خبیث سے مسلمانوں کی جماعت میں مکڑے ہوں گے فرقہ





فرقہ بن جائیں گے اور اس کو برخی سمجھیں گے اور مسلمانوں کی ملطنتیں ختم ہو عتی ہیں تماما تر سسلہ برباد ہوسکت ہے اسلام تمام مسلمانوں کو برابر ہیں اور ان کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور سب مسلمانوں کے لئے تم مقوانین مسلمانوں کو برابر ہیں اور ان کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور سب مسلمانوں کے لئے تم مقوانین وضوابط برابر ہیں خواہ وہ بادشاہ ہویا ایک عام انسان ہو جز اسر اہیں سب برابر ہیں کیونکہ اسلام سے بی الف بینی قلو بدکم کا مسلمہ ہور اس ایک انسان کے اسلام ایک انسان کے سلسلہ ہے اور قدر ومنزلت اسلام ایک انسان کے منظر داعمال کا تام نہیں بلکہ سب کے لئے عمل میں بکسال ہے اور سب مسلمانوں کو حق متفق رکھنا ہرمومن و مسلمان کا فرض ہے۔

باب: جوُّخص مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوجائے اس کوٹل کرنا

۲۰۲۷: حفرت عرفجہ بن شرح سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مُنَافِیْنِ کُود یکھا آپ منبر پرخطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا: میرے بعد ٹی ٹی باتیں ہوں گی (یا فتہ فساد کا زمانہ آئے گا) تو تم لوگ جس کو دیکھو کہ اس نے جماعت کوچھوڑ دیا یعنی مسلمانوں کے گروہ سے وہ خف علیحہ ہوگیا اس نے رسول کریم مُنَافِیْنِ کی اُمت میں پھوٹ ڈالی اور تفرقہ پیدا کیا تو جو خض ہوتو تم لوگ اس کوتل کر ڈالو کیونکہ القد کا ہاتھ جماعت پر ہے ( نیمنی جو جماعت انقاق و اتحاد پر قائم ہے تو وہ القہ عروجل کی حفاظت میں ہے) اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیحہ وہ وہ اس کولات مارکر ہنگا تا ہے۔

۲۰۴۸: حفرت عرفجہ بن شرق ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم کُاٹیڈِ آن نے ارشاد فرمایا: میرے بعد ( فتنہ و ) فساد ہوں گے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا: جس کوتم لوگ دیجھو کہ وہ اُمت محمد بیشن تفریق پیدا کرنا چاہ رہا ہے توجب وہ تفریق ڈالے اُس کوئل کرڈ الوُجا ہے وہ کوئی ہو۔

۲۹-۲۹: ترجمه گذشته صدیث کے مطابق ہے۔

١٨٨٣:قُتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكُرُ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى زِيادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيْهِ

٣٠١٤ آخْبَرَنِي آخْمَدُ بُنُ يَحْبِيَ الصَّوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مُودَ البُّةَ عَنْ زِيْدِ بُنِ عَلَاقَةً عَنْ عَرْفَجَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ إِلْاَشْجَعِيِّ فَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْمِنْبِوِ يَخْطُبُ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونَ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ وَلَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ اَوْ يُرِيْدُ يُقَرِّقُ امْرَ امَّةٍ مُحَمَّدٍ عَنَّ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ اَوْ يُرِيْدُ يُقَرِّقُ امْرَ امَّةٍ مُحَمَّدٍ عَنَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْرَقُ فَإِنَّ يَدَاللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة الْأَرْقُ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْكُونُ المَّرَقُ الْجَمَاعَة يَرْكُ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَلْ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَاعِةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْكُونَ الْمُحَمَاعَة يَرْكُونَ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْكُونُ الْمَعْمَاعِةً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْكُونُ الشَيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْقُ الْجَمَاعَة يَقْلُ الْمَالُولُونُ الشَّيْطُونُ مَعْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْقُ الْمَانُ مَعْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْقُ الْمُحَمَاعِهُ يَرْقُ الْمُولُونُ الْمَانِ الْمَانِ مَعْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْقُ الْمَانِ مَعْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَوْنَ الشَيْطُونَ مَعْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَوْنَ الشَيْطُونُ الْمُعْرِيْدُ الْمُولُونُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِةُ الْمُعْرِقُونُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيْمِ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيْقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُقِي الْمُعْرَقِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ ا

٣٠ ١٨ اخْبَرَنَا آبُوْ عَلِيّ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ إِلْمَرْوَزِيُّ فَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ آبِي جَمْزَةَ عَنْ فَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عُرْفَجَة بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ النّبِيُّ هَاتَ وَ هَنَاتٌ وَ مَنَاتٌ وَ مَنَاتًا وَ مَنْ مَنَاتًا وَ مَنْ مَنَاتًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ ـ

٣٠/٩: أَخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ





عُرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ انْ يُقَرِّقَ اَمْرَ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﴿ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ انْ يُقَرِّقَ اَمْرَ أَمْرَ أَمْدً خَمْعٌ فَاضْرِبُوهُ السَّنْف.

َ ٣٠٣٠ : آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُقَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِيْ فَاضْرِبُواْ عُنُقَهُد

٣٨٨ اَ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الله وَ رَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْدَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواۤ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يَقَطَّعَ أَيْدِينِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْلَافِ وَفِيْمَنْ نَزَلَتْ وَ ذِكْرُ يُنْفَوْا مِنَ الْلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ أَنْسِ بُنِ إِخْتِلاَفُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ أَنْسِ بُنِ إِخْتِلاَفُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ أَنْسِ بُنِ

۳۰ ۲۰۹۳ : حضرت اسامہ بن شریک ڈی ٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَافِیْتِ نے ارشادفر مایا : جو تحض میری اُمت میں پھوٹ ڈالنے کے لئے نکلے تو تم لوگ اس کی گردن اُڑادو۔

باب: اس آیت کی تفییر وہ آیت ہے: إِنّها جَزَاءُ الّذِینَ وَحَارِبُونَ اللّٰهِ " اُن لوگوں کی سزاجو کہ الله اور سول سے لڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ملک میں فساد ہر پاکریں وہ (سزا) یہ ہے کہ وہ لوگ قل کیے جائیں یا ان کوسولی دیدی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤل کاٹ ڈالے جائیں یا وہ لوگ ملک بدر کر دیئے جائیں "اور بیآ بیت کریمہ کن لوگوں لوگ ملک بدر کر دیئے جائیں "اور بیآ بیت کریمہ کن لوگوں ہے نیان کا بیان ہے متعلق نازل ہوئی ہے نیان کا بیان ہے

ا ۲۰ ۱۳ : حضرت انس بن ما لک جائیز ہے روایت ہے کہ پھولوگ ( ایسی فیلید عکل کی ایک جماعت ) خدمت نبوی مُنَائِیْزِ میں حاضر ہوئی ان فیلید عکل کی ایک جماعت ) خدمت نبوی مُنَائِیْزِ میں حاضر ہوئی ان لوگوں کو کہ بینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی اور وہ لوگ بیار پڑگئے ان لوگوں نے رسول کریم مُنَائِیْزِ اسے شکایت کی ۔ آپ نے فر مایا جم لوگ ہمارے جروا ہے کے ساتھ جاؤ گے۔ اونٹوں میں ( تازہ آب و ہوا کے لئے ) اونٹوں کا دودھاور پیشاب بیو (جو کہتم لوگوں کے مرض کا علاج ہے ) ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں! چنا نچوہ 'گ گئے اور انہوں نے اونٹوں کا دودھاور پیشاب پیا اور صحت یاب ہو گئے جس وقت وہ لوگ تندرست ہو گئے تو نبی کے چروا ہے کو انہوں نے قبل کر ڈالا ( اور



وَٱبْوَالِهَا فَصُحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الشُّمْس حَتَّى مَاتُوْ ا\_

اونتوں کو لے کرفرار ہو گئے ) آپ نے ائے پیچیے لوگوں کوروانہ کیااور اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فَاتَحَذُوهُمْ فَاتِّي بِهِمْ فَقَطَّعَ وه ان كويكر كرلائ چنانچة بيانية ان لوگول كم ماته يا وَل كوالناكر أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيَنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِي كَانُوادِيا اوران لوكول كَي آنكهول كوكرم سلالي سے اندها كيا اور پيرانكو بھوپ میں ڈلوادیا یہاں تک کدوہ لوگ مر گئے۔

خلاصة العاب 🎋 گویا كه برمسلمان اس بات سے آشنا بوجائے انسان عزت وعظمت درحقیقت دین اسلام میں بی ہے مگر جولوگ رسول اللَّهُ فَالْفِيْزُ كَا يَ السَّلِيمِ مَهُ كُرِينِ اورظلم پراتر آئين اور جس بات ہے منع كيا جائے اسے كرگزرين اور پھروہ وہاں ہے <u> جلے بھی جا کیں تو انہیں راستہ سے ہی واپس لا کران کے کئے ہوئے قلم کا بدلہ دینا ضروری ہے اس لئے آنخضرت منا شیخ نے انہیں</u> پکڑوا کرسخت سزادی اوران کے لئے یہی سزامناسب تھی تا کہ آئندہ ظلم کا باب بند ہوجائے اورالیں سزا کہ دنیا والوں کے کان اور آ تکھیں کھلی رہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا اسلام ہی بدلہ بیہ ہے کیونکہ انہوں صغے احسان کے بدلہ میں غداری کی اور ظلم کیا اور پھر دین اسلام سے منحرف ہو کرم مرتد ہو گئے جہاں اسلام قبول کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر بدی چھوٹی چیز کی حفاظت کا تھم دیتے ہیں مگر جودین سے ہٹ جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے اور اس کو سز ابھی سخت سے سخت دی جائے۔(طام)

٢٠٠٣٢: ٱلْحَبَرَيْنَي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانٌ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ دِيْنَارِ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْآوُزَاعِيّ عَنْ يَحْيِيَ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُكُل قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْتُوَوُّا الْمَدِيْنَةَ فَٱمَرَهُمُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُو الِهَا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوْهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلِيهِمْ قَالَ فَأْتِيَ بِهِمُ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَآرُجُلَهُمْ وَسَمَّرَ آغَيْنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ وَ تَرَكَّهُمْ حَتَّى مَاتُوا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا جَزآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَةُ الأيدَ

۲۲ ۲۰۰ : حضرت انس والنيز سے روايت ہے كه قبيله عُكل كے پچھالوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کو مدینه منورہ میں رہنا سہنا نا گوار ادرگرال محسوں ہوا ( کیونکہان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی) آپ نے ان کوصد قد کے اونٹ دیئے جانے کا حکم فروہ یا اور ان کا دودھ اور پیشاب نی لینے کا (اس کی وجہ سابق میں گذر چک ہے) چنانچان لوگوں نے اس طرح سے کیا اور انہوں نے چروا ہے کوتل کر دیا اوراونٹوں کو بھگا کر لے گئے آپ نے ان کو گرفتار کرنے کے لئے لوگول کو بھیجا چنانچہ وہ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے اور ایکے ہاتھ یاؤں كاث ديئے گئے پھران كى آئكھيں گرم سلائى سے گرم كر كے اندھى كى تحکیں اوران کے زخم کو (خون بند کرنے کے واسطے ) تلا ( داغا ) نہیں بلکه اُن کو اِسی حال میں چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے۔اس رِ الله نِي آيت: ﴿ أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾ نازل فرما كي - ٠

خلاصة العاب المارين المريدكاتر جمديد كدن جولوك الله اورأس كرسول سے جنگ كرين اورزيين مين فساد بريا کریں' اُن کی سزامیہ ہے کہ آئیں قبل کر دیا جائے یا آئیں بھانی وے دی جائے یا اُن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے جائیں (وائین ہاتھ کے ساتھ بایاں یاؤں )۔''

٣٠٣٣: اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنْسَ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ نَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِّنْ عُكُلٍ فَذَكَرَ نَحُوهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَحْسِمْهُمُ وَقَالَ قَتَلُوا الرَّاعِيَ۔

٣٠٣٣: آخُبَوْنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ الله قَلْابَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَرٌ مِّنْ عُكُلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَامَرَلَهُمْ وَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ بِذَوْدٍ اَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ الْبَانَهَا وَاجْتَووُا الْمَدِيْنَةَ بِذَوْدٍ اَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ الْبَانَهَا وَاجْتَووُا الْمَدِيْنَةَ بِذَوْدٍ اَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ الْبَانَهَا وَابْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَتَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَتَ فِي وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَتَ فِي اللهُ مُنْ وَالْمُلَهُمُ وَالْمُلَهُمُ وَسَمَلَ الْمُعَلِيمُهُمْ وَالْمُخَلِّهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْتَدِيمُهُمْ وَالْمُخَلِّهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْتَدِيمُهُمْ وَالْمُخَلِّهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْتِمْ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُخَلِّهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْتِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعْلَمِ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلَمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَمِيمُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُو

١٨٨٥: ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ حُمَيْدٍ

عَن أنس بن مَالِكٍ فِيهِ

٣٠٥٥: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّوْحِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبْدُاللّهِ بُنُ عُمَرَوَ مَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ عَيْرُهُ عَنْ حُمَيْدٍ وَلَقُويُلِ: عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ فَنَا اللّهِ عَنْ خُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ فَنَا اللهِ فَنَا اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٠٣٦: أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ

۳۰ ۳۳ : حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ قبیلہ عنقل کے آٹھر آدی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر آ گے ذکورہ بالا روایت بیان کی۔

ان المراج المراج الله المراج الله المراج ال

باب: زير نظر حديث مين انس بن ما لك طالعية عصميد

٢٧٠٣٧ : هفرت انس والليزية عروى بكرة ب الميزوك خدمت ميس

عَنْ حُمَيْدٍ: عَنْ آنَسِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَوُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

٣٠٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ بَعَنْ آنَسِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَى فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَى فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المُحَمَّدُ بَنُ اَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ النَّمَ اللَّهِ عَنْ الْسَلَمَ النَّسِ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ السَّ مَنْ عُرَيْنَة فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَة فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِلْنَا فَشَرِبْتُمْ مِّنْ اللَّهِ عَلَى لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِلْنَا فَشَرِبْتُمْ مِّنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عریند قبیلہ کے پھولوگ آئے۔ آپ شُن اَلَّیْ اِلَّمْ اِن سے فرہایہ بم جنگل میں ہمارے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کا دودھ اور بیش ب بو۔ چنا نچے انہوں نے رسول چنا نچے انہوں نے رسول اللہ انگار کروہ کے اور آپ آئی اِللہ اللہ اللہ کا اور آپ آئی اِللہ کے اور آپ آئی اِللہ کے اور آپ کی اُلٹہ میں آدمی کے اور آپ کی اور ان کے اور ان کے ماتھ پاؤں کو ایک اور ان کے اور ان کے ماتھ پاؤں کو ایک اور ان کے اور ان کی تا تھی لیا گیا۔

٢٠١٣: حفرت انس سے روایت ہے كقبيله عرینہ كے پچھلوگ آ ب كى خدمت میں حاضر ہوئے أنبيس مدينه كي آب وجوا موافق ندآ كي تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا :تم ہمارے اونٹوں میں چیے جاؤ اور ان کا دودھ بو-قادہ کہتے ہیں آپ نے انہیں پیشاب پینے کابھی حکم دیا۔ چنانجہ وہ لوگ آپ کے اونوں میں چلے گئے۔ پھر جب وہ سیح ہو گئے تو دوبارہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ گئے اور آپ کے چرواہے کو جو کہ مسلمان تقاقل كرديا اورآب كا ونؤل كو بنكاكر لے كئے اور راسته ميں اڑتے موے علے۔آ پ ف ائی الاش میں آ دی جھیے۔ چنانچوانبیں گرفار کر کا نکے ہاتھ یا وُں کاٹ دیئے گئے اور آ تکھیں پھوڑ دی گئیں۔ ٢٥ ٣٨ : حضرت الس والله عدد ايت ب كم قبيله عريند ك بحداوك آ با كى خدمت مين حاضر موئ أنبيل مديندى آب و موا موافق نه آئی تو آپ ئے ان سے ارشاد فرمایا:تم ہمارے اونٹوں میں حلے جاؤ اوران کا دورھ پو۔ قارہ کہتے ہیں آپ نے انہیں پیشاب پینے کا بھی تَكُم ديا- چِنانچِدوه لوگ آپ مَنْ تَعْيَرُ كِياوِنوْں مِن جِلْے كئے \_ كِعرجب وہ میج ہو گئے تو دوبارہ اسلام سے كفركى طرف لوث كئے اور آ پ كے چرواہے کو جو کہ مسلمان تفاقل کر دیا اور آپ کے اونٹوں کو بنکا کر لے گئے اور راستہ میں اڑتے ہوئے چلے۔آپ مُن اللّٰہ ان کی تلاش میں آ دی بھیج۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اوران کی آئنمیں پھوڑ دی گئیں پھران لوگوں کورہ (مدیند منورہ کی ایک پھر ملی زمین ) میں چھوڑ دیا' یہاں تک کہوہ لوگ م گئے۔

٣٠٣٩. آخُبرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اللهِ قَتَادَةً: آنَّ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ آنَّ نَاسًا آ وُ رِجَالاً مِّنْ عُكُلِ آوْ عُرَيْنَةً قَدِمُواْ عَلَى رَسُولِ اللهِ إنَّا آهُلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنُ اللهِ فَقَالُواْ يَا رَسُولُ اللهِ إنَّا آهُلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنُ اللهِ فَقَالُواْ يَنْ يَخُرُجُواْ فِيْهَا اللهِ فَلَمَّا صَحُواْوَ كَانُوا اللهِ فَلَمَّا صَحُواُو كَانُوا فِيها لَهُ لِينَا مِنْ يَخُرُجُواْ فِيها وَلَيْسُرَبُواْ مِنْ يَنْجُرُجُواْ فِيها وَلَيْسُرَبُوا مِنْ يَنْجُرُجُواْ وَيُها وَلَيْسُولُوا مِنْ يَنْجُرُجُواْ وَيْهَا وَالْمَوْلِ اللهِ فَيْ الْمَحَرَّةِ عَلَى صَحُواُو كَانُوا وَسُولُ اللهِ فَيْ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَعَتَ الطَّلَبَ فِي رَسُولُ اللهِ فَيْ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَعَتَ الطَّلَبَ فِي الْمَورَةِ عَلَى حَالِهِمْ خَتَى الطَّلَبَ فِي وَارْجُلَهُمْ فُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَى الطَّلَبَ فَيْ وَالْمَاتُوا وَارُجُلَهُمْ وَالْمَاقُوا الذَّوْدَ فَبَعَتَ الطَّلَبَ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَى المَّاتُوا وَارُحُلُهُمْ فُمُ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَى مَاتَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَى مَا الْمُؤْلِعَا فَيَعِلَمُ عَلَى حَالِهِمْ حَتَى مَا الْمُؤْلِولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

٠٠٠٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى عَنْ عَبْدِالْآعْلَى نَحْرَةً وَالْآعْلَى لَا لَاعْلَى لَا الْآعْلَى

٣٠٠١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ أَبُوْ بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ وَ ثَابِتَ: بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ وَ ثَابِتَ: عَنْ آنَسِ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوْا فِي الْحَرَّةِ فَاتَوُا النَّبِيَّ فَيْ أَنُوا فِي اللِي الصَّدَقَةِ وَآنُ يَتُشُرَبُوْا مِنْ الْلَيْفِ اللَّهِ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي النَّارِهِمُ وَالْتَلُوا اللَّهِ فَي النَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي النَّارِهِمُ وَالْمَثَلُوا اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَمِّلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ ال

٢ ١٨٨: ذِكْرُ اخْتِلَافِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِي

۳۹ ۲۰۰۰ : حضرت انس بن ما لک جو النونے نے بیان کی کھ علک یا حریف کے کھولوگ آپ من کا گھولوگ آپ من کا خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ہم کہ ہم لوگ مال مولیق والے تھے اور بھیتی والے نہ تھے تو ان کو مدیند ک آپ وہ اموافق نہ آئی تو آپ من کا پیشے نے ان سے ارش و فر میا : تم ہمارے اونٹول میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ ہیو۔ قادہ کہتے ہیں آپ نہارے اونٹول میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ ہیو۔ قادہ کہتے ہیں آپ اونٹول میں چلے گئے۔ پھر جب وہ تھے ہوگئے تو دوبارہ اسلام سے لفر ک اونٹول میں چلے گئے۔ پھر جب وہ تھے ہوگئے تو دوبارہ اسلام سے لفر ک طرف لوٹ گئے اور آپ کا گئے گئے کہ اور آپ کا گئے گئے کے اونٹول کو ہنگا کر لیا گئے اور آپ کا گئے گئے کے اور است میں لڑتے ہوئے جو لیے۔ آپ کا گئے گئے اور آپ کی تعلق کر دیا جو لیے۔ آپ کا گئے گئے اور است میں لڑتے ہوئے کے اور است میں لڑتے ہوئے کے اور ان کی تارش میں آ دی تھیجے۔ چن نچا نہیں گرفت ر کے گئے اور ان کی آئی تھوٹ کی تارش میں کے ہوئے گئے اور ان کی آئی کہوں کو جو کہ کہ کے دور ان کی آئی کہوں کو جو کہ کہ کے دور ان کی آئی کہوں کو گئیں پھر ان لوگوں کو جرہ (مدینہ منورہ کی آیک پھر کی زمین ) میں دی گئیس کھوڑ دیا کیباں تک کہ وہ لوگ م گئے۔

مهم ۱۳۰ عبدالاعلی ہے بھی ای جیسی روایت بیان کی گئی ہے۔

الا الرے پھروہ حضور من النے عمروی ہے کہ قبیلہ عربیہ کے پھولوگ حرہ میں الرے پھروہ حضور من النے ہے اس حاضر ہوئے تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ آپ من النے ہے انہیں حکم فرمایا کہ وہ صدقہ کے اونٹول میں جا کرر ہیں اوران کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے اونٹول کے جواہے کو آل کر ڈالا اسلام سے پھر گئے اوراونٹوں کو منکا کر اونٹول کے جواہے کو آل کی تلاش میں آ دی جھیے۔ چنا نچا نہیں پکڑ کے آپ کئے ۔ آپ منگا ہے ان کی تاکشیں پھوڑ دی کے گئے ان کی آ تکھیں پھوڑ دی کہ گئیں اور انہیں حرہ کے میدان میں ڈال دیا گیا۔ حضرت انس کم گئیں اور انہیں حرہ کے میدان میں ڈال دیا گیا۔ حضرت انس میں خان میں این کہ کہ وہ ہم گئے۔ شدت کے سبب اپنائند زمین پردگڑ رہاتھا 'یہاں تک کہ وہ ہم گئے۔ بیا سعید باب : زیر نظر حدید بیث شریف میں حضرت یکی بن سعید باب : زیر نظر حدید بیث شریف میں حضرت یکی بن سعید باب : زیر نظر حدید بیث شریف میں حضرت یکی بن سعید باب : زیر نظر حدید بیث شریف میں حضرت یکی بن سعید





#### هٰذَا الْحَدِيْثِ

٣٠٣٢: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيِيَ بْنِ سَعِيْدٍ :عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَعْرَابٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِيِّي اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ الْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونَهُمْ فَبَعَتَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى إِلَى لِقَاحِ لَهُ فَامَرَهُمْ آنُ يَّشْرَبُوا مِنْ الْبُآنِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَحَّوُا فَقَتَلُوا رُعَاتِهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلِ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَا عْيَنَهُمْ قَالَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدُالْمَلِكِ لِلَانْسِ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ بِكُفُرٍ أَوْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفُرٍ ٣٠٣٣: ٱخْبَرُنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ وَٱخْبَرَنِيْ يَحْبِيَ بْنُ ٱيُّوْبَ وَمُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَمِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمُوا ثُمَّ مَرِضُوا فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمُ إِلَى لِقَاحٍ لِيَشُوبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيْهَا ئُمٌّ عَمَدُوا اِلَى ۗ الرَّاعِىٰ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ فَرَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱللَّهُمَّ عَظِشٌ مَنْ عَطَّشَ الَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ فَبَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَآرُجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَغْيُنَهُمْ وَبَغْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَنَّ مُعَاوِيَةَ

#### کے اختلاف کا تذکرہ

۳۴ ۲۰۰ استعدین مستب دافت سے مرسانا روایت ہے کہ عرب وہ کو اور اسلام لے آئے۔ پھر وہ لوگ بیار پڑھی تو آ ہے مکا فیٹن نے دولوگ ای دود دولوگ ای جگہ رہ اور چروا ہے سے متعلق ان کا دود دو پئیں چنا نچہ وہ لوگ ای جگہ رہ اور چروا ہے سے متعلق ان کی نیت خراب ہوگئ وہ چروا ہا رسول کریم منافیتی کا غلام تھا۔ متعلق ان کی نیت خراب ہوگئ وہ چروا ہا رسول کریم منافیتی کا غلام تھا۔ ان لوگوں نے اس چروا ہے قول کر ڈوالا اور او منتیوں کو بھا کرلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول کریم منافیتی کی استاد فر مایا: اے فدا اس محف کو بیاسا رکھ کہ جس نے رسول کریم منافیتی کی آل کو (واضح مدا اس محف کو بیاسا رکھ کہ جس نے رسول کریم منافیتی کی آل کو (واضح رہے کہ اس جگہ غلام اور چروا ہے کے لئے آل کا لفظ ارشاد فر مایا گیا ہے در سے کہ اس جگہ غلام اور چروا ہے کے لئے آل کا لفظ ارشاد فر مایا گیا ہے رکھا۔ پھر آ پ نے کہ غلام بھی آل میں داخل ہے ) تمام رات پیاسا رکھا۔ پھر آ پ نے کہ غلام بھی آل میں داخل ہے ) تمام رات پیاسا کہ کے اور ان کی آئھوں کو کرم سلائی سے اندھا کیا گیا ( کیونکہ انہوں نے بھی جروان کی آئھوں کو گرم سلائی سے اندھا کیا گیا ( کیونکہ انہوں نے بھی جروا ہے کوائی طرح مار ڈالا تھا ) اس حدیث شریف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کوائی طرح مار ڈالا تھا ) اس حدیث شریف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کوائی طرح مار ڈالا تھا ) اس حدیث شریف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کوائی طرح مار ڈالا تھا ) اس حدیث شریف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کوائی طرح مار ڈالا تھا ) اس حدیث شریف کے سلسلہ



قَالَ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ اسْتَاقُوا اللَّي اَرْضِ الشِّرْكِ.

. ٣٠٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْخَلْنَجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ اغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَخَذَهُمْ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ آعُيْنَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ آعُيْنَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ آعُيْنَهُمْ -

٣٠٣٥ - آخبراً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْمُثَنِّى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ ابِي الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ حَ وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِي الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِي فَقَطَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِي فَقَطَّعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِي فَقَطَّعَ النَّبِي فَقَطَّعَ النَّبِي فَقَطَّعَ النَّبِي فَقَطَّعَ النَّهِي فَقَطَّعَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِي فَقَطَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتُونُ وَسَمَلَ آعْيَنَهُمُ اللَّهُ فَطَعَ النَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي اللَّهُ الْمُعَلِّعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُثَانِي الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُثَالِي الْمُثَالِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي اللَّهُ الْمُثَالِعُ الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَالِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُلِي الْمُثَانِي الْمُنْ الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُثَانِي الْمُ

٣٠١٧: أَخْبَونَا أَحْمَدُ بْنُ عَمُوو بْنِ السَّوْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ وَآخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ سَالِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّحْمٰنِ وَ ذَكَرَ اخَرَ عَنْ ابْنِ سَالِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّحْمٰنِ وَ ذَكَرَ اخَرَ عَنْ ابْنِ سَالِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّحْمٰنِ وَ ذَكَرَ اخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ انَّةً قَالَ آغَارَ نَاسٌ مِّنْ عُرِيْنَةً عَلَى لِقَاحٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّاقُوْهَا وَقَتَلُوا غُلَامًا لَهُ فَبَعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَاسْتَاقُوْهَا وَقَتَلُوا غُلَامًا لَهُ فَبَعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْدَيْهُمُ وَارْجُلَهُمُ وَارْجُلَهُمُ وَارْجُلَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَارْجُلَهُمْ

میں بعض راوی دوسرے راویوں سے زیادہ روایت نقل فرماتے ہیں لیکن حضرت معاویہ بڑھنز نے اس صدیث کے سلسلہ میں پیفر مایا ہے کہ وہلوگ ان اونٹیوں کومشر کین کے مُلک میں بھگا کر لے گئے۔

جيك يتعلق احاديث

۳۰ ۳۰ مرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پچھلوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں کولوٹ بیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا۔ اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اوران کی آئکھیں (گرم سلائیوں سے) اندھی کر دیں گئیں۔

۳۰ ۴۵ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کہ دو گوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں اوٹ لیس تو انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ یا وال کثوا دیتے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں۔

۲۲ مین دهنرت مشام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عروه دائین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عروه دائین سے روایت نقل کی کہ ایک قوم نے رسول کریم من اللہ اللہ کے اونٹ لوٹ کیے۔ آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے اوران کواندھا کرایا (یعنی ان کی آئیسیں چھوڑ دی گئیں)۔

24 44: حفرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فنبیلہ عربینہ کے چندلوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دود ہو الی اونٹیوں کولوٹ لیا اور ان کو ہنکا کر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کوقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کو کیٹر نے گئے اور گرفنار کر لیے گئے کوران کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے اور ان کی آ تھے میں گرمسلائی بھیری گئی۔



منن نبائي ثريف جلد سوم

وَسَمَلَ أَعْيِنَهُمُ

٢٠٢٨ أخُبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْوِ بْنِ السَّوْحِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْوُو بْنُ السَّوْحِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِى هِلَالِ عَنْ آبِى الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَوْلَتُهُ وَنَوْلَتُوالِدُولِ اللّهِ وَنَوْلَتُهُ وَنَوْلِهُ وَلَا اللّهِ وَنَوْلَتُهُ وَلَا اللّهِ وَنَوْلَتُهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَنَوْلَالِهُ وَنَوْلَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْلِهُ وَلَالَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلْهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلّهُ وَلِلْهُ وَلِلْلّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَلَالْهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ ولَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْهُ وَلِلْلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْلّهُ وَلَلْمُ لَلّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلُولُولُولُولُولُو

٣٠٣٩: اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ رَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اللَّیْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابِی الزَّنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ لَمَّا فَطَّعَ اللَّيْنَ سَرَقُوْا لِقَاحَةُ وَسَمَلَ اَغْيْنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتِبَهُ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهُ يَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهُ يَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهُ يَعَالَى اِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهُ يَعَالَى اِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهُ يَعَالِي اللَّهُ فَي رَسُوْلَةَ الاَيَةَ كُلِّهَا.

٣٠٥٠: أَخْبَونَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ إِلْاَعْرَجُ قَالَ حَدَّتَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آنَسٍ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آنَسٍ قَالَ النَّهُمُ سَمَلُوا النَّبِي المَّالَةُ اللَّهُمُ سَمَلُوا الْمَالُوا الْمَالُولُ اللَّهُمُ اللْمُعَالِقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَل

١٣٠٥: ٱخُبَرَنَا ٱخُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ وَالْعَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَالْعَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عِنِ آبِي جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قَلَابَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَجُّلاً مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ عَلَى خُلِي لَهَا وَٱلْقَاهَا فِي قَلِيْبٍ وَرَضَخَ الْاَنْصَارِ عَلَى خُلِي لَهَا وَٱلْقَاهَا فِي قَلِيْبٍ وَرَضَخَ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخِذَ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَاجِدَةً فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمُونَ عَنْ يَامُونَ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٠٥٠: أُخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

۳۹ ۱۲۰ ۱۲۰ مفرت ابوزناد سے روایت ہے کہ ان لوگوں کے رسول کریم منافیق نے جس وقت ہاتھ پاؤں کاٹے بینی ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے کہ جن لوگوں نے تخضرت منافیق کی آختیاں چوری کی تحسیں اور آپ نے ان کی آختی کی کان کھوں کو آگا کی آختی کو ان لوگوں کو اس قدر اذیت دینا لازم نہ تھا) آیت کریمہ: آفتی انجزاء الّذین یہ گار ہوئی اللّه نازل فرمائی۔ محمرت انس جائے گا گیزی یہ کارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندھا کر دیا تھا (قصاصا ان باغیوں کو اندھا کیا) آپ نے بھی چروا ہوں کو اندھا کر دیا تھا (قصاصا ان باغیوں کو اندھا کیا) آپ نے بھی اِس طریقہ سے دیا تھا (قصاصا ان باغیوں کو اندھا کیا۔

۵۰ ۱۲۰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے قبیلہ انصار کی ایک لڑ والا زیور حاصل کرنے کے لائح میں آ. کراوراس لڑکی کوانہوں نے کنوئیں میں ڈال دیا اوراس لڑکی کا ان لوگوں نے ایک پھر سے سرتو ڑ ڈالا پھر وہ شخص گرفتار کر لیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا: اس کو پھروں سے ہلاک کر دیا جائے۔ دیا جائے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوجائے۔

۳۰۵۲: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے انصار کی ایک لڑکی کو زیور کے لالچ میں قبل کر ڈ الا' پھرا ہے ایک



رَاْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَامَرَ النَّبِي ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى جَائِدٍ رم و يَمُو تَـــ

> ٣٠٥٣: ٱخْبَوَنَا زَكُويًّا بْنُ يَحْيِيَ قَالَ حَدَّثْنَا اِسْخَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنِي عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقَدٍ قَالَ حَلَّتَنِيمُ آبِي قَالَ حَذَّتَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِئُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَرْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ الْآيَةَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ وَلَيْسَتْ هَلِيْهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَٱفْسَدَ فِي الْآرْضِ وَحَارَبَ اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ اَنْ يُفْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي آصَابَ

> > ١٨٨٤: النَّهُيُّ عَن الْمُثْلَةِ

٣٥٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثُ فِي خُطْيَتِهِ عَلَى الصَّلَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ

#### ١٨٨٨:الَصَّلْبُ

٣٠٥٥: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ إِللَّـُوْدِتُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ إِلْعَقَدِتُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمَانَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُخْصَنَّ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَّخُوُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ

اَبِیْ قِلاَبَةَ عَنْ آنَسٍ اَنَّ رَجُلاً فَتَلَ جَارِیَةً مِّنَ کُونیں میں پھینک کر پھر سے اُس کا سرکچل دیا تو آ ہے صلی اللہ الْأَنْصَارِ عَلَى خُلِيٍّ لِهَا ثُمَّ ٱلْقَاهَا فِي قَلِيْبٍ وَرَضَغَ عليه وَمَلَم نِي است يَقْرَ مارنے كا حكم ديا يهال تك كه وه بلاك مو

٥٠٥٣: حضرت ابن عماس براف سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان مبارك ميس كه: انَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ آخرتك بیآیت مشرکین کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے جوان لوگوں میں سے توبہ کرے گرفتار کیے جانے سے قبل تو اس کوسز انہیں ہوگی اور یہ آیت ملمان کے لئے نہیں ہے اگر مسلمان قبل کرے یا ملک میں فساد بری کرےاورخدااوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے پھر وہ کفار کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کے ذمہ وہ حدسا قطنہیں ہوگی (اورجس وقت ووضحص ابل اسلام کے ہاتھ آئے گا تو اس کوسزا معے

#### باب: مثله كرنے كى ممانعت

۴۵۵ : حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم خطبه مين صدقه خيرات كرنے ك رغبت ولاتے اور آپ مثلہ کرنے سے منع فرماتے (یعنی باتھ یاؤل کانے ہے)۔

#### باب: پیمانسی و بینا

80° : حضرت عا كشه صديقه خالف سے روايت ہے كدر سول كريم مَا كَانْتِيْكُمْ فے ارشادفر مایا جسلمان کاخون درست نبیس بے کیکن تین صورتول میں ایک تواس صورت میں جبکه کوئی شخص محصن (شادی شده) ہو کرزنا کا ارتكاب كرية اس كويقفرول سے مار ڈالا جائے دوسرے و ہخص جو کہ سی کو جان ہو جھ کر قتل کرے (تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا) تیسرے وہ مخص جو کہ مرتد ہو جائے اور خدااوراس کے رسول (سُنَافِیّاً) ہے جنگ کرے تو وہ شخص قتل کیا جائے یا اس کو ہولی دی جائے یا قبید



رَسُولَهُ فَيُفْتِلُ أَوْ يُصْلِبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

١٨٨٩: أَلْعَبُدُ يَأْبِقُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ وَذِكُرُ الْمُنْ لِخَبِرِ جَرِيْدٍ فِيُ الْخَتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ جَرِيْدٍ فِي

ذَٰلِكَ ٱلاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّغْبِي

٣٠٥٧: ٱخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ دَاوْدَ قَالَ ٱنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إذَا اَبَقَ الْعَبْدُلَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتْى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ

٣٠٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةً عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةً عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابَقَ الْمَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ وَإِنْ مَّاتَ مَا تَ كَا فِرًا وَابَقَ غُلامٌ لَجِرِيْرٍ فَاخَذَهُ فَصَرَبَ كَا فِرًا وَابَقَ غُلامٌ لَجِرِيْرٍ فَاخَذَهُ فَصَرَبَ عُنُقَهُ .

٣٠٥٨: اخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُاللهِ بْنُ مُوسِلِي قَالَ اَنْبَأَنَا اِسُوَائِيلُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّغِبِي عَنْ جَوِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ إِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اللهِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَا المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

١٨٩٠: أُلِاخْتِلَافٌ عَلَى أَبِي إِسْحٰقَ

٣٥٩: آخُبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيْ إِسْطَىٰ عَنِ الشَّغْبِيِ عَنْ آبِيْ اِسْطَىٰ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا آبِقَ الْعَبْدُ اللَّي الْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

٢٠ مُ ٢٠ أَخْبَرُنَا آخُمَدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسُّحٰقَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِذَا آبَقَ الْمَبْدُ إِلَى آرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ

#### 

میں ڈال دیاجائے۔

## باب: مسلمان کاغلام اگر کفار کے علاقہ میں بھاگ جائے اور جریر کی صدیث میں شعبی پراختلاف

۲۰۹۵: حضرت جریر دائین سے روایت ہے کہ رسول کریم منگائین آئے نے ارشاد فرمایا: جب کی کاغلام بھاگ جائے (بیعنی فرار ہوجائے) تواس کی نماز (بیعنی کسی قسم کی کوئی بھی عبادت) مقبول نہیں ہوگ جب تک کہ وہ غلام اپنے مالکوں کے پاس واپس نہ آجائے۔

20- ۲۰۰۰ : حضرت معنی برایش سے روایت ہے کہ حضرت جریر برایش نے روایت ہے کہ حضرت جریر برایش نے روایت ہے کہ حضرت جریر برایش نے روایت نقل کی کہ رسول کریم مُنَالِیْنِ نِن ارشاد فرمایا : جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز (وغیرہ) قبول نہیں ہوگی اور اگروہ (اسی حالت میں) مرکبیا تو کا فرمرے گا چنا نچہ حضرت جریر برایش کا ایک غلام بھاگ گیا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ والیا اور اس کی گردن اُڑادی ( کیونکہ وہ غلام مرتد ہوکرمشرکین و کفار کے ساتھ شامل ہوگیا تھا)۔

## باب:راوی ابواسخق پراختلاف سے متعلق

64-7: حضرت جریرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم منافی الله عنه علاقه میں بھاگ منافی الله علی الله علی علاقه میں بھاگ جائے تواس کا خون حلال موگا۔

۲۰ ۲۰: حضرت جریرضی الله تعالی عند مروی بے که رسول الله سلی الله علیه و کار مشرکین کے علاقه الله علیه و کی غلام بھاگ کرمشرکین کے علاقه میں چلاجائے تواس کا خون حلال ہوگا۔





حَلَّ دَمُهُ۔

٢٠ ﴿ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثَنَا خَالِلٌا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَي الشَّعْبِيِّ عَنْ حَرِيْرٍ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ اللّٰي أَرْضِ الشَّرْكِ فَقَدْ مَا اللَّمْرُكِ فَقَدْ

٢٠ ١٣: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الْمُرانِيلُ عَنْ اَبِي الْحُمَدُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِي السُّحْقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيْرِقَالَ أَيَّمَا عَبْدٍ ابَقَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالمُوالِيَّا المَالِمُ المَا المَالِمُ

به ٢٠٠٠ أُخْبَوَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِي السُّحْقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ الَّيْمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَّوَالِيْهِ وَلِحَقَ بِالْعَدُّ وِّفَقَدْ اَحَلَّ بِنَفْسِهِ-

او ۱۸: الحكم في المرتب

٣٠٩٢: اَخْبَرَنَا اللهِ الْاَزْهَرِ اَحْمَدُ اللهُ الْاَزْهَرِ السَّحْقُ اللهُ الْاَزْهَرِ السَّحْقُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّحْقُ اللهُ ال

٣٠٥٪: ٱخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرنِى ابْنُ جَرِيْرٍ عَنُ آبِى النَّضْرِ عَنْ بُسُرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىٰءٍ شَمْلِمِ اللَّهِ بِثَلَاثٍ آنُ يَزُنِى بَعْدَ مَا ٱخْصِنَ آوْ يَقْتُلَ أَنْ يَنْفِي بَعْدَ مَا ٱخْصِنَ آوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيْقُتُلُ وَيُسْلَمِهِ فَيُقْتَلُ وَيُمْدَلُ السَّلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَكُفُرُ بَعْدَ السَّلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَعْدَلُ الْمَلْمِهِ فَيُقْتَلُ وَيَعْدَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِهِ فَيُقْتَلُ وَيَعْدَلُ الْمُلْمِهِ فَيُقْتَلُ وَيَعْدَلُونَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۳۰ ۲۱ : حفرت جریر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جو کوئی غلام بھاگ کرمشر کین کے علاقہ میں چلا جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔

۲۰ ۲۰ : حضرت جریر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جو کوئی علام بھاگ کرمشرکین کے علاقہ میں چلا جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔ موگا۔

۳۰ ۲۳ : حضرت جرمیر طلاق نے فرمایا: جو غلام اپنے مالکول کے پاس سے گیا اور دیمن کے ملک (وارالکفر) میں چلا گیا' اُس نے اپنا خون خودی حلال کرلیا۔

#### باب:مرتد ہے متعلق احادیث

مه ، مه: حفرت عبدالله بن عمر تلای سے روایت ہے کہ حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں نے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلمیے سا۔ آپ فر ماتے تھے کہ مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین وجو ہات ہے ایک تو وہ جو کہ زنا کا مرتکب ہو (یعنی محصن ہونے کے بعد اس کو زنا کرنے کی وجہ سے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مرجائے ) دوسرے وہ جو کہ قصد اقتل کرے (تو اس کو قصاص میں قتل جائے گا) تیسرے جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کوقت کے کیا جائے گا) تیسرے جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کوقت کیا جائے گا۔

مرہ : حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں نے درمایا: میں نے درمایا: میں نے درمایا: میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فرمات سے کہ مسلمان کا خون درست نہیں ہے گر تمین وجہ سے یا تو وہ محصن ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہو جائے یا کسی شخص کوفل کرے یا اسلام قبول کرنے کے بعد کافر بن جائے (مرتد ہوجائے تو وہ قبل کیا جائے گا)۔

۲۰۹۲ حفرت این عبال بنظام سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی

٢٠٠٢١: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوْبُ عَنْ عِكْدِمَةَ قَالَ الله عليه وَلَم نَ ارشاد فرمايا: جوكونى ابنادين تبديل كرية وأس وُلْلَ مُر قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ﴿ وَوَ فَاقْتُلُو ۚ هُـ

> ٢٠ ١٠ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرَمَةً أَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ آنَا لَمْ أُحَرِّفُهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُعَلِّبُوا بعَذَاب اللَّهِ آحَدٌ اوَلَوْ كُنْتُ آنَا لَقَتَلْتُهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْمُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

> ٢٠١٨: أَخْبَرَنَا مُحُمُّودُ أَبْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا بْنُ جُرَيْجِ قَالَ ٱنْبَأَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ

٣٠ ٢٩: ٱخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْ مُ

٠ ٢٠٠٠: ٱخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حَذَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَةُ فَاقْتُلُوهُ ۚ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَهَٰذَا ٱوُّلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادٍ.

ا ١٠٠٤: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

٧٤ ١٧٠ : حضرت عكرمه الجانيز سے روايت ہے كه بعض لوگ اسلام ہے منحرف ہو گئے تو حضرت علی کرم اللّٰدوجہدنے ان کوآگ میں جلوایا۔ تو حضرت ابن عباس بڑھنے: نے فر مایا: اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تبھی میں ان کوآگ میں نہ جلوا تا۔ رسول کریم منگاتی کا ارشاد فرمایا :کسی کوتم لوگ عذاب خداوندی میں ( یعنی آگ کے عذاب میں ) مبتلا نہ کرو۔ البته میں ان کوتل کر دیتا۔ اس لیے که رسول کریم منافظیم نے ارشاد فر مایا: جوکوئی اینادین تبدیل کرے تو اس کوتل کر دو۔

٣٠٦٨:حضرت ابن عماس رضي الله تعالى عنهما ، دوايت ب كه جوكوكي ا پنامذہب تبدیل کرے تواس کوتل کر دو۔

٢٩ ، ٢٩: حرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسدروايت ب كهرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوکوئی اپنا دین تبدیل کرے تو اس کوتل کر دو۔

• ٢٠٠٥: حضرت حسن رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خص ابنادین تبدیل کرے تو اس کو قل كر دُ الو (معلوم بوا كه كي جان دار كوخواه انسان بويا جانور وغيره اُس کوکسی بھی صورت میں آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا تا جائز ہوا)۔

فرمایا: جوشخص اینادین تبدیل کرے اسے قل کر ڈالو۔





آنَسِ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ بَذَّلَ دِيْـهَ فَاقْتُلُوْهَـ

٢٠٤٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا عِنْ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا عِنْ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَاهِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَاهِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ أَنَّ عَلِيًّا أَتِى بِسَاسٍ مِّنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَتُنَا فَانَّ عَلِيًّا أَنِي بِسَاسٍ مِّنَ الزُّطِ يَعْبُدُونَ وَتُنَا فَانُحُرَقَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ بَدَلَ دِيْنَةَ فَافْتُلُوهُ مُ

٣٠٠/٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ وَ حَدَّثَنِیْ حَمَّادُ بُنُ مُسْعَدَةً قَالًا حَدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَیْدِ بُنِ هَلَالٍ عَنْ اَبِی بُودَة بُنِ اَبِی مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ عَنْ اَبِی بُودَة بُنِ اَبِی مُوسَی الْاَشْعَرِیِّ عَنْ اَبِیدٍ اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهٔ اِلَی الْیَمِنِ ثُمَّ اَرْسَلَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ بَعْدَ ذِلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ دُلِكَ فَلَمَّا فَدِمَ فَالْقی لَهُ اَبُو مُوسٰی وِسَادَةً لِنَامِ اللهِ اِلْذِکُمْ فَالْقی لَهُ اَبُو مُوسٰی وِسَادَةً لِنَامِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ رَسُولُهِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَتِلَ فَعَلَى مَوَّاتٍ فَلَمَّا فَتِلَ عَلَيْهِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَتِلَ فَعَدَى ...

٣٠٧٣: آخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكِرِيًّا بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ قَالَ رَعَمَ السَّدِيْ عَنْ مُضْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ آمَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اللَّ ارْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَآتَيْنَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ التَّكُوهُمُ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِقِيْنَ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِقِيْنَ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ عَلَيْ مَنْ بَاسْتَارِ الْكُعْبَةِ بَنُ صَبَابَةَ وَعَبَدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ آبِى السَّرْحِ فَآمًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيسُ بُعْدِ بُنِ آبِى السَّرْحِ فَآمًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيسُ عَبْدُ بُنِ آبِى السَّرْحِ فَآمًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَطَلٍ وَمَقِيسًا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَطَلٍ وَمَقِيسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَطَلٍ وَمَقِيسًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيسًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمُقِيسًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمُقِيلًا عَلَيْ وَهُو مُتَعَلِقٌ بِالسَّرْحِ فَآمًا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمُولَ اللهِ بُنُ حَطْلٍ وَالْمَالَالِهِ بُنُ حَطَلٍ وَالْمَالَةِ بُنُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ بُنُ حَطْلٍ وَالْمَالَوْمُ فَيْعِلَقُ بُولُولُ وَهُو مُتَعَلِقٌ بُاللهِ بُنُ حَطْلٍ وَالْمَالَالِهُ بُنُ حَطْلٍ وَالْمَالَو وَالْمَوْلَقِيلُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ

۲۰۰۲ : حضرت ابن عباس بڑاتھ ہے روایت ہے کہ حضرت علی براین کے پاس بھتل پاس بھتل پاس بھتل ہے۔ کہ حضرت علی برائن کی بیس مبتل ہے تھے تو کہ بت پرتی میں مبتل متصفو حضرت علی دائنو نے ان کوآگ میں جلوا دیا۔ ابن عباس بڑھوں نے کہا کہ رسول کریم کی ٹیڈو کرنے ارشا دفر مایا : جو محض اپنا دین تبدیل کر ہے تو اس کوتل کر ڈالو۔

٣٤٢ : حضرت ابوموى اشعرى ظافئ سے روایت ہے كدرسول كريم مَنْ لِيَنْ إِنْ مِن اللَّهِ (حاكم بناكر) ملك يمن كي جانب روانه فرمايا پھر حضرت معاذ ﴿إِنْفِنُ كُوجِيجِا ال كے بعد جب وہ ملک يمن بينيج گئے تو انہوں نے فرمایا: اےلوگو! میں رسول کریم مَثَاثَیْنِ کا قاصد اور سفیر ہوں بین كر حضرت الوموی اشعری والفنون في ان كے لئے (ان كے آرام کرنے کے لیے ) تکیہ لگایا کہ اس دوران ایک آ دمی پیش کیا گیا جو کہ سلے یہودی تھا پھروہ مخص مسلمان بن گیا تھا پھروہ کا فر ہو گیا۔حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: میں اس وقت تک نہیں ہیٹھوں گا کہ جس وقت تک يه آدمي قل شكر ديا جائے خدا اور اس كے رسول مَنْ فَيْزِعْم کے موافق \_ ( کیونکہ پیخص مرتد ہو چکا تھا اس کیے اس کا قتل کیا جانا ضروری تقابهر حال) جس دفت و همخص قتل کردیا گیا تب وه بیشے ۔ ٣ ٢٠٠٨: حضرت سعد المالين سے روايت ہے كه جس روز مكه تعرمه فتح ہوا تورسول كريم مَنْ اليَّيْزِ نِهِ مُنامِ لوگول كوامن ديا (يعني پناه دي) كيكن حيار مردوں اورعورتوں سے متعلق فر مایا: بیاوگ جس جگہلیں ان کوتل کردیا جائے اگر چد بیلوگ خانہ کعبہ کے بردول سے لفکے ہوئے موں (مراد يہ ہے كہ جا ہے جيسى بھى عبادت مل مشغول موں ) وہ چارلوگ يدستے عكرمه بن ابوجهل عبدالقدين خطل مقيس بن صاببا ورعبدالقد بن سعد بن الى السرح \_توعبدالله بن عطل خانه كعبه كيردوب سے الكا مواملا تواس كول كرنے كے لئے دو حض آ كے برد ھے ايك تو حضرت سعد بن حريث اور دوسر ح حفرت عمار بن ياسر طافئوا ليكن حفرت سعد حفرت

سنن نيا كي تُريف جلد موم الْكَغْيَةِ فَاسْتَبَقَ اللَّهِ سَعِيْدُ بْنُ حُرَيْتٌ وَ عَمَآرُ بْنُ يَاسِرِ فَسَبَقَ سَعِيْدٌ عَمَارًا ... خُلَيْن فَقَتَلَهُ وَاَمَّا مَقِيْسُ ابْنُ صِّبَابَةَ فَآدْرَكُهُ النَّاسُ فِي السُّوق فَقَتَلُوهُ وَامَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمُ عَاصِفٌ فَقَالَ اَصْحَابُ السَّفِيْبَةِ اَخْلِصُوا فَإِنَّ الْهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْنًا هَهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِيْ مِنَ الْبَحْرِ اِلَّا الْإِ خُلَاصُ لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىَّ عَهُدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيْهِ أَنْ اتِيَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَضَعَ يَدِى فِي يَدِهِ فَلا َجَدَنَّهُ عَفُوًا كُرِيْمًا فَجَاءَ فَاسْلَمَ وَامَّا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَآنَّهُ اخْتَبَا عِنْدَ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ. فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَانِعُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَنَظَرَ اللَّهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَٰلِكَ يَاْبِلَى فَهَايَعَهُ بَعُدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَقُوْمُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَانِيُ كَفَّفُتُ يَدِىٰ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ فَقَالُوا وَمَا يُدُرِيْنَا يًا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِيْ نَفْسِكَ هَلَّا ٱوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِىٰ لَنِبِيِّ اَنُ يَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةً

آغيني\_

عمار جلین سے زیادہ جوان تھے تو انہوں نے اس قبل کر دیا آ کے بر ھرکز اور مقیس بن صابہ بازار میں ملاتو اس کولوگوں نے وہاں پر ہی قتل کر دیا اورابوجهل كالز كاعكرمه ممندر مين سوار بوگيا تو و مإن پرطوفان آسًا يا اور وہ اس طوفان میں گھر گیا تو کشتی والوں نے اس سے کہا کہ اہتم سب صرف القدعز وجل کو پکارواس لیے کہتم لوگوں کے معبوداس جگہ پہنیں ار کے (سب بے بس اور مجبور محض میں )اس برعکر مدنے جواب دیا کہ خدا کی تتم اگر دریا میں اس کے علاوہ کوئی مجھے کونبیں بچاسکتا تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ مجھ کو کو گئی نہیں بچا سکتا۔اے میرے پروردگار میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں کہ اگر اس مصیبت سے کہ میں جس میں کھنس گیا ہوں تو مجھ کو بچا لے گا تو میں حضرت محمطُ اینزم کی خدمت میں عاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں گا (یعنی میں جا کران ہے بیعت ہوجاؤں گا )اور میں ضروران کواینے اویر بخشش کرنے والا مبربان یاوَل گا۔ پھروہ حاضر ہوااوراسلام قبول کرلیااورعبداللہ بن الی سرح حضرت عثمان والنيز کے پاس جا کر حصی گیا اور جس وقت اس کو رسول کریم مُلَافِیْ اِن لوگوں کو بلایا بیعت فرمانے کے لیے تو حضرت عثمان بالنيزية نے اس کورسول کر بیم منگانتیزم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور آب كے سامنے لا كھڑا كر ديا اور عرض كيايا رسول الله مناتين عبداللہ كو آب بعت کرلیں۔ یہ ن کرآپ نے سرمبارک اٹھایا اورآپ نے عبداللد کی جانب تین مرتبدد یکھا تو گویا آپ نے ہرایک مرتبداس کو بیعت فرمانے سے انکار فرما دیا تمین مرتبہ کے بعد پھر آخر کار اس کو بیت کرلیا اس کے بعد حفرات صحابہ کرام جائیہ کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا: کیا تمہارے میں سے کوئی ایک شخص بھی سمجھ دار نہیں تھا که جواٹھ کھڑا ہوتا اس کی جانب جس وقت مجھ کو دیکھتا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ روک رہا ہوں تواسی وقت عبدالتد کوتل کرڈ التا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کوآ یے مُنالِیّنَا کے قلب مبارک کی بات کاکس طریقہ ہے علم ہوتا' آپ نے آٹھ سے کس وجہ سے اشارہ بیں فرمایا۔اس برآب نے ارشادفرمایا: نبی کی بیشان نبیس ہے



بدرترین لوگ:

مطلب ہے کہ بظاہر خاموثی اختیار کرے اور پھر خاموثی ہے اس کے خلاف اشار دکر ہے اس طریقہ کارے گویا کہ نفاق کا شائر ہوسکتا ہے جو کہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔

ساں ، مبدار سے بعد دین ہے کہ جس نے قدم قدم پر آنخضرت کا آنیکی کوخت قسم کی تکالیف پہنچا نیں اس کالڑ کا عکر مدتھا کہ ابوجہل وہ بد بخت خص ہے کہ جس نے قدم قدم پر آنخضرت کا آنیکی کوخت قسم کی تکالیف پہنچا نیں اس کالڑ کا عکر مدتھا کہ جس کا مندرجہ بالا احادیث میں تذکرہ ہے۔ ابوجہل غزوہ بدر کے روز قبل کیا گیا اور عکر مدکو کے جس کا مندرجہ بالا احادیث میں تذکرہ ہوگیا تھا یعنی مرتد ہوگیا تھا اور عبداللہ بن خطل نے دو باندیاں رکھی تھیں جو کہ رسول کریم مند ہو منافی تھیں اور تقیس بن صابہ اور عبداللہ بن ابی سرح مرتد ہو منافی تھیں۔ کئے تھے۔

ے ہے۔ سمجھ لیس کہ ظاہری طور پر خاموثی اختیار کرے اور دھیمے انداز سے خاموثی کے عالم میں اس کے خلاف اشارہ کر بے تو سمجھ لیس کہ ظاہر اس انداز سے نفاق کا شائبہ ہوتا ہے جو کہ اس مقدس ہتی کے شایان نہیں کہ وہ آنکھ مچولی کر بے چونکہ جس کا جتنا بڑا مقام اور عظاہر اس انداز سے نفاق کا شائبہ ہوتا ہے جو کہ اس مقدس ہتی کے شایان نہیں کہ وہ آنکھ کی گھر نبی کے ہر کام میں امت کے لئے عظمت ہوتی ہے اس کا ہر کام بھی اس شان کے مطابق ہوتا ہے لیکن بیانداز بڑا ہی عجیب تھا مگر نبی کے ہر کام میں امت کے لئے اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ (جامی)

#### ٦٩٨ ... ١٨٩٢ ... توبة

#### دو در المرتب

٣٠٤٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ اَنْبَأَنَا دَاوَدُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَادِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَادِ اللّٰهَ مُثَمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشَّوْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَارْسَلَ اللّٰهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمِهِ سَلُوْلِي رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَجَاءَ قَوْمُهُ إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَانَّهُ امَرَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْوَلَتُ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفُولُ اللّٰهُ عَلْوُلُهِ عَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا عَلَيْهِمْ اللّٰهِ قَارُلُكَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ قَالُهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ قَالُهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ قَامُ اللّٰهِ قَالُهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ قَالُهُمْ اللّٰهُ قَارُمَالَ اللّٰهِ قَاسُلَمَ وَاللّٰهُ قَارُصَلَ اللّٰهِ قَاسُلُمَ اللّٰهُ قَارُصَلَ اللّٰهِ قَاسُلَمَ اللّٰهُ قَارُهُمْ اللّٰهِ قَاسُلَمَ اللّٰهِ قَاسُلُمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ اللّ

#### بَاب: مرتد کی توبہ (اوراس کے دوبارہ اسلام قبول کرنے سے متعلق)



جو که گوای دے چکی پغیمر سیا ہے اور پہنچ گئیں ان کو دلیلیں اور اللہ راستہ نہیں بتلا تا ان لوگوں کو جو کہ ظلم کرنے والے بیں اوران لوگوں پر بعث ے اللہ کی فرشتوں اور لوگوں کی اور و ولوگ دوزخ میں جمیشہ رہی سے اوران کاعذاب بھی کم نہ ہوگا اور نہان لوگوں کو بھی مہلت ملے گی گر جن لوگول نے تو بدی اور نیک بن گئے تو اللہ عز وجل بخشش فر مانے والا اورمېريان ہے'' پھرآپ نے اس شخص کوکہلواديااوروه مسلمان ہوگيا۔ ٢٥-٧ :حفرت ابن عباس ظفن سے روایت ہے كة قرآن كريم كى سور نحل میں جو آیت کریمہ ہے: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیْمَانِهِ ب لے کرآ خرتک یعنی جس کی نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفرا ختیار کیا تواس پرالله عز وجل كاغصه ہے اوراس كے لئے براعذاب ہے ہے آيت کریمہ منسوخ ہوگئی اوراس آیت کریمہ کے تھم سے پچھاوگ مستقی کر لي مُك جن كوك بعدوالي آيت كريمة إنَّ ربَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعُدِ من بیان فر مایا گیا تعنی پھر جولوگ بجرت کر کے آئے فتنہ میں مبتلا ہونے کے بعد اور ان لوگول نے جہاد کیا اور صبر اختیار کیا تو تمہارا يرورد كار بخشش فرمانے والا اور مهربان بيرية يت كريمة عبدالله بن ابي سرح کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ ملک مصر میں تھا اور وہ رسول کریم منافظ کا تب تھا پھراس کوشیطان نے ورغلایا اور وہ مشرکین میں شامل ہو گیا جس وفت مکہ مکر مدفتح ہو گیا تو آپ نے اس (مرمد) کو قُلْ كرنے كا حكم فرمايا پھر حضرت عثمان خلينظ نے أسكے لئے بناہ كي درخواست فرمائی تو آپ نے اس کو پناہ دیدی۔

# باب:رسول کریم مَنَافِیَّهُم کو (نعوذ بالله) بُرا کہنے والے کی سز ا

24 میں دور نبوی مان بھاتھ سے روایت ہے کہ دور نبوی مان بھاتھ میں ایک نامین اسٹی اسٹی کے دور نبوی مان بھاتھ میں ایک نامین اسٹی کے پیٹ سے اس کے دو بچے تھے وہ باندی اکثر و پیشتر رسول کریم مان بھی کا (برائی سے) مذکرہ کرتی تھی (اور اس کے دو بچے تھے) دہ نامین شخص اس کو ڈانٹ ڈ کرہ کرتی تھالیکن وہ نہیں مانتی تھی اور اس حرکت سے بازند آتی چنانچہ ڈ بٹ کرتا تھالیکن وہ نہیں مانتی تھی اور اس حرکت سے بازند آتی چنانچہ

٢٧٠١ آخْبَرُنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّنَنَا آسْخَقُ الْبُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِیْ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ قَالَ اَخْبَرَنِی آبِی عَنْ یَزِیْدَ النَّحُویِ عَنْ عِکْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِی سُوْرَةِ النَّحُویِ عَنْ عِکْرِمَةً مَنْ بَعْدِ اِیْمَانِةِ إِلَّا مَنْ اُکْرِهَ اللَّی قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ مَنْ بَعْدِ اللَّهِ قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيْمٌ وَهُو لِللَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيْمٌ وَهُو وَصَبَرُونَ آ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيْمٌ وَهُو وَصَبَرُونَ آ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيْمٌ وَهُو عَلَى اللّهِ هَا لَكُونُ اللّهِ هُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

# ١٨٩٣: أَلْحُكُمُ فِيْمَنْ سَبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٠٠٤ أَخْبَرَنَا عُنْمَانُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُادُ الْبُنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُادُ الْبُنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّنِنِي السَّرَانِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّخَّامِ قَالَ كُنْتُ الْمَنْخَامِ قَالَ كُنْتُ الْمَنْخَامِ قَالَ كُنْتُ اللَّهَانَ الشَّخَامِ قَالَ كُنْتُ اللَّهَانَ الشَّخَامِ قَالَ كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَكْمِ مَةً فَانْشَأَ اللَّهُ عَلَى عَكْمِ مَةً فَانْشَأَ اللَّهُ عَلَى عَكْمِ مَةً فَانْشَأَ يُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِيْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ



عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَلَذٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُالُوَقِيْعَةَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ عِينَ وَتَسُبُّهُ فَيَزُجُرُهَا فَلَا تَنْزَجرُ وَيَنْهَاهَا فَلاَ تُنتُهي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً ذَكَرْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيْهِ فَلَمْ اَصْبِرُ اَنْ قُمْتُ اِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِى بَطْنِهَا فَأَتَّكَاتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا فُذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلَّنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ وَ قَالَ ٱنْشُدُّ اللَّهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقَّ فَعَلَ مَا · فَعَلَ إِلاَّقَامَ فَٱقْبَلَ الْاَعْمٰى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ آنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِيْ وَكَانَتْ بِي لَطِيْفَةً رَفِيْقَةً وَلِيْ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوْتَيْنِ وَلَكِنَّهَا كَانَتُ تُكُثِرُ الْوَقِيْعَةَ ۚ فِيْكَ وَتَشْتُمُكَ فَٱنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِىٰ وَٱزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةَ ذَكُرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيْكَ فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا اشْهَدُوْ ا أَنَّ دَمَهَا هَدَرّ -

(حسب عادت) ال باندى في ايك رات من رسول كريم من الشيخ كا تذکرہ برائی ہے شروع کر دیاوہ نابینا شخص بیان کرتا ہے کہ مجھ سے سے بات برداشت نہ ہوسکی میں نے (اس کو مارنے کے لیے) ایک نیجیہ (جو کهایک لوہے وغیرہ کاوزن دار تلوارے نسبٹا چھوٹا ہتھیا رہوتاہے ) اُٹھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر میں نے وزن دیا میہاں تک کہوہ باندی مرگئ ہے صبح کوجس وقت وہ عورت مردہ نکلی تو لوگوں نے رسول كريم مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِي مَمَّام حضرات كواكشاكيا اور فر مایا: میں اس کوخدا کوشم ویتا ہوں کہ جس پرمیراحق ہے ( کدوہ میری فر ما نبر داری کرے) جس نے بہتر کت کی ہے وہ مخص اٹھ کھڑا ہو بہ بات بن کروہ نا بینا شخص گرتا پڑتا (خوف کی وجہ سے کا نیتا ہوا) حاضر فدمت ہوا اور اس نے عرض کیانیا رسول اللہ! بیر حرکت میں نے ک ہے وہ عورت میری باندی تھی اور وہ مجھ پر بہت زیادہ مہر بان تھی اور میری رفیقہ حیات تھی اس کے پیٹ سے میرے دولڑ کے ہیں جو کہ موتی کی طرح (خوبصورت) ہیں لیکن وہ عورت اکثر و بیشتر آپ کو براکہتی رہتی تھی اور آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی میں اس کواس حرکت سے باز ر کھنے کی کوشش کرتا تو وہ ہازنہ آتی اور میری بات نہنتی آخر کار (تک آ كر) گذشته رات اس نے آپ كا تذكرہ پھر برائى سے شروع كر ديا میں نے ایک نیمچ اٹھایا اور اس کے پیٹ پرر کھ کرزور دیا یہاں تک کہ وہ مرگی یہ بات س كررسول كريم مَن الي في ارشاد فرمايا: تمام لوگ كواه رہیں اس باندی کا خون'' ہر'' ہے (یعنی معاف ہے اور اس کا انقام نہیں لیا جائے گا) اس لیے کدایک ایے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس كى وجه الكاقل كرنالازم بوكيا تقار

#### واجب القتل ما ندى:

ندکورہ باندی نے دوقتم کے جرائم کاار تکاب کیا تھا ایک تو یہ کہ باندی ہونے کے باوجود شوہر کی نافر مانی کرنا' دوسرے یہ کہ درسول کریم شافیۃ کو ہرا کہنا اور آپ کی شان اقدس میں گتا خی کرنا۔ بہر حال رسول کریم شافیۃ کو ہرا کہنے والے کاقل کرنا ضروری ہے حضرات محد ثین عظام اور فقہاء کرام بیسینے نے اس مسئلہ کی صراحت اور وضاحت فر مائی ہے حضرت علامہ ابن عابدین شامی میسینید کا اس موضوع پرایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے' میں بدالولا قوالحکام شاتم علی خیر الانام' بدرسالہ رسائل ابن عابد کا جزو



بن كرشا كع مواب حضرت علامه شامي مينيد كايينا دروناياب رسائل كالمجموعة لا مورس شائع مواب

اس كے علاووا يْدوكيث المعيل قريشي كي ايك كتاب " "كتاخ رسول كي سزا" بھي حال ہي ميں اِس موضوع پيش كع بوئي ے جس میں اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ یا کتانی قانون بھی اس سلسلہ میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ (جانی)

٨٤٠٨: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ ٨٥٠٨: حضرت ابو برزه اللهي رضى الله تعالى عنه عد روايت على مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنبَرِيِّ عَنْ الكِآدي فِي صَرْت ابوبكر صديق وَالنَّوْ المحت كها من في كها كهاس عَبْدِاللَّهِ ابْنِ فُدَامَةً بْنِ عَنَزَةً عَنْ أَبِي بَرَزَةً كُولَ كَرُوْالون؟ تُوانبون نے مجھ کواس بات پرؤانث دیااور فرمایا: بیر فَقُلْتُ اَفْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَٰذَا لِآحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ

١٨٩٣: ذِكْرُ ٱلدِّخْتِلَافِ عَلَى ٱلْكُعْمُشِ فِي

هٰنَا الْحَدِيث

٣٠૮٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ تَغَيَّظَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِلَاضْرِبَ عُنْقَهُ إِنْ اَمَرُ تَنِي بِنَالِكَ قَالَ اَفَكُنْتَ فَاعِلاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَاذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَةً ثُمَّ قَالَ مَا كَانَ لِآحَدٍ بَعُدَ مُحَمَّدِ ﷺ

حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ آبِي بَرُزَةَ قَالَ تَغَيَّظُ آبُوْ بَكُرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ لَوْآمَرُتَنِي لَفَعَلْتُ

قَالَ اَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَتُ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى

١٠٠٨: أَبُو ۚ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَخَتَرِيِّ عَنْ

# الْأَسْلَمِيِّ قَالَ ٱغْلَظَ رَجُلٌ لِلَّهِي بَكُرِ إِلْصِّيِّينِ مَقَام رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي وفات كي بعد كسي كو حاصل نهيس

#### باب: نذكوره بالاحديث شريف مين حضرت أعمش ير اختلاف

٩٥-١٠ حضرت الوبرزه أملى والفؤز سے روایت ہے كدحضرت الوبكر ولأنفذ الك مخص يرغصه مو كئے - ميس في عرض كميا: اكر آپ وائنذ حكم فرما تبی تومین اس کوتل کردول؟ آپ طاتان نے دریافت فرمایا: تم بیہ كس طريقة ہے كرو مے؟ ميں نے عرض كيا: واقعي قبل كر دوں گا۔ تو اللہ کی قتم! میری اس بڑی بات نے ان کا غصہ ختم کر دیا اور پھر ارشاد فرمایا: مید درجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے بعد سسی کو حاصل نہیں

٠٨٠٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بنُ المُمَنِينَ عَنْ يَحْمِى بنِ ١٠٠٨: حضرت ابو برزه أسلمي رضي الله تعالى عنه عن يتحبى بن حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس سے گذرا وہ اپنے لوگول میں سے کسی پرغصہ ہورہ سے باقی روایت مذکورہ روایت کی طرح ہے۔

٨٠٠١: حضرت ابو برزه الملي طافق سے روایت ہے كد حضرت ابوبكر صدیق الله ایک مخص بر غصه موے میں نے عرض کیا: اگر آپ میں





آبِيْ بَرَزَةً قَالَ مَرَرْتُ عَلَى آبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ مُتَغَيْطٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ اصْحَابِهِ فَقُلْتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ هَلَّذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ قَالَ وَلِمَ تَسَالُ قُلْتُ اَضْرِبُ عُنُقَةً قَالَ فَوَائلُهِ لَآ ذُهَبَ عِظُمُ كَلِمَتِيْ غَضَبَةً ثُمَّةً قَالَ مَاكَانَتُ لِآ خُدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٠٨٢: ٱخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ آبِي بَوَزَةً قَالَ غَضِبَ آبُوْ بَكْرِ عَلَى رُجُلٍ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتَّى تَغَيَّر لَوْنُهُ قَلْتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ واللَّهِ لَئِنْ اَمَرْتَنِيٰ لَا ضُرِبَنَّ عُنُفَةً فَكَانُوا آحُبَ عَلَيْهِ أَرَّدَ نَذَبْنَ فَنْبَهُ عَلَى الرَّجُلُّ قَالَ ثَكْتَامُ اتِكَ اَبَا بَوَزَةَ وَإِنَّهَالَهُ تَكُنْ لِآحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَلَا اَخَذَا وَالصَّوَابُ ٱبُوْقَيْسِ وَاصْمَدٌ حَمِيْدُ بْنُ سَلَالِ خَالِفَهُ شُعْبَةً. ٣٠٨٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ آبِي ذَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ آبَانَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْ بَرَزَةً قَالَ آتَيْتُ عَلَى آبِيْ بَكْرٍ وَقَدْ أَغُلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَّا أَضُرِبُ عُنْقَةُ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتُ لِلَّحْدِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱبُوْ نَصْرٍ حُمَٰيْدُ بْنُ هِلَالِ وَ رَوَاهُ عَنْهُ يُؤْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَٱسْنَدَةً-

٣٠٨٠. آخُبَرَنِي آبُو دَاوْدَ قَالَ حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُسُ بُنُ عُبَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيْرِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْاسْلَمِيّ اللهِ قَالَ كُنّا عَنْدَ الشِّخِيْرِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْاسْلَمِيّ الله قَالَ كُنّا عَنْدَ آبِي بَرُزَةً الْاسْلَمِيّ الله قال كُنّا عَنْدَ آبِي بَرُونَةً الْاسْلَمِيّ الله قال كُنّا عَنْدَ آبِي بَرُونَةً الْاسْلَمِيّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ

فر ما ئیں تو کچھ کروں ( یعنی اس کی گردن اُڑا دوں ) اس پر حضرت ابو بکر طالبیز نے فر مایا: خدا کی تئم رسول کریم مَنَّا اَتَّیْزُم کی وفات کے بعد ک کے لئے بیکام جائز نبیس ہے۔

۲۰۸۳ : حضرت ابو برزہ خالفہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو بمر صد بق خلافہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کسی کو تخت ست کہا تو اس نے بھی وہ ہی جواب دیا میں نے عرض کیا: کیا میں اس شخص کی گردن اُڑا دول؟ میں کرانہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا اور فرمایا: رسول کریم منافہ کے بعد کسی شخص کے لیے مید کام جائز نہیں ہے۔ حضرت کریم منافہ کے بعد کسی شخص کے لیے مید کام جائز نہیں ہے۔ حضرت امام نسائی مید نے فرمایا: ابونصر کا نام حمید بن ہلال ہے اور اس روایت کو یوس بن عبید نے منداروایت کیادہ روایت مید ہو۔

را المراس المرا



منن نما كي شريف جلد و

الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ وَلِكَ فَلُتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ آضَوِبُ عُنَقَهُ فَلَّمَا وَكُوتُ الْقَتْلَ آضُرَبَ عَنْ دَلِكَ الْحَدِيْثِ آجُمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحُو فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا اَرْسَلَ إِلَى فَقَلَ يَعْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحُو فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا اَرْسَلَ إِلَى فَقَلَ يَعْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحُو فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا اَرْسَلَ اللَّي فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ وَ نَسِيْتُ الَّذِي قُلْتَ لَا وَاللهِ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةً مَا قُلْتَ وَ نَسِيْتُ اللّذِي قُلْتُ لَا وَاللهِ فَقَلْتَ فَلْتُ كُومُ مَا قُلْتَ قُلْتُ لَا وَاللهِ فَقَلْتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ١٨٩٥:السِّحر

قتل کرنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بیتذکرہ چھوڑ دیا اور گفتگو میں مشغول ہو گئے ہم لوگ جس وقت وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہو گئے تو انہوں نے جھے کو بلایا اور فر مایا: ابو برزہ! تم نے ابھی کیا کہا تھا میں تو بھول گیا؟ میں نے کہا کہ جھے کو یا دولا کیں۔ انہوں نے فرمایا: جوتم نے ابھی کہا تھا کہا تھا کہ یون ہیں ہے۔ میں نے کہا بنہیں خدا کی تم انہوں نے کہا جس وقت تم نے جھے کو ایک آ دمی پر غصہ ہوتے ہوئے و یکھا تھا تو کہا تھا کہ میں اس مخص کی گردن اُڑ ادول اے خلیفہ رسول مُلَاثِیْرِ اِنہوں نے بوچھا: کیا تم (واقعی) ایسا کرتے؟ میں نے رسول مُلَاثِیرِ اِنہوں اِنہوں اِنہوں کے بوجھا: کیا تم (واقعی) ایسا کرتے؟ میں نے عرض کیا: بلاشبداورا گر تھم فرما کیں تو میں وہ کام انجام دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: خدا کی تم کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے یعنی رسول کر پم شائیر نے کہا: خدا کی تم کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے یعنی رسول کر پم شائیر کیا تھی اورا اس کی گھانے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ حضرت امام نسائی کھی تھی نے والے والے میں وایات سے زیادہ عمدہ اورا علی ہے۔

#### باب: جادو سے متعلق

کہ ۱۹۰۳ حضرت مفوان بن عسال ڈائٹوز سے روایت ہے کہ ایک بہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چلواس نبی کے پاس چلیس (بعنی رسول کریم مُنَائِیْوَا کے پاس چلیس (بعنی رسول کریم مُنَائِیْوَا کے باس کو نبی نہ کہو کہونکہ اگر اس نے (لیعنی رسول کریم مُنَائِیْوَا نے) من لیا تو ان کی آئیوی کہ اس نے (لیعنی رسول کریم مُنَائِیْوَا نے) من لیا تو ان کی آئیوی کہ اس جا مرہو ہے اور دو یافت کیا کہوہ نوآیات کیا ہیں جو کہ اللہ عزوجل نے حضرت موک طابقہ کوعطافر مائی تھیں جیسا کہ فرمایا گیا: ولکھ اُتھیں موسیٰ تیسیع ایک و مُنائِدِیا کوعطافر مائی تھیں جیسا کہ فرمایا گیا: ولکھ اُتھیا کہ موسیٰ تیسیع ایک و شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرو اور زنا نہ کرو اور اللہ کو حال نے جس جان کو حرام کیا ہے اس کو ناحق قبل نہ کرو اور اللہ قصورا دی کو حاکم یابادشاہ کے پاس نہ لے جاکو اور جہاد کے دن راہ نہ کھاؤ اور پاک دامن خاتون پر تہمت زنا نہ لگاؤ اور جہاد کے دن راہ فراراختیار نہ کرو (بلکہ دیمن کا جم کر مقابلہ کرو) سیاحکام نو ہیں اور ایک



دُرِّيتَهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِن اتَبَعْنَاكَ أَنْ تَفْتُلُنَا زيادتي ندكرواوراس روزمچيليول كاشكار ندكرو (كيونكه بفته كا دن يهود کے شکار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا) یہ با تبس من کران دونوں يبود يول نے رسول كريم مَنْ شِيْغُ كے ياؤل مبارك چوم ليے اور كہا كه بم شہادت دیتے ہیں کہ بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر آپ نے دریافت فرمایا:تو پھرتم لوگ میری کس وجہ سے فرمانبرداری نہیں كرتع؟ انبول نے جواب ديا: داؤد علينا نے دُعا فرمائي تھى كه بميشه انکی اولا دمیں سے ہی نبی بنا کریں گے اور آپ حضرت داؤد عالیته کی اولادیس سے نہیں ہیں میصرف ایک بہانہ تھا حضرت واؤ ومدید کے خودآب کے نبی ہونے کی خوش خبری دی ہے اور ہم کواندیشہ ہے کہ اگر ہمآ ہے کی اتباع کریں گے تو یہودہمیں قتل کرڈ الیں گے۔

#### نو (٩) نشانیاں:

ند کورہ بالا حدیث شریف میں نونشانیوں اورنو آیات کا تذکرہ ہے قر آن کریم کے مطابق وہ نو آیات ہیں: (۱) عصا اور لأشمى كامعجزهُ (٢) يد بيضاءُ (٣) طوفان (٣) ثدُيال اور جو ئين (۵) خون (٢) قبط (٧) مجلول كالم م وجانا وغيره وغيره \_ آيت كريمه: وكَقَدُ أَتِينًا مُوسَى تِسْعِ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِن مُدُوره بالانونثانيون كا تذكره ہے۔ بہرحال مُدُوره بالا حديث شريف ميں جو احكام مذكور بين وه و بي بين جو كماس حديث مين مذكور بين اور حديث بالاكة خرى حقيه مين يمبود في رسول كريم مُنَّى يَتَنِيمُ كوحضرت داؤد ملائدہ کی اولاد میں سے نہ ہونے کی وجہ سے رسول تعلیم نہ کرنے کے بارے میں جو کہا ہے وہ تو صرف ایک بہانہ ہے کیونکہ حضرت داؤد مالینا نے خودرسول کریم منافین کے دُنیا میں آخری نبی بن کرآنے کی خوش خبری دی تھی۔شروحات ِ صدیث میں اس کی تشرت ہے۔

#### ١٨٩٢: أَلْحُكُمُ فِي السَّحَرَةِ

٢٠٨٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثْنَا عَبَّادُ ابْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقَرِيُّ عِن الْحَسَنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرٌ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشُرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اللهِ-

#### دورِ حاملیت کے گنڈ ہے:

بعض حضرات نے فدکورہ بالا حدیث شریف سے تعویز کے لٹکانے کی ممانعت ثابت کی سے جو کہ خلط ہے بلکہ اس جگہ مراد

## . باب: جادوگر ہے متعلق حکم

٢٠٨٦ :حضرت الوجريره فالفيز سروايت سے كدرسول كريم فالفيز كے فر مایا: جو تحض گرہ ڈال کراس میں پھونک مارے (جس طرح سے کہ جادوگر کرتے ہیں) تواس نے جادو کیا اور جس کسی نے جادو کیا تو وہ تخص مشرک ہو گیا اور جس نے گلے میں پچھانکا یا تو وہ اس پر چھوڑ دیا جائے گالیعنی اللہ عز وجل اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ وو تُذَك وغيرو مِن جوكدور جالميت من گل مين لاكات جاتے سے اوراان من شركي كلمات ہوتے سے اورشر بعت من جمار پُورك اور وعاء وتعويد كا ثبوت ہواں كا تعويد كي توت شركي كا تعلق ہو تو شرك كرتويد كا ثبوت مدين شريف ہوت شركي كا تعلق ہو تا من سعيد ان و هما من اصحاب رسول الله صل انطقوا في سفورة سافروها حتى نزلوا بحى من احيا ، العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسيعوا له بكل شي ۽ ينفعه شي فقال بعضهم لو آنيتم هولاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شي فاتوهم فقالوا ياايها الرهط ان سيدنا لذغ فسعينا له بكل شي لا ينفعه شي فهل عند لعد منكم شي فقال بعضهم نعم والله اني لواق ولكن واتقم قد استضقناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على فطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقراء الحمد لله رب العالمين حتى لكانما نشيط من عقال فانطلق يمشي مابه فلية قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي اتفعلو حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر له الذي كان فننظرما يامرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر والا فقال وما يدريك النهارقية اصبتم فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر والا فقال وما يدريك النهارقية اصبتم اقتسموا واضربوا الى معهم بسهم)) بخاري شيف ١٨٥٥ مهم الطائح و الله عليه وسلم فذكر والا فقال وما يدريك النهارقية اصبتم اقتسموا واضربوا الى معهم بسهم)) بخاري شيف ١٨٥٥ مهم الطائح و الله عليه وسلم فذكر والا فقال وما يدريك النهارقية اصبتم اقتسموا واضربوا الى معهم بسهم))

مندرجہ بالا احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا اور اس کو کسی چیز سے آ رام نہیں ہوا آخر کار اس کوایک صحافی کے پاس لے گئے ان صحافی نے اس مریض پر سورۂ فاتحہ دم کی جس سے اس کو شفا ہوتی جلی گئی اور ان لوگوں نے ان صحافی کو بکری کا ایک بکٹر اوغیرہ ویا۔ حدیث سے میہ فہوم واضح ہے۔

#### ١٨٩٤: سَحَرَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

١٨٠٠ اَخْبَرُنَا هُنَّادُ بُنُ السِّرِي عَنْ آبِي مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ يَعْنِي يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ يَعْنِي يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ الْوَقَمَ قَالَ سَحْرَ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌّ مِّنَ الْيَهُودِ فَا فَاتَاهُ جِبْرَيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَلَكَ عُقدًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقدَلَكَ عُقدًا فَقالَ إِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقدَلَكَ عُقدًا فَقالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ اللهِ اللهِ فَي بِنْدِ كَذَا وَ كَذَا فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب: اہل کتاب کے جادوگروں سے متعلق حدیث رسول کر یم مُنا اللہ ہے۔ کہ رسول کر یم مُنا اللہ ہے۔ پر ایک عبودی نے جادوگر جادوگر کی معرصت جر مُنیل مالیہ آپ پر جادوگر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادوگر دیا ہے۔ اور فلال کو مُن میں گر ہیں ڈ الل کر رکھی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو وہاں پر جھیجادہ لوگ وہ جادوگر ہیں نکال کر لائے اس کے لاتے ہی رسول کر یم مُنا اللہ ہے کہ میں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے پھر آپ نے میں بند ھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے پھر آپ نے میں بند ھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے پھر آپ نے میں اس کا تذکرہ اس یہودی (یعنی جادوگر نے والے شخص ہے) نہیں فرمایا



به پ مَنْ اللّٰهُ مِنْ مِي جا دو:

جَسُّخُصُ نَ آ بِ پرجادوكيا تمااس نَ بروادوكيا تمااس نَ بروادوكيا تمااس ني برجادوكيا تماادر بادوكاسان لله الله على روايت على آ بِ برجادوكيا تماان الفاظ على مين في برجادوكيا تماان برجادوكيا تمان الفاظ على الله على الله على الله على الله الله فعل الشبي وما يمان برجادوكيا الله الله فعل الشبي وما فعله حتى اذا كان ذات يوم عندى دُعا الله و دعاه ثم قال اشبعرت يا عائشة ان الله قد افتانى فيما استفتية جاء نى رجلان جلس احدهما عند راسى والاخر عند رجلى ثم قال احدهما لصاحبه وما وجع الرجل قال مطبوب قال و من طبه قال لبيد بن الاعصم اليهودى قال فيما ذا قال في مشط و مشاطة وجف طلعة ذكر قال اين هوا قال في بئر ذروان فذهب النبي صل ٢ في اناس في اصحابه اللي البئر فقال هذه البئر التي اريتها و كان ماء ها نقاعة الحناء و كان نُخلها رؤس الشياطين فاستخرجه))-[ملم شريف باب الحرص:٣٥]

ندکورہ بالا روایت کا عاصل بھی بہی ہے کہ آپ پر قبیلہ بنی ذریق کے ایک بہودی نے جادو کیا تھا آپ نے فر مایا: اے عائشہ بڑھڑا! مجھے بتلایا گیا ہے اس طرح سے کہ میر ہے پاس ہو آوی آئے ایک میر ہے ہر کے پاس اور دوسراپاؤں کے پاس بیٹھا تھا ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہ اس نے کہا کہ کس نے اور کیا ہے؟ دوسر ہے نے کہا کہ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسر ہے نے کہالبید بن اعصم نے تکھی میں اور ان بالوں میں جو کہ کتابھی سے جھڑتے ہیں یا نر کھجور کے غلاف میں اور کیا ہے؟ دوسر ہے نے کہالبید بن اعصم نے تکھی میں اور ان بالوں میں جو کہ کتابھی سے جھڑتے ہیں یا نر کھجور کے غلاف میں اور اس کے کنویں میں وہ جادو کی اشیاء وفن ہیں (خلاصہ ) مہر حال جمہور علاء کا بیقول ہے کہ جادو ایک حقیقت ہاور اس کی بہت ہی تا شیرات ہیں اور جادو کرنا اور کرانا حرام ہے۔ بہر حال رسول کریم شائی تیزا پر جادو کیا گیا اور رسول کریم شائی تیزا کو وی کے ذریعہ اس کی پوری تفصیل ہے مطلع فر مادیا اور اس وقت سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہو کیں ان دونوں سورت میں گیا رہ آیات کریمہ ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہد نہ کورہ سورۃ کی ایک آئیت کریمہ پڑھ کر پھونک مارتے جس کی وجہ سے وہ گرہ کھلتی جلی جات کریمہ ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہد نہ کورہ سورۃ کی ایک شفایا ہو گئے۔

حضرت علامدانور شاہ کشمیری مینید محدث دارالعلوم فرماتے ہیں کدرسول کریم کا گیز آپر جادوکا اثر معمولی ہوا تھا اوروہ اثر سیہ ہوا تھا کہ میں کہ درسول کریم کا گیز آپ جوکا منہیں کرتے تھے تو اس کے بارے میں بیدخیال میں آتا کہ میں نے وہ کام کرلیا ہے اور جو کام کرلیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں بیدخیال ہوتا کہ میں نے وہ کام کرلیا ہے اور جو کام کرلیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں بیدخیال ہوتا کہ میں نے وہ کام کرلیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں بیدخیال ہوتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا۔ مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کیں تفسیر ابن کثیر حاشیہ حضرت مولانا سیدانظر شاہ مدظلہ بیان سورہ تاس)۔





#### ١٨٩٨: مَا يَفْعَلُ مَنْ تَعْرِضَ لِمَالِهِ

١٨٠٠: أخَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّوِي فِي حَدِيثَه عَنُ آبِيُ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اللّٰهِ وَشِح وَاَحْبَرَنِي عَلِي بُنُ لَا حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ تَمِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ تَمِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حُرْبٍ مُحَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حُرْبٍ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حُرْبٍ عَنْ قَالَ وَسَمِعْتُ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُعَارِقٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُعَارِقٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سَفُيَانَ التَّوْبُلُ الْمُعْلِيثِ قَالَ جَاءَ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلِيثِ قَالَ جَاءَ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلِيثِ قَالَ المَعْرِيثِ قَالَ فَانِ لَمْ يَدَّكُونَ عَلَى السَّيْعِيْنَ قَالَ فَانَ المُسْلِمِيْنَ قَالَ فَانَ فَانَ اللهُ مَنْ حَوْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَالَ فَانَ اللهُ عَلَى السَّلُطَانِ قَالَ فَانَ نَاى السَّلُطِينَ قَالَ فَالَ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ عَنْ مَالِكَ حَتَى تَكُونَ مِنَ شُهِدَاءِ الْالْحِرِةَ قَالَ الْوَانَ مَالِكَ حَتَى تَكُونَ مِنَ شُهَدَاءِ الْالْحِرِةَ قَالَ الْحَدِيةِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَالْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَالْ عَلَى السَّلُطُانُ عَنِّى قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُعْمِلِي اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى السَّلُولُ عَلَى السَّلُولُ عَلْمُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى السَّلُولُ عَلَى السَّلُولُ عَلَى السَلَاقُ عَلَى السَلْمُ الْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُسُلِمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِمُ اللَّلُ الْمُنْ الْمُ

٣٠٨٩: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْروِبْنِ قُهَيْدِ إِلْفِفَارِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عُدِى عَلَى مَالِيْ قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَانْ اَبُواْعَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَانْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

٠٥٠٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفِ الْعِفَارِيِّ عَنْ آبِي

باب: اگرکوئی محص مال لوٹے لگ جائے تو کی کی جائے؟

ہر ۲۰۸۸ حضرت قابوس بن مخارق ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپ والد ماجد سے سن کہ آنحضرت سلی القد علیہ وہلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دریافت کرنے اگا کہ اگر کوئی شخص میرا مال دولت مجھ سے پھین لینے کے لئے آجائے تو اس وقت مجھ کو کی کرنا چاہیے؟ آپ نے اس نے کہا کہا گر وہ شخص خوف خداوندی اختیار نہ کر سے یعنی نہ ڈرے تو آپ نے فر مایا: اروگرد کے مسلمان موجود کر سامان کرنا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہا گراس جگہ مسلمان موجود مدول تو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہا گراس جگہ مسلمان موجود نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہا گراس جگہ مسلمان موجود مام وقت سے کہنا چاہیے۔ اس پر ہو؟ آپ نے فر مایا: ایس صورت میں مالی وقت سے کہنا چاہیے۔ یہ بات س کر اس شخص نے کہا اگر میں اپنا مال میں اپنا جان و مال کے لیے تم کو جنگ کرنا چاہیے اگرتم حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤ کے ورند تم اپنا مال کرتے ہوئے مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤ کے ورند تم اپنا مال وولت بیالو گے۔

۴۸۸۹: حضرت ابو ہر میرہ بھاتنے سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نہوی مُن اللہ مُنا جائے ہے ۔ اس نے جائے آ جائے آ جائے آ جھے کو کیا کرنا جائے ؟ آپ نے فر مایا: اگر وہ فحص سے بات نہ مانے تو کیا کرنا جائے ۔ اس نے پھر عرض کیا: اگر وہ جب بھی نہ مانے تو کیا کرنا جائے ؟ آپ نے فر مایا: ایک صورت میں جب بھی نہ مانے تو کیا کرنا جائے ؟ آپ نے فر مایا: ایک صورت میں اصل ہو جب بھی نہ مانے کو اگر تم فل کرد یئے گئو تم جنت میں داخل ہو گے اور اگر وہ ( فالم ) مارا گیا تو وہ دوز خ میں جائے گا۔

۹۰ ۲۰۹: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڑ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی مَلْ اللّٰہِ الل





هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَرَأَيْتَ إِنْ عُدِى عَلَى مَالِى قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ اَبُوا عَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ اَبُواعَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ اَبُوا عَلَى قَالَ فَقَاتِلُ فَإِنْ قَتِلْتَ فَهِى الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَهِى النَّارِ

#### ١٨٩٩: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

٣٠٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ عَنْدَد. يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

٣٠٩٢: آخْبَرَنَا مُحَسَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ بَرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنْ الْمُفَضَّلِ عَنْ آبِي يُونُسَ الْقَشْيُرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعُدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْد عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْد اللَّهِ عَلْمَ لَا عَمْدُولُ اللَّهِ عَلْمَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدً

٣٠٩٠: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُعَيْرُ ابْنُ عَلَيْنَا سُعَيْرُ ابْنُ الْمِحْمَسِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْمُحَمَّسِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهْيُدً

فر مایا: اس کواللہ کی شم دے دو۔ اس نے عرض کیا: اگر وہ نہ مانے تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فر مایا: تم پھراس کو خدا کی قشم دے دو۔ اس۔
نے کہا کہ اگر وہ میہ نہ مانے ۔ آپ نے فر مایا: پھرتم کوتو ایس صورت میں اس سے جھکڑا کرنا چاہیے (بشر طیکہ کسی فقنہ میں مبتلا ہونے کہ اندیشہ نہ ہو) اور ایس صورت میں اگر تم قبل کر دیے گئے تو تم جنت میں داخل ہو گاورا گردہ محض قبل ہوگیا تو وہ دوزخ رسید ہوگا۔

حريث متعلق اهديث

#### باب: اگر کوئی این مال کے دفاع میں مارا جائے

۹۹ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَا الله الله ارشاد فرمایا: جو شخص اپنا مال دولت بچانے کے لئے لڑے تو وہ شہید ہے۔

۳۰۹۳: حفزت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو مخص اپنا مال دولت بچانے کے لئے ظلم سے مارا جائے تو اس کے لئے جنت ہے۔

۴۰ ۹۴ : حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جو شخص اپنا مال بچانے کے لئے مارا جائے وہ شہید ہے۔



٥٩٥ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِي بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِي بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ حَسَنِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ آنَهُ سَمِعَ عَلْدَاللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَرِيْدَ مَالَهُ بِغَيْرٍ حَقٍ فَقَاتَلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ هَذَا خَطَا وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ۔

سنن نمانُ شريف جلد ١٥٠

٣٠٩٢: أخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَسَٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْوِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُونُ نَ مَالِه فَهُو شَهْدُدُ.

٧٩٠٠: أُخْبَرَنَا إِسُلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ قُتَيْبَةُ وَاللَّفُظُ إِبْرَاهِيْمَ وَ قُتَيْبَةُ وَاللَّفُظُ لِإِسْلِحَقَ قَالَا ٱنْبَأْنَا سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقْ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

٣٠٩٨: اَخْبَرَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَأْنَا عَبْدَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلَحْقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ النَّبِی عَنْ قَالَ مَنْ قَالَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیْدُ.

۹۵ - ۲۰ - حضرت عبدالقد بن عمر پیرافن سے روایت ہے کہ رسول کریم سسی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کسی خص کا مال دولت کوئی شخص ناحق طریقہ سے حاصل کرنا جا ہے اور وہ شخص ( یعنی مال کا مالک مال ک حفاظت کے لیے ) لڑے اور مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ حضرت امام نسائی میسید ہوگا۔ حضرت امام نسائی میسید ہوگا۔ حضرت امام روایت میں غلطی ہوئی ہے اور ٹھیک پہلی روایت میں غلطی ہوئی ہے اور ٹھیک پہلی روایت ہے۔

۳۰۹۲: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہدے۔

۲۰۹۷: حفرت سعید بن زید جائیز سے روایت ہے کدرسول کریم مانی تیا ہے۔
 نے ارشاد فر مایا: جو محض اپنا مال بچانے ( یعنی مال دولت کے تحفظ ) میں شہید ہو گیا تو وہ محض شہید ہے۔

۹۸ ه ۲۰ : حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو خص این مال (کی حفاظت) کے لیے لڑے نو وہ شہید ہے۔

99 مى : حضرت بريده رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو شخص اپني مال كے ليے تل كرويا جائے تو دہ شہيدہے۔

۱۹۰۰ : حضرت ابوجعفررض الله تعالی عند سے روایت بے که رسول کریم صلی الله علیہ وارا (فل کیا) جائے صلی الله علیہ فرمایا: یو دوایت تو وہ خص شہید ہے۔ امام نسائی رحمة الله علیہ نے فرمایا: یه روایت درست ہے اور پہلی روایت جس کو راوی مؤمل نے روایت کیا ہے۔ خطاء ہے۔



شهیدگی اقسام:

شریعت میں شہید کی دواقسام ہیں ایک تو شہید هیقی دوسرے شہید کمکی 'پہافتم کا شہید وہ شہید ہے جو کہ میدانِ جہاد میں شہید ہواس کا کھم یہ ہے کہ بغیر شہید ہارگاہ خداوندک شہید ہواس کا کھم یہ ہے کہ بغیر شہید ہارگاہ خداوندک میں اس حال میں پیش ہوگا ( لیعنی زخمی حالت میں ) دوسری قسم شہید کھم کی ہے۔ لیعنی وہ خص جو کہ تھم کے اعتبارے شہید ہے جیس میں اس حال میں پیش ہوگا ( لیعنی زخمی حالت میں ) دوسری قسم شہید کھی کی ہے۔ لیعنی وہ خص جو کہ تھم کے اعتبارے شہید ہے جیس کے مرض میں مرنے والا شخص یا ڈوب کر مرنے والا شخص وغیرہ وغیرہ جیسا کہ حدیث میں ہے ( (المعبطون شدھید والغریق شدھید ) [الحدیث]

والعريق سنهيد) المسلم المسلم

مه و المَن قَاتَلَ دونَ

اهله

١٥١٠: آخُبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيْمُ الْبُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيْمُ الْبُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَيُلِهِ عَنِ النّبِي فَقَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالَهِ فَقُتِلَ فَهُو شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ آهُلِهِ فَهُو شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ آهُلِهِ

١٩٠١ مَنْ قَاتَلَ دُونَ

دينه

آ اَرَاهِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ يَغْنِى ابْنَ دَاوْدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي عَبْدُلَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بْنِ بَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ المَا المَ

باب: جو محص اہل وعیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی

شہیدہے

باب: جوفض ابنادین بچائے بعنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ خص شہیدہے

۲۱۰۲: حضرت معید بن زید جی افتیا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: جو محض اپنے مال کے لئے (لیمن مال کی حفاظت کرتے کرتے ) قبل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے اور جو محض اپنے بال بچوں یعنی اپنے اہل وعیال (کی حفاظت) کے لیے قبل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو محض اپنے دین کے لیے مارا جائے وہ شہید



شَهِيْدٌ وَمَنْ قَتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَتِلَ دُوْنَ ﴿ بِهِ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدُ

#### ١٩٠٢: مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِه

٣١٠٣: أَخْبَرُنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو إِلَّاشْعَيْتُي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشُ عَنْ مُطْرِّفٍ عَنْ سَوَادَةً بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبيْ جَعْفَرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهُ فَهُوَ شَهِيْدٌ\_

### رد برر ردری وی ر بری شهر سیفه ثمر وضعه

#### فِي النَّاسِ

١٠١٠٪: أَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوْسَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّابَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَهَرَ سَيْفَة ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمَّة هَدَرُّ

٣١٠٥: أَخْبَرَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْیَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ

٣٠٠٨: أَخْبَرَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَنْ رَفِّعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمَّهُ هَدَرٌ

١٩٠٠: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ٱنْبَأْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِىٰ مَالِكٌ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَوَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ يُونْسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ نَافِعًا آخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَانَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّار

مَنْ فَعِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ فَعِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ ٢ اور جو خض اپني جان (بچائے) كے ليے تل كيا جائے وہ شبيد

## باب: جو خض ظلم دُور کرنے کے لئے جنگ کرے؟

۱۹۰۴ جفرت ابوجعفر خاتین سے روایت ہے کہ حضرت سوید بن مقرن کے یاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ رسول کریم سُفَقِیْم نے ارشاد فر مایا جظم سے قل کردیا جائے وہ شہید ہے ( یعنی اس پرظلم کوئی کر ہے اور وہ ظلم دور کرتے کرتے جان دے دے تو وہ شہید کے حکم میں \_(~

## باب: جوکوئی تکوارنکال کر چلا ناشروع کرے اُس . ہے متعلق

١٠١٧: حضرت ابن زيير المائية عدوايت بكرسول كريم مَنَا فَيْنَانِي ارشاد فرمایا: جو شخص میان سے ملوار نکائے پھراس کولوگوں پر چلائے تو اس کاخون ہد (یعنی ضائع) ہے (یعنی ایس صورت میں کو کی شخص اس کو قل كرد يوديت ياقصاص كجھلا كونييں ہوگا۔ ۵ ۱۹۰ حدیث کامفہوم سابق کےمطابق ہے۔

۲ • ۲۱ : حضرت ابن زبیر داشنون فرمایا: جوخص بتھیا را تھائے پھر تلوار چلائے تواس کا خون مدر ( یعنی ضائع ) ہے۔

١٠١٨: حضرت عبدالله بن عمر الله عن عددايت ب كدرسول كريم من الله بنا نے ارشادفر مایا: جو مخص ہمارے اوپر ہتھیا راٹھائے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے (مطلب میہ ہے کہ مسلمان پر ہتھیارا ٹھانے والا شخص دائر ہ اسلام سے خارج ہوگا۔





#### تکفیر کے اصول:

ندگورہ بالا حدیث شریف میں دائرہ اسلام ہے خارج ہونے ہے متعلق جوفر مایا گیا ہے وہ بطور شدت اور بخت معصیت بونے کے متعلق جوفر مایا گیا ہے وہ بطور شدت اور بخت معصیت بونے کے ہے گیا کہ اس نے کفریف کا ارتکاب کیا بہر حال ایب شخص شرعا فاس اور فاجر ہے۔ بخت گناہ گار ہے کیکن اس براسلام کے بی احکام جاری ہوں گے۔ کتاب شرح فقد اکبر میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے اور اردو میں حضرت جدا کمکر ممولا نامفتی محمد شفیع میں ہے ہے۔ کتاب شرح فقد اکبر میں الدجوا ہر الفقد جلدا قال کے ساتھ ہے۔ بہر سالہ جو اہر الفقد جلدا قال کے ساتھ ہے۔

١٠١٠٨: ابوسعيد خدري والنفظ سے روايت ہے كمالي والنفظ في ملك يمن ہے نبی کی خدمت اقدس میں سونا بھیجا جو کہ مٹی کے اندرتھا (وہ سونا ابھی تک میلاتھااں کی صفائی نہیں ہوئی تھی ) آپ نے اس کوتقسیم فرما دیا اقرع بن حابس اور قبیلیہ بی شجاع میں سے ایک شخص کواور حضرت عنيسه بن بدرفز ارى اورحضرت علقمه بن علاميه عامرى اورفنبيله بني كلاب کے ایک آ دمی کو اور حضرت پزید خیل طائی اور قبیلہ بنی نبھائی کے ایک شخص کو۔ میدد مکی کر قریش اور انصار کے حضرات غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپنجد کے حضرات کوتو عطا فرماتے نہیں اور ہم کونہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا: میں ان کے دلول کوملاتا ہول کیونکہ وہ نومسلم ہیں اور تم تو يرانے مسلمان ہو۔اس دوران أيك آ دمی حاضر ہوااس كی آئکھيں ا تدر کو تھیں اور اس کے رخسار بھرے ہوئے تھے اور داڑھی گھنی تھی اور اس کا سرمنڈ اہوا تھا۔اس نے عرض کیا:اے محمد! تم خدا کا خوف کرو۔ آپ نے فرمایا: الله عزوجل کی کون فرمانبرداری کرے گا اگر میں اس کی نافر مانی کروں؟ اللہ عز وجل نے جھے کوز مین والوں برامین بنایا ہے اورتم لوگ مجھ پراعتانہیں کرتے ہو۔اس دوران ایک شخص (عمر ٹائٹذ) نے گذارش کی جو کہان ہی لوگوں میں سے تھااس کے تل کرنے کی۔ جس وقت وهمخص پشت موڑ کر چل دیا تو آپ مَنَا لِیْنَا مُنْ اللَّهُمْ نَے فر مایا:اس کی نسل میں ہے کچھلوگ پیدا ہوں گے جو کہ قر آن کریم کی تلاوت کریں کے لیکن قرآن کریم اُن کے حلق کے نیچے تک نہیں جائے گا۔ وہ لوگ دین ہے اس طریقہ ہے نکل جائیں گے کہ جس طریقہ سے تیر جانور میں سے صاف نکل جاتا ہے اور تیر جانور کے آر پار ہوج تا ہے اس میں سیج نہیں بھرتا۔ای طرح ان لوگور ، میں بھی دین کا کیجھنشان نہ ہوگا

٣١٠٨: ٱخْبَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَأْنَا النَّوْرِيُّ عَنْ ٱبِيهِ عَنِ ابْنِ ٱبِيْ نُعْمٍ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلِّي النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْتُةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْٱقْرَعِ بُنِ حَابِسِ إِلْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بْنِي مُجَاشِعٍ وَ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ إِلْفَزَارِيِّ وَ بَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ آحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَ بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ آحَدِ بْنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضَبِتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا يُغْطِىٰ صَنَادِيْدَ آهُلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا ٱتَٱلَّفُهُمْ فَٱقْبَلَ رَجُلٌّ غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ نَاتِيءَ الْوَجْنَتَيْنِ كَتَّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عُصَيْتُهُ اَيُأْمَنُنِي عَلَى اَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِنِي فَسَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَتُلَهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هَلَا قَوْمًا يَخُرُجُونَ يَقْرَوُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِوَهُمُ يَنْوُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَفْتُلُوْنَ اَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَيْنَ اَنَا اَدْرَكْتُهُمْ لَا قُتلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِـ



وہ لوگ مسلمان کوتل (تک) کریں گاوروہ لوگ بت پرست او گوں کوچھوڑ دیں گے اگر میں ان لوگوں کو یاؤں تو ان کواس طرح سے قبل کر دوں کہ جس طرح سے قوم عاوے لوگ قبل ہوئے ۔

طلاصة المباب بهٰ در تقیقت ند کوره بالا حدیث میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ خوارج بیں جن کا ظاہراور تھا اور باطن کچھاور گویا کہ وہ حضرت ملی المرتضی کرم اللہ و جہہ کے ناخہ میں ظاہر بوئے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پر بینز گارخوف خدا رکھنے والے دین دار ثابت کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کرنے تا کہ لوگ مجھیں کہ دنیا میں ایمان والے بس بہی لوگ بیں ان سے زیادہ کوئی بھی دین دار نہیں ہوسکتا لیکن ان کا باطن اس کے بالکل برعکس تھا یعنی کہ اندر سے بے ایان سے اور او پر سے مؤمن کامل ظاہر کرتے تھے نہ کورہ حدیث کی طرح کا مضمون حدیث کی کتاب سنن این ماجہ شریف میں بھی نہ کور ہے اور علیء حدیث نے اس حدیث کا مصداتی خوارج کو بتایا ہے جنہوں نے آگے چل کر مسلمانوں کی جماعت کے نکڑے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ (حاتی)

١/١٠٩ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَثِ عَنْ عَبُدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثُمَةً عَنْ سُويُدِ بْنِ عَفَلَةً عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَ يَقُولُ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِي الْحِ الزَّمَانِ الْحُدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ الْحَدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ وَهُمْ يَمُولُهُنَ مِنْ خَيْرٍ وَقُلِ الْبِرَيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمُولُهُنَ فَيْ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا فَيْ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَيَعْمَلُومُ مَنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقَيْتُهُمْ يَوْمَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقَامَةً مَنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقَيْمُ مُولًا فَعَلَمُ مُ فَافْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ آجُرٌّ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة \_

وَالَّا: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ إِلْبَصْرِى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ فَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ فَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَزُرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَوِيْكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ اتّمَنَّى اَنُ الْقَى رَجُلاً مِّنْ الْمُحَوَارِجِ فَلَقِيْتُ ابَا ضَحَابِ النَّبِيِ عِيْ اَسَالُهُ عَنِ الْحَوَارِجِ فَلَقِيْتُ ابَا النَّبِي عِيْدِ فِي نَفْرٍ مِنْ اصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ بَرْزَةَ فِي يَوْمٍ عِيْدِ فِي نَفْرٍ مِنْ اصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ بَرْزَةَ فِي يَوْمٍ عِيْدِ فِي نَفْرٍ مِنْ اصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَادُكُو الْحَوَارِجِ فَقَالَ نَعْمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِادُي إِلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِي وَ رَأَيْتُهُ بِعَنِينَى وَ رَأَيْتُهُ بِعَنِينَى نَعْمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَيْنِ إِلَادُ مِنْ وَ رَأَيْتُهُ بِعَنِينَى وَ رَأَيْتُهُ بِعَنِينَى

۱۹۱۹: حضرت علی ڈائٹیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فر ماتے تھے کہ آخر زبانہ میں پچھلوگ پیدا ہول گے جو کہ نوعمرا وراحمق ہول گے وہ لوگ فلا ہر میں آیات قر آئی علاوت کریں گے (یا مرادیہ ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی خیر خوا ہی کی باتیں کریں گے ) لیکن ان کے حلق سے ایمان نیخ نہیں اتر سے گا اور وہ لوگ وین سے اس طریقہ سے نکل جا ئیں گے جس طریقہ سے کہ نشانہ سے تیر آرپارنگل جاتا ہے جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھوتو تم ان کوئل کر دو کیونکہ ان کے قبل کرنے میں قیامت کے دن اجرو تو اب ہے۔

۱۱۲۰: حضرت شریک بن شہاب سے روایت ہے کہ مجھ کو تمناتھی کہ میں رسول کریم مَنْ اللّٰیٰ کے کسی صحابی رافی نے ملاقات کروں اور ان سے خوارج کے حالات دریافت کروں۔ اتفاق سے میں نے عید کے دن حضرت ابو برزہ اسلمی جائی نے سلاقات کی اور ان کے چندا حباب کے ساتھ ملاقات کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ جائی نے رسول کریم مَنْ اللّٰی ہے کچھ خوارج کے متعلق سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے رسول کریم مَنْ اللّٰی ہے کہ خوارج کے متعلق سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے رسول کریم مَنْ اللّٰی ہے کہ دسول کریم مَنْ اللّٰہ کے کہ دسول کریم مَنْ اللّٰہ کی خدمت اور میں نے اپنی آئکھ سے دیکھا ہے کہ دسول کریم مَنْ اللّٰہ کی خدمت اور میں نے اپنی آئکھ سے دیکھا ہے کہ دسول کریم مَنْ اللّٰہ کی خدمت

أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَالِ فَقَسَمَة فَأَعْظَى مَنْ عَنْ يَمِينِهُ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَّرَاءَ ۖ هُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ وَّرَائِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَذَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مَطْمُومُ الشُّعُرِ عَلَيْهِ ثُوْبَانِ ٱبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ غَضَبًا شَدِيْدًا وَ قَالَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُوْنَ بَعُدِيْ رَجُلاً هُوَ اَعْدَلُ مِنِيْى ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِيْ اخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَانَّ هَلَا مِنْهُمْ يَقُرَؤُنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمُ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ لَا يَزَالُوْنَ يَخْرُجُوْنَ حَتَّى يُخُوَج اخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمُ فَاقْتُلُوْهُمُ هُمْ شَرُّ ٱلْخَلُقِ وَٱلْخَلِيْقَةِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرِيْكُ ابْنُ شِهَابٍ لَيْسَ بِلَالِكَ الْمَشْهُوْرِ-

اقدس میں کچھ مال آیا آپ نے وہ مال ان حضرات کقشیم فر ہ دیا جو کہ وائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے اور جولوگ چھھے کی طرف بیٹھے تھے ان کو کچھ عطانہیں فر مایا۔ چنانچیان میں سے ایک شخص كر إ بوا اورعض كيانا محمواليون بي مال انصاف عي تسيم نبیں فر مایاوہ ایک سانو لے (یعنی گندمی ) رنگ کاشخص تھا کہ جس کا سر منڈ اہوا تھااور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا یہ بات س کرآپ بہت سخت ناراض ہو گئے اور فر مایا: خدا کی شم! تم لوگ میرے بعد مجھ سے بڑھ کرکسی دوسرے کو (اس طریقہ سے )انصاف سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ پھرفر مایا: آخر دور میں کچھلوگ پیدا ہوں گے بیآ دمی بھی ان میں سے سے کہ وہ اوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے شیخ ہیں اتر نے گاوہ لوگ دائر ہ اسلام سے اس طریقہ ہے خارج ہو نگے کہ جس طریقہ ہے کہ تیر شکارے یا رہوجا تا ہے اکلی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ سرمنڈے ہوئے ہونگے جمیشہ نگلتے ر ہیں گئے بہاں تک کہ ا نکے پھیلے لوگ د حال ملعون کے ساتھ لکلیں گے۔جس وقت تم ان لوگوں ہے ملا قات کروتو ان کوتل کر ڈ الو۔ وہ لوگ بدرین لوگ بین اورتمام مخلوقات سے برے انسان ہیں۔

#### سحامسلمان:

\_\_\_\_\_\_ ند کورہ بالا حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خود کومسلمان کہنے سے کوئی شخص کامل درجہ کامسلمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ اسلام کے تقاضہ کو پورانہ کرے اور اسلام اس کی زندگی کے برشعبہ میں محسوس ندہویا ک دامنی ٔ دیانت داری اور سچائی اوراحکام الہیہ کی پابندی تمام اہلِ اسلام کے لیے لازم ہے اگر کسی خص کی زندگی میں ذکورہ بالا اوصاف نہ پائے جائیں تو صرف ظاہری عبادت بجالانے سے کال درجہ کامسلمان نہیں ہوسکتا۔ اکابری اس موضوع تفصیلی کتب میں ان کامطالعہ فرمائیں۔

حدیث بالا سے ہرصاحب عقل ودانش سیرجان سکتا ہے کہ مض خود کوسلمان کہنے والا مخص ہی کامل مؤمن نہیں ہوسکتا بلکہ دین اسلام کے جینے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس عمل دین اسلام پر ہواور حقوق القدحقوق العباد سب کوان کے حق کے مطابق اوا کرتا ہو یا کدامنی راست گوئی دیانت داری اس کا شعار ہوجس ہے متاثر ہوکر ہاتی لوگ بھی اسلام بر کاربند ہوں اخلاقیات میں بدرجہاتم احکامات الہید کی کما حقہ پابندی ندکور ہاوصاف کے حامل کوایما ندار کہنے والا برخص ہوگا نہ اس آ دی کوخود کہنا پڑے کہ میں ایما ندار ہوں اور حیح طور پر مسلمان ہوں عمل سے ہربات کامشامدہ ہوتا ہے۔ ( حام )





#### ١٩٠٣:قِتَالُ الْمُسِلِمِ

االهُ. أَخْبَرُنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَالًا عُبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو نُنِ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَغَدُ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفُو ۗ وَسِبَابُهُ بروري فسوق۔

٣١١٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُونٌ وَقِتَالُةٌ كُفُرٌ.

٣١١٣: أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُغْبَةَ غَنْ أَبَى إِسْلِقَ عَنْ أَبِي الْأَحَوْصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ فَقَالَ لَهُ ابَانَ يَا ابَا اِسْلَحْقَ اَمَا سَمِعْتَهُ إِلَّا مِنْ اَبِي الْآخُوَصِ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْأَسُودِ وَهُبَيْرَةً

٣١١٣: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ عَيِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ

٢١١٥: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالْمَلِكِ ابْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قَتَالَهُ كُفُر -

١١١٦: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ

#### باب بمسلمان ہے جنگ کرنا

اااہم: حضرت سعد بن اتی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے كەرسول كرىم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مسلمان سے لان کفرے اور اس کو گالی وینافتق یعنی بدترین گناہ (اور گناہ کبیرہ)

٣١١٢: حفرت عبدالله و الله عنه الله عنه مروى ہے كه مسلمان كوگالى دينافسق اور ال ہے لڑنا کفر ہے۔

١١١٣: حضرت عبدالله طائنة ہے مروی ہے کہ مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے لڑنا كفر ہے۔

الهمان المحضرت عبدالله النفيز مردي ہے كەمسلمان كوگالي دينافسق اوراس ہے کڑنا کفرہے۔

۱۱۱۵ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو برا کہنافس ہے ( یعنی اس حرکت سے انسان فاسق و فاجر بن جاتا ہے ) اور اس سے لژنا كفر ہے۔

١١١٧: حفرت شعبه سے روایت ہے کدیس نے حفرت حماد سے کہا کہ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ سَمِعْتُ مِن في عضرت منصوراور حضرت سليمان اور حضرت زبير سے وہ سب SINZ S



مَنْصُوْرًا وَّ سُلَيْمَانَ وَ زُبَيْدًا يُحَدِّثُونَ عَنْ اَبِيْ وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ مَنْ تَنَّهِمُ اَتَنَّهِمُ مَنْصُوْرًا اَتَتَهِمُ وَبُيدًا اَتَنَّهِمُ سُلَيْمَانَ قَالَ لَا وَلَكِنِّى اَنَّهِمُ اَبَا

اَاهُ : اَخْبَرَنَا مَخْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانِ قَالَ حَلَّاثَنَا وِكِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَبَيْدٍ عَنْ آبِى وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ قُلْتُ لِآبِي وَالِلْ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ نَعَمْ۔

٨١٣: اَخْبَوْنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ١١٨: حَفْرت عَبِدَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المُسْلِمُ فُسُونًا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرُيْرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ اَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ سِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُونً وَقِنَالُهُ كُفُرٌ-

٣١٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءَ عَنْ آبِي مُعَاوِيةَ عَنِ الْمُورِيةِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ قَالَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُونَ وَسَابُهُ فُسُونٌ - كُونَ وَ سَبَابُهُ فُسُونٌ -

١٩٠٥: التَّغُلِيظُ فِينَ قَاتَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ

و ت عبية

حضرت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابودائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی سے دوایت کی کہ رسول کریم طاقاتیا نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو کرا کہنافسوق (شدید درجہ کا گناہ) ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ تم کس پر تہمت لگا رہے ہومنصور پڑیا زبید پریا سلیمان پر۔ انہوں نے فرمایا: نہیں کیکن میں تہمت لگا تا ہول حضرت ابو دائل پر کہ انہوں نے میروایت حضرت عبداللہ جاتاتی ہے تی۔

جنگ متعلق امادیث

۱۳۱۸: ترجمہ سابق کے مطابق ہے۔حضرت زبیدنے کہا کہ میں نے حضرت ابد نے کہا کہ میں نے حضرت اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

۱۱۸ : حضرت عبدالله طافی سے سروی ہے کہ سلمان کو گالی دینافت اور اس سے کڑنا کفرہے۔

۱۱۹ : حضرت عبدالله طالفی ہے مروی ہے کہ مسلمان کو گالی وینافسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔

۳۱۲۰: حضرت عبدالله دینائیز سے روایت ہے کہ مؤمن سے لڑنا کفراور اسے گالی دینا گناہ ہے۔

#### باب: جو تخص گراہی کے جھنڈے کے نیچے دنگ کرے؟

ا ۱۳۲۲: حضرت ابو ہر رہ ہوں ہوں ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُن اَنْتِیْا نے ارشاد فر مایا: جو شخص فر مانبر داری سے خارج ہو جائے اور وہ جماعت سے نکل جائے الگ ہو جائے بھر دہ شخص مر جائے تو وہ جاملیت کی موت مرے گا اور جوکوئی میری امت پر نکلے نیک اور برے تمام کوئل





الْجَمَاعَةَ فَمَّاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اُمَّتِىٰ يَضُرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُوْمِيهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْي وَمَنْ فَاتَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عُلِيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوُ يُغَضُّب لَعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةً

٣١٢٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ تَحْتَ رَأْيَةٍ قَالَ قَالَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عَيْنَةٍ يُقَاتِلُ عَصِينَةً وَيَغْضَبُ لِعَصِينَةٍ فَقِتْلَتُهُ عَيْدِالرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَرِيِّ.

کرے اور مؤمن کو بھی نہ چھوڑے اور جس سے اقرار ہووہ اقرار نہ کرے تو وہ قرار نہ کرے تو وہ قرار نہ کرے تو وہ قطاع نہیں رکھتا اور جو گمراہی کے جھنڈ سے کے نیچاڑ ائی کرے یا لوگول کو عصبیت کی طرف بلائے یا اس کا غصہ تعصب کی وجہ سے ہو(نہ کہ اللہ عز وجل کے واسطے) پھر قبل کیا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی جیسی ہوگی۔

۳۱۲۲: حضرت جندب بڑائیڈ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بے راہ جھنڈے کے بنچ (یعنی اندھا، دھند بغیر سوچ سمجھے غیر شرعی جنگ کے لیے) لڑے اپنی قوم کے تقصب سے وہ غصہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگ۔ حضرت امام نسائی میں نے فرمایا: اس روایت کی اسناد میں عمران جو کہ کوئی قوی راوی نہیں ہے۔ (عمران سے مراد عمران قطان راوی

### تعصب کی موت:

شریعت مطہرہ میں تعصب کی موت کا مطلب میہ ہے کے ظلم پر مدد کرنے کے لئے جنگ کرے جبکہ ہروہ جنگ کہ جس کی بنیا د تعصب پر ہووہ تو خودظلم ہے اس کو اسلام کی جنگ کہنا بالکل ہے اصل ہے اور دین کے لئے جنگ کرنے کا مقصد بہتم کے ظلم کوختم کرنا ہے القد تعالیٰ کی خوشنو ہی کے حصول کی غرض سے اور دین الٰہی کی بقاء کے لئے جو جنگ لڑی جائے اور اس پراگر جان دے دی جائے مقصد دین کی بقاء اور ظلم کاختم کرنا ہوتو اس کو شرعی جہاد کہتے ہیں لیکن تعصب کے لئے اپنے آپ کو بہا درغازی یا شہید کہلوانے اور مجاہد شابت کرنے کے لئے لڑی ہوئی جنگ خود و بال جان ہے دنیا ہیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ (جانمی)

#### رو ويو درو ۱۹۰۲:تحريم القتل

٣١٣٣: اَخْبَرَنَا مَخْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوْدَ عَنْ شُغْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْصُوْرٌ اَبُوْدَاوْدَ عَنْ شُغْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْصُوْرٌ قَالَ سَمِغْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي بَكُرَةً قَالَ سَمِغْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي بَكُرَةً قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ وَسُولًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّارَ الْمُسْلِم عِلى اَخِيْهِ الْمُسْلِم بِالسِّلاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرًّا جَمِيْعًا فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرًّا جَمِيْعًا فِيهًا.

#### باب بمسلمان كاخون حرام بونا

المنادفر مایا: جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جھیارا تھائے۔
ارشاد فر مایا: جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جھیارا تھائے
اور دوسرا بھی ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے تو دونوں کے دونوں دوزخ کے
کنارے پر بیں پھر جس وقت قل کیا تو دوزخ میں گرجا ئیں گے (الا یہ
کہایک دوسرے کوفل کرنے کی نیت سے جھیارا ٹھا ئیں ) اورا گرا یک
نیت سے جھیارا ٹھایا اور دوسرے شخص نے نہیں اور ایک نے دوسرے کا
دفاع کیا تو جھیارا ٹھانے والا (پہل کرنے والا) دوزخ میں جائےگا۔

عنن نما كي شريف جلد ١٩٠٧

٣١٢٣ أَخْبَرُنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُنْصُوْدٍ عَنْ رَبْعِي عَنْ آبِي كَكُرَةَ قَالَ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ احَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَدُمُ الْأَخِرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا الْأَخْرَفَهُمَا فِي النَّادِ-

٠٠ يَزِيْدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي الْرَاهِيْمَ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَيْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي مُولِيلًا مُولِيلًا عَنْ اللهِ مَوْسِلَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدَهُمَا صَاحِبَة فَهُمَا فِي النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ

٣١٢٦: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْرُ اهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ انْبَأْنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفُيْهِمَا فَقَتَلَ النَّبِيِ فَيْ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفُيْهِمَا فَقَتَلَ النَّبِيِ فَيْ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفُيْهِمَا فَقَتَلَ النَّيْ فَيْهُمَا فِي النَّارِ مِثْلَةً سَوَاءً

٣١٢: أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلِيِّ الْمِصْيُصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَفٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي مَكْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ قَالً إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى

۳۱۲۳: حضرت الوبکر جیسی نے فرمایا، جس وقت دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیا راٹھا کیں تو دونوں دوزخ کے کنارے پر جیس پھر جس وقت ایک نے دوسرے تو تل کردیا تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گ

وقت ایک نے دوسرے تو تل کردیا تو دونوں دوزخ میں داخل ہوگا کہ اس نے ایک مسلمان کاقتل کیا اور مقتول اس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا کہ اس کی نیت بھی مسلمان کوتل کرنے کی تھی لیکن اتفاق سے مقتول کا داؤن نے چلا اور قاتل کا وارکارگر ہوگیا )۔

۳۱۲۵: حضرت ابوموی طافیز سے روایت ہے کہ رسول کریم سائی آئی نے نے ارشاد فر مایا: جس وقت دومسلمان تکواری (بندوق پستول چا تو وغیره)

لے کر بر سر پیکار ہوجا ئیں تو دونوں دوزخ میں داخل ہو گئے ۔ سی نے عرض کیا: یارسول اللہ! قل کرنے والا شخص تو دوزخ میں داخل ہوگا (بیو سمجھ میں آتا ہے) کیکن جو شخص قتل ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا؟ آپ نے فر مایا: اس کی نیت اپنے ساتھی گوتل کرنے کی تھی داخل ہوگا؟ آپ نے دائم ایک نیت اپنے ساتھی گوتل کرنے کی تھی ساتھی کوتل کرنے کی تھی ساتھی کوتل کرنے کی تھی ساتھی کوتل کرنے چا ہتا تھی ساتھی کوتل کرنا چا ہتا تھی لیکن خود ہی قتل ہوگیا)

۳۱۲۹: حفرت ابوموی اشعری دی نیز سے مروی ہے کہ نبی کریم منی نیز نیز سے فرمایا: جب دومسلمان تلواریں لے کر آپس میں برسر پیکار ہو جا کیں اور ایک دوسرے کوئل کر دے تو دونوں دوزخ میں جا کیں ح

۳۱۲۷: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ غلینہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب دومسلمان تلواریں لے کر آپس میس برمر پریکار ہو جا ئیں اور ان میں سے ہرایک دوسرے نے قب کا ارادہ رکھتا ہوتو دونوں دوز خ میں جا کیں گے یسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! قاتل کا دوز خ میں جانا سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کیونکر دوز خ میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ بھی تو اپ ساتھی





ئے تل رپر یص تھا۔

۳۱۲۸ : حضرت ابوبکر ہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کر یم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جب دومسلمان تلواریں نے کر آپس میں برسر پرکار ہو جائیں اور ان میں سے ایک دوسرے کوفل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔

۳۱۲۹: حضرت الوبكره رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه نبى مَن الله تعالى عند سے مروى ہے كه نبى مَن الله تعالى فر مایا: جب دومسلمان تلواریں لے كرآ پس میں برسر پیکار ہو جائیں اور ان میں ہے ایک دوسرے کوئل كرد ہے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں دوزخ میں جائے گا (بیاتو سجھ میں آتا ہے) كیكن مقتول كوئكر دوزخ میں میں جائے گا؟ آپ مَن الله علی مقتول كوئكر دوزخ میں جائے گا؟ آپ مَن الله علی مقتول بھی تو اپنے ساتھی كے قبل كا اراده ركھتا تھا۔

۰۷۱۳: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلمان تلواریں کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر ہایا: جب دومسلمان تلواریں لے کر آپیل میں برسر پیگار ہو جائیں اور ان میں سے ایک دوسرے کوفتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔

اساس : حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت دو مسلمان تلواریں لے کر برسر پیکار ہو جائیں تو دونوں دوزخ میں داخل ہو نگے کسی نے عرض کیا: یارسول الله! قبل کرنے والا شخص تو دوزخ میں میں داخل ہوگا لیکن جو شخص قبل ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا ؟ آپ نے فر مایا: اس کی نیت آپ ساتھی کوئل کرنے کی حقی ۔

۳۱۳۲: حفزت عبدالله بن عمر رضی القد تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ میرے بعد کا فرنہ

الْحَلِيْلُ ابْنُ عُمْرَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّنَنِي آبِي قَالَ الْحَدَّنِي آبِي قَالَ حَدَّنَنِي قَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْحَسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَنَى الْحَسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُا صَاحِبةً فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِلَ فَقَتَلَ آحَدُهُا صَاحِبةً فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِلَ الْحَدَّالَةَ الْعَلَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُا صَاحِبةً فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِكَ الْحَدَّلَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّارِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرةً قَالَ سَمِعْتُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْخَسَنِ الْحَسَنِ الْخَسَنِ الْخَسَنِ الْحَسَنِ الْخَسَنِ الْخَسِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْآخَنفِ بْنِ قَيْسِ عَنْ آبِي بَكْرَةً قَالَ قَالَ رَّسُولً اللهِ عَنَى آبِي بَكْرَةً قَالَ قَالَ رَّسُولًا اللهِ عَنَى إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيْهِمَا فَقَتَلَ احَدُهُمَا صَاحِبَةً فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ اللهِ عَلَيْهَا بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وَ يُونُسُ وَالْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ

اللهِ مُنِ الْحَكْمِ قَالَ عَبْدِاللَّهِ مُنِ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ وَاقِدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ وَاقِدِ



من نبالى تريف جلد وأ

يَضْرِبُ بَعْصُكُمْ رِفَابَ بَعْضِ

ابُنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَاهُ يُحَدِّثُ عَن ابْن بن جانا كتم ميں برايك دوسرے كي كردن مارے (ليحني ايك دوسرے عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تَوْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا ﴿ كَخَلَافَ جَنَّكَ كَى ابتداء كرؤ الواور بروقت آليس بي مير بيكار

**خلاصدة الباب ﷺ ندكوره بالاحديث نمبر: ١٣١٣ ميل جوفر مايا گيا بي كدمير بي بعد كافرنه به و بانا محد ثين ني اس كامفهوم متعدد** طریقہ ہے تحریر فرمایا ہے: (۱)اس جگہ وہ لوگ مراد ہیں جو کہ کسی کے ناحق خون کوحلا استجھیں تو ظاہر ہے کہ وہ کا فرہیں (۲) یا تو اس جگه کفرے مراد ناقدری اور ناشکری ہے' (۳) یااس ہے مرادیہ ہے کہ ایسا مخص کفرے قریب ہوجا تا ہے جیسا کہ ایک صدیث میں ے: ((من ترك الصلوة فقد كفر)) يعنى نماز چيور وى تو أس نے كفركيا ' ( س) يامرادي ب كدير كت كفاركى ب ( ۵ ) يا مرادیہ ہے کہ یعنی تم لوگ بیر کت کر کے کافرند بن جانا بلکہ ہمیشہ دینِ اسلام پر قائم رہنا' (۲) کفرے مراد تکفر یعنی ہتھیار ببنن مراد ہے یا مطلب سے ہے کہ بیتر کت کر کے ایک دوسرے کو کا فرنہ بناؤ کھرا یک دوسرے کو لل کرو۔ یتفصیل زہرالر بی حاشیہ سنن سُائي مين مُدُور ہے۔عبارت ملاحظہ و: لا تصبيرو كفارًا اى كالكفار يضرب استينافًا بيان صرورتهم كالكفرة اوالمراد لا ترتد و عن الاسلام الى ما كنتم عليه من عبادة الاصنام حال كونكم كفارًا صارا بعضكم رقاب بعضم والاول اقرب (سندي ماشيشائي ٢٥٠ ص:١٤١)

اللَّهِ ﴾ لَا تَرْجَعُواْ بَفْدِي كُفَّارًا يَضُربُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ لَايُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَنَايَةِ آبِيْهِ وَلَا جِنَايَةِ آخِيْهِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَلَـٰا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ و و رائ مرسل پ

٣١٣٣: أُخْبَرُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُؤْنُسَ قَالَ حَذَّثْنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَوْجَعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ وَلَا بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ

٣١٣٥: أخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَادِيَةً عَنِ الْأَعَمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ

الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي فَي السَّادِفر مايانِم لوگ مير يعد كافرند بن جانا كه ايك دوسر ك

الصُّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ مُردن مارو (بعنی ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو) اور کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کے جرم کے بدلہ ( یعنی دوسرے کے جرم کی یاداش میں ) نہیں ماخوذ ہوگا ( بلکہ برایک شخص این جرم اور گناه کی خود سزایائے گا) حضرت امام نسائی میسید نے فرمایا بیروایت خطاہے اور سیج مرسلا ہے۔

١٣١٣٨: حفرت عبدالله بن عمر رفي سيروايت ہے كدرسول كريم سن الله على نے ارشاد فرمایا: تم لوگ میری وفات کے بعد کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو (لینی ناحق ایک دوسرے کا قتل کرو) اور (قیامت کے دن) کوئی اپنے باپ بھائی کے جرم کے بدلہ ماخوذ نہ ہو گا (بلکہ ہر شخص ہے اس کے ممل کے مطابق گرفت ہوگی (تشریح مابقەردايت ميں گذرچکى)

٣١٣٥: حضرت معروق ہے مرسلاً روایت ہے کدرسول کریم ضافیۃ نمے ارشادفرمایا: میںتم لوگوں کواس طریقہ سے نہ پاؤں کہتم لوگ میرے





كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ لَا يُؤْخَذُ مُحَكَ بِ(لِيمْ قَالِمُ عُمْلِ بِ) الرَّجُلُ بِجَرِيْرَيِةِ آبِيْهِ وَلَا بَجِرِيْرَةٍ أَخِيْهِ هَلَا

٣١٣٦: أَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمَ بْنْ يَعْفُونِ قَالَ حَذَّتُنَا ٣٦٣: رَجْمَةُ صب سابق ہے۔ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي الضَّحٰي عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا مُرْسَلَّ.

> ٣١٣٧: أَخْبَوَ نَا عَمُوُو بُنُ زَرَارَةً قَالَ ٱنْبَأْنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ آَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ

٣١٣٨. ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلِيّ بُنِ مُذْرِكِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي خَجَّةِ ۖ الْوَدَاعُ اِسْتَنْصَتُ النَّاسَ قَالَ لَا تَوْجِعُوا بَغْدِىٰ كُفَّارًا

يَضُوبُ بَغْضُكُمْ دِقَابَ بَغْضِ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِي لا أَلْفِينَكُم تَوْجعُونَ بَعْدِي بعد كافر بوجاؤ آخرتك حضرت امام سالَ بيد فرمايا بيروايت

ے اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو ( یعنی ایک دوسرے کا ناحق قتل

١٣٨ : حضرت جرير رضى الله تعالى عنه سے روايت سے كه رسول كريم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں لوگوں کو خاموش فر مایا پھرارشاد فرمایا: میرے بعد کافرنہ ہوجانا کہتم ایک دوسرے کی گردن مارو ( یعنی یا ہمی <del>ق</del>ل وقال کرو)۔

خلاصة العاب الله مديث من جوفعل كفاره كباكيا بي كمتم بهي كفارك ، ندنه بوجانا اس حضرات محدثین نے کئی تو جیہات بیان کی بیں ان سب کا حاصل یبی ہے کہ گف رجیسی حرکت نہ کرنا گو یا کہ ا سلام میں ہرمسلمان کی بہت ہی قد رومنزلت ہے اور ہرمومن ومسلمان اللہ کے نز دیک بہت قیمتی ہے اور قتل كا فعل الله تعالى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كوانتها كي نا پيند ہے اور برمسلمان اپنے برمسلمان بھا كى كى عزت وآبرو کی حفاظت کا ذمہ دارہے اور قتل جیسا گھناؤ نافعل کفار تو کر یکتے ہیں مگر مسلمان نہیں اس لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا فریان کہتم کفا رجیسی حرکت نہ کرنا کیونکہ تنہا را پیغل کفار کے فعل کے مشابہ ہوگا اور آ پ صلی الله علیه وسلم ایخ کسی امتی کا کوئی فعل بھی کفا رجیسا دیکھنا پیندنہیں فریاتے اورقل تو ایک بڑاظلم والا فعل ہے اس لئے آپ نے اس فتیح ترین فعل ہے منع فر مایا۔

(طامی)



١٣٩٨ أَخْبَرُنَا أَبُو عُبِيدَةً بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٩٨ : حضرت جرير بن عبداللد وسيز عدوايت بيك رسول ريمسلي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ اللّه عليه وسلم في ارشاد قرمايا جمي سے لوگوں كو خاموش كرا لو چر فرمایا: دیکی لومیں تم لوگول کونه پاؤل اسکے بعد ( مراد قیامت کا د ن ہے) کہتم لوگ میرے بعد کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مُردن

قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ جَرِيْرٌ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لِيَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ اَسْتَنْصِبِ النَّاسَ نُمَّ قَالَ لَا ٱلْفِينَكُمُ بَعْدَ مَا آرَى تَرْجِعُوْنَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ.

(حِرُ كِتَابِ (لَيْعَارَةِ بحديقه كتاب المحاربة ممل ببوئي



#### (77)

# رہے اول کتاب قسم الفی رہے ۔ فری تقیم کرنے سے متعلق احادیث مبارکہ

٣١٣٠: آخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ يَوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ يَوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهُرِيِّ نَجْدَةَ الْحَرَّوْرِيَّ فِيْنَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اللّٰي ابْنِ عَنْ خَرَجَ فِي فِيْنَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اللّٰي ابْنِ عَبْسَ يَسْالُهُ عَنْ سَهْمِ فِي الْقُرْبِيٰ لِمَنْ تُرَاهُ قَالَ هُونَا لِللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ نَعْفِيلَ هُمْ وَقَدْ كَانَ عُمْرُ نَعْفِيلَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَى عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَلَا كَانَ يَعْمُنَ عَارِمِهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا انْ يُعِيْنَ وَابِيلًا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا اللّٰهِ عَلَى عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطَى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَاللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ ا

الاسه الخَبْرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ الْبُنُ هُرُونُ قَالَ النَّبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنِ النَّهُ هُرُونُ قَالَ النَّبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُهْرِيّ وَ مُحَمَّدُ بُن عَلِيّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةً اللَّي ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْالُهُ عَنْ سَهْمٍ فِي الْقُرْبِي لِمَنْ هُو قَالَ يَزِيْدُ ابْنُ هُرْمُزَ وَآنَا كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهِ كَتَبْتَ اللَّهِ كَتَبْتُ اللَّهُ عَنْ سَهُمْ فِي الْقُرْبِي لِمَنْ هُوَ وَهُو لَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۹۴۰: حضرت بزید بن ہرمز ہے روایت ہے کہ نجدہ حروری ( نا می خف جو كه خوارج كاسر دارتها) جس وقت وه حضرت عبدالله بن زبير والفيَّة کے فتنہ میں نکلا تو حضرت ابن عباس پھنے کے پاس اس نے کہوایا کہ ذوی القربی کا حصہ کن لوگوں کو ملنا جاہیے؟ حضرت ابن عباس دائھ نے فرمایا: وہ حصد تو ہمارا ہے جو کدرسول کریم منی تیکی ہے رشتہ داری رکھتے میں اور آپ نے ان کوان ہی لوگوں میں تقسیم فرمادیا ( یعنی قبیلہ بنو ہاشم اورقبیلہ بنومطلب میں ) اور حضرت عمر طافیز نے ہمیں سیدینا حایا ہاتھ کہ وہ بمارے حق ہے کم دیتے تھے تو ہم نے وہ نہیں لیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم رشتہ داری کرنے والے کی مدد کریں گے اور ان میں جو خص مقروض ہوگا اس کا قرضہ ادا کریں گے اور جوغریب اور نا دار ہوگا ہم اس کودی گےاوراس سے زیادہ دیئے سے ان لوگوں نے اٹکار کر دیا۔ اس اسم حضرت بزید بن مرمز خاشنز سے روابیت ہے کہ نجدہ حروری (نامی تحف ) نے حضرت ابن عباس ﷺ کی خدمت میں خطاتح ریکیا کہ (مال غنيمت اور مال في ميس ) حصرك كوملنا حيابي؟ ميس في حضرت ابن عباس بي کی طرف سے جواب لکھا کہ وہ حصہ ہم کو ملنا جا ہے جو کہ الل بیت میں سے میں رسول کریم ملک تیکھ نے اور حضرت عمر دیا تانا نے ہم ہے کہا تھا کہ میں اس حصد میں ہے تکاح کر دوں گا کہ جس کا نکاح نہیں ہوااور جو تحض مقروض ہوتو اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ ہم نے کہا کنبیں ہمارا حصہ ہم کودے دو۔انہوں نے بیں مانا تو ہم نے ان پر ہی



منن ندائي ثريف جلد ٢٥

المَامَةَ صُدَيُّ بُنُ عَجُلَانَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آغْلَمُ.

٣٣٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَنَّتَنَا ابْنُ آبِي عَدِي قَالَ حَنَّتَنَا ابْنُ آبِي عَدِي قَالَ حَنَّتَنَا ابْنُ آبِي عَدِي قَالَ حَنَّدِ ابْنِ عَدِي قَالَ حَنَّدِ ابْنِ السُحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ السُحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهُ آتَى بَعِيْرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَ بَرَةً بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا طَذَهِ اللَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيْكُمْ۔ هذه الله الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيْكُمْ۔

٣/٣٪ آخْبَرُنَا عُبَيْدِاللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو يَغْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ عَمْرٍ لَغَنِى ابْنَ عُمْرً قَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوْتَ سَنَةً وَمَا بَقِي جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلً اللهِ

۲ ۱۳۱۳ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص جرسین سے روایت ہے کہ دسول کر کیم تنافظ کی اونٹ کے پاس آئے اوراس کے و بان میں سے ایب بال اپنی ووائلیوں کے درمیان میں پکڑا پھر فر مایا: میرے سے فے میں سے اس قدر بھی نہیں ہے اور ندگر پانچواں حصہ وہ بھی تم کو جی (وائیس) دے دیاجا تا ہے۔

(وائیس) دے دیاجا تا ہے۔

۳۱۳۷: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ قبیلہ بنونفییر کے مال الله عزوجل نے اپنے رسول (صلی الله علیه وسلم) کو فی کے طور سے دے دیے تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم اس میں سے ایک سال کا خرچہ حاصل فر ماتے اور باقی گھوڑوں اور ہتھیا رول میں خرچہ فرماتے سامان جہا دمیں سے۔

#### مال غنيمت اور مال فئے:

کفار سے حاصل کر دہ مال دوطرح کے ہوتے ہیں ایک مال فئے اور ایک مال فئے اسے کہتے ہیں جو کر یغیر کسی جات کا سے کہتے ہیں جو کر یغیر کسی جنگ و جہا داور جنگ کرنے کے بعد کفارچیوڑ کر بھاگیا ہواور مال غثیمت وہ مال ہے جو کہ جہا داور جنگ کرنے کے بعد کفارچیوڑ کر بھاگئی کھڑے ہوں یا کفار کے قل کرنے سے میدان میں جو مال حاصل ہولیکن فدکورہ بالا حدیث میں جس مال کا تذکرہ ہواوہ مال فئے ہے۔ ( جا می )

٣١٣٨: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيى بُنِ الْحُوثِ قَالَ عَمْرُو بُنُ يَحْيى بُنِ الْحُوثِ قَالَ الْبَأْنَا اَبُوْ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى قَالَ الْبَأْنَا اَبُوْ الْسَحَاقَ هُو الْفَزَارِيُّ عَنْ شُعْيْبِ بْنِ اَبِي حَمْزَةَ عِنِ الزُّبُورِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَنِ الزُّبُورِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ اَرْسَلَتُ اللّٰ آبِي بَكُو تَسْأَلُهُ مِيْرَاتُهَا مِنَ فَاطِمَةَ اَرْسَلَتُ اللّٰ آبِي بَكُو تَسْأَلُهُ مِيْرَاتُهَا مِنَ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً مِنَ النَّبِي عَنْ عَلَيْهِ اللّٰ مِيْرَاتُهَا مِنَ النَّبِي عَنْ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ حُمْس خَمْس خَيْبَرَ قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

۱۹۲۸: حضرت عائشہ صدیقہ جی اس روایت ہے کہ فاطمہ جی ان نے جو البو بحرصد بی جی نے البو بحرصد بی جی خوات ہے کہ فاطمہ جی ان نے جو کہ رصول البر سی آگئے کے لئے جو کہ رسول کریم میں گئے نے صدقہ کا اور خیبر کے مال کا یا نچواں حصہ چھوڑا تھا۔ حضرت ابو بکر جی آئے نے کہا کہ رسول البد سی تی آئے ارشا و فر مایا: ہمار ہے ترکہ کا کوئی وارث نہیں ہے بلکہ ہم جو چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے مادات حدیث کے بموجب حضرت ابو بکر جی تی نے اپنی لوگی حضرت ابو بکر جی تی نے اپنی لوگی حضرت عائشہ جس طریقہ سے رسول کریم سی تی تی تی اس کی میں تی تھائی طرح دیتے رہے۔ بیو یوں اور کنبہ کے لوگوں کو دیا کرتے تھائی طرح دیتے رہے۔

٣٣٩: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَخْسَىٰ قَالَ حَلَّتُنَا مَخْبُوْبٌ قَالَ الْبَالَهُ الْبُو اَبِي الْبَالَةُ اللّهِ الْمُلِكِ الْبِنِ اَبِي الْمُلِلَّ الْبُو الْمُلَمِّانَ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَاعْلَمُوا النَّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَانَّ لِلْهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالِذِي الْقُولِيلِي قَالَ خُمُسُ اللهِ وَ خُمُسَ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ اللهِ فَلَا يَضْعُهُ حَيْثُ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَعْطِى مِنْهُ وَ يَضَعُهُ حَيْثُ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ شَاءً وَ يَضْعُهُ حَيْثُ اللهِ فَي يَضْمِلُ مِنْهُ وَيَعْطِى مِنْهُ وَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءً وَ يَضَعَهُ حَيْثُ اللهِ فَي يَضْمَعُ بِهِ مَا شَاءً۔

\*١٥٥: اخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُرِثِ قَالَ عَنْرَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِى ابْنَ مُوسْى قَالَ اَنْبَانَا ابُو السُحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَرَّرَجُلَّ وَاعْلَمُوا النَّمَا عَيْمُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَآنَ لِللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّذُنيَا وَالْاحِرَةُ خُمُسَهُ قَالَ هَذَا مَفَاتِحُ كَلامِ اللَّهِ اللَّذُنيَا وَالْاحِرَةُ لِللهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْاحِرَةُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الْحَدَا مَفَاتِحُ كَلامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْاحِرَةُ لَلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقُرْبِي السَّهُ مَيْنِ فِى الْقُرْبِي السَّهُ مَيْنِ فِى الْعَرْبِي السَّهُ مَيْنِ فِى الْحَيْلِ وَلَا عَلَى الْمُعْمَلِي اللهِ فَكَانَا فِى ذَلِكَ خِلاَفَةَ اللهِ اللهِ اللهِ فَكَانَا فِى ذَلِكَ خِلافَةَ آبِي اللهِ عَمْور.

الاً الْحُبُونَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ الْحُرِثِ قَالَ حَلَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ حَلَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ الْبَأَنَا الْبُو السَّحَاقَ عَنْ مُوْسَى بُنِ ابِي عَائِشَةً قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بُنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَيْمُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَانَّ لِللهِ خُمُسَةً وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَيْمُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَانَّ لِللَّهِ خُمُسَةً وَلِلرَّسُولِ قَالَ قُلْتُ كُمْ كَانَ لِلنَّتِي اللَّهِ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْخُمُسِ .

۳۹۱۳۹: حضرت عطاء سے روایت ہے کہ جو بچھالتدعز وجل نے ارشاد فر مایا بتم جو مال غنیمت حاصل کرواس کا پانچواں حصہ القد اور رسول اصلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القرابی کا توالقد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حصہ تھا لیعنی اللہ کے لئے الگ کوئی حصہ بیس تھا رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصہ بیس سے لوگوں کو سوار یاں دیتے نقد دیتے اور جس جگہ جا ہے صرف اور خرچہ فرماتے اور جو دِل جا بتا وہ خرج فرماتے۔

ا ۱۵ ام: حضرت موی بن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کی بن جزا سے دریافت کیا آیت کریمہ: وَاعْلَمُوْ النّمَا غَنِهُمُّهُ مِنْ شَیْ ءِ فَاَنَّ لِلْهِ خُمْسَهُ کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا کس قدر حصہ تھا انہوں نے کہا یا نچویں حصہ کا یعنی گل مال کا بیسوال حصہ

٣١٥٢: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوثٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوثٍ قَالَ الْبَانَا آبُو السَحَاقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ الشَّغْبِيُّ عَنْ سَهْمُ النَّبِي عِنْ وَصَفِيّهِ فَقَالَ اللَّهِ السَّيْقِ اللَّهِ وَصَفِيّهِ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللللِّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُلْمِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

۳۱۵۲: حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت شعبہ میں سے ملی رسول کریم مائی فی محصہ کے متعلق دریافت کیا گیا اور آپ سے صفی سے متعلق دریافت کیا گیا اور آپ سے صفی سے متعلق دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آنخضرت من تقریر کا حصہ تو ایک مؤمن کے لئے تو آپ کو اختیار تھا کہ جو چیز پہند آئے وہ حاصل فرمائیں۔

#### صفی کی تعریف:

شریعت کی اصطلاح میں صفی وہ کہلاتا ہے جو کہ امام یا امیر المؤمنین اپنے واسطے مال ننیمت میں سے تقسیم سے بل کم منتخب فر مالیں جیسے کہ غلام کا این کے اصطلاح میں موٹر اوغیرہ وغیرہ ۔ اسلام میں دور نبوی مَنْ اللّٰهِ فِیْرِی اس کی اجازت تھی لیکن سے تھم صرف آنخضرت مُنْ اللّٰهِ فِیْرِی مناس کی اجازت تھی لیکن سے تھم صرف آنخضرت مُنْ اللّٰهِ فِیْرِی کے لئے ہی خاص تھا۔ آپ کے بعد کسی دوسرے کو بیا ختیار حاصل نہیں ہے بلکہ مالی غنیمت میں سب شرکاء جہاد حصّہ دار ہوں گے اور سب کو برا برتقسیم ہوگا۔

مَحْبُوْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا آبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ لَا مُحْبُوبٌ قَالَ اَنْبَأَنَا آبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ لِلْمُحْرَيْدِي عَنْ يَزِيْدَ آبْنِ الشِّخِيْرِ قَالَ بَيْنَا آبَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمُرْيَدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلَّ مَعَةً قِطْعَةً أَدُم قَالَ مَكْ مُطَرِّفٍ بِالْمُرْيَدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلَّ مَعَةً قِطْعَةً أَدُم قَالَ كَتَبَ لِنَى هَذِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَهَلُ آحَدٌ مِّنْكُمْ يَتُهُوا قَالَ اللهِ عَلَى فَهَلُ آحَدٌ مِّنْكُمْ يَتُهُوا قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقَارَقُوا يَقَالُ اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ عَلَى عَنَائِمِهِمْ وَسَهُمِ النَّهِ وَقَارَقُوا اللهِ عَلَى عَنَائِمِهِمْ وَسَهُمِ النَّيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٥١٨: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَخْنَى بُنِ الْحُرِثِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ اَنْبَأَ نَا آبُو اِسْحَاقَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْخُمُسُّ الَّذِي لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولُ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَرَابَتِهِ لَا يَاكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِي ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ الْخُمُسِ

۱۹۵۳: حضرت بزید بن اشخیر سے روایت ہے کہ میں (مقام مربد میں) حضرت مطرف کے ساتھ تھا کہ اس دوران ایک شخص چرے کا ایک طفر الیے شخص چرے کا ایک طفرا سول کریم شکھ نے تو اور مجھ کودے دیا ہے ) تو تمہارے میں نے میرے واسطے لکھ دیا ہے (اور مجھ کودے دیا ہے ) تو تمہارے میں سے کوئی شخص اس تحریر کو پڑھ سکتا ہے ؟ میں نے عرض کیا: ہی بال بیتحریر میں پڑھ سکتا ہوں اس میں تحریر تھا کہ: حضرت محمد شکھ نیز تین بیل بیتحریر بن اقیس کے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ گوائی دیں گے سے قبیلہ بنوز میر بن اقیس کے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ گوائی دیں گے اس بات کی کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائی نہیں ہے اور محمد تُن اُن تین کے اس بات کی کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائی نہیں ہے اور محمد تُن تین کے اس بات کی کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائی نہیں ہے اور محمد تُن تین کے اس بات کی کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائی نہیں ہے اور محمد تا تو اللہ اور رسول مُن تین کے اس کے بیسے ہوئے میں اور وہ اقر ادکریں کے مالی فیمت میں سے یا نچواں حصہ اور یقیم کرکا حصہ اور صفی دینے کا تو اللہ اور رسول مُن تین کی کوئی طرف علی میں رہیں گے۔

۳۱۵ ۲۰ : حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قر آن کریم میں جوش اللہ اور رسول دونوں کے لئے فدکور ہے وہ رسول کریم مثل اللہ اور آ ب کے رشتہ داروں کے لئے فدکور ہے کیونکہ ان کوصد قد میں ہے کچھ لے لینا درست نہیں تھا۔ آ پ نے فر مایا صدقہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم کے لئے مناسب نہیں ہے اور ان کے مثابان شان نہیں ہے ( کیونکہ بنی ہاشم سب سے افضل اور اعلی خاندان شایان شان نہیں ہے ( کیونکہ بنی ہاشم سب سے افضل اور اعلی خاندان

منن نبائي شريف جلد موم

ہے) پھر رسول كريم من في لا اس يانچوين حصيف سے يانچوال حصد ميت اورآب كرشة داريانجوال حصه ليت اوريتيم اى قدر ليت تصاور ما کین بھی ای مقدار میں لے لیتے تھے مسافر بھی ای مقدار میں ہے ليتے تھے۔جن كے يا ن سوارى ند ہوتى يا راسته كافر چەند ہوتا اسفرت امام نسائی میسید نے فرمایا بیہ جواللہ نے شروع فرمایا اینے نام سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَةُ بِهِ ابتداء كلام إلى وجدے كه تمام چيزي الله بى کے لیے ہیں اور نے اورخس میں اللہ نے اپنے نام پرشروع کیا اس لیے کہ بید دونو ل عمرہ آمدن ہیں اور صدقہ میں اپنے نام سے شروع نہیں فرمايا بلكه اس طريقه عص فرمايا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِنْفُقُرَآءِ آخرتك كيونكه صدقه لوگول كاميل كچيل ہے اور بعض نے كہا كه مال غنيمت ميں سے کچھ لے کرخانہ کعبہ میں رکادیتے ہیں اور وہ ہی حصد ابتداور رسول مَنْ لِيَنْ أَكُمُ الصَّامَ وَعِلْ عَلَى وَهِ اسْ مِنْ هُورٌ ہے اور ہتھیا رخریدے گا اور جس کومناسب سمجھے گا دے دے گا جس ہے مسلمانوں کونفع ہواور حضرات اہل حدیث اور اہل علم اور فقہاء کرام اور قرآن کریم کے قار بول کودے گا اور رشتہ داروں کا حصہ قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو ملے گا جا ہے وہ مال دار ہول جا ہے تاج ہول بعض نے کہا کہ جوان میں مختاج ہوں ان کو ملے گانہ کہ مال دار دل کو جیسے کہ بیتیم اور مسافر وں میں جومختاج ہوں ان کو ملے گا اور بیقول زیاد ہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کیکن حچوٹے اور بڑے اور مرد وغورت تمام کے تمام حصہ میں برابر ہیں ( یعنی مال غنیمت میں عورت اور مرداور بالغ نا بالغ کی قیر نبیں ہےسب کا حصہ برابر ہے) کیونکہ اللہ عزوجل نے بید مال ان کو ولا یا ہے اور رسول کریم مُنَافِیْنِم نے ان کونشیم فر مایا اور حدیث شریف میں بنہیں ہے كه حضرت نے بعض حضرات كوزياد ه دلايا بهواور بعض كوكم اور بهم لوگ ال مسلد میں عماء کرام کا اختلاف نہیں سمجھتے کہ اگر کس شخص نے ایج تہائی مال کی وصیت کی کسی کی اولا دے لئے تو وہ تمام اولا دکو برابر برابر ملكا حيا بمرد موال حيا مي عورت جب ان كاشار موسكاس طرح جو چنے سی کی اولا دکو دلائی جائے تو اس میں تمام کے تمام برابر ہوں گے

وَلِلْيَتَامَٰى مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلِلْمَسَاكِيْنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلا بُنِ السَّبِيْلِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰن قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَا غَيِمْتُمْ مِّنْ سَيْءٍ فَآنَ لِلَّهِ حُمُّسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْسِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ لِلَّهِ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ لِلَّنَّ الْآ شْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ لِآنَّهَا اَشْرَفُ الْكَسْبِ وَلَمُ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ اِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِاَنَّهَا ٱوْ سَاخُ النَّاسِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَ قَدْ قِيْلَ يُؤخَذُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ شَيْءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهُمُ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَسَهُمُ النَّبِي ﷺ إلَى الْإِمَامِ يَشْتَرِى الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ وَيُغْطِىٰ مِنْهُ مَنْ رَاى فِيهِ غَنَاءً وَ مَنْفَعَةً لِآهُلِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ وَسَهُمٌ لِذِى الْقُرْبَلِي وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَ بَنُوْ الْمَطَّلِبِ بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيْرُ وَ قَدْ قِيلَ إنَّهُ لِلْفَقِيْرِ مِنْهُمُ دُوْنَ الْغَنِيِّ كَالْيَتَامَى وَابْن السَّبِيْلِ وَهُوَ ٱشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عَنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آغُلَمُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَ الذَّكَرُ وَالْأُنْفَى سَوَاءٌ لِآنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ ذَٰلِكَ لَهُمْ وَقَسَّمَةُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْهِمْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ آنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانِ اَنَّهُ بَيْنَهُمُ وَاَنَّ الذَّكُرَ وَالْاُنشَى فِيْهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُهُ ا يُحْصَوْنَ فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلَانِ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَةِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ



دلِكَ الْآمِرُ بِهِ وَاللّٰهُ وَلِيَّ التَّوْفِئِقِ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِئِنِ مِنَ الْمُسْلِمِئِنَ وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكِئِنِ مِنَ الْمُسْلِمِئِنَ وَسَهُمٌ لِلْمُسَاكِئِنِ مِنَ الْمُسْلِمِئِنَ وَسَهُمُ الْمُسُلِمِئِنَ وَسَهُمُ الْمُنَ وَلَا يُعْطَى اَحَدَّ مِنْهُمْ سَهُمُ مِسْكِئْنِ وَسَهُمُ الْمُنَ السَّبِيلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اللَّهُمَا شِئْتَ وَالْاَرْبَعَةُ السَّمِيلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اللَّهُمَا شِئْتَ وَالْاَرْبَعَةُ السَّمِيلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اللَّهُمَا شِئْتَ وَالْاَرْبَعَةُ الشَّيلِيلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اللَّهُمَا شِئْتَ وَالْاَرْبَعَةُ الشَّيلِيلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اللَّهُمَا شِئْتَ وَالْاَرْبَعَةُ اللَّهُمَا الْإِمَامُ بَيْنِ مَنَ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ۔

١٨١٥٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّاثَنا اِسْمَاعِیْلُ یَعْنِی ابْنَ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ آیُوْبَ عَنْ عِكُرِمَةً بُنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ اللَّي عُمَرَ يَخْتَصِمَان فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْص بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا فَقَالَ النَّاسُ افْصِلْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُمَرُ لَا ٱفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ فَقَالَ الزُّهُويُّ وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَاخَذَ مِنْهَا قُوْتَ آهُلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَةُ سَبِيْلَةُ سَبِيْلَ الْمَالِ ثُمَّ وَلِيَهَا ٱبُولُ بَكْرٍ بَعْدَةً ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ آبِي بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيْهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ اتَّيَانِي فَسَّالَانِي اَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ ٱبُوْ بَكُمٍ وَالَّذِى وُلِّيْتُهَا بِهِ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا وَاخَذْتُ عَلَى دْلِكَ عُهُوْدَ هُمَا ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُولُ هَذَا اقْسِمُ لِي بِنَصِيْبِي مِن الْمُوَاتِنِي وَإِنْ شَاءَ أَنْ أَذْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ وَلِيَهَا بِهِ ٱبُوْ بَكُرٍ وَالَّذِيْ

لیکن جس صورت میں دلانے والا واضح کر دے فلال کواس قدر اور فلال کواس قدر اور فلال کواس قدر مال ملے گا تو اس کے کہنے کے مطابق دیا جائے گا اور یائی کا حصہ ان بیائی کو دلایا جائے کا جو کہ مسلمان ہیں ای طرح ہو مسکمین اور مسافر مسلمان ہیں اور کسی کو دہ حصہ نہ سے جا کیں گے یعنی مسکمین اور مسافر دونوں کواختیار دیا جائے گا کہ وہ مسکمین کا حصہ لیس یا مسافر کا اب باقی چاخس مال ننیمت میں سے تو وہ امام تقسیم کرے گا ان مسلمانوں کو جو کہ بالغ ہیں اور جہا دمیں شریک ہوئے تھے۔

۲۱۵۵: حضرت ما لک بن اوس بن حدثان جائفز سے روایت ہے کہ حضرت عباس ﴿النَّهُ أُور حضرت على مِنْ النَّهُ وونول حضرات جَمَّلُوا كرتِّ ہوئے (لعنی اختلاف کرتے ہوئے آئے)اس مال کے سلسلہ میں جو كدرسول كريم مَنْ يَقِيمُ كانتها جيسے كەفدك اورفتبيله بنونضيراورغز وهُ خيبر كا خمس کہ جس کو حضرت عمر <sub>خالتون</sub>ے اپنی خلافت میں ان دو**نو**ں حضرات کے سپر دکر دیا تھا۔حضرت عباس دیشنئے نے کہا کہ میرااوران کا فیصلہ فر ہا دیں۔حضرت عمر دلائیز نے فرمایا: میں بھی فیصلنہیں کروں گا (لیعنی اس مال کو میں تقسیم نبیس کروں گا) اس لیے کہ دونوں کومعلوم سے کہ رسول كريم مَنْ النَّيْظِمِنْ ارشاد فرمايا: بهارا نزكه كسي كنبيس ماتا اور بهم لوگ جو يجھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ رسول کریم مُنْ الْيُرْمُ اس مال كے متولى رہے اور اس میں ہے اپنے گھر کے فرچ کے مطابق لے لیتے اور باقی راہ خدامیں خرچہ کرتے چرآپ کے بعد حضرت ابوبکر بڑھنے اس کے متولی رہے پھر حضرت ابو بکر دانتیز کے بعد میں اس کا متولی رہا۔ میں نے بھی ای طرح کیا کہ جس طریقہ سے حضرت ابوبکر جی تن کرتے تھے کہ رسول کر بم منافیقیا کے گھر کے لوگوں کوخرچہ کے مطابق دے دیا كرتے تھے اور باقی بيت المال ميں جمع فرماتے پھر بيدونوں (يعنی حضرت عباس جائنیز اور حضرت علی جائنیز ) میرے باس آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ مال ہمارے حوالے فرمادی ہم اس میں ای طرح مم س کریں گے کہ جس طریقہ ہے کہ رسول کریم مَنَافِینِا (اور حضرت ابو بکر صدیق خلفنے ) عمل فرماتے تھے اور جس طریقہ ہے تم عمل کرتے رہے میں نے







وُلِّيْتُهَا بِهِ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا وَإِنْ اَبِيّا كُفِيَا ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوْآ آنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَآنَّ لِلَّهِ خُمُسَهٔ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبِيٰ وَلْيَتَامَٰى وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ هَدَا لِهَوْلَاءِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ هَلَاهِ لِهُؤُلَاءً وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِّنْهُمْ فَمَآ أَوْ جُفُتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ هَذِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَّى عَرَبِيَّةً فَدُكُ كَذَا وَ كَذَا افَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُرَاى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْ 'بي وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ ٱخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَٱمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُّا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِيْنَ جَاوًّا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعَبَتْ هَلِذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ آحَدٌ بِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا لَهُ فِي هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ أَوْ قَالَ حَظُّ اِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُوْنَ مِنْ آرِقَّانِكُمْ وَلَيْنُ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ أَوْ قَالَ حَظُّهُ.

وہ مال ان دونول کے سپر دکر دیا اور دونوں سے اقرار لے لیا اب پیا دونوں پھر واپس آ گئے ہیں ایک کہتا ہے کہ میر احصہ میرے سیتیجے ہے واپس دلاؤ ( یعنی حضرت عماس وہنٹونہ سے کیونکہ وہ رسول کریم نماتی ہوسے چیا تھے) اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرا حصہ میری اہلیہ کی جانب ہے ولاؤ (لِعِني حضرت على بإنينة كيونكه وه شوم يتصحصرت في طمه بريس ك جورسول کریم مختاتیز کا محتر مصاحبز ادی تھیں )اگران کومنظور ہوتو وہ مال میں ان کے سپر دکرتا ہوں اس شرط پر کدائ طرح ہے ممل فرہ کمیں کہ جس طریقہ سے رسول کریم مُلَاثِیْزِعمل فرماتے تھے اور ان کے بعد حضرت ابو بکرصدیق طانیز نے فرمایا ہے اور ان کے بعد میں نے کیا ہے اور جوان کومنظور نہ بوتو وہ اینے گھر بیٹھ جائیں ( اور جو ہال ہے وہ میرے یاس ہی رہے گا) پھر حضرت عمر بنائن نے فر مایا: قرآن کریم میں دیکھو کہ اللہ عز وجل مال غنیمت سے متعلق فرما تا ہے کہ اس میں ے خمس ٔ اللہ عز وجل اور اس کے رسول مَنْ اللَّهِ اور رشتہ داروں اور بتامیٰ مساکین اور عاملین اور مسافروں کا ہے اور صدقات کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین اور عاملین اور مؤلفة قلوب اور غلاموں اور قرض داروں اور مجاہدین کے لئے ہیں اور اس مال کو بھی حضرت نے صدقہ وخیرات فرمایا تو اس میں بھی فقراء ومساکین اور تمام اہلِ اسلام کاحق ہوگا اوراس میں کچھ مال غنیمت ہے اس میں بھی سب کاحق ہے پھرارشاد خداوندی ہے کہاللہ نے رسول مَنْ تَنْفِعُ کوجو، ل عطا فرمایا اور (تم نے اس کے حاصل کرنے میں ) اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑا کیں (یعنی بغیر جنگ اورقل و قبال کے بغیر جو مال ہاتھ آگیا) راوی زہری نے نقل فرمایا:البتہ یہ مال خاص رسول کریم مَنْ الْمِيْنِ كَا ہے اور وہ چند گاؤں عربیہ یا عربینہ کے اور فدک اور فلاں اور فلاں مگراس مال کے حق میں بھی اللہ عز وجل کا ارشاد ہے کہ جواللہ نے اينے رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وعنايت فرمايا گاؤل والول سے وہ الله اور رسول مَنَّاتَيْنِ كَالْمُ مِنْ الرول كالوريتاي اورمسا كيين كالورمسافرون كا ہے پھرارشاد ہے کہان فقراء کا بھی اس میں حق ہے جو کہا ہے مکان

خير فئي متعلق احاديث





چھوڑ کر آئے اور اپنے مکانات سے نکال دیئے گئے اور اپنے مالوں سے محروم کر دیئے گئے پھر ارشاد ہے کہ ان کا بھی تق ہے کہ جوان سے پہلے دار الاسلام میں آ چکے تھے اور ایمان لا چکے تھے پھر ارشاد ہے کہ ان کا بھی حق ہے کہ جو کہ ان اوگوں کے بعد مسلمان موکر آئے تو اس آیت کر یہ نے تمام مسلمانوں کا احاظ کر لیا اب کوئی مسممان باقی نہیں ربا کر یہ مسلمان ہاں مال میں نہ ہو یا اس کا پچھ حصہ نہ ہو البتہ تم لوگوں کے بعض اور باندی ہی رہ گئے ان کا حصہ اس مال میں نہیں ہے (وہ مجروم ہیں) اور اگر میں زندہ رہوں گا تو البتہ خدا جا ہے تو ہر ایک مسلمان کواس میں سے پچھ نہ پچھتی یا حصہ ملے گا۔

خلاصة الباب الم فدوره بالا حدیث شریف کے آخری حصہ میں اس منتم کے مال کوتشیم نہ کرنے سے متعلق فد کور ہے تو اس سلسلہ میں بیعرض ہے کہ اس تھے ہوں کہ وہ صدقہ ہے سلسلہ میں بیعرض ہے کہ اس تھی ہوں کہ وہ صدقہ ہے اور ہوارا ترکسی کوئیس ماتا بھلا وہ کس طرح سے تقسیم ہوسکتا ہے اور وہ مال ترکہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کی تقسیم تمام ورث پر کی جائے وہ تو ایک طرح سے وقف ہے جس کانظم ہمیشہ کے لئے رسول کریم منطق الم ایک تقسیم نہیں فر ما یا کرتے تھے اور حدیث بالا کے فتم پر جوارشاد ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ بیدو و جو ہات تھیں جو کہ حضرت ابو بحر جائی اور حضرت عمر جائی نے فی ال حضرت منا تقسیم نہیں فر ما یا اور سندہ فاطمہ بیا تھیں جو کہ حضرت ابو بحر جائی اور حضرت عمر جائی نے فی ال حضرت منا تقسیم نہیں فر ما یا اور سندہ فاطمہ بیا تھیں کو کہ والی میں قسیم نہیں فر ما یا ۔

لَغُرِكَتَابِ فَمِ اللَّغِي \* لَأَخْرِ فَتُمِ اللَّفِي \*





## البيعة الله البيعة المنظمة ال

## بیعت ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

## ١٩٠٨: أَلْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ

٣١٥ ٢ أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ اللَّهِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ الْبَانَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيْدِ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيْدِ الْبَنِ عُبَادَةً ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَلْ بَيْعَنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَل البَّنْمِ وَالْقَاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَانْ لاَ فَي الْمُنْ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ نَنَاذِعَ الْاَمْرَ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ وَانْ لاَ لَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٥٥: أَخْبَرَنَا عَيْسًى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا اللَّيثُ عَنْ يَخْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ آنَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَلَكُو مِثْلَةً.

# ٩٠٩١ بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعَ الْمُدَادِعِ الْمُعَلَّمِ الْمُدَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعِي الْمُعَادِعِ الْمُعِدِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعِلَّاعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعِدِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْمُعَادِعِ الْ

١١٥٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُوِثُ بْنُ

## باب: تا بع واری کرنے پر بیعت

الموال کریم منافیت عبادہ بن صامت بی سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم منافیت سے بیعت کی سننے اور ماننے پر (یعنی آپ جو تھم صاور فرما کیں گے ہم اس کوسنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے اسانی اور دشواری اور خوشی اور رخی ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے لیے امیر سروار بنایا جائے گا اس سے نہ جھڑ نے پر یعنی آپ جس کو ہمارے اوپر حاکم قرار دیں گے ہم لوگ اسمی بھی فرما نبرواری جس کو ہمارے اوپر ہما کم قرار دیں گے ہم لوگ اسمی بھی فرما نبرواری حکم جس کریں گے اور ہم لوگ ہمیشہ حق کے مائخت رہیں گے جا ہے ہم جس حکم بھی ہوں اور ہم کئی برا کہنے والے کی برائی سے نہیں وریں گے۔ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گئی وشواری میں اور آسانی میں (آگے ندکورہ بالا روایت بیان وشواری میں اور آسانی میں (آگے ندکورہ بالا روایت بیان

## باب:اس پر بیعت کرنا کہ جوبھی ہماراا میر مقرر ہوگا ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے

١٥٥٨:حضرت عباده بن صامت طالعن سے روایت ہے کہ ہم نے



مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ آبُنِ الْقَاسِمِ
قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ
آخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
آبِي عَنْ عُبَادَةً قَالَ بَايْغُنَا رَسُولَلَ اللهِ هِيَ عَلَى
السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَالْمُنْشَطِ
وَالْمَكُوهِ وَآنُ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ آهْلَةً وَآنُ نَقُولَ آوُ
نَقُومٌ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ لُوْمَةً لَائِمِ۔

## ١٩١٠:بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقُول بِالْحَقّ

٣١٥٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ٱلْيُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ السَّحْقَ وَ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةً ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُّوْلَ اللّٰهِ الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُّوْلَ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُّوْلَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْ اللهِ وَالْمَنْ اللهِ وَالْمَنْ اللهُ وَالْمَنْ الْمُوالِ اللهِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ اللهُ وَالْمَنْ اللهُ وَالْمَالِيْ وَالْمَنْ اللّٰهُ وَالْمَنْ اللّٰهُ وَالْمَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَالُونَ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰمُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ

ا ۱۹۱۱ بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقُول بِالْعَدُل الْمُو الْمَابَ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقُول بِالْعَدُل الْمُو اللهِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو السَامَة قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَادَةَ بُنُ الْوَلِيْدَ حَدَّثَة عَنْ جَدِهِ عُبَادَةَ بُنُ الْوَلِيْدِ انَّ آبَاهُ الْوَلِيْدَ حَدَّثَة عَنْ جَدِهِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عُسُونَا وَيُسُونَا عَلَى اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِي عُسُونَا وَيُسُونَا وَمُنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى انْ لاَ نُنَازِعَ الْامُرَ اهْلَة وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى انْ لاَ نُنَازِعَ الْامُرَ اهْلَة وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٩١٢: بَأْبُ الْبِيْعَةِ عَلَى الْاَثْرَةِ ٢١٧١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

رسول کریم سلی القدعلیہ وسلم سے سننے اور ماننے لیعن سمع واطاعت پر بیعت کی (مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی حکم صادر فر ما کیں گہم لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ) آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہراکیک حالت میں اور جو شخص ہمارے اوپر امیر مقرر ہو کا اس سے نہ جھگڑنے پر اور جمیشہ ہم لوگ حق کے پابند رہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی پُر ا کہنے والے کی برائی سے نہیں ڈریں گے۔

## باب: سچ کہنے پر بیعت کرنا

۳۵۹ : حضرت عبادہ بن صامت بڑائیز سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور ماننے یعنی سمع واطاعت پر بیعت کی آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہرایک حالت میں اور جوشحض ہمارے او پر امیر مقرر ہوگاس سے نہ جھڑنے پر اور ہم بیج کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے۔

باب: انصاف کی بات کہنے پر بیعت کرنے سے متعلق ۱۹۱۸: حضرت عبادہ بن صامت خان ہے دوایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمع واطاعت پر بیعت کی آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جوشخص ہمارے او پرامیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پراور ہمیشہ ہم لوگ حق کے یا بندر ہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی پُرا کہنے والے کی برائی ہے نہیں ڈریں گے۔

باب: کسی کی فضیلت پرصبر کرنے پر بیعت کرنا ۱۲۱۸: حضرت عبادہ بن صامت رہے ہے مردی ہے کہ ہم نے رسول

خي شن نا اُن تريف جد وا

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا سَيَرٌ سَمِعًا عُنَادَةَ بُنَ الْوَلِيْدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ آمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ آبِيهِ آمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ فَقَالَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ فَقَالَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ فَيْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُلْسِونَا وَمُنْشَطِئًا وَمُكُرَهِنَا وَآثَرَةٍ فِي عُلْمِنَا وَمُكْرَهِنَا وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا وَآنُ لَا نَعْافُ فِي اللّهِ لَوْمَةً لَا يُم قَالَ شُعْبَةً عَلَى السَّيْرٌ لَمْ يَذْكُو هَذَا الْحَوْقَ حَيْشُمَا كَانَ وَ ذَكَرَهُ سَيَّارٍ لَوْ عَنْ يَحْيَى اللّهِ لَوْمَةً لَا يُم قَالَ شُعْبَةً يَنْ وَدُكُ فِيهِ شَيْنًا فَهُو عَنْ يَحْيَى اللّهِ لَوْمَةً فِيهِ شَيْنًا فَهُو عَنْ يَحْيَى اللّهِ لَوْمَةً فِيهِ شَيْنًا فَهُو عَنْ يَحْيَى اللّهِ لَوْمَةً فِيهِ شَيْنًا فَهُو عَنْ يَحْيَى .

اللهِ عَنْ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِي هُوَيْوَ اَنَّ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي هُويُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسُوكَ وَيُسُوكَ وَيُسُوكَ وَانْوَةٍ عَلَيْكَ مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسُوكَ وَيُسُوكَ وَانْوَةٍ عَلَيْكَ.

البَيْعَةِ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ الْبَيْعَةِ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ

٣١٧٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى النَّصْحِ لَكُلِّ مُسْلِم.

مَّ الْهُ الْمُ الْمُعَلِّوْ الْمُنُ الْمُواهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

الله صلى الله عليه وسلم ہے مع واطاعت پر بیعت کی آسانی و دشواری اورخوشی ورنج پر ایک حالت میں اور سیا کہ سک وجم پرتر جی دی ہ ب کی تو جم جھڑوانہیں کریں گے اور حق جہاں بھی جوگا جم اس کے پاندر ہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

۳۱۹۲ : حضرت ابو ہر رہ بڑا تیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منی تیزا نے ارشاد فر مایا جمہارے ذیے (امیر المؤمنین کی) فرما نبر داری کرنا لازم ہے چاہے تم خوش ہویا تملکین ہو چاہے تی جویا آسانی۔ اگر چتمہارے اوپر دوسرے کا مقام بڑھایا جائے (اور دو تم سے زیادہ حق دار نہ ہو) جب بھی فرما نبر داری کرنا لازم ہے یہاں تک کہ خلاف شرع نہ ہواور جو شریعت کے خلاف ہوتواس ٹی کی فرما نبر داری لازم نہیں ہے۔ جوشر بعت کے خلاف ہوتواس ٹی کی فرما نبر داری لازم نہیں ہے۔

### جا ہیں گے

ہوں ہے۔ ہوں کریم الفیز نے کہا کہ میں نے بیعت کی رسول کریم منافیز کے ہما کہ میں نے بیعت کی رسول کریم منافیز کے ہما کہ بیل اپنے پر (یعنی ہرایک مسلمان کے ساتھ خلوص رکھیں کے صاف ول رہیں گے ایسانہیں ہے کہ سامنے تو تعریف ہواور پس پشت برائی ہوجیسا کہ اہل نفاق کی عادت ہے۔ سمال : حضرت جریرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھم مانے اور فرمال برداری کرنے اور ہرا یک مسلمان کے خیرخواہ رہنے پر بیعت کی۔



## ١٩١٣: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَانَفِرَ

٣١٦٥. ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَن ابني الزُّنَارِ سَمِعَ حَامِرًا يَقُولُ لَمْ نَبَايِعْ رَسُولَ اللهِ عَيْ عَلَى الْمُوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَانَفِرَّ

## ١٩١٥: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمُوْتِ

٣١٦٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنِ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ ابْن الْأَكُوعِ عَلَى آيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

## ١٩١٢: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ

٢١٦٧: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرَّحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ ٱمَّيَّةُ ابْنِ آخِيْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أُسَيَّةَ يَوْمَ الْفَنْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَايِعُ آبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ

## ہجرت ہے متعلق بحث:

گزشته حدیث مبارکه می جمرت سے وہ جمرت مراد ہے کہ جو مکه مکرمہ سے مدینه منورہ کی جانب تھی ایسی ججرت تو مکہ مکرمہ میں اسلام کی اشاعت کے بعدختم ہوگئی لیکن قیامت تک وہ ججرت باقی ہے جو کہ کفار ومشرکین کے علاقوں سے اہلِ اسلام کی جانب ہوتی ہےاس دجہ سے حضرات محدثین کرام بیشیم فرماتے ہیں کہ جب دین کے فرائض پر کفارے علاقوں میں عمل ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ججرت لازم اور فرض ہے اور یہی تھم دارالحرب سے ججرت کا ہے اور دارالحرب وہ ہے کہ جہال کا اقتد اراعلی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہوا درجس جگہ شعائر اسلام پرازروئے قانون حکومت پابندی عائد ہوگئی ہوایی ہی جگہ ہے بھرت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے: وَلَا تَكُنْ أَدْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا '' كيا الله كي سرز مين وسيخ نبيں تھي كەتم و باں پر ججرت كر جاتے۔'' گویا کہ دین اسلام پڑمل پیرا ہونا ازبس ضروری ہے اگر چہ ہجرت کرنے ہے ہی ممکن کیوں نہ ہوافسوں کہ ہمارے اکثر

## باب: جنگ سے نہ بھا گنے پر بیعت کرنا

113% حضرت جابر زاسي نے كہا كه بهم نے رسول كريم ساتية م ہیعت نہیں کی لیکن اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہادے فراز نہیں ہوں

## باب: مرنے پر بیعت کرنے سے متعلق

١٢٢٣:حضرت يزيد بن اني عبيد سے روايت سے كديس نے سلمه بن اکوع سے کہا کہتم نے حدیبیدوالے دن نی سے س بات پر بیعت کی تھی؟ توانبوں نے جواب دیا کہ مرنے پر (یعنی تاوم فتح)\_

### باب:جہاد پر بیعت کرنے ہے متعلق

٣١٦٤ : حضرت يعلى بن أميه رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه مين حضرت أميه رضي الله تعالى عنه كورسول كريم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اس روز کہ جس ون مکہ مكرمه فتح بوا اور ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! ميرے والد ے ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اب ججرت کہاں باقی ہے کیکن میں بیعت کرتا ہوں اس سے جہادیں۔ مسلمان بھ کی قوانین اسلام پڑمل کرتے ہی نہیں اور نہ ہی اس کواہمیت دیتے ہیں اورا یک عجیب سردونما بت ہے کہ ن<sup>ہ م</sup> مسلمان کااور کام اس کے برنکس۔ (حَاِئِم )

١٠١٨. أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعِيْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّقَنِي آبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ آنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ قَالَ اِنَّ رَسُولَ الْمُولَلِيُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَةً عِصَابَةً اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَةً عِصَابَةً شِنْ اصْحَابِهِ تُبَايِعُونِي عَلَى آنُ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلاَ تَقْتُلُوا آولا تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا آولا تَقْتُولُوا وَلا تَقْتُولُ آولِي قَلْمُ اللهُ الله

۲۹۱۸ معرات عباد ، بن صامت دہیں ہے روایت ہے کہ رسول کریم من پینے نے ارشا وفر مایا اور آپ من پینے کے چارول طرف حضرات سی به کرام جہائیے کی ایک جماعت تھی اور آپ من پینے ان سے فرہ رہ ہے تھے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نیقر اردو گے اور چوری اور زنا کا ارتکا بہیں کرو گے اپنی اولا دکوئییں مارو گے اور کوئی بھی تم میں سے بہتان تر ایش نہیں کرے گا اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان (یو زبان) بہتان تر ایش نہیں کرو گے اور جو تحص بہتان تر ایش بیعت کو (یعنی جن کام میں میری نافر مانی نہیں کرو گے اور جو تحص بورا کرے اپنی بیعت کو (یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جائے تو) چرؤ نیا میں اس کی سز الاس کول جائے گی (جیسے کہ زنا کی جاتے کا کھارہ ہے گئی (جیسے کہ زنا کی حدق ان کے کا کھارہ ہے کے کو وہ اس کے مدقائم ہو جائے یا چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کا نا جائے تو وہ اس کے گناہ کا کھارہ ہے۔

## حدود سے گناہ معاف ہوتے ہیں مانہیں:

ندگورہ بالا حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ حداور قصاص ہے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذائی پر حدلگ جانے اور قاتل سے قصاص لیے جانے کے باو جودان کے گناہ معافی نہیں ہوتے جس وقت تک کہ وہ تو بہ نہ کرلیں اور مندرجہ بالا حدیث شریف میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں ہے کوئی اپنی اولا دکونہ مارے گا اور ہاتھ پاؤں کے درمیان سے بہتان نہیں اٹھا کے گا اور ای طرح قرآن کریم میں جو خواتین کی بیعت سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب سے کہ کسی خاتون نہیں اٹھا کے گا اور ای خرا ای ای مطلب سے کہ کسی خاتون نہیں اٹھا کے گا اور ای خواتین اس خیال سے کہ شوم کا ترکہ گھر کے باہر کے لوگوں کو خمل جائے وہ کسی دوسری خاتون کا بچہ گود لے کر اپنا بچہ ظاہر کرتی تھیں تو یہ ایک طریقہ کے بہتان سے کہ گود کے کر اپنا بچہ ظاہر کرتی تھیں تو یہ ایک طریقہ کے بیان کی جو خاتین کی لی کے خطاہ کر کرتی تھیں تو یہ ایک بہتان ہے کہ کوئلہ یہ چھوٹ اٹھانا ہے دونوں ہاتھ کے درمیان سے بعنی شرم گاہ سے کہ وہ بچہان کی شرم گاہ سے بیدا نہیں ہوا ۔ نہ کورہ بالانشر تک کے مطابق خواتین کے لیے تو تشریف کے مطابق حدیث درست ہوجائے گی لیکن مردوں کے لیے اس کی تطبیق درست نہ ہوگا ۔ اس سلم میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے بے کہ ایک خض ایک نعل کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی نبیت پوری جماعت کی جانب کر دی جاتی ہے جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: تستیخر جون حدیث تربی وہ تا گیا ہے: تستیخر جون حدیث تربی وہ تا کہ تا مردون کے ایس کی نبیت پوری جماعت کی جانب کر دی جاتی ہے جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: تستیخر جون حدیث تربین استعمال کرتی میں مردوں کے تیسے کہ تو کہ کی خواتی کی حانب کر دی جاتی ہو تا تین ہی استعمال کرتی میں مردوں کے دور کرنے تا کہ کورہ کی جاتوں کی جو بی کہ کر دی جاتوں ہو گیا گیا ہے: تستیک کورہ کورہ کی جاتوں کی جاتوں کی جاتوں کورہ کورہ کرتی ہوئی کے جو کہ کر آئی میں فرمایا گیا ہے: تستیک کر ہوئی کورہ کرتی جاتوں کی جاتوں کی جو بی کہ کرتی ہوئی کرتیں استعمال کرتی میں مردوں کے کہ کرتی ہوئی کرتیں استعمال کرتی میں مردوں کے کورٹ کی جو کرتی ہوئی کے دورہ کرتی ہوئی کے دورہ کرتی ہوئی کے دورہ کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی کرتی ہوئی ک

نسبت مردول كى جانب كى جاور بعض نے قرمایا: مُدكوره بالا حدیث کے جملے ((بَیْن اَنیدِنیكُمْ و اَز جُلِكُمْ)) تنسساور ذات م اد ہے کیونکہ انسان زیادہ تر کام ہاتھ اور یاؤں سے ہی انجام دیتا ہے۔شروحات حدیث میں تفصیل مدرخافر ہائمیں۔

> فَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْن فُضَيْلِ أَنَّ انْنَ شِهَابِ حَدَّثَةُ عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آلَا تُبَايعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ اَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَاذَكُمْ وَلَا تَاتُوْا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ آيْدِيْكُمْ وَآرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِي فِيْ مَغُرُوْفٍ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذلكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَنْ اَصَابَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئًا فَنَائَتُهُ عُقُوْبَةٌ فَهُو كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمُ تَنَلَّهُ عُقُوبَةٌ فَٱمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ خَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَةً.

وِل جِائِے عذاب میں مبتلا فر ماوے۔

### ١٩١٤: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهَجْرَةِ

٠٤١٨: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ بْنِ عَرَبِيّ قَالَ خَدَّثَنَا خَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو اَنَّ رَجُلاًّ اَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي جِنْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدُ تَرَكُتُ آبَوَى يَبْكِيَان قَالَ ارْجِعَ اللَّهِمَا فَاضْحِكُهُمَا كَمَا ٱنْكُنْتَهُمَا

١٢٩٨، أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُونَ ١٩٩٨: حضرت عبادة بن سامت بن ي دوايت ع كدرول مريم مُنَا يَتُونَا فِي ارشُا وَفُر ما يا بتم لوگ مجھ سے ان با توں پر بیعت نبیس کرت کہ جن باتوں برخواتین نے بیعت کی سے بعنی تم لوگ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو گے اور چوری اور زنا کا ارتکاب نہ کرواوراین اولا دکوتم قتل نہ کرواورتم بہتان نہاٹھاؤ۔اینے ہاتھ اور یاؤں کے درمیان سے اورتم شریعت کے کام میں میری نافر مانی نہ کرواس پر ہم نے عرض کیا: کس وجہ سے نہیں یا رسول الله مَا اَللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِنْ بیت کی ان امور پر کہ بھارے میں سے جو شخص کی بات کا اب ارتکاب کرے پھرؤنیامیں وہ اس کی سزا پانے تو اس کا کفارہ ہو گیا اور جو تحض ہینہ پائے تو اس کو جا ہے اللہ عز وجل مغفرت فر مادے یا اس کو

#### باب: ہجرت پر بیعت کرنے سے متعلق

• اللہ: حضرت عبداللہ بن عمرو جاہین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی تنافیو من ماضر ہوا اور عرض کیا: میں آ ب ہے جمرت پر بیعت کرتا ہوں اور میں اپنے والدین کو روتے جوئے جھوڑ کر آیا ہوں۔آپ نے فر مایا:تم چلے جاؤ اورتم ان کورضا مند کر وجیسے کہتم نے ان کورونے برمجبور کیاہے۔

خلاصة العاب المحمطاب يد ب كدوالدين كوراضى كرنازياده ضرورى باوران كى خوشى ججرت كرنے سے زياده انفس ب اس ليرتم ان كوخوش كرو\_

## ١٩١٨: باكُ شَانِ الْهِجُرَةِ

الاام: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا الْآوْرَاعِتُّي عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنِ اَبِيُ

#### باب: ہجرت ایک دشوار کام ہے

اً ١١٨ :حضرت الوسعيد والنيز عدروايت بركدايك ويباتي شخص في آخضرت منافيظ سے جمرت سے متعلق دریافت کیا۔ آب نے فرمایا: ججرت توبهت زیاده مشکل ہے تو کیاتمہارے یا ساونٹ موجود

#### المراكب المراك من نها في شريف جلد سوم

صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَنُ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا۔

الْهِجْوَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْهِجْوَةِ شَدِيْدٌ حَرَتْ بو؟ اس فَكَبادَ في بال آب فرمايا بتم جاؤ اوربستيول فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تُؤَدِّى ﴿ كَ يَحِيدِ جَا كَرَمُل كُرُو كِيوَنُكُ اللَّهُ تَهَاركُ كُوضًا نَعْ نَبِينِ فرمائ

## ہجرت مشکل ہونے کا مطلب:

ندكوره بالاحديث شريف مين ججرت كوجومشكل فرمايا كياباس كامطلب سيب كدابيع عزيز وا قارب اوراحباب سب کوچھوڑ کر دوسرے وطن چلے جانا سخت دشوار کام ہے اور اس فیصلہ ججرت پر قائم رہنا بھی مشکل ہے اس لیے جو فیصلہ کرووہ سوچ کر کرواور حدیث شریف کے آخری جملے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ عزوجل تمہارے کسی عمل کوضا نعنہیں کرتا یعنی ہرایک نیک عمل پراجر عطافر مائے گا جا ہے وہمل سی جگدرہ کر کرو۔ارشاد باری تعالی ہے: وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ أَتَيْنَا بِهَا

#### ١٩١٩: بَابُ هِجْرَةِ الْبَادِيُ

٣١٧٣: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ اَبِيْ كَنِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللَّهِ آتُّ الْهِجْرَةِ ٱلْفَضَلُّ قَالَ ٱنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْهِجُرَةُ هِجْرَ تَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِىٰ فَامَّا الْبَادِى فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِىَ وَيُطِيْعُ إِذَا أُمِرَ وَامَّا الْحَاضِرُ فَهُو اَغْظُمُهُمَا بَلِيَّةً وَاَغْظُمُهُا اَجْرًا.

### ١٩٢٠: باب تفسير الهجرة

٣٤٣: أَخْبَوْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَيِّرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ -َنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَتَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ اَبَا بَكُرٍ وَّعُمَرَ كَانُواْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لِاَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ

## ہاب:بادیہ شین کی ہجرت ہے متعلق

١١٥٢: حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کدا يک شخص نے عرض كيايارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم حسكون في افضل عي؟ آب نے فرماياتم چھوڑ دو جؤ کہ اللہ عز وجل کے نز دیک برا ہے اور فرمایا: ججرت دوقتم کی ہیں ایک جحرت وہ ہے کہ جو حاضر ہے (اس جگہ کہ جہاں پر جحرت کی ہے) دوسری ہجرت گاؤں والے کی جو کہا پنے گاؤں میں رہے کیکن ضرورت کےوقت وہ جس وقت بلایا جائے تووہ چلا آئے اور جب کوئی تھم دیا جائے تو وہ اس کو مان لے اور جوحاضر ہے تو اس کے لئے بہت تواب ہے۔

#### باب: ہجرت کامفہوم

١٢١٢ : حفرت جابر بن زيد سے روايت ہے كه حفرت ابن عباس بھی نے فر مایا که رسول کریم سی تینم اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر بی مهاجرین میں تھے کیونکہ انہوں نے مشر کین کوچھوڑ دیا تھا اور بعض انصار بھی مہاجرین میں سے تھے کیونکہ (اس وقت) مدیند منورہ مشرکین کا ملک تھا پھروہ رسول کریم منافقیز کی خدمت میں حاضر ہو گئے

#### المحريبيت متعلق احاديث المحري 紫頂影 خىلىن ئىل ترىف جلدىن

مِنَ الْاَنْصَارِ مُهَاجِرُوْنَ لِلَانَّ الْمَدِيْنَةَ كَانَتُ دَارَشِرْكِ فَجَاعُوا اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ ــ

## ١٩٢١: بَابُ ٱلْحَتِّ عَلَى الْهَجُرَةِ

٣٤٣: اَخْبَرَنِي هَرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِالْهِجْرَةِ قَاِنَّةُ لَا مِثْلَ لَهَاـ

## ١٩٢٢: ذِكُرُّ الْلِخْتِلَافِ فِي

٨٥٥٪ آخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ عَنْ اَبِيْه عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ اُمَيَّةَ أَنَّ اَبَاهُ ٱخْبَرَةً آنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِاَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايِعُ آبِي عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجُرَةُ۔

٢ ١٣/٤: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى

بِلَالِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَيْسَى بْنِ سَمِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ آبَا فَأَطِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَدِّثِيني بِعَمَلِ ٱسْتَقِيْمُ عَلَيْهِ وَآغْمَلُهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ عَلَيْكَ

## انقطاع الهجرة

بْنُ آسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ٱمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُهَاجِرٌ قَالَ لَا هِجُرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَّنَيَّةً فَاذَا اسْتَنْفُرْتُمْ فَانْفُرُوا \_

#### *چجر*ت اور جهاد :

اس جگہ یہ بات پیش نظرر ہنا جا ہے کہ جس وقت ہے مکہ مکر مدفئتے ہوا تو اس کے بعد بجرت کا تکم باقی ہے یانہیں اس میں

تھ (عقبدایک جگد کانام ہے جو کدئن کے نزدیب سے ) ندورہ حدیث میں گاؤں والے ہے مراد جنگل وغیرہ میں رہنے والا ہے )۔

#### باب: ہجرت کی ترغیب سے متعلق

٧٤ ١٨ مفرت الوفاطم رضي اللد تعالى عنه مناعرض كيوبي وسول اللدا مجھ کوکوئی ایبا کام بتادیں کہ میں جس پر قائم رہ سکوں اوراس کو (پایندی سے ) انجام دیتار ہول۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمای جم جرت رہ قائم رہواں کے برابرکوئی کامنہیں ہے ( یعنی وہ سب سے زیادہ نیک

## باب: ہجرت منقطع ہونے کے سلسلہ میں اختلاف ہے ، متعلق حديث

۵ کام :حفزت ابویعلیٰ ﴿ اِنْغَیْرَ ہے روایت ہے کہ میں اپنے والد کورسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں كے كر حاضر ہوا جس روز كه مكه كرمه كي فتح ہوئي اور ميں نے كہا: يا رسول الله! ميرے والدسے آپ صلى التدعليه وسلم ججرت يربيعت ليس-آپ سلى التدعليه وسلم في فرمایا: میں اس سے بیعت لیتا ہول جہاد یر کیونکداب جربت کا سلساختم ہوگیاہے۔

٢ ١٥٨: حفرت صفوان بن أميه جانبيز سے روايت ہے كدميں نے عرض كيا: يارسول الله! لوك بير بات كهتي بين كه بنت مين داخل نه: وكامكر وہ مخص کہ جس نے ہجرت کی ہو۔اس پر آپ سُلَاثِیْرِ نے فر مایا: جس وقت ہے مکد کرمہ فتح ہوا تو ججرت نہیں رہی ٹیکن جہا دیا تی ہے اور نیک نیت باقی ہے توجس وقت تم سے جہاد میں شرکت کرنے کے لیے کہا جائے توتم لوگ جہاد کے لئے نکل پڑو۔

اختداف بعض حضرات كاقول يدے كه اب ججرت كا حكم باقى نهيں رہا كيونكه ايك حديث شريف ميں فرمايا "يا ہے كہ فتح مكہ ب بعداب ججرت کا تھم یا قی نہیں ہے اور بعض حضرات فر ماتے میں کہ جہاد کی طرح ججرت کا تھم اب بھی باقی ہے اور جس صدیث میں صرف مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد بھرت بند ہونے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب مدے کداب مکہ سے بھرت بند ہوگی باتی اور جگہ ہے ججرت کا حکم باتی ہے اور اب جباد کا سلسنہ اس وجہ ہے باقی ہے کیونکہ اس میں بال یجے سب کچھے چھوڑ نایز ناسے اس وجہ سے جہاد کرنے والے کو بھرت کرنے والے سے زیادہ بی ثواب ملے گا۔

> عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ جَهَادَاوَرَ نَيكَ نَيت باقى إلى عَد رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَنْحِ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌّ وَيْيَةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

> > ٣٤٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عن يَحْييَ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ دُجَاجَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَا هِجْرَةً بَعُد وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ

٣١٧٩: ٱخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَلاَّءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ اَبِي إِدْرِيْسَ الْخُولَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن وَاقِدِ السَّعْدِيّ قَالَ وَفَدْتُ اللَّي رَسُوْل اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَرَكُتُ مَنْ خَلْفِى وَهُمُ يَزْعُمُوْنَ آنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْكُفَّارُ.

٣١٨٠: ٱخْبَرُنَا مُحَمُّوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي بُسُرُ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ اَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِتِي عَنْ حَشَانَ بُنِ عَبْدِاللهِ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ وَ فَدْنَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ أَصْحَابَى فَقَطَى

١١٥٥: أَخْبَوَنَا إِسْعَقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٤١٥م: حضرت ابن عباس بين سي روايت ب كدرسول كريم من تاين يَحْيِيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنَنِي مَنْصُورٌ في ارشادفرمايا: جسروز فتح مكه بواكداب بجرت باقى نبيس رى ليكن

۸۷۱۸: حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نے فرمایا: رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب ججرت ( کا تھم باقی ) نہیں

٩ ١١٨ :حضرت عبدالله بن واقد معدى سے روایت سے كه جم لوگ رسول کریم منافظ کے باس حاضر ہوئے اور ہمارے میں سے برایک كي مطلب ركمتا تها ميسب عدة خريس آب كي خدمت ميس عاضر ہوا۔آ ب نے ان کے مطلب بورے فرمادیے پھرسب سے آخر میں میں حاضر ہوا۔ آ ب نے فرمایا: تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض كيانيارسول الله! ججرت كب ختم بوكى؟ آپ نے فرمایا: و وہسم ختم نه بو گی جس وقت تک کہ کفار ومشرکین ہے جنگ جاری رہے گی۔

٠١٨٠ : حضرت عبدالله بن واقد سعدي سے روايت ہے كہ ہم لوگ رسول کریم منگالیفائے یاس حاضر ہوئے ۔آپ نے ان کے مطلب بورے فرما دیے بھرسب سے آخر میں میں عاضر ہوا۔ آب نے فرمایا جمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیانیا رسول اللہ! ہجرت كب ختم بهوگى؟ آپ نے فرمایا: وه بھى ختم نه بهوگى جس وقت تك كه کفارومشرکین ہے جنگ جاری رہےگی۔





حَاحَتَهُمْ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا فَقَالَ حَاجَتُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَاقُوْتِلَ الْكُفَّارُ..

## ١٩٢٣: بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ

#### وگرة

٣٨٨: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً عَنُ جَرِيْرٍ عَنُ مُعِيْرَةً عَنُ آبِي وَائِلٍ وَالشَّعْبِيّ قَالًا قَالَ جَرِيْرٌ آتَيْتُ النَّبِّيَ عَنَى الْبَيْنَ عَلَى جَرِيْرٌ آتَيْتُ النَّبِيِّ عَنَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيْمَا ٱحْبَبْتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيْمَا ٱحْبَبْتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيْمَا ٱحْبَبْتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ السَّيْعُ ذَلِكَ يَا جَرِيْرُ اَوْ تُطْيُقُ ذَلِكَ السَّعُعْتُ فَبَايَعَنِي وَالنَّصْحِ لِكُلِّ قَالَ قُلْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ فَبَايَعَنِي وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مِسْلِمٍ.

## ١٩٢٣: بَابُ الْبِيعَةِ عَلَى فِرَاقِ

#### وو و المشركِ

٣/٨٠: ٱخْبَرَنَا بِشُو بْنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَاثِلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ شُعْبَةَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَاثِلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ

٣١٨٣: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيِيَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوالْاحُوصِ عَنْ الْمُحْمَدِ عَنْ اَبِي نُخَيْلَةً عَنْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ اَبِي نُخَيْلَةً عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَذَكَرَ نَحُوفً -

٣١٨٣: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ بَرِيْرٌ آتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي فَعَلَةَ الْبَجَلِي قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ آتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ يُبَايِعُ

## باب: ہرا کی تھم پر بیعت کرنا جا ہے وہ تھم نیند ہوں یا

#### ناليند

۱۹۱۸: حضرت جریر بی این سے روایت ہے کہ میں رسول کریم شن فیلیا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں آپ سے سننے اور ہرایک خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں آپ سے سننے اور ہرایک حکم کی فرماں برداری کرنے پر بیعت کرتا ہوں چاہے وہ حکم مجھ کو بسند ہوں یا ٹاپیند ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے جریر بڑائیز: تم اس کی طاقت رکھتے ہوتم اس طریقہ سے کہو کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گامیں فرماں برداری کروں گا پھرتم بیعت کرواس بات پر کہ میں ہرایک مسلمان کا خیر خواور ہوں گا۔

## ہاب: کسی کا فرومشرک سے علیحدہ ہونے پر بیعت سے متعلق

۳۱۸۳: حضرت جربر رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ گے حضرت جربر رضی الله تعالی عندنے فدکورہ بالا روایت بیان کیا۔

۳۱۸۳: حفرت جریر طالبی ہے روایت ہے کہ میں رسول کریم اللی تیام کی میں اسلام کی اللہ کا تیام کی میں اسلام کی تھے۔ خدمت میں حاضر ہوا اور آپ بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ من کی تیام آپ ابنا ہاتھ بڑھا کمیں میں بھی آپ سے





فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْسُطُ يَدَكَ حَتَى اَبَايِعَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى اَنْ وَاشْتَرِطُ عَلَى اَنْ الْمَالِكَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسُوكِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِلِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِلِيْنَ وَالْمُسْوِكِيْنَ وَالْمُسْوِيْنَ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُ وَالْمُعْلَاقِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنَ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُعْلَاقِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُعْلِقِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْولِ وَالْمُسْوْلِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْوِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفُولُ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفُولُ وَالْمُسْفُولُ وَالْمُسْفُولُ وَالْمُسْفِيْنِ وَالْمُسْفُولُ وَالْمُسْفُولُ وَالْم

٣١٨٥: آخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ آنْبَأْنَا شِهَابٌ عَنْ آبِي غُنْدَرٌ قَالَ آنْبَأْنَا شِهَابٌ عَنْ آبِي غُنْدَرٌ قَالَ آنْبَأْنَا شِهَابٌ عَنْ آبِي الْدُرِيْسَ الْخُولَانِيِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ ٱبَايِعُكُمْ عَلَى آنُ لاَ تَشُرِكُوا بِاللّهِ شَيْنًا وَلاَ تَشُرِقُوا وَلاَ تَوْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا آولَا تَوْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا آولَا تَوْنُوا وَلاَ تَعْصُوا نِنَى فَي مَعْرُونِ تَقْتَلُوا آولَا شَيْرَهُ فَلَى اللهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ فَلَكَ شَيْدًا فَعُونِ قِبَ فِيهِ فَهُو طَهُورُهُ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللّهِ فَلَنَ طَهُورُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ لَلْكُ فَلَاكُ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللّهِ فَلَنَ طَهُورُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ لَلْكُ فَلَاكُ اللّهِ فَلَا لَلْهُ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللّهِ فَلَا شَاءً عَذَائِكُ وَمَنْ سَتَرَهُ لَلْكُ فَلَاكُ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَكُولُونِ اللّهُ فَذَالِكَ إِلَى اللّهِ إِنْ شَاءً عَذَّبَةً وَإِنْ شَاءً عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَذَائِكُ وَإِنْ شَاءً عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَذَائِكُ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَذَائِكُ اللّهُ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَانُ شَاءً عَذَائِكُ اللّهُ وَانُ شَاءً عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَذَائِكُ وَلَى اللّهِ وَانْ شَاءً عَذَائِكُ اللّهِ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَاللّهُ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَانُ شَاءً عَلَيْهُ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَانُ شَاءً عَلَيْهُ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَانُ شَاءً عَلَيْهُ وَانُ اللّهُ وَانْ شَاءً عَلَيْهُ وَانُ فَلَالِكُ اللّهُ وَانُ سَاءً عَلَيْهُ وَانُ اللّهُ وَانُ اللّهُ وَانُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

## ١٩٢٥: باكُ بَيْعَةِ النِّسَآءِ

٣١٨٦: أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ لَمُ اللهِ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ لَمَّا اَرَدْتُ اَنْ أَبَايِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَاةً السُعَدَتُنِيُ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَاةً السُعَدَتُنِيُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاذْهَبُ فَاسُعِدُهَا ثُمَّ أَجِينُكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاذْهَبُ فَاسُعِدِيهَا قَالَت فَذَهَبُ فَاللهِ صَلَّى فَاسُعِدِيهَا قَالَت فَذَهَبُ مَلَى فَاسُعِدِيهَا قَالَت فَذَهَبُ مَلَى فَلَا اللهِ صَلَّى فَاسْعِدِيهَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣١٨٥: أَخْبَوْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ ٱنْبَأْنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوْبُ عَنْ

بیت کروں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں تو آپ شرط فرہ کیں جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا: ہیں تم سے ان شرائط پر بیعت کرتا ہول کہ تم اللہ عزوجل کی عبادت کرو گئے نماز اوا کرو گئے زکو قادو گئے مسلمانوں کے خیرخواہ رہو گے اور مشرکیین سے علیحدہ رہوگے۔

حريبت عمتعلق احاديث

المالات الما

## باب خواتين كوبيعت كرنا

۲۱۸۲ : حضرت اُمَّ عطیه خانین سے روایت ہے کہ میں جس وقت رسول اللہ! وو یہ کریم مُنافینی سے بیعت کرنے لگی تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وو یہ جاہلیت میں تو ایس خانون نے میری مدد کی تھی نوحہ میں تو اس کا بدله (اور حق) اتارنے کے لئے جھے کو بھی اس کے نوحہ میں شرکت کرنا ہیں جاری ہوں (کیونکہ بیعت کرتی ہوں (کیونکہ بیعت کرتی ہوں (کیونکہ بیعت کرتی ہوں (کیونکہ بیعت کرتی ہوں ایس جاری ہوں اور زیادہ براہے)۔ آپ نے فرمایا: جاؤ اور شرکت کے لئے کم عطیمہ جانون نے عرض کیا: میں (اس نوحہ میں شرکت کے لئے) گئی اور نوحہ میں شرکت کے لئے

۳۱۸۷: حفزت اُمِّ عطیه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ہم سے بیعت کی تھی اس پر کہ ہم نوحہ (میں المراكبة الم سنن نما أن شريف جلد سوم

مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَت آخَذَ عَلِيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ ثُرَكَ ﴾ نبيلُ رَبُّ كُ-عِنْ الْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ لَا نَتُوْ حَد

٣١٨٨ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنُتِ رُقَيْقَةَ آنَّهَا قَالَتُ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِّنَ الْأَنْصَار نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نُبَايِعُكَ عَلَى آنُ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَاتِيَ بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ آيْدِيْنَا وَٱرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُونَ فِي قَالَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَفْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولَهُ ٱرْحَمُ بِنَاهَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّىٰ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَولِي لِمُائَةِ امُراَةِ كَقَوْلِي لِامُراَةِ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لِامُراَةٍ واحدق

## ١٩٢٧: باك بيعةٍ من

بهِ عَاهَةً

٣١٨٩: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّوِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌ و عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ نَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَارْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِّي ﷺ ارْجِعُ فَقَدْ كَانَعْتُكَ\_

#### 1912: بَابُ بِيْعَةِ الْفُلاَمِ

٣١٩٠: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يُؤْنُسَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْهِرْمَاسِ بُنِ زَيَادٍ قَالَ مَدَدُتُ يَلِينُ إِلَى النَّبِيّ

٥١٨٨: حضرت اميمه بنت رقيقه بن عن روايت بي كه مين رسول کریم الیونی کی خدمت میں حاضر ہوئی انصار کی خواتین کے ساتھ اور ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ فاللہ فاللہ اسم آپ سے بیعت کرتے ہیں اس پر کہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کوشر کیک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے اور زنانہیں کریں گے اور بہتان نہیں اٹھا کیں گے دونوں ہاتھ اور یاؤں میں سے اور نافر مانی نہیں کریں گے شریعت کے کام کی۔ آپ نے فرمایا: پیمی کہوکہ ہم سے جہاں تک ممکن ہوگا۔ حضرت امیمہ ظافن نے عرض کیا: ہم نے کہا کہ خدااور رسول من تا تی کا ہم پر بہت رح ہے کہ ہماری طاقت کے مطابق ہم سے بیعت کرنا جا ہے ہیں ہم في عرض كيا: يارسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن ال آپ نے فر مایا: میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا میرا ایک خاتون سے کہ لینا (یعنی ایک خاتون کی معرفت کوئی پیغام دے دینا) ایسا ہے کہ جسے متعددخوا تین سے کہنا۔

باب بسی میں کوئی بیاری ہوتو اس کو بیعت کس طریقہ ہے

۸۱۸: ایک شخص سے روایت ہے جو کہ شرید کی اولا دمیں سے تھا اور اس كا نام عمر تقااس نے اپنے والدے كرفتبيله ثقيف كے لوگول ميں ے ایک شخص کوڑھی تھا آپ نے اس سے کہلوایا کہ جاؤتم جاؤمیں نے تم سے بیت کرلی (لینی تم کوایے ہاتھ پر بیعت کرلیا) اوران سے باتھ نہ ملایا کیونکہ کوڑھی ہے ہاتھ ملانے میں کراہت معلوم ہوتی ہے۔

باب: نابالغ لڑ کے کوکس طریقہ سے بیعت کرے؟ ۴۱۹۰: حضرت ہر ماس بن زیا درضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کی جانب بیت کرنے کواور میں ایک ٹابالغ لڑ کا تھا آپ نے مجھ سے ہاتھ



مَنْ نَا نَا مُلاَمٌ لِيُنَا يَعْنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي .

نہیں ملایا۔

### ١٩٢٨: بَابُ بِيْعَةِ الْمَمَالِيْكِ

٣١٩٠: أَخْبَرُنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَا النَّبِيِّ فَيَا النَّبِيِّ فَيَا النَّبِيُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

## ١٩٢٩: بَابُ إِسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ

٣١٩٢: ٱخُبَرَنَا قُتُبَّبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ آنّ آعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللّٰهِ فَيَ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ آنّ آعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللّٰهِ فَيَعَا الْاَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ وَعَكْ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ اللهِ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَابَلَى ثُمَّ جَاءَ هُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ فَخَرَجَ الْاَعْرابِيُّ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ وَسُولِ اللهِ فَيْ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى حَبَنَهَا وَ رَسُولِ اللهِ فَيْ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى حَبَنَهَا وَ رَسُولِ اللهِ فَيْ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى حَبَنَهَا وَ تَنْصَعُ طَيِّبَهَا۔

## ٠٠٠٠: بَابُ الْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ

#### د د الهجرة

٣١٩٣: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ آنَّةُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاكُوعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبَدَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِيْ فِي الْبُدُوِّ۔

ا ١٩٣١: باب البيعة فيما يستَطِيعُ الْإِنسانُ

#### باب:غلامول كوبيعت كرنا

## باب: بیعت فنخ کرنے سے متعلق

۲۱۹۲ : حضرت جابر بن عبدالله جلائی سے روایت ہے کہ ایک و یہاتی باشندہ نے رسول کریم منگائی اسلام پر پھر اس کو مدینہ منورہ میں بخار آگیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری بیعت ننخ فرما دیں۔ آپ نے انکار کیا۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: میری بیعت ننخ فرما دیں۔ آپ نے مانکار فرمایا آخر کاروہ نکل کر چلا گیا اس پر آپ نے فرمایا: مدینہ منورہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو کہ (انسان کے) میل کچیل کو نکال ویتا اور صاف شفاف (موتی کی طرح) رکھتا ہے۔

## باب: چرت کے بعد پھر دوبارہ اپنے دیہات میں آگر

٣١٩٣: حضرت سلمه بن الوع والنيز سے روایت ہے کہ وہ حجاج کی خدمت میں گئے تو حجاج کی خدمت میں گئے تو حجاج ہے کہ دمت میں گئے تو حجاج کی سند منورہ کی رہائش چھوڑ دی اور پھے کہ کہ جس کا مطلب بیتھا کہ تم تو جنگل میں رہتے ہو۔ سلمہ والنیز کے کہا بنہیں۔ رسول کریم من النیز کم فی النیز کے کہا بنہیں۔ رسول کریم من النیز کم فی النیز کے کہا تا ہے جھے کواجازت عطافر مائی جنگل میں رہائش اختایا رکرنے کی۔

باب: اپنی توت کے مطابق بیعت کرنے ہے متعلق



٣١٩٨. أَخْبَرَمَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ دِيْنَارٍ حِ وَاَخْبَرَنِيْ عَلِيٌّ بُنُ خُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ نُمٌّ يَقُولُ فِيْمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ-٣١٩٥: ٱخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا حِيْنَ نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ-

منن نبال ثريف جلد و

٣١٩٧: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِيْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَ النَّصْحِ لِكُلِّ

١٥٥٨: ٱخْبَرْنَا قُتْبَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتُ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسُوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِبْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقَتِنْ.

## ١٩٣٢: بَابُ ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعِ ٱلْإِمَامَ وأعطاه صفقة يبه وثمرة قلبه

١٩٨٨: ٱخْبَوْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنْ اَبِئَى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبُدٍ رَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ النَّهَيْتُ إِلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو وَهُوَجَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسِ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُوْنَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ اِذْ نَزَلْنَا مَنْزَلًا فَمِنَّا مَنْ

١٩٩٨: حضرت ابن عمر بران سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے شنے اور فرمال برداری کرنے پر بیعت ئرتے تھے آپ فرماتے کہ جس جگہہ تک تم کو توت ہے ( وہ ب سے عمل کی کوشش کرو) میرارشاد آپ نے شفقت ومحبت کی وجہ

۱۹۵۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم سے سننے اور فرمال برداری کرنے پر بیت کرتے تھے کہ جہاں تک تم کوقوت ہے تم لوگ وہاں تک کوشش

١٩٩٨: حضرت جرمر بن عبدالله طافئ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَم عَنْ اورْحَكُم ما ننخ پر بيعت كي آپ نے بم كو سکصلادیاس قدرکہ جہاں تک مجھے میں قوت ہے میں ہرا یک مسلمان کا خيرخواه رجول گا۔

١٩١٨: حفرت اميمه بنت رققه في اللهاس روايت ب كه بم نے چند خواتین کے ساتھ آتحضرت صلی الله علیه وسلم سے بیت کی آپ نے ہم سے فر مایا: تم سے جہال تک ہوسکتا ہے اور تم میں جہال تک قوت

## باب: جو خص کسی امام کی بیعت کرے اور اپناہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتواس پر کیا واجب ہے؟

۲۱۹۸ : حضرت عبد الرحمٰن والفنز بن عبدرب كعبه سے روايت ہے كم ميل حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے شاوہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم مَنْ لِيَنْ کِي بمراہ سفر میں متھ تو ہم لوگ ایک منزل پر اترے ہورے میں ہے کوئی تو اپنا خیمہ کھڑا کرتا اور کوئی تیر چلاتا تھا کوئی جانوروں کو





يَضْرِتُ خِبَاءَ هُ وَمِنَّا مُن يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مُن هُوَ فِيْ جَشُرَتِهِ إِذَ نَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ رَبِّي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْنَمُعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ عَنَّ فَخُطَّبَنَا فَقَامَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبَىٰ قَبْلِيٰ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ ٱمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَانَّ اُمُّتَكُمْ هَاذِهِ جُعِلَتُ عَافِيْتُهَا فِي آوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيْصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأَمُورٌ يُنْكِرُونَهَا تَجِيءٌ فِتَنْ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فِيْقُوْلُ الْمُوْمِنُ هَلِهِ مُهْلِكَتِينٌ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجَيْءُ فَيَقُوْلُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِنَى ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزْخُزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدُخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُذْرِكُةُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَاْتِ اِلَى النَّاسِ مَا يُبِحِثُ أَنْ يُؤتنى اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَآغُطَاهُ صَفْقَةً يَدهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضُرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَلَمًا قَالَ نَعَمُ وَ ذَكُرَ الْحَدِيْتَ.

١٩٣٣:بَابُ الْحَضّ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَام ٣١٩٩: أَخْبَرَنَا مُحَّمدُ بُنُ عَبْدِالْآغْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌقَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِنَى تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَوِ اسْتُغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُوْدُكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وأطيعوا.

جيت متعلق احاديث گھاس کھلا رہا تھا کہ اس دوران رسول کریم منگ تیونر نے من دی کریے کے لئے آواز دی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب کے سب جمع ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ منا کیٹر آنے ہم کو خطبہ سایا اور فرمایا: مجھ سے قبل جو نبی گذرے ہیں ان پر لازم تھا کہ جس کام میں برائی دیکھےاس سے ڈرائے اور تمہاری پیامت اس کی بھلائی شریعت میں ہےاوراس کے آخر میں بلا ہےاور قتم قتم کی باتیں ہیں جو کہ بُری میں ایک فساد ہوگا پھروہ ٹلنے نہیں پائے گا کہ دوسراانھ کھڑ ا ہوگا۔جس وقت ایک فساد ہوگا تو مؤمن کبے گا کہ میں اب ہلاک ہوتا ہوں پھروہ ختم ہو جائے گااں وجہ ہے تم میں جو حاہے دوزخ ہے بچنا اور جنت میں جانا وہ میرے اللہ پراور قیامت پریقین کر کے اور ہو گول ہے اس طریقہ سے چیش آئے جس طرح سے وہ جا ہتا ہے کہ مجھ سے ہوگ پیش آئیں اور جو شخص بیعت کرے کی امام سے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور ول ہے اس کے ساتھ اقر ارکر ہے تو پھر اس کی اطاعت اور فرمال برداری کرے کہ جہاں تک ہوسکے اب اگر کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو جواس امام ہے جھگڑ ا کرے تو اس کی گردن مار دو۔عبدالرحمن ویشیز نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر علی کا کے زویک آگیا اور میں نے ان سے دریافت کیا: کیا رسول کریم منافظیم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا:جی ہاں۔

## باب: امام کی فرمانبر داری کا حکم

۱۹۹۸: حضرت یخی بن حصین سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دادا ہے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مُنْ عَیْرُم ہے سنا جمتہ الوداع میں آپ فرماتے تھے کہ اگرتم پر ایک حبشی غلام حکمران ہولیکن اللّٰہ کی کتاب کے مطابق وہ حکم کرے تو تم اس کے حکم کوسنواوراس کی فرمال برداری کرو\_





## ١٩٣٣: بَابُ التَّرْغِيْبُ فِي طَاعَةِ

و الإمام

مَن اَنْ جَرِيْح آنَّ زِيَادَ بُنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْح آنَّ زِيَادَ بُنَ سَعْدٍ آخْبَرَهُ آنَّ ابْنَ شَعْدٍ آخْبَرَهُ آنَّ ابْنَ شَعْدٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعُ آبَا شِهَابٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعُ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اللهِ عَنْ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَ الله وَمَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ عَصَى الله وَمَنْ اَطَاعَ الله وَمَنْ اَطَاعَ الله وَمَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ عَصَى الله وَمَنْ اَطَاعَ الله وَمَنْ اَطَاعَ الله وَمَنْ اَطَاعَ عَلَى مَنْ عَصْى الله وَمَنْ اَطَاعَ عَلَى الله وَمَنْ اَطَاعَ عَلَى وَمَنْ عَصْى الله وَمَنْ اَطَاعَ عَصْى الله وَمَنْ الله عَصْمَى الله وَمَنْ الله وَمَالِي الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَالْعَامُ الله وَمَا اللهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا ال

## ١٩٣٥: باب قَوْلُهُ تَعَالَىٰ

واولي الأمر مِنكُم

٣٢٠١: آخْبَرَانَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ آخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ اطِيعُوا الرَّسُولَ قَالَ نَوْلَتُ فِي عَبْدِاللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَي عَنْهُ وَسُولً اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَنْ فَي عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَسُولًا اللهِ عَنْهُ وَاللّهِ اللهِ عَنْهُ وَسُولًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الْمَامِ الْمَامِ الْمَشْدِيدُ فِي عَصْيانِ الْإِمَامِ الْمَامِ الْحَدَّنَا بَخِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنُ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنُ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عن آبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عن آبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عن آبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عن آبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ خَبْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ الْعَزُو عَنْ وَانِ فَامَّا مَنِ ابْتَعٰى وَجْهَ اللهِ وَاطَاعَ الْإِمَامَ وَانْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَةً وَنُبْهَتَهُ الْكُرِيْمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَةً وَنُبْهَتَهُ وَعَصَى الْحُرْ مُنَا مِنْ عَزَا رِيَاءً وَ سُمْعَةً وَعَصَى

## باب: امام کی فرمال برداری کرنے کی فضیلت سے متعلق

#### عديث

۰۰۲۰ حضرت ابو ہریرہ بڑس سے روایت ہے کدرسول کر میمس شیر نے فر مائیر داری کی اس نے اللہ کی فر مائیر داری کی اس نے اللہ کی فر مائیر داری کی اور جس نے میری نافر مائی کی تو اس نے اللہ کی نافر مائی کی اور جس نے میرے حاکم کی فر مائیر داری کی تو اس نے میری فر مائیر داری کی اور جس نے نافر مائی کی میرے مقرر کردہ حاکم کی اُس نے میری نافر مائی کی میرے مقرر کردہ حاکم کی اُس نے میری نافر مائی کی۔

## باب: تم لوگ الله اوراس کے رسول اور حاکم کی فرمانبر داری کرو

۱۰۲۱ : حضرت ابن عہاس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که اسے ایون سب که اسے ایون سالی الله علیه اسے ایون سالی الله علیه وسلم کی اور اولوالا مر (حاکم) کی ۔ بیآیت حضرت عبدالله بن حز افدرضی الله تعالی عنه کے حق میں نازل ہوئی جس وقت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کواکیک گھڑ ہے کا سروار بنا کرروانہ فر مایا ( یعنی جھونے لئکر

## باب:امام کی نافرمانی کی فدمت سے متعلق

ارشاد فرمایا: جہاد دوشم کا ہے ایک تو وہ خص جو کہ رسول کریم منگائی آئے نے ارشاد فرمایا: جہاد دوشم کا ہے ایک تو وہ خص جو کہ خالص اللہ عز وجل کی رضامندی کے لئے جہاد کرے اور امام کی فرماں برداری کرے اور مال دولت راہ خدا میں خرچ کرے اس کا سونا اور جا گنا تمام کا تمام عبادت ہے اور دوسرے وہ مخص جو کہ لوگوں کو دکھلائے یعنی ریا کاری کے لئے جہاد کرے اور نام آوری کے لیے جنگ کرے اور اپنے امام (اور حاکم) کی نافر مانی کرے اور ملک میں فساد پھیلائے (اس کا مطلب حاکم) کی نافر مانی کرے اور ملک میں فساد پھیلائے (اس کا مطلب



فَإِنَّهُ لَا يَرُجِعُ بِالْكُفَافِ.

## ١٩٣٧:بَابُ ذِكُرُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ

٣٢٠٣: ٱخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِتُي بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ الْآغَرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَ يُتَّفَى بِهِ فَإِنْ آمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُوًا وَإِنْ آمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وزُرًا۔

## ١٩٣٨: بَابُ النَّصِيْحَةُ لِلْإِمَامِ

٣٢٠٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَالُتُ سُهَيْلَ بُنَ آبِي صَالِح قُلْتُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْكَ قَالَ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ ابَيْ حَدَّثَهُ رَجُلٌّ مِّنْ اَهُل الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنِ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قَالَوْا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔

٣٢٠٥: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عُبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْل بْن اَبِي صَالِح عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا الذَّيْنُ النَّصِيْحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَانِمَّةِ المُسلِمِينَ وَعَامَّتِهم \_

الْإِمَامَ وَ اَفْسَدَفِي الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ بِيتِ كَمُوامِ يَظْمُ وَتَمَكِّر فَوَا تَمِن اور بِحِول كَ ساته وزي وتي ترب غربا وکوایڈ اپہنچائے ) تو وہ برابر بھی نہاوئے گا بکیداس کومذاب ہوگا۔

## باب: امام کے لئے کیایا تیں لازم بل؟

٣٠٥ حضرت الوجريره جائنة سے روایت ہے كدرسول كريم سائيز في ارشادفر مایا: امام ایک ڈھال کی مانند ہے کہ جس کی آڑ میں (یعنی جس نظم وانتظام میں )لوگ اڑائی کرتے ہیں اس کی وجہ ہے لوگ آفت سے نیچ رہتے ہیں پھراگرامام اللہ ہے ڈرکر حکم کرے اضاف کے مطابق تواس کوثواب ہوگا اور جو تخص اس کے خلاف تھم کرے تو اس پر وبال ہوگا۔

#### باب: امام سے اخلاص قائم رکھنا

م ۲۲۰ حضرت تميم داري دانفيز سے روايت ے كدرسول كريم مُنافيز فير في ارشادفر مایا: دین کیا ہے خلوص بعنی سجائی ۔ بوگوں نے عرض کیا: کس کے ساتھ یا رسول اللہ! آ یے مُنْ اللّٰہ اُ اُ یہ کہ اس کی عبادت كرے ستح ول سے اس سے خوف ر كھ ستح ول سے ندكه ریا کاری کے واسطے ) اور اس کی کتاب کے ساتھ یقین رکھے ( یعنی اس براخلاص کے ساتھ عمل کرے ) اور اس کے رسول من نیز اس کے ساتھ یقین رکھے اور تمام مسلمانوں اور امام کے ساتھ (اخلاص قائم

۳۲۰۵ :حطرت تميم داري رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بلاشبه وين نفيحت خلوص (اورسيا كي ہے) صحابہ کرام وہ اللہ اے عرض کیا: کس کے ہاتھ یا رسول اللہ! آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمانوں کے امام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے شُعْبُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا الْمُثُلِّ بَنُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْمُعْبُ بْنُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْمُعْبُ بَنِ اللَّهِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ ابْنِي صَالِحٍ عَنْ ابِي هُوَيْرَةً عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## ١٩٣٩: باب بطانة ألامام

٣٢٠٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى بَنِ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ يَعْمُرَ قَالَ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَمَةَ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُعَاوِيةٌ بُنُ سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا مِنْ وَالِ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُ وْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ بِطَانَةٌ لاَ تَأْ لُوهُ بِالْمَعْرُ وْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ بِطَانَةٌ لاَ تَأْ لُوهُ خَبَالًا فَهَنْ وُقِي وَهُو مِنَ الَّتِي تَعْلَبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا .

٩٠٠٠: اَخْبَرَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِى يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ

۳۲۰۹ : حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبددین نصیحت ب دین نصیحت ہے۔ او گول نے عرض کی یا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ اور اس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مسلمانوں کے عوام و خواص ( دونوں کے لیے بلاشبہ دین نصیحت مسلمانوں کے عوام و خواص ( دونوں کے لیے بلاشبہ دین نصیحت کے۔

م ۲۰۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ دین نصیحت ہے دین نصیحت ہے دین نصیحت ہے۔ توگوں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کس کے لیے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کس کے لئے اور مسلمانوں کے عوام وخواص کے واسطے۔

## باب: امام كي طاقت كابيان

٣٢٠٨ : حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَّ اَلَّیْوَا نے ارشاد فرمایا: کوئی حاکم نہیں ہے لیکن اس میں دو بطانے (لیعن دو طاقت) ہیں ایک تو وہ طاقت جو کہ اس کو بھلائی کے کام کا حکم دیتی ہے دیمی کرنے کی تلقین کرتی ہے ) اور برے کام سے روکتی ہے دوسری طاقت وہ ہے کہ جو کہ بگاڑنے میں کی نہیں کرتی رائی کا حکم دیتی ہے اور گناہ کی بات کی تلقین کرتی ہے ) چر جو شخص اس کی برائی سے نے گیاتو وہ تو نے گیااور یہی طاقت اکثر و بیشتر غالب ہو جائی برائی ہے رائی ہے کہ ایک جانب بلانے والی ہے )۔

ہر میں بیست ابوسعید ہلائی سے روایت ہے کہ رسول کر پیمس تیا آئے۔ ارشاد فر مایا: اللہ عزوجل نے نہ تو کسی نبی کو بھیجا اور نہ ہی س ضیفہ کولیکن اس میں دوطاقتیں رکھویں ایک تو وہ جو کہ نیکی اور بھلائی کے کام کا تحکم



رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعْتَ اللهُ مِنْ بَعْ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعْتَ اللهُ مِنْ بَتِي وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ حَلِيْفَةٍ إلاَّ كَانَتْ لَهُ يَطَانَنَ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَ تَخْضُهُ مَنْ عَصَهَ اللَّهُ وَالْمَعْصُوْهُ مَنْ عَصَهَ اللَّهُ عَرْوَجَلَّد

کرتی ہیں اور دوسری وہ جو کہ برائی کی جانب بلاتی ہے لیکن اللہ عزوجل کی اس طاقت کو مغلوب کر دیتا ہے اور وہ نیک طاقت کی پابند اور ماتحت رہتی ہے جس طریقہ سے کہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جرایک انسان کے لئے ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یار سول اللہ! کیا آپ مائے فی کے لئے بھی ؟ آپ ٹائیٹی نے فرہ یا جی باں یکن اللہ! کیا آپ مائے فی کے لئے بھی ؟ آپ ٹائیٹی نے فرہ یا جی باں یکن اللہ عزوجل نے اس کومیرے تابع اور ماتحت فرمادیا ہے۔

بيت عرتعتن العاديث

## بطانه کیاہے؟

٣٢١٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ اَبِى اللَّهِ عَنْ مَنْ نَبِي وَلاَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ يَقُولُ مَا بُعِتَ مِنْ نَبِي وَلاَ كَانَ بَعْدَةً مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ ثَامُونَ فَكَانَ بَعْدَةً مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ لاَ تَالُوهُ بَالْمَعُرُوفِ وَتَنَهْاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ بِطَانَةٌ لاَ تَالُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِي بِطَانَةَ الشَّوْءِ فَقَدُوقِيَ.

## ١٩٢٠: باب وزير الإمامر

ا٣٢١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ غُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِی حُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِی تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِیْمَ مَنْ وَلِیَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَآرَادَ اللّهُ خَیْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِیْرًا صَالِحًا اِنْ نَسِیَ ذَکّرَهُ وَإِنْ ذَكْرًا عَانَدُ

۱۳۲۱: حضرت ابو ابوب والنيئ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ فر مات سے ذو نیا میں نہ تو کوئی چیمبر جھیجا گیا اور نہ ہی کوئی خیفہ۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جس میں دوخصلتیں نہ ہوں ایک تو وہ جو کہ بھلائی کا حکم کرتی ہے برے کام سے روکتی ہے اور دوسری وہ تو ت جو کہ بگاڑنے میں کوتا ہی اور کی نہیں کرتی پھر جوخص پُری عادت سے محفوظ رہاتو وہ فیج گیا۔

#### باب:وزېږ کې صفات

۱۳۲۱: حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سالیدنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّہ تعالیٰ عنب سے کہ رسول کریم صلی اللّه علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص تمہارے میں سے حکمراں بو پھر خدااس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطافر مائے گا (صاحب بھیرت 'عقل مند اور منصف مزاج 'معاملہ فہم ) اور اگر حکمران کوئی بات بھول جائے گا تو وہ اس کو یا د دلائے گا اور جوشخص یا در کھے گا تو اس کو یا د دلائے گا اور جوشخص یا در کھے گا تو اس کو یا د دکا ہے گا در دکھے گا





#### خوش قسمت با دشاه:

حدیث شریف ندگورہ بالا میں جو آخری حصہ ہے اس کا منہوم ہے ہے کہ جس بادشاہ کے وزرا ،عقل منڈ مد ہو مختص ۱۰ رساحب بصیرت ہوں تو اس کی حکومت بالٹر اور مضبوط مشخکم حکومت ہوتی ہے اور ملک و ملت کی اس سے ترقی ہوتی ہے اور دیگر مما لک میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے برنکس جس بادشاہ کے وزرا ،ور باری لوگ جابل احمق محقوق انسانی سے مما لک میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے اور اس کے برکام میں خود غرضی ہوتو وہ حکومت غیر مشخکم جلداس کی عمارت زمین بوس ہوجاتی ہے رسوائی نا آشنا انسانس سے مقار و ریفت اس کا عقد دین جاتی ہے اور اہل دنیا کے سامنے اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا دور حاضر میں اکثر ایسا ہی ہور با ہے عمل وانصاف کے تمام تقاضے فراموش کر دیے گئے ہیں لا چارضعیف کمز اور و می کا جینا حرام کر دیا گیا ہے طلم کوظم ہی نہیں سمجھا جا ربا اسلامی اقدار کی دھیاں اٹرادی گئی ہیں وقت کے جاتم اللہ اللہ منافی تھی احتمام کر دیا گیا ہے طلم کو تی نوسی خیال کرتے ہیں التدتمام اسلامی مما لک کے حکم انوں کو اخلاص اور عدالت فارو تی کو اپنانے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ (حیاسی)

## ١٩٢١: باكُ جَزَاءِ مَنْ أَمَرَ

#### بمعصية فأطاع

بَشَّارٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ رَبِيْدٍ الْآيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِي آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْمُ عَنِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمُ السَّمُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمُ السَّمُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْلِمُ السَّمُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمُ السَّمُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمُ السَّمُعُ السَّمُعُ السَّمُ السَّمُعُ اللَّهُ الْمُسُلِمُ السَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُونِ عَنْ الْمُوالِي الْمُسُلِمُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللَّ

## ہاب: اگرکسی شخص کو حکم ہو گناہ کے کام کرنے کا اور وہ شخص گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی کیاسزاہے؟

الالان حضرت علی دافیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز ایک انگر روانہ فر مایا اور اس پرایک آ دی کوسر دار مقرر کیا (حضرت عبداللہ بن حذافہ دافیز کو) انہوں نے آگے جائی اور تھم کیا لوگوں کو اس کے اندر (امتحان کے لیے) تھس جانے کا۔ (بیامتحان اس لیے تھا کہ بیلوگ میری فر مال پرداری کرتے ہیں یانہیں) تو بعض نے ارادہ کیا اس میں محیری فر مال پرداری کرتے ہیں یانہیں) تو بعض نے ارادہ کیا اس میں تھے کا اور بعض لوگ بھاگ کر اور فرار ہوکر رسول کریم منگی فر مایا ان خدمت میں حاضر ہوئے پھر آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا ان لوگوں سے جو کہ گھسنا چا ہے تھے اگر تم گھس جاتے تو قیامت تک اس میں رہتے (یعنی آگ کے عذاب میں مبتلا رہتے) اور جو لوگ نہیں میں رہتے (یعنی آگ کے عذاب میں مبتلا رہتے) اور جو لوگ نہیں برداری نہیں چا ہے اور فر مایا: اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے لئے سی کی فر ماں برداری نہیں جا ہے دو ایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر رسول کریم صلی ان اور فر ماں برداری کرنا لازم سے کہ رسول کریم صلی ان اور فر ماں برداری کرنا لازم سے کھوں کے کھوں کو میان اور فر ماں برداری کرنا لازم سے کھوں کو میں کھوں کو میان اور فر ماں برداری کرنا لازم سے کو میں کہ میں کرنا کو کھوں کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک



وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبُّ وَكُوِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ عِلْتِهِ اللَّهِ لِبند مِويانه موجس وقت أناه كاحكم بوتواس ومن لے فَإِذَا أُمِرَ سَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً اللهِ الرَقْ مانير داري ندكر عد

## غير شرى نظام ڇلانے والے حاكم كے ليے لائحة كل:

حاصل حدیث بیرے کہ اَرکوئی حکمران یا بادشاہ خلاف شریعت کام کرنے کا حکم دے تو اوّلا 'افہام وَغہم ہے کام س ے نے اور اگر وہ حاکم وغیرہ لوگوں کے سمجھانے ہے بھی خلاف شرع راستہ ترک نہ کرے تو حتی الا مکان کوشش کے باوجود ٹاکا می رے توا سے حاکم کواس کے عہدہ سے الگ کرنا ضروری ہے آج کل ووٹ کی حکومت ہے تو دوٹ کے ذریعہ اس کو بدل دیں اورا پیے شخص کو ووٹ نہ دیں جو کہ خلاف شرع کام کرے یا خلاف شرع کام کرنے کا اندیشہ ہواورا گرکسی بھی طرح اس کوعیبحدہ نہ کرسکتے بوں تو كم ازكم ول سے بى اس كور استحصيل كريدايمان كاكم سےكم درجہ ہے جيساكى حديث ((و ذلك اصعف الايمان)) ميل اس کی طرف اشارہ ہے۔

## ١٩٣٢: بَابِ ذِكْرٌ الْوَعِيْدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيْدًا

عَلَى الظُّلُم

٣٢١٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَصِيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ يُسْعَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بكذِبهمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَآنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ\_

## ١٩٨٣: باك مَن لَمْ يَعِن أَمِيرًا عَلَى الظُّلُم

مُحَمَّدٌ يَغْنِيُ ابْنَ عَبْدِالْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ الله الراس النه فكاور بم نوآدمي تقري يا في الكوسم كاور حارايك

## باب: جوکوئی کسی حاتم کی ظلم کرنے میں امدا د کرے اس سيمتعلق

٢٢١٣: حضرت كعب بن عجر ٥ والنين سروايت ب كدرسول كريم من فينام ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم نوشخص تھے تو آ ب نے فر مایا: دیکھومیرے بعد حکمراں ہوں گے جھخصان کی حجموثی ہت کو سچ کیے (خوشامداور جایلوی کی وجہ ہےاور حق کو باطل قرار دے ) اورظلم و زیادتی کرنے میں ان کی مدد کرے تو وہ مجھ سے پچھتل نہیں رکھتا نہ میں ان سے پھیعلق رکھتا ہوں وہ قیامت کے دن میرے حوض ( یعنی حوض کوش) پر بھی نہ آئے گا اور جو تحص ان کے جھوٹ کو سچے نہ کیے (بلکہ اس طرح کے جھوٹ ہے یا خاموش رہے اور ظلم کرنے میں اس کی مدد نەكرىتو وەمىراھادرىي اس كابول اور دەمىرے دوش يرآئے گا-باب: جوشخص حاکم کی مدد نہ کرنے طلم وزیادتی کرنے میں اس كااجر وثواب

٣٢٥: آخْبَرَنَا هرُوْنُ بْنُ أَسْلِحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٥٥: حضرت كعب بن مجر و النَّيْزَ عدوايت بي كدرسول كريم النَّيْزَ

آئےگا۔

عَنْ أَبِيْ حَصِيْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيّ عَنْ كُفِّ ابْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَّيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَخَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَوُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اسْمَعُوا هَلْ سَمِعَتُمْ آنَهُ سَتَكُونُ بَغَدِي أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهُمْ فَصَدَّقَهُمُ بِكَدِبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِينَى وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمُ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمُ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِيْنَى وَآنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ

٣٢١٢: أَخْبَرَنَا إِسْخَقُّ بْنُ مَّنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَلْدُ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ آتُّ الْجِهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ كَلَّمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ۔

١٩٣٣: بَابِ فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ

٣٢١٦: حضرت طارق بن شهاب في اليون سے روايت سے كداكي آدمي نے رسول کر بیم من اللہ اسے دریافت کیا اور آپ اپنایا و ک رکاب میں رکھ چکے تھے کہ کونسا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرویاجت بات کہنا ظالم حکمران کےساشنے۔

باشندے اب تک معلوم نہیں کدان میں سے یا کی کون سے اور جار

كون؟) آپ نے فرمايا. تم لوگول ئے سنا ميرے بعد حاتم :ول گ

جِ خص ان کے پاس جائے کھ ان کے جھ ٹ کو سی کرے اور ظلم پر ان

کی مد دکرے وہ میرانہیں اور میں اس کانہیں ہون نہ وہ میرے حوش پر

آئے گا اور جوان کے پاس نہ جائے ندان کے جھوٹ کو پی کے اور نہ

ظلم بران کی مدوکرے وہ میرا ہے اور میں اس کا۔ وہ حوض ( کوثر ) بر

باب: جو خص طالم حكمران كے سامنے حق بات كيماً س كى

طلاصنة العاب المعامرام في ال كي توجيدك عديد جهاد يهي بوهرافض بال لي عدم جهاد مين موت آجا یقین نہیں اور اس میں موت کا آنا کافی حد تک یقینی ہے۔

> ١٩٨٥: بَابِ ثُوَابُ مَنْ وَفَى بِمَا يَايَعَ عَلَيْهِ ٣٢١٨ ٱخْبَرَنَا قُتُنِيةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ اَبِي إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ يَايِعُونِيْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوْا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَآجُرُة عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَر اللَّهُ

## باب: جوکوئی اپنی بیعت کو کمل کرے اس کا أجر

٢٢١٥: حضرت عباده بن صامت طابق سے روایت سے كه بهم لوگ رسول كريم فالتيول كي ياس بين تصالف محلس مين كدا ب في وي بتم لوگ مجھے ہے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دو گئے زنا کاری نہیں کرو گے آخر آیت تک (جو کہ مندرجہ بالاعبارت میں ندکورہے) پھر جو خص تمہارے میں سے اپنی بیعت کو پورا کرے تو اس کا اجر وثواب امتدعز وجل پر ہے اور ج<mark>و</mark>تحف



١٩٣٢ بَابٌ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْعِرْصِ عَلَى الامارة

ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدِ إِلْمُقْرُدِي عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُوْنُ نَدَامَةً وَحَسُرَةً فَيَغْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبنْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ إِس كام مِين ہے کسی کام کا ارتکاب کرے پھراہتہ عزوجل اس کو چھوڑ دے ( وُنیامیں کوئی سزانہ ملے ) توالتدعز وجل کے اختیار میں ہے کہ جا ہے اسکوملز اب میں مبتلا کرے اور جانے ہے اس کی مغفرت فر مادیے۔ باب خکومت کی بُر ی خواتش متعلق

٢٢١٨: أَخْبَرَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلِيْمَانَ عَنِ ٢٢١٨: حضرت الوبريرة وَيُشَوِّ سے روايت بے كه رسول كريم صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم لوگ حکومت کا لا مج کرتے ہو حالا تکہ حکومت (اوراقتدار کا) انجام آخر کارندامت اور حسرت ہے اس لیے کہ جب کسی کوحکومت یا اقتدار حاصل ہوتی ہے تو بہت عمدہ کا محسوس ہوتا ہے اور جب حکومت یا اقتدار کا زوال ہوتا ہے توغم اور صدمہ ہوتا ہے۔

ط است الباب ك ال مديث ك الفاظ كاتر جمافظي نبيس ب بلكمعني خيزتر جمه اور عاصل حديث ب بهرحال جس حکومت کا انجام آخر کارصد مه اور افسوس ہوتو اُس کی آرز وکرناعقل کے خلاف ہے۔ گویا کہ اقتدار کی تمنا کرنا اچھانہیں اگر محض لا کچ کی بنیاد پر ہو کیونکہ اس کا انجام بھیا تک اور ذلت کے سوا کچھنہیں ہوتا ہاں اگر اقتدار کی تمنامحض اس لئے ہو کہ نا اہل جاہل دین دشمن احکامات الہیہ ہے نا آشنا قوانین قرآن کے منافی عمل کرنے والاحکمران مسلط ہوتو اس وقت احوال کی اصلاح کی غرض اور بغیر کسی لا کچ کے اقتد ار کے حصول کی تمنا بھی کی جائے اور کوشش بھی مضا نقیز بیر محض با دشاہ کہلوائے تشہیر كرانے كے لئے ہوتو اس كا انجام آخر كارصدمہ ذلت اور رسوائي ہوتا ہے اليے اقتدار كي آرز واپنے كو ذليل اور رسواكر نے کے مترادف ہے۔ (طامی)

الرحر كِتَاب الكِيْعَةِ



**(P)** 

## ولاي كتاب العقيقة «المنطقة» كتاب العقيقة المنطقة الم

## عقیقہ کے آ داب واحکام

٣١٩ - أُخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ
نَعْيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عَنْ الْعُقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ الله عَزَّوجَلَّ الله عَنْ وَكَانَّةُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ الْعُقُوقَ وَكَانَّةُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ الْعُقُوقَ وَكَانَّةً كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ الْعُقُوقَ وَكَانَّةً كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ الْعُقَلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ يَنْ الْمُكَافَآتَانِ قَالَ دَاوُدُ سَالُتُ لَى الشَّاتَانِ الشَّاتَانِ عَمْ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ الشَّاتَانِ اللهُ اللهُ

الالالا حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص جو تن سے روایت ہے کہ سی نے رسول کریم منطق کے متعلق دریافت کی آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نافر مانی کو پسند نہیں فرما تا۔ آپ نے اس بات کو ناگوار خیال فرمایا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ سے دریافت کررہے ہیں اُس تقیقہ سے متعلق جو کہ بچ کی جانب سے کیا جا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس شخص کا دِل چاہا ہے اپنے بچ کی جانب جا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس شخص کا دِل چاہا ہے اپنے بچ کی جانب می قربانی کرنا تو کرے اور لاکے کی طرف سے (عقیقہ میں) دو کریاں برابر والی اور لاکی کی جانب ہے ایک بحری۔ راوی داؤ، نے نقل کیا کہ میں نے حضرت زید بن اسلم جی تن سے دریافت کیا برابروالی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملتی جنتی صورت میں دونوں س تھ ہی ذری کی جا کھی۔

## عقيقه كالمفهوم:

واضح رہے کہ عربی زبان میں عقیقہ اور عقوق دونوں کا مادہ ایک ہی ہے اور عق اور عقوق کے معنی بین نافر مانی کرنا اور
والدین کی نافر مانی کے لیے عقوق الوالدین استعمال ہوتا ہے اور عقیقہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نیچے کے سر پر ہوتے بین جس وقت کہ نیچ کی پیدائش ہوتی ہے وہ بال جو کہ اس کے سر پر ہوتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں پھر اس جانور کو کہ جانے لگا کہ جو کہ ساقویں دن یعنی نیچے کی ولادت کے ساقویں مااویں یا الاویں دن ذیح کیا جاتا ہے اور عقیقہ کے بارے میں افضل سے ہے کہ لڑے کی طرف سے دو بھریاں اور لڑکی کی طرف سے دنے کی جانے والی بھریاں ایر لڑکی کی طرف سے دنے کی جانے والی بھریاں ایر لڑکی کی طرف سے دنے کی جانے والی بھریاں ایر لڑکی کی طرف سے دنے کی جانے والی بھریاں ایک

## خين نيان شريف جلد ٢٠٨ ١٥٠ ١٥٠ الله ١٥٨ ١٥٠ ١٥٠ الله ١٥٨ ١٥٠

دوسرے کے مشاہرنگ اور عمر میں ہوں تو بہتر ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہالی دو بکریاں افضل میں جو کہ عمر کا متبارے برابر ہوں اور عقیقہ میں جو بال کانے جا کمیں ان کے برابر جاندی یا جاندی کی قیمت صدقہ کرنا افضل ہے احادیث ہے تابت ہے کہ عقیقة مرنے ہے بچہ آ فات اور بلاؤں ہے محفوظ رہتا ہے تفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظ فرمائنیں۔

> بُرَيْكَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ﴿ كَي جَانِبِ عَقْيقَهُ كِيا -وَالْحُسَيْنِ \_

> > ٣٢٢ ٱخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوْبُ وَ

حَبِيْبُ وَ يُوْنُسُ وَقَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرَيْنِ عَنْ

سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ نِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

فِي الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ ۚ فَاهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمَّاوَامِيْطُوْا عَنْهُ

٣٢٠٠ أَخْبَهُ لَا الْمُعْسَيْنُ بْنُ حُرِيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٢٠٠ حضرت بريده رضى الله تعالى عند ست روايت سي كدر سول مريم الْفَصْلُ عَنِ الْمُحَسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَلَّى اللَّهَ عَلْم فَ حضرت حسن اور حضرت حسين رضى الله تعانى عنبم

#### باب: الركى جانب سے عقیقہ ١٩٣٨: بَأَبُ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلاَمِ

٣٢٢ : حضرت سلمان بن عامرضى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا: لڑ کے کا عقیقہ کرنا جاہے تو قربانی کرواس کی جانب سے اور تم اس کے بالول کو دُور

> ٣٢٢٣: اَخُبَرَناَ اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَ طَاوُسِ وَ مُجَاهِدٌ عَنْ أُمِّ كُوْزِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ فَى الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ

٣٢٢٢: حضرت أم كرز والتنات بي كدرسول كريم من في الم في ارشاد فرمایا: کڑے کی جانب سے عقیقہ کے لئے دو بکریاں ہیں برابر والی اوراز کی کے لئے ایک بحری۔

## ١٩٣٩: بَابُ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْجَارِيةِ

٣٢٢٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُوْزِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ و عَنْ الْجَارِيَةِ شَاقُّد

١٩٥٠:بَابُ كُمْ يُعَقَّ عَن الْجَارِيَةِ ٣٢٢٣ آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ

### باب: الركى كى جانب سے عقیقه كرنا

٣٢٢٣: حضرت أم كرز واين عدر وايت عدر مول كريم من النظامية ارشادفر مایا:لڑ کے کےعقیقہ کے لئے دو بھریاں ہیں برابر والی اورلڑ کی کے لئے ایک بری ہے۔

باب: الرک کی جانب ہے کس قد ربکریاں ہونا چاہئیں؟ ۲۲۲۳: حضرت أمْ كرز جائِفا ہے روایت ہے كەمیں رسول كريم ماني تيوَمْ

عُبِيْدِاللّهِ وَهُوَ ابْنُ آبِي يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرُزِ قَالَت آتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ الْحُدَيْبِيَةِ آسْأَلُهُ عَنْ لُحُوْمِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ عَلَى الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمُ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمُ إِنَاثًا۔

٣٢٢٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ آبِي يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَمَّ كُوْزٍ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكُوانًا كُنَّ آمُ إِنَاقًا-

٣٢٢٧. أَخْبَرَنا آخْمَدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهُمَانَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهُمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللّهِ عَبَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَّيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ۔

الْحَسَنِ وَالْحُسَّيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ۔

۱۹۵۱:مَتْنِي يَعَقَّ

٣٢٢٪ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرِيْعِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ سَعِيْدٍ ٱنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهُ تَدُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهُ تَذُبَعُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُةً وَيُسَمَّى۔

## بچہ کے گروی ہونے کا مطلب:

ندکورہ بالا حدیث مبارکہ میں جو بچہ کے گروی ہونے کا فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ربن رکھی ہوئی چیزیا گروی رکھی گئ چیز کوچھڑا نا ضروری ہوتا ہے اس طرح لڑ کے کوبھی عقیقہ کر کے چھڑا نا جا ہے اس سلسد میں حضرت علامہ خطائی فرماتے ہیں کہ اس پرمحدثین نے کلام کیا ہے۔

ا مام احمد بن حنبل مينيد فرمات بين كه ميرهديث شفاعت كمتعلق بي يعني يون مجهدليس كه اگركوكي بچه مغرسي ميس بي

کی خدمت میں حدیبیمیں مدی کے گوشت کا دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی میں نے شا آپ فرماتے تھے کہ لڑکے پر دو بکریاں ہیں (یعنی عقیقہ میں) اورلڑ کی پرائیک بکری فد کر ہوں یا مؤنث اس میں کوئی حرین نہیں ہے (یعنی جائز دونوں ہیں اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے کہ لڑکے کے لئے دو بکریاں اورلڑ کی کے لئے ایک بکری )۔

ن الله عليه وسم خرايا: (عقيقه مين) لا كى كل طرف سے دو بكرياں اور لا كى كل طرف سے دو بكرياں اور لا كى كل طرف سے ايك بكرى كى جائے۔ فدكر بول يا مؤنث ال ميں كوئى حرج نہيں۔

۲۲۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کر پیم سلی الله علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنبها کا دومین در هورین در مین در مین در مین در کے فیصلہ میں ذرج فیل اللہ عنبہا کا در مین در هورین در مین درج کا میں درج کا میں درج کا درج کا میں میں درج کا میں درج کا میں درج کا میں درج کا میں درج کیا ہے۔

## باب:عقيقه كون سے دن كرنا جا ہيے؟

۲۲۷ : حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرا یک لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے اور قربانی کی جائے (یعنی عقیقہ کیا جائے) اس کی جائے سے ساتویں دن اور اس کا سرمونڈ اجائے اور اس کا نام رکھا جائے۔



فوت بوكياتووه اين مال بات كى شفاعت نه كرسكا اگروالدين في اس كاعقيقدنه كيا به كاحقوله كل غلام اريد بها مطلق المولود ذكر آكان او انثى رهين اي مرهون والناس خير كلام فعن احمد هذا في الشفاعة يريد انه اذا لم يعق عنها فمات طفلا لم يشفع في والدين الغ

(زېرالر يې من ۸۸ علی تسا کې مطبوعه رځمه د يوېند)

٣٢٢٨: أَخْبَرَنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٢٢٨: حضرت حبيب بن شبيد نے كہا كه مجھ سے حضرت ابن سيرين قُرَيْشُ ابْنُ آنَسِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ لِي ﴿ فَرَمَا يَاتُمْ حَسْ سِهِ دَرِيَافْت كروعقيقة كي حديث توانهول في كسي مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْنَهُ فَ عَين مِن فِي مِن فِدريافت كيا توانهول في كبا كه من في حضرت سمره فِي الْعَقِيْقَةِ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ الْمِيْزِيةِ عَنْ الْمِقْزِيةِ مِن الْمُعَدِّ . كود يكها باوران سے ساہے)۔

ر دري سموق



**(M)** 

## والعنيرة الفرع والعنيرة المنافي الفرع والعنيرة المنافي الفرع والعنيرة المنافي المناف

## فرع اورعتيره يمتعلق احاديث مباركه

٣٢٢٩: أَخْبَرُنَا إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّنَنَا سُفْيَانُ إِلَّا هُوِي عَنِ سَعِيْدٍ عِنِ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً - اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً - ٣٣٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَتُ آبَا إِسْحَقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُويْرَةً قَالَ آحَدُهُمَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْفَرَعِ وَالْمَتِيْرَةِ وَقَالَ الْآخَدُ لَا فَرَعَ لَا فَرَعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله الله الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْفَرَعِ وَالْمَعْيَرَةِ وَقَالَ الْآخَوُ لَا فَرَعَ اللهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

۳۲۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا فرع اور عتیر ہی چھنہیں س

۰۰ ۳۴۴ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ۔۔۔ ل کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرع اور عتیر ہ سے منع فرمایا

فرع اورعتیرہ کیا ہے؟

فرع ایک اصطلاحی لفظ ہے شریعت کی اصطلاح میں فرع اونٹنی کے سب سے پہلے بچ یعنی جیٹھے بچے کو کہا نہا تا ہے پہلے پہل کا بچہ بہت عزیز ہوتا تھا دور جاہلیت میں اس بچہ کو بتوں کے تام پر فرن کیا کرتے تھے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی کے پاس ایک سواونٹ کی تعداد پوری ہوجائے تو وہ ایک اونٹ اپنے بت کے لئے فرن کر کرتا سے کہا جاتا تھا اور عمیر ہو وہ کری ہے جو کہ رجب کے مہینہ میں بتول کے لئے فرن کرتے تھے اسلام کے شروع دور میں مسلمان بھی فرع اور عمیر ہی کے دور میں مسلمان میں فرع اور عمیر ہی کیا کرتے تھے۔ حوالہ ملاحظہ ہو: لا فرع فی الاسلام و ھی اول ولد تنتج الناقة و فی شدر السنة کانوا یذبحونه لهتهتم فی الجاهلیة و قد کان المسلمون یفعلونه فی بدء الاسلام شم نسنخ و لا عتیرة و ھی نشاۃ تذبح فی رجب یتقرب بھا اھل الجاهلیة و المسلمون فی صدر الاسلام شم نسنخ و لا عتیرة و ھی نشاۃ تذبح فی رجب یتقرب بھا اھل الجاهلیة و المسلمون فی صدر الاسلام شم نسند کی مصدر الاسلام سے زمرال لی عاشیر نمائی شریف ص: ۱۸۸ می جرم مطبوعہ دیمید دیو بند۔



٣٢٣: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ حَلَّثَنَا مُعَادٌ وَهُوَ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ حَلَّثُنَا ابْوُ وَهُوَ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ حَلَّثُنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ جَلَّثُنَا ابْوُ رَمْلَةً قَالَ ابْنَا نَحْنُ وَ رَمْلَةً قَالَ ابْنَا نَحْنُ وَلَّ يَعْدَلُهُ قَالَ الْمَالَمُ النَّاسُ إِنَّ عُلْقَ مَعَ النَّبِي اللهِ بِعَرْفَةً فَقَالَ اللَّاسُ إِنَّ عَلَى الْهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ اَصْحَاةً وَ عَتِيْرَةً قَالَ مُعَاذً كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُا بْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي مُعَاذً كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُا بْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي يَعْتِرُا الْمُصَرِّنَةُ عَيْنِي فِي اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٢٣٢: اخْبَرَيْنَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ آبُوْ عَلِيِّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو الْحَنْفِيُّ قَالَ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنَ شُعْيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو اللّٰهِ مَنْ آبِيْهِ وَ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللّهِ الْمُوتَى اللّٰهِ الْوَيْدِ وَ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَعْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ آوْ تُعْطِيّهُ آرْمَلَةً خَيْلًا فَتَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ آوْ تُعْطِيّهُ آرْمَلَةً خَيْلًا فَتَحْمِلُ عَلَيْهِ وَيَرْهِ فَتَكْفِى عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَيْهِ وَيَرْهِ فَتَكْفِى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَيْهِ وَيَرْهِ فَتَكُفِى اللّهِ اللهِ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَيْهِ الْحَمْمِلُ عَلَيْهِ الْمُحْمِلُ وَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُحْمِلُ وَ اللّهِ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُحْمِلُ وَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمَ الْمُحْمِلُ وَ الْمُحْمِلُ وَ الْمَحْلُولُ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمُ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمَ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمُ اللّهُ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُحْمِلُ عَلْمُ اللّهِ الْمُحْمِلُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمِلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمِلُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣٣٠: آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبُدُاللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيِيٰ وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كَرِيْمٍ بْنِ الْحِرِثِ بْنِ عَمْرِ وِالْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَيْ يَمْرِ وِالْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَيْ عَمْرٍ و لَبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَيْ يَمْرُ و بَيْنَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى نَاقِيهِ الْعَصْبَاءِ فَاتَنْتُهُ مِنْ احَدِ شِقَيْهِ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْعَصْبَاءِ فَاتَنْتُهُ مِنْ احَدِ شِقَيْهِ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْعَصْبَاءِ فَاتَنْتُهُ مِنْ احْدِ شِقَيْهِ لَكُمْ اللّٰهِ بَابِي آئتَ وَامِّي السَّغُورُلِي لَيْ اللّٰهِ لَكُمْ أُمَّ آتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخَوِ الْلَّهُ لَكُمْ أُمَّ آتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

۳۲۳۱: حضرت بخف بن علیم سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں پر ہرسال قرب نی نے فرمایا کہ اے لوگوں پر ہرسال قرب نی ہے ( یعنی وس فرک الحجہ سے ۱۲ فرمایا کہ افہ عکر ان کے فرمایا کہ افہ عون عمیر و و مدا یک عمیر و ہے حضرت عطاء نے فرمایا کہ افہ عون عمیر و کرتے تھے ماہ رجب میں بیات میں نے اپنی آ کھے سے دیکھی ہے۔

٣٢٣٣ : حضرت شعيب بن محمد اور حضرت زيد بن اسلم سے روایت ہے كه لوكول في عرض كيانيا رسول الله! فرع كيا بي؟ آپ مَنْ يَدْعُ فِي فر مایا جن ہے (لینی اگر اللہ تعالی کی رضامندی کے لئے نہ کیا جائے نہ کہ بتوں کی رضامندی کے لیے جیسا کہ شرکین کرتے تھے) پھراگرتم (یا کوئی شخص) فرع کے جانور کوچھوڑ دویہاں تک کہوہ جوان ہوجائے اورتم راه خدامیں اس کودے دو (لینی راہ جہاد میں لگادو) یا کسی غریب مسكين بيوه كودے دوتو بہتر ہے اس كے كاشنے ہے۔ مال كےجسم كا گوشت بوست لگ جائے گا (لعنی غم کی دجہ سے اس کی ماں سو کھ جائے گی) پھرتم دودھ کے برتن کوالٹ کرر کھ دو گے ( یعنی غم کی وجہ ہے اس کی مال کا دودھ خشک ہو جائے گا اور وہ دودھ دینا بند کر دیے گی ) اور ، (صدمه کی وجه سے ) وہ مال پاگل ہوجائے گی۔لوگول نے عرض کیا: یا رسول الشَّفَا الْمُتَا يُعِمَّمُ مِعْمِيرِهُ كَمَا جِيزِ ہِ؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی حق ہے۔ ۲۲۳۳۳ عظرت حارث بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے رسول كريم مَنْ عَيْنَا كُوجِة الوداع مِن ويكما آب اوْمْنى برسوار يقي جو كه عضباء تقى ميں ايك طرف كوچلا كيا اور عرض كيا: يارسول الله! ميرے والدين آ بصلى الله عليه وسلم برقربان مول آ پ صلى الله عليه وسلم مير ب واسطے دعائے مغفرت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: الله عزوجل تم سب کی مغفرت فرمائے۔ پھرمیں دوسری جانب چلا گیااس خیال سے کہ شاید ہوسکتا ہے آپ خاص میرے واسطے دعا فرمائیں۔ میں نے عرض كيا: يارسول الله! ميرے واسطے دعاء مغفرت فرمائيں۔ پھرايک



سنن نسائی شریف جلد سوم

ٱرْجُوْا ٱنْ يَخُصَّنِي دُوْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُلِي فَقَالَ بَيَدِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنَائِرُ وَالْفَرَائِعُ قَالَ مَنْ شَاءَ عَتَّرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرُ وَمَنْ شَاءً فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعُ فِي الْغَنَمِ اُضْحِيَتُهَا وَقَبَضَ آصَابِعَهُ اِلَّا

أوى في عرض كيا: عتير ه اور فرع مين يارسول الله صلى التدعليه وسلم! آپ کیا فرق فرماتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کادِل جا ہے وہ نہ کرے بکریوں میں صرف قربانی (۱۰سے ے كراد زى الحجرتك) لازم باوريه حديث شريف بيان فرات وقت آپ صلی الله علیه وسلم نے تمام انگلیاں بند فرمالیس علاوہ ایک

## عضباء كي تشريح:

عضباءاس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے کان چھدے ہوں (کسی نشان وغیرہ کی وجہ سے ) یا وہ اونٹنی چھوٹے إتم والى مو- العضباء وهو علم لها منقولًا ناقة عضباء اى مثقوقة الاذن و قال بعد فهم انما كانت مثقوقة الاذن والاول اكثر و قال الزمخشري اي ان قال وهي قصيرة اليد. نهايه . محواب ز ہرالر بی علی سنن نسائی ص ۹ ۸ اتحت فائدہ حاشیہ نمبرامطبوعہ رحیمیہ ویو ہند۔

٣٢٣٨: ٱخْبَرَنِي هُوُونٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٣٨: حضرت عمروبن حارث رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ بْنُ زَرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ جَدِّهِ الْحَرِثِ ابْنِ عَمْرِو حِ وَٱنْبَانَا هَرُوْنُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي ابْنُ زُرَارَةَ السَّهُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّهِ الْخُوثِ بْنِ عَمْرِو اَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِآبِي ٱنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَأَمِّى اسْتَغْفِرْلِي فَقَالَ غَفَرَالْلَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِ الْآخَوِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ۔

جة الوداع ميں ميري ملاقات حضور اكرم صلى الله عليه وسلم سے ہوئی میں نے کہا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے مال باب آپ صلی الله علیه وسلم پر قربان موں میرے لئے وعائے مغفرت قرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وَکم ارشاد نے فرمایا اللہ تمهاری بخشش فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عضباء نا می اونٹنی پرسوار تھے۔حضرت عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوسری جانب ہے گھوم کرآیا (اور آ گے مثل حدیث بالا بیان کی)۔

## رد دو در در ۱۹۵۳:باب تفسير العَتِيرَةِ

٣٢٣٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالِ حَلَّاثَنَا جَمِيْلٌ عَنْ اَبِيْ الْمَلِيْحِ عَنْ نَبَيْشَةَ قَالُّ ذُكِرَ لِلنَّبِي ﴿ قَالَ كُنَّا نَعْتِرُفِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوالِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي أَي

#### باب:عتير ه ہے متعلق حدیث

٣٢٣٥: حضرت نبيشه طافية سے روایت ہے كدانبوں نے عرض كيانيا رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ الوُّك دورِ جالميت ميس عتير ٥ كرتے تھے۔ آپ نے فر مایا: جس ماہ میں تمہاراول حاہے تم الله عزوجل کے نام پر ذبح کرواور تم نیک کام کرواورتم الله عزوجل کی خوشنوری عاصل کرنے کے لیے



شَهْرٍ مَا كَانَ وَ بَرُّوا اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ وَاَطْعِمُوا ـ شَهْرٍ مَا كَانَ وَ بَرُّوا اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ وَاَطْعِمُوا ـ شُرٌ وَلَهُ وَ الْنَ المُفَطَّلِ عَنِ خَالِدٍ وَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ اَبِيُ وَهُوَ ابْنُ المُفَطَّلِ عَنِ خَالِدٍ وَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ اَبِي الْمُلِيحِ و رُبَّمَا وَكُو اَبَا قِلَايَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَال الْمُلِيحِ و رُبَّمَا وَكُو اَبَا قِلَايَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَال المُلِدِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَهُ وَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَهُ وَلَا عَتِيرَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَهُ وَلَى اللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ الْمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ الْمُحُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

مَا شِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَكْتَةُ وَ تَصَدَّقْتَ

بلخمه

= 11'50 75 10'1 3 S TIT \$

غربا ، ومساكين كوكلا و (صدقہ خيرات دواورراہ خداميں خرچ كرو)۔

۲۲۳۸ ، حضرت نبيشہ جي ن سے روايت ہے كدايك شخص نے منى ميں آواز دى اور عرض كيا يا رسول الله مَن يَيْنِ ہم لوگ دور جا بليت ميں رجب ميں عتير ہ كرتے ہتے پھر آپ ہم كوكيا علم فرماتے ہيں؟ آپ نے فرمايا: تم ذرح كروجس ماہ ميں تمہارا ول چاہے اور تم لوگ الله عزوجل كے لئے نيكى كرواور تم (غرباءكو) كھانا كھلاؤ۔ ييس كراس نے كہا كہ ہم لوگ فرع كيا كرتے ہتے۔اب آپ كيا تكم فرماتے ہيں؟ آپ نے انورى قبل كہ جم لوگ فرع ہے كيا كہا كہ ہم لوگ فرع ہے كيا كرتے ہتے۔اب آپ كيا تكم فرماتے ہيں؟ جانوروں ميں يعنی چرنے والے جانوروں ميں فرع ہے كيكن تم اس كى مال كوكھلانے دو (يعنی جانور بردا ہو جانوروں ميل فرع ہے كيا تم اس كى مال كوكھلانے دو (يعنی جانور بردا ہو جانورون اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے يعنی وزن لادنے كے لائق ہوجائے تو تم اس جائے اوروزن اٹھانے کو تا گوروزن اٹھانے کوروزن اٹھانے کوروزن اٹھانے کوروزن اٹھانے کوروزن اٹھانے کوروزن لادیے کے لائق ہوجائے تو تم اس کی مان کوروزن اٹھانے کے کوروزن اٹھانے کوروزن اٹھا

قرد تعارسول کریم منافی ارشاد فرمایا که مین نے تم کومنع کیا تھا قربانی فرد تعارسول کریم منافی ارشاد فرمایا که مین نے تم کومنع کیا تھا قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے تا کہ تم لوگوں کودہ گوشت کا فی گوشت تین دن سے زیادہ نہ جمع کرد۔ بلکہ اس کو کھا لویا صدقہ کردہ کا گوشت تین روز سے زیادہ نہ جمع کرد۔ بلکہ اس کو کھا لویا صدقہ کردہ تاکہ تمام میں جوبائے ہیں اور کوئی شخص جموکا نہ رہ جائے ۔ لیکن اب تم لوگ کھا وادر خیرات دو لوگوں کواللہ عزد جمل نے دولت مند بنا دیا تو تم لوگ کھا وادر خیرات دو اور ایس کور کھلواور چھوڑ واور بیدن ۱ اا ۱ ازی الحجہ جیں کھائے اور پینے اور اس کور کھلواور چھوڑ واور بیدن ۱ اا ۱ ازی الحجہ جیں کھائے اور پینے کے اور بایل جی میں مشغول رہنے کے۔ بیہ بات من کر ایک شخص نے عرض کیا: ہم لوگ تو ماہ رجب جیں دورِ جا بلیت بیں عتیرہ کرتے تھے۔ اب آ پ کیا تھام فرماتے جیں؟ آ پ نے فرمایا: تم لوگ و کی کو کو اللہ عروجیل کے لئے اور جس ماہ عیں تمہارا ول چاہے اور تم نیک کا م کرو رضا اللہی کے لئے اور جس ماہ عیں تمہارا ول چاہے اور تم نیک کا م کرو رضا اللہی کے لئے اور جس ماہ عیں تمہارا ول چاہے اور تم نیک کا م کرو رضا اللہی کے لئے اور جس ماہ عیں تمہارا ول چاہے اور تم نیک کا م کرو کین ایس کی ایک کو میں تمہارا ویل جا ہے اور تم نیک کا م کرو کین کی کیا تیارسول اللہ می کے لئے اور جس ماہ عیں تمہارا ویل جا ہے اور تم نیک کا م کرو کیا تھے مقرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: بمریوں میں فرع ہے لیکن کیا تھی تم فرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: بمریوں میں فرع ہے لیکن آ پ کیا تھی فرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: بمریوں میں فرع ہے لیکن آ پ کیا تھی فرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: بمریوں میں فرع ہے لیکن آ پ کیا تھی فرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: بمریوں میں فرع ہے لیکن کو کوراند کی کھور کے لیکن کوراند کی کوراند کی کیا تھی فرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا: بمریوں میں فرع ہے لیکن کے لیکن کیا تھی کوراند کیا تھی کیا تھی کوراند کی کوراند کیں کوراند کی کوراند کی کوراند کی کوراند کی کیا تھی کوراند کیں کوراند کی کوراند کی کھور کے کوراند کی کوراند کی کوراند کی کی کوراند کی کوراند کیا تھی کوراند کی کوراند





ر دو خيو \_

کھلانے دیےاس کی والدہ کوجس وقت وہ تیار ہوجائے تو کاٹ دواور تم صدقہ دو گوشت کامسافروں کو سے بہتر ہے۔

#### باب: فرع کے متعلق احادیث

٣٢٣٨: حضرت نبيشه الله في عمروى عدا كي شخص في حضور التيم و آ واز دی اورعرض کیا ہم لوگ تو ماہ رجب میں دورِ جاملیت میں عتره کرتے تھے۔ اب آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم لوگ ذیج کرواللہ عزوجل کے لئے اورجس ماہ میں تمہارا ول جاہے اور تم نیک کام کرو رضا اللی کے لیے اور کھانا کھلاؤ ما كين كو- اس راك شخص في عرض كيا: يا رسول الله مَنْ اللَّهُ عَمَى مِن اللهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ م لوگ دورِ جاہلیت میں فرع کرتے تھے۔اب آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بکریوں میں فرع ہے جس وقت وہ تیار ہو جائے تو کاٹ دواورتم صدقہ دو گوشت کامسافروں کو یہ بہتر ہے۔ ٣٢٣٩ : حفرت مبيشه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه ا يك آ دمي في عرض كيا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! بهم لوگ دورِ جاہلیت میں عتیر ہ کرتے تھے۔اب آپ صلی انٹدعلیہ وسلم کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا تم لوگ ذیج کرواللہ عز وجل کے واسطے۔جس مہینہ میں پس جس قدر ہو سکے تم لوگ نیکی کرو اللہ عزوجل کے لئے اور کھانا کھلاؤ ۔

مرائد البرائد البورزين بطائن سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا ایا رسول اللہ! ماہ رجب میں ہم لوگ دور جابلیت میں جانور وزئ کیا کرتے تھے۔ پھر ہم لوگ وہ جانور کھالیا کرتے تھے اور جوکوئی ہمارے پاس آتا تھا ہم لوگ اس کو کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت وکیج نے بیان کیا کہ جواس صدیث کاراوی ہے کہ میں اس کونہیں چھوڑتا ہوں (یعنی ماہ رجب کی قربانی کو)۔

## م ١٩٥٥: باك تَفْسِيرُ الْفَرَعِ

٣٢٣٨ آخُبرَنَا آبُو الْاَشْعَثِ آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ قَال حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ آنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ آنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ آبِي الْمُلِيْحِ عَنْ نُبُيْشَةَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ اللَّهِ وَهُلَ وَهُلَا اللَّهِ عَنْ رَجَبٍ إِنَّا كُنَّا نَفُورُ عَتِيْرَةً يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَاهُرُنَا قَالَ اذْبَحُوهَا فِي آيِ شَهْرٍ كَانَ وَ بَرُّوا اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ وَاَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نَفُرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعً فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَع حَتَى إِذَا الْتَعْمِلُونَا قَالَ إِنَّا كُنَّا نَفُرِع حَتَى إِذَا الشَّعُمِلَ ذَبَحْتَةً وَ تَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ قَانَ ذَلِكَ هُو اللَّهُ عَرَقًا لِكَ هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُلْكَ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

٣٣٣٩: اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَنِيْ اَبُو قِلَابَةً عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ فَلَقَيْتُ ابَا الْمَلِيْحِ فَسَالُتُهُ فَحَدَّنَنِيْ عَنْ نَبَيْشَةَ الْهُدَّلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا نَعْشِرُ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا نَعْشِرُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا نَعْشِرُ عَيْدُرةً فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوالِلّٰهِ عَنْ وَجُلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوالِلّٰهِ عَزَّوجَلَّ فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوالِلّٰهِ عَزَّوجَلَّ فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اللّٰهُ عَزَوجَلَّ عَنَّوا اللّٰهُ عَزَوجَلَّ وَاطْعُمُوا اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَاطْعُمُوا اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَاطْعُمُوا اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَاطْعُمُوا اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَرَوجَلَ اللّٰهُ عَلَوا اللّٰهُ عَزَوجَلَ وَالْعُمُوا اللّٰهُ عَرَوجَلَ اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَرَوجَلَ اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَيْمَ عَنْ اللّٰهُ عَلَوْ وَجَلَلْهِ وَالْمُعُمُوا اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَوْلَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَوا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِولَ اللّٰهُ عَرْوا اللّٰهُ عَلَى الْمُعْمِولَ اللّٰهُ عَرْولَ اللّٰهُ عَلَوْ اللّٰهُ عَلَى الْمَالِيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَالِيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْحَلَالَةُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللّٰهُ عَلَى الْمَالِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّٰهُ عَلَى الْمَالِيْلُولُ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ عَلَى الْمَالِيْلُولُ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ عَلَى الْمَالُولُولُولُولُولُولُ اللّٰهُ عَلَى الْمَالَالَهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَالِمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ الْمُ

آلَّ الْحُبَرُنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابَّوْ عَوَائَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ وَ عَنْ وَكِيْعِ ابْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِهِ ابْنِي لَيْهِ ابْنِ عَلَيْ بُنِ عَامِرِ الْعُقَيْلِيّ قَالَ قَالَ قَلَى اللهِ الله





## ١٩٥٥: باب جُلُودُ الْمِيتَةِ

٣٣٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ عَلَى الْفَاسِمِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّهِ بَيْ بِشِاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ آعُطَاهَا مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ وَحُورٍ النّبِي فَقَالُ هَلاَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالَوْا يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ إِنَّهَا مَيْتَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ إِنَّهَا مَيْتَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٣٣٣: آخُبَرَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنَنَى آبِی عَنْ جَدِّی عَنِ ابْنِ آبِی جَبِیْب يَغْنِی يَزِيْدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ مُسْلِم عَنْ عُبْدِاللهِ ابْنِ عَبْدِاللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِاللهِ مَنْ شَاةً مَنْ الْمَدْوَلَةُ وَكَانَتُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوُ مَنْ عَبْدَ اللهِ مَنْ قَلَل لَوْ مَنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ مَنْ عُرُا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ إِنْمَا حَرْمَ اكْلُهُ اللهِ مَنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ خَرْمَ اكْلُهُ اللهِ مَنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ عَنْ عَنْ الْمَالِكُ وَالْمَالِ لَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٢٣٣: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدِ إِلْقَطَّانُ الرَّخْمَنِ بْنُ خَالِدِ إِلْقَطَّانُ الرَّقِيِّ الرَّقِيِّ قَالَ قَالَ الْبُنُ جُرَيْجِ الْحَبَرَنِيُ عَطَاءً الْخَبَرَنِيُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَازٍ قَالَ الْخُبَرَنِيُ عَطَاءً

## باب: مُر دار کی کھال ہے متعلق

۱۹۲۸ حضرت میموند بیون سے روایت ہے کہ رسول کریم سویتی ہے کہ ایک مردہ بکری دیکھی جو کہ پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا نہ یہ کہ یک کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: حضرت میموند بیون کی۔ اس پر آپ نے فرمایا: اس پر کسی فتم کا کوئی گناہ نہیں تھا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس بکری کی کھال سے نفع حاصل کرتیں ۔ لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ مُنَّ اللّٰهِ الله فائد نے صرف مردار کا کھان حرام وہ بکری مردار کا کھان حرام فرمایا ہے (نہ کہ اسکی کھال بال یاسینگوں سے نفع حاصل کرنا)۔

۳۲۳۲: حفرت ابن عباس بڑا ہے سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گذر ہے جو کہ آپ نے سیدہ میمو نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کی ہوئی باندی کوعظا فر مائی تھی۔ آپ نے فر مایا: تم نے کس وجہ سے نفع نہیں اٹھایا اس کی کھال سے ۔ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مردار ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صرف مردار کا کھانا حرام سے۔

۳۲۳۳ : حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گذرے جو کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی الله تعالیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی الله تعالیہ وسلم وہ تو مردار ہوگئی۔ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ تو مردار ہوگئی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: صرف مردار کا کھانا حرام سے۔

۳۲۲۲: حفزت میمونه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک بکری مرگئی تو رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم نے اس کی کھال پر کس وجہ سے د باغت نہیں دی اور اس کھال سے نفع کیوں







مُنْذُحِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَتْنِي مَيْمُوْنَةُ اَنَّ شَاةً سَبِينَ السَّايا؟ مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيُ الَّا دَفَعْتُمْ إِهَا بَهَا فَاسْتَمْعَتُمُ

> , به\_

د باغت سے کھال پاک ہوجاتی ہے:

یعنی کداگرکوئی گائے اونٹ بحری کوئی بھی حلال جانور مرجائے تو اس کا گوشت تو بالکل نا پاک ہے تھانے کی ممانعت ہے جگر کھال کو مختلف خارجی کاموں کے لئے استعمال ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں دباغت سے کھال بالکل پاک صاف ہوجاتی ہے اگر چہاس کی مشک بنوا کراس سے پانی ہی کیوں نہ پیا جائے دباغت کے بعد کھال اس طرح سے کام میں لائی جاستی ہے جس طرح سے نہ بوجہانور کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے مردہ جانور کی بھی کھال کا ایسا ہی تھم ہے کیونکہ انسان اور خزیر کے کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت بعد پاک ہوجاتی ہے مزید تفصیل تھوڑا آگے چل کر (حدیث مبارکہ ۲۵۸ کے خمن میں ) کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت بعد پاک ہوجاتی ہے مزید تفصیل تھوڑا آگے چل کر (حدیث مبارکہ ۲۵۸ کے خمن میں )

٣٢٣٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو عَنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو عَنْ عَظَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ مَيْنَةٌ فَقَالَ اللَّ اَخَذْتُمْ اِهَا بَهَا فَذَيْخُتُمُ فَانْتَفَعْتُمْ.

٣٢٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُعِيْرٍ عَنْ مُعِيْرٍ عَنْ مُعِيْرٍ عَنْ مُعِيْرة عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ الْمَنْ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ الْمَنْ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى شَاةٍ مَيْنَةٍ فَقَالَ الَّا أَنْتَفَعْتُمْ بِإِهَا بِهَا.

٣٢٣٤: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزَ بُنِ آبِي رِزْمَةَ قَالَ آنْبَانَا الْفَصْلُ بُنُ مَوْسَى عَنْ اِسْطِعِلَ ابْنِ آبِي خَالِدِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِي هَيْمَ قَالَتْ مَا تَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَعْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنَّا۔

٣٢٣٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعُلَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعُلَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَى أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ۔

٣٢٣٩: أَخْبَرَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ قَالَ

۳۲۴۵: حضرت ابن عباس پڑھنا سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا لیکنا کہ اسلام کا گئی گئی کہ اسلام کا کہ کا کھی آپ ایک مردار بکری کے پاس سے گذرے جو کہ میمونہ بڑھنا کی تھی آپ نے فرمایا: ہم نے اس کی کھال کس وجہ سے دباغت کر کے استعمال نہیں کی (لیمن اس طریقہ سے وہ کھال ضائع ہونے سے نی جاتی )۔

۲۲۲۷ میں جھند ہو این عمال خلاف سے روایت سے کہ سول کر میم منا النظام

۳۲۲۳۷: حضرت ابن عباس خاف سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُخالَّیْ اِنْ مُحالِ مُحالِقًا مُحالِ مُحالِقًا مُحالِ مُحالِمُ مِحْدِ مِحْدُ مُعْنِينِ حاصل کیا؟

۳۲۲۷: حضرت سودہ بھی ہے روایت ہے کہ ایک بکری مرگی تو ہم نے اس کی کھال کو د باغت کیا چر ہمیشہ ہم لوگ اس میں نبیذ بناتے تھے بہال تک کہ وہ بکری پرانی ہوگئ۔

۳۲۳۸: حضرت ابن عباس پی نظاف سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کی کھال پر د باغت ہوگئ تو وہ کھال پاک ہوگئ۔

١٣٢٣٩ :حضرت ابن وَعلد والنفيز سے ابن عباس برات نے در يافت كيا كه



حَدَّثَنَا اِسْلِحٰقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّةَ سَمِعَ اَبَا الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ وَعُلَةَ أَنَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّا نَغْزُوا هٰذَا الْمَغْرِبُ وَإِنَّهُمْ آهْلُ وَقَنِ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيْهَا اللَّبَنُّ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اللَّهَاعُ طَهُوْرٌ قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأْيكَ أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول 

خى ئىن نىائى تىرىغە جلدىدۇم

٣٢٥٠: ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنَ بُنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْمُحَبَّقِ اَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَوَةِ تَبُولُكَ دَعَا بِمَاءٍ مِّنْ عِنْدِ امْرَاةٍ قَالَتْ مَا عَنْدِيْ إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِيْ مَيْنَةٍ قَالَ ٱلْيُسَ قَدْ دَبُّغْتِهَا قَالَتْ بَلَىٰ قَالَ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا

ا٣٢٥: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ جَعْفَرٍ النُّسْيَا بُوْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُّ مُحَمَّدٍ قَالً حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاعْهَا طَهُوْرُهَا.

٣٢٥٢: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ جُلُودِا لُمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاغُهَا ذَ كَاتُهَا.

٣٢٥٣: ٱخْبَرَنَا ٱلْيُوْبُ بْنُ مُحَمَّدِ إِنْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبيِّ قَالَ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا۔

ہم لوگ جہا د کے لئے مغر نی مما لک جاتے ہیں' و ہاں کے لوگ نت برستی میں مبتلا ہیں اور ان کے پاس یانی اور دودھ کی مشکیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے (جوانا) کہا: جس چمڑے پر د باغت ہو جائے تو وہ پاک ہے۔ میں نے کہا: بیتم اپنی عقل و فہم سے کہدر ہے ہویا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منا ہے؟ انہوں نے جوابا کہا :نہیں! نہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے

• ٣٢٥: حضرت سلمه بن حجق طائن سے روایت ہے کدغر و فاتبوک میں رسول كريم مَنْ اللَّيْوَ أَنْ اللَّهِ خاتون كم باتحد سے يانى منكايا۔اس نے عرض کیا: میرے یاس تو وہ یانی مرے ہوئے جانور کی مشک میں ہے ( یعنی میرے خیال میں وہ یانی یاک نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے د باغت کی تھی؟اس نے عرض کیا: جی ہاں۔آ پ مُناتِیْۃُ کِم نے فر مایا: تو پھر تو وہ کھال دیاغت سے یاک ہوگئے۔

۲۵۱ : حفرت عائشمد يقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ب كه رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس نے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا و باغت کرنے ہے وہ کھال یاک ہوجاتی ہے۔

٣٢٥٢: حضرت عا كشرصد يقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم ہے کسی مخص نے مردار کی کھال کے متعلق وریافت کیا تو آ ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: د باغت دیے سے وہ ( کھال) پاک ہوجاتی ہے۔

٣٢٥٣ :حفرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت بے كم نی کریم مَنَافِیّاً نے ارشاد فرمایا: مردار کی کھال دباغت سے باک ہو جاتی ہے۔

٣٢٥٠. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ نُنُ اِسْمَاعِبُلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِبْلُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةً

قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَار

١٩٥٢: بَابُ مَا يُدْبَعُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ

٣٢٥٥: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُّدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَثِيْر بْنِ فَرْقَدٍ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَةً عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعِ آنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ حَدَّتُهُمَّا آنَّهُ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشِ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَوْ اَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَوَظُـ

٣٢٥٢: أخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ آبِيْ لَيْلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكَّيْمٍ. قَالَ قُرِئَى عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَٱنَّا غُلَاَّمْ شَابُّ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ ٱلْمَيْتَةِ باهَابٍ وَلَا

٣٢٥٤: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُّوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكِّيْمِ قَالَ كَتَبَ اِلْيَنَارَسُولُ أُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِن الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا

٣٢٥٨: اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ

عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِي عُكَيْمٍ قَالَ كَتَب رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَى جُهَيْنَةَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ

۴۲۵۴ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنیا ہے روایت ہے کہ رسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردار کی یا کی اس کی ( کھال کی ) د باغت کرنا ہے۔

باب: مُر دار کی کھال کو کس چیز ہے د باغت دی جائے؟ ۳۲۵۵: حضرت میمونه بناته سے روایت ہے کدرسول کریم صلی التدعلیہ وسلم کے سامنے قبیلہ قریش کے پچھالوگ ایک بمری کو گدھے کی طرح ے تھیٹے ہوئے نگلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا ہی اچھا ہوتا کہتم اس کی کھال نکال لیتے۔انہوں نے عرض کیا: یہ تو مردار ہے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس کو پاک کردیتا پانی اور قرظ (نامی گھاس یا حچال وغیرہ کہ جس سے چڑا صاف کیا جاتا

٢٥٦٨: حضرت عبدالله بن عليم جلتن الله عدد وايت م كدرسول كريم مَثَالِيْنَ فِي حِوْم مِر فرمايا تها وه مير اسمند برها كيا مين ايك جوان لڑ کا فقا۔ آ ب نے فرمایا: تم لوگ نہ فائدہ حاصل کرومردے کی کھال یا یٹھے سے (لیٹنی کھال کو د باغت ہے بل نفع ندا ٹھاؤ کیونکہ بغیر د باغت کے خون اور رطوبت وغیرہ ہاتھ کولگ جائیں گی کہ آج کل نمک وكيميكل وغيره سدد باغت دى جاتى ہوه بھى درست ہے )۔

٣٢٥٧: حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه بن عکيم سے روایت ہے کدانہوں نے بیان کیا کدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کوتحریر فر مایا:تم لوگ نه نفع اٹھاؤ مردار کی کھال یا پیچھے

٣٢٥٨: حفزت عبدالله بن عليم رضى الله تعالى عند في مايا: رسول كريم مَثَاثِيَّةِ أَنْ فَتِبِلِهِ جَهِينِهِ كَ حَضِرات كَتِح رِيفِر ما يا كهتم لوگ مرده كي كهال يا یھے سے نفع نہ حاصل کرو۔





بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ قَالَ آبُو عَبُدِالرَّحْمَٰنِ آصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ حَدِيْتُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ نَنِ عَبْدِاللهِ عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلُمُ۔

### مُر داری کھال سے متعلق امام نسائی عیشیہ کی رائے:

حضرت امام نسائی محتید اس سلسله میں فرماتے ہیں کہ جس وقت مرداری کھال کی دبا غت ہوجائے تو تمام نہ کورہ بالا احادیث شریفہ سے زیادہ مجھ حضرت زہری مجید کی روایت ہے انہوں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے حضرت آبن عباس بی ای اور انہوں نے حضرت میمونہ جی سے روایت نقل کی (جو کہ سابق میں گذر چکی انہوں نے حضرت آبن عباس بی تھا کہ مردار کی کھال اور باغت دینے سے پاک ہوجاتی ہے (واضح رہ کہ انسان کی کھال اس کی عظمت اور اس کے احترام کی وجہ سے بھی پاک نہیں ہوتی ) جہور علاء کی یہ عظمت اور اس کے احترام کی وجہ سے اور خزیر کی کھال اس کی خس العین ہونے کی وجہ سے بھی پاک نہیں ہوتی ) جمہور علاء کی یہ رائے ہے جیسا کہ سنن نسائی شریف کی مندرجہ ذیل عبارت سے واضح ہے: قال عبدالرحمن اصبح ما فی ھذا الباب فی جلود المیتة اذا دبغت حدیث الزهری عن عبیدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن میمونة. (متن سنن نسائی شریف)

# ١٩٥٤: بَابِ الرُّخْصَةُ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ

درور الميتّةِ إذا دُبغَت

٣٢٥٩: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا بِشُرْ بُنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا بِشُرْ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ ح وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ يَنِيدُ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قُسِيطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ قُوبَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلْمِلْ وَاللّٰهِ الْآخُمُونِ اللّٰهِ الْمَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللللللّٰمُ الللّٰهُ الللللْمُ الللّٰهُ الللللْمُ الللّٰهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللّٰهُ الل

# ١٩٥٨: بَابِ النَّهِيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعَ بِجُلُودِ

٣٢٠٠: ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَىٰ عَنِ

### باب: مردار کی کھال ہے دباغت کے بعد نفع حاصل کرنا

۳۲۵۹: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم منافق کے مردار کی کھال سے نفع حاصل کرنے کا تھم فر مایا کہ جس وقت اس برد باغت ہوجائے۔

باب: درندوں کی کھالوں ہے نفع حاصل کرنے کی ممانعت

۴۲۲۰: حضرت ابولیج سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد



شن نه الى ثريف جلد ١٥٥

ابْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبَيَّ ﷺ نَهْى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ۔

٣٢٧أ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ عَلَيْهِ بَنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدَنَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْ كَرَبَ قَالَ نَهْى رَسُّولُ اللَّهِ عَنَى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النَّمُورِ۔

٣٢٦٢: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ عَنْ خَالِدٍ قَالُورَفَدَا لَمِفْدَامُ بَنُ مَعْدِى عَنْ جَالِدٍ قَالُورَفَدَا لَمِفْدَامُ بَنُ مَعْدِى كَرَبَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ ٱنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ انَّ رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ انْ رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ نَعْمُ عَنْ لَبُوسٍ جُلُودٍ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمُ لَـ

# ١٩٦٠ باب النَّهْ يُ عَنِ الْإِنْتِفَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ عَنِ الْإِنْتِفَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ عَنِّ الْلَهُ عَرَّوَ جَلَّ

٣٣٦٣: ٱخُبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ

ے سنا آنخضرت مٰن تَیَوَّمُنے درندوں کی کھالوں (کے استعمال) مے منع فرمایا۔

۳۲۷۱: حضرت مقدام بن معد يكرب ولائن سے روايت بے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ريشم اور سوف اور چيتے كے حيار جاموں ( بچھونا بنانے ) سے ليمن چيتے كى كھال كے استعال سے منع فرمايا ہے۔

۳۲۹۲: حضرت خالد سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معد یکرب طاق حضرت معاویہ طاق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں تم کوشم دیتا ہوں اللہ عز وجل کی تم کوعلم ہے کہ رسول کر یم تا اللہ عز وجل کی تم کوعلم ہے کہ رسول کر یم تا اللہ علی سے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع فر مایا ہے انہوں نے فر مایا جی ہاں (معلوم ہے )۔

باب: مردار کی چربی سے نفع حاصل کرنے کی ممانعت ۱۳۲۳ عفرت جابر بن عبداللہ والنوز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیق انہوں نے سنا کہ جس سال مکہ کرمہ فتح ہوا اور آپ اس وقت مکہ کرمہ میں تھے (کہ آپ نے فرمایا) اللہ عزوجل نے حرام فرمایا ہوتی ہے شراب مردار سوراور بتوں کوفر وخت کرنے اور خرید نے ہے۔ اس پرلوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ شکل اللہ علی اور کاری چربی تو استعال ہوتی پرلوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ شکل اللہ علی اور کارت میں بروشن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنہیں وہ حرام ہے پھر ارشاد روشن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنہیں وہ حرام ہے پھر ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل میں دو ترام کے بھر ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل میں دورکو تباہ اور برباد کر دے جس وقت اللہ عزوجل نے ان پر چربی حرام فرمادی تو اس کو (پہلے تو) گلا یا پھراس کوفر وخت کیا اور اس کی قیمت لگائی۔

#### باب: حرام شے سے فائدہ حاصل کرنے کی ممانعت سے متعلق حدیث

۳۲۶۳ : حضرت این عباس بیجی سے روایت ہے کہ حضرت عمر جہائیز کو اطلاع ملی کہ حضرت سمرہ جہائیز نے شراب فروخت کی انہوں نے کہا کہ



اللُّهُ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ آلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوْمُ فَجَمَّلُوْهَا قَالَ سُفْيَانُ يُعْنِي اذابُوْ هَارِ

١٩ ٢١: بَابِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ

٣٢٧٥: أَخْبَوْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتُ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ٱلْقُوْهَا وَمَا حَهُ لَقَا وَ كُلُو هُ ـ

کھی میں اگر چو ہا گرجائے؟

مطلب یہ ہے کہ جب وہ تھی جما ہوا ہے تو اس کے اثر ات تمام تھی میں نہیں پہنچیں گے اور وہ چو ہا نکال دینے سے تھی یاک ہوجائے گا۔لیکن اگر تھی بہنے والا ہے تو چو ہا گرنے سے وہ نایاک ہو گیا۔اس مسئلہ میں تفصیل ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیل

اگر مزید تفصیل مقصود ہوتو ادارہ ندکورہ کی کتاب'' بہنتی زیورس: ۵۷' حصداق ل میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ ٢٢٦٨: أَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ وَ ٢٢٦٧: اس روايت كامضمون حسب سابق ہے ليكن اس روايت ميس مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيِي بْنِ عَبْدِاللهِ النَّيْسَا بُوْدِيُّ عَنْ ياضافه بكر كم جما جواتها آپ نے فرمایا كه چوبا اور جواس ك عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَإِرول طرف مَى جاس كونكال كري ينك دو-بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ جَامِدٍ فَقَالَ

> ٣٢٧٤: ٱخُبَرَانَا خُشَيْشُ بْنُ ٱصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ زَّاقِ قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ بُؤْذُوْيَةَ اَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّا آنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ

خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوْهُ-

الله عز وجل سمره کوتیاه کروے ان کومعلوم نہیں کدرسول کر بمصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل بہودیوں کو تباہ کر دے جس وفت ان يرچه بي حرام ہوئي تو ( يہنے ) اس مو گلايا ( اور اس کا تيل فروخت

فر نادر متره کی کتاب

باب: اگر چو ہاتھی میں گر جائے تو کیا کرنا ضروری ہے؟ ۳۲۷۵:حطرت میموند فاینا سے روایت ہے کدایک چو ہا تھی میں گر گیا فر مایا بتم لوگ چو ہے کو ( تھی کے اندر سے ) نکال دواور باقی تھی کھالو۔

٢٢٧٧: حضرت ميموند الي عدوايت بكرآب سلى التدعليه وسلم نے فر مایا: اگر تھی جما ہوا ہے تو چو ہا اور اس کے یاس کا تھی نکال کر بھینک دواورا گروہ گھی تپلا ہے تواس کے نز دیک مت جو وُ ( یعنی که تمام تھی خراب ہو گبیا)۔





جَامِدًا فَٱلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَ إِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقُرَّ بُوْ قُ

٣٢٦٨. أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ سُلِّيْمٍ بْنِ عُنْمَانَ الْفَوْرِيُّ قَالَ حُدَّنَنَا جَدِّى الْحَطَّابُ قَالَ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ - حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزِ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَىٰ آهُلِ طَذِهِ الشَّاةِ لَهِ انْتَفَعُوْا بِإِهَا بِهَا۔

١٩٢٢: بكب الزُّبكُ يَقَعُ فِي الْإِناءِ

٣٢٦٩: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذَنْبِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبَى ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمُ

۲۲۸۸ حضرت ابن عباس والفنات سے کدوہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا آیک مردار بکری کے یاس سے گزر بواتو آپ نے فرمایا: کاش اس بکری کے مالک اس کی کھال اتار لیتے پھر عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ إِلى الصَّفْعِ عاصل كرتِ (يعني اس كي كهال كود باغت و يكرنفع الھاتے\_)\_

#### باب: اگر کھی برتن میں گرجائے؟

۲۲۶۹: حضرت ابوسعید جلانیز سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تمہارے میں ہے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو اس کو اچھی طرح سے اس میں غرق کر دے ( کیونکہ کھی کے ایک باز و میں شفا ہے جبیبا کہ دوسری حدیث میں ے)۔

الحراكاب العقفة واللفرع والعقرة



(M)

# والذبائع الهيد والذبائع الم

شكاراورذ بيحول يسيمتعلق احا دبيث مماركه

#### باب: شکاراور ذبح کرنے کے وقت ١٩٢٣: باب الكَوْرُ بالتّسْمِيةِ

بسم التُدكينا

• ١٧٢٠: حفرت عدى بن حاتم طالف سے روايت ہے كدانہول في رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جس وقت تم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ دوتو کسم اللہ کہو پھرا گرتم اس شکار کو زنده یا و توتم اس کو ذرج کردوبهم الله کهه کراورا گرشکارکوکتا مارد کے لیکن اں میں سے نہ کھائے تو تم اس کو کھا اواس لیے کہ اس نے پکڑا تمہارے واسطے اور اگروہ کتااس میں سے کھالے تو تم مت کھاؤ کیونکہ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَدْرَكُتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَدْرَكُتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ الله عَلَيْهِ وَإِنَّ أَدْرَكُتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ الله عَلَيْهِ وَاسْطَ كَرُا إِدر جبتم الله على عَالَكَ ) اور يَاكُلُ فَكُلُ فَقَدْ أَمْسَكُهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ وصرے بيكهوه كتامعلوم بواكسدها بوانيس بي يعراس كاشكارس طرح سے درست ہوگا اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ وہ کتے بھی شریک ہو گئے (جن کوان کے مالکوں نے بہم اللہ کہد کرنہیں چھوڑا (مثلاً مشرکین و کفار کے کتے تھے) تو شکار میں سے نہ کھاؤ کیونکہ اس کا علم بیں ہے کہ کون سے کتے نے اس کو مارا؟

باب: جس پرالله کا نام نه لیا گیا ہوائس چیز کو کھانے کی ممانعت

٣٤١ ٱخْبَوَنَا سُوْمِيدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٧٢٥: حضرت عدى بن حاتم طِينَوْ في كما كدمين في رسول كريم النيولم

عِنْدَ الصَّيْدِ

٠٣٥٠: أُخْبَرُنَا الْإِمَامُ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ أَنْكَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشُّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ إِنَّهُ سَالَ رَسُولً اللَّهِ عَن الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلِّبَكَ فَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ آدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلُ فِإِذْبَحْ آكُلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا ٱمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَاكُلُنَ فَلَا تَاكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى ايُّهَا

١٩٦٣: بَابُ النَّهِيُ عَنْ أَكُلِ مَا لَمْ يُذْكُرِ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ



عَبْدُاللّٰهِ عَنْ زَكِرِيّا عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيّ بُنِ
حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ
بِحَدْهِ فَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَ فِيْذٌ
وَسَالْتُهُ عَنِ الْكُلْبِ فَقَالَ اِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ
فَاخَذَ وَلَمْ يَاكُلُ فَكُلْ فَإِنَّ آخَذَهُ ذَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ
مَعَ كُلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيْتَ آنْ يَكُونَ آخَذَ
مَعَ كُلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيْتَ آنْ يَكُونَ آخَذَ
مَعَ كُلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيْتَ آنْ يَكُونَ آخَذَ
مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّ لَكِيْرَةً لَهُ سَمَّيْتَ عَلَى
مَعْهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى
مَعْهُ فَقَتَلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّ كَانَهُ الْمَا سَمَّيْتَ عَلَى
مَعْهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى

ے دریافت کیا کہ معراض کے شکار سے متعلق تو آپ نے فر مایا اً ر جانور پروہ لگ جائے تو تم اس کو کھالواور اگر آڑی لکڑی پڑی ہے تو وہ موقو ذہ ہے (جس کوقر آن کریم میں حرام قرار دیا گیا ہے ) پھر میں نے کتے کے شکار سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جس وقت تم اپنا کتا چھوڑ دواور وہ شکار کو پکڑ لیکن اس میں سے وہ نہ کھائے تو تم اس کو کھالو کیونکہ اس کا پکڑ لینا وہ ہی گویا شکار کا ذیح کرنا ہے اور جو تمہارے کتے کے ساتھ اور کتے ہوں پھرتم کو ڈر ہو کہ شاید وہ دوسرے کتے نے بھی پکڑلیا ہوتو تم اس کونہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ پڑھی تھی نہ کہ دوسرے کتوں پر۔

### معراض اور موقو ذة كي تحقيق:

تذکورہ بالا حدیث شریف میں ایک فظ معراض بیان فرمایا گیا ہے تواس کی تشریح ہے کہ معراض وہ تیر ہے کہ جس میں لو ہے کی پیکان نہ ہو صرف ایک کنڑی نوک داراور چھلی ہوئی ہواور بعض حضرات نے فرمایا کہ معراض وہ وزن دارلکڑی ہے کہ جس میں دونوں جانب یا ایک جانب لو ہا لگا ہوا ہواس کو پھینک کر مارتے ہیں بھی اس کی نوک پڑتی ہے اور بھی شکار پروہ معراض تر چھا پڑتا ہے اور اس تر چھے پن ہے بھی جانور مرجاتا ہے۔المعراض بکسس میم خشبته فقلیته او عصاء فی طرفها حدیدة او یسمهم لا ریش له بان نفذ فی اللحم و قطع شیئا من الجلد نزم الربی علی انسانی ص:۱۹۲ جااور موقوقوہ وہ جانور ہے جو کہ کی وزن دار چیز سے ماراجائے جیسے کہ پھر اناشی اور لو ہو فیرہ سے کہ قرآن کی میں اس کی حرمت فدکور ہے۔

#### ١٩٢٥: بَابُ صَيْنُ الْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ

٣٢٢٢: ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبْدِالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَاخُذُ فَقَالَ إِذَا ارْسَلْتَ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ وَ ذَكُوتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَاخَذَ فَكُلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ وَ ذَكُوتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَاخَذَ فَكُلُ اللهِ عَلَيْهِ فَاخَذَ فَكُلُ قَلْتُ ارْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَلْتَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قُلْتُ ارْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَلَا إِذَا آصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا قَالَ إِذَا آصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا

#### باب:سدهائ ہوئے کتے سے شکار

اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ بیان کیا کہ بیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ بیل شکاری کتا چھوڑتا ہوں پھروہ جانور پھڑ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس وقت تم شکاری کتا (سدھایا ہوا) اللہ کا نام لے کرچھوڑ و پھروہ جانوراس کو پکڑ لے تو تم اس کو کھا لو۔ بیس نے عرض کیا: اگر چہ وہ شکار مار ڈالے۔ فرمایا: ہاں! بیس نے عرض کیا: بیل معراض (بغیر پَر کا تیر) پھینکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم جب جانور چھوڑ دو اور اس کے تمہارے تیرکی نوک لگ جائے تو تم وہ شکار کھا لواور اگروہ تیرآ ڈا تھر) کے تا ترکی ہوں کے تیرکی نوک لگ جائے تو تم وہ شکار کھا لواور اگروہ تیرآ ڈا تیرکی نوک لگ جائے تو تم وہ شکار کھا لواور اگروہ تیرآ ڈا



لگے تو نہ کھاؤ یہ

## ١٩٢٢:بَابُ صَيْدُ الْكُلْبَ الَّذِي لَيْسَ

٣٢٥٣. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنُ مُحَمَّدِ إِلْكُوْفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ ٱنْبَانَا ٱبُو إِدْرِيْسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنَي يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ آصِيْدُ بِقَوْسِي وَ آصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّم وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُّ وَمَا آصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلُّ وَمَا اَصَبْتَ بَكُلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ فَٱدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

١٩٢٤: بَابِ إِذَا قَتَلَ الْكُلْبُ

٣٢٢٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ آبُوْ صَالِحِ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْلِحِرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةُ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَاكُلُ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَامْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَ إِنْ قَتَلُنَ مَا لَمْ يَشُرَكُهُنَّ كُلُبٌ مِّنْ سِوَاهُنَّ قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَاكُلُ.

١٩٢٨: بَابُ إِذَا وَجَلَمَعَ كُلُّبِهِ كُلُّبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْه

#### باب:جو کماشکاری نہیں ہے اس کے شکار يمتعلق

۳۲۷۳:حفزت ابولثلبهشنی رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ملک میں ہوں کہ جس جگہ شکار بہت ملتا ہے تو میں تیر کمان سے شکار کرتا ہوں اور شکاری کتے سے اوراس کتے ہے بھی جو کہ شکاری نبیں ہے۔ آپ مَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَا نَامِ لَيْ تَوْوهُ أَبِعِي كَعَا وُ اور جواس کتے ہے پکڑے جوشکاری نہیں ہے پھرزندہ ہاتھ آئے اور ذبح كرلونوتم كھاؤ (اوراگروہ جانورمردہ حالت میں ملے تو وہ حرام

#### باب: اگر کتا شکار گوتل کرد ہے؟

٣٢٧٣: حضرت عدى بن حاتم طابين في عرض كيا يارسول الدَّمْ كَالْيَا يَامِسُول الدَّمْ كَالْيَا يَامِسُ سدھائے ہوئے کتول کواپنے شکار پرچھوڑ تا ہول پھروہ کتے شکار پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب تم شکاری کول کوچھوڑ دو پھروہ شکار پیژلیس توتم وه کھالو۔ میں نے عرض کیا:اگروہ اس جانورکو مار ڈالیس؟ آب نے فرمایا: اگر چہ مارڈ الیس کیکن بیلازم ہے کہ اور کوئی کتاان کے ساتھ شریک نہ ہو گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: میں معراض (جس کی تشریح گذر چکی ہے) پھروہ (نوک سے) گھس جاتا ہے آپ سُلُ تَیْکُمْ نے فرمایا: اگر تھس جائے تو تم وہ شکار کھالواور اگروہ شکار ایسا ہو کہ جس يرمعراض ترجيها يزية تم وه شكارنه كها وَ (وه حلال نه موكا) ..

باب:اگراینے کتے کے ساتھ دوسرا کتا شامل ہوجائے جو بسم الله كهدكرنه جيمورٌ ا كما ہو



٣٢٥٥: ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ آبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ آبَةً سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ آبَةً سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ آبَةً سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ آبَةً سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى آلِيهًا فَتَلَهُ لَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِي آلِيهًا فَتَلَهُ لَا تَلْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِي آلِيهًا فَتَلَهُ لَا تَلْكُ لَا تَلْكُولُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِي آلِيهًا فَتَلَهُ لَا تَلْكُولُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِي آلِيهًا فَتَلَهُ لَا تَلْكُولُ فَإِنَّكَ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ١٩٢٩:بَابُ إِذَا وَجَدَ مَعَ كُلْبِهِ كُلْبًا

#### رو*ن* غیره

٣٧٨ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُوَ ابْنُ اَبِى زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَامِرٌ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَامِرٌ عَنْ عَنِي الْكَلْبَ فَقَالَ إِذَا آرُسَلْتَ كُلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلُ وَإِنْ وَجَدُتَ كُلْباً اخَرَ مَعَ كُلْبِكَ فَلَا تَاكُلُ وَإِنْ وَجَدُتَ كُلْباً اخَرَ مَعَ كُلْبِكَ فَلَا تَاكُلُ وَإِنْ وَجَدُتَ عَلْمَ اللّٰهِ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ فَلَا تَاكُلُ وَإِنْ مَعَ عَلْمِكَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْمِهُ وَلَمْ تُسَمِّ

٣٢٧٤: أُخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لُنَا جَارًا وَ دَخِيلًا وَ رَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ آنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ ارْسِلُ كَلْبِي بِالنَّهْرَيْنِ آنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ ارْسِلُ كَلْبِي فَالَ الْرَسِلُ كَلْبِي فَالَ ارْسِلُ كَلْبِي فَالَ ارْسِلُ كَلْبِي فَالَ ارْسِلُ كَلْبِي فَالَ النَّبِي اللهِ الْمَرِي اللهُ مَا الْحَدْ اللهُ الْمَرْيُ اللهُ مَا النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۳۲۷۵ : حضرت عدی بن حاتم واثنی نے رسول کریم مُنَّلَ تَقِیلُا ہے شکار کے متعلق دریافت کیا آپ نے فرمایا جس وقت تم (شکار پر) ابنا کتا چھوڑ و پھراس کے ساتھ دوسرے کئے شامل ہوجا کیں جو کہ بسم القد کہد کرنہیں چھوڑ ہے گئے تھے تو تم وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کتے نے اس کو مارا۔

#### باب:جبتم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤ

۲۷۲ : حضرت عدی بن حاتم براتین سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار سے متعلق دریا فت کیا۔
آپ نے فرمایا: جس وقت تم اپنا کتا ہم اللہ کہہ کر چھوڑ وتو تم (وہ شکار کھاؤ) اور اگرتم دوسرا کتا اپنے کتے کے ساتھ یا وُ تو تم وہ شکار چھوڑ دو کیونکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ کہی تھی نہ کہ دوسرے کتے

۴۲۷۸: حفرت عدی دانن سے روایت ہے جو کہ سابقہ روایت کے مطابق ہے۔





ذلك

٣٢٤٩: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبِي قَالَ حَدَثَنَا عَبْدَاللّٰهِ بْنَ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِي قَالَ حَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى عَدْتِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى قُلْتُ الْمَسْكَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلُ وَإِنْ اكْلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا الْمُسَكَ عَلَى فَكُلُ وَإِنْ اكْلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا الْمُسَكَ عَلَى اللّٰهِ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا الْمُسَكَ عَلَى اللّٰهِ فَلَا لَيْكُ وَاذَا اللّٰهِ عَيْرِهِ فَلَا تَأْكُلُ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرِهِ فَلَا تَأْكُلُ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرِهِ فَلَا تَاكُلُ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرِهِ فَلَا تَاكُلُ فَاللّٰهَ عَلْمِ كَلّٰ لِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلُيكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلُيكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَيْرِهِ فَلَا عَيْرِهِ فَلَا عَيْرِهِ فَلَا عَلْمَ كُلُونَ عَلَى كُلُيكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلُيكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى كُلُولُ وَاللّٰ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

• ٣٢٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الشَّعْبِيّ وَعَنِ السَّقْرِ عَنِ الشَّعْبِيّ وَعَنِ السَّعْبِيّ وَعَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قُلْبُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۳۲۷۹: حفرت عدى بن حاتم بن الله بن جور تا بول آپ نے فر مایا جب کریم من الله بن حض کیا: میں اپنا کتا چھوڑ تا بول آپ نے فر مایا جب تم اپنا کتا چھوڑ تا بول آپ نے فر مایا جب تم اپنا کتا چھوڑ و ہم الله پڑھ کو تم اس کے شکار کو کھا کو اس لیے کتا اس شکار میں سے پچھ کھا لے تو تم اس شکار کو نہ کھا کو ۔ اس لیے کہ اس نے وہ شکار اپنے (کھانے کے) واسطے پکڑا ہے (نہ کہ تم ہمارے کھانے کے لیے ورنہ وہ کتا تمہار اشکار کیوں مات ) اور جس وقت تم اپنا کتا چھوڑ و پھرتم اس کے ساتھ دوسرا کتا پاؤ تو تم وہ شکار نہ کھا کا کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہم الله پڑھی تھی نہ کہ دوسر سے کتے پر ہے ۔

• ۱۲۸۸ : حضرت عدی بن حاتم بی تین سے روایت ہے کہ میں ۔ • • کریم سی تحقیق ہے دریافت کیا کہ میں (شکار کی طرف) اپنا کتا چھوڑتا ہوں چھر میں اس کے ساتھ دوسرا کتا پاتا ہوں (یعنی میرے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ ساتھ دوسرا کتا بھی شکار کی طرف لگ جاتا ہے) بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کس نے شکار پرا۔ آپ نے فرمایا:تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی نہ کہ دوسرے کے کتے پر۔

باب: اگر کماشکار میں سے پچھ کھا۔ لے تو کیا تھم ہے؟

۱۳۲۸: حضرت عدی بن حاتم ڈاٹو سے روایت ہے کہ میں نے رسول

کریم کا لیے کہ اس کے شکار سے متعلق عرض کیا۔ اس پر آپ نے

فر مایا: اگر (وہ تیر ) نوک کی طرف سے مارے تو تم وہ شکار کھا لواور اگر

تر چھا پڑے تو وہ موقو ذہ ہے ( یعنی اس شکار کا کھا نا حرام ہے ) پھر میں

نے شکاری کتے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا جس

وقت تم اپنا کما خدا کا نام لے کر چھوڑ دوتو تم وہ شکار کھا لو۔ میں نے

عرض کیا: اگر وہ شکار کو مارد ہے۔ آپ نے فر مایا: اگر چہ مارد سے البتہ

اگر اس میں سے وہ شکار کھا لے تو تم نہ کھا و اور اگر تم اپنے کتے کے

ساتھ دوسرا کمایا و اور (اس دوسر سے کتے ) نے شکار ماردیا بوتو تم وہ



8 P19 \$3

اسْمَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى

٣٢٨٢ أَخْبَرُهَا عَمْرُو ثُنَّ يَحْيَى بْنِ الْخَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ آبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ أَغْيَنَ عَنْ مُعَمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشُّعْيِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ إِلطَّائِيِّ آنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَاكُلُ فَكُلْ وَإِنْ آكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا ٱمْسَكَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَمْسِكُ عَلَيْكَ-

ا ١٩٤٨: بَابِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

٣٨٨٠: اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخْبَوَلِي ابْنُ السَّبَاقِ قَالَ آخْبَرَتْنِي مَيْمُوْنَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيُهِ كُلُبٌ وُّلَا صُوْرَةٌ فَاصْبَحَ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ يَوْمَنِدٍ فَامَرَ بِقَتَلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَاْمُو بِقَتْلِ الْكُلُبِ الصَّغِيْرِ -

٣٢٨٣: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا-

٣٢٨٥: أَخْبَرَنَا وَهُبُ بْنُ بَيَانِ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُؤْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

شکار نہ کھاؤ (اوراگر زندہ ہوتو اس شکار کو با قاعدہ ذیح کر کے اس کا گوشت کھانا درست ہے) کیونکہ تم نے اللہ کا نام دوسرے کتے پرلیا تھا نه که دوس کتے ہے۔

فكاراورز بحرك كتاب يجي

MAA . حضرت عدى بن حاتم طابق سے روایت م كدانهول نے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فر مایا: جس وقت تم اپنا کتا اللہ کا نام لے کر چھوڑ و پھر وہ شکارکو مارڈ الے کیکن اس میں سے شکار نہ کھائے تو تم وہ شکار کھاؤاوراگر کتاوہ شکار کھالے (یائمنہ مارے) توتم وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اس نے وہ شکار اپنے واسطے پکڑا نہ کہ تمہارے واسطيب

#### باب: کتوں کے مارنے کا حکم

٣٢٨٣: حفرت ميمونه في في روايت ب كدرسول كريم من الميناكية حضرت جبرتیل امین علیته نے عرض کیا: ہم (ملا بگہر حمت ) اس کمرہ میں وافل نہیں ہوتے کہ جس جگہ کتا یا تصویر ہو۔ سے بات من کرآپ نے کتوں کو ہلاک کیے جانے کا حکم فر مایا یہاں تک کہ چھوٹے کتے کو مجمی مارنے کا تھم فر مایا۔

٣٢٨ : حفرت ابن عرفة عروايت م كدرسول كريم من النظامة كتول كو مارنے كا تقم فر ما ياليكن وه كتے كه جن كواس تقم سے مشتی فر ما يا کیا وہ شکار کے کتے گھیت (کی حفاظت کے کتے) اور جانوروں کی حفاظت کے کتے اور حفاظت اور پہرہ دینے والے کتے تھے۔

٣٢٨٥ : حفرت عبدالله بن عمر الله عندوايت م كميس في رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ او تچى آواز سے كتوں كے مار ڈالنے کا حکم فرما رہے تھے پھروہ کتے ہلاک کیے جارہے تھے لیکن شکاری یا جانوروں (یا کھیتی) کی حفاظت کرنے والے کتے نہ مارے



-CZ23:612

من نبالى تريف جلد موم

فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كُلْبَ صَيْدِ أَوْمَا شيَة. ٣٢٨٢: أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرو

# ١٩٤٢: بَابُ صِفَةُ الْكِلاَبِ الَّيْتِيُ آمَرَ

٣٢٨٧: ٱخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسلي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَبِّنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا اَنَّ الْكِكلَابُ أُمَّاةٌ مِّنَ الْأُمِّمِ لَآمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْآسُودَ الْبَهِيْمَ وَائْيُمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ خَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَا شِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُّ۔

### ١٩٤٣: بأب إمْتِناعُ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُول بَيْتٍ فِيهِ كُلْبُ

٣٢٨٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ويَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِتَّي بُن مُدُدِكٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُجَيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ٱلْمَلَاثِكَةُ لَا تَذْخُلُ بَيْنَا ۚ فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلَا كَلَّبٌ وَّلَا جُنبٌ.

## عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى آمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ كُلْبَ مَا شِيَةٍ.

جا کیں۔

#### باب: آب نے کس طرح کے کتے ہلاک کرنے کا حکم فرمايا؟

٢٨٢٨: حفرت ابن عمرٌ سے مروى ب كه آپ نے سب قتم كے كوں

کے مار ڈالنے کا حکم فر مایا' سوائے شکاری کتے اور رپوڑ کی حفہ ظت کے

٨٢٨ : حضرت عبدالله بن مغفل ولينز سروايت ب كهرسول كريم مَنْ الْنَافِيمَ فِي مَايا: الرَّكِ الكِي بِي قَتْم كَ نه ہوتے جس طریقہ سے كه جانورول کی قشمیں ہوتی ہیں تو میں ان کے مار ڈالنے کا حکم دیتا تو تم لوگ ان کتوں میں ہے ایک کالے سیاہ رنگ والے کتے کو مار ڈالو كيونكدوه عام طريقه سے ايذ ا پہنچانے والا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے كمّا يالا ندتو وه كمّا كھيت كى حفاظت كے ليے ہونہ ہى جانوروں كى حفاظت کے لیے توان کے تواب میں سے ہردن ایک قیراط منہا ہوگا۔

### باب: جس مكان مين كتاموجود موومان پر فرشتون كا داخل نههونا

٣٢٨٨: حضرت على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: (رحمت کے فرشتے) اس مكان (یا وُ كان وغيره ) مين داخل نهيس موت كه جهال يركتامويا تصوير مويا كوئي جنبی مخص ہو۔

# کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے دوری اور کتا یا لنے کی وعید شدید:

مذکورہ بالا احادیث شریفہ میں کتوں کے مارنے کا حکم ہے جو کہ منسوخ ہو گیا البتہ بلاضرورت شرعی کتایا لنے کی وجہ سے روز اندوو قیراط تم ہونے سے متعلق مذکور ہے تو واضح رہے کہ اس قیراط کے بارے میں اللہ عز وجل کو ہی علم ہے حاصل یہ ہے کہ کتا پالنے والے شخص کے اعمال میں روزانہ تواب کم ہوتارہ گا اور ایہ شخص رحمت خداوندی سے محروم رہے گا۔ قیر اطان لعل الاختلاف حسب اختلاف الزمان فاولًا في امر الكلاب حتى أمر بقتلي ثمَّ فسنخ القتل و بين انه يتقص من



الاجر قیراطان شم خفف من ذالك الى قیراط زہرالر بی حاشید نبائی ص ۱۹۳ ج ۲- حاصل عبارت سے کہ بعض روایت کے مطابق دوقیراط کم ہونے کا حکم باقی رہا اور قل کرنے کا حکم منسوخ ہوگیا اور قیراط کم ہونے کا حکم باقی رہا اور قل کرنے کا حکم منسوخ ہوگیا اور قیراط عرب کا ایک پیانہ ہے۔

ندگورہ وریت سے معلوم ہوا کہ ندکورہ تین اشیاء جس جگد ہوں وبال پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جیسا کہ دیگر۔
احد دیث میں بھی ہاور تصویر جا ہے ہاتھ سے بنائی ہویا کیمرہ سے بیٹی گئی ہوسب کا ایک ہی تھم ہاور تصویر کی حرمت اوراس سے
متعلق تفصیلی بحث کتاب التصویر احکام التصویر میں ملاحظہ فرمائیں ریکتاب حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع
صاحب نور اللّٰد مرقدہ کی تصنیف ہے اور جنبی وہ محف ہے کہ جس کو کہ سل کی حاجت ہوتو جب تک وہ مسل نہ کر لے تو رحمت کے
فرشتے ایسی جگہ داخل نہ ہول گے۔

آ گے ایک اور حدیث شریف میں بلاضرورتِ شرعی کتا پالنے کی وعید مذکور ہے حاصل حدیث شریف ہے ہے کہ جانور کے گلے کی حفاظت یا شکار کرنے یا تھیتی باڑی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالے تو و شخص مذکورہ بالا وعید کا مستحق ہے اور قیرا طم ہونے سے متعلق عمل میں کمی کی تشریح بیان کی جاچکی ہے۔

٣٢٨٩: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ الزُّهُ ثِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النُّهِ عَنِ النُّهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النُّهِ عَنْ عَبَاسٍ عَنْ آمِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

٣٢٩٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَالِدِ بْنِ خَلِي قَالَ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنِ السَّبَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنْیِی ابْنُ السَّبَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنْیی آبُهُ الْسَیْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

9 ۱۳۲۸: حضرت طلحدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس مکان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس جگه کتا ہویا تصویر ہو۔

۱۹۲۶: حضرت میموند نیافیا ہے روایت ہے کہ رسول کریم منافیلی ایک روز فجر کے وقت میکین اور مایوں حالت میں بیدار ہوئے میں نے عرض کیا: یارسول اللّہ منافیلی میں آج نما فجر کے وقت سے آپ کا چرااتر الله میں اللّہ منافیلی میں الله منافیلی ہوں۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے حضرت جرئیل الله من علی الله الله میں مانہوں نے بھی وعدہ فرمایا تھالیکن وہ مجھ سے نہیں طرح رہے۔ اس کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ ایک سے کا بلا ہمارے طرح رہے۔ اس کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ ایک سے کا بلا ہمارے تخت کے بیانی میں گائی میر آپ نے پانی اللہ مارے رہے۔ اس کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ ایک سے کا بلا ہمارے کے کر اس جگہ چھڑک دیا۔ شام کے وقت حضرت جرئیل المین علیقی آٹریف لائے۔ آپ نے فرمایا: تم نے تو گذشتہ رات آ نے المین علیقی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: تم نے تو گذشتہ رات آ نے المین علیقی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: تم نے تو گذشتہ رات آ نے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: تی ہاں لیکن ہم لوگ اس





وَّلَا صُوْرَةٌ قَالَ فَآصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَٰلِكَ فَرَمَاياتِ الْيَوْمِ فَامَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ \_

### ٣ ١٩٤: بَأَبُ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبَ

#### للماشية

٣٢٩: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنِي الْتَنْلِي كَلْبًا نَقَصَ مِنْ ٱجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيْرَاطَانِ إِلاَّ صَارِيًّا أَوْ صَاحِبَ مَا شِيَةٍ.

٣٢٩٢: أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِج بْنِ خَالِدِ إِلسَّعْدِيُّ عَنْ اِسْمَعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْن خُصَيْفَةَ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ آنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ آبِي زُهُيْرٍ الشَّنَانِيُّ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنِ اقْتَنَّى كُلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرًاطٌ قُلْتُ يَا سُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ

# ١٩٤٥: باب الرُّخْصَةِ فِي امْسَاكِ الْكَلْبِ

٣٢٩٣: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ آمُسَكَ كُلُبًا إِلَّا كُلُبًا ضَارِيًّا أَوْ كُلُبَ مَا شِيَةٍ نَقَصَ مِنْ ٱجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ـ

٣٢٩٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ

رَسُولُ الله على قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي مَكَان مِن داخل نبين بوت كرجس جَد كتابويا كوئي تصوير بوين ني الْبَارَحَةَ قَالَ اَجَلُ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ الصَّحَ كُوا بِصَلَّى الله عليه وسلم في كول كِتَل كيه جان كالحكم

### باب: جانوروں کے گلے کی حفاظت کی خاطر کتا یا لئے کی احازت

ا۳۲۹: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے عرض كيا كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا جو مخص كتا يا ليے تو روزانه اس کے اجروثواب میں سے دوقیراط کم ہوں گے لیکن شکاری کتایار پوڑ کا کتا جو کہ بحریوں کے ربوڑ کی حفاظت کرتا ہے اس کا یالنا درست

١٣٢٩٢: حضرت سفيان بن الى زمير شائى والنفظ سے روايت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص نه کھیت کی حفاظت کے لیے اور نہ ہی جانوروں کی حفاظت کے لیے (بلک شوقیہ) كتايا كي الشخص كاعمال مين دوزاندايك قيراط (عمل) كم ہوگا۔سائب بن بزید نے حضرت سفیان والنز سے عرض کیا: کیاتم نے يه بات ني كريم صلى الله عليه وسلم عصن بي انهول في فرمايا: جي ہاں اقتم اس مسجد کے بروردگار کی! (میں نے یہ بات نبی صلی القدعلیہ وسلم سے ٹی ہے)۔

#### باب:شکارکرنے کے لئے کتایا لنے کی اجازت سيمتعلق

ارشاد فرمایا جو شخص کتا یا لے تو روزانہ اس کے اجر وثواب میں سے دو قیراط کم ہوں گے لیکن شکاری کتایار پوڑ کا کتا جو کہ بکر یوں کے رپوڑ ک حفاظت كرتا ہے اس كايالنا درست ہے۔

٣٢٩٣ : حضرت عبدالله بن عمر يجن نے عرض كيا: رسول الله سال يوانے



قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَنْ قَالَ مَنِ افْتَنَى كُلْبًا اللَّا كُلْبَ صَيْدٍا أَوْ مَا شِيَةٍ نَقَصَ مِنْ آجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ۔

١٩٤٢: بأَبُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ

در و لِلْحَرِثِ

٣٢٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ وَابْنُ اَبِي عَدِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْمُحَسِّرِ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ مَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ مَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ مَنِ النَّبِيِ عَلَىٰ قَالَ مَنِ النَّبِيِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ النَّبِي اللهِ قَالَ مَنْ النَّبِي اللهِ قَالَ مَنْ النَّبِي اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٣٩٧: ٱخْبَرَنَا وَهُبُ بَنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَبْنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَهُبٍ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ هِنَّ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبٍ صَيْدٍ وَآلا اللهِ هِنَّ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبٍ صَيْدٍ وَآلا مَا شِيَةٍ وَلا اَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْفُصُ مِنْ اَجْرِهِ قِيْرَاطانِ كُلَّ يَوْم.

٣٩٩٨: أُخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا السَّلْمِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا السَّلْمِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنِ الْفَتِيْ مَنِ الْفَيْدِ وَقَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَ قَالَ اللهِ هُرَيْرَةً اوْ عَلَى حَدْثِ حَرْثِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَ قَالَ اللهِ هُرَيْرَةً اوْ كَلْبَ حَرْثِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

ارشاد فرمایا جوشخص کتا پالے تو روزانداس کے اجر و ثواب میں ہے دو قیراط کم ہوں گئیکن شکاری کتایار پوڑ کا کتا جو کہ بکر بوں کے رپوز ک حفاظت کرتا ہے اس کا یالنا درست ہے۔

باب: کیت کی مفاظت کرنے کے لئے کتایا لنے کی

#### اجازت

٣٢٩٥: حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه سے روایت به كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: جوكوئى كت بالے علاوہ ( بكريوں وغيره كى حفاظت كى ) گلے كے يا كھيت يا شكار كے ليے تواس كے مل ميں سے روزاندا يك قيراط كم بوتا رب گار كے ليے تواس كے مل ميں سے روزاندا يك قيراط كم بوتا رب گار

۳۲۹۲ : حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وروزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ اللہ علیہ و اللہ وروزانہ اس کے اجر و ثواب میں سے دو قیراط کم ہوں گے لیکن شکاری کتا یا ربوڑ کا کتا جو کہ چریوں کے ربوڑ کی حفاظت کرتا ہے اس کا پالنا درست ہے۔

۳۲۹۷: حضرت ابو ہریرہ داشنے ہے روایت ہے کہ رسول کریم منافقیز آنے ارشاد فرمایا جوکوئی کتا پالے لیکن ربوڑ کا کتا یا تھیت کی (حفاظت کے علاوہ) کے لیے کتا پالے تو اس شخص کے عمل میں سے روز اند دوقیراط کم ہوتے رہیں گے۔

۳۲۹۸: حضرت عبداللہ بن عمر پہانی سے روایت ہے کہ رسول کریم بھی تیا آنا سے اوایت ہے کہ رسول کریم بھی تیا آنا سے اور استاد فر مآیا: جوکوئی کتا یا لے لیکن رپوڑ کا کتا یا شکار کا کتا (یعنی اللہ دوشتم کے کئے کے علاوہ کتا یا لیے اس سے روزانہ ایک قیراط کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ جھنے نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ جھیت کی نے فر مایا: یا تھیت کا کتاوہ بھی معاف ہے (یعنی باغ 'با غیچا ورکھیت کی حفاظت کرنے والا کتا اگر کسی نے پال لیا تو وہ محف کن بگار نہیں ہوگا۔)





### 2/19: بَابِ النَّهِيُ عَنْ ثُمَن الْكُلُب

٣٢٩٩ أَخْبَوْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي نَكُو نُنِ عَنْدِالرَّحْمُنِ نُنِ الْحُرِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُوْدٍ عُقْبَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبَ وَمَهُمِ الْبَغِيُّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ۔

٠٠٠٠ أَخْبِرَنَا يُؤننسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْرُوفَ بْنُ سُويْدِ إِلْجُذَامِيُّ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ رَبَّاحِ إِللَّهُ عِلَيَّةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا أَجْرَتْ جُومُ كَى اورطواكف كا-هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكُلُبِ وَلَا خُلُوانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ البغي

### کتے کی فروخت اور نجومی کی اجرت:

کتے کی خریدوفروفت حرام ہے بعض حضرات نے شکاری کتے کے فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ قوله عن ثمن الكلبالي ان قال و قد وردت فيه احاديث كثير و فما كان على هذا الحكم فثمنه حرام ثم لما ابيح الانتفاع بالكلب لابصطياد ..... زم الرئي على النمائي ص ١٩٥ ج٦-باب النهى عن ثمن الكلب خلاصه به ہے کہ کتے کی قیمت لینادینااورطواکف کی مزدوری اور پیشین گوئی کرنے والے کی اُجرت سب حرام ہیں۔ کتب فقہ میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل ندکور ہے اور حدیث ندکورہ ہے بھی شکاری کتے کی قیمت لینا نا جائز معلوم ہوتا ہے۔

کتے کی بیع مے متعلق بحث سابق میں بھی گذر چکی ہے اور نجوی سے مراد ہے وہ مخص جو کہ فال نکالیا ہے اور سنتقبل کے حالات بتلاتا ہے ( یعنی دست شناس ) یا پنڈت اور سفل عمل کر کے اُجرت لینے والا مخص بھی اس حکم میں داخل ہے اور اس کو بھی أجرت ديناحرام ب\_اسىطرح سےطوائف كى زناكارى كى أجرت بھى حرام بے۔

١٠٣٠١: أَخْبِرَ نَا شُعَيْبُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيي عَنْ ١٠٣٠١: حفرت رافع بن خديج طِلْظ سے روايت ہے كه رسول كريم مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ عَنْ رَافع مَا لَيْنِيْمَ فِي ارشاد فرمايا: برى اور كندى آمدنى جطواكف كى كت كى بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَيمت اور أجرت اور مردوري كَضِي لكَّان والح كل (يعن سينكى لكَّان وَسَلَّمَ شَرُّ الْكُسْبِ مَهْرُ الْيَغِيِّ وَثَمَنُ الْكُلْبِ كَى ﴾ -وكسب التحجّام

#### باب: کتے کی قیمت لینے کی ممانعت

٣٢٩٩ : حفرت الومسعود عقبه طالق سے روایت سے کے رسول کریم الله الله نے ممانعت فرمائی کتے کی قبت لینے سے اور طوائف کی اُجرت اور نجوی کی اُجرت لینے (دینے ) ہے۔

٠٠٠٠ : حضرت الو مرسره والتنزية سے روایت ہے كدرسول كريم من الليز كنے ارشاد فرمایا: حلال اور جائز نہیں ہے کتے کی قیمت اور مزدوری اور





### ١٩٨٤:باَبُ الرُّخُصَةِ فِيْ ثَمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ

٣٣٠٢: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمَ بُنُ الْحَسَنِ الْمِفْسَمِيُّ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ آبِي حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الرَّخْمَانِ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ السِّنَوْرِ وَالْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَانِ وَ حَدِيْثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً لَيْسَ هُوَ صَحْدُح.

سُورُهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ البِي مَالِكٍ عَنْ مَسُواءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ البِي مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ انَّ رَجُلاً عَمْرو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ انَّ رَجُلاً اللّهِ إنَّ لِي كِلابًا مُكَلّبة فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إنَّ لِي كِلابًا مُكَلّبة فَقَالَ يَارُسُولَ اللهِ إنَّ لِي كِلابًا مُكَلّبة فَقَالَ قَالُ قَالَ مَا الْمُسَكَ عَلَيْكَ مُكَلّبُكُ فَكُلْ قُلُل قَالُ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهُمُكَ فَكُلْ كَلابًك فَكُلْ قُلُل مَا رَدَّ عَلَيْك سَهُمُك فَكُلْ قَلْلُ وَإِنْ تَعَيِّبُ عَلَيْكَ مَا اللهِ عَلَيْك سَهُمُكَ فَكُلْ قَلْلُ وَإِنْ تَعَيِّبُ عَلَيْكَ مَا لَهُ مَنْ مَهُمِكَ اوْ تَجِدُهُ قَدُ لَمُ تَحِدُ فِيهِ اثَوَ سَهُمٍ غَيْرَ سَهُمِكَ اوْ تَجِدُهُ قَدُ لَمُ تَجِدُ فِيهِ اثَوَ سَهُمٍ غَيْرَ سَهُمِكَ اوْ تَجِدُهُ قَدُ لَمُ مَنْ مَدِي قَلْ وَإِنْ اللّهِ خُنس عَنْ عَمْرِو بُنِ صَلّ يَعْمُ و بُنِ اللّهِ عُنْ جَدِّهِ عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ عُنْ جَدِّهِ عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ جَدِّه عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ جَدِّه عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِّه عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ جَدِه عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِه عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللّهُ اللهُ عَلْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### باب: شکاری کتے کی قیمت لینا جائز ہے اس مے متعلق حدیث رسول مُؤَلِّیْنِهُمْ

۴۳۰۰: حضرت جابر طباتی سے روایت ہے کہ رسول کریم سائیرائر نے ممانعت فرمائی بنی اور کتے کی قیمت لینے سے لیکن شکاری کتے کی (یعنی شکاری کتے کی قیمت درست ہے)۔

۳۹۰۳ : حضرت عبداللہ بن عمرو بڑائنز سے روایت ہے کہ ایک آدی
ضدمت نبوی میں حاضر ہوا اورعرض کرنے لگا کہ میرے پاس شکاری
کتے ہیں تو آپ ان کا حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جوشکار تمہارے
کتے پکڑیں پھراس میں سے نہ کھا کیں تو تم اس کو کھاؤ۔ اس نے عرض
کیا: اگر چہ مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ مار ڈالیس پھراس نے
عرض کیا: اگر چہ مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ مار ڈالیس پھراس نے
عرض کیا: اگر چہ مار ڈالیں کا حکم شرع ارشاد فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: جو
شکار تمہارات ہیر مارے اس کو کھا لو۔ اس نے پھرعرض کیا: اگر شکار تیر کھا
کر غائب ہوجائے۔ آپ نے فرمایا: اگر چہ غائب ہوجائے بشرطیکہ
کر غائب ہوجائے۔ آپ نے فرمایا: اگر چہ غائب ہوجائے بشرطیکہ
اس میں اور کسی تیرکا نشان نہ ہواوراس میں بد ہونہ پیدا ہوئیتی وہ جانور
اس میں اور کسی تیرکا نشان نہ ہواوراس میں بد ہونہ رہی ہیں امراض پیدا
موتو اس کا کھانا جائز نہیں ہے (اس لیے کہ سڑا ہوا گوشت امراض پیدا
کرتا ہے)۔

### شکاری کتے کی قیمت:

ندکوره بالا صدیث شریف سے متعلق حضرت امام نسائی میتید فرماتے بین کدندکوره روایت درست نبیں ہے تجاج کی تماد بن سلم سے اس سے معلوم ہوا کہ ال حضرات کی دلیل کمزور ہے۔ بہر حال شکاری کتے کی قیمت لینے کی اجازت ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ میتید کا یہی مسلک ہے: قوله لیس بصحیحیروی ابو حنیفه فی سنروه عن الهتیم عن عکرمت عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صید و هذا سند جید' الخ عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صید و هذا سند جید' الخ





#### د د يورد رد م ١٩٧٥:الاِنسِية تستوحِش

٣٣٠٨: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً فَاصَابُوا إِبِلاً وَغَنَّمًا وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَّلَ ٱوَّلُّهُمْ فَذَبَحُوا وَ نَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِئَتُ ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِّنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَنَالِكَ إِذْنَدَّ بَعِيْرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّاخَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَآغْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَيَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهِانِهِ الْبَهَائِمِ أَوَ اِبِدَكَأَ وَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هگذا\_

۱۹۸۰:فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْرَ فَيَقَعُ فِي الْمَآءِ

#### باب:اگر یالتو جانوروحشی ہوجائے؟

م ، ۱۹۷۸ : حضرت را فع بن خدیج جانیوز سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول كريم مَنَّ الْيُغِيَّمُ كِي ساتھ تھے ذوالحلیفہ میں جو کہ تھامہ میں ہے رفاف عرق نامی جگہ کے باس لوگوں نے اونٹ اور بکریاں حاصل کیس اور رسول کر میم النافید ما مالوگوں کے بیچھے تھاور آپ کی عادت مبار کہ تھی كة پاوگوں سے پیچےرہتے تھے(تاكەس كےحالات سے باخبر رہیں اور جو مخص تھک جائے تو اس کوسوار کرلیں ) تو جوحضرات آ گے تصے تو انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم میں جلدی کی اور مال غنیمت تقسیم ہونے ہے قبل جانوروں کو ذ نح کیا اورانہوں نے دیکیں چڑھا دیں۔ جس وقت رسول كريم مَثَاثَيْزَ مِينِي تو آپ نے حکم فر ما يا تو وہ ديکيس الث دی گئیں۔ پھر جانوروں کونشیم کیا تو دس بحریاں ایک اونٹ کے برابر مقرر و تعین کیس اتنے میں ایک اونٹ بھاگ نکلا اورلوگوں کے پاس گھوڑے بھی کم تعداد میں تھے (ورنہ لوگ اس بھ کے ہوئے اور مگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ) اور وہ لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے لئے دوڑ لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا یہاں تک کہاس نے سب کو تھے کا دیا۔ آخر کاراس کے ایک آدمی نے ایک تیر مارا تو اللہ نے اس اونٹ کوروک ویا (لینی تیرکھانے کے بعدا ال جگہ تفسر کیا)اس يررسول كريم في فرمايا بيرجانور (جيس كداونك كاع بيل مجرا كرى . دنبہ وغیرہ) بھی وحشی ہوجاتے ہیں جیسے کہ جنگلی جانور توجوتم لوگوں کے ہاتھ ندآئے تو تم اس کے ساتھ اس طریقہ ہے کرو (لعنی تم اسکے تیر مارو پھراگردہ جانورمر جائے تو تم اس کو کھالواسلئے کہا گراہیے اختیار سے كى وجه ہے با قاعدہ جانور ذبح نه كرسكوتو مذكورہ طريقه سے بسم الله یر در تیر مارنے سے بھی وہ جانور حلال ہوجاتا ہے اس آخری صورت كوشريعت كى اصطلاح مين زكوة اضطرارى تيعبير كياجاتا س-باب: اگر کوئی شکار کو تیر مارے پھروہ تیر کھا کریانی میں گر

جائے؟

٣٠٠٥ أُخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ آخْبَرَنِی عَاصِمُ إِلْاَحُولُ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَادُكُرِ اللهِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدُقُتِلَ فَكُلُ إِلاَّ أَنْ تَجَدَّهُ قَدُ قُتُلُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فِي مَاءٍ وَلَا تَدُرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ آوُ سَهُ مُدُلًى اللهِ مَنْ فَكُلُ اللهِ مَنْ مَاءٍ وَلَا تَدُرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ آوُ سَهُ مُدُلًى اللهِ مَنْ مَاءً وَلَا تَدُرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ آوُ

٣٠٠١ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُوثِ قَالَ حَدَّنَنَا مُوْسَى حَدَّنَنَا الْحَمِدُ بْنُ اَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُوْسَى ابْنُ اَعْيَنَ عَنْ مُعْمَرِ عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ اللهِ سَلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ اللهِ سَلَيْمَانَ مَنْ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنَى الصَّيْ فَقَالَ إِذَا الْرَسْلُتَ سَهْمَكَ وَ كُلُبَكَ وَ ذَكُونَ السَّمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلُ قَالَ اللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ كُلُبُ قَالَ اللهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَيْنَ بَاكُنُ وَانُ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلِنْ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَانُ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَانُ وَانْ بَاتَ عَنِي لَاللهِ قَلْمَ اللهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَانْ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَانْ بَاتَ عَنِي لَكُمْ وَانْ اللهِ قَالَ اللهِ قَلْمَ اللهِ قَلْمَ وَالْ وَانْ وَجَدْتَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ وَانْ اللهِ فَقَتَلَ سَهُمَكَ وَلَا اللهِ فَلَا وَانْ وَجَدْتَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا اللهِ عَلَى الْمَاءِ فَلَا اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى الْمَاءِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَالَ اللهُ عَلَى الْمُعَامِ فَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### ۱۹۸۱:فِي الَّذِي يُرْمِي الصَّيْدَ سر د م ردی فیغِیبُ عنه

٣٠٠٤ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْبَانَا آبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَانَا آبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا آهُلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ آحَدَنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ فَيَبْتَغِى الْاَثْرَ فَيَجِدُهُ مَيْنًا وَسَهُمُهُ فِيْهِ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ السَّهُمَ فِيْهِ وَلَمُ تَجِدُ فِيهِ آثَوَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ آنَّ سَمُهَكَ قَتَلَةً فَكُلُ.

٣٠٠٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى وَاسْمَاعِيْلُ

۵ ۱۳۳۰ حفرت عدی بن حاتم جائیئے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم آئی ہے جس کے میں نے رسول کریم آئی ہے جس کریم آئی ہے جس وقت تم اللہ عز وجل کا نام لے کرتیر مارو پھرا گروہ جانور مرا ہوا بعنی مردہ حالت میں ملے تو تم اس وکھا لولیکن جس وقت وہ پانی میں گرنے سے یا تیر کے زخم سے مرا تو تم اس کونہ کھاؤ۔

اس کونہ کھاؤ۔

٣٠٠١ حضرت عدى بن حاتم طائن سے روایت ہے کدر مول کریم منگا اللیم است شکار کے منگار مرجائے تو تم مارویا اللہ کا نام لے کر کتا چھوڑ و پھر تمہارے تیرے شکار مرجائے تو تم اس کو کھا لو۔ عدی طائف نے عرض کیا: اگر وہ ایک رات کے بعد ہاتھ آئے (یعنی ایک رات کے بعد ہاتھ آئے (یعنی ایک رات گرد نے پروہ پھڑا جائے ) آپ نے فرمایا: اگر تمہارے تیر کے علاوہ اور کسی صدمہ (چوٹ) کا اس میں نشان نہ پاؤتو تم اس کو کھا اواور اگر پانی میں گراہ واہوتو اُس کو نہ کھا ؤ۔

### باب: اگرشکار تیرکھا کرغائب ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

2. ۱۳۳۰ حضرت عدی بن حاتم داشن نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم لوگ شکار کاری لوگ ہیں اور ہمارے ہیں ہے کوئی شخص تیر مارتا ہے گھر شکار غائب ہوجا تا ہے ایک رات اور دورات ( تک وہ غائب رہتا ہے یعنی جنگل وغیرہ میں چھپ جاتا ہے) یہاں تک کدوہ مردہ حالت میں پایا جاتا ہے اوراس کے جسم میں تیر پیوست ہوتا ہے۔ آپ منگا تین ارشاد فرمایا: اگر تیراس کے اندر موجود ہواور کسی دوسرے درندے (شیراور جمیل سے وغیرہ کے ) کھانے کااس میں کوئی نشان نہ ہواور تم کو یہ یقین ہوجائے کہ وہ جانور تہمارے ہی تیرسے مزائے تو تم اس کو کھالو۔ ہوجائے کہ وہ جانور تہمارے ہی تیرسے مزائے تو تم اس کو کھالو۔



ابُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ آنَّ رَسُوُّلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَآيْتَ سَهْمَكَ فِيْهِ وَلَمْ تَرَفِيْهِ أَثْرًا غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ آنَهُ قَتَلَهُ فَكُلْ

٣٠٠٩: انْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ حَاتِم قَالَ قُلْتُ عَلَى الشَّيْدِ فَأَطْلُبُ آثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةً عَلَى السَّيْدِ فَأَطْلُبُ آثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةً عَلَى اللهِ الْحَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ.

# ١٩٨٢:الصَّيْنُ إِذَا

#### ىدر ر انتن

٣٣٠٠: آخُبَرَنِي آخُمَدُ بْنُ خَالِدِ إِلْخَلَّالُ قَالَ حَدَّتُنَا مَعْنُ قَالَ آبُنَانَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ اللَّهِي عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ فَلَاثٍ عَنِ اللَّهِي عَنْ آبِي اللَّذِي يُدُرِكُ صَيْدَةً بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْكَاتُكُمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

ا ٢٣٠ : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى بُن قَطَرِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى مُن قَطرِي عَنْ عَدِي بُن حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيُأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَا آجِدُ مَا أُذَكِيْهِ بِهِ فَادَّ كِيْهِ بِهِ فَاذِي كِيْهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا قَالَ آهْرِقَ الدَّمَ بِمَا شِئتَ وَاذْكُو السَّمَ اللهِ عَزَّوجَلَ - السَّمَ الله عَزَّوجَلَ -

#### ١٩٨٣: صَيْدُ الْمِعْرَاض

٣٣١٢: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً عَنْ جَوِيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْمَامِ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ

ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس وقت تم اپنا تیر جانور میں پاؤاوراس کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پاؤاور تم کو یقین ہو کہ وہ جانور تمہارے تیر سے مراہب تو تم اس کو گھا۔ او۔

شكاراورز بيدك كماب

9 مس به : حضرت عدى بن حاتم رضى القد تعالى عنه سے روایت ہے یا رسول الله! میں شکار کے تیر مارتا ہوں پھراس میں اس کا نشان ایک رات گذرنے کے بعد تلاش کرتا ہوں۔ آپ سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تم اپنا تیر اس کے اندر پاؤ اور اس کوکسی دوسرے درندے نہ نے کھایا ہوتو تم وہ شکار کھالو (یعنی وہ شکار حلال ہے۔)۔

#### باب: جس وفت شکار کے جانورسے بد ہوآنے لگ جائے ؟

• اسام : حضرت ابو تغلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جو کوئی اپنا شکار تین دن کے بعد پائے تو اس کوئم کھالولیکن جب اس میں بدیو پیدا ہوجائے (تو تم وہ شکارنہ کھاؤ)۔

ا ۱۳۳۱: حضرت عدى بن حائم ﴿ الله الله على الله على الله على الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عل

#### باب:معراض کے شکار سے متعلق

٣٣١٢: حفرت عدى بن حاتم ولاتيز سے روايت ہے كديل نے عرض كيانيا رسول الله من الله على الله على



قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَلْمُسِكُ عَلَى قَاكُلْ مِنْهُ قَالَ إِذَا اللهِ قَامُلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا اللهِ قَامُلُ مِنْهُ قَالُ إِذَا اللهِ قَامُسُكُنَ عَلَيْكَ عَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُن قَالَ اللهِ قَامُسكُن عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُن قَالَ وَإِنْ قَتَلُن مَا لَمُ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُن مَا لَمُ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُن مَا لَمُ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِنِّ قَالُلُ اللهِ عَرَاضِ قَامُكُلُ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَحَرَقَ فَكُلُ وَإِذَا اصَابَ بِعَرْضِهِ قَلَا تَأْكُلُ.

١٩٨٨ أَصَابَ بِعَرْضٍ مِّنْ صَيْدِ

المعراض

٣٣١٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ النُّ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ النُّ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ اَبِي السَّفَوِ عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ الْمِعْرَاضِ خَاتِمٍ قَالَ اللهِ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا آصَابَ بِعَرْضِهِ فَكُلُ وَإِذَا آصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْضِهِ فَقُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٩٨٥: مَا اَصَابَ بِحَدِّ مِّنْ صَيْدِ الْمِعُرَاضِ

٣٣١٣: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ إِللَّرَّاعُ قَالَ حَدَّنَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغِيِّ حَدَّنَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ.

٥٣٦٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَانَا عِيْسَى بُنُ يُوْنُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ

شکار پکڑتے ہیں تو اس کو کھا تا ہوں۔ آپ نے فر ، یا جس وقت تم سکھلائے اور سدھائے ہوئے کتے کوالڈ کا نام لے کرچھوز واور وہ پھر شکار کو بار شکار کپڑ لیس تو تم اس کو کھا لو۔ میں نے عرض کیا: اگر وہ شکار کو بار ذالیس جس وقت تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہوجائے۔ میں نے عرض کیا: معراض پھینکواللہ کا نہ کچھینکا ہوں۔ آپ نگا گھیئے نے فر مایا: جس وقت تم معراض پھینکواللہ کا نہ لے کراور وہ (اندر) گھس جائے (یعنی نوک کی جانب سے اندر داخل ہو) تو تم کھالوا وراگر آڑا رہے تو تم اس کومت کھاؤ۔

باب: جس جانور پرآ ژامعراض

يڑے

۳۳۱۳: حضرت عدی بن حاتم طالبیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم کالٹیز کے معراض سے متعلق عرض کیا۔ آپ نے فر مایا: جس وقت دھار کی جانب سے وہ گئے تو تم اس کو کھالواور جب وہ آڑا ہوکر شکار کے گئے تو تم اس کو کھاکو ( کیونکہ وہ موتو ذہ ہے اور حرام اور نا جائز ہے)۔

#### باب:معراض کی نوک سے جوشکار مارا جائے اس سے متعلق حدیث

۳۳۱۲ : حفرت عدى بن حاتم خالفؤ سروايت بكه ميس نے نبي صلى الله عليه وسلم سے معراض كے شكار سے متعلق دريا فت كيا۔ آپ نے فر مايا: جس وقت اس كنوك لگ جائے تو تم اس كو كھا لواور جب وه آڑا پڑے تو تم اس كو خد كھاؤ (كيونكه وه موتوذه ہے جو كه حرام ہے)۔

۵۳۵۵: حضرت عدى بن حاتم خلاف سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر میصلی اللہ علیہ وسلم سے معراض کے شکار سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: جس وقت وہ معراض نوک (اور دھار) کی جانب



الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ ہے لَّكُوْتُمْ ال كُوكِمَا لُواورا لَرْ آرُا لِنَّكَ فَمُ ال كُونَهُ كُمَا وَ يَوْنَدُوهُ بَعْرُضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ ـ مُوقِدُهُ مِهِ مُوقَوْدُه ہے۔

#### ١٩٨٢ إِتِّبَاءُ الصِّيدِ

#### یاب: شکار کے پیچھے جانا

۲۳۱۲. حضرت ابن عباس بھن سے روایت ہے کہ رسول کر یم من شیخت نے ارشاد فر مایا: جوکوئی جنگل میں ربائش اختیار کرے گا تو وہ خض شخت (دل) ہو جائے گا اور جوکوئی شکار کے مشغلہ میں لگا ربا تو وہ دوسری باتوں سے عافل ہو جائے گا اور جوکوئی بادشاہ کے ساتھ رہے گا تو وہ آفت میں جتلا ہوگا (چاہے دین کے اعتبار سے یا ونیا کے اعتبار سے یا ونیا کے اعتبار سے یا۔

#### تنین نا پیندیده لوگ:

حاصل حدیث شریف یہ ہے کہ آبادی کوچھوڑ کر جنگل میں رہنے والاشخص سخت مزاج ہوجا تا ہے کیونکہ انسان میں رہے دلی اور نرم دلی اور خوش مزاجی' انسانوں اور آبادی میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے اور لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے سے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہے انسان ند دنیا سے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہے انسان ند دنیا کے کام کا رہتا ہے اور نہ ہی دین کے کام کا اور جا کم اور بادشاہ وقت کے ساتھ رہنے سے انسان فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے ابن ماجہ میں بھی میں حدیث فدکور ہے۔

#### درور و ۱۹۸۷: الکرنب

٢٣١١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَدِ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَلَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَبَّانُ وَهُو ابْنُ هِلَالٍ قَالَ حَلَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ آغْرَابِيُّ إِلَى النَّبِي عَنِي كَلْمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### باب:خرگوش ہے متعلق

کا ۱۳۳۸: حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیز سے روایت ہے کہ ایک گاؤں کا باشندہ

(خدمت نبوی مُنَا ﷺ میں حاضر ہوا اور وہ ) ایک خرگوش بھون کر لا یا اور

اس نے آپ کے سامنے وہ خرگوش پیش کیا۔ آپ نے ہاتھ روک لیا

اور وہ خرگوش نہیں کھایا اور آپ نے (وہ خرگوش دوسرے حضرات کے
سامنے رکھ دیا اور) دوسروں کو کھانے کا حکم فر مایا۔ اس دیباتی مخص

نے بھی وہ خرگوش نہیں کھایا۔ آپ نے فر مایا: تم کس وجہ سے نہیں کھا

رہے ہو؟ اس نے عرض کیا: میں تو ہر ماہ میں تین دن کے روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اگر تو ہر ماہ میں تین دن کے روزے رکھتا ہے تو

سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْهِ بْنِ جُبِيْرٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ وَ سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْهِ بْنِ جُبِيْرٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ الْحَوْتَكَيَّةِ قَالَ قَالَ عُمَرٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ الْحَوْتَكَيَّةِ قَالَ قَالَ عُمَرٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَاضِرٌ نَا يَوْمَ الْقَاحَةِ قَالَ قَالَ البُو ذَرِّ آنَا اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ فَيْ بَارْنَبِ فَقَالَ الرَّجُلُ اللّذِي جَاءَ بِهَا النّي اللهِ فَيْ بَارْنَبِ فَقَالَ الرَّجُلُ اللّذِي جَاءَ بِهَا النّي رَائِيهُا تُدْمَى فَكَانَ النّبِي فَيْ لَمْ يَاكُلُ اللهِ عَلَى مَانِمُ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مِنْ كُلُوا فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مِنْ الْبِيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ آيَامٍ قَالَ فَآئِنَ انْتَ عَنِ الْبِيْضِ الْفُرِّ ثَلَاثَ عَنْ الْبِيْضِ الْفُرِّ ثَلَاتُ عَنْ الْبِيْضِ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَالْمَالِي الْفُرْ ثَلَاتُ عَنْ الْبَيْضِ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَخَمْسَ عَشُورَةً وَخَمْسَ عَشُورَةً وَالْتَهُ الْمُؤْلِقُولَ الْفَوْرُ فَلَا لَهُ عَنْهُ مِنْ فَالَ فَالَ الْمُؤْلِقُ لَلْ اللّهُ فَيْ الْمُعْمَى عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشُرَةً وَالْمُقَالِ الْفَالِ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُ فَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

۲۳۱۸ : حفزت ابوحوتکید جائین سے روایت ہے کہ حفزت عم جائی نے در یافت کیا کہ کون آ دمی ہم لوگوں کے ساتھ تھا قاحہ والے دن (قاحہ کہ مرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے) حضرت ابوذر جوئن کے فر مایا . میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک خرگوش آ یا اور جوثن اس کو یے کر حاضر ہوا تھا اس نے عرض کی میں نے دیکھا کہ اس کو بیش ار با تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا اور لوگوں سے فر مایا کہ اس کو کھالو۔ ایک شخص نے عرض کیا: میں روزہ وار ہول۔ آ پ نے فر مایا : ۱۳ ویں ماریخ ، چا ندنی را توں میں تم نے کیوں روز سے نہیں اور کے دیکھی کے دیری دوزے نہیں کھی ج

خلا صف الباب ﴿ مطلب ميه ہے كہ جاندنى را توں ميں روزے ركھنا زيادہ بہتر تھا۔ ندكورہ بالا حدیث شریف سے واضح ہے كہ ذرگوش سال ہے اور آپ شائین اللہ ہے كہ خواس وقت خرگوش نبیل كھایا تواس كی وجہ یہ ہو كتى ہے كہ خرگوش آپ شائین كلہ ہوگا۔ كو يہند نہ ہوگا۔

٣٣١٩: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنْسًا يَقُولُ آنْفَجْنَا آزْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَاخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى آبِي طَلَّحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَنِي بِفَخُذَيْهَا وَ وَرِكَيْهَا إِلَى البَّيِّ عَلَيْ فَفَلَنْهِ فَقَلَدُ.

٣٣٢٠: ٱخْبَرَنَا قُتْنِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَاصِمِ وَ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ اَصَبْتُ اَرْنَبْنِ فَلَمْ آجِدُ مَا اُذَكِيْهِمَا بِمِ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُوةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ شِيَّةً عَنْ ذَلِكَ فَآمَرَنِيْ بِأَكْلِهِمَا۔

#### 19۸۸: أَلَضِبُ

٩٣٢١ · أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا اكْلُهُ وَلَا

۱۳۱۹: حضرت انس برائیز ہے روایت ہے کہ مرالظہر ان نامی جگہ جو کہ مکہ کرمہ ہے ایک منزل پرواقع ہے۔ میں نے ایک خرگوش کو چھوڑا پھر اس کو پکڑ لیا اور حضرت ابوطلحہ بڑائیز کے پاس خرگوش لایا اور حضرت ابوطلحہ بڑائیز کے پاس خرگوش لایا اور حضرت ابوطلحہ بڑائیز کے پاس لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے اس کو ذریح کیا اور اس کی رائیں اور سرین میرے ہاتھ رسول کریم منگی ٹیونم کی خدمت میں اس کی رائیں اور سرین میرے ہاتھ رسول کریم منگی ٹیونم کی خدمت میں بھیجی ۔ آپ نے نے قبول فر مایا۔

۴۳۳۰: حفرت ابن صفوان جلین نے عرض کیا: میں نے دوخرگوش کیا: میں نے دوخرگوش کیا: میں نے دوخرگوش کیا: میں ان کو پھر سے ذیح کیڑے پھر ان کو پھر سے ذیح کیا۔ اس کے بعد نبی مُنَافِیْمِ کے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: تم ان کو کھالو۔

#### باب: گوہ ہے متعلق حدیث

٣٣٢١: حضرت ابن عمر بير الله سروايت الم كه نبى كريم سلى التدعليه وسلم سے دريافت كيا كيا كوه سے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم منبر ير تھے۔ آپ فرمايا: نه تو ميں اس و كھاتا بول نه حرام كبتا



\_25



ور ... و: اخومة.

٣٣٣٣: اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثْنَا يَعْقُوْبُ بُنُ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا يَعْقُوْبُ بُنُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي الْمَامَةُ بْنِ سَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة فَقَدِمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة اللهِ عَلَى مَيْمُونَة اللهِ عَلَى مَنْ مَيْمُونَة اللهِ عَلَى مَنْ مَيْمُونَة وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى السِّرَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ مَيْمُونَة وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى السِّرَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

۳۳۲۲: حضرت ابن ممریوں ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

الله عليه وسلم كى خدمت مين بهنا موا گوه آيا ـ آپ سلى الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے اس كى جانب ہاتھ برط هايا جوحفرات موجود تھے انہوں نے كہ يورسول الله عليه وسلم نے الله صلى الله عليه وسلم نے الله صلى الله عليه وسلم نے ہاتھ محتیج ليا حصرت خالد بن وليد والله نے عرض كيا: يارسول الله! كي گوه حرام ہے؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا نبيس كين ميرى قوم كى استى ميس كوه نبيس موتا تو محمول سے نفرت محسوس موتى ہے چرحضرت خالد نے ہاتھ مير محسوس موتى ہے چرحضرت خالد نے ہاتھ برطايا اور وہ كھايا اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم دكھ دكھے ديے ہے۔

صلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ ان کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث بڑائیز اسلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ ان کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث بڑائیز کی خدمت بیں حاضر ہوئے وہاں پر آپ کو گوہ کا گوشت پیش کیا ۔ آپ کو گئی بھی چیز تناول نہیں فرماتے جس وقت تک کہ تحقیق نہ فرما لیج کہ کیا ۔ آپ کو بتلا دیں نہ فرما لیج کہ کیا ہے ۔ بعض خوا تمین نے عرض کیا: آپ کو بتلا دیں کہ آپ کیا کھا نمیں گے ۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ گوشت گوہ کہ آپ نے وہ چھوڑ دیا اور تناول نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ بڑائیز نے عرض کیا: میں نے آپ نے وہ چھوڑ دیا اور تناول نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ خلیہ وسلم!

کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں کی معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت ملک میں نہیں مانا تو مجھو کو اس میں کراہت معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت خالہ جڑائیز نے عرض کیا یہ بات می کراہت معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت خالہ جڑائیز نے عرض کیا یہ بات می کراہت معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت خالہ جڑائیز نے عرض کیا یہ بات می کراہت معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت خالہ جڑائیز نے عرض کیا یہ بات می کراہت معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت کیا اور اس کو کھا لیا اور اس وقت آپ سب بچھ ملاحظہ فرما رہے کیا اور اس کو کھا لیا اور اس وقت آپ سب بچھ ملاحظہ فرما رہے







٣٣٢٥: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ٱهْدَتْ خَالَّتِي اِلَى رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَذُّرًا وَٱكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ \_

٣٣٢٧: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ سُئِلَ عَنَّ اكْلِ الطِّبَابِ فَقَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنَا وَآفِطًا وَآصُبًّا فَاكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْإقِطِ وَ تَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ فَلَوْ كَانَ خَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ 

٣٣٣٤: ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ إِلْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو الْاَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ حُصَّيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيْدَ الْٱنْصَارِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًّا فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ عُوْدًا يَعُدُّ بِهِ آصَابِعَهُ ثُمٌّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِّنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتُ دَوَابَّ فِي الْاَرْضِ وَانِّنَىٰ لَا اَدْرِىٰ اَتُّ اللَّـٰوَاتِ هِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا قَالَ فَمَا أَمَرَ بِٱكُلِهَا وَلَا نَهٰى۔

٣٣٢٨: أُخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ غَنْ ثَابِتِ بْنِ

۳۳۲۵: حضرت ابن عباس بالف سے روایت ہے کہ میری خالہ محتر مہ نے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پنیر کھی اورگوہ (ایک جانور ہے ) کا حصہ جیجا (لیکن ) آپ نے پنیراور تَهَى تو تناول فريالياليكن ً يوه نهيس كھائي اگر ً وه حرام بوتي تو وه آپ کے دسترخوان مبارک پرئس طریقہ سے کھائی جاتی؟ (پیہ جملے راوی کے خیالات ہیں ) اور نہ ہی آ پ اس کو کھانے کا تھم

۲۲ ۲۳ مفرت این عمیاس بیزهنا ہے روایت ہے کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ گوہ کا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت أمّ صید بین نے رسول کر میم منافیتیم کو تھی اور پیراور کوہ جھیجا اور آپ نے تھی اور پنیر کھالیا اور گوہ کونفرت کی دجہ سے اور کراہت کی وجہ ہے اُسی طرح چھوڑ دیا۔اگر گوہ کھانا حرام ہوتا تو وہ آپ کے دستر خوان پرکس طرح سے کھایا جاتا؟ اور آپ دوسرول کو کھانے کاکس وجہ سے تھم فرماتے؟

٢٣٣٢ : حفرت البت بن يزيد انصاري والنفظ سے روايت بے كم بم لوگ رسول كريم مَنْ الْيَعْ أك ساتھ سفريس تھے كدہم لوگ ايك منزل ير تھبر گئے اس جگہ اوگوں نے ایک گوہ پکڑر کھی تھی میں نے ایک گوہ لے كربھون لى اور رسول كريم مَنْ يَتَيْلُم كى خدمت اقدس ميں وہ لے كر حاضر ہوا۔ آپ نے ایک لکڑی ہے اس کی انگلیاں شار کرنا شروع فر مادیں اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں الله عزوجل نے کچھ لوگوں کی صورت مسنخ فرما دی (بگار کر بندرا در خنزیر بنا دینے) اور وہ لوگ زمین کے جانور بن گئے کیکن میں واقف نہیں ہوں کہ وہ کون سے جانور ہیں؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ الوگ تواس کو کھا گئے۔ آپ شَلَ اَیْرَا نے نہ تواس کو کھانے کا حکم فر مایا اور نہ ہی اس سے منع فر مایا۔

٣٣٢٨: حفرت عابت بن ود بعدرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گوہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ اس کو بلیٹ کر دیکھنے لگے اور فر مایا کہ

وَدِيْعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَ الصَّبَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ لَا يُدُرِى مَا فَعَلَتُ وَإِنِّي لَا اَدُرِي لَعَلَّ هَٰذَا مِنْهَا.

٣٣٢٩ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُن قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَن الْحَكَم عَنُ زَيْدٍ بُن وَهُبِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ عَنْ ثَابِتِ بُنِ وَدِيْعَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبِّ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ وَ اللَّهُ أَغُلَمُ \_

#### 1909: اَلَصْبَعُ

٣٣٣٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَينَى ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ اَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرٌ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ فَامَرَنِي بِٱكْلِهَا فَقُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْد

#### بجو ہے متعلق مسکلہ:

حضرت المم ابوضيف رئيسيد كنزديك بجوام ب: وقال ابوحنيفه و اصحابه هو حرام و به قال سعيد بن المسيب والثورى -البية حفرت امام ثافعي بينية اورامام احمد بينية كزويك تنجائش باورطال ب-وهو حلال عند الشافعي و احمد .... زبرالر في على النمائي ص ١٩٨ج -

#### ١٩٩٠: بَابُ تَحْرِيْمِ ٱكُلِ السِّبَاعِ

٣٣٣١: أَخْبَرُنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُن قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْن اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عُبَيْدَةً بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ فَأَلُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ فَأَكُلُهُ

٣٣٣٢: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ و مُحَمَّدُ بْنُ

ایک امت ہے جو کہ منح ہوگئی تھی ندمعلوم اس نے کیا کیا تھا۔ میں واقف نہیں ہوں شاید ہوسکتا ہے کہ بداس امت میں ہے

۲۳۲۹: حضرت ثابت بن ودايد إلى سروايت كداليه أولى ر سول کریم طاقاتیم کی خدمت میں گوہ کے کرحاضر ہوا تا ہے اُس وبیت كرد كيضے لگے اور آپ نے فر مايا: ايك أمت ب جوكمسنح بو تن تقى اور الله عز وجل الحچھی طرح ہے واقف ہے (وہ جانور گوہ ہوگا یا کوئی اور دوسراچانورجوگا)\_

#### باب: بجویے متعلق حدیث

٣٣٣٠ : حفزت ابن الي مماررضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کدانہوں نے اس کے کھانے کا تھم فرمایا۔ میں نے عرض کیا: وہ شکار ہے۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ میں نے عرض كيا : تم نے بيدرسول كريم صلى الله عليه وسم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: جی بال۔

#### باب: درندوں کی حرمت ہے متعلق

اسس عضرت ابو ہر مرہ جائین سے روایت ہے کدرسول کر ممصلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: برايك دانت والے درندے كا كھانا حرام ے (لینی جو کہ دانوں سے شکار کرتا ہے جیسے کہ شیر بھیڑیا بھی وغيره)\_

۲۳۳۳۲ حضرت ابو تغلبہ رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول

الْمَتَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ ﴿ كَرَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْ اَبِى ثَغْلَبَةَ الْخُشَنِيّ اَنَّ النَّبِيّ ﷺ مَنْ ﴿ كَامَاتُ سِے -اکْلِ کُلْ ذِیْ نَابِ مِّنَ السِّبَاعِ۔

مَّ مُ مَنْ الْمُنْ عُلْمُ وَ بَنْ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهِيَّهُ عَلَى بَعِيْهُ عَلَى بَعِيْهُ عَلَى بَعِيْهِ مِنْ يَعْمَلِهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ بَعِيْهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ اَبِي تَعْلَى اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ اَبِي تَعْلَى اللهِ عَنْ لَا تَعِلَّ النَّبُطَى وَلَا تَعِلُّ فِي نَابٍ وَلَا تَعِلُّ وَلَا تَعِلُّ وَلَا تَعِلُّ فَي نَابٍ وَلَا تَعِلُّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

1991: ألِاذَنَّ فِي أَكُل لُحُوم الْخَيْلِ ٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَآخْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى وَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ وَ آذِنَ فِي الْخَيْلِ-يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ وَ آذِنَ فِي الْخَيْلِ-عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومً

الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ فَلَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ الْمُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصَيْنِ وَهُوَ الْمِنُ وَاقِلِا عَنْ الْحُسَيْنِ وَهُوَ الْمِنُ وَاقِلِا عَنْ الْمُحَسَيْنِ وَهُو الْمِنُ وَيَنَادٍ عَنْ عَنْ الْجَيْرِ وَ عَمْرُو اللهِ فَيْنَادٍ عَنْ جَابِدٍ وَ عَمْرُو اللهِ عَنْ جَابِدٍ وَ عَمْرُو اللهِ عَنْ جَابِدٍ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِدٍ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِدٍ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِدٍ قَلْلَ اللهِ هَيْنَ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخُمُودِ اللهِ فَيْنَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٣٧: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُكُرِيْمِ عُبُدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُكُرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَنْ عَلَاءٍ مَنْ وَلِ اللهِ ﷺ -

کریم صلی القدمایہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہرا کیک دانت والے درندے کے کھانے ہے۔

۳۳۳۳ منرت ابو شلبہ رضی ابتد تی انی عند سے روایت ہے کہ رسول کر میں صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکسی شخص کا وال او ثنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی مجشمہ ( یعنی وہ مہیں ہے اور نہ ہی مجشمہ ( یعنی وہ جانور جس کو تیروں سے یا بندوق وغیرہ کی گولیوں سے نشانہ بنایا حائے )۔

#### باب: گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت

۲۳۳۳ : حفرت جابر ﴿ اللهُ الله على الله الله على الله عليه الله على الله عليه وسلم نے ہم كوغرور خيبر كے روز منع فرمايا گدھوں كے گوشت ( كھانے ) سے اور آپ نے اجازت دی گھوڑوں كا گوشت كھانے كا

۳۳۳۵: حضرت جابر والنفظ سے روایت ہے کدرسول کریم فن تینی اے ہم لوگوں کو گھوڑوں کا گوشت کھلایا اور آپ نے خیبر والے دن گدھوں کے گوشت ہے منع فرمایا۔

۳۳۳۲ : حضرت جابر رضی القد تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو گھوڑ وں کا گوشت کھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

۳۳۳۷: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم ہوگ گوڑوں کا گوشت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے دورِ مبارک میں کھایا کرتے تھے۔





#### رد دورد ۱۹۹۲:تعريم أكل لعوم الغيل

٣٣٣٨: أخْبَرَنَا أَسْحَاقُ بَنُ إِنْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا بِهِ الْمَوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا بَقِيَةً ابْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّنَنِي تَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ يَعْمِيى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرَبَ عَنْ اَبْهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ انَّةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ انَّةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ انَّةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اللهِ الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ اللهِ عَنْ خَالِدِ مُن الْوَلِيْدِ اللهِ عَلَى وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْمِحَمِيْرِ۔

٣٣٣٩: أَخْبَرُنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْكُوبَ عَنْ اَلْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْكُوبَ عَنْ اَلِيهِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ اللّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اللّهِ عَنْ اَكُلِ لُحُوْمِ الْحَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْكُلِ لُحُومِ الْحَيْلِ وَالْمِعَلِي وَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السّبَاعِ وَ اللّهِ اللهِ ا

### ١٩٩٢: تُحْرِيْمُ أَكُلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْكَهْلِيَّة

٣٣٣١: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ والْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيَّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيَّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيَّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيَّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيَّ لِابْنِ عَبْدِ وَعَنْ عَنْ نِكَاحٍ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لَكُومُ الْحُمُو الْاهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَوَر.

٣٣٣٢: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ وَ مَالِكٌ

### باب: گھوڑے کا گوشت حرام ہونے ہے متعلق

۳۳۳۸: حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه نے رسول کریم منی تینیا سے سنا آپ منی تینی فرار ماتے تھے حلال نہیں ہے گھوڑے اور خچروں اور گدھوں کے گوشت کھانا۔

۳۳۳۹: حضرت خالد بن ولید جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ اَنْتَیْزِ اَنْ مِمانعت فرمائی گھوڑوں' خچروں اور گدھوں اور دانت والے درندوں کا گوشت کھانے ہے۔

، ۱۳۳۸: حفرت جاہر طالق سے روایت ہے کہ ہم لوگ گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے حفرت عطاء نے کہا کہ کیا خچروں کا ؟ انہوں نے فرمایا جہیں۔ اکثر ای طرف ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا درست ہے۔

### باب: بستی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق حدیث

۲۳۳۷: حضرت امام محمد باقر بینید سے روایت بی دحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ابن عباس بیاف سے کہا کہ رسول کریم من الیونی من اللہ تعالیٰ عند کے نکاح سے اور بستی کے گدھوں کے گوشت سے خیبر والے دن منع فر مایا۔

۲۳۳۲ : حفرت علی والفظ سے روایت ہے کدرسول کریم منافظ نے نیبر کے دن خواتین کے ساتھ متعہ کرنے سے اوربستی کے گدھوں کے



سنن نسائی شریف جلد سوم

وَأُسَامَةُ عَنْ ابْنِ شهاب عَنِ الْحَسَنِ و عَبْدُاللَّهِ ﴿ السَّمْتَ عَمَانُعَتْ فَرَمَانَى -الْنَىٰ مُحَمَّدٍ عَنِ ٱبِيْهِمَا عَنْ عَلِيَّ بْنِ ٱبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ البِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. ٣٣٣٣: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عُبَيْدُاللَّهِ حِ وَٱنْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُمُو الْآهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَوَ-

٣٣٣٣: أَخْبَوْنَا إِسْحَاقُ بُنْ إِبْوَاهِيْمٌ قَالَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَةً وَلَمْ يَقُلُ خَيْبُو-

٢٣٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّاثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ غَيْبُوَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُوِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيْجًا وَنَيِّنًا-

٣٣٣٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ آبِي ٱوْفَى قَالَ اَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ خُمُوًا خَارِجًا مِّنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا هَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ عَلَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ حَرَّمَ الْحُمُرَ فَاكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيْهَا فَاكْفَأْنَاهَا۔

٣٣٨٤: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا اِلْيَنَا وَ مَعَهُمُ الْمَسَاحِيُ فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ وَ رَجَعُوْا اِلَّى

١٧٣١هم: حضرت ابن عمرضي الله تعالى عنبما سے روایت سے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ممانعت فرمائي ستى كے معول كے كوشت ييے خيبروالے روز پ

مهم ۱۹۳۸: حفرت ابن عمر الجانب ب روایت بیانین اس روایت میں خيبركا تذكره بيں ـــــ

٣٣٥٥: حضرت براء والنفزي سے روايت ہے كدرسولكر يم فل في أن فير کے روزبستی کے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا جا ہے وہ گوشت یکا ہواہو یا کیاہو۔

٢ ١٩٣٧: حضرت عبدالله بن الي اوفي جالفن سه روايت ہے كه بم نے غ و و خیبر کے روز گدھے پکڑ لیے۔جو کہ گاؤں سے نکلے تھے پھران کا گوشت بکانے کے لئے چڑھادیا کہاس دوران رسول کریم منگانی فام طرف سے آواز دینے والے یعنی آپ کے منادی کرنے والے نے آواز لگائی کەرسول كريم نے گدھوں کے گوشت كوحرام قرار ديا ہے تو ہم نے (بیتکم من کر)ان دیگوں کو بلیٹ دیا اوروہ گوشت بھینک دیا)۔ ٢٢٣٠٠ : حضرت انس طالين سروايت ب كدرسول كريم مَنْ الله يَعْمُ وهُ خیبر کے روز صبح بی صبح پہنچے اور خیبر کے لوگ (لینی یہودی لوگ) اپنی كيتى كرنے كے ليے اسلحد لے كر باہر فكلے۔ انہوں نے جس وقت ہم لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگ گئے کہ محمد منافید کم میں اور لشکر اور تمام دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔رسول کریم منگ تی آئی نے دونوں ہاتھ اٹھائے

الْحِصْن يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ الِاَّ إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَآصَنْنَا فِيْهَا خُمُرًا فَطَبَحْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْم الْحُمُّرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ۔

اورفر مایا:التدعز وجل بزاے التدعز وجل بڑاے خیبر خراب اور ہر با دہو گااور بهم لوگ جس وقت کسی قوم کے نز دیک اتریں تو وہ صبح بہت بری ہوتی ہےان لوگوں کے لئے جو کہ ڈرائے گئے ہیں یعنی وہ مارے عاتے ہیں شراب ہوتے ہیں (بیرآ پ کا معجز و تھا پھر ای طر ن ہوااور خیبر کا قلعہ آخر کارفتح ہو گیا اور خیبر کے پچھ یہود توقش اور بلاک نرویئے کئے اور کچھ بہود وہاں سے فرار ہو گئے ) حضرت انس ہینئے نے فرما، کہ ہم نے وہاں برگد ھے پکڑے اور ان کو پکایا کہ اس دوران رسول کریم منالیّنِاً کے مناوی نے اعلان کیا کہ اللّٰہ اور اس کا رسول مَنْ تَیْمِنْمِ م لوگوں کو گدھوں کے گوشت ہے منع کرتا ہے وہ ایک نایا کی ہے۔

#### گدھے کا گوشت:

گدھے کا گوشت حرام ہے البتذال بیل تفصیل یہ ہے کہ جو گدھاوشی ہوجس کو کہ عربی میں حمار وحثی کہا جاتا ہے اس کی اجازت ہےالبتہ ہمارےاطراف میں جوگدھے یائے جاتے ہیںان کوعر بی میں حمارا بلی کہاجاتا ہےان کا گوشت نا جائز ہے۔ولا يحل ذوناب ولا الحشرات والحمر والاهليه بخلاف الوحشية خانها وبنها حلال و قوله بخلاف الوحشية و أن صارت ابليةً و وقع على الاكاف. قاول شائ ص١٩٣ ح ٥ مطبوء نعمانيه يوبند

فَحُدِّثَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَر عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَاذَّنَ فِي النَّاسِ أَلَا إِنَّ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ.

٣٣٣٩: أَخُبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقيَّةَ قَالَ حَدَّنِينُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخُوْلَانِيّ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُوْم الْحُمُر الْآهْلِيَّةِ۔

٣٣٨٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ٱنْبَأْنَا بَقِيَّةً عَنْ ٣٣٨٨: حضرت الوثعلبه شيئ التين عدوايت ب كدلوك رسول كريم ہیجیْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُہَیْرِ بْنِ نُفَیْرِ عَنْ 👚 صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیلئے نیبر کی جانب گئے اور وہ لوگ اَمِيْ نَعْلَمَةَ الْخُشَنِيّ اللّهُ حَدَّثَهُمْ اللّهُمْ غَزُوْاً مَعَ جُوكِ شَيءانبول نِبتي كَ يَحِدُدهم يائ ان كوذ مح كيا يجر رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إلى تَحْبَبُرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوْا مِيواقعدر سول كريم صلى الله عليه وسلم سے بيان كيا۔ چنانجير آ پ صلى فِيْهَا حُمُواً مِنْ حُمُو الْإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا الله عليه وسلم في عبدالرحمٰن بن عُوف رضى الله تعلى عنه كو تكم فر مایا انہوں نے اعلان کیا کہتی کے گدھوں کا گوشت حلال نہیں ہاں آ دمی کے لئے جو کہ مجھ کورسول تصور کرتا ہے (صلی القدعليد وسلم)\_

٣٣٣٩: حضرت ابوتعلبدهني والنفز يروايت بكرسول كريم منافية نے ممانعت فرمائی برایک دانت والے درندے کے کھانے سے اور بہتی کے گدھوں کے گوشت ہے۔

#### 

#### ١٩٩٣: بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْوحْشِ الْوحْشِ

٣٥٠ انجرَانَا قُتْنِبَةُ قَالَ حَلَّتَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ الْصَفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اكْلُنَا يَوْمَ خَيبَرَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ وَنَهَانَا لَا النَّبِيُ فَيْ عَن الْحِمَارِ.

مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِى ابُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ مُحَمَّدُ ابْنُ مَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِى ابُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَالَ حَدَّثِنِى ابُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَالَ حَدَّثِنِى ابْنِي ابْنِي ابْنِي ابْنِي قَنَادَةَ قَالَ اصَابَ ابْنِ ابِي قَنَادَةَ قَالَ اصَابَ مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبُعْضِ لُوْ حَمَارًا وَحُشِيًّا فَاتَى بِهِ اصْحَابَةُ وَهُمْ مُّحْرِمُونَ وَهُو حَلَالٌ فَاكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لُو سَالُتَ رَسُولَ اللهِ فَيَ عَنْهُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ اللهِ فَيْ عَنْهُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ قَدْ الْحَمْ الْمَعْمُ مِنْهُ شَيْءٌ قُلْنَا نَعُمْ الْمَلُ مَنْهُ وَهُو مُحْرِمً فَالَ فَالَ فَالَ فَاكَلُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً فَالَ فَالَ فَاكَلُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً فَالَ فَالَ فَاكَالَ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً فَالَ فَاكُولُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً اللهِ فَالَ فَاكُولُ مَا فَاكُولُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً اللّهِ فَالَا فَاهُدُو لَنَا فَاتَنْهُ مَنْهُ الْكُولُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً اللّهُ فَاكُولُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً اللّهِ فَاكُولُ مَا اللهِ فَالَا فَاهُولُ لَنَا فَاتَا لَا اللّهِ الْمُنْ فَاكُولُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمً اللّهُ فَالَ فَاهُ لَا فَاقُولُ لَنَا فَاكُولُ مَنْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ فَلَا لَاللّهُ وَالْمُ فَاكُولُ مِنْهُ وَالْمُولُولُ لَمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُنْهُ وَالْمُ فَقَالَ اللّهُ فَا لَا فَالْمُولُولُ لَنَا فَالْمُلُولُ اللّهُ فَالِلّهُ اللّهُ فَالَالَا فَالْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُلْلَ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

١٩٩٥:باَب إِياحَةِ اكْمُلِ لُحُوْمِ النَّجَاجِ

### باب:وحثی گدھے کے گوشت کھانے کی اجازت ہے متعلق

۰ ۲۳۵۸ حضرت بابر جانب سے روایت سے کہ ہم نے جبر وال ان ان گھوڑے اور گورخر کا گوشت کھانا اور ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے ) سے منع فرمایا۔

ا ۱۳۵۸: حضرت عمیر بن سلمه ضمری بین نیز سے روایت ہے کہ ہم اوگ رسول کریم سی نیز کے ہم او اسب سے روحا کے پھروں میں (روحا مدینہ منورہ سے تیس یا چالیس میل پرواقع ہے) اور ہم اوگ جج کا احرام باند ھے ہوئے تھے کہ اس دوران ہم اوگوں کو ایک ورخر نظر آیا جو کہ زخم خوردہ تھارسول کریم منا نیز ہے ارشاد فر مایا: تم اس کو چھوڑ دواس کا ما سک (یعنی میں نے اس کا شکار کیا ہے) آرہا ہوگا۔ پھر ایک شخص قبید بہز کا حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیوحشی گدھا ہے۔ آپ سی تیز ہوگی گدھا ہے۔ آپ میں نے جھے کو اور حضر ات میں انتظام میں رائے کا تھی فر مایا تھا۔

احرام باند ھے ہوئے تھے کین حضرت ابوقیادہ جڑھنے نے احرام نہیں احرام باند ھے ہوئے تھے کین حضرت ابوقیادہ جڑھنے نے احرام نہیں باندھا تھا وہ اس کواپے ساتھیوں کے پاس لے کرآئے انہوں نے وہ کھالیا پھراکی نے دوسرے سے کہا کہ رسول کریم شکھنے نے بیان کرنا جا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا جم نے ٹھیک کیا ہے وارک کھانا درست ہے) اور کیا تھہارے پاس اس کا گوشت باقی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی باب میں سے کھایا اور آپ اس کا گوشت باقی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی باب س

باب: مرغ کے گوشت کی کھانے کی اجازت ہے متعلق

حدیث

شكاراورذبيدك كتاب

٣٣٥٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثْنَا أَيُّوبٌ عَنْ آبِي قِلاَّبَةَ عَنْ زَهْدَم أَنَّ ابَا مُوْسَى أَتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَىٰ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَالُكَ قَالَ إِنِّي رَآبَتُهَا نَأْكُلُ شَيْئًا قَدْرُتُهُ فَحَلَفْتُ آنُ لَا اكُلَهُ فَقَالَ آبُوْ مُوْسِنِي أُذُنُّ فَكُلِّ فَإِنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ وَآمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ

٣٣٥٣: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ النَّمِيْمِيّ عَنْ زَهْدَم الْجِرْمِيّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِيْ مُوْسَى فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ تَيْمِ اللَّهِ ٱحْمَرَ كَانَّةُ مَوَّلًى فَلَمْ يَدُنُّ فَقَالَ لَهُ آبُوْ مُوْسِنِي أَدُنُ فَاتِنِي قَدْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُّ مِنْهُ

٣٣٥٣: حضرت زبدم بإلين سے روایت سے كه حضرت ابوموى كے ياس ايك ( كي مونَى) مرغى آئى اس كود كيه كرايك آدى ايك طرف كو ہوگیا۔حضرت ابوموی نے فرمایا: کس وجہ سے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس مرفی کو نایا کی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھ کو کراہت معلوم ہوئی میں نے قتم کھائی کہ میں اب اس کوئبیں کھاؤں گا۔حضرت ابو مویٰ برائیز نے فرمایا بتم نز دیک آجاؤاوراس کوکھالومیں نے رسول کریم مَثَاثِينًا كُواس (مرغی ) كوكھاتے ہوئے ديكھا ہےاور ميں نے تھم كيااس کوکہ وہ اپنی شم کا کفارہ ادا کرے۔

٣٣٥٣: حضرت زبرم جرمي طالفيز سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ابومویٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کداس دوران ان کا کھانا آ گیااس کھانے میں مرغی کا گوشت تھا توایک آ دمی قبیلہ بنی تمیم کا جو کہ لال رنگ كاجيب كدوه غلام مو (ليعني دوسركسي ملك كاباشنده تفاجيب كرتركي اور ایران کے باشندے ہوئے ہیں) وہ نزدیک نہیں آیا حضرت ابو موسیٰ جہتن نے اس محض سے کہا کہ تُو نز دیک آجا۔ کیونکہ میں نے رسول كريم مَاللَّيْمَ كُوبِير لعِين مرغى ) كهات بوئ ويكها باورآب ن تھکم فرمایا کہوہ اپنی شم کا کفارہ دے۔

مرغی کا شرعی حکم:

مرغی آگر چه نا یا ی بھی کھاتی ہے کیکن وہ دوسری یا ک اشیاء بھی کھاتی ہے تو اس کا گوشت درست اور جائز ہے کیکن جومرغی صرف نایا کی ہی کھائے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کتب فقہ میں اس کی تفصیل ہے: فیه جواز اکل الدجاجة الانسيته و وحشية وهو بالاتفاق الا عن بعض على سبيل الورع الَّا ان بعضهم استثنى الجلالة وهو ما ياكل الا قذرًا النع زمرار بي على سنن ساكي ص: ١٩٩ ج٠-

الْحَكْمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ لِينْ جُوبَانُور بْجِرِت شكاركر -عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِد

٣٣٥٥: آخْبَرَنَا إسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ بِشْدٍ هُوَ ١٣٣٥٥: حضرت ابن عباس بَيْنِ سے روايت ہے كدرسول كريم كَانْيَكِمْ ابْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ فَعْرُوهُ خيبروالدون برايك ينجووالدورندر كى ممانعت فرماكي





### ١٩٩٧: إِبَاحَةُ أَكُل

#### در ر العَصَافِير

الْمُفُرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ صُهَيْبٍ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا اللهِ عَنْ حَقْقَا فِيْلَ عَنْ عَبْدِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهَا فِيْلَ يَا بِعَيْرٍ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهَا فِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُها قَالَ يَذْبَعُها فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطُعُ رَأْسَها يَرْمِي بها۔

#### 1992: باكب مَيْتَةِ الْبَحْر

٣٣٥٤: أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سَلَمَةً عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ آبِي سُلَمَةً عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ آبِي بُرُدَةً عَنِ النَّبِي اللهِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَا وَهُ الْحَلَلُ مَيْتَنَدُ.

٣٣٥٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ مِسْامِ عَنْ رَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ بَعَثْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلْغُمِانَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَنِى زَادُنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَنِى زَادُنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَنِى زَادُنَا حَلَّى يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمِ تَمُرَةً فَيْ فَقِيلَ لَهُ يَا ابَا عَبْدِاللّٰهِ وَآيْنَ تَقَعُ التَّمُرُّةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقُدُ وَجَدَنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدُنَا هَا الرَّجُلِ قَالَ لَقَدُ وَجَدَنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدُنَا هَا لَمُنْ فَقَدُنَا هَا لَمُتُولُونَ فَقَدُنَا فَقَدَهَا حِيْنَ فَقَدُنَا هَا فَتَمُونَا كَلْنَامِنُهُ فَالْمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَى اللّٰهُ عَلَيْهُ الْمَحْرُفَا كَلْنَامِنُهُ فَمَا اللّٰهُ وَالْمَالَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ وَالْمَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَةُ عَشَرَيَوْمَا كُلْنَامِنُهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَةِ عَشَرَيَوْمُ لَا اللّٰهُ وَالْمَالِيَةً عَشَرَيَوْمَ لَا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَشَرَيَوْمُ اللّٰهُ وَالْمَالِيَةً عَشَرَيْهُ وَالْمَالِيَةً عَشَرَيَوْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُو

٣٣٥٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

# باب: چڑیوں کے گوشت کھانے کی اجازت سے متعلق

#### حديث

۲۳۵۲ حضرت عبداللہ بن عمر و بڑھنے سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و کم ایا: جو خس ایک چڑیا اس سے بردا جانور ناحق مارے قو قیامت کے دن اللہ عزوجل اس سے باز پرس کرے گا کہ تو نے کس وجہ سے اس کو ناحق جان سے مارا؟ اس پرلوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کاحق میا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر ذرح کرے اور اس کو کھائے اور اس کا سر کا کرنہ چھنے (یعنی بلاوجہ مارکر چھنکہ چھوڑ دینا قطعًا جا ترنہیں )۔

#### باب: دریائی مرے ہوئے جانور

۳۵۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔

۳۵۸ : حضرت جابر بن عبداللہ جائیز سے روایت ہے کہ ہم تین سو افراد کورسول کریم منگری ہے جہاد کرنے کے لئے روائد فر مایا اور ہمارا سامان سفر ہماری گرونوں پرتھا (یعنی سفر ہیں کھانے پینے وغیرہ کھانے کاسامان ناکافی تھا) پھروہ بھی ختم ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو روزانہ ایک کھجور ملتی ۔ لوگوں نے عرض کیا: اے عبداللہ جائیز! ایک کھجور میں انسان کا کیا ہوتا ہوگا؟ حضرت جابر جائیز: نے فر مایا کہ جس وقت وہ بھی نہیں ملی تو ہم کو معلوم ہوا کہ ایک کھجور سے (بھی) کہ جس وقت وہ بھی نہیں ملی تو ہم کو گسمندر کے پاس آئے تو وہاں پر کس قدر طاقت رہتی تھی ۔ پھر ہم لوگ سمندر کے پاس آئے تو وہاں پر ایک محمور سے ہم لوگ

۳۵۹: حضرت جابر جائنز ہے روایت ہے کہ ہم لوگ تین سوسواروں کو

عَمْرِو قَالَ سَمِغْتُ جَابِرًا بَقُولٌ يَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عسم إن أَمْرُنَا أَنَّوْ عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ مْ أَضُد عِيْرٍ فُوَيْسِ فَأَقُمْنَا بِالشَّاحِلِ فَأَصَابَنَا حُوْعٌ شَدِيْدٌ خَتَّى آكُلْنَا الْخَبَطَ قَالَ قَٱلْفَى الْبُحْرُ دَابَةً يْقَالَ لَهَا الغُنْبَرُ فَاكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَاذَّهَنَّا مِنْ وَذَكِهِ فَثَابَتُ ٱلْجَسَامُنَا وَٱخَذَ ٱبُوْ عُبَيْدَةً ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ فَنَظُر اللَّي أَطُولِ جَمَلٍ وَأَطُولِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَر رَجُلٌ ثَلَاتَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَوَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَوَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَانِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ قَالَ سُفْيَانٌ قَالَ آبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَسَأَلْنَا النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ مَعْكُمْ مِّنَّهُ شَيْءٌ قَالَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا اقُلَّةً مِنْ وَّدَكِ وَنَزَلَ فِي حَجَّاجٍ عَيْنِهِ ٱرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ كَانَ مَعَ آبِيْ عُبَيْدَةً جِرَابٌ فِيْهِ تَمْرٌ فَكَانُ يُعْطِيْنَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ إِلَى التَّمُورَةِ فَلَمَّا فَقَدُ نَاهَا وَجَدْنَا فَقْدُهَا\_

٣٣١٠: اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوا لزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﴿ مَعَ آبِي عُبَيْدَةً فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوْتٍ قَدْ قَذَقَ بِهِ الْبَحْرُ فَارَدُنَا اَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ

رسول كريم فالليف روان فرمايا اورحضرت الومبيده بربير كوامير تافعد بنا رَوْ لَيْنَ كَ قَبِيلِ كَاوِيْنِ وَ(اسْ جَلَّهُ فَظَافِيطِ عَلَى عَنْ درنت كَ ہے چیونے کے میں) تو ہم اوگ مندر کے کنارے پر بڑے رہے قافلہ کے انتظار میں ۔ ایسی ہموک آئی کہ آخر کار ہم لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے بیتے چہانے لگے۔ پھرسمندرنے ایک جانور پھینکا جے عبر کتے ہیں۔اس کوہم نے آ و صے مبینہ تک کھایا اوراس کی چر بی تیل کے بچائے استعال کرنے لگے بہال تک کہ ہم لوگوں کے جسم پھرمونے نازے اور فریہ ہو گئے (جو کہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے) حضرت ابوعبيده والتين نے اس كى ايك پسلى لے لى اورسب سے لمبا اونٹ لیا اور سب سے پہلے محص کواس پرسوار کیا وہ اس کے نیچے سے نکل گیا پھرلوگوں کو بھوک لگی تو ایک آ دمی نے تبین اونٹ کاٹ ڈالے پھر بھوک ہوئی تو تین دوسرے ذبح کیے پھر بھوک لگی تو تین اور ذبح کیے۔اس کے بعد حضرت ابونسیدہ ﴿اللَّهُ نِے اس خیال ہے منع فر مایا کہ زیادہ چانور ذبح کرنے کی وجہ ہے سواری کے جانور نہیں رہیں گے۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ جو کہ اس حدیث شریف کے روایت كرنے والے ميں حضرت ابوز بير دلائفز نے حضرت جابر دلائفز سے سنا كرہم نے رسول كريم مُؤاثِين سے دريافت كيا۔ آب نے فرمايا جم لوگوں کے پاس اس کا گوشت باتی ہے؟ حضرت جابر رہ تازے فرمایا: ہم نے اس کی اعموں سے چربی کا ایک و حیر نکالا اور اس کی آ تکھوں کے طلقوں میں جارآ دمی اثر گئے ۔ ابوعبید ہ کے پاس اس وقت تھجور کا ایک تصیلا تھا وہ ہم لوایک مٹھی دیتے تھے پھر ایک ایک تھجور دیے لگ گئے ہم کوجس وقت و مجھی نہیں ملی تو ہم کومعلوم ہوا کہ اس کا نہ ملنا كيونكه ايك بي تهجوراً كركم ازكم روزانه لتي ربتي تو تجيمت لي بهوتي -۳۳۱۰: حضرت جابر طانفزے روایت ہے کدرمول کریم فاقیون ہم لوگوں کوحفرت ابوعبیدہ ﴿اللَّهِ كَ ساتھ ايك (جھوٹے)لشكر ميں بھيجا ہم لوگوں کی سفر کی تمام خوراک وغیرہ ختم ہوگئ تو ہم کوایک مجھل ملی جس

کو کہ دریانے کنارے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ارادہ کیا اس میں سے



فَلَهَانَا اَبُوْعُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ كَلُوا صَلَّى اللهِ كَلُوا صَلَّى اللهِ كَلُوا فَكَمَّا مِنْهُ اَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخَبَرُناهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِى مَعَكُمْ شَيْءٌ فَالْعَتُوا بِهِ النَّيَادِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

٣٣١١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدِّمِ الْمُقَدِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالُ حَدَّثَنِيٰ اَبِي عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَ آبِي عُبَيْدَةً وَنَخْنُ ثَلْثُمِانَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَ زَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تُمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً فَلَمَّا آنْ جُزُنَّاهُ آغُطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُ الصَّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدُّنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَّطَ بِقِيِّينَا وَنَسَفَّةُ ثُمَّ نَشُرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّينًا رُجْيَش الْخَبَطِ ثُمَّ اجَزُنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابُّهُ مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ آبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَفِى سَيِبْلِ اللَّهِ عَزَّوَحَلَّ وَنَحْنُ مُضْطَرُّونَ كُلُوا بِاَسْمَ اللَّهِ فَأَكُلَنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيْقَةً وَلَقَدْ جَلَسَ فِيْ مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً قَالَ فَٱخَذَ أَبُوْ غُبَيْدَةً ضِلْعًا مِنْ أَضُلَاعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيْرٍ مِّنْ آبَا عِرِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَبَسَكُمْ قُلْنَا كُنَّا نَتَّبِعُ عِيْرَاتِ قُرَيْشٌ وَ ذَكُرْنَا لَهُ مِنْ آمُو الدَّاتَّةِ فَقَالَ ذَاكَ رِزْقٌ

کی کھانے کا۔حضرت ابو مبیدہ بالیز نے منع فرمایا پھر کہا ہم لوگ اللہ کے رسول مُؤَلِّدُ کے بھیج ہوئے ہیں اور اس کے راستہ میں انگلے ہیں تم لوگ کھائے روز تک اس میں کھائے رہے جس وقت رسول کریم سُونِیْ کُوک کا خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: اگرتم اس میں سے پچھ ہاتی ہوتو وہ تم ہمارے پاس بھیج دو۔

١٢ ١٢٠ : حفرت جابر طائن سے روایت سے كدرسول كريم من تيون في م لوگوں کوحضرت ابومبیدہ جہنئ کے ہمراہ جھیجا اور ہم لوگ تین سودس اور چندلوگ تھے (یعنی بماری تعداد تین سودس سے زائدتھی ) اور بمارے ہاتھ تھجور کا ایک تھیلا کر دیا (اس لیے کہ جلدی ہی واپسی کی امیرتھی ) حضرت ابومبیدہ ناشد نے اس میں ہے ایک مٹھی ہم کو دے دی جس وقت وه پوری بونے لگیں تو ایک ایک تھجورتقسیم فر مائی ہم لوگ اس کو اس طریقہ سے چوں رہے تھے کہ جیسے کوئی لڑ کا چوسا کرتا ہے اور ہم لوگ اوپر سے پانی پی لیتے تھے جس وقت وہ بھی نملی تو ہم کواس قدر معلوم ہوئی آخرکار بہاں تک نوبت آگی کہ ہم لوگ اپنی کمانوں سے ورخت کے ہے جھاڑ رہے تھے پھران کو پھا مک کرجم لوگ اس کے اويرياني في ليتي-اس وجه الشكر كانام جيش خبط (ليني تيون كالشكر) ہوگیا جس وقت ہم لوگ سمندر کے کنارہ پر پہنچاتو و ہاں پرایک جانور یایا۔ جو کہ ایک ٹیلہ کی طرح سے تھا جس کو کہ عنبر کہتے ہیں حضرت ابوعبیدہ جائیز نے کہا کہ بیمردار ہے اس کو نہ کھاؤ پھر کہنے لگے کہ بیر رسول كريم فل فيرم كالشكر باورراه خدايس نكلا باوربم اوك جوك كى وجہ سے بے چین ہیں ( کیونکہ بخت اضطراری حالت میں تو مردار بھی حلال اور جائز ہے) اللہ تعالیٰ كا نام لے كر كھاؤ (ايسے وقت ميں تو مردار بھی حلال ہے) اس کے بعد ہم نے اس میں سے کھایا اور پکھ گوشت اس کا پکانے کے بعد خشک کیا (تا کہ راستہ میں وہ کھاسکیں) اوراس کی آنکھوں کے حلقہ میں تیرہ آ دمی آ گئے بعنی داخل ہو گئے ہم لوگ جس وقت نبی کی خدمت میں واپس حاضر ہونے تو آپ نے دریافت کیا:تم نے کس وجہ سے تاخیر کی؟ ہم نے عرض کیا:قریش کے



فُلْنَا نَعَمُ

#### ١٩٩٨: أَلَضِفُدُعُ

٣٣ ٢٢: ٱخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْيُ فُدَيْكِ عَن ابْن أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيْدِ بْن خَالِدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُيَسَّبِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ آنَّ طَبِيْبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاعٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَنَهٰى رَسُولُ الله عَنْ قَتْله.

# مینڈک مارنا:

شریعت میں مینڈک مارنا نا جائز ہے۔ آیک دوسری حدیث میں بھی مینڈک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اس کا آواز نکالنا یعنی مینڈک کا ٹرٹر کرنا دراصل اللہ عز وجل کی تبیج کرنا ہےاس لیےاس کا مارنا نا جا ئز ہوا۔

ہاں! پری میڈیکل وغیرہ کے سٹوڈنٹ اس کو بہوش کر کے اس پر جوتجربات کر کے ابتدائی طور پر سکھنے کاعمل شروع کرتے میں اس کی اجازت ہے۔ (جامی)

#### 1999 : أَلُحُ أَدُ

٣٣٢٣: آخْبَرَنَا خُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَ هُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي يَعْفُورَ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ اَبِيْ اَوْلَىٰ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

٣٣٦٣: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ آبِي يَعْفُورَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنِ آبِي ٱوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

#### ٢٠٠٠: قُتُلُ النَّمُل

٢٣٦٥: ٱخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

رَزَ قَكُمُوْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ قَافُول وَالآس كَرْتِ تَصَاور بهم فَ آب سے اس جانور كا تذكره کیا۔ آپ نے قرمایا: وہ اللہ عز وجل کا رزق تھا جو کہ اس نے تم کوعطا فرمایا۔ کیاتم لوگوں کے یاس کچھ باقی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی باب۔

#### ماب:مینڈک سے متعلق احادیث

۳۲ ۲۲ : حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان رضى اللّٰد تعالى عنه ہے روایت ہے کہ ایک حکیم ( یعنی دواوعلاج کرنے والے )نے رسول کریم صلی الله عليه وسلم سے مينڈک كو دوا ميں استعال كرنے سے متعلق دریافت کیا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کو مارنے سے منع فر مایا۔

#### باب الذي معلق حديث شريف

٣٣٧٣: حضرت الويعفور يروايت بكريس في حضرت عبداللد بن ابی اوفی واشئ سے ٹڈی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہم لوگ رسول كريم مَنْ فَيْتُوَجِّم كِ ساته حيه غزوات مِين شريك تصاور جم ان غزوات (اورجہاد) میں ٹڈیاں کھاتے تھے۔

٣٣١٨ : حضرت الويعفور سے روايت ب كه ميں في حضرت عبدالله بن ابي اوفي والنفظ سے تذى كم تعلق دريافت كيا تو انہوں في کہا ہم لوگ رسول کر یم مَنْ اللَّهُ كَ ساتھ چيدغز وات ميں شريك يتھاور ہم ان غزوات (اور جہاد) میں ٹڈیاں کھاتے تھے۔

#### باب: چیونٹی مارنے سے متعلق حدیث

٢٥ ٣٣٦: حضرت ابو مريره والفؤ سے روايت هے كدرسول كريم منافيقة



قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَّآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ آنَّ نَمْلَةً قَرَصَتُ نَبًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتُ فَآوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّهِ آنُ قَدُ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِّنَ الْاُمَم تُسَبِّحُ۔

٣٣٦٢: اخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الشَّعْثُ عَنِ النَّضُرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَیْلِ قَالَ اَنْبَأَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْنَضَرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَیْلِ قَالَ اَنْبَأَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ نَوْلَ نَبِی مِّنِ مِّنَ الْاَنْبِیاء تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَنَهُ نَمْلَةٌ فَامَرَ بِبَيْنِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِیْهَا فَلَدَغَنهُ نَمْلَةٌ وَالْحِدَةً وَقَالَ الْاَشْعَتُ عَنِ ابْنِ سِیْرِیْنَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِی ﷺ مِثْلَهٔ وَزَادَ فَانِّهُنَ یُسَبِّحْنَ۔

٣٧٧: آخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٧٧) مُعَادُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثِنِیُ آبِیْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ﴿ آِسِ۔ الْحَسَنِ عَنْ آبِیُ هُوَیْرَةَ نَحْوَةً وَلَمْ یَرْفَعْدً

نے ارشاد فرمایا: ایک چیوٹی نے ایک مرتبہ ایک پیغیر کے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ ان چیوٹی نے ایک مرتبہ ایک پیغیر کے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ ان چیوٹی و کتم میں تو القدع وجل نے ان کی جانب و کی بھیجی کے تمہارے آیک چیوٹی نے کا ٹااور تم نے آیک آمت کو حال کردیا جو کہ یا کی بیان کرتی تھی ایئے بروردگار کی۔

۳۲۳ ۲۱ حضرت حسن رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک پیغیمر درخت کے بیخے اتر سان کے ایک چیونی نے کاٹ لیا انہوں نے تھم فر مایا تو چیونٹیوں کا بل جلا دیا گیا۔ جب اللہ عز وجل نے ان کو وحی بھیجی کہتم نے اس چیونٹی کوکس وجہ سے نہیں جلایا کہ جس نے تمہمارے کا ٹا

٢٣٣٦ : حضرت ابو ہريرہ طِلْقَة سے موقوفا اسى مضمون كى روايت مُدكور بين -

### (m)

### الشمايا الشاب الشا

# قربانی ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

٣٣١٨. أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ إِلْبُلْخِيُّ قَالَ حَلَّتُنَا النَّضُورُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ ابْنِ النَّسِ عَنْ آبِي مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنِ آمَ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي فِي قَالَ مَنْ رَاىٰ هِلَالَ فِي الْحِجَّةِ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي فِي قَالَ مَنْ رَاىٰ هِلَالَ فِي الْحِجَّةِ فَارَادَ أَنْ يُضَعِّحِي فَلَا يَأْحُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ

٣٣٩٩ أُخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعْيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنِ عَنْ شُعْيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنِ مُسْلِمِ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ اللّهُ قَالَ الْخَبَرَيْنُي ابْنُ الْمُسَتَّبِ انَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النّبِيِّ قَالَ اللّهِ عَنْ اَرْادَ انْ يُحْبَرُنُهُ انَّ رَسُولَ اللّهِ عَنِي قَالَ مَنْ اَرَادَ انْ يُصْبِحِي فَلَا يَقْلِمُ مِنْ اَطْفَارِهِ وَلا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُولِ مِنْ ذِى الْحِجَةِ ـ

مُرُّدُ الْمُنْانَ الْاَحْلَافِيَّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأْنَا شَرِيْكُ عَنْ عُنْمَانَ الْاَحْلَافِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحِّى فَلَاخَلَتُ اللَّهُ الْمُشْرِ فَلَا يَاخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا اَظُفارِهِ فَذَكُوْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ اللَّا يَعْنَرِلْ الْنِسَاءَ وَالطِّيْبَ.

المُعْهُ: أُخْبَرَنَا عُبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

۸۳ ۳۸ : حضرت أُمِّ سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارش وفر مایا : جو شخص عیدال صحی کا چاند ( یعنی فری الحجہ کے مہینہ کا جاند ) و کیھے پھروہ قربانی کرنا جا ہے تو ایش نہ لے ( یعنی نہ کا نے ) جس وقت تک کہ قربانی کرے۔

79 ٣٣ : حضرت ألم سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلى الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرنا چاہے وہ اپنے ناخن نه کترائے اور بال نه منڈائے ماہ ذی الحجہ کی الحجہ کو اور بانی کے بعد تجامت بنوائے )۔

۰ ۲۳۳۰: حضرت سعید بیلتین سے روایت ہے کہ جوشخص قربانی کرنا حیاہ جی بھر ذی الحجہ کے روز آ جا کیں توبال اور ناخن ند لے حضرت عثمان رضی القد تعالیٰ عند نے کہا کہ میں نے حضرت عکر مدرضی القد تعالیٰ عند سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اورخوا تین سے الگ رہے اورخوشہونہ لگئے۔

ا ١٣٣٧: حضرت الم سلمه وي سے روايت ہے كدرسول كريم سى قابلان



نه کتروائے)۔

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَارَادَ احَدُكُمْ أَنْ يُضَعِّمَى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا۔

٢٠٠٢:باب مَن لَم يَجِدِ الأصحِيّة

٣٣٧٢: أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَ ذَكَرَ آخَرِيْنَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتبَانِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَنِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلُ الْمُرِثُ بِيَوْمِ الْاَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَرَائِتَ اِنْ لَمْ اَجِدُ اِلَّامَنِيْحَةً أَنْنِي ٱقَاُضَحِي بِهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَ تُقَلِّمُ اظْفَارَكَ وَ تَقُصُّ شَارِبَكَ وَ تَحْلِقُ عَانَتَكَ فَلْإِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عَنِدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّد

۲۳۳۷: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طلبین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فر مایا: مجھ کو ماہ ذى الحجدوس تاريخ ميس بقرعيد كرنے كا حكم ہوا ہے اللہ عز وجل نے اس روز کواس امت کے لئے عید بنایا۔اس نے عرض کیا:اگر میرے یاس کپچ بھی موجود نہ ہو (یعنی قربانی کے مطابق نصاب موجود نہ ہو) کیکن ایک ہی کری یا اونٹی کیا میں اس کو قربانی کروں؟ آپ نے فر مایا نہیں (اس لیے کہ ایک ہی جانور موجود ہے کہ جس کی قربانی کرنے ہے دشواری ہوگ ) کیکن تم اپنے بال اور ناخن کتر والواور مونچھ کے بال موعد لوبس یہی تمہاری قربانی ہے اللہ عزوجل کے نزویک\_

ارشادفر مایا: جس وقت ذی الحجه کا پهلاعشر ه شروع ہوجائے (یعنی جب

ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوجائے ) تو پھرتمہارے میں ہے کسی کا ارادہ

قربانی کرنے کا ہوجائے تواییخ بالوں اور ناخنوں کو نہ چھوئے (لیعنی

باب: جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو؟

عيدالفلى كى بابت كچھا حكام:

مطلب بيب كديم ذى الحجرس ليكروس ذى الحجرتك تجامت ند بنوائ تاكد حجاج كرام سيمشابهت بوجائ واضح رے کہ بیممانعت تنزیبی ہے یعنی ایا کرنامتحب ہے۔ممانعت تح کی مرادہیں ہے: قوله فلا یوخذ من شعو والغ جمله الجمهور على النتيزيهه قيل التنشبيه مالمحرم الخ زبرالرني ص: ٢١٢ ماشير أس يف-

واضح رہے کہ برا کری گائے بیل بھینس وغیرہ کوذی کیا جائے اور اونٹ کونح کیا جائے بعنی اون ذیح کرنے کے لیےاس کے ملقوں میں نیزہ ماراجائے رسول کر یم من النظم کا بھی سمارک تھا۔

> ٢٠٠٣: بَابُ ذِبْحُ الْإِمَامِ الصَّحِيَّةَ بِالْمُصلَّى ٣٣٤٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن عَبْدِالْحَكَم عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِع اَنَّ عَبُدَاللَّهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذُبَحُ اَوْ

باب: امام کاعیدگاه میں قربانی کرنے کابیان ٣٧٧٣ : حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے ہيں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم عیدگاه میں قربانی ذبح کیا کرتے



من نا كُثر يف جلد وا

يَنْحَرُ بِالْمُصَلِّي.

٣٣٧٣ آخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ عُثْمَانَ النَّقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ عَلَيْ بُنُ عُثْمَانَ النَّقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثِنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَعْدِيلَةٍ فَالَ وَقَدْ كَانَ إِذَا لَهُ يَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عُمَرَانَ وَقَدْ كَانَ إِذَا لَهُ يَنْ عَمْرَانَ وَقَدْ كَانَ إِذَا لَهُ يَنْ عَرْ يَذُبَحُ بِالْمُصَلَّى.

مر ٢٠٠٠ بابُ ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلَّى

٣٣٧٥: آخُبَرُنَا هَنَّادُ بُنُ الشَّرِيِّ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ ابْنِ سُفُيَانَ قَالَ شَهِدْتُ آضُخى مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَاى غَنَمًا قَدُ دُبِحَتُ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحُ شَاةً دُبِحَتُ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحُ شَاةً مَّكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ عَزَّوجَلَّ۔

#### برور و نمازعیدالالحی سے تعلق:

شرعی طور پرشہر یا گاؤں جہاں بھی نماز عیدالاضی درست ہے ان علاقوں کے لئے بہی تھم ہے کہ وہاں کے لوگ نماز عیدالاضی اداکر لی گئی ہوتو دوسر شخص کے لئے قربانی کرنا جائز عیدالاضی اداکر لی گئی ہوتو دوسر شخص کے لئے قربانی کرنا جائز ہواوروہ مقام کہ جہاں نماز عید درست نہیں یعنی اگر چھوٹا ساگاؤں اور دیمی علاقہ ہوتو وہاں کے رہنے والے نماز عید سے قبل بھی قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

#### ٢٠٠٥ بَاكُ مَا نَهِي عَنْهُ مِنَ الْكَضَاحِيُّ أُدُوراء الْعُوراء

٣٣٢٦: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُغْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ مَوْلَى بَيْنَ آسَدٍ عَنْ آبِى الضَّحَاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزٍ مَوْلَى بَيْنَ شَيْبًانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِيْ عَمَّا نَهَى عَنْهُ بَيْنَ شَيْبًانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِيْ عَمَّا نَهَى عَنْهُ

۳ ۲۳۳ : حضرت عبدالقد بن عمر رضی اللد تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کریم نے مدینه منوره میں نح کیا اور جس وقت آپ سی اللہ علیہ اسم نخرنمیں کرتے ہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ذیح فرہ تے ۔

### باب: لوگون كاعيدگاه مين قرباني كرنا

۱۳۵۵ : حضرت جندب طائن سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقرعید میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کونما نہ عید پڑھائی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے آپ نے بریوں کو دیکھا وہ بمریاں ذبح ہو چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا: جس سی نے نماز سے قبل ذبح کیا وہ دوسری بمری ذبح کرے اور جس تحض نے ذبح نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح (قربانی) کر

# باب: جن جانوروں کی قربانی ممنوع ہے جیسے کہ کانے جانور کی قربانی

۲ سرت ابوضحاک داشی سے روایت ہے کہ جس کہ نام عبید بن فیروز تھا اور وہ بنی شیبان کا مولی (غلام) تھا کہ میں نے حضرت براء بن عازب دلین سے کہا کہ تم مجھ سے ان قربانیوں کا حال بیان کروکہ جن مے مع کیارسول کریم نائی تی آئی نے تو انہوں نے فر مایا: آپ کھڑے



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَضَاحِىٰ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى اَقُصَرُ مِنْ يَدِهٖ فَقَالَ اَرْبَعٌ لَا يَجُوْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الِتَّيْ لَا تُنْقِىٰ وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الِتَّىٰ لَا تُنْقِیٰ فَلْتُ إِنِّی الْعَرْفِ فِی الْقَرْنِ نَقْصٌ وَانْ قَلْتُ إِنِّي الْمَرْفِ فِی الْقَرْنِ نَقْصٌ وَانْ يَكُونَ فِی الْقَرْنِ نَقْصٌ وَانْ يَكُونَ فِی الْقَرْنِ نَقْصٌ وَانْ يَكُونَ فِی الْقَرْنِ نَقْصٌ وَانْ مَا كُرِهْتَهُ فَلَاعُهُ وَلَا تَحْرِهُمُ عَلَى الْحِدِدِ

### ٢٠٠٧: باك العرجاء

مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ وَ آبُوْ دَاوْدَ وَ يَحْيَىٰ وَ عَبُدُالرَّحُمٰنِ وَابْنُ آبِي عَدِي وَ آبُو الْوَلِيْدِ قَالُوْا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفِر وَ آبُو دَاوْدَ وَ يَحْيَىٰ وَ عَبُدُالرَّحْمٰنِ وَابْنُ آبِي عَدِي وَ آبُو الْوَلِيْدِ قَالُوْا الْبَانَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبْدَة بْنَ فَيْرُوزٍ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَالِي سَمِعْتُ عَبْدَة بْنَ فَيْرُوزٍ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ الْبَرَاءِ بْنِ بِيدِهِ وَيَدِي قَالَ فَإِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ الْبَيْنُ عَورُهَا بِيدِهِ وَيَدِي الْعَوْرَاءُ الْبِي عَورُهَا بِيدِهِ وَيَدِي الْعَوْرَاءُ الْبِينُ عَورُهَا بِيدِهِ وَلِدِي اللّهِ عَلَى الْاسْطِي اللّهِ عَلَى الْمُولِ اللّهِ عَلَى الْمُولِ اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى الْمُولِ اللّهِ عَلَى الْمُولُولُ اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّه

#### عرورو ٢٠٠٤: باب العجفاء

٣٣٧٨: آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ
قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ

ہوئے (اوراس طرح سے اشارہ فر مایا حضرت براء بی تنا نے اشارہ کر میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے ) آپ نے فرمایا: چارفتم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں ایک تو کان بانور کہ جس کا کانا پن صاف معلوم ہوادر دور ایمار کہ جس کی بیاری صاف اورخوب روشن ہو۔ تیمرالنگڑا کہ جس کالنگڑا بین نمایاں ہو چکا ہو چو تھے د با اور کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو میں نے کہا کہ جس کے مجھکوتو وہ جانور بھی برامعلوم ہوتا ہے (قربانی کے واسطے ) کہ جس کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں یا جس قربانی کے جانور کے وانت ٹوٹ چکے ہوں یا جس قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ چکے ہوں آپ نے جانور ہو تم اس کو چھوڑ دواور جو بین ہوتم اس کی قربانی کروئیکن دوسرے کومنع نہ کرو۔

## باب بشكڑے جانور ہے متعلق

۲۳۷۷ : حفرت عبد بن فیروز کہتے ہیں میں نے براء بن عازب سے کہا کہ تم جھے سے ان قربانیوں کا حال بیان کرو کہ جن سے منع کیارسول کر یم سکا لیے آئے نے تو انہوں نے فرمایا: آپ کھڑے ہوئے (اور اس طرح سے اشارہ فرمایا حضرت براء جلائے نے اشارہ کر کے بتلایا اور کہا کہ میراہا تھا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے ) آپ نے فرمایا: چارتم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں ایک تو کانا جانور کہ جس کا کانا بن صاف معلوم ہواور دوسرا بھار کہ جس کی بیاری صاف اور خوب ین صاف اور خوب کرورکہ جس کی بیاری صاف اور خوب کرورکہ جس کی بیاری صاف اور خوب کمزورکہ جس کی بیاری صاف اور خوب کمزورکہ جس کی بیاری صاف اور خوب کمزورکہ جس کی ہٹریوں میں گودا نہ رہا ہو ہیں نے کہا کہ جھوکوتو وہ جانور کھی برامعلوم ہوتا ہے (قربانی کے واسطے ) کہ جس کے سینگ ٹو ف بھی برامعلوم ہوتا ہے (قربانی کے واسطے ) کہ جس کے سینگ ٹو ف بھی ہوں یا جس قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ چکے ہوں آپ نے فرمایا: جو جانور تم کو برامعلوم ہوتم اس کو چھوڑ دواور جو پسند ہوتم اس کی قربانی کروئین دوسر ہے کوئع نہ کرو۔

### باب:قربانی کے لیے دبلی گائے وغیرہ

۴۳۷۸: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ب کہ میں نے رسول کر میں الله علیہ وسلم سے سنا آپ سلی الله علیہ وسلم





وَاَصَابِهْيِ اَقْصَوُ مِنْ اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ يُشِيْرُ فرمات جوكداو پرندور إي -بَاصْبَعِهِ يَقُولُ لَا يَجُوْزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عُوَرُهَا وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَوَ ضَهَا وَالْمُجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِيلِ

# ٢٠٠٨: بَابُ الْمُقَا بِلَةُ وَهُيَ مَا قُطِعَ طَرْفُ

٣٣٤٩: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْم وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ اَبِي زِائِلَةً عَنْ اَبِيُ اِسْ لِحَقَ عَنْ شُويُح بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آمَوَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَانْ لَا نَصُحِى بِمُقَابَلَةٍ وَّلَا مُدَابَرَةٍ وَ لَا بَتِواءَ وَلَا خُوفًاءً -

### ٢٠٠٩: بَالِ الْمُكَالِرَةُ وَهِيَ مَا تُطِعَ مَنْ وير سر وو موخِر اُذْنِهَا

٣٨٠: أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَّا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ اِسْخَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ آبُوْ اِسْحَقَ وَ كَانَ رَجُلَ صِدْقِ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْالَّاذُنَّ وَأَنْ لَا نُصَحِّى بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَّلَا مُدَابَرَةٍ وَّلَا شَرْقًاءَ وَلَا خَرْقًاءً

ذَكُو آخَوَ وَ قَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ فَي الْكَيول سے بتلايا اور ميرى الكيال آ يصلى الله عليه وَكُلُّم كَ حَدَّنَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُورْ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ الْكَيول عِيصِولْ بيل آبِ صلى الله عليه وَلَم في مايا قرباني ك قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ جَانُور مِينَ جَارِعِيبِ درست نَهِينَ بَين اس كَ بعدوه بي عار عيب بيان

### باب: وہ حانور کہ جس کے سامنے سے کان کٹا ہوا ہو اس كأحكم

٩ ٣٣٥ : حضرت على طالبين سے روايت ہے كہ بهم كورسول كريم شانتين في آ نکھ اور کان دیکھنے کا تھم فر مایا (لیعنی قربانی کے جانور میں مٰدکورہ اشیاء و یکھنے کا تھکم فرمایا کہ بیدونوں اعضاء بالکل درست ہیں یانہیں؟ ) اورہم کو''مقابلہ'' ہے منع فرمایا کہ (جس کا کان سامنے ہے کٹا ہوا ہو) اور مداہرہ سے منع کیا اور بتراء سے منع فرمایا اور خرقاء سے منع فرمايايه

### باب:مداہرہ ( پیھیے سے کان کٹا جانور ) ييمتعلق

• ۴۳۸ : حضرت علی کریم الله وجهه سے مروی ہے که رسول التدصلی الله عليه وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور کے آئکھ کان ویکھنے کا تھم فر ما يا اور بيركه بهم عوراء ٔ مقابلهٔ مدايره ٔ شرقاء اورخرقاء جانور كي قرباني نەكرىي..



باب:خرقاء(جس کے کان میں سوراخ ہو) ہے متعلق

٣٨١: حضرت على رضي القد تعالى عندے روایت ہے كه رسول كريم

صلى الله عليه وسلم نے ہم كومنع فرمايا مقابله مداہر وشرقاء اور جدعا

( كەجس جانور كے كان كئے ہوں ) اس كى قربانى كرنے ہے منع



وردرو برير و وود رو ووود. ٢٠١٠:باب الخرقاء وهِي النِّي تخرق اننها ٣٣٨١: أُخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَاصِحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ

بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَقَّ عَنْ شُوَيْحٍ بُنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ أَوْ

شَرُ قَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءً

٢٠١١: بَابُالشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْادْنِ

٣٣٨٢: ٱخْبَرَانَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَلَّانَنَا شُجَاعُ ابْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي زِيَادُ ابْنُ خَيْتُمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّو إِسْحَقَ عَنْ شُرَّيْحِ ابْنِ النَّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ٱبِنُي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصَحِّىٰ بِمُقَابَلَةٍ وَّلَا مُدَابَرَةٍ وَّلَا شَرْقَاءَ وَلَاخُرْقَاءَ

وَلَا عَوْرَاءَهِ

٣٣٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آنَّ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ ٱخْبَرَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيِّ يَقُول سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُولُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ آنُ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ-

باب: جس جانور کے کان چرے ہوئے ہوں اس کا حکم

فرمایا۔

٣٣٨٢: حضرت على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول كريم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا نہ قربانی کی جائے مقابلہ اور مداہرہ اورشرقاءاورخرقاءاورعوراءكي-

المهم : حضرت على رضى الله تعالى عنه قرمات مين كه رسول الله مَنَا اللَّهِ مِنْ مِينِ قرباني كے جانور كے آئكھ كان الحجھى طرح ويكھنے كا تحكم فرمايا \_

ط حدة الإجواب المح قرباني اليے جانوري درست ہے كہ جس ميس كى قتم كاكوئي عيب ند ہوا وركز شته حديث ميس ندكور جمله ((فَ أَنُ لَا تُصَمِّحَى)) كامطلب إس جاس جانورى قربانى منع فرمايا كدجس كاكان سامنے سے كثابوا بواور مدابرہ وہ جانور ہے کہ جس کا کان چھے سے کٹاہوا ہواور'' بتراء'' وہ جانور ہے کہ جس کی دُم کٹی ہوئی ہواورخرقاءوہ جانور ہے کہ جس کے كان ميں كول سوراخ ہو۔

حاصل کلام پیہے کہ اگر کسی تنم کا کوئی عیب جانور میں ہوتو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔

۲۰۱۲: باک

در و رو العضباء

باب:قربانی میں عضباء (لعنی سینگ ٹوٹی ہوئی)

يمتعلق

م ٢٣٨٨: حفرت جرى بن كليب سے روايت ہے كدميں نے حفرت

٣٣٨٨: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بَنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ

ابُنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَي ابْنِ كُلُيْبٍ قَالً سَمِعْتُ عَلِيًّا بَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ انْ يُضَحَىٰ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ فَذَكَرْتُ دَٰلِكَ لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَعَمُ اللَّا عَضَبَ النَّصْفِ وَاكْثَرَ مِنْ دَٰلِكَ.

### ٢٠١٣: بَابُ الْمُسِنَّةُ وَالْجَنَّعَةُ

٣٣٨٥: اَخْبَرَنَا اللهِ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُو الْبُنُ اَعْيَنَ وَاللهِ جَعْفَمِ يَعْنِى النَّفُلِيِّى قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُو الْبُنُ اعْيَنَ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

يُ مُرَّسُتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنِىٰ بِعُجَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْجَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِيْ جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَعِّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِيْ جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَعِّ

ملی جائین سے سنا فرماتے سے که رسول کریم ملی تی آئے اس جانور ک قربانی سے منع فرمایا کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو پھر میں نے حضرت سعید بن سینب جائین سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ہی ہاں۔جس وقت آ دھایا آ و ھے سے زیادہ سینگ ٹوٹ گیا ہوتو درست نہیں ہے (لیکن اگرآ دھایا آ دھے سے کم سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو قربانی درست ہے)۔

### باب:قربانی میں قومهمنه اور جذید ہے متعلق

۳۳۸۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ قربانی نه کرو مگر مُسنه کی لیکن جس وقت تم پر مُسنه کی قربانی کرنامشکل ہو جائے تو تم بھیز میں سے حذعہ کرلو۔

۲ ۲۳۸۷: حضرت عقبہ بن عامر بھٹڑ سے روایت ہے کہ رسول کر پیمسلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کو بکریاں 'حضرات صحابہ کرام کوتھ سیم کرنے کے
لئے دیں پھرایک بکری چھ گئی ایک سال کی تو انہوں نے رسول کریم
صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تم اس کی قربانی کر
له

٢٣٨٨: حفرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے صحابه كرام الله كار كو قربانياں تقسيم فرمائيں مير سے حقته ميں ايك جذعه آيا۔ ميں نے كہانيا رسول الله! مير سے حقه ميں تو ايك جذعه آيا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بتم اس كى قربانى كرو۔

۳۳۸۸: حفزت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین کو قربانی تقسیم فرمائیں میرے حضه میں ایک جذعه آیا میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے حضہ میں ایک جذعه آیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر





جَدَعَةٌ فَقَالَ ضَحَ بِهَا۔

٣٣٨٩ · أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ بُكْثِرِ بْنِ الْاَشَحِّ عَنْ مُعَاذِ
بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ خُبُيْبٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قال

صَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ المَّانِ - وَمَنَ الصَّانِ - ١٠٠٠ : أَخُبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثَةُ عَنْ آبِي

الْاَحُونَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلْبِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِي حَلِيْهِ قَالَ كُنَّا فِي حَلِيْهِ قَالَ كُنَّا فِي صَابِيهِ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَصْحٰى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِى الْمُسِنَّة بِالْجَذَعَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُّزَيْنَة كُنَّا مَع رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي سَفَرٍ وَجُلٌ مِنْ مُنْ اللهِ عَنْ فِي سَفَرٍ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّة فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي سَفَرٍ بِالْجَذَعَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۳۳۸۹: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ ہم نے قربانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑ کے ایک جذبہ سے (اس کی تشر ع گذر چکی ہے )۔

۴۳۹۰: حضرت عاصم بن کلیب نے سنا اپ والد سے کہ ہم لوگ سفر میں سے کوئی تو دویا تین میں سے کوئی تو دویا تین میں سے کوئی تو دویا تین جذعہ دے کرایک مُن خرید نے لگا قربانی کے لیے ایک آ دمی کھڑا ہوا (قبیلہ) مزید سے اس نے عرض کیا: ہم لوگ ایک مرتبہ نبی سائی تیوا کے ہمراہ سفر میں سے تو یہی دن آ گیا پھر ہمارے میں سے کوئی شخص دویا تین جذعہ دے کرمُن لیے گیا۔ آپ نے فرمایا: جذعہ بھی اس کام میں آ سکتا ہے۔

### مُسنه اور جِذْ عه:

مربعت کی اصطلاح میں مُسند وہ جانور کہلاتا ہے جو کہ قربانی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا ہواوراس کی عمر قربانی کی عمر کے نصاب میں ایک دن بھی کم نہ ہوا گرائیک دن بھی مقررہ عمرے کم ہوگاتو قربانی درست نہیں ہوگی۔واضح رہے کہ قربانی درست ہونے کے لیے اونٹ کی عمر پانچ سال ہے اور گائے بیل بھینس میں دوسال اور بھیڑ برا کری کی عمر ایک سال یعنی ندکورہ بیان کردہ عمریں پوری ہونے کے بعد خصے سال میں لگ گیا ہو پوری ہونے کے بعد خصے سال میں لگ گئے ہوں یعنی اونٹ پانچ سال کا کمل ہونے کے بعد چصے سال میں لگ گیا ہو اور پیل بھینس گائے دوسال کے بعد تیسر سے سال میں لگ گئے ہوں اور بھیڑ دنبہ چھاہ پورے ہوکر سات ماہ میں لگ گئے ہوں۔ والمثنی من الابل خمس سنین و طعن فی السادستة و من البقر سنتان و طعن فی الثالثة و من الغنم سنة و طعن فی الثالثة و من الغنم سنة و طعن فی الثالثة و من

اور حدیث ندکورہ کے آخری جملے فتذبحوا جذعة من الصنان کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے واسطے مُسنہ اور حدیث ندکورہ کے آخری جملے فتذبحوا جذعة من الصنان کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے واسطے مُسنہ (جس کی تشریح اور بندکورہے) کی قربانی مشکل ہوجائے تو تم بھیڑ میں ہے جذعہ کرلویتن وہ بھیڑ جو کہ ابھی ایک سال کی نہوئی ہوتو اس کی قربانی نہ کرو۔ اس کی قربانی نہ کرو۔

شریعت کی اصطلاح میں مثنیٰ اور مُسند ایک ہی ہے اور مزیند عرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔

ریسی المحمّد بن عبدالاعلی قال حَدَّثَنا الهسم: ایک آدی سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم طَافَیْنِ اک خَالِدٌ قال حَدَّثَنا شُعْبَة عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ جمراه تصقوبق تعرید سے دوروز قبل ہم لوگ دوجذ عددے کر ایک مُسند





بِالتُّنَّيةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَا تُجزئ منهُ الشَّيَّةُ.

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ قَالَ كُنَّا مَعَ لِين لَك كَنُ (قرباني كرنے كواسط) اس يررسول كريم صلى الله النَّبِي اللهُ قَبْلَ الْأَصْحَى بِيَوْمَيْنِ نُغْطِى الْجَذَعَيْنِ عليه وَلَم في ارشادفر مايا: جبال يرشَّي كافي سے وہال يرجذ عاجمي كافي

### ۲۰۱۴:باَبُ ٱلْكُبْش

٣٣٩٢: أَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُّ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضَعِّىٰ بِكُبْشَيْنِ قَالَ أَنسُ وَآنَا أُضَحِي بِكُبْشَيْنِ

٣٣٩٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَيْشَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ۔

### باب:مینڈھے سے متعلق احادیث

۳۳۹۲: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم دوميند هوں كى قربانى فرماتے تھے (يعنی بھیٹروں کے ندکر کی ) اور میں بھی وو مینڈھوں کی قربانی کرتا

٣٣٩٣ : حضرت الس طافيز عروايت ب كدرسول كريم مني فيزال في دو الملح مینڈھوں کی قربانی فرمائی اوران کوذیح فرمایا ہے ہاتھ سے اوراللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اللہ اکبریڑھا اور آپ نے اپنایا وَل مبارک ان کے ببلو برركها-

### املح ہےمراد:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں لفظ املح سے مراد کا لے سفیدیا کا لے مرخ مینڈھے ہیں یا کا لے اور سفید اوراس میں سفید رنگ کالےرنگ ہےنسبتاز ہا دہ ہو۔

> ٣٣٩٣: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بكُبْشَيْن ٱمْلَحَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ ذَبْحَهُمَا بِيَدِم وَسَمَّى وَ كَبَّرَ وَ وضع رجلة على صفاحهما

> ٢٣٩٥: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَا اللِّي كَبْشَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ فَلَبْحَهُمَا

٢٣٩٨: حضرت انس والنيز بروايت بكرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے قربانی فرمائی دواملح میند هوں کی اوران کو ذیح فرمایا اینے ہاتھ سے اور اللّٰد کا نام لیا اور تکبیر پڑھی اور اپنا یاؤں ان کے پہلو پر

٣٣٩٥: حضرت انس رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول كريم صلی الله علیه وسلم نے قربانی کے دن ہم لوگوں کوخطبہ سایا۔ پھرآ ب صلی اللّٰہ علیہ وسلم دومینٹر هوں کی جانب جھک گئے اور آپ نے ان کو ذبح فرماما۔ (خلاصہ)۔

٢٣٩٦: أَخْبَوْنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً فِي حَدِيثَه عَنْ ٢٣٩٦: حضرت الوبكر والنيزي عدروايت بكررسول كريم ما التيزان



يَوْيُلَدُ بُنِ زُرَيْعِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ آبِي بَكْرَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَانَّةً يَعْنِي النَّبِيَّ عَنَى يَوْمَ النَّحْرِ اللي كَنْشَيْنِ آمْلَحُيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَالِي جُذَيْعَةٍ مِّنَ الْغَنِمِ فَقَسَمَهَا لِيُلْنَال

٣٣٩٤: آخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدِ آبُو سَعِيْدِ آبُو سَعِيْدِ الْهِ سَعِيْدِ الْهَوَ سَعِيْدِ الْآشَجُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ صَحَّى رَسُولُ اللهِ هِلَيْ بِكُبْشٍ آفُونَ فَحِيْلٍ يَمْشِى فِي سَوَادٍ وَ لَا لَكُلُ فِي سَوَادٍ فَى سَوَادٍ وَ لَا كُلُ فِي سَوَادٍ فَى سَوَادٍ وَ لَا كُلُ فِي سَوَادٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ -

# ٢٠١۵: باَبُ مَا تُجْزِيُّ

ردو در رو عنه الصّحايا

قربانی کے دن ( یعنی یوم الخر میں ) دومینڈھوں کوذیخ فرمایا۔ پھرایک بمریوں کے جھنڈ کی طرف تشریف لے گئے اوران کوہم لوگوں میں تقسیم فرماہا۔

ربانى كاتب كاي

کا ۱۹۳۹: حضرت ابوسعید جائی سے روایت ہے کدرسول کریم شائی آئی نے ایک مین ڈھے کی قربانی فرمائی جو کہ سینگ والا تھا اور موٹا تازہ عمدہ چلتا تھا اور وہ سیابی میں دیکھتا تھا لیعنی اس کے چاروں پاؤں اور پیٹ اور آئھوں کے حلقے کا لے رنگ کے تھے اور باتی سفید تھے۔

باب: اُونٹ میں کتنے افراد کی جانب سے قربانی کافی ہے؟

٣٣٩٨: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مَلَّ اللّٰیَظِمال عُنیمت تقسیم فر ماتے وقت ایک اونٹ کے برابر دس بکریوں کور کھتے متھے۔

۲۳۹۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اس دوران عیدالاضلی کا دن آگیا تو اونٹ میں دس آ دمی شریک ہو گئے اور گائے میں سات آ دمی۔



#### ود و دروو ۲۰۱۲: باك ما تجزى عنه البقرة في الضّعايا

٣٠٠٠ أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى عَنْ يَخْيَىٰ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ عِنْ فَنَذُبِكُ الْبُقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ نَشْتَرِكُ فِنْهَا۔

١٠١٧: بَابُ نَبْحُ الصَّحِيَّةِ قَبْل الْإِمَام

ا ١٣٠٥: اَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِي عَنِ الْبَنِ اَبِي زَائِدَةَ قَالَ اَنْبَأْنَا اَبِى عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِ اللَّهِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَنَ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَلَا كَمْ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَلَا كَمْ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَلَا كَمْ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَلَا كَدَّرَ اللَّهِ عَنِي اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ ا

٣٠٠٢: أُخْبَرُنَا قُنْبَةً قَالَ حَلَّثَنَا اَبُوالْاَحُوصِ عَنْ مُنْصُورٍ عَنِ الْسَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَ نَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ اصَابَ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةً لَحْمِ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةً لَحْمِ فَقَالَ ابْوُ بُرُدَةً يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكَتُ فَيْلُ النَّهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكَتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ انَ الْيُومَ قَبْلَ النَّهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكَتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ انَ الْيُومَ قَبْلَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلُ اللهِ وَاللهِ وَقَرَفْتُ انَ الْيُومَ قَبْلُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ اللهُ وَاللهِ لَقَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# باب: گائے کی قربانی کس قدرافراد کی جانب سے کافی ہے؟

۰۳۲۰ حضرت جاہر خاتیزے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم تأثیر نا کے ساتھ مج تمتع کرتے تھے تو ہم گائے سات افراد کی جانب سے ذیج کرتے تھے اوراس میں شرکت کرتے تھے۔

باب: امام سے قبل قربانی کرنا

۱۹۳۹: حضرت براء رائو سے روایت ہے کہ رسول کریم منی فیز مور اللہ کی جنب کے روز کھڑے ہو گئے تو فر مایا کہ جو شخص ہم لوگوں کے قبلہ کی جنب چیرہ کرتا ہے اور ہم لوگوں جیسی تماز اوا کرتا ہے اور ہم لوگوں جیسی قربانی کرتا ہے تو وہ شخص قربانی ندکرے جس وقت تک کہ نماز ند پڑھ لے یہ بات س کر میرے مامول (حضرت ابو براء بن دینار چینوز) کھڑے ہو گئے اور عرض کیا نیار سول اللہ! بیس نے تو جلدی سے قربانی کر لی ہے گئے اور عرض کیا نیار سول اللہ! بیس نے تو جلدی سے قربانی کر لی ہے نے ارشاوفر مایا: تم دوسری قربانی کرو (اس لیے کہ وہ قربانی ورست نہیں ہوئی) حضرت ابو براء رہی تن فرمایا: میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہوئی) حضرت ابو براء رہی تن نے فرمایا: میرے پاس ایک بکری کا بچہ میرے ہوئی کرو وائی کہ ایک سال کانہیں ہوا ہے اور وہ بکری کا بچہ میرے نزدیک بہتر ہے بکر یوں کے گوشت ہے ) آپ نے فرمایا: تم اس کو ذرح کے کہ دو یہ بہتر ہے بکر یوں کے گوشت ہے ) آپ نے فرمایا: تم اس کو جذم در قربانی میں کورائی میں کورائی درست نہیں ہے۔

۲۰۲۰ د حضرت براء بن عازب بالنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منا النیز نے ہم کو بقرعید کے دن نماز کے بعد خطبہ (عید النظی ) سنایا تو فرمایا جس شخص نے ہماری جیسی نماز پڑھی پھر ہمارے جیسی قربانی کی اور جس کسی نے نماز سے قبل قربانی کی تو وہ گوشت کی بکری ہے اس پر حضرت ابوبراء وائٹوز نے فرمایا: یارسول اللہ! خدا کی فتم میں نے تو نماز سے قبل قربانی کی میں نے خود بھی سے جلدی کی میں نے خود بھی

يَوْمُ اكُلِ وَشُوْبِ فَتَعَجَّلْتُ فَاكَلْتُ وَاطْعَمْتُ الْمُلِي وَجِّيْرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَخْمِ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئٌ عَنِي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعُدَك.

کھایا اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھلایا۔ رسول کریم سی تیزیم نے فر مایا:
فر مایا: یہ تو گوشت کی بحری ہے۔ حضرت ابو بردہ جھن نے فر مایا:
میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جذعہ وہ میرے نزد کیک گوشت ک
دو بکر یول سے بہتر ہے کیا قربانی میں وہ درست ہو جائے گا؟ آپ
نے فر مایا: جی ہاں! لیکن تمہارے علاوہ دومرے کی کے لئے درست
نہ وگا۔

#### وضاحت:

### نمازے قبل قربانی:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں جونماز سے قبل قربانی سے متعلق فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے محض کو قربانی کرنے کا اجرو تو اب نہیں ملے گا اور اس کا یمل ایسا ہے جیسے کہ کسی شخص نے گوشت کھانے کے لئے قربانی کی۔ گذشتہ احادیث کی شرح میں اس موضوع پرعرض کیا جاچکا ہاتی قربانی سے متعلق تفصیلی مسائل واحکام'' تاریخ قربانی''مصنف حضرت مولا نامفتی محمد شفیع شرح میں اس موضوع پرعرض کیا جاچکا ہاتی قربانی ''میں اور حضرت مفتی حبیب الرحمٰن خیر آبادی مفتی دار العلوم دیو بند کی کتاب'' قربانی'' میں مسئلہ کی تفصیل ہے۔

٣٠٠١: اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا ايُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنسٍ قَالَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمُ النَّحْمُ فَذَكُرَ هَنَةً مِّنُ جِيْرَانِهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ هَذَا رَسُولُ اللهِ هَذَا كَرَ هَنَةً مِّنُ جِيْرَانِهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ هَنَ مَسُولُ اللهِ هَنَا مَسُولُ اللهِ هَنَا مَنْ مَسَلَقَةً قَالَ عِنْدِي جَدَعَةً هِي السَّحْمُ فَرَحَصَ لَهُ فَلَا ادْرِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سِواهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٠٣: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

م ممهم: حضرت ابو برده بن وينار رضى الله تعالى عنه في رسول



يَخْيَىٰ عَنْ يَخْيَىٰ حَ وَٱنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ بَسَارٍ عَنْ آبَىٰ بُرُدَةَ بْنِيَارٍ آنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ فَامَرَهُ النَّبِيِّ عَنْ آنُ يُعِيْدُ قَالَ عَنْدِىٰ عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِي آخَبُ إِلَى مِنْ مُسِنتَيْنِ قَالَ اذْبَحْهَا فِي عَدِيْثِ عُبُيْدِاللّٰهِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً فَامَرُهُ أَنْ يَنْدُبِكُ عَبْدِاللّٰهِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً فَامَرُهُ أَنْ يَنْدُبِحَدَ

٨٣٠٥: ٱخُبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَوَالَةً عَنِ
الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ قَالَ
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عِنْ أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا
النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَا هُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا
انْصَرَفَ رَاهُمُ النَّبِيُّ عِنْ آنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ
فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَعُ مَكَانَهَا أُخُرَىٰ
وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَعُ عَلَى السُمِ
الله عَزْوَجَلًّ۔
الله عَزْوَجَلًّ۔

٢٠١٨: بَابُ إِبَاحَةِ النَّابِحِ بِالْمُرُوقِ ٢٠٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوانَ آنَّهُ آصَابَ آرنبَيْنِ وَلَمْ يَجِدُ حَدِيْدَةً بَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَ كَاهُمَا بِمَرُوةٍ فَآتَى النَّبِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اصْطَدُتُ ٱرْنَبَيْنِ فَلَمْ آجِدُ حَدِيْدَةً أَذَ كِنْهِمَا بِهِ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُوةٍ آفَاكُلُ قَالَ

٣٠٠٤: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بُنُ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ آنَّ ذِنْبًا نَيَّبَ فِيْ شَاةً

کریم صلی القد علیہ وسلم سے قبل ذبح کیا آپ نے ان کو دوبارہ ذبح کریم صلی القد علیہ وسلم سے قبل ذبح کیا آپ نے ان کو دوبارہ ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے فرمین مسنوں سے بہتر ہے۔
آپ نے فرمایا تم اسی کو ذبح کرو۔ حضرت عبیدالقد کی روایت ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرے پاس تواب پچھنیں ہے علاوہ ایک جذبھہ کے۔ آپ نے فرمایا: تم اس کو ذبح کرو۔

۵ ۲۳۳ : حضرت جندب بن سفیان طائف سے روایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بقرعید کی ۔ لوگوں نے اپنی قربانیاں کا ف ڈالیس نماز بقرعید سے قبل ۔ اس پر آپ نے فرمایا: جس وقت ان کونماز سے قبل دیکھا تو انہوں نے قربانیوں کو ذرح کر دیا کہ جس نے کہ نماز سے قبل ذرح کیا وہ دوسری قربانی کر سے اور جس نے کہ نماز سے قبل ذرح کیا وہ دوسری قربانی کر سے اور جس نے ذرح نہیں کیا وہ خص ذرح کر سے اللہ عزوجل کے نام یر۔

### باب: وهار دار پھرے ذیح کرنا

۲ ۱۹۲۸: روایت ہے کہ حضرت محمد بن صفوان والنیز نے دوخر گوش پکڑے اور ذبح کرنے کے لئے ان کوچھری نہیں اسکی تو انہوں نے ایک تیز (یعنی دھار دار) بھر سے ذبح کیا۔ پھر رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول القد! میں نے دو خرگش کیا: یا رسول القد! میں نے دو خرگش کیا: یا رسول القد! میں نے تیز پھر خرگش کیا: یا سول القد علیہ وسلم نے تیز پھر کے بی کا نے لیا میں ان کو کھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کھالو۔

کہ ۴۳۳: حضرت زید بن ثابت واثنی سے روایت ہے کہ ایک بھیڑ یے نے بھر کے نے بھر کے دانت مارا (تو وہ مرنے لگی ) پھراس کو تیز (اور دھار دار) پھر سے ذرج کر دیا۔ رسول کریم منگ تیکا نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی۔





فَذَبَحُوْهَا بِالْمَوْوَةِ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ٱكْلِهَاـ

## ٢٠١٩: بَابُّ إِبَاحَةُ النَّبْحِ بِالْعُوْد

بُنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى بَنِ قَطِرِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى بُنِ قَطِرِي عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى بُنِ قَطْرِي عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ فَلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي الْرُسِلُ كَلْبِي فَاخُذُ الصَّيْدَ فَلَا آجِدُمَا اُذَكِيهِ بِهِ فَاذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْقَصَا قَالَ اللّهِ عَزَّوجَلً فَلَا آجِدُمَا اُذَكِيهِ بِهِ فَاذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْقَصَا قَالَ اللّهِ عَزَّوجَلً بِهِ اللّهُ عَرَّو جَلّ وَبَهِ اللّهِ عَزَّوجَلً بِهِ اللّهُ عَرَّو جَلّ وَبَهُ اللّهِ عَزَّوجَلً مِنْ اللّهُ عَرَّو جَلّ وَبَهُ اللّهِ عَزَو جَلّ وَبَهُ اللّهِ عَزَو جَلّ وَبَهُ اللّهِ عَنْ وَبَلْ مُعْمَ قَالَ حَدَّلَنَا اللّهُ عَنْ وَبَلْ اللّهُ عَنْ وَبَلْ اللّهُ عَنْ وَبَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ

# ٢٠٢٠: بَابُ النَّهُيُّ عَنِ النِّبُحِ بِالظُّفُرِ

٣٣١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَنْ عَبَايَةً بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَنْ قَالَ مَا أَنْهَرَ اللهِ مَا أَنْهَرَ اللهِ مَا أَنْهَرَ اللهِ مَا أَنْهَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

### ٢٠٢١: بَابُ فِي الِذَّبُحِ بِالسِّنِ

ا الهُ اللهُ اللهُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي السَّرِيِّ عَنْ آبِي اللهُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُ وَ عَدًّا وَلَيْسَ

### باب: تیزلکڑی ہے ذبح کرنا

۸۰ ۲۲۰ حضرت عدی بن حاتم برائیز سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں (شکار کی طرف) کتا چھوڑ تا ہوں چھروہ) کتا چھوڑ تا ہوں چھروہ کی کرنے کے لئے (چاتو وغیرہ) نہیں ماتا تو میں ذرج کرتا ہوں تیز پھراورلکڑی ہے۔ آپ سلی المدعلیہ وسلم نے فرمایا: تم خون بہا دو کہ جس سے دل چاہاللہ تعالیٰ کا نام لے

۹ مهم : حضرت ابوسعید رئینی نے فرمایا ایک انصاری شخص کی اونمنی (گھاس) چراکرتی تھی احد پہاڑ کی جانب پھراس کوعارضہ ہوگیا (یعنی وہ علیل ہوگئی) تو اس شخص نے اس اونٹنی کو ایک کھوٹی سے محرکر دیا حضرت ابوب نے کہا کہ میں نے حضرت زید بن اسلم رفی تنز سے دریافت کیا: کھوٹی لکڑی کی تھی یالو ہے کی؟ تو انہوں نے کہا: لکڑی کی محروہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت عطافر مائی۔

### باب: تاخن ہے ذبح کرنے کی ممانعت

۱۳۳۰: حضرت رافع بن خدی طافظ سے روایت ہے کدرسول کر یم منی فیلیز اس کو کھا واراللہ کا نام لیا جائے تو تم اس کو کھا وکی کن اور اللہ کا نام لیا جائے تو تم اس کو کھا وکی کن درست نہیں دانت اور ناخن کے علاوہ ( لیعنی ناخن سے ذبح کرنا درست نہیں ہے)۔

### باب:دانت سے ذریح کرنے کی ممانعت

۱۳۲۱: حضرت رافع بن خدیج ﴿ اللهٰ الله علیه کمیں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! ہم لوگ کل دیممن سے ملیں گے (اور ہم کو وہاں پر جانور بھی ملیں گے ) ہم لوگوں کے ساتھ چھری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فر مایا: جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام





وَامَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

مَعَنَا مُدَّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ لياجائة توتم اس كوكهاؤ جس وقت تك كه دانت يا ناخن نه بهواور وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا ﴿ مِن اسْ كَى وجِه بِإِن كرتا بول دانت توايك بدري بي عانوري تواس أوْ ظُفُواً وَسَاحُدِنْكُمْ عَنْ دَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ عَوْنَ كَرَنا سطرت عدربت بوكا اورنا فن حجري عصفول

### ناخن ہے ذریح کرنا:

ناخن ہے ذبح کرنا بالکل ممنوع ہے اور بیر کہ حبثی کیا کرتے تھے کہ وہ ناخن نہیں کٹاتے تھے کہ اس سے جانور ذبح کریں گے ، خن سے ذبح کرنا ویسے بھی ہرطرح معیوب اور وحشت والاعمل ہے اور پیطریقہ کا فرومشرکوں میں تھا ہر معاملہ ان سے مشابہت سے اجتناب ضروری ہے ۔ (جامی)

### ٢٠٢٢: بَابُ الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشفرة الشفرة

٣٣١٢: أخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي فِلاَبَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَبِ عَنْ شَدَّادِ ابْنِ أَوْسِ قَالَ اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُول اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُتُبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَاذَا قَتَلْتُمْ فَٱخْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَآخُسِنُو الذِّبْحَةَ وَلُيُحِدَّ آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُوحُ ذَبيْحَتَدُ

## ٢٠٢٣: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَخْرِ مَا يُذْبَحُ وَ رو ر ودرو ذبح ما پنجر

٣٣١٣: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ ٱخْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ عَسْفَلَانُ بَلَخ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بُن عُرُوَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بننتِ

الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكُو ِ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاكَلْنَاهُ۔

### باب: حیا قو حھری تیز کرنے ييمتعلق

۲۲۲۲: حضرت شداد بن اول والفيزا بروايت بي كريس نے رسول كريم المنظيم المسادويا تين من كرياد كرليس \_ آب نے قر مايا: الله عز وجل نے سب پراحسان فرض قرار دیا ہے تو جس وقت تم لوگ قتل کروتو تم اچھی طرح سے قتل کرو ( ایعنی اس طریقہ سے قتل کرو کہ مقتول کو کسی طریقدے کوئی تکلیف ندینیج اور ایبانہ ہوکہ اس کو تکلیف دے دے كرقل كرو) اورجس وقت تم (جانور) ذي كروتو تم الحيمي طرح سے ذن کرواورایی چیری تیز کرواور جانورکوآ رام دو۔

باب:اگراونٹ کو بجائے نحر کے ذرج کریں اور دوسرے جانوروں کو بجائے ذائح کے نح کریں تو حرج نہیں

٣٣١٣: حضرت اساء بنت ابي بكررضي الله تعالى عنهما يروايت بك ہم نے ایک گھوڑ ہے کورسول کر پیم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زبانہ میں نحر کیا پھراں کو کھایا۔



# ٢٠٢٣: بَاكُ ذَكَاةِ الَّتِي قَدُ نَيَّبَ فِيْهَا السَّعْ فَيُهَا السَّعْ

٣٣١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ حَاصِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ ذِنْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَّحُوْهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ عَنْ فَيْ أَيْفِ

٢٠٢٥: بَابُ ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِيْرِ الَّتِي لَا

يُوْصَلُ إلى حَلْقِهَا

٣٢١٥. آخُتَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ اللَّهِ قَالَ قُلْ طَعَنْتَ فِي قَلِيدِهَا إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي قَلِيدِهَا لَا جَزْاكَ.

٢٠٢٢: بَابُ فِرْكُو الْمُنْفَلَّةَ ِ الَّتِي لَا يُقْدَدُ

عَلَى أَخْنِهَا

الله النَّهُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ عَنْ شُعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رَافِعِ عَنْ رَافِعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا لَا اللّهِ إِنَّا لَا اللّهِ إِنَّا لَا اللّهِ إِنَّا لَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى قَالَ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَرَّوَجَلَّ فَكُلْ مَا حَلاَ اللّهِ عَرَّوَجَلَّ فَكُلْ مَا حَلاَ اللّهِ عَرَّوَجَلَّ فَكُلْ مَا حَلاَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# باب: جس جانور میں درندہ دانت مارے تواس کا ذ<sup>یح</sup> کرنا

۸۲۲ منرت زیدین ثابت رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک بھیڑ نے نے ایک بلری میں دانت مارا تو او گول نے اس کو پھر ایک بھیڑ نے ذرح کر دیا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے اس کے کھانے ک اجازت عطافر مادی۔

باب: اگرایک جانور کنوئیس میں گرجائے اور وہ مرنے

کقریب ہوجائے تو اس کوکس طرح حلال کریں؟
۱۳۳۵ حضرت ابوعشراء سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے
منا اس نے نقل کیا: یا رسول اللہ! کیا ذیح کرنا حلق اور سینہ میں لازم
ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر جانور کی ران میں تیر مار دیا جائے تو کافی

باب: بے قابوہ وجانے والے جانور کوذئ کرنے کا طریقہ

اللہ! ہم لوگ کل دشمن سے ملنے والے ہیں (یعنی دشمن سے کل ہمارا اللہ! ہم لوگ کل دشمن سے ملنے والے ہیں (یعنی دشمن سے کل ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے) اور ہم لوگوں کے پاس چھری (جاقو) نہیں ہیں۔ آپ شکائیڈ فر مایا: جس سے خون بہہ جائے اور ابتد عز وجل کا مام لیا جائے تو تم کھاؤ اس کولیکن ناخن اور دانت (سے ذبح نہ کرو) حصرت رافع جائیڈ نے کہا پھر رسول کر پیمش کیڈ کولوٹ ملی اس میں سے حصرت رافع جائیڈ نے کہا پھر رسول کر پیمش کیڈ کولوٹ ملی اس میں سے کو تیم مارا وہ کھڑ ارہ گیا آپ نے فر مایا: ان جانوروں میں یا اونوں میں ہوتے ہیں جیسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا و سے میں ہیں جسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا و سے میں ہیں جسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا و سے میں ہیں جسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا و



(میخی تمہارے ہاتھ ندآئے تو تم اسکے ساتھ اسی طرح ہے کرو۔)۔

کا ۱۹۳۸: ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے لیکن اس میں بیاضافہ ہے

کد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں

(میخی دانت اور ناخن سے ذیح کرنا درست ہوگا) دانت تو ایک ہڑی

ہواور ناخن جبٹی لوگوں کی چھری ہے (اور چاقو کی طرح ہے) اور وہ

لوگ ناخن سے ذیح کرتے ہیں ان کی مشابہت کی وجہ سے ناخن سے

ذیح کرنا نا جائز قر اردے دیا گیا۔

خي تران کائاب ڪ

۳۲۱۸: حضرت شداد بن اوس والنيز سے روایت ہے رسول کر یم منگانیکی سے میں نے سا۔ آپ فرماتے سے کہ اللہ عز وجل نے ہر شے پر احسان لازم فرمایا ہے (مطلب بیہ ہے کہ سب لوگوں پررتم کرنا چاہیے) تو جس وقت تم لوگ قر کرواور جس وقت تم ذرج کرواور تم بالکل اچھی طرح سے قر کرواور تم بالکل اچھی طرح سے ذرج کرواور تم اپنی چھری کی چاقو جب ذرج کرواور تم بالکل اچھی طرح سے ذرج کرواور تم اپنی چھری کی چاقو جب ذرج کرواور تم اپنی چھری کی چاتو جب ذرج کرواور تم اپنی چھری کی جا تو رکوا آرام دو۔

### باب:عمره طريقه سے ذبح كرنا

۳۲۹۹: حضرت شداد بن اوس و النفظ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل نے ہرا یک چیز پر احسان لازم فرمایا ہے تو تم عمدہ طریقہ سے ذبح کرواور تم اپنی چیری چاتو تیز کرلوجب ذبح کرنے لگواور تم جانور کو راحت پہنچاؤ (یعنی آ رام سے اور تیز چاتو چیری سے ذبح کرو)۔

١٣٣٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ عَمَانَةَ انْنِ رِفَاعَةً عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُوا لُعَدُوٍّ غَدًّا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى قَالَ مَا اَنْهَرَالدُّمَ وَذُكِرَ السُّمُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ اَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَامَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاصَبْنَا نَهْبَةَ إِبِلِ آوْ غَنَم فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ لِهَاذِهِ الْإِبِلِّ آوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا شَيْءٌ فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا-٣٣١٨: ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ ٱنْبَأْنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ إِلْحَدَّاءِ عَنْ آبِيْ قِلَابَةَ عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ آبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادٍ بُنِ آوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ عَرَّوَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا فَتَلْتُمْ فَآحُسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَآحُسِنُوا الذُّبْعَ وَلَيُحِدُّ آحَدُكُمُ إِذَا ذَبَعَ شَفْوَتَهُ وَلُيُرِحُ ذَبيْحَتَهُ\_

### ٢٠٢٤: بَابُ حُسْنِ النَّابُحِ

٣٣٩: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حُرَيْثٍ آبُوْ عَمَّارٍ قَالَ الْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدٍ إِلْحَدَّاءِ عَنْ آبِي الْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدٍ إِلْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلْابَةَ عَنْ آبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَا نِيِّ عَنْ شَدَّادٍ بُنِ اللَّهَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُنِ شَيْءٍ فَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْإِحْسَانَ عَلَى كُنِ شَيْءٍ فَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَبْحَ وَلُيُحِدَّ الْفَتِلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلُيُحِدَّ



سنن نمائي شريف جلد ١٩٥٥

اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

٣٣٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَبْنَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي عَنْ النَّبَيْنِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا اللَّهُ عَرَّوَتُهُ لَيْرُحْتُمْ فَاحْسِنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى

٣٣٢١: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حِ حَدَّثَنَا غَالِدٌ حِ وَانْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنُ حَلَيْدٌ حَلَى اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّنَنا غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادٍ بْنِ اَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ خَيْطُنُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْ كَلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ كَلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَاحْسِنُوا اللِّبْحَةَ وَإِذَا ذَبَوْحَتُمْ فَاحْسَنُوا اللِّبْحَة لِيُحْتَمُ فَاحْسَنُوا اللِّبْحَة لِيُحْتَمُ فَاحْسَنُوا اللِّبْحَة لِيْحَتَهُ اللَّهُ عَزَّا وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَا اللَّهُ عَزَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

# ٢٠٢٨: بَابُ وَضَعُ الرِّجُلِ عَلَى صَفْحَةِ السَّجِيَّةِ الضَّجِيَّةِ

٢٣٢٢: آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ آخُبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ ضَعْمى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آمُلُولُ آمُنَ آمُنَ آمُنَا آمُنَ سَمِعْتَهُ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ آمُنَ آمُنَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ۔

۳۴۲۰ : حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرمات سے کہ الله عزوجل نے ہر ایک شے پر احسان کرنا الازم فر مایا ہے (یعنی تمام لوگوں پر رحم و کرنا چاہیے ) تو جس وقت تم ذرئح کروتو تم اچھی طرح سے ذرئح کرواور تم اپنی چھری تیز کرلواور جس وقت ذرئح کرنے لگو تو اچھی طرح سے ذرئح کرواور تم جانور کو آرام پہنچاؤ۔

ا ۱۳۳۳: حضرت شداد بن اول رئی این سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ماتے تھے کہ اللہ علیہ وسلم ماتے تھے کہ اللہ عز وجل نے ہرا یک شے پراحسان کرنالازم فر مایا ہے (یعنی تمام مخلوق کے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ کرنا چاہیے) تو جس وقت تم قتل کروتو تم اچھی طرح قتل کرو (یعنی مقتول کو تکلیف پہنچا کرقتل نہ کرواور تم اچھی طرح سے ذیح کرواور تم اچھی طرح سے ذیح کرواور تم اچھی طرح سے ذیح کرواور تم اور جس وقت تم ذیح کروتو تم اچھی طرح سے ذیح کرواور تم اور جس وقت تم ان کی جھری چاتو تیز کرلواور جانور کوتم آ رام پہنچاؤ۔

# باب:قربانی کا جانور ذرج کرنے کے دفت اس کے پہلو پرپاؤس رکھنا

۲۳۳۲ : حضرت انس ظائن سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا نیکٹر نے دو

مینڈ هوں کی قربانی فرمائی جو کہ کا لے اور سفید سے سینگ والے سے اور

آپ نے ذریح کرتے وفت تجمیر اور بسم اللہ بڑھی اور میں نے دیکھا کہ

آپ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذریح فرماتے سے اور اپنا پاؤں مبارک

ان جانوروں کے پہلو پر رکھے ہوئے ہوتے سے دریا فت کیا کہ تم
نے سے روایت انس طالبین سے تی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔





## ٢٠٢٩: بَابُ تَسْمِيةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى

### الضّحِيّةِ

٣٣٢٣ أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ نَاصِحِ قَالَ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ٱلْحَرَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ لَلْهَ عَلَى صِفَاحِهِمَا لَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ لَلْهَ بَعُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَةً عَلَى صِفَاحِهِمَا لَا يَلُهُ بَعُلَى صِفَاحِهِمَا لَا يَلْهُ بَعْلَى صِفَاحِهِمَا لَا يَلْهُ بَعْلَى صِفَاحِهِمَا لَا يَلْهُ بَعْلَى صِفَاحِهِمَا لَا يَعْلَى عَلَى صِفَاحِهِمَا لَا يَعْلَى عَلَى عَلَى

### ٢٠٣٠: بَابُ التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا

٣٣٢٣: آخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُهُ عَلِي النّبِيّ قَلْ الْقَدْ رَآيَتُهُ يَعْنِى النّبِيّ النّبِيّ عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُهُ يَعْنِى النّبِيّ عَنْ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللل

٢٠١٣: بَابُ ذَبْحُ الرَّجُلِ الصَّحِيَّةَ بِيكِهِ الرَّجُلِ الصَّحِيَّةَ بِيكِهِ الرَّجُلِ الصَّحِيَّةَ بِيكِهِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمَّدُ بْنِ عَبْدِالاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْيُدٌ مَا لِلْهِ عَلَى فَتَادَةُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَى مَنْ مَالِكِ حَدَّتُهُمْ أَنَّ نِبَى اللهِ عَلَى ضَحْى بِكُبْشَيْنِ آفَرُنَيْنِ آمُلَحَيْنِ يَطُؤْعَلَى صَفَّحِهِمَا وَيَدْبَحُهُمَا وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَا كَاللهِ عَلَى مَفْاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيَعْلِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المَعْمَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الم

٢٠٣٢: بَأْبُ ذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتُهِ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتُهِ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضُحِيَّتُهُ مَثَلَمَةً وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قَرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ نَحَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ نَحَرَ

# باب:قربانی ذرج کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے

#### كابيان

۳۳۲۳. حضرت انس بن سروایت بی کدرسول کریم من تیبنگ دو میند هول کریم من تیبنگ دو میندهول کی قربانی فرمانی جو که کالے سفید اور سینگ دار تصاور آپ نے ذرج کرتے وقت بسم القد اور تکبیر کہی اور میں نے ویکھا کہ آپ ان کو ذرج فرماتے تصابیخ ہاتھ سے اور آپ اپنا پاؤل مبارک ان کے پہلو پرد کھے ہوئے تھے۔

باب:قربانی فرخ کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنے سے متعلق کر ہے۔ کہ رسول کر ہے جات کہ رسول کر ہے جات کہ رسول کر ہے جات کہ رسول کر ہے جاتے کہ رسول کر ہے جاتے کہ رسول کر ہے جاتے کہ اللہ علیہ وکم کالے اور سفید تنے سینگ دار اور ہم اللہ پڑھی ( یعن بسم اللہ اکبر پڑھا) اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرماتے تنے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ان کے پہلو پر رکھے ہوئے۔

باب: اپنی قربانی اپنے ہاتھ ہے ذرج کرنے ہے متعلق ۱۹۳۲۵ : حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دومینڈھوں کی قربانی فرمائی وسینگ دارسیاہ وسفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذرج کرتے وقت پاؤں ان کے پہلو پررکھا اور بسم اللہ اور تکبیر

باب: ایک شخص دوسرے کی قربانی ذیح کرسکتا ہے ۱۳۳۲ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچھاونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نح فرمایا اور باقی اونٹوں کو کسی دوسرے نے نح کیا (یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے)۔





بَغْضَ بُدُنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ

### ۲۰۳۳: بآبُ نُحر مَا ودرو

٣٣٢. آخُبَرَنَا قُتُنِبَةُ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ آسُمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلْمَ فَاكَلْنَا وَقَالَ قُتَيْبَةً فِي حَدِيْهِ فَاكَلْنَا لَكُنَا لَكُنَا عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلْمَ فَاكْلُنَا وَقَالَ قُتَيْبَةً فِي حَدِيْهِ فَاكْلُنَا لَكُنَا لَهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَهْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٣٣٨: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ قَالَ حَلَّثْنَا عَبْدَةً عَنْ مِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا وَ نَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَسًا وَ نَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَالَىٰهُ هُـ

### ٢٠٣٣:بَابُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

٣٣٦٩: ٱخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ رَحُرِيَّا بُنِ آبِیٰ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ یَعَنِی مَنْصُورًا عَنْ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ قَالَ سَالَ رَجُلَّ عَلِیًّا هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُسِرُّ النَّكَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِیٌّ حَتَّی احْمَرَ وَجُهُةً وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِیٌّ حَتَّی احْمَرَ وَجُهُةً وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ اللَّهُ حَدَّقَنِي بِارْبَعِ يُسِرُّ إِلَى شَيْئًا دُوْنَ النَّاسِ غَيْرَ اللَّهُ حَدَّقَنِي بِارْبَعِ كَلِيمَاتٍ وَآنَا وَهُو فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَمَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ الْالْوَلَ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ الْالْوَقِي اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارًا اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَا مَنَارًا اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَامِنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعُولِي الْمُعْمَى الْقَالَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ الْمُ

# باب: جس جانورکوذنج کرنا چاہے تو اس کونح کرے تو درست ت

۲۲ ۱۳۴۲: حفرت اساء بنت انی بکر رضی القد تعالیٰ عنهمانے بیان فر مایا که ہم نے نح کیاا کیک گھوڑ ہے کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر ہم نے اس کو کھالیا اس کے خلاف حضرت عبد فی سلمان نے روایت کیا وہ روایت بیہ ہے۔

۳۳۲۸: حضرت اساء دی شف سے روایت ہے کہ ہم نے دور نبوی میں ایک گھوڑ ہے کوؤ می کیا پھراس کو کھایا۔

# باب: جو خص ذبح کرے علاوہ اللّه عزوجل کے کسی دوسرے کے واسطے

۲۳۲۹ : حضرت عامر بن دافلہ بھافیہ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے حضرت علی بھافیہ سے بدوریافت کیا کہم کورسول کریم مُنافیہ کہ پوشیدہ بات حضرت علی بھافیہ کو کہ دوسرے حضرات ہیں بتلاتے تھے یہ بات من کر حضرت علی بھافیہ کو خصد آیا یہاں تک کہ ان کا چبرہ سرخ ہوگیا کہ کہ اور دوسرے سے کہم کہ اور کہا مجھ کو کوئی بیٹ کہ ایک سے بچھ کہے اور دوسرے سے کہم ) اور کہا مجھ کو کوئی بات پوشیدہ نہیں بتلاتے تھے جولوگوں سے نہ فرماتے ہوں لیکن ایک مرتبہ میں اور آپ مکان میں تھے تو آپ نے فرماتے ہوں لیکن ایک بات تو یہ کہ اللہ عز وجل لعنت بھیجے ایے فیم پر لعنت بھیجے جو کہ ذریح کرے اللہ عز وجل کے علاوہ کے کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز وجل اس فیم کو پناہ دے ہے کہ اللہ عز وجل اس فیم کو پناہ دے ہے کہ اللہ عز وجل اس کے علاوہ کے کہا تھو کہ کو بناہ دے ہے کہ اللہ عز وجل لعنت بھیجے اس شخص پر جو کہ کسی برعی شخص کو پناہ دے ہو کہ اور چوکھی یہ کہ اللہ عز وجل لعنت بھیجے جو کہ ذریعی کو کہا گئے۔





### بدعی کو پناه دینا:

بدعی شخف کو بناہ دینے کا مطلب میہ ہے کہ اس کی مد د کرے اور اس کے کام میں تعاون کرے اور ش<sub>ر</sub>یعت کا بیا صول سب جگہ ہے لین گناہ گار محف یا اس کے کام میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔جیبا کہ قرشن کریم میں فرمایا گیا ہے تعاونو عذی البد والتقوى ولا تعاونوا على الاثعر والعدوان تعني نيك كام من تعاون كرواور كناه اور برائي كي كام من تعاون نه كرواور صديث شریف کے آخر میں مذکورز مین کے نشان مٹانے کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی شخص میناروغیرہ یا سڑک پریگے ہوئے نشان مٹائے۔

الكضّاحِيّ بَعُن ثَلاثٍ وَعَنْ امساكِه

٣٣٣٠: ٱخْبَرَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى أَنْ تُوْكُلُ لُحُومُ الْأَضَاحِيُ بَعْدُ ثَلَاثٍ.

ا٣٣٣: آخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ غُنْدَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ مُوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيٌّ بْنِ آبِيْ طَالِبٍ كَرُّمَ اللَّهُ وَجْهَةً فِي يَوْمِ عِيْدٍ بَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بلا أذَان وَّلا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهُى أَنُّ يُّمُسِكَ أَخَدٌ مِّنْ نُسُكِهِ شَيْنًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ

٢٣٣٢: أخْبَرَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِىٰ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابَا عُبَيْدٍ ٱخْبَرَهُ انَّ عَلِيٌّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ۔

# ٢٠٣٥: بَأَبُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُّحُوْمِ باب: تين روز سے زياده قربانی كا گوشت كها نا اورركه حچھوڑ ناممنوع ہے

• ١٩٨٠ : حضرت عبدالله بن عمر يريف سيدوايت سي كدرسول كريم من ينيف نے قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا ( یعنی قربانی کا گوشت تقسیم کردینا حاہیے )۔

اسهم :حضرت ابوعبيده رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے جو ا بن عوف رضی الله تعالی عنه کے غلام تھے کہ میں نے سید ناعلی المرتضى رضى الله تعالى عنه كے ساتھ عيد كي تو انہوں نے خطبہ ہے قبل بغیراذ ان اورا قامت کے نماز ادا کی گھر بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فر ماتے تھے کہ قربانی کے گوشت کو تین روز سے زیادہ رکھا جائے۔

٢٢٣٣٢: حفرت على رضى الله تعالى عندنے بيان كيا كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے منع فر ماياتم اوگوں کو قربانيوں کا گوشت کھانے ہے تین روز سے زیادہ (لیعنی تین دن سے زائد قربانی کا گوشت نہ



# ٢٠٣٢: بَابُ ٱلْاِذْكُ فِي

#### ذُلكَ

مُسْكِيْنِ قَرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ
مِسْكِيْنِ قَرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ
الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ ابِي الزَّبَيْرِ عَنْ
جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّةُ آخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهِي عَنْ اكْلِ لُحُومِ الصَّحَايًا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ
نَهِي عَنْ اكْلِ لُحُومِ الصَّحَايًا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ
كُلُهُ اوَ يَنَ وَدُوا وَا ذَجْرُوا

٣٣٣٣ أخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ آنَّ آبَاسَعِيْدِ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ آنَّ آبَاسَعِيْدِ الْعُدْرِيِّ قَدِمٌ مِنْ سَفَوٍ فَقَدَّمَ اللَّهِ آهُلُهُ لَحُمَّا مِّنُ لَنُحُومِ الْاَضَاحِيْ فَقَالَ مَا آنَا بِالْكِلِمِ حَتَّى آسُالَ لَلْحُومِ الْاَضَاحِيْ فَقَالَ مَا آنَا بِالْكِلِمِ حَتَّى آسُالَ فَانْطَلَقَ اللَّي آخِيْدِ لِأَمِّهِ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَانْطَلَقَ اللَّي آخِيْدِ لِأُمِّهِ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ آمُرُّ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نَهُوا عَنْهُ مِنْ آكُلِ لُحُومٍ الْاصَاحِيْ يَعْدَ لِللَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمِلْلَيْعِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

٣٣٣٥. أُخبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَلُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْنَبُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ إِلْخُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ لَحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بُنُ النَّعْمَانِ وَكَانَ آخَا آبِي سَعِيْدٍ لِلَّمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا النَّعْمَانِ وَكَانَ آخَا آبِي سَعِيْدٍ لِلَّمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا النَّعْمَانِ وَكَانَ آخَا آبِي سَعِيْدٍ لِلْمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدَمُوا اللهِ فَقَالَ آلَيْسَ قَدْ نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ آلَيْسَ قَدْ خَدَتَ فِيهِ آمْرٌ آنَّ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ آلُهُ سَعِيْدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَتَ فِيهِ آمْرٌ آنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَقَالَ آلُهُ اللهِ قَدْ حَدَتَ فِيهِ آمْرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ آلُهُ سَعِيْدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَتَ فِيهِ آمْرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ آلُهُ سَعِيْدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَتَ فِيهِ آمْرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ آلُهُ اللهِ قَدْ فَلَاقَةِ آيَّامٍ ثُمَّ رَخُصَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب: تین دن ہے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا اور اس کو

#### كھانا

سهههه: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ (اس کے بعد کھانے) ہے منع فرمایا پھرارشا وفر مایا کھاؤاور سفر کا توشه کرواور رکھ چھوڑو۔

الاسمار حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید جن تنوایک مرتبہ سفر ہے واپس تشریف لائے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت رکھ دیا (وہ گوشت خشک کر کے رکھا گیا گفا) انہوں نے کہا کہ میں اس گوشت کونہیں کھاؤں گا۔ پھر وہ اپنے مال شریک بھائی کے پاس پہنچ کہ جن کا نام حضرت قما دہ بن نعمان تھا اور وہ غروہ بور میں موجود تھے ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا: تمہارے بعد نیا تھم صادر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تھم کہ تین روز سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ تھانے کا منسوخ ہو

الاسمان حضرت ابوسعید خدری جائز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافق نے قربانی کا گوشت تین روز سے زیادہ رکھنے کی ممانعت فرمائی مختی ہے۔ حضرت قادہ بن نعمان جائز جو کہ حضرت ابوسعید جائز کے مال شریک بھائی تھے سفر سے آئے اور وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھان کے سامنے لوگوں نے قربانی کا گوشت رکھا تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم مَنَّ الْتَیْجَمْ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ ابوسعید جائزت نے فرمایا اس باب میں ایک تازہ تھم ہوا ہے کہ پہلے رسول کریم مَنَّ اللّٰ تَعْلَمْ مَنْ اللّٰ کا گوشت تین روز کے بعد کھانے سے پھراجازت عطافر مائی کھانے کی اور رکھ چھوڑنے کی۔



قربانی کا گوشت:

بلاضرورت شرعی قربانی کے گوشت کا ذخیرہ بنا نا مکروہ ہے افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کا ایک ھفیہ رشتہ داروں ود ہ دے ایک حصّه دوستوں اور رشته داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصّه فقراءاور مساکین کے درمیان تقسیم کرے اور جس شخص کے اہل و عیال زیده بون تو وه تمام کا تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے اور قربانی کا کوشت فروخت کرنا ناجائز ہے عبارت ملاحظہ بوزغوال نهاكم قال جماهير و العلماء يباح الاكل والامساك و بعد الثلاث والنهى مسبوخ ص ٢٠٤ ٿ٢ *ز برال* لي على النسائي - نيز حاشيه نسائي مين حفرت امام الوحنيف، مينية كامسلك نقل كرت بوئة حريب زوى الاحام ابوحنيفه عن علقمتا عن عبدالله بن بريده رضى الله عنه عن ابيهه ان النبي صل ٢ وسلم قال كنت نهتيكم عن لحوم الاضاحي ان امسكوها فوق ثلاثة ايام ليوسع موسعكم على فقير فكلوا و تزودو

( ص:۲۰۸ ز برالر بی علی انسانی )

٣٣٣٦: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ۲ ۲ ۲ منرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَٱنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسلى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبُيْدُ ابْنُ الْحُورِثِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّنِي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ رِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلِتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْم الْاَضَاحِيْ بَغْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱمْسِكُواْ مَا

> مُحَمَّدٌ وَٱمْسِكُوْا. ٣٣٣٤: آخُبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْآخُوصِ بُنِ جَوَّاتٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِيُّ اِسْلِحَقَ بُنِ الزُّبَيْرِ بَنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتَكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْآضَاحِيُّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنِ

شِئْتُمْ وَنَهَنَّيْكُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ فِي الْآوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا

فِي آيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشُرَبُواْ مُسْكِرًا وَلَمْ يَذُكُرْ

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تنہیں تین چیز وں سے روکا تھا' زیارت قبور ہے لیکن ابتم قبور کی زیارت کر سکتے ہواور زیارت (قبور) کرکے اینے نیک اٹمال میں اضافہ کرواور دوسرے قربانیوں کا گوشت تین روز سے زیادہ کھانے سے ابتم کھاؤ اور ر کھوجس وقت بھی تم جا ہو' تیسرے نبیذ بنانے سے بعض برتن میں اب جس برتن میں دل جا ہے پولیکن وہ شراب نہ پیو جو کہ نشہ پیدا

٢٨٨٣٥: حفرت بريده رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: ميں نے تم لوگوں كوتين روز کے بعد قربانی کا گوشت کھانے ہے منع کیا تھا اور برتنوں میں علاوه مشکیزه کے اور زیارت قبور سے لیکن اہتم قربانیوں کا گوشت کھاؤ جب تک دل جا ہے اورتم لوگ سفر کے لئے تو شہ جمع کرواور

حَيْنَ مِنْ الْمُرْبِفِ جِلْدُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

النَّسِيْدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ وَّ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَكُلُوا مِنْ لَكُوْمِ الْقَبُورِ فَكُلُوا مِنْ لَكُومٍ الْآضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَ تَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ اَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاحِرَةَ وَاشْرَنُوا وَانَّقُوا كُلَّ مُسْكِمٍ.

٢٠٢٠: بَابُ الْإِدِّخَارُ مِنَ الْاَضَاحِيُ

٣٣٣٨: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَخْبِيٰ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَلَّثَنِيٰ عَبْدُ اللّهِ بْنُ آبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَفَّتْ دَافّة مِنْ آهُلِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَفّتْ دَافّة مِنْ آهُلِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَفّتْ دَافّة مِنْ آهُلِ اللّهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَفّتْ دَافّة مِنْ آهُلِ اللهِ عَنْ كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذلك قَالُوا يَا كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذلك قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَرُورُ مَنْ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بَنِ عَالِسَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَلْتُ اكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْاَضَاحِى بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَتْ نَعَمُ اصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَاحَبَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٢٣٣٠ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَلَّتُنَا

رکھ چھوڑ واور جس شخص کا دِل جا ہے قبور کی زیارت کا تو وہ قبروں کی زیارت کرے کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور تم لوگ ہرا کیک قتم کے برتن میں پولیکن تم لوگ ہرا کیک نشدآ ورچیز سے بچھ

### باب:قربانیوں کے گوشت کوذخیرہ بنانا

۳۸۳۸ : حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عیدالطّنی کے دن غرباء دفتا جوں کا ایک مجمع مدینہ منورہ پہنچا تو رسول کر یم سائٹی آئے ارشاد فرمایا : تم لوگ تین روز تک قربانی کا گوشت کھا کہ اور اس کو رکھ لو پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللّه سُنگی ہُنا لوگ اپنی قربانیوں نے نفع حاصل کرتے تھے اور اس کی چربی اٹھا کر رکھ لیتے تھے اور اس کی چربی اٹھا کر رکھ لیتے تھے اور اس کی کھالوں نے عرض کیا آپ نے منع فرہ دیا قربانی کا گوشت رکھ گئی ؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے منع فرہ دیا قربانی کا گوشت رکھ چھوڑ نے ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے ان غرباء اور مختاجوں کے چھوڑ نے ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے ان غرباء اور مختاجوں کے لوگوں گا ورضہ کی وجہ سے ممانعت کی تھی جو مجمع کہ آکر جمع ہوگی تھا پس اب تم لوگ کھا واور اس کور کھا لواور صدقہ کرو۔

مهم : حضرت عالبس والنيز في الله مي في حضرت عاكشه





الْفَضُلُ ابْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَالْتُ عَانِشَةَ عَنْ لُحُوْمِ الْاَصَاحِى قَالَتُ كُنَّا نَخْباُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللّهِ عِنْ شَهْرًا ثُمَّ يَاكُلُهُ ١٣٣١: آخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ وَلُحُدُرِي قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْاَصْحِيةِ قَوْقَ ثَلَالَةٍ آيَّامٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَاطْعِمُوا

### ٢٠٣٨: بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ

٣٣٣٢: آخُبَرَنَا يَغْفُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْفُونَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْمِى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ كَرْمَيْدُ بُنُ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّى جِرَابٌ مِّنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتُوَمْتُهُ قُلْتُ لَا دُلِي عَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ۲۰۱۲۹: باک نیکخهٔ مَن ۱۶ و وور و لار یعرف

٣٣٣٣: آخُبَرَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بُنُ شَمِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ نَاسًا مِّنَ الْآغُرَابِ كَانُواْ يَاتُوْنَا بِلَحْمِ وَلَا نَذْرِیْ اَذَکُرُوا اسْمِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اذْکُرُوا اسْمِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ

٢٠٣٠: بَابُ تَاوِيْلُ قُوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُنْكُرِ اللهِ عَلَيْهِ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُنْكُرِ اللهِ عَلَيْهِ ٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍ قَالَ خَدَّثَنَا

صدیقہ طاف عقربانی کے گوشت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ ایک مہینہ تک رسول کریم طابق کی لیے پائے اٹھا کر رکھا کرتے تھے (یعنی ایک ماہ کے بعد آپ بکری کے پائے کھایا کرتے تھے)۔

ا ۱۳۳۳: حضرت ابوسعید خدری جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی النہ علیہ و کا من کا گوشت رکھنے ہے منع صلی اللہ علیہ و کلم نے تین روز سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے منع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا : تم لوگ کھاؤ اور کھلاؤ (جس وقت تک ول حاے )۔

### باب: يہود كے ذريح كيے ہوئے جانور

۳۳۳۲: حضرت عبداللہ بن مغفل جلائی سے روایت ہے کہ خیبر والے دن ایک مثل جے بی کی جم کو ہاتھ لگی میں اس مثل سے چیت گیا اور میں نے کہا کہ میں سیمثک کسی کونہیں دول گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے میرے اس کہنے کی وجہ

# باب:وه جانورجس جس كاعِلم نه جوكه بوفت ذبح الله كانام ليا گيايانهيس؟

سام مل حضرت عائشہ صدیقہ جاتف سے روایت ہے کہ عرب کے پکھ لوگ ہم لوگوں کے پاس گوشت لاتے تھے اور ہم کوعلم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بوقت ذبح اللہ کا نام رہا یا بہت ہم نے رسول کریم کالٹینیم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فر مایا: تم کھاتے وقت خدا کا نام لے لواور کھا لو۔

# باب: آيت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَتَفْسِر وَتَشْرَحُ عَلَيْهِ كَتَفْسِر وَتَشْرَحُ

٣٣٨٨: حفرت ابن عبال على في فرمايا آيت كريمه: ولا تأكلوا

الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوا مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا

يَخْيِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ مِمَّا لَمُ يُذُكِّر اللهِ عَلَيْهِ اس وقت نازل مولى كرجس وقت اَبِي وَكِيْعِ وَهُوَ هُوُوْنُ بْنُ عَنْتَرَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنِ مشركين في مسلمانون سے بحث كى كدالله وجل يرذ بح كرے (يعنى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ فَداكَنام برجوجانورون جوري يعنى خداجس جانوركوموت دعدت يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَاصَمَهُمُ لَوتُم لوك اس كوتونبيس كهات مواور بس كوتم نود ال كرت مواس كو

طَلَ صنة [] بواب المحديث ٢٨ مديث ٢٨٣٨ من مُركور جمله ((إنَّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ)) عديد ((إلَّا فِي سِنقاء)) كامطلب بي ہے کہ اے لوگو! تم لوگ جن برتنوں میں نراب وغیرہ بناتے تھے ان میں اب نبیذ بنانے سے بھی بچو کیونکہ اب ان کونبیذ وغیرہ یا کسی بھی استعال میں لانے سے پھرتم کوشراب کی یاد آئے گی البته مشکیزہ میں نبیذ بنالواور حدیث شریف کے آخری جمله ((کُلُ مُسْكِر)) كامطلب ہے كم شراب اور اس جيسى تمام بى نشدلانے والى اشياء سے بچوجسيا كددوسرى حديث ميں ب(كُلَّ مُسْكِدِ حَدَاه)) واضح رہے کہ آج کل جیسے افیون جس گانجا ' بھنگ وغیرہ کے استعال کی ممانعت بھی ندکورہ حدیث سے مستبط سے۔اس لیان کے تعال سے بھی ممانعت کا تھم ہے۔

حدیث سابق: ۲۳۳۹ میں عرض کیا جاچکا ہے کہ قربانی کا گوشت تین صد کرلیا جائے یعنی افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین هته کر کے ایک هته گھر والوں کے لئے رکھ لے ایک هه دوسروں اور رشته داروں گونشیم کرے اور ایک هته غرباءاور مساکین میں تقسیم کرے اور جس شخص کے اہل وعیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی استعمال کرنے کے لئے رکھ سکتا ہے لیکن بلاضرورت شرعی ندکورہ گوشت ذخیرہ نہیں کرنا جا ہیے اور مذکورہ حدیث میں ممانعت اور عدم ممانعت دونوں مذکور ہیں اس کی وجہ سے ہے کہ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کے مالی حالات کافی کمزور تھے اس لیے آپ نے قربانی کا گوشت تین روز سے زیادہ رکھنے کی اجازت عط فر مائی اور بعد میں جب مالی حالات بہتر ہوتے ہلے گئے تو تین روز سے زیادہ رکھنے کومنع فرمایا۔ بہرحال اب ممانعت والی روایت منسوخ ہے سابق میں تفصیل گزر چکی ہے۔

## مشركين كااعتراض:

ندكوره مديث كامطلب بيہ كمشركين نے بياعتراض كياتھا كەقدرتى موت (طبعى موت) سے جو جانور مرج ئے لينى جس کوالتدعز وجل مارے ( ذرج کرے ) تو اس جانور کوتو تم مسلمان لوگ نہیں کھاتے ہوالبتہ جس جانور کوتم مارتے لیعنی خود ذرج كرتة بوتواس كوتم حلال كتية بهواوراس كوتم كهاتة بهى بوتواس كاجواب بيدديا كميا كهاصل چيز بوقت ذع الله عز وجل كانام ليناب یعنی ہم لوگ اللہ عز وجل کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اس وجہ سے وہ حلال ہے اور جوخو دمر جاتا ہے تو اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس وجهے وہ حرام ہوا۔



دَبُحتم أنتم أكَلتمُوهُ

### ٢٠٨٠. بابُ النهي عن المجتمةِ

٥٥٥٥ أَخْرَا عَمْرُوْ نَنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّنَا لِعَنْ عَنْمَانَ قَالَ حَدَّنَا لِقَيْرٍ عَنْ لِقَيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ لَّقَيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ لَقَيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ مُعْلَبَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا نَحِلُ الْمُحَثَّمَةُ لَا نَحِلُ الْمُحَثَّمَةُ لَا نَحِلُ اللهِ عَنْمَةُ لَا نَحِلُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل

٣٣٣١: اَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ آنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوْبَ فَإِذَا أَنَاسٌ يَرْمُوْنَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الْآمِيْرِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فَيْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ۔

٣٣٣٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي حَازِم عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى أَنَاسٍ وَهُمْ يَرُمُونَ كَبْشًا

۲۳۳۳۲ : حضرت بشام بن زید نے نقل کیا کہ میں حضرت انس بیر سین کے ساتھ حضرت جسم بن زید نے نقل کیا کہ میں حاضر جواو ہال پر ہوگ حاس میں ماضر حضرت انس بیرسی حاکم کے مکان میں ایک مرغی کا نشانہ لگارہ ہے تھے۔ حضرت انس بیرسی نے فر مایا: رسول کر یم من سین من فر مایا: رسول کر یم من سین منع فر مایا ہے۔

ے ۱۳۳۲: حضرت عبدالقد بن جعفر نے کہا کدرسول کریم میں تیا آئے نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک مینڈھے کو تیروں سے مارر ہے تھے (اس کو باندھ کر) آپ نے اس حرکت کو برا خیال کیا اور ارش دفر مایا تم لوگ عانوروں کو مثلہ نہ کرو۔

### مثله کیا ہے؟

إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ وَقَالَ لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ.

آبِنَ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ سَعِيْدِقَالَ حُدَّثَنَا هُنْيَهُمْ عَنْ اَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنَى سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنَى مَنِ اتَّخَذَ شَيْنًا فِيهِ الرُّوْحُ عَوَضًا - رَسُوْلُ اللَّهِ عَنَى عَمْرُوبُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمُرو قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمُوو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ مَثَلُ بِالْحِيْوَانِ - رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ مَثَلُ بِالْحِيْوَانِ -

۳۳۳۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما نے نقل کیا که رسول کر پیم صلی الله علیه وسلم نے لعنت جمیعی اس پر جو که جان دارکونش نه بنائے (لیعن تیریا گولی وغیرہ ہے)۔

۳۳۳۹: حفرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے متھے کہ اللہ عزوجل کی لعنت ہے اس شخص پر جو کہ جانور کو مثلہ کرے۔

٣٣٥٠. ٱخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ

الاسم أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ وِلْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا عَلِنَّى بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ تَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ الله عِنْ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَوَضًا-

٢٠٨٢: باكُ مَنْ قَتَلَ عُصفورًا بغَير حَقِهَا ٣٣٥٢: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَكَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو يَرُ فَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلً يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذَبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا-

٣٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ الْمِصِيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عُبَيْدَةَ عَبْدُالُوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ عَنْ خَلَفٍ يَعْنِى ابْنَ مَهْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ إِلَّا خُولُ عَنْ صَالِحٍ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَفْتُلُنِي لِمَنْفَعَةٍ.

بے فائدہ آن

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ حُبَيْرٍ عَيِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا تَتَّحِذُوا ا شَيْئًا فِيهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

٥٨٠٠ حضرت ابن عباس رضي الله تعانى عنبماس روايت سے ك رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تم سی جاندار کونشا نہ نہ

• ۴۳۷۵: حضرت ابن عباس رضي القد تعالى عنبما سے روایت ہے ک

رسول کریم بسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاتم لوگ ننه بناؤ ہان دارَ و

نثانه (لعنی اس کو ہاند ھاکر پاکسی بھی طرح اس ہے نثانہ بازی نہ

### باب: جوكوئي بلاوجيكس چرايا كو ملاك كرے؟

۱۳۲۵۲: حضرت عبداللد بن عمر بيء سے روايت ہے كدر سول كريم فعلى القد عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایک چڑیا یا اس سے بڑے جانورکوٹاحق مارے تو قیامت کے دن اس سے بازیرس ہوں و وب في عرض كيا: يارسول الله! اس كاكياحق هي؟ آب في فره و: اس كا حق بیہے کہاس کوذیج کرےاور پھراس کو کھائے اوراس کا سر کا ٹ كرنہ تھنگے۔

٢٢٥٥٣: حضرت أزيد والنيز عدوايت بكرمين في رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو مخص کسی جڑیا کو بے مقصد اور بے وجہ مار ڈالے تو وہ قیامت کے روز اللّٰه عز وجل کے س منے جیخ چیخ کر کہا گی کہ اے میرے پروردگار! فلال شخص نے مجھ کو با ا فائدہ

یعنی اگر جانور کوتل کرنے ہے مقصد کھا نا ہوتو اس میں حرج نہیں لیکن بے فائدہ جانور کو ماردینا مکروہ ادر گناہ ہے۔

٢٠٢٣ بَابُ النَّهِي عَنْ أَكُل لُحُوم الْجَلَّالَةِ ٣٣٥٣ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلُ ابْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَلَّتْنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن طَاوْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْهِ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ جَدِّهِ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوْبِهَا وَعَنَّ آكُلِ لَحْمِهَا.

٢٠٢٣: بَابُ النَّهُى عَنْ لَبَن الْجَلَّالَةِ

٣٢٥٥: أَخْبَرَنَا اِسْمَعْيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِى رَّسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَالَّالَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

باب: جلاله کا دودھ پینے کی ممانعت

باب: جلالہ کے گوشت کے ممنوع ہونے سے متعلق

٣٣٥٣: حضرت عبدالله بن عمرو والهيزائ سے روايت ہے كه رسول كريم

مَنَالِيَةِ إِنْ خِيبِروالے دن منع فرماياستى كے گدھوں كے كوشت سے اور

جلالہ سے بعنی اس کا گوشت کھانے سے اور اس برسوار ہونے سے

(ایبانه هوکه نایاک پهینه جسم کولگ جائے)۔

۳۳۵۵ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے منع فر مايا : مجثمه سے اور جلاله (جانور) کے دورہ پینے سے اور مشک کو مُنه لگا کر یانی پینے

### جلاله کیاہے؟

شریعت میں جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو صرف ناپا کی کھاتا ہو یا جس کی زیادہ تر خوراک ناپا کی ہوجا ہے وہ جانور گائے ہو یا بھری ہو یا مرغی ہو یا دوسرا کوئی اور جانور ہوا ہے جانور کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کوئی روز تک باندھ کریا قید کر کے یاک خوراک کھلائی جائے تو اس صورت میں اس کا گوشت کھانا درست ہوگا'مفتی بیقول ہی ہےاور لفظ مجثمہ تشریح سابق میں گذر چکی اور فدكوره بالاحديث شريف ميں يانى كى مشك ميں مُدلكاكر يانى پينے سے جونع فر مايا كيا ہے اس ممانعت كى وجديہ ہے كداييان موكدا اس مشک میں کوئی جانوروغیرہ یا کوئی نقصان دہ شے گر گئی ہواوراس سے نقصان پہنچ جائے۔

(حُرُ كِتَابِ (الفَحَابَا



### الله البيوع الله البيوع الملكية

# خرید وفروخت کے مسائل واحکام کی بابت احادیث ِمبارکہ

### ٢٠٢٥: بَابُ الْحَبِّ عَلَى الْكَسِب

٣٣٥٢: أَخْبَوْنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ أَبُو قُدَامَةً السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسْبِهِ وَإِنَّ وَلَذَ الرَّجُلِ مِنْ

### باب:خود کما کر کھانے کی ترغیب

٢٥٣٥ : حفرت عائشه صديقه بالفاسي روايت بي كدرسول كريم صلى اللّه عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان (اپنے ہاتھ ہے) کمائے لیٹنی اپنی محنت (اور جدوجہد) سے حاصل کرے اور آ دمی کالڑ کا بھی اس کی آمدنی میں (شامل) ہے پس لڑ کے کا مال کھانا درست ہے۔

## بيني كي آمدني سے كھانا:

ند کورہ بالا حدیث شریف میں باپ اور بیٹے کی آمدنی ہے متعلق بھی اشارہ فر مایا گیا بہر حال مسلد بھی یہی ہے کہ اگر باپ اور بیٹا اگرایک ساتھ کام انجام دے رہے ہوں تو تمام کا تمام مال باپ کا شار ہوگا۔خلاصہ یہ ہے کہ باپ کے لیے جیٹے کا مال کھا نا درست ہے۔

> ٣٣٥٤: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمْيْرِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ ٱوْلَادَكُمْ مِّنْ ٱطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْب

٣٣٥٨: ٱخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسِي قَالَ ٱنْمَانَا

٢٢٥٧: حفرت عائشه صديقه باين سے روايت ب كه رسول كريم مَنَا يَنْتِعُ نِهِ ارشاد فرما يا: اولا دُمِّم لوگوں كى بہترين آمدنى ہے تو تم لوگ ا ني اولا د کي آمدن سے کھاؤ۔

٣٣٥٨: حفرت عائشه صديقه والهاع روايت عدد المراكم الْفَصْلُ بْنُ مَوْسِلِي قَالَ ٱنْبَانَا الْأَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ اللّه عليه وَسَلّم في ارشاد فرمايا: اولا دتم لوگول كي عمده كما في سياو " اوّك

# 

عَى الْأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اليَّ اولادِكَ مَا لُ حَصَاوَر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسُبِهِ وَ وَلَدُهُ مِنْ كُسُبِهِ \_

> ٣٢٥٩ أَخْبِرِنَا أَخْمِدُ بْنُ خَفْصِ بْنِ غَيْدِاللَّهِ النَّيْسَا بْوْرِيُّ قَالَ حَدَّتَنِيٰ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طُهُمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا اكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

> ٢٠٣٢: باب اجْتِناب الشَّبْهَاتِ فِي الْكُسْب ٣٣٦٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْخَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَزْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِغْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا ٱسْمَعُ بَعْدَهُ اَحَدًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُّشْتَبِهَاتٍ وَ رُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَا ضُرِبُ لَكُمْ فِيْ ذَٰلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَمٰي حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَّرْتَعْ حَوْلَ الْحِمِي يُونْشِكُ أَنْ يُتَحَالِطُ الْحِمٰي وَ رُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحَمْى يُوْشِكُ أَنْ يُوْتِعَ فِيْهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ أَنْ يَجْسُرَ.

> ٣٣٦ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ خَدَّثَنَا ٱلْوُ دَاوُدَ الْحِفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ

۹۳۵۹: حضرت ما نشصد يقدرضي اللد تعالى عنها بروايت بي كه رسول کریم صلی التد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولا وتم او گوں کی عهرہ مکائی ے تو تم لوگ اپنی اولا د کی کمائی ہے کھاؤ۔

باب: آمدنی میں شبہات سے بیخے ہے متعلق احادیث ۴ ۲۳۲ : حضرت نعمان بن بشير والنيز سے روايت ہے ميں نے سااور میں اب آپ کے بعد کسی شخص کی بات نہیں سنوں گا۔ آپ فرماتے تھے کہ حلال سے کھلا ہوااور جس میں کسی قتم کا کوئی شبہیں ہےاور حرام کھلا ہوا ہے (جیسے کہ زیا' چوری' شراب نوثی وغیرہ )اوران دونوں کے درمیان میں بعض اس فتم کے کام ہیں کہ جن میں شبہ سے یعنی حرام اور حلال دونوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں (اس سے مراد ایسے کام ہیں جن کے طال اور حرام ہونے میں اختلاف ہے ) اور میں تم لوگوں ے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔اللہ عز وجل نے ایک روش بنائی ہے اوراللدعز وجل کی روش حرام اشیاء بین اس میں داخل ہونے کا تھم نہیں ہے۔ ایس جو محص اللہ عزوجل کی قائم ہوئی روش کے گرویعنی اللہ تعالی کی روش سے دور ندر ہے اور اس کے پاس چلا جائے تو نز دیک ہے کہ وہ اس روش کے اندر داخل ہو جائے ای طرح جو مخص مشتبہ کا موں ہے ند بچاتو قریب ہے کہ وہ حرام کاموں سے بھی ندیجے قریب ہے کہ و هخص حرام اور نا جائز کاموں میں مبتلا ہو جائے گا اور جو خص مشکوک كامول ميں مبتلا موجائے كا تو قريب ہے كدوہ شخص ہمت كرے يعني جوکام حرام ہیں ان کو بھی کرنے لگ جائے۔

١٢ ١٢ ٢٠ : حفرت ابو مريره والنيز بروايت بكرسول كريم ما تيز في ارشادفر مایا الوگول پرایک ایبا زماندآئے گا کہ جس وقت کہ وکی شخص

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَاتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ مَا عيامرام ع؟ يُبَالِي الرَّجُلُّ مِنْ أَيْنَ اَصَابَ الْمَالَ مِن حَلَالِ أَوْ

٣٢ ٢٢ ٱخْمَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيّ عَنْ دَاوْدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ خَيْرَةَ عَنِ الُحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَاكُلُوْنَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ-

### ٢٠ ٢٠: باب التِّجَارَةِ

٣٣٧٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ ٱنْبَانَا وَهُبُ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَلَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّفْشُوالْمَالُ وَيَكُثُرَ وَتَفْشُو التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلَ لَا حَتَّى ٱسْتَأْمِرَ تَاجِرَبَنِي فُلَانِ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوْجَدُ

٢٠٨٨: بَابِ مَايَجِبُ عَلَى التَّجَّادِ مِنَ التَّوْقِيَةِ

٣٣٦٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي فَتَادَةُ عَنْ آبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الْحَرِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهمَا۔

نْ عَلْدِ الرَّحْمُنِ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ السابات كى پرواؤنين كرے كاكدولت سجدے عاصل ك؟ عال

۸۴ ۲۲ میں حضرت ابو ہر رہے دینی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسوں كريم صلى القدعلية وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ایبادور آئے گا كه اوگ سود کھائیں گے اور جو خص سوزنہیں کھائے گا تو اس پر بھی سود کا غبار یر جائے گالیعنی سوداگرخودنبیں کھائے گا تو اس پرسود کا اثر تو پہنچ ہی

### باب: تجارت ہے متعلق احادیث

۲۲ ۱۲ میں: حضرت عمرو بن تغلب ہے روایت ہے کدرسول کر بیم صبی اللہ عليه وسلم في فرمايا: قيامت كى علامات ميس سے سير ب كدووت بھيل جائے گی اوراس کی زیادتی ہوجائے گی اور کارد بارو تجارت کھل جائے گی اور جہالت ظاہر ہوگی اور ایک آ دمی (سامان) فروخت کرے گا پھروہ کیے گا کہ بیں جس وقت تک کہ میں فلاں تاجر ہے مشورہ نہ کر لوں اور ایک بڑے محلے میں تلاش کریں گے لکھنے کوئیکن کوئی نہیں مل -1821

باب: تاجروں کوخرید وفروخت میں کس ضابطہ برعمل کرنا واہے؟

١١٢ ١١٨ : حطرت حكيم بن حزام دانين سے روايت ہے كه رسول كريم مَنَا يَعْتُمُ نِي ارشاد فرمايا: فروخت كرنے والے اور خريدنے والے دونوں کواختیار ہے کہ جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں اگروہ سیج ہات کہیں گے اور جو کچھ عیب ہواس کو قل کر دیں گے تو ان کے فروخت کرنے میں برکت ہوگی اور جوجھوٹ بولیں کے قیمت میں اور عیب بوشیدہ کریں گے توان کے فروخت کرنے کی برکت رخصت ہوجائے گی اور تفع کے بدلہ نقضان ہوگا۔





٢٠٣٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بُنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِي ذُرُعَةَ ابْنِ عَمْدِو عَنْ اَبِي ذُرُعَةَ ابْنِ عَمْدِو بُنِ جَدِيْرِ عَنْ حَرْضَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِي دَرْعَةَ ابْنِ عَمْدِو نُنِ جَرِيْرِ عَنْ خَرْضَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِي دَرْعَقِ الْنِي وَمَدْرِكِ عَنْ الْحُرِّ عَنْ اَبِي عَمْدِو نُنِ جَرِيْرِ عَنْ خَرْضَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ الْبِي عَمْدِو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ثَلَاثَةً لَا يَعْمُ وَلَكُمْ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ النّهِيمُ وَلَكُمْ عَذَابٌ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَرَاهَا رَسُولُ اللّهِ وَلا يَرْعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْدَابٌ اللّهِ فَقَرَاهَا رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

٣٣٦١: الْحَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ الْمُحَرِّ عَنْ الْمُحْرَةُ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اللّهِمُ اللّهِ اللّهِمُ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٦٣٧٤. آخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو السَامَةَ قَالَ اخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ يَغْنِي ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ مَعْيِدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِي الله سَمِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّا كُمْ وَكُنْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّا كُمْ وَكُنْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنّهُ يَنْفَقُ لُمّ يَمْحَقُد.

٣٣٦٨ اخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّوْحِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَحَيَّ اللَّبِيِّ فَحَيَّ قَالَ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.

### باب:جھوٹی قتم کھا کراپناسامان فروخت کرنا

۲۲ ۲۲ اور ترای ایودر برای سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز آنے ارشاد فر مایا تین شخصوں سے اللہ عزوجل قیامت کے روز کلام نہیں فر مائے گا اور نہ آئی ان کی جانب و کھیے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ آئی ان کی جانب و کھیے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا رسول کریم شائیز نے بیان ایعنی گنا ہول سے کریمہ کی تلاوت فر مائی جب حضرت ابودر بر المون نے بیان فر مایا کہ وہ لوگ خراب اور بر باد ہوئے آپ نے فر مایا ایک تو اپنا تہہ بندلائکانے والا تکبر اور غرور کی وجہ سے اور دوسرے اپنا سامان جھوٹی فسم کھا کر فروخت کرنے والا اور احسان کر کے احسان جتما نے والا اور احسان کر کے احسان جتما نے والا راضح رہے کہ بہتمام گناہ گہیرہ ہیں)۔

۲۲ ۲۲ ۲۲ در باید و باید است و دایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ اَیْدَا نے استاد فرمایا: تین شخصول کی جانب اللہ عزوجا نہیں دیکھے گا قیامت کے روز اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کو در دناک عذاب ہے ایک تو وہ جو کہ چھنہیں دیتا لیکن احسان رکھتا ہے لینی جب چھ دیتا ہے تو احسان جنگا تا ہے۔ دوسرے وہ شخص جو کہ ٹخنوں کے پنچ تہہ بند لاکا تا ہے اور تیسر ہو گھنے کہ جموث بول کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے اور تیسرے وہ شخص جو کہ گھنوں کے اپنچ تہہ بند لاکا تا ہے اور تیسرے وہ شخص جو کہ گھنوں کے اپنچ تہہ بند لوکا تا ہے اور تیسرے وہ شخص جو کہ جموث بول کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے اور تیسر کو دہ تو کہ جموث بول کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے اور تیسر گھناہ ہیں )۔

۲۳۲۷: حضرت الوقاده انصاری بھلانے سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم منگر ہی ہے سا۔ آپ فرماتے سے کہ تم لوگ (خرید) فروخت میں بہت ( یعنی بالکل ) قتم کھانے سے بچو کیونکہ پہلی قتم سے مال فروخت ہوتا ہے پھر مال کی برکت ختم ہوجاتی ہے اور جس وقت لوگوں کو علم ہوجا تا ہے کہ بیٹھ مرایک بات میں قتم کھا تا ہے تو اس کی قتم کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔

۸۲ ۲۸ جفرت ابو ہریرہ والتئوے روایت ہے کدرسول کریم منافیق نے ارشاد فرمایا جشم سے مال تو فروخت ہوجا تا ہے کیکن آمدنی مث جاتی ہے( یعنی برکت ختم ہوجاتی ہے)



# باب: دھو کہ دُ ور کرنے کے لئے قتم کھانے متعلق

۲۲۲۲ من حصرت ابو ہر برہ و این ہے روایت ہے کہ رسول کریم می تیار نے ارشاد فر مایا: تین شخصوں سے اللہ عزوجل کلام نہیں فر مائے گا یعنی قیامت کے دن خداوند تعالیٰ نہ تو ان سے گفتگوفر مائے گا اور نہ ہی ان کی جانب نظر (رحمت) سے دیجھے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ خص کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی راستہ میں (یعنی سفر میں) موجود ہے اور وہ خص مسافر کو پانی دینے سے منع میں (یعنی سفر میں) موجود ہے اور وہ خص مسافر کو پانی دینے سے منع کرے اور دوسرے وہ خص جو کہ کسی امام سے بیعت کرے دنیا داری کے لیے اگر وہ اس کو دنیا دے دیتو وہ خص بیعت کرے دنیا داری نہ درے تو پوری نہ کرے اور تیسرے وہ آ دی جو کہ عصر کے بعد کسی شخص نہ دے بھاؤ کرے پھر وہ یعنی (فروخت کرنے والا) یہ کہے کہ سے چیز اس فدر قیمت میں خریدی گئی ہے ادر اس پر وہ قسم کھائے اور دوسر ااس بات کو بچے سمجھے کیکن در حقیقت اس شخص نے اس قدر قیمت ادا نہیں کی تھی بلکہ خرید نے والے شخص سے زیادہ قیمت لینے کی وجہ سے کہ دیا تھا۔

### ٢٠٥٠: بَابِ الْحَلِفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيْعَةِ فِي الْبَيْعِ

٣٣٧٩: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا حَرِيْرٌ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكْلِمُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَلا يَنْظُرُ النَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يَرِيْدُ وَلَيْ رَجُلٌ عَلَى فَصْلِ مَا عَلَى لِيَنْ السَّبِيْلِ مِنْهُ وَ رَجُلٌ بَايَعَ الْمَا لِللهُ يَعْلِهُ إِللهِ لَقَدْ الْعَلِي لِيَلْهُ وَالْ لَمْ يَعْطِهُ الْعَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصِي فَصَلِ الْعَلَى سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصِي فَكَ اللهِ لَقَدْ الْعَطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

### فشم كها كر مال فروخت كرنا:

صدیث ۳۳۷۸ کا مطلب سے ہے کہ تم کھا کرسامان فروخت کرنے سے مال تو فروخت ہوہی جائے گالیکن مال کی اصل برکت ختم ہوجائے گی اور جس طریقہ سے زیادہ تیم کھانا گناہ ہے اس طرح سے ہم قتم کھانا بھی اور زیادہ اور بار بارقتم کھانے سے انسان کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے جیسا کہ عام مشاہدہ ہے اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔

### یانی نه دینے کی وعید:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں کسی کو پانی نددیئے ہے متعلق جو وعید بیان فر مائی گئی ہے تو اس وعید کا تعلق حالتِ قیام میں بھی ہے یعنی کسی کو پانی دیئے ہے متعلق حالتِ قیام میں بھی ہے یعنی کسی کو پانی دیئے ہے متع کرنا یہ بھی اس وعید میں شامل ہے جیسا کہ آیت کریمہ: و یک منعون کا اُلما عُون کی تفسیر میں علماء و مفسرین نے لکھا ہے اور حدیث نہ کورہ میں نہ کورعصر کی نماز کے بعد سے خاص وقت عصر سراؤ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی آ مدور فت وغیہ وجک کوئی بھی وقت مراد ہے بہر حال قسم کھا کریا وھو کہ دے کر سامان زیادہ قیمت میں فروخت سن انتخت گناہ ہے۔





# ٢٠٥١ بَابِ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ

الْيَمِيْنَ بِقَلْبِهِ فِي حَالَ بِيَعِهِ مَنْ مَكْمَدُ بِنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي غَرَزَةَ قَالَ مَنْصُوْرِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنّا بِالْمَدِيْنَةِ نَبِيْعُ الْأُوسَاقَ وَ نَبْتَا عُهَا وَنُسَمِّيُ الْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَ يُسَمِّينَنَا النَّاسُ فَخَرَجَ اللَّيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ مُوسِلُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ مُؤْمِنُ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ آنْفُسَنَا فَقَالَ يَا مُعْشِرَ النَّهُ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا فِقَالَ يَا مُعْشِرَ النَّهُ وَلَيْ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا فِقَالَ يَا مُعْشِرَ اللَّهُ وَلَيْ فَعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا فِقَالَ يَا مُعْشِرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللللللهُ

# ٢٠٥٢: بَابِ وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ

افتراقهما

ا ١٣٣٥: آخْبَرَنَا ٱبُوالاُشَعْثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ ٱبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الْخَلِيْلِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الْخَلِيْلِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الْخَلِيْلِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الْخَلِيْلِ عَنْ حَكِيْمِ اللهِ عَنْ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ بْنِ حِزَامٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَفْتَرِقًا فَإِنْ بَيْنَا وَصَدَقًا بُوْرِكَ لَهُمّا فِي بَيْعِهِمَا وَانْ كَنْهَا وَصَدَقًا بُوْرِكَ لَهُمّا فِي بَيْعِهِمَا وَانْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ـ

# ٢٠٥٣: بَابِ ذِكُرُّ الْاِخْتَلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِيْ الْاِخْتَلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِيْ الْمِنْدِهِ لَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٣٤٢: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِلْكَةَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِبُنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَذَّئِيمُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُنَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ

# باب: جوشخص فروخت کرنے میں سچی قتم کھائے تو اس کو صدقہ دینا

من الم المن الله على الله خرزه المراز سے روایت ہے کہ ہم وگ مدینہ منورہ کے بازاروں میں مال فروخت کرتے تھے اور ہم وگ اپنا مام اورلوگ ہمارانا م سمسارر کھتے تھے (یعنی لوگ ہم کودلال کہتے تھے) چنانچا کی مرتبدر سول کریم آئی تیا ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہمارانا م اس سے عمدہ تجویز فرمایا جونام کہ ہم نے رکھا تھا یعنی آپ نے ہمارانا م تجارتجویز کیا اور ارشاوفر مایا: اے تا جروکی جماعت! تم لوگوں کے فروخت کرنے میں قتم آئی ہے اور بے ہودہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور بے ہودہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہے اور دورہ اور لغو با تیں بھی آئی ہوں تو تھی اس کوصد قد کے ساتھ شامل کردو۔

### باب: جس وقت تک خرید نے اور فروخت کرنے والا

تشخص علیحدہ نہ ہوجا کیں تو ان کواختیار حاصل ہے اسلامی دوایت ہے کہ رسول کریم شکھ نیٹی اسلامی دوایت ہے کہ رسول کریم شکھ نیٹی کے ارشاد فرمایا: سامان فروخت کرنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے جس وقت تک وہ الگ نہ ہوں اگر وہ عیب کو ظاہر کر دیں اور وہ سے بات پولیس گے تو ان کے فروخت کرنے میں خیر و برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیس گے تو ان کے فروخت کرنے میں گے تو ان کے فروخت کرنے میں خیر و برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیس گے اور (عیب) چھپا کیں گے تو ان کے فروخت کرنے گئے۔

باب: نافع كى روايت ميں الفاظ حديث ميں راويوں كا اختلاف

۳۷۷۲: حضرت عبداللہ بن عمر شافئ سے روایت ہے کہ رسول کریم شافیز آخ نے ارشاد فر مایا : خرید نے والے اور فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے قیمت واپس لینے کا اور سامان واپس دے دینے کا۔ اس طریقہ سے اگر نقصان کاعلم ہموجس وقت تک دونوں الگ نہ ہموں لیکن جس بیچ میں اختیار کی شرط لازم کر لی گئے ہے یعنی سامان کی واپسی そうしてごりりりょう 学 191 巻

من ناكُ ثريف جلد وا

مَا لَهُ يَفْتَرِقًا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ـ

٣٣٤/٣ أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَفْتَرِقَا آوْ يَكُوْنَ خِيَارًا۔

٢/٢/٢: أخْبَرَنَا عَمْرُو بَنِ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُو بَنِ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُو بَنِ عَلِيّ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ النَّيْقَانِ بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ اخْتُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيّةً قَالَ النّبَآنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَلَيْهَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَلَيْهً وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ وَرَبَّمَا بِالْحِيَارِ حَتّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَنْعَ خِيَارٍ وَ رَبَّمَا فَالَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بِالْحِيَارِ وَ رَبَّمَا فَالَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بِالْحِيَارِ وَ رَبَّمَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ وَ رَبَّمَا فَالَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ وَ رَبَّمَا فَالْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ وَ رَبَّمَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّعَانِ وَ رَبَّمَا فَالْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَنْ إِلْ وَرَبَّمَا فَيَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ وَ رَبَّمَا فَالْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِ لَهِ عَنِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَقِقَالَ الْمَالِمُ عَنِ اللّهُ عَنْ الْعِنْ عَنِ اللّهُ عَلَيْلَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَلِ وَ رَبَّمَا لَيْكُولُ الْعَالَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَال

٣٣٤٨: أَخْبَرَنَا قُتُسِهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبَيِّعَانِ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِثْمَ الْبَيِّعَانِ

کا قرار کرلیا گیا ہوتوا لگ ہونے کے بعد بھی اختیار حاصل ہے۔

۳۷۷۳ : حضرت ابن عمر پہنؤن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا فروخت کرنے والا اور خریدار وونوں کواختیار حاصل ہے جس وفت تک علیحد و نہ ہوں یا اختیار کیشرط ہو۔

۳۷۲/۳۰: حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فر مایا: فروخت کرنے والے اور
خریدار دونوں کو اختیار حاصل ہے جس وقت تک الگ نه ہوں سیکن
جس وقت بھی میں اختیار کی شرط ہوتو تھے کھمل ہوجاتی ہے کین (فنخ کا)
اختیار حاصل رہتا ہے۔

2 کا ۲۳ کا حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب دوا شخاص معاملہ کریں تو دونوں میں سے ہرا کیک کواختیار حاصل ہے جب تک الگ نہ ہوں لیکن جس وقت بھے میں اختیار کی شرط ہوتو تھے مکمل ہو جاتی

۳۲۷۲: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: بائع اور مشترى كو اختيار حاصل ہے جب تك جدانه ہول يا ان ميں سے ايك دوسرے سے كہ تو اختيار كرلے۔

22/ ۳/22 : حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : بائع اور مشتری کو اختیار حاصل ہے جب تک جدا نه ہول یا بچے میں اختیار کی شرط

۸۷۷۸: حضرت ابن عمر ترجی ہے روایت ہے کدرسول کریم مل تیام نے ارشاد فر مایا: فروخیت کرنے ،الا ماور خریدار دونوں کو اختیار ہے جس



عنن نما أن شريف جلد وا

بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خَيَارٍ وَ رُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ۔

٩٣٤٨. أَخْبَرَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ حَنِّى يَفْتَرِقًا وَ قَالَ مَرَّةً أُخُوى مَا لَمُ يَتَقَرَقًا وَ قَالَ مَرَّةً أُخُوى مَا لَمُ عَيْقَرَقًا وَ كَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُحَيِّرَ آحَدُهُمَا الله خَرَ قَانُ خَيْرً آحَدُهُمَا الله خَرَ قَانُ خَيْرً آحَدُهُمَا الله خَرَ قَانُ الله عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَ البَيْعُ قَالُمُ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ۔

بُرُ ٢٣٨٨: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَنْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَنْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَنْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ اللّٰهِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقًا إِلاّ اَنْ يَكُونَ الْبُيْعُ خِيَارًا فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقًا إِلاَّ اَنْ يَكُونَ الْبُيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبُدُاللّٰهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَةً فَارَقَ صَاحِبَةً فَارَقَ صَاحِبَةً فَارَقَ صَاحِبَةً فَارَقَ صَاحِبَةً فَارَقُ صَاحِبَةً لَيْ اللّٰهِ الْمُنْ اللّٰهِ الْمَا لَمْ عَلْمُ اللّٰهِ إِذَا الشّتَواى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَةً .

٣٣٨١: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْمِرَ عَلْ يَحْمِرَ عَنْ يَخْمِرَ عَنْ يَخْمِرَ عَنْ يَخْمِرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ الْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بِيَنْهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ۔

٢٠٥٣: بكب ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِاللَّهِ

ابُن دِينَار فِي لَفْظِ هَنَا الْحَدِيثِ الْفَظِ هَنَا الْحَدِيثِ الْمُولِيثِ الْمُولِيثِ عَنْ السَمَاعِيلَ عَنْ عَلْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا

وقت تک علیحدہ نہ ہوں یا بیع میں اختیار کی شرط ہے ایک دوسرے سے کے تو اختیار کی شرط کر کے اپنے واسطے اختیار کی شرط کر کے اور دوسرااس کومنظور اور قبول کرلے )۔

92777: حضرت ابن عمر پہنا ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُن پینا نے ارشاد فر مایا: جس وقت دو شخص معاملہ کریں سامان کے فروخت کرنے کا تو ان میں سے ہرایک شخص کواختیار حاصل ہے جس وقت تک علیحد و نہ ہوں اور ساتھ رہیں یا ہر ایک دوسرے شخص کواختیار دے دے پس اگر اختیار دے دے تو بھاس شرط پر ہوگی اور بھی تممل ہو جائے گی (البتہ اختیار باتی رہے گا شرط کی وجہ سے )اگر بھے کرنے کے بعدالگ ہوئے اور کسی شخص نے بھے کے معاملہ کوئتم نہیں کیا تو بھے لازم اور نافذ ہو گئی)

• ۱۳۳۸: حضرت ابن عمر بڑا بنا سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلُن اُنْ اِسْ مِن اللہ اور خریدار کو اختیار ہے اپنی بیج میں ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کو اختیار ہے اپنی بیج میں جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں مگر یہ کہ بیج بالخیار ہو ( یعنی اس میں شرط ہو اختیار کے استعمال کی تو الگ ہونے کے بعد یہی اختیار رہے گا) حضرت عبداللہ جائے: جس وقت کوئی چیز اس فتم کی خرید تے جوان کو پہند ہوتی تو اپنے ساتھی سے الگ ہو جاتے وقتم کی خرید تے جوان کو پہند ہوتی تو اپنے ساتھی سے الگ ہو جاتے (خرید نے کے بعد تا کہ وہ وفتح نہ کرسکے)

۱۸۲۸: حضرت ابن عمر پہنے ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَ پینوانے نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے مکن پینوان ہے مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک کہ وہ علیحدہ نہ ہول کیکن ہی بالخیار (وہ کمل ہوجاتی ہے کیکن اختیار او تک کہ وہ علیحدہ نہ ہول کیکن ہی بالخیار (وہ کمل ہوجاتی ہے کیکن اختیار باقی رہتا ہے )

باب زرنظر حدیث شریف کے الفاظ میں حضرت عبداللہ بن دینار ہے متعلق راویوں کا اختلاف

۳۳۸۲: حضرت ابن عمر بی فق سے روایت ہے کہ رسول کریم ملکی فی الم اسے اور خریدار کے درمیان بیع مکمل نہیں ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیع مکمل نہیں ہوجاتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہول لیکن بیع بالخیار (وہ مکمل ہوجاتی



خَتْى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ-

٣٣٨٣: انْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعِيْبٍ عَنِ اللَّيْتِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ انَّةُ سَمِعَ رَسُولَ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ انَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا اللهِ عَبْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقًا إلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ -

٣٣٨٣: آخُبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَابَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَابَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَابَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَابَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهِ وَسُلِّهُ مِنْ الْمُعْتِيْنِ لَا بَيْعَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهِ وَسُلِّهُ مِنْ الْمُؤْلِقِيْنِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُونَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عُلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُنْ الْمُعْمَلِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آلَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَ أَنْ مَعْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَ الْجِيَارِ - بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ الْجِيَارِ - بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ الْجِيَارِ - بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ الْجِيَارِ - بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنَفَرَقًا إِلّا بَيْعَ الْجِيَارِ عَنِ ابْنِ عُمْرُ وَ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ بَهْزِبُنِ السَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبُدُاللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ فَلَا عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ عُنْ بَهْزِبُنِ السَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ فَلَى كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ الْخِيَارِ عَنِ بَيْعَ الْخِيَارِ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بيع بينها من المنظمة على المنظمة المن

سَ بَيْ رَبِّ الْمُعَلِّرُ اللهِ عَلَى قَالَ حَلَّثَنَا مُعَاذُ اللهُ السَّمَا قَالَ حَلَّثَنَا مُعَاذُ اللهُ السَّمَامِ قَالَ حَلَّثَنِي اللهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً اللهِ عَلْ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى سَمُرَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى

ہے کین فنخ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ )

بہ ۱۳۸۸: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کر میم منافق نقم نے ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خربیدار کے درمیان بیچ مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہوں کیا بیچ مالخیار۔

سم ٣٣٨: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول كريم مَنَا لَيْهِ فَمِ الله وَ الله وَالله وَا

۳۳۸۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کر میم منافظ نیم نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیچ مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہول لیکن بیج ملک نہیں

۲ ۸۳۸: حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کر میم منافیقی نے ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیچ مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہوں لیکن بیچ بالخیار۔

۳۳۸۷: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہائع اور خریدار دونوں کوا ختیار ہے جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں یا ان کی بیجی ہالخیار ہے۔

من بہ یہ مہرہ بن جندب ڈاٹٹن سے روایت ہے کہ رسول کریم مظافی ہے اور خریدار دونوں کو اختیار مظافی ہے جس روت تک علیحدہ نہ ہوں ہرایک بیچ کواپی مرضی کے مطابق ہے۔



يَتَفَرَّفَا أَوْ يَانْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ لَكُمْلِ كَرِاءِ وَتِين مرتبا فتيار كرلس وَيَتَخَا يَوَان ثَلَاثَ مَوَّاتِ.

> ٣٣٨٩ - أَخْبَرَنْنَى مُحَمَّدُ بْنُ ٱلسَّمْعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَانَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَ يَاْخُذُ أَحَدُهُمَا مَارَضِي مِنْ صَاحِبهِ أَوْ هَويَ..

# ٢٠٥٥: بَابِ وُجُونُ الْخِيَارِ لِلْمُتَالِعِيْنِ

قُبُلَ افْتُراقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا ٣٣٩٠: ٱخْبَرَانَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَةُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَةً .

#### ٢٠٥٢: بَابِ الْخَدِيْعَةُ فِي الْبَيْعِ

٣٣٩١: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بِعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةً.

٣٣٩٢: ٱخْبَرُنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقُدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَانَّ اَهْلَهُ آتُوُا النَّبِّيُّ ﷺ فَقَالُوْا يَا نَبِيُّ اللَّهِ احْجُرُ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَا اَصْبِرُ

٣٣٨٩: حفرت سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اورخریدار دونوں کواختیار ہے جس وقت تک علیحد ہ نہ ہوں اور ہرایک بیچ کو اپنی مرضی کے مطابق کمل کرے۔

#### باب: جس وقت تک فروخت کرنے والا اورخریدار دونول علیحدہ نہ ہوںاُس وقت تک اِن کواختیار ہے • ١٧٩٩: حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کدرسول کریم منافقہ ا نے ارشادفر مایا: فروخت کرنے والا اورخر بیدار دونوں کواختیار ہے جس وفت وہ علیحدہ نہ ہول کیکن ہے کہ بیچ کا معاملہ خود اختیار کے ساتھ ہوتو اس میں اختیار حاصل رہے گا۔علیحدہ ہونے کے بعد بھی اور جائز نہیں ہے ایک دومرے ہے الگ رہنااس اندیشہ ہے کہ وہ فنخ نہ کریں۔

#### باب: التي كے معاملہ ميں دھوكہ ہونا

المهم : حضرت عبدالله بن عمر بالفن سے روایت سے کدایک شخص نے بی سے معاملہ عرض کیا مجھ کو بیج کے معاملہ میں دھوکہ دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا: جس وفت تم کوئی شے فروخت کروتو تم کہددو کہ بیدهو کہ بین ہے (یعنی مجھ کوملم نہیں) بیچ میں تو مسلمان کیلئے لا زم ہے کہ وہ اپنے بھائی کا نقصان نه کرےاور جس وقت کو کی شخص فروخت کرتا تو یہی کہتا تو لوگ ال شخف پردم کھاتے اور اس کا نقصان جائز خیال کرتے۔

المهم المعرت الس والن المحض (دور عدا المحض (دور نبوی صلی الله علیه وسلم میں ناقص العقل تھا) وہ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اس کے متعلقین خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس مخص کی شکایت کی آپ نے ارشا دفر مایا: جس وقت تم فروخت کیا کروتو کہا کرو کہ (میر ہے سامان میں )



دھو کہ بیں ہے۔

باب: کسی جانور کے سینہ میں دودھاکٹھا کر کے فروخت کرنے ہے متعلق

۳۳۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تنہارے میں ہے کوئی شخص بکری یا اوٹٹی فروخت کرے تو اس کے سینہ میں دودھ جمع نہ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً ـ

۲۰۵۷: باب

دوريًا المحقلة

٣٣٩٣ آخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبْنَانَا عَبْدُ الرَّاهِيْمَ قَالَ أَبْنَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو كَثِيْرِ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاعَ آحَدُكُمُ الشَّاةَ آوِ اللِّقْحَةَ فَلاَ

جانور کے سینہ کا دودھ:

۔ واضح رہے کہاں طرح کا جمع کیا ہوا دو دھ ڈاکٹری اور طبتی دونوں اعتبار ہے بھی سخت نقصان وہ ہے اور شرعا بھی بیغل منع ہےاس لیےاس سے بچنا ضروری ہے۔

٢٠٥٨: بَابِ النَّهْيُ عَنِ الْمُصَرَّاةِ وَهُوَ اَنْ يَرْبِطَ اَخْتِلَافَ النَّاقَةِ اَوِالشَّاةِ وَ تَتْتُرُكَ مِنَ الْحُلْبِ يَوْمَيْنِ وَالشَّلَاثَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنَّ فَيَزِيْدَ مُشْتَرِيْهَا فِي قِيْمَتِهَا لِمَا يَرِي

مِنْ كُثْرَةِ لَبَنِهَا

٣٣٩٣: ٱلْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنَ النَّبِي وَلاَ عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ كَبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْفَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ آمُسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ آنُ يَرُدَّهَا وَرَنْ شَاءَ آنُ يَرُدُّهَا وَرَنْ شَاءَ آنُ يَرُدُّهَا وَرَنْ شَاءَ آنُ يَرُدُهَا وَرَنْ شَاءَ آنُ يَرُدُهَا وَرَنْ شَاءَ آنُ يَرُدُها وَانْ شَاءَ آنُ يَالِي وَالْمَاءِ وَانْ شَاءَ آنُ يَرُدُها وَانْ شَاءَ آنُ يَرُدُها وَانْ شَاءَ آنُ يَا لَهُ وَانْ شَاءَ آنُ يَعْمَلُهُا وَانْ شَاءَ آنُ يَالَعُهُمُ وَانْ شَاءَ آنُ يَالَالَالَالَةُ عَلَى الْعَرَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ وَانْ شَاءَ آنُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ وَانْ شَاءَ آنُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ وَلِلْكُ شَلْكُهُ الْعَلَيْ وَانْ شَاءَ آنُ اللّهُ الْعَلَامُ وَانْ شَاءَ الْعَالَالُهُ الْعَالَالَ عَلَا عَالَا عَلَا لَهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالَةُ عَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعُلُولُولُومُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

بہتی سے باہرنکل کرخریدنے کی ممانعت:

- : بر ب المستقد من المرابعة المرابعة

باب:مصراة بیچنے کی ممانعت یعنی کسی دودھ والے

جانورکو بیچنے ہے کچھروز قبل اُس کا دودھ نہ نکالنا تا کہ

زیاده دود ه دینے والا جانور سمجھ کراُس کی

زياده بولی

(قیمت) گلے

۳۲۹ دسرت ابو ہریرہ جن نیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا نیز نیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا نیز نیز نے ارشاد فر مایا: تم لوگ آ کے جا کر قافلہ سے نہ ملواور نہ بند کرودود ھاونٹ اور بحری کا اورا گرکوئی اس قسم کا جانور خرید سے (بعنی جس کا دودھ جمع کر لیا گیا ہے) تو اس کو اختیار ہے اگر دل چا ہے تو رکھ چھوڑ ہے اور دل چا ہے تو رکھ چھوڑ ہے اور دل چا ہے تو واپس کر دے اور ایک صاع کھور دے دے اس دودھ کے عوض جو خریدار نے استعمال کیا۔



وغیرہ سے جو شخص غلّہ وغیرہ لے کرشہراور آبادی میں داخل ہور باہا ادراس آنے دالے کیستی کے زخ کاعلم نہ ہوتو دھوکہ دے سراور غلط بیانی کر کے تم اس سے غلّہ وغیرہ ستاخر بدلو پھرشہر میں گران فروخت کرو پیمل اسلام کے خلاف ہے۔

> عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنِيٰ دَاوُّدْ بْنُ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ قَالَ مَن اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَيْهَا فَلْيُمْسِكُهَا وَ ـــــ

وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

٣٣٩٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَيُّونَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً ٱوُ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ آيَّامِ اِنْ شَاءَ اَنْ يُّمْسِكُهَا ٱمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ ٱنْ يَرُدُّهَا رَدَّهَا وصَاعًا مِّنْ تَمْرِلاً سَمْرًاءً.

#### ٢٠٥٩: باب الْخَرَاجِ بالصَّمَانِ

٣٣٩٤: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَ وَكِيْعٌ قَالَا حَلَّاثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

٣٣٩٥. أَخْبَوْنَا السَّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٩٥: حضرت الوبريرة طِلين سے روايت ب كدرمول كريمس تير نے فرمایا: جوکوئی دودھ ممبرا ہوا جانورخریدے اً سراس کو پیندآئے تواس کورکھ لے ورنداس کو واپس کر دیے اور ایک صاع تھجور کا واپس کر

٢٣٣٩٢: حفرت ابو مريره والنيز سے روايت ہے كدرسول كريم ملى فينونے ارشاد فرمایا: جوشخص دود هه رو کا بهوا جانورخریدے تو اس کوتین روز تک اختیارحاصل ہےاگردل جا ہے تواس کور کھ لے اوراگردل جا ہے تواس کو واپس کر دے اور ایک صاع تھجور کا واپس کرے نہ کہ گیہوں کا۔ ( کیونکہ عرب میں گیہوں کی قیت تھجور سے زیادہ ہے اس وجہ سے تھجور کی قیمت کے برابر داپس کرنے کا حکم فر مایا۔

باب: فائده أسى كاب جوكه مال كا ذمه دارجو ۲۳۹۷: حضرت عائشه صدیقه وایناسے روایت ہے که رسول کریم مَنَّا يَنِيمُ نِهِ مَا مِا نَفْعِ اور فائده صان كے ساتھ ہے۔

## ايك قانون شريعت اور فقهاء كرام فيخالفي كا استباط

ندكوره بالا حديث شريف مي ايك شريعت اسلام كا بنيادى قانون بيان فرمايا كيا سداور حضرات فقهاء كرام جُوانديم ن ندكورہ حديث شريف ہے بہت ہے مسائل متنبط فرمائے ہیں۔ حاصل حدیث شریف بدے كدا كركسى كامال ضائع ہوجائے تواس کے نقصان کا ذمہ دارو ہی شخص ہے کیونکہ مال کے نفع کاحق دار بھی دراصل و ہی شخص تھا۔ مثال کے طور پرکسی شخص نے کوئی غلام خریدا' خریدار نے اس غلام سے محنت مزدوری کرانے کے بعداس ہے اُجرت حاصل کی۔ پھراس غلام میں عیب نکل آیا اوروہ غلام فروخت کرنے والے کو واپس کیا تو اس کی مزدوری کاروپی خریدار کا ہوگا۔ مزیر تفصیل در کار ہوتو کتب فتاوی کا مطالعہ سودمندرے گا۔ خاص طور برفتاوي درالعلوم ديو بندج: ٣ يه متعلقه حصي كا\_ (جامي)



#### ٢٠ ٢٠: بَابُ بِيغِ الْمُهَاجِر

للاعرابي

٣٣٩٨ - ٱخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِيٰ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْن ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِيْ وَأَنْ يَبِّيعَ مُهَاجِرٌ لِلْاَعُرَابِيِّ وَعَنِ التَّصُرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَآنُ يَّسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيْهِ وَآنْ نَسْاَلَ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ

# باب عقیم کاویہاتی کے لیے مال فروخت کرنا

فريدوفرونت كمماكل وي

ممنوع ہے

١٣٩٨: حضرت ابوبرره رضى الله تعالى عنه سے روایت سے ب رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا تلقی سے اور مہ جر کو گاؤ پ کے باشندہ کا مال فروخت کرنے اور تصربیہ اور بخشش سے اور اینے بھائی کے بھاؤر بھاؤ کرنے سے اورعورت کا بن سوکن کے لئے طلاق كہنے سے لينی شوہر سے (عورت كے) سوكن ك طلاق كے لئے

و الباب المن الباب المن المريث شريف من جوفر مايا كيا باس كا حاصل يد بكرة ب في كاور ويهات سي شريس مال لا کر فروخت کرنے جو شخص آر ہاہے اس کے بارے میں بیارشا دفر مایا کہا ہے شخص سے شہرا ورستی کا کوئی شخص بستی اور شہرے زخ کم بتلا کراس سے سامان غلّہ وغیرہ نہ خریدے کیونکہ باہر ہے آنے والا دیباتی عمومًا شہر کے زخ سے ناواقف ہوتا ہے اور ندکورہ مدیث کے باقی اجزاء ہے متعلق تشریح سابق میں عرض کی جاچکی۔

٢٠ ٢٠: باب بيع الْحَاضِر لِلْبَادِيُ

٣٣٩٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَلَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِ قَانَ قَالَ حَلَّقَنَا يُؤنُّسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَّبِيْعَ حَاضِوٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ ابَاهُ

٣٥٠٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّائِنِي سَالِمُ ابْنُ نُوحٍ قَالَ ٱنْبَانَا. يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَّسِ بْنِ مَالِلِكٍ قَالَ نُهِيْنَا ٱنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٌ وَإِنْ كَانَ آخَاهُ أَوْ آبَاهُ۔

ا٣٥٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ نُهِينًا أَنْ يَبَيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

باب: کوئی شہری شخص دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے مهم : حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه ر سول کر بیم صلی الله علیه وسلم نے مما نعت فر مائی کسی شہری کو با ہر والے شخص کا مال فروخت کرنے سے اگر چیاس کا والدیا بھائی

۰۰ ۴۵ : حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی کسی شہری کو با ہر والے مخص کا مال فروخت کرنے سے اگر چہاس کا والدی بھائی

۰۱ مرت السرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ ميں اس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شہری کسی باہر والے کا مال فروخت ۳۵۰۴: حضرت جابر حابین سے روایت ہے کہ رسول مریم سوتیونر نے ارشاد فروایا: کوئی کسی باہر کے شخص کا مال واسباب فروخت نہ کرے نوگوں کو( ان کے حال پر ) مجھور دو کہ جس کا دل جاہے گا اور جس طرت سے لوگوں کا دل جاہے گا وہ مال واسباب فروخت کریں ولند مز وجل

خيرار دن كرل ك

رزق عطافر ما تا ہے ایک کود وسرے ہے۔ ۱۳۵۰ - حضرت ابو ہر رہ والنیز ہے ردایت ہے کہ رسول کریم طاقیقیسنے ارشاد فرمایا: تم لوگ (بستی ہے ) آگے جا کر قافعہ سے ملاقات نہ کرو

ارساد سرمایہ موت رہ می ہے ) آئے جا سر فاقعہ سے مان فات نہ سرو مال و اسباب خریدنے کے لئے اور تم لوگوں میں سے کوئی شخص دوسرے کے مال ہر مال فروخت نہ کرے اور نہ بخش کرے کوئی شہری

شخص کسی دیبات والے کے لیے۔

۳۰ ۲۵۰: حضرت عبدالله بن عمر پریخ سے روایت ہے کہ رسول کریم شی تیکا م نے ممانعت فرمائی نجش سے اور قافلہ ہے آگے جا کر ملاقات کرنے سے اور کی شہری ( یعنی بستی کے شخص ) کودیباتی کا مال فروخت کرنے ٣٥٠٢ آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْهُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ النَّبَيْرِ اللَّهُ عَقَاجٌ قَالَ النَّهُ بَعْضَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِّنْ خَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِّنْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ اللَّهُ مَعْضَهُمْ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

٣٠٠٥ أُخبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَفْرِجِ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآفُ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الزُّنْجَانَ للْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيْعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ.

٣٥٠/٣ أُخبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اللَّيْثِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّجَشِ وَالتَّلَقِّيُ وَأَنْ يَبْعَ حَاضِرٌ لِبَادِد

خلاصة الباب الم مثلاً كوئى آدى ديبات على وغيره لے آيا فروخت كرنے كى غرض سے اوراس كاخيال بيتھا كه ميں بيد غلہ گيبوں چاول وغيره جو ماركيت ميں ريث چل رہا ہے اس كے مطابق فروخت كروں وہاں كے رہنے والے شہرى يا گاؤں كے رہنے والے شہرى يا گاؤں كے رہنے والے نے اس سے كہا كہتم ہي چيز مير بے ذمہ كردو جب ريث براھے گا اور غلہ ميں كى جو گي تو ميں فروخت كردوں گا تو شريعت مطہرہ نے اس عمل سے منع فر ما يا اوراس عمل كونا جائز قر ارديا كيونكه اس سے سار عل ميں ديباتى آدى كا نقصان ہے اس لئے كه وہ ماركيث كريث كريث سے بخبر ہوتا ہے بي شخص اس كودھوكہ ميں دكھ كرزيادہ قيمت پر نے كرخود خوب نفع حاصل كرنا چا ہتا ہے اور اس كو عدم واقفيت كى بناء پر نقصان ميں ركھنا چا ہتا ہے اور اس كو عدم واقفيت كى بناء پر نقصان ميں ركھنا چا ہتا ہے جس كا شريعت نے ختی ہے منع فر ما يا ہے۔ (جامی)

'' بخش'' کا مطلب ہے کئی شخص سے اس کی ملکیت والی شے خرید نا مقصد نہ ہولیکن دوسر ہے آدمی ہے اس کو قیمت زیادہ اداکر نے کی نیت ہے کئی چیز کی قیمت خواہ مخواہ بڑھا نا اس سے چونکہ خریدار کا نقصان ہوتا ہے اس وجہ ہے اس کو منع فر مایا گیا اور قافلہ سے آگے جاکر ملنے کی وجہ سابق میں عرض کی جا چکی کہ اس طریقہ کار سے دیہات ہے آئے جاکر ملنے کی وجہ سابق میں عرض کی جا چکی کہ اس طریقہ کار سے دیہات ہے آئے والے جو تا ہے اور وہ اپنی تھے کم قیمت میں دے بیٹھتا ہے اس وجہ سے اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی بستی والا دیہات سے آئے والے کی شے فروخت نہ کرے۔

# (学行に出海)景子 公門 湯 号



#### ۲۰۲۲ : باب

#### ئىسەر التلقىي

د ٢٥٠٠ أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا يَخْمِي عَنْ اَبْنِ عُمَرَ اَنَّ يَخْمِي عَنِ اَبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنِ التَّلَقِّيُ \_

٣٥٠٢: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لَابِي أَسُامَةَ آحَدَّنُكُمْ عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ تَلَقِّى الْجَلْبِ عَنْ تَلَقِّى الْجَلْبِ حَتَى يَدُخُلَ بِهَا السُّوْقَ فَاقَرَّبِهِ آبُوْ اُسَامَةَ وَقَالَ نَعَيْم.

2004: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَآنْ يَبَيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٌ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ۔

## باب: قافلہ سے آگے جا کر ملاقات کرنے کی ممانعت سے متعلق

۵۰۵ ک<sup>ی ج</sup>فرت عبداللہ بن عمر پہلی سے روایت ہے کہ رسول کر یم شی تیو<sup>ز</sup> نے ممانعت فرمائی تلقی سے لیٹنی آ گے جا کر قافلہ کی مار قات سے (اس کی تفسیر گذر چکی )

الع ١٩٥٥: حضرت عبدالله بن عمر براح سے روایت ہے کہ رسول کریم من تیزاند نے ممانعت فرمائی قافلہ ہے آ گے جا کر ملنے ہے جس وقت تک کہ وہ (گاؤں کا فروخت کرنے والا) خود بازار میں نہ آ جائے اورخود بھاؤنہ و کچھ لے (یعنی مارکیٹ میں اس سامان کی جو قیمت ہے وہ خود آ کر معلوم نہ کرلے)

2 ۲۵۰ د ۲۵۰ د حضرت ابن عباس بین فن سے روایت ہے کہ رسول کریم نے قافلوں کی ملاقات سے ممانعت فرمائی (بہتی سے باہر جاکر) اور شہری کو دیہاتی کی میں نے ابن عباس جی فروخت کرنے سے طاؤس نے کیا مراد ہے کہ شہری آ دمی فروخت نہ کرے دیہات کے رہنے والے مخص کے واسط تو انہوں نے کہا شہری آ دمی دلال (یا ایجنٹ) نہ ہے باہر والے شخص کا۔

۸۰ ۲۵۰ : حضرت ابو ہر یرہ دیا نظیز سے روایت ہے کہ رسول کریم سنی نظیر کے اس اور آبادی ارشاد فرمایا: جو مال لے کرآئے اس قافلہ سے نہ ملو ( یعنی بستی اور آبادی کے باہر جاکر ) اورا گرکوئی شخص قافلہ سے جاکر ملے اور مال خرید لے پھر مال والا شخص بازار میں آئے ( اور مشاہرہ کرے کہ مجھ کودھو کہ دیا گیا کہ مارکیٹ میں اس کی شے کی قیمت زیادہ ہے ) تو اس کو اختیارہ صل ہے اگر دل جا ہے تو بیج فنح کر لے اور اپنامال واپس لے لے۔

### باب:این بھائی کے زخ پرزخ لگانے سے متعلق

۰۹ ۲۵۰۹: حضرت ابو ہر رہہ ڈائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول کریم ناٹیز آنے ارشاد فر مایا: ند فر دخت کر ہے کوئی شہری شہراور بستی ہے باہر والے شخص کواور تم لوگ نہ جش کرواور نہ بھاؤ لگائے کوئی شخص دوسرے مسلمان





صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاحَشُوْا وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُّ عَلَى سَوْمِ آخِيْهِ وَلَا يَنَاحَشُوا وَلَا يُسَالِ الْمَوْاَةُ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ آخِيْهِ وَلَا تَسْالِ الْمَوْاَةُ طَلَاقَ الْخُتِهَا لِتَكْتَفِئَى مَا فِي إِنَائِهَا وَلُتَذَكِحَ فَإِنَّمَا لَهُ اللَّهُ لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا م

بھائی کے قیمت لگانے کے بعد جس وقت اس کی قیمت مقرر ہو چکی ہو اور فروخت کرنے کو مستعد ہوگی اور نہ پیغام ( نکاح ) جیجے اور نہ مطالبہ کرے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا تاکہ پلٹ لے جواس کے قسمت پلٹ لے جواس کے قسمت میں اللہ عزوجل نے لکھا ہے اس کو ملے گا۔

# آپسی بھائی جارگی کے رہنمااصول:

# ٢٠ ٢٠: بَابِ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى

#### رو بيع آخيه

٣٥١٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْتُ وَاللَّيْتُ وَاللَّيْتُ وَاللَّيْتُ اللَّهِ وَاللَّيْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّلُولُ اللَّلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اا ٢٥١: أخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْعِ الرَّبُولُ عَلَى بَيْعِ الْحَيْهِ حَتْى يَبْنَاعَ آوْ يَذَرَد

#### ي و و ۲۰۲۵:باب النجش

٢٥١٢: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

باب: اینے (مسلمان) بھائی کی بھے پر بھے نہ کرنے سے متعلق

#### باب: نجش کی ممانعت

٢٥١٢: حضرت عبدالله بن عمر نظف سے روایت ہے که رسول کر یم مانالیونی





عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَهِي عَنِ النَّجُشِ.

بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِى بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِى الْمُ سَيَّبِ الزَّهْرِيِّ آخْبَرَنِى الْمُ سَيَّبِ الزَّهْرِيِّ آخْبَرَنِى الْمُ سَيَّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاهِ وَلَا تَنَاحَشُواْ وَلَا يَزِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاهِ وَلَا تَنَاحَشُواْ وَلَا يَزِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَنِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَيْعِ آبِهُ مَا فِي إِنَائِهَالِ الْمُواَةُ طَلَاقَ الْاَخْواى لِتَكْفِي مَا فِي إِنَائِهَالِ مَاكُنَ الْمُحْرَقُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ يَنِي لَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ عَنِ النَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسَالِ الْمُواَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسَالِ الْمُواَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسَالِ الْمُوالَةُ لَكُونَا عَلَى بَيْعِ آخِيْهِ وَلَا تَسَالِ الْمُوالَةُ وَلَا تَسْلَلُ الْمُوالَةُ وَلَا يَسْتَكُفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفِيَةً اللَّهُ الْمُشَالِ الْمُوالَةُ وَلَا تَسْلُولُ الْمُؤْلِقَ الْعَلَى الْمُعْمَلُونَ الْمُعْلَةُ وَلَا تَسْلَلُ الْمُوالَةُ وَلَا تَسْلُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُوالِقُولُ لَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

#### ورد و در د کا د و ۲۰۲۲:باب البیع فیمن یزید

٢٥١٥: آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُو عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا الْاَخْطِهُرُ الْمُعْتَمِرُو عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا الْالْخُطِهُرُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ آبَى بَكْرِ إِلْحَنَقِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### ٧٤ ٢٠: باب بيع المُلاَمَسةِ

٢٥١٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحِرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً مَّعَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنَ حِبَّانَ وَآبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْوَجِ عَنْ آبِي هُويُرَةً ابْنَ حِبَّانَ وَآبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْوَجِ عَنْ آبِي هُويُرَةً ابْنَ حِبَّانَ وَآبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْوَجِ عَنْ آبِي هُويُرَةً انَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَهُ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَلَةَ قِـ

#### نے بخش ہے منع فرمایا۔

۳۵۱۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارے میں سے کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے فروخت کرنے پر فروخت نہ کرے شہری اور ویہائی کو اور تم لوگ (سامان فروخت کرنے میں) نبخش نہ کرواور کوئی خاتون اپنی بہن (سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ وہ الٹ لے جواس کے برتن میں ہے۔

۳۵۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی شہری کسی باہر والے کا سامان فروخت نہ کرے اور تم لوگ نبخش نہ کرو اور کوئی خاتون اپنی بہن (سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ وہ الن لے جو اس کے برتن میں ہے۔

#### باب: نیلام سے متعلق

۳۵۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے آیک پیالد اور آیک کمبل نیلام فرمایا۔

#### باب: بهج ملامسه ہے متعلق احادیث

۲۵۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مما نعت فرمائی بیج ملامیہ اور بیج منابزہ



#### خلاصة الأبؤاب 🌣

#### تجش اور بهن کی طلاق کی ممانعت:

صدیت ۱۳۵۳ میں بخش ہے مراہ ہے ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز فرو جنت کررہا ہے اور کسی نے اس کی مقرر کردہ قیمت پر رضا مندی ظاہر کر کے خریدار بن گیااور ایک اور شخص آکر اسے بہکانا شروع کردے کہ میں تم سے زیادہ ریٹ پر خرید، چاہتا ہوں یہ صریفہ بانکل غلط اور نامناسب ہے پہلے بھی اییا مضمون گزر چکا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کوئی بھی خاتون اپنی سوکن کی طابات کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ وہ بھی ای طرح عورت اور اس کی بہن ہے وہ یہ بھے لے کہ اگر مجھے طابات ہوتو میر اکیا ہے گا گئی ہوئی آزمائش بن جو کے گا گرانے کے میزادف ہے یہ بات اٹل ہے کہ جو جائے گا آگر ایک بہت کے میزادف ہے یہ بات اٹل ہے کہ جو رف آلکہ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں جس انداز سے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا کسی کو بے گھر کرنا اس کے لئے خاوند کو اکسانا بالکل رف اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں جس انداز سے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا کسی کو بے گھر کرنا اس کے لئے خاوند کو اکسانا بالکل نامناسب اور جبالت ہے۔ ( حامی )

#### ہیع من بزید کیاہے؟

صدیث: ۵۱۵ میں جو بیع من مزید استعال ہوا ہے آج کی اصطلاح میں اس کو نیلام ہے تعبیر کیا جاتا ہے کسی زمانہ میں اس کو ہرائے سے تعبیر کرتے تھے اس کا مطلب ہے ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی فروخت کا اعلان وغیرہ کرے اور کیے کہ کوئی شخص اس شے کی قیمت زیادہ دے گا؟ بہر حال رسول کریم مُناکِیو کی سے نیلام کرنے کا ثبوت ہے جیسا کہ ذرکورہ حدیث میں ہے۔

#### بيع ملامسه اوربيع منابزه:

ند کوره بالا دونون اقسام دور جابلیت میں رائی تھیں اوراس کی صورت بیہوتی تھی کہ ایک شخص دوسر مے فض کا کپڑا چھولیا کرتا تھ یعنی فروخت کرنے والا شخص اور فرید نے والا شخص بوقت تھے ایک دوسر ہے کے کپڑے چھولیا کرتے تھے تا کہ تھے لازم ہو جائے اوراس طرح کرنے کو تھا ملامہ کے نام سے تعبیر کیا جا تا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی تھے کو ناجا کر قرار دیا جیسا کہ فاوئی شامی میں ہے: ''قولہ فنھی عنها کلھا فی الصحیحین من حدیث ابی ھریرہ نھی رسبول الله عین نهی عن الملامسة زاد مسلم اما الملامسة فان للمس کل منھما توب صاحبه بغیر تامل للیزم الامس البیع من غیر خیارہی عند الرویة '' … (روالح تارا الشامی عن اجواج کو ناجا بی نیو نیو نیو نیو ناجا کہ تھی کے ماتھ تی ساتھ تھے منازہ کو بھی ناجا کر قرار دیا اور بی تھے بھی زمانہ جابلیت میں رائی تھی کو واوگ نہ تو نعمانید دیا کی طرف اور فروخت کرنے والا شخص فریدار کی جانب اپنا کپڑا بھینک دیا کر تا تھا تو بیتے لازم ہوج تی تھی وہ لوگ نہ تو ایجب وقبول کرتے اور نہ کی فرین رویت ما سی موجاتھ جیل النبذ بیعا و ہذہ منہما توبه الی الا خرہ و لان ینظر کل واحد منہما الی ثوب صاحبه علی جعل النبذ بیعا و ہذہ میں علی علی خوا النبذ بیعا و ہذہ بیوعا یتعارفونها فی الجاهیلة '' الخ (رَ دالح تارش 19 من تا تھا تی بیند)



#### رد ده ۲۰۲۷: تَفْسِيرُ ذَلِكَ

ماث آخرَانَ إِنْرَاهِيمُ بُنْ يَعْقُوْبَ نِنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنَا عَلْدُاللّٰهِ بُنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِی عَامِرٌ بُنُ سَعْدِ عَقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِی عَامِرٌ بُنُ سَعْدِ بُن ابْی وَقَاصِ عَنْ آبی سَعِیْدِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَقَاصٍ عَنْ آبی سَعِیْدِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهی عَنِ الْمُلامَسَةِ لَمُسِ التَّوْبِ لَا يَنْظُرُ اللّٰهِ وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِي طَوْحُ الرَّجُلُ فَوْبَةُ اللّٰ اللّٰهِ وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِي طَوْحٌ الرَّجُلُ فَوْبَةُ اللّٰهِ الرَّجُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

#### ٢٠ ٢٠: بَابِ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

٢٥١٨: آخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى والْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبُ فَالَ الْحَبْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي سَعْدِ وَلْخُدْرِيِّ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ فِي

آهُ، اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ إِلْمَرْوَذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي سَمِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَاتِذَةُ -

#### ٠ ٢٠٤٠: باب تَفْسِير ذَلِكَ

٣٥٢٠ آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُوْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَتَبَايَعَ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَتَبَايَعَ

#### باب:مندرجه بالاحديث كي تفسير

الا معنزت الوسعيد خدري رضى الله تى لى عند مند روايت بكر رسول كريم سائلية في الله تى لى الله عند من روايت بكر رسول كريم سائلية في ممانعت فرما في (بيتي ) ملامسه سے وہ كيرا ہے؟ ) كا چھونا ہے اور اس كو ندو كيرا ہے؟ ) اور آپ نے منع فرمايا منابزہ سے اور وہ بيہ ہے كه اليك شخص ابند كيرا وومر كى جانب كھينك و ئيد قواس كوالنا كر ہے اور ندى اس كود كھے۔

#### باب: بیج منابذہ ہے متعلق حدیث

۳۵۱۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی بیج ملامسه اور بیج منابذہ سے۔

۳۵۱۹ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دوشم کی تیج سے منع فرمایا ملامسه اور منابذہ سے۔

#### باب: ندکورهٔ مضمون کی تفسیر

۲۵۲۰ : حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی بھے منابذہ سے اور بھے معاملہ کریں سے اور بھے ملامسہ سیر ہے کہ دوشخص رات میں دو کپڑوں پر معاملہ کریں اور ہر ایک شخص دوسر شخص کے کپڑے کو ہاتھ لگائے اور منابذہ سے کہ ایک آ دمی اپنا کپڑا دوسرے کی جانب بھینک دے اور وہ اس کی

# من نسانی شریف جلد موم ایسی من ایسی می ای

الرَّجُلَان بِالنَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ ﴿ بَانْبِ يَصِيُّ اوراسَ بِرَبْعَ بو مِّنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبه بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلُ النَّوْبَ وَ يَسُبُذَ الْاَخَوُ اللَّهِ التُّوْبُ فَيَتَبايَعًا عَلَى ذَلِكَ.

> ا٣٥٣: ٱخُجَرَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنَّ عَامِرَ بْنِ سَعْدٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ إِلْخُدْرِيُّ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ طُرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَةً إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ۔

٣٥٢٢ أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ وِلْخُدْرِيّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَان فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُوْلُ إِذَا نَبَذُتُ هٰذَا النُّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَّمَشَهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ.

٣٥٢٣: أَخْبَرُنَا هُرُوْنُ بُنُ يَزِيْدُ بْنِ آبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بِرْقَانَ قَالَ بَلَغْنِي عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبُسَتَمْنِ وَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بِيُوْعٌ كَانُواْ يَتَهَايَعُوْنَ بِهَا فِي الجاهليّة

٣٥٣٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْإَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ عَنْ خَبِيْبٍ عَنْ

۲۵۴۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم فے ممانعت فرمائی سے ملامسہ سے اور ملامد یہ ہے کہ (خریدار فروخت کرنے والے کے ) کیڑے کو ہاتھ لگائے اوراس کی جانب نہ دیکھے اور بیج منابذہ یہ ہے کہ ایک مخص اپنا کیڑا دوسر ہے مخص کی جانب بھینک دے اور وہ اس کو اُلٹ کر نہ

٢٥٢٢: حضرت الوسعيد والفيز بروايت بكدرسول كريم في دونتم کے لباس کی ممانعت ارشاد فر مائی اور دوشم کے فروخت کرنے ہے منع فر مایا بھے ملامسہ اور بیچ منایذہ میں اور بھے منابذہ پیرے کہ دوسر مے خض ہے کہا جائے کہ جس وقت میں یہ کپڑا مچینک دوں تو بھے صحیح ہوگئی اور بچ ملامسه بيہ ہے كه كيڑے و ہاتھ لگائے نەتواس كوكھولے اور نه كيڑا ألث كر ويكھے جس وقت وہ كيثرا حچوئے لينى كيثرے كو ہاتھ لگائے تو تع لازم ہوگئی اور دوقتم کےلباس کو بیان نہیں فر مایا وہ یہ ہے کہ کیڑا ایک مونڈ ھے پر ہواور دوسرا مونڈ ھا کھلا ہوا ہے دوسرے بید کہ گوٹ مار کر بیٹھ جائے اور کیڑاال طریقہ سے باندھے کہ سرتھلی رہے۔

۴۵۲۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے دوقتم کے لباس استعال کرنے کی ممانعت فرمائی اور دوشم کی نیج ہے منع فرمایا۔ ایک تو بیج ملامسہ ہے اور دوسری بیج منابذہ ہے اور بید دونوں بیج دورِ جاہلیت میں رائج تھیں۔

٣٥٢٣: حفرت ابو بريره والنيز عروايت بكرسول كريم من فيزان دوقتم کی بیوع کی ممانعت فرمائی ایک تو بیع منابذہ سے دوسرے بیع

حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي الْمُثَالَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ اَنَّ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ البِيعُكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا اللَّي تُوْبِ الْآخِرِ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا اللَّي تَوُولُ اللَّهُ مَا وَلَكُنْ يَلُمِسُهُ لَمُسًا وَامَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولُ الْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِى اَحَدُهُمَا مِنَ الْاَخْرِ وَلَا يَنْدُرُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِى اَحَدُهُمَا مِنَ الْاَخْرِ وَلَا يَنْدُرُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِى اَحَدُهُمَا مِنَ الْاَخْرِ وَلَا يَنْدُرِ مُن اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْاَخْرِ وَلَا يَشُولُ اللَّهُ الْوَصْفِ.

روم المحكاة الحَصَاةِ الحَصَاةِ

٢٥٢٥ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ الْحُبَرَنِيْ آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

٢٠-٢: بَابُ بِيْعِ الشَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ

٣٥٢٧: آخُبَرَنَا قُتُبَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبُدُو صَلاَحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرَى ـ

216/2: اَخْبَرُنَا قُتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَثَى يَنْهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَثَى يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَثَى يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَثَى يَنْهُ وَسَلَّمُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَثَى يَنْهُ وَسَلَّمُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَثَى يَنْهُ وَسَلَّمُ نَهْمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَ حَتْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٥٢٨: أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْآغْلَى وَالْحُرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ ٱخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

ملامسہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیج ملامسہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے سے کہ ایک مرد دوسرے سے کہ ایک وحت کرتا ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کونہ دیکھیں بلکہ صرف اس کو ہاتھ لگا کیں اور بیج منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کئے کہ جو تمہارے ہاس کہ جھینک دواور دوسرا کیے کہ جو تمہارے ہاس ہے تم اس کو بھینک دواور دوسرا کیے کہ جو تمہارے ہاس کے بیاس کے مشابہ ہو۔

#### باب: کنگری کی بیچ سے متعلق

۴۵۴۵: حفرت ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر بھم سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کنگری کی بھے سے اور دھو کہ کی بھج سے۔

# باب: میلول کی فروخت ان کو پکنے دیے سے پہلے پہلے

۳۵۲۸: حضرت ابو ہر رہ دائیز سے روایت کے کدرسول کریم تن تیزان کی ارشاد فر مایا: تم لوگ پھلول کو فروخت نہ کروجس وقت تک کہ ان کی پختگ کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے ( یعنی جب تک پھل نہ یک

حَدَّتِنَى سَعِيدٌ وَ آبُو سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَبِيْعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبُدُ وَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الشَّمَرَ الشَّمَرَ خَتَى يَبُدُ وَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الشَّمَرَ بالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ خَدَّثَنِى سالِمْ بْنُ بالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ خَدَّثَنِى سالِمْ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهْ عَلَيْهِ سَوَاءً .

٣٥٢٩: آخُبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ فِي فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبُدُ وَ مَدُولُ اللّٰهِ فِي فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبُدُ وَ مَدُولُ اللّٰهِ مِنْ فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبُدُ وَ

٣٥٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَا بِرَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ يُبَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ يُبَاعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّرَاهِمِ وَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَادِ وَالدَّرَاهِمِ وَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَادِ

َ ٣٥٣ُ: اَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وآبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ السَّبِيَّ لِحَتْنَا الْمُخَابِرِ اَنَّ السَّبِيَّ لَحَتْنَا الْمُحَافَلَةِ وَبَنْعِ الْمُحَافَلَةِ وَبَنْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يُطُعَمَ إلاَّ الْعَرَايَا۔

جائے تو اس وقت تک ان کو فروخت نہ کرو) اور نہ فروخت کر و بھلوں کے بدلہ پھل کو لیعنی درخت کے پھل کا انداز ہ لگا کر اور اس کے برابر خشک بھلوں کے دوش میں پھل فروخت نہ کرو کیونکہ اس میں ٹی بیشی کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن شہاب نے نقل کیا کہ بوجھ سے حضرت سالم نے نقل کیا کہ رسول کر پم می افخیانے مما نعت فرمائی پھل کو اس کھیں کے عوض میں فروخت کرنے ہے۔

۴۵۲۹: حفزت عبداللہ بن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ رسول سریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا تم لوگ سچلول کو فروخت نہ کروجس وقت تک کہ ان کی بہتری کی حالت معلوم نہ ہو

۳۵۳۰: حضرت جاہر بن عبدائلہ جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم منائین نے ممانعت فرمائی (نیج) مناہرہ مزابنہ اور محاقلہ سے اور آپ نے مجلوں کے فروخت کرنے سے منع فرمایا جس وقت تک کہ ان کی پختگی کا حال معلوم نہ ہوجائے اور آپ نے ممانعت فرمائی مجلوں کے فروخت کرنے سے گررو پیاور اشرفیوں کے عوض اور آپ نے عرایا میں رخصت عطافرمائی۔

۳۵۳۱: حضرت جاہر جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا تَیْنَا نَے ممانعت فرمائی مزابنہ اور کا قلہ سے اور کھلوں کے فروخت کرنے سے جس وقت تک کہ وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائیں (یعنی کیک نہ جائیں)اور آپ نے اجازت عطافر مائی عرایا میں۔

خلاصنة النباب المحادث ورختوں پر کیے بھلوں اور بیچ کارسول اللّذ تأیقی نمنع فر مایا کیونکہ کسی کومعلوم نہیں درختوں پر پھل کی جس قدر ہے ویسے ہی وہ پک جائے گا بلکہ آئد ملی طوفان بارش وغیرہ یا کسی اور آفت کی وجہ سے درخت بھی گر سکتے ہیں چھلوں میں کیڑا لگ کر باغ اجڑ سکتا ہے لہذا جب تک پھل پک نہ جائیں یا فروخت کے قابل نہ ہو جائیں تب تک فروخت کرنا سخت ممنوع ہے کیونکہ اس میں گڑا اور جان تک کا خطرہ ہوسکتا ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

مخابرهٔ مزابنه عاقله کیاہے؟

كوزيين ا عناك وه زمين كے اندربل چلائے اور نيج والے اور زمين سے جو بھي پيداوار ہواس ميں سے تبائي يا چوتھائي يا آ دھاز مين کا الک خود لینے کے لیے کیج قورسول کر بیم من تا تیج اس کی ممانعت فرمائی کیونکداس میں اُجرت مجبول ہے اور ہوسکتا ہے کہ بالکل بی پیداوار نہ ہو کیونکہ زمین میں پیداوار ہونایا نہ ہوناکسی کےاختیار میں نہیں ہےاور بیچ مزاہند کی صورت یہ ہے کدورخت کےاویر جس مقدار میں پھل کیے میں اس کا اور درخت ہے اتارے گئے پھل کے توض درختوں پر لکے ہوئے چل کوفر وخت کیا ہا کے مثال ہے طور پرسی نے انداز ہ کرلیا کہ درخت کے اوپر سے ایک سومن آم وغیرہ حاصل ہوں گے تو زمین پرموجود اور درخت سے اتر ب ہوئے سومن آم ان مجبول آم کے عوض دیئے جائیں تو بینا جائز ہے کیونکہ اس کا تیجے انداز ہ معلوم نہیں کہ درخت ہے کس مقدار میں پھل امرے گااس میں کی بیشی لاز ماہوگی اورمحا قلہ رہے کہ گیہوں کی مقدار کا انداز ہ کیا کہ گیہوں کی بایوں میں سے کتنے من غلّہ نکلے گا پھراس مقدار میں گیبوں کے عوض فروخت کروے یہ بھی نا جائز ہے۔ ہمارے معاشرہ میں عام طور پریہ تمام صورتیں پائی جاتی میں جو کہ شرغا تطعانا عابائز بیں اور مندرجہ بالا حدیث شریف میں مذکورلفظ عرایا کی تشریح میدے کہ عرایا عربی لفظ عربی جمع ہے اس کی صورت پیہے کہ لوگ اپنے باغ میں سے ایک یا دو درخت مسکین کو دے دیتے کچر بار باراس کے باغ میں آنے ہے دشواری محسوس کرنے کی وجہ سے ان کودیئے گئے ورخت کے پھل جو کہ درخت پر بی لگھ بیں اس مقدار کے درخت سے اتر ہے ہوئے پھل دے دیے تو یہ بزے کوئکہ بیا یک تم کاصدقہ ہاور غرباء کی مددکی ایک بہترین صورت ہے۔ ( حامی)

نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يُطْعَمَـ

٢٠٥٣ باب شِرَاءُ القِمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُ وَ صَلَاحِهُا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلاَ يَتُركُهَا إِلَى

أوان إدراكها

٣٥٣٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً قُعَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ ۚ إِلطَّوِيْلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْنَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا تُزُهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايْتَ اِنْ مَنَعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ فَبِمَ يَاحُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ آخِيْدٍ

٣٥٣٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٢٥٣٢: حضرت جابر الله عدوايت بي كدرسول كريم مالينوان خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مُحْجُور كَفْروخت كرنے كى ممانعت فرمائى جب تك كدوه كھانے كے قابل نەببوجائے۔

باب: بھلوں کے پختہ ہوئے ہے قبل ان کااس شرط برخریدنا کہ پھل کاٹ لیے جائیں گے

٣٥٣٣ : حضرت انس بن ما لك في النيز سے روايت ہے كه رسول كريم مَنَا يَعْتِرُ نِهِ مِمانعت بيان فر مائي كلول كفرونت كرنے كى جس وقت تک کدان کے رنگ پُرکشش نہ ہو جائیں۔لوگوں نے عرض کیا!یا رسول الله! رنگ ك يُركشش مونے كاكيا مطلب ج؟ آپ نے فر مایا: وہ پھل سرخ ہوجا ئیں لعنی وہ کینے کے قریب ہوجا ئیں اوراب كوكي مصيبت كا احتمال ندر ہے پھر آپ سَلَيَّةِ فِلْمِ اے فرمایا: د كچھوا ً سراللّٰد عز وجل بھلوں کوروک دے اور وہ نہ پکیں (یعنی کھل پختہ نہ ہوں) تو تہبارے میں ہے کوئی اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض میں لے گا۔





#### ٣-٧٠٤ بَاكِ وَضَعُ الْجَوَائِحِ

٣٥٣٣: ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَا مِحْجَاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ آخْمَرَنِي آنُوالزَّبَيْوِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَيْ إِنْ بِعْتَ مِنْ آخِيْكَ بَعْيَو لَكَ اللَّهِ عَيْ إِنْ بِعْتَ مِنْ آخِيْكَ بَعْيُو حَقِي مِنْ آخِيْكَ بِغَيْو حَقِي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَاكُلُ آحَدُكُمْ مَّالُ آخِيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ابْنِ عَيْنِيْ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ وَصَعَ الْجَوَائِحَ۔

٣٥٣٤: اَخْبَرَنَا قُنَّيْبَةُ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكِيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اَبِيٰ سَعِيْدٍ لِللَّهِ عَنْ اَبِيٰ سَعِيْدٍ لِللَّهِ عَنْ اَبِيٰ سَعِيْدٍ لِللَّهِ عَنْ اَبِيٰ سَعِيْدٍ لِللَّهِ عَنْ اَبِيٰ سَعِيْدٍ لِللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمْ عَل

# ٥٤-٢٠ بيع الثمر سِنِينَ

٣۵٣٨ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ إِلْآغْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ قُتَيْبَةُ عَتِيْكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيْقٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ

#### باب: بھلوں برآ فت آ نااوراً س کی تلافی

۳۵۳۳: حضرت جابر ڈنٹن سے روایت ہے کدرسول کر پیم صلی القدعایہ ملم نے ارشاد فر مایا اگرتم اپنے بھائی کے ہاتھ کھجور فروخت کرو پھراس پرمصیبت نازل ہو جائے تو تم کواس کے مال میں سے پکھ لینا درست نہیں ( آخرتم کس شے کے عوض اپنے بھائی کا مال لوگئی درست نہیں ( آخرتم کس شے کے عوض اپنے بھائی کا مال لوگئی ۔

۳۵۳۵: حضرت جابر بن عبدالله بالله بالله الله الله الله على الله عليه والريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص پھل فروخت کرے پھر اس پر کسی قتم کی آفت نازل ہو جائے تو وہ اپنے بھائی کا مال نه وصول کرے۔ آپ نے پچھ فر مایا اس طرح سے بعنی آخر کارکس بات میں سے تم میں کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کا مال کھائے؟

۲۵۳۲: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے آفات کا نقصان ادا کرایا۔

۱۳۵۳ مفرت ابوسعید خدری دائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مفاقیق کے دور میں ایک آدمی نے پیمل کی خریداری کی اُن پر آفت آئے سے قبل اور وہ شخص بہت مقروض ہوگیا آپ نے فرمایاتم اس کو صدقہ دے دو چنا نچ لوگوں نے صدقہ خیرات کیا۔ جس وقت اس شخص کا قرض بورا نہ ہوا آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا :تم اب کے لوجو پچھتم کول گیاوہ کافی ہے اور پچھیس ملے گا (مطلب میہ کہ جو پچھل رہا ہے اس پر قناعت کرو دراصل ہونا تو میہ چاہے تھا کہ جب بچھلوں پر قدرتی آفت آجائے تو تم کو بالکل پچھ بھی نہ ماتی)۔

#### باب: چندسال کے پھل فروخت کرنا

۳۵۳۸: حفرت جابر رضی الله تعالی عنه سے ردایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وحل م نعت فرمانی چند سالوں کا کھل فروخت کرنے سے



من نيا كُي ثريف جلد ١٩٠٨

النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِيْنَ۔

روع عار بير ٢٠٧٢: باك بيع الثمر

> ء. بالتمر

٣٥٣٩: آخْبَرَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهي عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم رَخَّصَ فِي الْعَرَايا-

٣٥٨٠: آخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا آبْنُ عُمْرَ آنَ عُلَيْةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ عُمْرَ آنَ عُلَيْةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُونُ عُمْرَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِى عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةُ آنْ يَبَاعَ مَا فِي رُوسِ النَّخُلِ النَّمُ لِكُيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادِلِيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى لَا يَتُمْرِ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادِلِيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى لَيْ

٢٠٧٤: باك بيع الكُرم

بالزبيب

٣٥٣١: آخُبَوْنَا قُتَيْبَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهِ اللهُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنِ الْمُوَابَنَةِ وَالْمُوَابَنَةُ بَيْعُ الشَّمْوِ بِالتَّمْدِ كَيْلًا-

َالْهُ اللهِ المُحْامِ المُحْمِلْ المُحْمِلْ المُحْمِلِيَّ المُحْمِلْ المُحْمِ المُحْمِلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٣٥٣٣: آخْبَرَنَا قَتَيْبَةٌ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّصَ فِى الْعَرَايَا۔

# باب: درخت کے پھلوں کوخشک پھلوں کے بدلہ فروخت کرنا

۳۵۳۹. حضرت عبداللہ بی تن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ورخت پر لگے ہوئے بھلوں کو فروخت کرنے سے اتری ہوئی تھجوروں کے عوض حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ مجھ سے حضرت زید بن ثابت بی تن نے بیان فرمایا۔

۴۵۴۰ حضرت عبداللہ بن عمر بی جا سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا تی جائے کے در سول کریم منگا تی جائے کہ در خت کے اوپر کی کھیور ایک مقررہ ناپ کھیور کے عوض میں فروخت کی جائے اگر کھیور در خت کی زیادہ نکل آئے تو زیادہ خریدار کی ہے اور اگر کم نکل آئے تو اس کا نقصان ہے۔

### باب: تازہ انگور ٔ خشک انگور کے عوض فروخت کرنے سے متعلق

اس ۲۵: حضرت عبدالله الله الفيز سے روایت ہے که رسول کریم مَا الله الله اور (سیح) مزاہنہ ورخت پر لگی ہوئی ( تازہ )
مزاہنہ کی ممانعت فرمائی اور (سیح) مزاہنہ ورخت پر لگی ہوئی ( تازہ )
کھجور کوخٹک کھجور ( بینی ورخت سے اتاری گئی کھجور ) کے عوض فروخت
کرنا ناپ کراور تازہ الگور خشک انگور کے عوض فروخت کرنا ناپ کر۔
مرانا ناپ کراور تازہ افع بن خدیج جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم
منافی تی کے در ہیج ) محاقلہ اور بیج مزاہنہ کی ممانعت فرمائی۔

۳۵۴۳ حضرت زید بن ثابت شائن سے روایت ہے کدرسول کریم مناقق نے عرایا میں رخصت عطا فرمائی (اس مضون کی تشریح سابق میں عرض کی جاچکی)

٣٥٣٣. قَالَ الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ

### ٢٠٤٨: بَابِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا تَمْرًا

المُمَادُ الخُبَرَانَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْسِيٰ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَوَايَا تُبَاعُ

٣٥٣١: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِنهَا تَمْرًا.

#### ٢٠٤٩: بَابِ بِيْعُ الْعَرَايَا بِالرَّطِبِ

٣٥٣٤: ٱخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ زَيْدَ بُنِ ثَابِتٍ آخْبَرَهُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالْتَمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرٍ

٣٥٣٨: آخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ غُنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّبِيُّ ﴾ رُخْصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِيْ خُمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْ سُقِ. ٣٥٣٩: آخُبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ

شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ مُنَّ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ أنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمُرِ وَالرُّطَبِ

#### باب:عرایا میں انداز ہ کر کے خشک تھجور دین

۲۵۳۲ حضرت زید بن ثابت رضی القد تعالی عندے روایت ہے کہ ر سول کریم سابقی فرنے عرایا میں ختک اور تر تھجورے دینے کی اجازت

عطافر مائی (عرایا کی تشریخ گذر چکی )۔

۳۵۳۵: حضرت زید بن ثابت رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم نے عربہ کی نیچ میں رخصت عطا فرہ کی ۔ خنگ اورتر تھجور کوانداز ہ کر کے دینے کی۔

۲۵۴۲ : حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے عربید کی بیج میں رخصت عطا فرمائی ختک اورتر تھجورکوا نداز وکر کے دینے کی۔

#### باب:عرايا مين ترتهجور دينا

۳۵۴۷: حضرت زیدین ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَا تَیْوَا نے عرایا میں تر تھجور اور خشک تھجور دینے کی اجازت عطا فرمائی اوراس کے علاوہ دوسری جگہ میں رخصت اورا جازت عطا ئىبىي فرمائى \_

٣٥٢٨: حضرت ابو مريره والنفذ بروايت يكرسول كريم فأينيز في اجازت عطا فرمائی عرایا میں اندازہ کر کے فروخت کرنے کی یانچ وہیں' یایانچ وست ہے کم میں۔

٣٥٣٩: حضرت سهل بن الى حثمه هايني سے روايت ہے كدر سول كريم

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُفَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ آبِي حَثْمَةَ آنَّ النَّبِي ﷺ عَنْ سَهْلِ ابْنِ آبِي حَثْمَةَ آنَّ النَّبِي ﷺ الْفَرَايَا آنْ النَّمَ مِحَرُّصِهَا يَاكُلُهُا آهُلُهَا رُطَبًا۔

نَا عَرْصِهَا يَاكُلُهُا آهُلُهَا رُطَبًا۔

٣٥٥٠: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو السَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُ السَّامَةَ قَالَ حَدَّثِنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْمَشْيُرُ بْنُ يَسَارٍ آنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَ سَهْلَ بْنَ اَبِي كَشْيُرُ بْنُ يَسَهْلَ بْنَ اَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنِ الْمُزَائِنَةِ بَيْعُ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لِآصُحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ اَذِنَ لَمُدُلِ

٣٥٥١: أَخْبَرَنَا قُنْيَهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى عَنْ اللَّهِ عَنْ يَخْيَى عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٠٨٠ : بَابِ إِشْتَراءُ التَّمْرِ بِالرَّطِبِ

٣٥٥٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالٌ حَدَّثَنَا يَخْيى فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي عَيَّاشِ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَيَدِ بَنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ النَّمْ مِ الرَّعْبِ فَقَالَ لَمِنْ حَوْلَةُ آيَنْقُصُ الرُّعَبُ إِذَا يَئِسَ قَالُوا نَعْمَ فَنَهَى عَنْهُ -

٣٥٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَسْمُعِيْلَ بْنِ امْيَّةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَسْمُعِيْلَ بْنِ امْيَّةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَفْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الرَّطْبِ بِالتّمْرِ فَقَالَ آينْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَلُوا نَعُمْ فَنَهَىٰ عَنْهُ -

٢٠٨١: باب بيع الصّبرة مِنَ التّهرِ لاَيْعلمُ

صلی اللہ علیہ وہلم نے ممانعت فر مائی تھاوں کے فروخت کرنے کی جس وقت تک کہ ان کی خرابی کاعلم نہ ہواور اجازت عطا فر مائی عرایہ میں انداز ہ کر کے فروخت کرنے کی تا کہ اس کولوگ فروخت کرے ترجمجور کھا تھیں ۔۔۔

۳۵۵۰: حضرت رافع بن خدیج جائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی (بیج ) مزاہنہ سے یعنی درخت کے اوپر کے بھلوں کوخشک کھلوں کے عوض فروخت کرنے سے کیکن عرایا والوں کو اجازت دی اسلئے کہ وہ مختاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں

۱۳۵۵: رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام جو گئی سے روایت ہے کہ آپ سے کہ آپ سے میں اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطافر مائی عرایا کی جیج میں مجاور کا نداز ہ کر کے۔ مجاور کا انداز ہ کر کے۔

#### باب: تر تھجور کے عوض خشک تھجور

۳۵۵۲: حضرت سعد طالفہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَّ فَیْنِ اُسے دریافت کیا گیا ہے؟ دریافت کیا گیا شکا گھور کو تر تھجور کے عوض فروخت کرنا کیا ہے؟ آپ نے جولوگ نزد کی بیٹھے ہوئے تھے ان سے دریافت کیا کہ تر تھجور تو خٹک ہو کر گھٹ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے منع فرمایا۔

۲۵۵۳: حفرت سعدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا خشک تھجور کو تر تھجور کے عوض فروخت کرنا کیا ہے؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے جولوگ نزدیک جیشے ہوئے سے؟ آپ سالی الله علیه وسلم نے اس بیع منع فرما انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے اس بیع منع فرما

باب: تھجور کا ڈھیر جس کی پیائش کاعلم نہ ہو تھجور کے وض





#### فروخت كرنا

۳۵۵۳: حضرت جاہر بن عبداللہ طائن سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی آئے ممانعت فرمائی تھجور کا ایک ڈھیر فروخت کرنے ہے کہ جس کی ناپ کا علم نہ ہو ( یعنی جس ڈھیر کے وزن کا علم نہ ہواس ڈھیر کے فروخت کرنے میں اندیشہ ہے کی زیادتی کا ) تر تھجور کی فروخت 'خشک تھجور کے مدلیہ

## مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْر

٢٥٥٣: آخْبَرَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُوالزُّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْ عَمْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

# تر کھجور کی فروخت'خشک کھجور کے بدلہ:

واضح رہے کہ تر تھجور درحقیقت وہ بھی تھجور ہی ہے اس کوخٹک تھجور کے عوض فر دخت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جب تر تھجور رکھ دی جاتی ہے تو وہ ضرور خشک ہوجاتی ہے اس لیے اس کوخٹک تھجور کے عوض فر دخت کرنا ہرصورت نا جائز ہے تفصیل کے لیے فتح الملہم شرح مسلم دغیرہ اور شروحات ِ حدیث ملاحظ فر مائیں۔

# ٢٠٨٢: باك بينُعُ الصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

بِالصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

٣٥٥٥: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ الزَّبَيْرِ آنَّهُ حَجَّاجٌ قَالَ النَّبِيْ اللهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ اللهِ لَا يَعُولُ قَالَ النَّبِيُ اللهِ لَا تَبُاعُ الطَّعَامِ وَلَا تَبُاعُ الطَّعَامِ وَلَا الطَّعَامِ وَلَا الطَّعَامِ وَلَا الطَّعْمَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الطَّعْمَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الطَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ اللهِ المُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ .

## ٢٠٨٣: بَابِ بِيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

٢٥٥٧: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهْى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنِ الْمَزَابَنَةِ اَنْ يَبْنِعَ ثَمَرَ حَانِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَحُلاً بِتَمْرِ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَبْنِعَةً بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبْنِعَةً بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهْى عَنْ ذَلِكَ كُلِهِد

٣٥٥٧: حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

# باب: اناح کاایک انباراناج کے انبار کے عوض فروخت کرنا

۴۵۵۵:حضرت جابر بن عبداللّدرضى اللّه تعالىٰ عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلى اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نه فروخت کیا جائے غَلّه کا ایک ڈھیر غَلّه کے وض اور نه ہى وزن کیے ہوئے غَلّه کے عوض۔

#### باب :غلّه کے عوض غلّه فروخت کرنا

۲۵۵۷: حضرت ابن عمر بھی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافینی ہوئی مزاہنہ سے ممانعت فرمائی۔ مزاہنہ سے کہ اپنے باغ میں لگی ہوئی کھیوت محور کو اُمّری ہوئی کھیوت ہوتو کھیوگر کو اُمّری ہوئی اس کو غلّہ کے عوض وزن کر کے فروخت کرے ان تمام کی ممانعت فرمائی۔

۵۵۷: حضرت جابر رہائی سے روایت ہے کدرسول کریم سی ایک اے ممانعت فرمائی مخابرہ مزاہند اور محاقلہ سے اور پھلوں کے فروخت سے



الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّا بِالدَّنَانِيْرِ ہے)۔ وَالدُّرَاهِمِ \_

# ٢٠٨٣: بَابِ بَيْعُ السَّنْبُلِ حَتَّى

٣٥٥٨: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهْى عَنْ بَيْع النُّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَصُّ وَيَامَنَ الْعَاهَةَ نَهِلَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٣٥٥٩: حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالْٱخُوَصِ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ لَمَايِتٍ عَنُ اَبِى صَالِحٍ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ رَّهُ اللهِ إِنَّا لَا نَجُدُ اللهِ إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيُّ وَلَا الْعِلْدَقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيْدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ ٱشْتَرِ بِهِ.

٢٠٨٥: باب بيعُ التَّمر بالتَّمر مُتَفَاضِلاً ٢٥٦٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ۖ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةٌ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالْمَجِيْدِ بُنَّ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُيَشَبِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ وَلُخُدْرِيِّ وَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَس وقت تك وه كَمانِ كَ لائق نه بول اور ممانعت فرماني تجلوس نَهِي عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ ﴿ كَفُرُونَتَ كُرِنْ سَالِيكِن روبِيهِ اورا الشرفى كَعُوض ( بيج درست

## باب:بالی اس وقت تک فروخت نه کرنا که جب تک وه سفيدنه بوجائين

۴۵۵۸: حفرت این عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی نے ممانعت فرمائی تھجور کے فروخت کرنے ہے جس وقت تک کدوہ پرکشش رنگین نہ ہو جا کیں اور ( گیہوں کے ) بالی فروخت کرنے ہے جس وقت تک کہ سفید نہ ہو اور آفت کا اندیشه نکل جائے اور آپ نے ممانعت فرمائی فروخت کرنے والے کوفر وخت کرنے سے اورخریدار کوخریدنے ہے۔

٣٥٥٩: حضرت ابوصالح نے ایک صحابی سے سنااس نے کہا: یا رسول الله! ہم لوگ ( تھجور کی اقسام ) صیحانی اور عذق کے عوض جس وقت تک کرزیادہ نددیں۔آپ نے فرمایا تھجورکو پہلے جاندی کے بدلہ فروخت کرو پھراس کے عوض صیحانی اور عذق (تھجور کی اقسام) خرید

#### یاب: کھجور کو گھجور کے عوض کم زیادہ فروخت کرنا

١٢٥٦: حضرت الوسعيد خدرى والنيز سے روايت سے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول کریم مَنْ اللَّهُ الله ایک آ دمی کوخیبر کا عامل بنایا وہ ایک عمر ہتم کی تھجوریں جس کوغیب کہتے ہیں لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا خیبر کی تمام تھجوریں ایس میں؟ اس نے کہا کہ نہیں خدا کی شم! ہم لوگ دوصاع تھجور دے کرایک صاع یا تین صاع دے كردوصاع وصول كرتے بين-آب فرمايا: تم ايسا نه كرو بكه تمام تھجورکو پہلے رویبہ کے عوض فروخت کر و پھررو پیدادا کر کے جنیب خرید



مِنْ هَلَمَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلُ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ الْبَتَعُ بالدَّرَاهِم جَنِيْـاًـ

الا المَّافِظُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حُدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ فَتَادَةً وَالنَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حُدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدٍ إِلْخُدُرِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ اله

٣٥ ٢٢ : حَدَّنِي اَسْمُعُيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَنْ اَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيْدِ وِالْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَالْجَمْعِ عَلَى سَعِيْدِ وِالْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَالْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنَى فَنَيْعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَلَكَ لَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى فَقَالَ لَا صَاعَى تَمْدِ بِصَاعٍ وَلا دِرْهَما بِيرْهَمَيْنِ بِصَاعٍ وَلا دِرْهَما بِيرْهَمَيْنِ وَهُو وَلا صَاعَى عَنْ يَحْيَى وَهُو ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيَّ عَنْ يَحْيَى وَلَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ حَدَّثِينِ بَصَاعٍ وَلا يَعْفِيدِ قَالَ كُنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ حَدَّثِينِ بَصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى حَدْقِهِ بَمْر بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى خَطْةٍ بِصَاعٍ وَلا دِرْهَمَيْنِ بِصَاعٍ وَلا عَلَيْنِ مِصَاعٍ وَلا عَاعَيْ لَكُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى نَعْمَ الْمَعْمِ وَالْمَعْمِ عَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى خَطْةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِيرْهُمْ وَلَا عَاعَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا عَاعَى فَلَا النَّبَى صَلَّى وَنُطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِيرْهُمْ وَلَا عَرَاكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا عَرَامًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا صَاعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِيرُهُمْ مِصَاعٍ وَلَا عَاعَى السَعْمَ وَلَا عَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا دَرُهُمَيْنِ بِيرُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا دُرْهُمَيْنِ بِيرُهُمْ مِنْ الْمَالَى السَعْمَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا مُرْوَاعِي الْمَالَى الْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا مُنْ الْمَاعِلَى الْمَلْعَ الْمَالِقُولُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَلْمَ الْمَاعِلَ الْمَلْعِ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الْمَاعَلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِل

٣٥ ٣٣. آخُبَرَنَا هِشَامُ نُنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى لَا وُزَاعِتُى قَالَ حَدَّثِنِى يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثِنِى يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثِنِى يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثِنِى

۱۲۵ ۲۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ''ریان' ( تھجور کی اعلیٰ قسم کا نام ہے ) پیش کی گئی اور آپ کی تھجور میں ''بعل' ' تھجور میں تعمی جو کہ خشک تھی ۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ درست نہیں ہے لیکن اپنی تھجوروں کوفروخت کر (نفذرقم پر) پھر جوضروری جونو وہ خرید

۲۵ ۲۲ د حفرت ابوسعید خدری شاتیز سے روایت ہے کہ ہم کو دور نبوی منگانی کی میں سے دوصاع دے کر منگانی کی میں ملواں کھجور مل کرتی تھی ہم لوگ اس میں سے دوصاع دے کر مایا ایک صاع خریدا کرتے تھے۔ آپ کو بداطلاع پہنی آپ نے فرمایا کھجور کے دوصاع فروخت نہ کیے جائیں ایک صاع کے وض اور نہ بی دوصاع گیہوں کے بحوض ایک صاع کے اور نہ ایک درہم بدلہ میں دو درہم کے۔

۳۵۲۳: حضرت ابوسعید خدری جائیز سے روایت ہے کہ ہم لوگ "ملوال کھجور" دوصاع اداکر کے ایک صاع وصول کیا کرتے تھاس پر رسول کریم منگائیز نے فرمایا: دوصاع کھجور کے نہ دوایک صاع کے عوض اور نہ ہی دوصاع گیہوں کے بعوض ایک صاع کے اور نہ دو درہم بعوض ایک صاع کے اور نہ دو درہم بعوض ایک درہم کے۔

۳۵۹۴: حضرت ابوسعید خدری بیانیو سے روایت ہے کہ بلال بیر نیوز ، رسول کریم کی نیوز کی خدمت میں ' برنی ' ، مجبور لے کر حاضر ہوئے ( یہ محبور کی ایک اعلی قسم ہوتی ہے ) آپ نے فرمایا: بید کیا ہے؟ حضرت آبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ اَتَىٰ بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْمٍ بَرْنِيَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ اِشْتَرَيْتُهُ ﴿ بُ-آ پِ نَے فرامایا ﴿ ثَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَيْنُ الرِّيَا لَا اللّهِ اللّهِ عَيْنُ الرّبَا لَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

#### روم عود عود عود عود التمر بالتمر

١٢٥ : آخُبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمَرُ بالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًّا بِيدٍ فَمَنْ زَادَ آوِازُ دَادَ فَقَدْ آرُبِي إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ الْوَانُدُ

## ٢٠٨٤: باك بيع البر بالبر

٢٥ ٣٥ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةٌ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَيْبُكِ فَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ وَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةً قَالَ نَهَانا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِالنَّهُ وَ وَالْبُرِ بِالْبُرِ وَالشَّهْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِالنَّهُ وَ قَالَ اَحَدُهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِالنَّهُ وَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِالنَّهُ وَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِالنَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بَالتَّهُمِ قَالَ الْحَدُهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِالتَّهُمِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ قَالَ الْحَدُهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَهُمِ بِاللَّهُ فَالَ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ بِي اللَّهُ فَالَ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُمِ وَالْتَهُمِ وَالْتَهُمِ وَالْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللْعَلَمُ اللْهِ اللْعَلَقِي اللْعَلَالَةِ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَال

بال ولیو نے عرض کیا: میں نے دوصائ اداکر کے اس کا ایک صاب اپنے ہے۔ آپ نے فرمایا: نج ٹؤ کیتو بالکل سود ہے نزد کک نہ جا (ہڑ مز) اُس کے قریب بھی نہ پھٹک۔

۳۵ ۲۵ نظرت عمر جن سے روایت ہے کہ سول کریم ت تیا سے ارشاد فر مایا: سونے عیا ندی کے عوض فر وخت کرنا سود ہے کیئن جب بالکل نفتہ موالیہ ہوا ہی طرح سونا 'سونے کے عوض اور حیا ندی جیا ندی کے عوض اور کھجور کھجور کے عوض سود ہے لیکن نفتہ اور گیہوں 'گیبوں کے بدلہ ہے لیکن نفتہ ورنفتہ اور بجو بجو کے عوض سود سے لیکن بالکل نفتہ ہو ( تو وہ سود میں داخل نہیں ہے )۔

#### باب بمجور کو مجور کے عوض فروخت کرنا

۲۷ ۲۵ ۲۸: حضرت ابو ہر رہ ہی جی بین سے روایت ہے کدرسول کریم منگی پیٹونے ارشاد فر مایا: تھجور کھجور کے عوض اور جو بھو ارشاد فر مایا: تھجور کھجور کے عوض اور بھائی نفلنہ ہی نفلنہ لیس جس نے زیادہ کیا تو وہ سود ہوگیا۔ لیکن جب جنس بدل جائے (لیعنی گیہوں کیا چا ول تھجور کے عوض ہوتو زیادہ اور کم لین ادرست ہے)

#### باب: گيهوں كے عوض كيهوں فروخت كرنا

۳۵۹۷: حضرت عبداللہ بن عبید واللہ اور حضرت مسلم بن بیار بولئیز اور حضرت مسلم بن بیار بولئیز دوروریت ہے کہ عبادہ بن صامت نے معاویہ بن الجی سفیان بولئیز دوئوں حضرات ایک ہی مکان میں جمع ہوئے۔ پس جس وقت حضرت عبادہ والنیز نے حدیث نقل فرمائی کہ رسول کریم سن اللہ نے سونے کو سونے کو سونے کو کو فیاندی کو جاندی کو کا ندی کو کا ندی کو کا ندی کو کا اور ای کا کہ دوخت کرنے کو کھی اور کھی کو کے کوش اور کھی کے کا کہ داوی نے ان دونوں حضرات میں سے منع فرمایا ( واضح رہے کہ ایک راوی نے ان دونوں حضرات میں



وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلُهُ الْاَخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًّا بِيدٍ وَالْمَوْرِقَ وَالْوَرِقَ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِاللَّهِبِ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِاللَّهِبِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِاللَّرِ يَدًّا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ اَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ اَوِازُدَادَ فَقَدُ اَرْسَىٰ۔

اَرْسَیٰ۔

٣٥٦٨: آخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّقَنَا السُمْعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيْهَ عَنْ سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَة عَنِ السَّمْعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيْةَ عَنْ سَلَمَة بْنُ يَسَارٍ وَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عُبَيْدٍ وَ قَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ قَالَ جَمَعَ الْمَنْ فَرُمُزَ قَالَ جَمَعَ الْمَنْ فَرُمُز قَالَ جَمَعَ الْمَنْ فَلَ بَيْنَ مُعَاوِيَة الْمَنْوِلُ بَيْنَ مُعَاوَة بْنِ الصَّامِتِ وَ بَيْنَ مُعَاوِيَة كَانَ يَعْمَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالنَّعْيْرِ وَالنَّعْيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالنَّعْيْرِ وَالْمَلْحِ بِالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلُهُ الْآخَرُ وَالشَّعِيْرِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَالْمَلْعِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلُهُ الْآخَرُ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَّعْيْرِ وَالشَّعْيْرِ وَالشَّعْيْرِ وَالشَّعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالْمُنْ الْمُعْتَلَا وَلَا الْعَلْمَالُهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَالْمَالُونَ الْمَلْعِيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالشَعْيْرِ وَالْمُعْمِلُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا الْمُعْرَالِ وَالْمَالِعُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مُعْرَالُونَالَةُ وَلَا اللْعُرْمَ الْمُؤْلِقَ وَلَا الْعُرْمَالُونَا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِلُونَا الْمُعْرِقِيْنَ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرَالِ وَالْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْلُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَالْمُولَالَةُ وَلَا الْعُرْمَالُونَا الْمُعْرِقِيْنَ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرَالِيْلُولُونَا وَالْمُولُولُونَا وَلَوْلُولُولُولُ وَلَا الْمُعْرَالِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٢٠٨٨: بَاب بَيْعُ الشَّعِيْر بالشَّعِيْر

٣٥٦٩: آخُبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة بِشُرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَادٍ وَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ بُنُ عُبَيْدٍ قَالًا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَ بَيْنَ مُعَادِيَةً فَقَالَ عُبَادَةً نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم آنْ نَبِيْعَ النَّهَبَ بِالنَّهَبِ وَالْوَرِقَ الله عَلَيْه وَسَلَّم آنْ نَبِيْعَ النَّهَبَ بِالنَّهَبِ وَالْوَرِقَ

سے یعنی مسلم نے یا حضرت عبداللہ نے اس قدر اضافہ کیا کہ نمک نمک کمک کے عوض اور دوسرے راوی نے اس کوفقل نہیں کیا۔ لیکن برابر برا برا بالکل نقداور بھم و تھم بواسو نے کو چاندی کے عوض اور چہ کو گیبول کا اور چاندی کوسو نے کے عوض اور گیبول کو چہ کے عوض جس طرح سے دل کے عوض جس طرح سے دل کے عوض جس طرح سے دل چاہیک راوی نے اس قدراضا فہ کیا اور نقل کیا کہ جس کسی نے زیادہ ویا اور نیادہ وصول کیا تو اس نے درحقیقت سودی لین دین کیا۔)

فريد فرونت عمال

#### باب: بَو كَوْضُ بُو فروخت كرنا

۲۵ ۲۹ : حفرت عبدالله بن عبيدرض الله تعالى عنه اور حفرت مسلم بن بيار رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كہ عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه اور معاویه بن ابی سفیان رضى الله تعالى عنه دونوں حضرات ایک ہى مكان بن جمع ہوئے ۔اس وقت حضرت عباده رضى الله تعالى عنه نے حدیث بیان فر مائی كه رسول كريم صلى الله تعالى عنه نے حدیث بیان فر مائی كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے سونے كوسونے كوسونے كوعوض فروخت كرنے كى



بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبَرِّ وَالشَّعِيْوَ بِالشَّعِيْوِ وَالتَّمُو بِالتَّمُو قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ سَوَاءً بِسَواءٍ مِثْلاً بِمِثْلِ قَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ اَوِاْزِ دَادَ فَقَدْ اَرْبِى وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَامَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ اللَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهِبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرَ وَالشَّعِيْرِ بِالْبَرِّ يَدًا بِيدٍ كَيْفَ شِنْنَا فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيةً بَالْبَرِّ يَدًا بِيدٍ كَيْفَ شِنْنَا فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيةً وَسُولِ اللّهِ عَنْ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعُهُ مِنْهُ فَبَلَغَ وَسُولِ اللّهِ عَنْ قَدَ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعُهُ مِنْهُ فَبَلَغَ وَسُولِ اللّهِ عَنْ الصَّامِتِ فَقَامَ فَاعَادَ الْحَدِيثِ فَقَالَ وَسُولِ اللّهِ عَنْ الصَّامِتِ فَقَامَ فَاعَادَ الْحَدِيثِ فَقَالَ وَسُولِ اللّهِ عَنْ الصَّامِتِ فَقَامَ فَاعَادَ الْحَدِيثِ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ وَانْ زُعِمَ اللّهِ الْاللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عُبَادَةً وَاللّهُ مَنْ عَالَمُ عَنْ مُسْلِمِ الْهِ يَسَادٍ عَنْ عُلَامَ الْمُعَلِي عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُنْ يَسَادٍ عَنْ مُسْلِمِ الْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَكُ مَنْ عَبْدَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَادٍ الْمِنَ اَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَايَعَ السَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَخافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَخافَ فِي اللهِ لَوْمَة اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ لَوْمَة اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اَوِ اُسَتِزَادُ فَقَدُ اَرْبِي.

عوض میں فروخت کروبرابڑناپ کرئیبال تک کدآپ نے نمک کو بیان کیا۔اس کو بھی برابر ناپ کر فروخت کرو کہ جو تحض زیادہ دے یا زیادہ لیاتو اس نے سود کھایا اور سود کھایا یا۔

اکہ ۳۵۷ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تق لی عند سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفرہ یا جم اوگ سونا' سونے کے عوض فروخت کرو اور سکہ برابر برابر چاندی' چاندی کے عوض دو چاندی سکہ کی صورت میں ہویا ڈھیلے کی شکل میں ہو برابر تول کرنمک کے عوض اور بھور کے عوض اور بھون کو سے عوض اور بھون کو سے عوض اور بھون کے عوض برابر برابر برابر برس کسی نے زیادہ دیایازید والیا (یعنی کی زیاد قل کالین دین کیا) وہ سود ہوگیا۔

ابوالتوکل بازار میں اوگوں کے پاس سے گذر ہے (ان کود کھے کر)
ابوالتوکل بازار میں اوگوں کے پاس سے گذر ہے (ان کود کھے کر)

مہت سے لوگ ان کی جانب برھے اور میں بھی ان لوگوں میں
شامل تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم تمہار ہے صرف کے بارے میں
دریافت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت
ابوسعید خدری رضی القد تعالی عنہ سے سنا آپ نے فرمایا: سونا
سونے کے عوض اور جا ندی کے عوض اور گیہوں
کے عوض اور بجو کھی ریادہ گفتگو کرے یا زیادہ دے تو اس نے
فروخت کرو۔ جو آ دمی زیادہ گفتگو کرے یا زیادہ دے تو اس نے
سود دیا یا سود لیا۔ سود دینے والا اور لینے والن گناہ میں دونوں

اسده اخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُتَنَى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُتَنَى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمَثَنَى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّو بَنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّاهُ قَالَ حَدُّثَنَا قَتَادَةً عُنْ اَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمُحَدِّي عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِي عَنْ عُبَادَةً بُنِ الْمُحَدِّي عَنْ اَبِي الْاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٥٧٢: آخْبَرَنَا إسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيْ آنَّ آبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّبِهِمُ فَي السُّوْقِ فَقَامَ اللهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمُ قَالَ قُلْنَا آتَيْنَاكَ فِي السُّوْقِ فَقَامَ اللهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمُ قَالَ قُلْنَا آتَيْنَاكَ لِنَسْآلَكَ عَنِ الصَّرُفِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَ النَّهُ عَيْرُ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُهُ قَالَ لَوْنَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بَيْنَ وَسُولِ اللهِ بَيْنَ عَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بَيْنَ وَالشَّهْ وَالْبُولُ وَالشَّهْ وَالْبُولُ وَالْفُضَّةَ بِالْفُضَةِ وَالْبُرَ وَالشَّهْ وَالشَّهْ وَالْبُولُ وَالشَّهْ وَالنَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالْبُلْكَ وَالْمُلْحَ بِالشَّعْشِ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالْمُلْحَ بِالشَّعْشِ وَالتَّمْ وَالْمَلْحَ وَالْمُلْحَ بِالشَّعْشِ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالْمُلْحَ بِالشَّعْشِ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالْمُلْحَ وَالْمُلْحَ وَالْمُلْحَ وَالْمُعْطِي وَلَمْ وَالْمَلْحَ وَالْمَلْحَ وَالْمُعْطِي وَلَاكُ وَالْمُلْحَ وَالْمَلْحَ وَالْمُعْطِي وَلَا فَيْهِ سَوَاءً فِيهُ سَواءً وَالْمُعْطِي وَلَا فَيْهِ سَواءً وَالْمُعْطِي وَلَاكُ وَلِكَ آوِ الْوَلَاكَ وَالْمُعْطِي وَلَاكُ وَالْمُعْطِي وَلَاكُ وَالْمُعْطِي وَلِكَ آوِ الْمُلْحَ وَالْمُولِ الْمُلْحَ وَالْمُعْطِي وَلِي فَلِهُ سَواءً وَلَالَ وَالْمُولِ فَيْهِ سَواءً وَلَاكُولُ وَالْمُعْطِي وَلَاكُ وَالْمُعْلِي فَيْهِ سَواءً وَلَالَعُولُ وَلَالَعُمْ وَالْمُولِ وَلَالْمَالَعُولَالُولَ وَالْمُعْطِي وَلَالِكَ وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُولِ وَالْمُعْطِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُولِ وَالْمُولِقِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْلِي وَالْمُولِ وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُولِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَلْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَالْمُعْطِي وَل

# بع صرف اور دیگزتشر کی حدیث:

مہ ف ہے مراویج صرف ہے اور بچ صرف شریعت کی اصطلاح میں جاندی سونا یعنی نقدین کی بیج کو جاندی سونے کے بدرہ میں بچ کرنے کو کہا جاتا ہے اور صدیث ذکورہ کے اصل عربی متن کے جملہ ((قال لَهُ رَجُلٌ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ

وونول برابر ہیں۔

#### منن نما أن شريف جلد وا

رُ مِنْ مُولِ اللَّهِ ) ) كامطلب يه ب كدا يك مخص في عرض كيا تمهار ب اوررسول كريم السِّيَّةُ أي درميان وضرت الوسعيد ك مدوه کوئی نہیں ہے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابوسعید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

٣٥٢٣: ٱخُبِرَيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ وَأَنْبَانَا يَغْقُونُ لِبُنِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْمِيٰ عَنْ اِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثْنَا حَكِيْمُ بْنُ جَابِرِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُرْبَ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَٰذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا قَالَ عُبَادَةً إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَبَّا لِيُ أَنْ لَا أَكُوْنَ بِأَرْضٍ يَكُونَ بِهَا مُعَاوِيَةُ آيْنَي أَشْهَدُ آيْنَي

أَسَامَةً قَالَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ حَلَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ جَابِرٍ حَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَ يَقُولُ ذَلِكَ.

٢٠٨٩: باب بيعُ اليِّينار باليِّينار

٣٥٧٠: آخْبِرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيُّدِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ آبِيْ تَمِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ

٢٠٩٠: بَابِ بَيْعُ الرِّدُهُم بِالرِّدُهُم

6240: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ ابُنِ قَيْسِ إِلْمَكِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَّرُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بُيْنَهُمَا هٰذَا عَهٰدُ نَبِيّنَا ﴿ إِلَّيْنَا

٢ ٢٥٤: أَخْبَرُنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِي نَعِيْمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزُنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

الاعدام. حضرت مردوبن صامت بني سے روایت سے كميں ف رمول كريم طائق في سارة ي فرمات تصمونا أيك بلزا دوسرك پلوے کے برابر بین کر حضرت معاوید طابنانے فرمایا: بیقول کی کھیں کہتا۔ یعنی تمہاری یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ حضرت عبادہ ملک میں شدر ہوں کہ جہاں پرحضرت معاوییہ دلسی موجود ہوں میں اس بات کی شہاوت ویتا ہول بالشبر میں نے رسول کریم منوفی اسے سنا آ ب ر فرماتے تھے۔

#### باب: اشر فی کواشر فی کے عوض فروخت کرنا

٧ ٢٥٧: حضرت ابو مرميره والنيزز بروايت سے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بتم لوگ اشر فی کواشر فی سے عوض فروخت کرو اور روپیئے روپیہ کے عوض فروخت کروبرابر برابر وزن کر کے کم زیادہ نہ ہو (اور اگر ایک کی جاندی بہتر ہویا ایک کا سونا' کھر ا ہوتو رو پے کو اشرفی دے کراوراشرفی کوروپیدے کرخرید لے )۔

باب: روپیهٔ روپیه کے عوض فروخت کرنا ٢٥٧٥: حضرت عمرض الله تعالى عنه في مايا بتم اوك اشر في كواشر في ے عوض فروخت کرو اور روپیہ کو روپیہ کے عوض فروخت کرو۔ کی' زيادتي ند بويدارشاد ( حكم ) رسول كريم صلى الله عليه وسلم كالبم او ول

٢٥٧٢: حفرت ابو مريره دانين بروايت بكدرسول كريم في المنافية ارشاد فرمایا: تم لوگ سونے کوسونے کے عوض فروخت کرووزن کر کے برابر برابر اور جاندی کو جاندی کے عوض وزن کر کے برابر برابر لیس جس کسی نے زیادہ دیاتووہ سود ہوگیا۔





وَزْنًا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ آوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبِی۔

#### ٢٠٩١: بَابِ بَيْعُ النَّهَبِ بِالنَّهَبِ

٣٥٤٤ آخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ شَيْ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تَبِيْعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

٣٥٧٨: آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَاسْمَعِيْلُ ابْنُ مَسْعُدَةً وَاسْمَعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْدِيِّ قَالَ بَصُرَ عَيْنِيْ وَسَمِعٌ أُذُيني مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ النَّهِ عَنْ فَذَكَرَ النَّهِ عَنِي وَسَمِعٌ أُذُيني مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ النَّهُ عَنِي اللَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ اللَّهِ سَوَاءً بِسَواءً مِفْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيْعُوا غَانِبًا بِنَاجِزٍ وَلَا تَبْيعُوا غَانِبًا بِنَاجِزٍ وَلَا تُشِعُوا غَالِهُ الْحَدَهُمَا عَلَى الْآخَوِ

٥ ٢٥/٥: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ٱنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِّنْ ذَهَبِ ٱوْ وَرِقِ بِٱكْثَرَ مِنْ وَزُنِهَا فَقَالَ ٱبُو الدَّرْدَاءِ سَمِغُتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِى عَنْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْل.

٢٠٩٢: بَابِ بَيْعُ الْقِلاَدَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالنَّهَبِ

شَامَ الْحُبَرَانَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ ابِي عِمْوَانَ عَنْ حَسْنِ الصَّنْعَانِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبُو قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبُو قِلَادَةً فِيْهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ بِاثْنَى عَشَوَ دِيْنَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اكْثَرَ مِنْ اِثْنَى عَشَوَ دِيْنَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اكْثَرَ مِنْ اِثْنَى عَشَوَ

#### باب: سونے کے بدلے سونا فروخت کرنا

2024 حضرت ابوسعید خاتین ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُناشِیم ہے ارشاد فر مایا نہ فروخت کروسونے کوسونے کے کوش سیس برابر برابراور تم لوگ ایک کو دوسرے پر زیادہ نہ کرواور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کروکی کوان میں سے جوادھار ہونقد کے عوض فروخت نہ کرو۔

۸ ۲۵۷٪ حضرت ابوسعید خدری و انتیز سے روایت ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کا نول نے سنا کہ رسول کریم سنی تیزیم نے ممانعت فرمائی سونے اور چاندی کو (ایک دوسرے کے عوض) فروخت کر وادھار کو نقتر سے کیکن برابراور ہم وزن اور فرمایا: تم لوگ نه فروخت کر وادھار کو نقتر کے عوض اور نه زیادہ کروایک کو دوسرے پراگر چہ کھوٹا ہواور دوسر اکھر ا

۳۵۷۹: حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بڑائوز نے ایک برتن پائی چینے کا سونے یا چاندی کا فروخت کیا اور اس کے ناپ سے زیادہ سونا یا چاندی لیا۔ حضرت ابودرداء نے فرمایا میں نے رسول کریم شان کی جاتے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت فرماتے سے اس قسم کی بیچ سے لیکن برابر برابر۔

### باب: گمیندا ورسونے سے جڑے ہوئے بارکی ہیچ

۰ ۲۵۸ : حضرت فضالہ بن عبید والتی سے روایت ہے کہ میں نے خیبر کے دن ایک سونے کے ہاری فریداری کی جس میں گلینے وجود تھاور یہ بار بارہ اشرفیوں کا خریدا۔ جس وقت میں نے اس کا سو، علیحدہ کیا تو وہ بارہ اشرفیوں سے زیادہ لکلا۔ جب رسول کریم فاللین کے ماسنے اس بات کا تذکرہ آیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: فروخت نہ کیا جائے جس



تُفَصَّاً ..

ا٣٥٨:أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَحْبُوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَآنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ آصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرٌ قِلَادَةً فِيْهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ فَارَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهَا فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ افْصِلُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ ثُمَّ بِعُهَا۔

# ٢٠٩٣: بَابِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ

٢٥٨٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَا } عَ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِيْ وَرِ ۚ بنَسِيْنَةٍ فَجَاءَ نِي فَٱخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَٰذَا لَا يَصُلُحُ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهِ بِعُتُهُ فِي السُّوْقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ اَحَدُّ فَٱتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَ مَا كَانَ نَسِينَةً فَهُوَ رِبًّا ثُمَّ قَالَ لِي اثْتِ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

٣٥٨٣: ٱخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ وَ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ آنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ مَسَالُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنَ عَلَى عَهُدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَسَالُنَا نَبِيٌّ

دِيْنَارٌ افَذَكُو دَلِكَ لِلنَّبِي عَنِي فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى وقت وه سونا عليحده نه كيا جائ (جبكه سونے كے عوض فروخت كرنا منظور ہو )۔

٣٥٨١: حضرت فضاله بن عبيد حن ينه سے روايت ہے كه ميل نے خيبر والے دن أيب باريايا (ليمني غزوة نيبر كے روز راسته ميں مجھے ايك بار ملا) جس میں سونا اور ملک تھے۔ میں نے اس کوفروخت کرنا جا ہاتو نبی مَنْ اللَّهُ عَلَى خدمت مين اس بات كالمذكرة موارة بي فرمايا: يبلحتم اس کوالگ کرلو ( لیعنی اس کا سوناتم الگ کرلواوراس کے تنگینے الگ کرلو پھراس کوفر وخت کرو)۔

# باب: جا ندی کوسونے کے بدلداد حارفر وخت کرنے سے

۲۵: حضرت ابومنهال بالنفز سے روایت سے کدمیرے ایک شریک نے (سونے کے عوض) ادھار چاندی فروخت کی پھر مجھے آ کرعرض كيامين نے كہا كريد بات جائز نبين ب-انہوں نے كہا خداك قتم میں نے وہ جاپندی (سونے کے عوض ادھار ) سرعام فروخت کی ہے سیہ بات س كركسي في (بطوراعتراض) كهاكه بيفلططر يقد ب-اسك بعد میں براء بن عازب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت كيا انبول نے بيان فرمايا: رسول كريم مَنْ الله الله منوره ميل تشريف لائے تو ہم لوگ بیفروخت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: اگر بیہ معاملہ نفذ کا ہوتواس میں کوئی حرج نہیں ہےاورا گربیہ معاملہ قرض کا ہوتو بیسود ہے پھر مجھ سے بیان کیا کہ زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ﷺ ٣٥٨٣:حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه اورحضرت زيد بن ارقم رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہم دونوں دور نبوی میں تجارت کیا کرتے تھے ہم نے آپ صلی الله علیه وسلم سے ( بیع ) صرف کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اگر بالکل نقدید معاملہ ہوتواس میں کوئی حرج نہیں ہےاور اگرید معاملہ ادھار کا ہوتو جائز نہیں

#### المن المن الله المعالم المرافق المراف

اللهِ ﴾ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بِــــ بَاْسَ وَإِنْ كَارِ نَسِنْنَةً فَلَا بَصْلُخُ.

#### بيع صرف كيا ہے؟

بع صرف کی صورت بہ ہے کہ سونے یا جاندی (لینی نقدین) کو سونے یا جاندی کے عوض فروخت کرنا۔ آپ نے فر ما یا اً سر بیمعاملہ بالکل نقذ کا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہےاورا گرادھار ہوتو جا ئزنہیں ہے۔

٣٥٨٣: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ٢٥٨٣: حفرت ابوالمنبال فَيْ فَيْ عِيروايت ب كريس في حضرت مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَهَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَالُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مِّنِّى وَاعْلَمُ فَسَالُتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَوَاءَ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مِّينِّي وَاعْلَمُ فَقَالَا جَمِيْعًا نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا۔

## ٢٠٩٣: يَابِ بِيْعُ الْفِضَّةِ بِالنَّهَبِ وَبِيْع الذَّهُب بِالْفِضَّةِ

٢٥٨٥: وَفِيْمَا قُرِىءَ عَلَيْنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْبِيَ بْنُ اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ اَبِيْ بَكُرَةَ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَامَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبّ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا۔ ٢٥٨٢: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَهُحِيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيْعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيْعَ اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ اللَّهَ عَيْنًا بِعَيْنِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَبَايَعُوا

براء بن عازب سے بیج صرف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بتم حضرت زید بن ارقم جانتیز ہے اس بارے میں دریافت کرو کیونکہ وہ میرے ہے زیادہ بہتر ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں ( یعنی زیادہ علم رکھتے ہیں ) پھر دونوں نے کہا رسول کریم من پیونو نے جا ندی کوسونے کے عوض اور بطور قرض فروخت کرنے سے (منع

باب جاندی کوسونے کے عوض اور سونے کو جاندی کے عوض فمر وخت كرنا

۲۵۸۵: حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے كه رسول كريم صلی اللّه علیه وسلم نے ممانعت فر مائی جاندی کو جاندی کے عوض فروخت كرنے سے اور سونے كوسونے كے عوض جس طريقہ سے ہم زيادہ جایں یا کم جایں اور جاندی کے خرید نے کا سونے کے عوض جس طرح

٢ ٨٥٨: حضرت الوبكر والني سے روايت سے كه جم كورسول كريم صلى الله علیہ وسلم نے جاندی کو جاندی کے عوض فروخت کرنے کی ممانعت فر ہائی کیکن بالکل ہی نقتہ برا برا در سوٹے کوسوٹے کے عوض فرو ہت کرنے سے کیکن نفذ ہرا ہر برا ہراور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم لوگ سونے کو سونے کے عوض فروخت کرو جس طریقہ ہے دل حا ہے اور جاندی کو جاندی کے جس طریقہ ہے

#### 

الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ وَلُوطِيَّةٍ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ وَلُوطِيِّةٍ وَالْفِضَّةِ اللَّهَبِ عَيْفَ وَلُوطِيِّةٍ وَالْفِضَّةِ اللَّهَبِ عَيْفَ وَلُوطِيِّةٍ وَالْفِضَّةِ اللَّهُ وَالْفِضَّةِ اللَّهُ وَالْفِضَّةُ اللَّهُ وَالْفِضَّةُ اللَّهُ وَالْفِضَةُ اللَّهُ وَالْفِضَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢٥٨٥: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عُبْدِاللهِ بْنِ آبِنْ يَزِيْد سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى
 أَسَامَةُ أَبْنُ زَيْدٍ آنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ قَالَ لا رِبًا اللهِ في
 النَّيْسُئَةِ۔

٣٥٨٩: اَخْبَرَنِی اَحْمَدُ بْنُ یَحْییٰ عَنْ اَبِیْ نَعِیْمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِیْعُ الْاِیلِ بِالْبَقِیْعِ فَابِیْعُ بِاللَّذَنَانِیْرِ وَ آخُدُ الدَّرَاهِمَ فَاتَیْتُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی بَیْتِ فَاتَیْتُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی بَیْتِ حَفْصَةً فَقُلُتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ایِّی اریهٔ اَنْ اَسَالَكَ حَفْصَةً فَقُلُتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ایِّی الدَّنَانِیْرِوَ آخُدُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَالْبَقِیْعِ فَابِیْعُ بِالدَّنَانِیْرِوَ آخُدُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَاسَ اَنْ تَاخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَا الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَاسَ اَنْ تَاخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَا مَالَمُ تَفْتَرَاهِمَ قَالَ لَا بَاسَ اَنْ تَاخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَا مَالُمُ تَفْتَرَقًا وَبَیْنَکُمَا شَیْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٢٠٩٥ بَاب أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ النَّهَبِ وَالنَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكُرُ اخْتِلاَفِ الْفَاظَ النَّاقِلِيْنَ لِخَبْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ

۳۵۸۸ : حضرت ابوسعید خدری بی فنیز سے روایت ب ب نے حضرت ابن عباس بی فنیز سے عرض کیاتم لوگ جو بید با تیں کرتے ہو کیاتم نے ان کوقر آن کریم میں پایا ہے بارسول کریم میں پایا ہے اور نہ ہی میں انہوں نے فر مایا نہ تو میں نے قرآن کریم میں پایا ہے اور نہ ہی میں نے رسول کریم میں انگین حضرت اسامہ بن زید جن نوز نے میں نے رسول کریم میں بنانے مجھ سے فر مایا: سودنیوں ہے لیکن میں میں کرے کے درسول کریم میں بنانے مجھ سے فر مایا: سودنیوں ہے لیکن میں کریے کے درسول کریم میں بنانے میں کرے کے درسول کریم میں بنانے میں کرے کے درسول کریم میں بنانے میں کرے کے۔

۳۵۸۹: حضرت ابن عمر پیچن سے روایت ہے کہ میں اونٹ فروخت کیا کرتا تھا اور میں کرتا تھا اور میں اشرفیوں کے عوض فروخت کیا کرتا تھا اور میں روپیدوصول کرتا تھا حضرت حفصہ پیچن کے گھر میں رسول کریم کا ٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میٹ نے عرض کیا: یا رسول القد! میں آپ کی ٹیٹی کی خدمت کرتا ہوں منافحہ میں تو اشرفیوں کے عوض فروخت کرتا ہوں اس پرآپ تو اشرفیوں کے عوض فروخت کر کے روپیدہ کو گر کرتا ہوں اس پرآپ مان کے منافعہ کی کوئی برائی نہیں ہے اگرتم ان کے مخافی ہے اگرتم ان کے بھاؤ سے لے لوجس وقت کہتم دونوں علیحدہ نہ ہوں ایک کا دوسر سے بھاؤ سے باقی چھوڑ کر۔

باب: سونے کے عوض حیا ندی اور حیا ندی کے عوض سونا لینے ہے متعلق





٠٣٥٩: آخُبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَحُوصِ عَنُ سَمِاكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيْعُ الذَّهَبَ بِالْفَصَ فِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيْعُ الذَّهَبَ بِالْفَصَ بِالْفِصَّةِ وَالْفِصَّةَ بِالذَّهَبِ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَاخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَبَكَ فَلا تُفَارِقُهُ وَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

٣٥٩١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ الْمُوْبِدِ اللَّهُ كَانَ الْبُانَا مُوْسَى بْنُ نَافِعِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اللَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَائِيْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانُ \_

٣٥٩٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ٱنْبَانَا مُوَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي هَاشِم عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ آبِي هَاشِم عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ آبْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ لَا يَرِىٰ بَاسًا يَعْنِى فِي فَي قَبْضِ اللَّرَاهِم مِنَ النَّنَانِيْرِ وَالذَّنَانِيْرِ مِنَ النَّرَاهِم مِنَ النَّنَانِيْرِ وَالذَّنَانِيْرِ مِنَ النَّرَاهِم عَنْ المُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِى الْهُدَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَبْضِ الذَّنَانِيْرِ مِنَ الذَرَاهِمِ آنَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَبْضِ الذَّنَانِيْرِ مِنَ الذَرَاهِمِ آنَهُ كَانَ مِنْ قَرْضِ -

٣٥٩٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بُنِ عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بُنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَاْسًا وَإِنْ كَانَ لَا يَرَىٰ بَاْسًا وَإِنْ كَانَ لِا يَرَىٰ بَاْسًا

٣٥٩٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ كَذَا وَجَدُتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ۔

٢٠٩٢: بَابِ أَخُذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

۰۵۹۰: حضرت ابن عمر بھی ہے روایت ہے کہ میں سونا چاندی کے عوض اور چاندی سونے کے عوض فروخت کرتا تھا۔ میں ایک روز خدمت نبوی من این کے عوض فروخت کرتا تھا۔ میں آپ نے خدمت نبوی من این کا میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا آپ نے فرمایا: 'جس وقت تم فروخت کروتو تم اپنے ساتھی سے پیجدہ نہ ہوجس وقت تک وہ تمہارے اور اس کے درمیان رہے لینی باسکل حساب صاف کر کے علیحدہ ہو۔

۳۵۹۱ حضرت سعید بن جبیر طالفهٔ مکروه خیال فر ماتے تھے رو پیمقرر کے اشرفیال لینااوراشر فیال مقرر کرے رو پید لینے کو۔

۳۵۹۲: حفزت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ وہ برا خیال فرماتے تھاشر فیاں مقرر کر کے روپ پید لینے کواور روپ یمقرر کر کے اشر فیاں لینے کو ( لیمنی جو چیز طے ہوتی وہ ہی چیز لینالاز می سجھتے تھے )۔

۳۵۹۳:حضرت ابراہیم بُرا خیال کرتے تھے اشرفیاں لینا روپیہ کے عوض جس وقت قرض ہے ہوں۔

۳۵۹۴: حضرت سعید بن جبیر جانفهٔ اس میں کسی قتم کی کوئی برائی نہیں خیال کرتے تھے۔

8099:مفون مابق صديث كےمطابق ب\_

باب: سونے کے عوض چاندی لینا





٣٥٩٦: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِ وَاحُدُ النَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَاسَ آنُ تَاتُحُدُ بَسِعُو يَوْمِهَا مَالَمُ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُمَا شَيْءً۔

تُأْخُذُ بَسِعُو يَوْمِهَا مَالَمُ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُمَا شَيْءً۔

٧ ٢٠٠: باب الزّيادةُ فِي الْوَزْكِ

٣٥٩٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِی مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُدِيْنَةَ دَعَا بِمِيْزَانٍ فَوْزَنَ لِي وَزَادَنِيْ-

# قرض ہے زیادہ واپس کرنا:

٣٥٩٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بَنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَشَوْزَا لِمُعَالِي رَسُولُ اللَّهِ فَشَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَوْزَا

# ٢٠٩٨: بَابِ الرَّجُحَانُ فِي الْوَذُنِ

٣٥٩٩: آخُبَرَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنَا وَمَخُرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرَّا مِّنْ هَجَرَ فَآتَانَا رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ الْعَبْدِيُّ بَوْنًا فَقَالَ لِلُوزَّانَ يَزِنُ بِالْآجُرِ فَاشَتَرَىٰ مِنَّا سَرَاوِيُلَ فَقَالَ لِلُوزَّانِ ذِنْ وَارْجِحْ- فَاشَتَرَىٰ مِنَّا سَرَاوِيُلَ فَقَالَ لِلُوزَّانِ ذِنْ وَارْجِحْ- فَاشَتَرَىٰ مِنَّا سَرَاوِيُلَ فَقَالَ لِلُوزَّانِ ذِنْ وَارْجِحْ- فَاشَتَرَىٰ مِنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

۲۵۹۷: حضرت ابن عمر پینی سے روایت ہے کہ میں نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تھم جا کیں میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بقیع (نامی جگہ) میں اونٹ فروخت کیا کرتا ہوں اشرفیوں کے عوض اور میں روپید گیتا ہوں۔ آپ نے فر وید اس میں کسی قتم کی کوئی کراہت اور حرج نہیں ہے اگرتم اس دن کے بھاؤ سے لیوجس وقت تک کے ملیحدہ نہ ہوا کی دوسرے پر بقایا چھوڑ کر۔

#### باب: تولنے میں زیادہ دیئے ہے متعلق

294: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک ترازو منگائی اس میں وزن کر کے دیا اور زیادہ دیا میرے قرض ہے۔

۳۵۹۸: حضرت جابر رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرا قرض ادا کیا اور میرے قرض سے زیادہ

#### بإب: تولتے وقت جھکتادینا

۱۹۵۹: حضرت سوید بن قیس سے روایت ہے اور ہجر (نامی جگه) سے مخرفہ عیدی کپڑا لے کرآئے تو رسول کریم سی تی تی اس سے اور ہجر النامی کپڑا لے کرآئے تو رسول کریم سی تی قوماں پر ایک وزن کرنے والا تھا۔ آپ نے ایک پائجامہ خریدا اور تو لئے والے مخص سے فرمایا بتم وزن کرواور جھکیا ہواوزن کرلو (یعنی جب تول کردو تو زیادہ دو)۔

وزن کر واور جھکیا ہواوزن کرلو (یعنی جب تول کردو تو زیادہ دو)۔

در اس کے حضرت صفوان می تی ہے دوایت ہے کہ رسول کریم صلی القہ

بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَفُوَانَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُول اللَّهِ عَنِي سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَعَ لِيْ. عنايت فرمايا ٢٠١ مُ أَخْبُونَا اِسْحَاقٌ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُلَاتِي عَنْ سُفْيَانَ حِ وَٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنظَلَةَ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ الْمِكْدَالُ عَلَى مِكْمَالِ آهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ اَهْلِ مَكَّةَ وَاللَّفْظُ

٢٠٩٩: بَاب بَيْعُ الطَّعَام قَبْلَ أَنْ

٣٢٠٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةٌ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١ مَنِ ابْتَاعَ طُعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهُ. ٣٢٠٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُمَرَانَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَن ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى

٣٢٠٣: أُخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَوْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا قَاسِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ البَّاعَ طَعَامًا فَلَا يَيِنْعُهُ وَتَتَ كَلُ الكُونَا كِنْ دَكِ

> ٣٦٠٥: أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ قَالَ ٱلْبَآنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ وَالَّذِي قَبْلَة

مليه وسلم ك باتھ ہجرت ہے قبل ميں نے ايك يانجامه فروخت كيا تو آپ نے جھکتا ہوا تول عطا فرمایا لعنی آپ نے مجھ کو زیدہ وزن

١٠١ م: حفرت عبداللد بن تربيان بروايت يكدرول كريم ي يالم نے ارشاد فر مایا: ناپ (اور پیائش) مدینه منورہ کے حضرات کی معتبر ے اور وزن اہل مکہ کا۔

# باب : غلّه فروخت کرنے کی ممانعت جس وقت تک اس ، تول نہ لے یا نہ ناپ نہ کر لے

۲۰۲۰ حضرت این عمر فران سے روایت ہے کہ رسول کر یم من فیاد ارشادفر مایا: جوآ دمی غُلّه خرید بے تو وہ اس کوفر وخت نہ کرے جس وقت تک ناپ یا تول نہ دے۔

١٠١٠ حفرت عبدالله بن عمر الله عن مراها عبد الله عبد الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا جس وقت تک که اس پر قبضه نه کر لے۔

١٩٠٣ :حفرت ابن عباس بي است روايت سے كدرسول كريم من فيام عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَ ارشاد فرمایا: جوکوئی غلّه خریدے وہ اس کوفروخت نه کرے جس

۵۰ ۲ مه. حضرت ابن مباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم من النظیم سے سااس میں بیرے کہ جس وقت تک قبضہ نہ کر لے(جب تک ٹیجے نہ کرے)۔

٣٢٠٧ ٱخُبَرَانَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ عَنِ ابْنِ الَّذِيْ نَهِنَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ﴿ صُنَّ فَرَمَا يَا وَهُ فَلْمَ تَ

> ٣٢٠٠ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَآحُسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِـ

٣٢٠٨: ٱخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ مَوْهِبِ آنَّهُ ٱخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِعُ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَّهُ وَ تَسْتَوْ

٣٢٠٩: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَٰلِكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

٣١١٠. أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُو الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعِ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ حِزَامٍ بُنِ حَكِيْمٍ قَالَ قَالَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامٍ ابْتَغْتُ طَعَامًا مِّنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيْهِ قَبْلَ اَنْ ٱقْبِضَةً فَٱتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَبِعُهُ

٢١٠٠: باك النهي عَن بينع مَا اشترى مِنَ الطَّعَامِ بِكُولِ حَتَّى يَسْتُوفِيَ

۲۰۲۷: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما ہے روایت سے کیہ جس طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا فَي صَارِولَ كَرِيمُ صَلَّى القدملية وَلَم في قضد يقبل فروخت مَر في

ے ۱۴ ۲۰ خطرت ابن عمان بات ہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صافقہ نے ارشاد فرمایا:جو کوئی غلّه خریدے وہ اس کو نہ فروخت کرے جس وقت تک اس بروہ قبضہ نہ کر لے۔حضرت ابن عباس پڑھ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ ہرایک شے غلّہ کی مانند ہے (اس کو قبضہ ہے قبل فروخت کرنا درست نہیں ہے )۔

۸۰۲ ۲۰ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کدرسول کریم فی تیزمنے ارشادفر مایا: تم غلّه اس وفت تک فروخت نه کروجس وفت تک اس کونه خريدلواوراس پر قبضه نه کرلو-

9-۳۲۹: ترجمه گذشته صدیث کے مطابق ہے۔

غُلّه خریدا اور فبصنه کرنے ہے قبل اس سے نفع حاصل کیا (یعنی وہ غُلّہ فروخت کر کے ) پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایاتم اس کوفروخت نہ کروجس وقت تك كهتم ال يرقبضه ندكرلو-

باب: جو خص غُلّه ناپ کرخریدے اس کا فروخت کرنا درست نہیں ہے جس وقت تک اس پر قبضہ نہ کر لے



## ٢١٠١: بَابِ بَيْعُ مَا يُشْتَرَىٰ مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا تَبْلَ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ مَّكَانِهِ

٣٩١٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قَرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطُّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِيُ ابْتَعْنَا فِيْهِ إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَّبِيْعَهُ ٣٢١٣: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُمْ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آعُلَى السُّوْقِ جُزَافًا فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبَيْعُونُهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ــ ٣٦١٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اللَّهُمْ كَانُوا يَبْنَاعُونَ الطُّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبْيَعُوْا فِي مَكَّانِهِمُ الَّذِي ابْنَاعُوا فِيْهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ الَّى سُوْقِ الطَّعَاهِ

٣١١٥: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ

۱۱۲ ۲۰ : حفزت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے غلّہ فروخت کرنے کی ممانعت فر مائی جس وقت تک که اس پر قبضہ نہ کرلے۔

الإدار ونت كام ال

## باب: جوُّخص عُلّه کا انبار بغیرنا بے ہوئے خرید لے اس کا اس جگہ ہے اُٹھانے سے قبل فروخت کرنا

۳۱۲ من حضرت عبدالله بن عمر بی الله سے روایت ہے کہ ہم لوگ دو رنبوی میں غلّہ خریدا کرتے تھے پھرایک آ دی کو آپ صلی الله علیہ وسلم سجیج جو کہ ہم کواس کی جگہ سے اس کواٹھانے کا حکم کرتا یعنی جس جگہ سے وہ غلّہ خریدا ہے (اور دوسری جگہ فروخت کرنے سے قبل لے جانے کا حکم کرتا)۔

۳۱۳ مرسول کریم منافقہ بن عمر بھاتی سے دوایت ہے کہ لوگ رسول کریم منافق کے دور میں بازار کی بلندی پر غلّہ خریدا کرتے تھے انبار کے انبار لیعنی لوگ بہت ڈیادہ مقدار میں غلّہ خرید تے تھے ) تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی لیعنی اس کے فروخت کرنے سے منع فرمایا کہ جس وقت تک کہ اس کوا پی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پرنہ نے جائیں۔ ۱۳۲۳ : حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سواروں سے غلّہ خریدا کرتے تھے تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سواروں سے غلّہ خریدا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ( یعنی اس غلّہ کو ) اس جگہ فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی جس وقت تک کہ اس کو بازار میں نہ لے جائیں۔

١١٥ ٢٠ : حفرت ابن عمر الله سيروايت بك يس في و يكها كدوور





اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيْعُوهُ حَتَّى يُؤُوهُ اِلَى ۗ آ مُيل-رخالِهم-

> ٢١٠٢: باب الرَّجُلُ يَشْتَرى الطَّعَامَ اللِّ أَجَلِ وَيُسْتَرِهِن الْبَائِعُ مِنهُ بِالثَّمْنِ

٣٢١٢: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ عَنْ حَفْص بْن غِيَاثٍ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرِىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى آجَلِ وَّ رَهَنَهُ دِرْعَهُ

٣١٠٩: باك الرَّهْنُ فِي الْحَضَر ١٣٢١: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بْنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّةً مَشْى اللَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخُبْرِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدُ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيّ بِالْمَدِيْنَةِ وَ أَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.

٢١٠٣: باب بيع مَا لَيْسَ عِنْلَ

٣٦١٨:ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَّ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَّلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

خلاصة الباب ١٦ ((بيع ماليس عندك)) فدكوره جمله جوكه ال حديث شريف مين آيا باس كامفهوم يرب كهوه

مَعْمَرٍ عَيِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيْتُ عَنِي مِي لوگول كواس بات بر مار بر ربى بي كدوه غلّه كا انبار ( وَهِير ) النَّاسَ يُضُوِّبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا خريد كرأى جَلَد فروخت كرير جب تك كدوه اس كو مرند لے

## باب: کوئی تخص ایک مدت تک کے لیے غلّہ ادھار خریدے اور فروخت کرنے والاشخص قیت کے اطمینان کے لئے اس کی چیزر بمن رکھے

۲۱۲ : حضرت عا مُشْهِ صديقه الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الم نے ایک یہودی ہے ایک مت تک کے لئے غلّہ اُدھارخر بدااور آ پ نے اپنی زمین اُس یہودی کے باس گروی رکھی۔

#### باب: مكانات ميس كوئي شےرمن ركھنا

١٢٧٠: حضرت انس بن ما لك دانتيز سے روايت ہے كدوہ رسول كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى الْحِيدِ فِي الْحَارِ حَاضر موت -آپ نے اپنی زرہ ایک میہودی کے پاس مدیند میں رہن رکھی تھی اور آپ نے اپنے مکان کے لئے اس سے ہو لے لیے۔

باب:اس چیز کافر وخت کرنا جو که فروخت کرنے والے شخص کے ماس موجود نہ ہو

٣١١٨: حضرت عبدالله بن عمر في فن سے روايت ہے كدرسول كريم من في ا نے فر مایا نہیں جائز ہے تھ قرض اور بیج فنخ اور بیج میں دوشر طمقرر کرنا اور جائز نہیں ہےاس شے کوفروخت کرنا جو کہ تیرے یاس موجو زہیں ہے(لیعن جس پرتمہاراقبضہیں)۔

چیز کہ جس پرکسی کا قبضہ ضدہ و بلکہ وہ کسی اور کے ملک میں ہواس کی بڑتے کرنا جائز ہے گویا کہ کسی اور کی چیز کو جیچنے کا تسور کرنا ہوں اور کی جس پر کسی کا جانو ربھا گا ہوا غلام ہواس کی بیچے کرنا یا وہ پرندہ جو کہ ہوا میں اڑر باہو یا کسی کا جانو ربھا گا ہوا غلام ہواس کی بیٹے کرنا ہوا وہ پرندہ جو کہ ہواس کو کوئی قروزت کرنا شروع کر دیں سب صور تیں میں بید جانور تمہیں است میں فروخت کرتا ہواں یا کسی کی کوئی چیز پڑی ہواس کو کوئی قروزت کرنا شروع کر دیں سب صور تیں نا بائز ہیں۔ (بائری)

٣٢٩ من أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدِ سَعِيْدِ بَنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ اَبِي رَجَاءٍ قَالَ عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ سَيْفٍ عَنْ مَطَرِ بِالْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَيْسَ عُلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

٣١٢٠: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَاتَيْنِي الرَّجُلُ فَيَسُالُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي آبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ آبُتَاعَهُ لَهُ فَيَسُالُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي آبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ آبُتَاعَهُ لَهُ مِنَ السَّوْقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

٢١٠٥: باب السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ

٣١٢١: آخُبَرَنَا عُبَيْدُالله بْن سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَلُ اللهِ بْن سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي الْمُجَالِدِ قَالَ سَالُتُ ابْنَ آبِي اَوْظَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ كُنَّا نُسُلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي البُرِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ اللهِ قَوْم لا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ الله قَوْم لا اللهِ عَلْدَ فَلَا عَنْدَهُمْ آمُ لا وَابْنُ آبُولُ قَالَ مِثْلَ فَلِكَ

٢١٠٢: بَأْبِ السَّلَمُ فِي الزَّبِيْبِ السَّلَمُ فِي الزَّبِيْبِ ٢١٠٠ أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٢٢٢٠ وَأَنْ أَبُى الْمُجَالِدِ دَارُدَ قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الْمُجَالِدِ

۳۲۱۹ : حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ توں عنہ ت
روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: وہ بیج
لازم نہیں ہوتی کہ جس کا انسان ما لک نہ ہو (بلکہ اگر دوسرے ک
ملک ہوتو اس کی اجازت پر موقوف رہے گی) اور جو کسی کی ملکیت
میں نہ آئی ہو (مثلاً اُڑنے والا پرندہ یا تیرتی ہوئی مچھل کی بیج باطل

۳۷۲۰ : حضرت علیم بن حزام بڑائیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر می مُنافیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر می مگر کے میں ان میں کیا کہ یا رسول القد مُنْفیؤ کیا ہے اور مجھ سے وہ کوئی شے خریدتا ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہوتی 'میں وہ شے بازار سے خرید کراس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ آ ہے نے فرمایا: تم اس شے کوفروخت نہ کروجوتمہارے پاس نہ ہو (لیمنی تم جس چیز کے مالک نہ ہواس کوفروخت نہ کرو)۔

باب غلّه میں بیج سلم کرنے سے متعلق

باب. خشك انگور مين سلم كرنا

۲۲۲ : حفرت ابن الی مجالد سے روایت ہے کہ بیع سلم سے متعلق حضرت ابو بردہ اور حضرت عبدالله بن شداد برسیز نے آپ س میں

وَقَالَ مَرَّةً عَبْدُاللّٰهِ وَقَالَ مَرَّةً مُحَمَّدٌ قَالَ تَمَارِئُ اللهِ وَقَالَ مَرَّةً مُحَمَّدٌ قَالَ تَمَارِئُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَارْسَلُونِي اللّٰي اللهِ اللهِ فَي فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا فَارْسَلُونِي اللهِ عَلَى عَهْدِ ابِي نُسْلِمْ عَلَى عَهْدِ ابِي اللهِ عَنْ وَعَلَى عَهْدِ ابِي نُسْلِمْ عَلَى عَهْدِ أَبِي اللهِ عَمْرَ فِي اللهِ وَالشَّعِيْرِ وَ الزَّبِيْبِ اللهِ عَلَى عَهْدِ عَمَرَ فِي اللهِ وَالشَّعِيْرِ وَ الزَّبِيْبِ فَقَالَ مُثَلًى وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ الله

٢١٠٤: باب السَّلَفُ فِي الثَّمَار

٣٩٢٣: آخْبَرَنَا قُتْبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ طَدِمَ رَسُولُ الْمِنْهَالِ قَالَ طَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَسْلِقُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالنَّكُرِ فَي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالنَّكَرِثِ فَنَهَا هُوْرَ وَقَالَ مَنْ اسْلَفَ سَلَقًا فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزُنِ مَعْلُومٍ إلى آجَلٍ مَعْلُومٍ .

٣٦٢٥: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِیْ سَلَمَةً عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةً قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَی

بحث کی تو مجھ کولوگوں نے حضرت ابن ابی اوفی کے پاس بھیجا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم اوگ رسول کر یم سی ان نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم اوگ رسول کر یم سی نیچ سلم کیا کرتے تھے گیہوں بھو اور خشک انگور میں ان لوگوں سے کہ جن کے پاس بیاشیاء ہم نہیں و یکھتے تھے پھر میں نے حضرت ابن ابی ابزی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی ای طرح سے بیان کیا۔

#### باب: بچلوں میں بیچ سلف سے متعلق

۳۲۲۳: حضرت ابن عباس بیش سے روایت ہے که رسول کریم منگانی بیش مند بید منورہ میں تشریف لائے اور (اس وقت) لوگ (بیع) سلف سے کرتے متھے کھجور میں ۲ سال ۴ سال کی مدت پر۔ آپ نے ممانعت کی اور فر مایا: جوشنص (بیع) سلف کرے تو وہ پیائش مقرر کرے (زیادہ وزن مقرر کرے اور مدت مقرر کرے)۔

#### باب: جانور میں سلف سے تعلق

۳۹۲۳ : حضرت ابورافع بی تین سے روایت ہے کہ رسول کریم شکی تین نے ایک بچہ ایک شخص سے سلم کی ایک نو جوان اُونٹ میں ( یعنی آپ نے ایک بچہ اُونٹ کا جو کہ جوائی کے قریب ہواس کو دینا کہا ) پھر وہ شخص اپنے اُونٹ کا تقاضا کرتے ہوئے آیا آپ نے ایک شخص سے فر مایا: جاو اور اس کا تقاضا کرتے ہوئے آیا آپ نے ایک شخص سے فر مایا: جاو اور اس کے لیے ایک اُونٹ کا جوان بچر خرید ووہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مثل اُلگا ہوں آپ نے فر مایا: تم اس کووہ ہی دے دو اور مسلمان بھی بہتر وہ بی ہو۔ آپ نے فر مایا: تم اس کووہ ہی دے دو اور مسلمان بھی بہتر وہ بی ہے جو کہ قرض خواہ کو جواد اکر نا ہے اس سے زیادہ یا اعلی قسم کا مال دے )

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِّنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَفَاصَاهُ فَقَالَ اعْطُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنَّا فَوْقَ سِنِهِ قَالَ اعْطُوهُ فَقَالَ اَوْ فَيْتَنِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنْكُمْ قَصَاءً

الْمَالَا الْمُعَلِّنِ الْمُحَاقُ الْمُنْ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ الْمُ مَهُدِيِّ قَالَ حَلَّاثَنَا مُعَاوِيةً اللهُ عَلَدُ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلُوهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ الله

٢١٠٩: بَاب بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً الْحَيَوَانِ بَالْحَيَوَانِ نَسِينَةً الْحَيَى ٢١٠٨: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى ابْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِينُدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَ خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ الْمُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَ خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ ابْنِ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ الْحَسَنُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ آبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْنَةً -

٠ ٢١١: بَابُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَكَّا بِيَدٍ مُتَقَاضِلاً

٣١٢٨: أَخْبَرَنَا قُتُيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي

دو۔لوگوں کونہ ملامگر زیادہ دانت کا اونٹ۔اس (واجب) اونٹ سے (زیادہ بہتر) ہے۔آپ نے فرمایا کہتم اس اُونٹ کودے دواس نے عرض کیا آپ نے میراحق ادا کر دیا۔آپ نے فرمایا جہمارے میں وہ لوگ بہتر میں جو کہ اچھی طرح سے ادا کرے ( یعنی جیسا اُونٹ دین واجب تھا آپ نے اس سے عمرہ اُونٹ الوادیا۔)

#### باب: جانور کے توض اُدھار فروخت کرنا

٣٦٢٧: حضرت سمرہ بن جندب طالبن ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَلَ اَنْتُمْ نِهِ مما لُعت فرمائی جانور کے عض ادھا فروخت کرنے سے اور اگر نقذ فروخت کرے تو وہ درست ہے۔

> باب: جانور کؤ جانور کے عوض کم یازیادہ میں فروخت کرنا

٣٦٢٨: حضرت جابر والتينة ہے روایت ہے کہ ایک غلام حاضر ہوا اور

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ عَبُدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَنِيْهِ فَسَلَّمَ بِغَنِيْهِ وَسَلَّمَ بِغَنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ السُّودَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَبَايِعُ احَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ آعَبُدُ هُوَ۔

#### ٢١١١: بَابِ بِينْعَ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

٣٩٢٩: آخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثْنَا شُعْنَةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَكَةِ، نَالَهُ لَكِي حَبَلِ الْحَكَةِ، نَالَهُ لَكُونَا السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَكَةَ، نَالَهُ الْمُحَلَةِ، نَالَهُ السَّلَفُ فِي حَبَلِ

٣٩٣٠. أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ا بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبَلِ الْحَبَلَةِ۔ عُمْرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَبَلِ الْحَبَلَةِ۔ ١٣٢٣: اَخْبَرَنَا قُتُنْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ۔ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ۔ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ۔ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ۔ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ۔

#### ٢١١٢: باب تَفْسِيرُ ذَلِكَ

مُسْكِيْنِ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا انَّ الشَّعِمَةُ اللَّهُ الْمُحَالِقِ تَكَانَ الرَّجُلُ يَبْنَاعُ جَزُورًا يَتَنَاعُهُ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْنَاعُ جَزُورًا إلَى آنُ تُنْتَحَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَحُ اللَّهُ فِي بَطْنِهَا۔

## ۲۱۱۳: باب بینه السِنِین

٣٢٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

اس نے رسول کریم فائی کے دست مبارک پر بیعت کی ہجرت پر آپ کواس کاعلم نہیں تھا کہ بیغام ہے پھراس کا مالک اس کو تلاش کرتا ہوا آ گیا۔ آپ نے فر مایا: تم اس کومیر ے ہاتھ فر وخت کر دو۔ آپ نے دو سیاہ رنگ کے خلام کے عوض اس کوفر پر لیا اس کے بعد کسی دوسر سے بیعت نہیں کر لیا کہ تو خلام ہے یا آزاد بیعت نہیں کر لیا کہ تو خلام ہے یا آزاد ہے۔ اگر آزاد ہوتا تو اس سے بیعت کر لیتے۔

### ا باب: پیٹ کے بچہ کے بچہ کوفر وخت کرنا

۳۷۲۹: حضرت ابن عباس رضی اللد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پیٹ کے بچد کے بچہ میں سلم کرنا سود ہے (سلم سے مراد تیج سلم ہے)۔

۱۳۹۳۰ : حضرت ابن عمر والله سے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی پیٹ کے بچہ کے بچے کوفروخت کرنے سے۔

۳۹۳۱: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کر یم منظ اللہ عنما نعت فرمائی پیٹ کے بچہ کے بچے کوفر وخت کرنے سے۔

#### باب: ندکوره مضمون کی تفسیر سے متعلق

۳۹۳۴: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی پیٹ کے بچہ کو فروخت کرنے سے بیا لیک دور جابلیت کی بی تھی کہ ایک شخص ایک اُونٹ خرید تا تھا اور وہ رقم دینے کا وعدہ کرتا جس وقت تک کہ اؤٹمن کے بچہ کی پیدائش ہو پھر اس بچہ کے بچہ پیدا

باب: چندسالوں کے لئے پھل فروخت کرنا ۲۲۳ : حضرت جابر ڈاٹٹنز ہے روایت ہے کدرسول کریم کا تاہیز کے

## 

اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّينِينَ .

٣٢٣٣ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَارُ عَنْ خُمَيْدِ إِلَّاغُرِجِ عَنْ سُلَّيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ بَيْعِ السِّنِيْنَ ـ

#### ٢١١٣: باب الْبَيْعُ إِلَى الْاَجَل در ووو المعلو مر

٣٦٣٥: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ قَالَ اَلْهَانَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلًا عَلَيْهِ وَ قَدِمَ لِفُلَان الْيَهُوْدِيِّ بَرُّمِنَ الشَّامِ فَقُلْتُ لَوْ ٱرْسَلْتَ اِلَّهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ تُوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ اللَّهِ فَقَالَ قَدُ عَلِمْتُ مَا يُوِيْدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرَيْدُ أَنْ يَذُهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذُهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ آيْيُ مِنْ أَنْقَاهُمْ لِللهِ وَ أَدَّاهُمْ لِلْاَمَانَةِ.

## ٢١١٥: باب سَلَفُ وَ بَيْعَ وَهُو أَنْ يَبِيعَ السَّلَعَةَ عَلَى أَنْ يُسلِفَهُ

٣٦٣٦: أَخْبَرُنَا إِسْمِعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى

سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ عِندسالول ك لي يُكل فروخت كرني كي ممانعت فرماني

۱۹۳۳ من حضرت جاہر حالین سے روایت ہے کہ رسول کریم من تاہم نے چندسالوں نے پیمل فروخت کرنے کی ممانعت فر مائی۔

### باب: ایک مدت مقرر کرے ادھار فروخت کرنے يسمتعلق

٣١٣٥ : أم المؤمنين حضرت عائشه صديقد النفاس روايت بك رسول كريم مَنَا لَيُؤَمِّرُ روو جيا دري تقيس قطر (نامي بستى) كي آپ جس وقت بیصتے اور جب آپ کو پہینہ آتا تو وہ کپڑے آپ پر بھاری ہوتے۔ چنانچاکی یہودی کا کیڑا (ملک) شام ہے آیا میں نے کہا کاش آپ اس کے پاس کسی کوروانہ فرماتے اور آسانی کے وعدہ پروہ دو کیڑے خریدتے (مطلب بیے ہے کہجس وقت آپ کے پاس روپیے کے ادا کرنے کا انظام ہوگا توادا کردیں گے ) آپ نے اس کے پاس کسی کو بھیج دیااں شخص نے کہامیں محمد کا مطلب مجھ گیا۔ وہ جا ہتے ہیں کہ میرا مال بمضم كركيل يامير \_ كيثر \_ \_ رسول كريم مَنْ يَنْتِخُ نِ فر مايا: اس نے جھوٹ بولا۔ وہ جانتا ہے میں تو سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہوں اورسب سے زیادہ امانت کوادا کرنے والا ہوں۔

باب: سلف اور بیج ایک ساتھ کرنا جیسے کہ کوئی کسی کے ہاتھ ایک شےفروخت کرےاس شرط پراس کے ہاتھ کسی مال میں سلم کرے اس سے متعلق حدیث

٢٣٦٣٣: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والله الله الله الله الله عبد الله رسول کریم شکانیکائے نے ممانعت فرمائی بیج اورسلف سے اور بیج میں دوشرط كرنے سے (جيے ككى نے ايك كيڑے كى خريدارى كى اس شاط پر

## 

عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَ شَوْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ رِبْحِ مَالَمُ کَالَ مَ کَالَ وَتَمْ دَهُوادِ يَااورال وَتَم سُوادِ يَااورال شَے كَ نَعْ سے كَ بُضْمَنْ لِهِ وَ سَوْدِ يَا اورال شَے كَ نَعْ سے كَ بُضْمَنْ لِهِ وَسَعْدِ مِنْ اور اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### بيع ہے متعلق ضروری مدایت

# ٢١١٢: بَابِ شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَهُو اَنْ يَقُولَ اَنْ يَقُولَ اَبِيْعِكَ هُنِهِ السَّلْعَةَ اللي شَهْرٍ بِكَذَا وَاللي شَهْرٍ بِكَذَا وَاللي شَهْرٍ بِكَذَا وَاللي شَهْرٍ بِكَذَا شَهْرَيْن بكَذَا

٣٢٣٠: آخُبَرَنَا زِيَادُ بْنُ آَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثِنَى آبِي عَنْ آبِيْهِ حَثْى ذَكَرَ عَنْ آبِيهِ حَثْى ذَكَرَ عَنْ آبِيهِ حَثْى ذَكَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَجْدُاللَّهِ بْنَ عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَجِدُلُ سَلَفٌ وَآبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحَ مَا لَهُ يُضْمَنُ لَهُ يُضْمَنَ .

٣٩٣٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَذَّنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بِيْعٍ وَآحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَهُ يُضْمَنْ \_

٢١١٤: بَاب بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُو اَنْ يَقُولَ اَبِيْعُكَ هٰذِهِ السِّلْعِةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقَدًّا

## باب:ایک بیج میں دوشرا نط طے کرنا مثلاً اگر پیسے ایک ماہ میں اوا کروتوا تنے اور دو ماہ میں اتنے (زائد)

٣٤٢٣٤ : حضرت عبدالقد بن عمر ورضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پچے اور سلف ورست نہیں ہے اور نه دوشرا نظ بچے میں اور نه نقع اس شے کا جو که قبضه میں نہیں ہے ۔

۳۱۳۸: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑائن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی سلف اور بیچ سے اور ایک نیچ میں دوشرا نظر نے سے اور جوشے اپنے پاس نہیں ہے اس کو فروخت کرنے سے اور جس شے کا نقصان اپنے ذرمینیں ہے اس کا نفع لینے ہے۔

باب:ایک بیچ کےاندردو بیچ کرنا جیسے کہاس طریقہ سے کے کہا گرتم نقذ فروخت کروتو سورو پہیے میں اوراد ھارلوتو دو





### وَبِمِائْتَى دِرهَمٍ نَسِيئَةً

٣٩٣٩ آخْبَرَمَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ وَ يَغْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنشَّى قَالُوْا خَدَّنَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنشَّى قَالُوا خَدَّنَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنْ آبِيْ هُرُيْرَةً قَالَ نَهٰى رَسُّولُ اللهِ ﷺ عَنْ آبِيْ هَرُيْرَةً قَالَ نَهٰى رَسُّولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي يَنْعَبُونَ فَيْ يَنْعَتَوْنَ فَيْ يَنْعَتَوْنَ فَيْ يَنْعَتَوْنَ فَيْ يَنْعَتَوْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

#### ۲۱۱۸: باب النّهِي عَنْ بَيْعِ الثَّنيا ريْ ودر حَتّى تعلَّمَ

٣٢٨٠: اَخْبَرُنَا زِيَادُ بُنُ آَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ النَّنِيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ۔

٣٩٣ : أَخْبَرُنَا عَلِيٌ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ وَآخُبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ٱنْبَانَا أَيُّوْبَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالنَّنَيَا وَ رَخَّصَ فِى الْعُرَابَالِهِ

## ٢١١٩: بَابِ النَّخُلُ يَبِأَعُ أَصْلُهَا وَيُسْتَثْنِي

#### دو در و ررزها المشتري تمرها

٣١٣٢: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اَيُّمَا امْرِيءٍ ابَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ اَصْلَهَا فَلِلَّذِي ابَّرَ ثَمُرُ النَّخُلِ الِاَّ اَنْ يَنْشِرَطَ الْمُبْتَاعُ۔

#### سورو یے میں

۳۱۳۹: حفزت ابو ہریرہ بیلتی ہے روایت ہے کدرسول کر یم می تی تائیے۔ ایک بیچ میں دو بیچ کرنے کی مما افعت فرمائی۔

## باب: فروخت کرتے وقت غیر معین چیز کوشتنی کرنے کی ممانعت

۴۲۰ د مرت جابر طائن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ممانعت فرمائی محاقلت مزابنت اور مخابرت سے (ان اصطلاحی الفاظ کی تشریح سابق میں گذر چکی ہے) اور ممانعت فرمائی اشٹناء سے لیکن جس وقت اس کی مقدار (مول بھاؤ) معلوم ہو۔

٣٦٢ الم حضرت جابر رضى الله تعالى عنه يه روايت ہے كه رسول كريم الله كا فله مزاينه عنابره سے اور معاو به سے (اس الله فل عنابره سے اور معاو به سے (اس آخرى لفظ كا مطلب ہے چند سالوں كے ليے پھل فروخت كرنا) اور آپ نے ممانعت فرمائى ثنيا سے اور اجازت عطافر مائى عراس كى ۔

## باب: کھجور کا درخت فروخت کرے تو کھل کس کے ہیں؟

۳۹۴۳: حضرت عبداللہ بن عمرو دی شفنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگ فی آنے ارشادفر مایا: جو شخص کوئی درخت کھجور کا فروخت کرے جس کو کہ وہ پیوند کر چکا ہوتو کھل اس شخص کے ہیں مگر سے کہ خریدار میہ شرط کرے کہ کھل میں وصول کروں گا اور فروخت کرنے والے رضا مند



حلاصنة الباب ﴿ ٢١٠٠ ٢ ثمبروالى حدیث میں جولفظ مثنیا آیا ہے اس ہے مراواشٹنا، ہے بعنی کرسی کا بچھ حصدالگ ر وینا اوراسے اپنے لئے مختص کرنا جبکہ مشتناء کرنے والا اس چیز کوفروخت کررہا ہومثلاً باغ والا آ دمی جب پھل فروخت کررہا ہو اوریوں کیے کہ اس باغ کے پھل میں سے بچھ حصد اپنے لئے ختص کرتا ہوں کہ یہ حصد میرا ہے باقی مشتری کے لئے ہے بیشرط رکھنا چائز نہیں جب تک کہ اس کا صحیح اندازہ نہ ہو۔

## ٢١٢٠: باك العَبْلُ يُباعُ وَيَسْتُتنِي الْمُشْتَرِيُ

٣١٣٣: آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ نَخُلًا بَعْدَ آنُ تُوبَّرَ فَقَمَرتُهَا لِلْبَانِعِ إِلَّا آنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ وَمَنْ بَوْبَرَ فَعَمَرتُهَا لِلْبَانِعِ إِلَّا آنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلاَّ آنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ وَمَنْ الْمُبْنَاعُ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلاَّ آنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ اللَّ آنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ عَبْدًا وَلَهُ مَالًا فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ اللَّا آنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ اللَّهُ الْمُنْعَاعُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَالًا فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ اللَّهُ الْمُنْعَاعُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْعَاعُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُلْلُمُ اللّهُ الْمُنْعَاعُ اللّهُ اللّ

## ٢١٢١: بَابِ الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِبُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

## باب:غلام فروخت ہواورخر بداراس کا مال لینے کی شرط مقرر کرے

۳۹۳۳ : حفرت عبداللہ بن عمر و دائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منائیز کے ارشا وفر مایا: جو شخص تھجور کا درخت خریدے اس کو پیوند کرنے کے بعد تو اس کے پھل فروخت کرنے والے کوملیس کے لیکن جس وقت خریدار شرط مقرر کرے اس طرح جو شخص غلام کوفروخت کرے اور اس نے پاس مال موجود ہوتو وہ مال فروخت کرنے والے شخص کا ہے لیکن یہ کہ خرید نے والاشخص شرط مقرر کرے۔

#### باب: بیج میں شرط لگانے سے متعلق حدیث

#### المن ناكي ثريف جلد موم そろうしょうから ペアアハ 冷

دراهمك

كَسْتُكَ لِلْعُلَة جَمَلَكَ عُدُ جَمَلَكَ وَ رسول كريم عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ كَا خدى مِن عاضر موااور ميس في اونت ك قیمت وصول نبیں کی (میں لوٹ کر جانے اگاتو) آپ نے مجھے و جن یا ا فرمایا تم سجھتے ہو کہ میں نے تبہارے اُونٹ کی کم قیت لگائی تھی کیونکہ تمہارا اُونٹ لےلوں پس تم اپنا اُونٹ نےلواوررو پہیجی ہے و

### آپ سَنْ عَيْنُهُم كَالْمَعْمِزُ هِ:

ندکورہ بالا حدیث شریف ہے رسول کریم منگ تینیم کا ایک معجز ہ معلوم ہوا وہ یہ کہ آپ منگ تینیم کے مارنے کی وجہ ہے وہ تھاکا ہوا اُونٹ تیز چلنے لگا اور آپ خانٹیو کی دعا کی برکت ہے اس میں تیزی اور چستی آگنی اور حدیث ندکورہ کے آخری جملہ ہے آپ مَنْ تَيْنَا كُسُنِ اخلاق بھی معلوم ہوا كہ آپ مَنْ فَيْنِ انْ اسْتخص كى چيز بھى (يعنى أونٹ بھى )واپس كيااوراس كى رقم بھى واپس فر،

٣١٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاضِعِ لَنَا ثُمَّ ذَكُرُتُ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ آمَاهَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ مَا أَرِئ جَمَلَكَ إِلَّا قَدِ انْتَشَطَ قُلْتُ بِبَرَكِتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِغُنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ خَتَّى تَقْدَمَ فَبِغْتُهُ وَكَانَتُ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَلِكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنَّهُ بِالنَّهْجِيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ آبِكُرًا تَزَوَّجُتَ آمُ ثَيْبًا قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو ٱصِيْبَ وَ تَوَكَ جَوَارِىَ ٱبْكَارًا ٱفْكَرِهْتُ ٱنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّ جُتُ ثَيْبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَ تُوَدِّبُهُنَّ فَاذِنَ لِي وَقَالَ لِي انْتِ اَهْلَكَ عِشَاءً فَلَمَّا قَدِمْتُ اَخْبَرْتُ خَالِيْ

٣٦٢٥ :حفرت جاير والنيز سے روايت بىكديل نے رسول كريم منافیظ کے ساتھ پانی کے اُونٹ پر جہاد کیا پھر آپ نے حدیث بیان فر مائی اس کے بعد بیان کیا کہ اُونٹ تھک گیا۔ رسول کریم منا پینوانے اس کوڈانٹاوہ اُونٹ تیز ہوگیا یہاں تک کہتمام تشکر سے آگے ہوگیا۔ رسول کریم شان نیم این اے فر مایا: اے جابر! میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا اُونٹ تیز ہوگیا میں نے عرض کیا: یارسول الله! آ ب عُنْ الله الله عمرا اُونٹ تیز ہوگیا ہے۔آپ نے فرمایا بتم اس کومیرے ہاتھ فروخت کر دواورتم اس پرچڑھ جاؤ (لینی اس پرسوار ہو جاؤ) مدینه منورہ تک پہنچنے تك ميں نے اس كوآ پ كے ہاتھ فروخت كرديا۔ اگر چه جھ كواون كى سخت ضرورت تھی لیکن مجھ کوشرم محسوس ہوئی آ ب سے ( کہ آپ فرما رہے ہیں فروخت کرنے کے لئے اور میں اس کو نہ دوں ) جس وقت جہاد سے فراغت ہوگئی اور ہم لوگ مدینہ منورہ کے نز دیک پہنچ گئے تو میں نے آپ سے آگے جانے کی اجازت جابی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! ميس في تكاح كيا ہے۔ آ ب مَثَاثِيْنَا في فرمايا: باكره الرك سے کیا ہے ( یعنی کنواری اڑ کی سے کیا ہے ) یا غیر کنواری سے میں نے عرض کیا غیر کنواری یعنی ثیبہ سے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ میرے والد عبداللّٰۃ قبل کردیئے گئے تھے اوروہ کنواری لڑ کیاں چھوڑ گئے تھے۔ تو مجھ کو برامعلوم ہوا کہان کے پاس میں ایک کواری لڑکی لاؤں۔اس وجہ



بِبَيْعِى الْجَمْلَ فَلاَمَنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْبَعِمَلَ وَالْجَمَلَ وَسَهُمًّا مَعَ النَّاسِ.

٣٦٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعَدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَ كُنْتُ عَلَى جَمِل فَقَالَ مَالَكَ فِي اخِرِ النَّاسِ قُلْتُ آغْيَا بَعِيْرِي فَآخَذَ بِذَنَبِهِ ثُمَّ زَجَرَةً فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَّا فِي آوَّلِ النَّاسِ يُهِثَّنِي رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ مَّا فَعَلَ الْجَمَلُ بِعْنِيْهِ قُلْتُ لَابَلُ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَابَلُ بِغُنِيْهِ قُلْتُ لَابَلُ هُوَ لَكَ قَالَ لَابَلُ بِعْنِيْهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِوُفِيَّةٍ ارْكَبُهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ فَأْتِنَا بِهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ زِنْ لَهُ ٱوقِيَّةً وَزِدُهُ قِيْرَاطًا قُلْتُ هَٰذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفَارِقُنِيْ فَجَعَلْتُهُ فِي كِيْسٍ فَلَمْ يَزَلُ عِنْدِيْ خَتَّى جَاءَ آهُلُ الشَّام يَوْمَ الْحَرَّةِ فَاخَذُوا مِنَّا مَا اَخَذُواً \_

ے میں نے ثیبہ سے نکاح کر لیا کہ وہ ان کوتعلیم دے اور ادب سکھلائے۔ آپ نے اجازت عطافر مائی اور فر مایا: اپنی اہلیہ کے پاس رات میں جا ئیں۔ میں جب گیا تو میں نے اپنے ماموں سے اُونٹ فروخت کرنے کی حالت بیان کی۔ انہوں نے مجھ پر ملامت کی جس وقت نبی سُن تینِ آشر بف لائے تو میں صبح کے وقت اُونٹ لے کر عاضر ہوا۔ آپ نے اُونٹ کی قیمت اوا فر مائی اور اُونٹ بھی واپس فر مادیا اور ایک حصہ تمام لوگوں کے برابرعطافر مایا (مال غنیمت میں ہے)۔

خر پروفرونت کے سائل کے

٣١٣٦ :حضرت جابر بن عبدالله والنيز سے روایت ہے كه ميں رسول كريم مَلَ النَّهِ فِي كِي ساتھ سفر ميں تھا اور ميں ايك أونٹ پرسوار تھا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ جوتم سب لوگوں کے آخر میں رہتے ہو یعنی تمام لوگوں کے پیچیے رہنے ہو۔اس پر میں نے عرض کیا کہ میرا اُونٹ تھک چکا ہے۔ آپ نے اس کی رُم پکڑلی اور اس کو ڈانٹ دیا۔ پھروہ (اونٹ) ایب ہو گیا کہ میں لوگوں کے آگے تھا۔جس وقت ہم لوگ مدیند منور ، کے نزد کیک پہنچ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: أون كوكيا ہوا؟ اس کومیرے ہاتھ فروخت کردو۔ میں نے کہا نہیں! آپ اُونٹ ویسے ہی لے لیں۔ آپ نے فر مایا نہیں تم اس کوفروخت کر دو۔ میں نے اس کوایک اوقیہ ( چاکیس درہم ) کے عوض خرید لیا تو اس پر سوار ہو كرجس وقت مدينه منوره ميں پنچ تو تم اس كوجمارے ياس كے كرآنا۔ چنانچہ جس وقت میں مدیند منورہ میں آیا تو اُونٹ آپ کے پاس کے كيا-آپ في حضرت بلال طائفة سے فرمايا: اے بلال طائفة! ايك اوقیہ جاندی تم ان کووزن کرکے دے دواور زیادہ دے دو۔ میں نے کہا کہ بیدوہ شے ہے جو کہ رسول کریم مَا اَثْنِیْمُ نے مجھے کوزیادہ عطافر مائی ہے وہ بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ میں نے اس کوایک تھلی میں رکھاوہ ہمیشہ میرے پاس رہا۔ بہال تک کہرہ کے دن ملک شام کے لوگ آئے وہ لوگ ہم لوگ سے لے گئے جو لے گئے۔

حره کیاہے؟

حرہ ۱۳ ہمیں ماہ ذی المحبیص واقع ہواتھا اس روزیز بیر کالشکر مدینہ پر چڑھآ یا اور دراصل حرہ عربی میں سیاہ رنگ کی زمین کو کہتے ہیں جو کہ مدینہ کے نز دیک ہے بہ حال ملک ثمام کے لوگ اس روز آئے اور لوٹ کرے گئے اس روز مدیندرہ کے بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ ٣١٢٠. آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آدْرَكِنِي سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آدْرَكِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحِ لَنَا سَوْءٍ فَقَلْتُ لَا يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهُفَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيْعُنِيهِ يَا جَابِرُ قُلْتُ بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَمْدُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَمْدُ فَلْ آخَذُتُهُ بِكُذَا وَ كَذَا وَ اللهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْمُدِينَةِ هَيَّاتُهُ فَلَمَّا وَ كَذَا وَ لَيْهِ فَقَالَ يَا بِلالُ آعُطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا آدُبَوْتُ دَعَانِي فَيَعْدُ أَنْ الْمُولِينَةِ هَيَّاتُهُ فَلَمَّا آدُبَوْتُ دَعَانِي فَعِمْدُ أَنْ اللهِ فَقَالَ هُولَكَ.

٣١٣٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نَضْرَةَ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِى قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَبِيْعُنِيهِ بِكُذَا وَ كَذَا وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَبِيْعُنِيهِ بِكُذَا وَ كَذَا وَالله قَالَ آتَبِيْعُنِيهِ بِكُذَا وَ كَذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ يَعْمُ هُو لَكَ يَا نَبِيَّ الله قَالَ آتَبِيْعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ يَنِيَّ الله قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ يَا نَبِيَّ الله قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ كَا نَتِي الله قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ عَلَى الله قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَعْفِرُ لَكَ كَالله قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَعْفِرُ لَكَ كَا نَتِي تَنِيَّ الله قَالَ آتَبِيعُنِيهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَعْفِرُ لَكَ يَا نَتِي الله قَالَ آتَبِيعُنِهِ بِكُذَا وَ كُذَا وَالله يَعْفِرُ لَكَ عَلَى الله وَلَكَ قَالَ آبُولُ كَذَا وَالله يَعْفِرُ لَكَ عَلَى الله وَالله المُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَالله يَعْفِرُ لَكَ عَلَى الله وَلَا الْهُ الله الله وَ كُذَا وَاللّه يَعْفِرُ لَكَ عَلَى الله وَالله المُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَ لَا لَهُ وَلَكَ قَالَ آلَهُ الله وَلَا الله الله وَالله الله الله وَالله وَلَا الله وَالله وَل

٢١٢٢: بَابِ الْبِيْعُ يَكُونُ فِيْهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيْصِحُ البَيْعُ وَيَبِطُلُ ﴿ الشَّرْطُ فَيْصِحُ البَيْعُ وَيَبِطُلُ ﴿ الشَّرْطُ

٣١٣٩: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

٢١٢٧: حفرت جاير والنيز عدوايت بكرسول كريممن النيزان مجه کود یکھا میں ایک یانی مجرنے کے بریکار (مُرے) أونت برسوارتھا۔ میں نے کہا کہ جارے واسطے بمیشہ ہی برا أونث رہتا ہے مائے افسوس۔ رسول سریم من القرام نے ارشاد فرمایا: تم اس کوفروخت کرتے ہو اے جابرا میں فرص کیا: و دو سے بی آ سِس فَیْدَا کا سے یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: اس کی اللہ عز وجل مغفرت فر مائے میں نے اس کو لے لیااس قدر قیمت میں اور میں نے اس پرتم کومدینه منورہ تک چڑھ کر (بعنی سوار ہوکر ) سفر کرنے کی اجازت دی۔جس وقت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں اس کو تیار کر کے لے گیا۔ آپ نے فر مایا: اے بلال ﴿ اللَّهُ إِنَّمُ السَّكُو قَيْتِ و بِ دومِينِ جِس وقت تَكُ والبِّس آجاؤل \_ آب نے پھر بلایا میں نے خوف محسوں کیا کدابیا نہ ہوکہ آپ واپس نہ فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: وہ اُونٹ بھی تمہارا ہے تم اس کو لے جاؤ۔ ٣١٥٨: حفرت چاہر بن عبداللہ طالفہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ عار ہے تھے ( یعنی سفر کر رہے تھے ) اور میں ایک اُونٹ پر جو کہ یانی کا تھا سوارتھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلمنے فر مايا:اس قيمت ميں كياتم اس اُ ونٹ کوفر وخت کر و گے؟ اللّٰہ عز وجل تجھ کو بخش د ہے۔ میں نے کہا: بی ہاں! وہ آپ کا ہے یا نبی اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم

باب: بیج میں اگر شرط خلاف ہوتو بیع صبیح ہوجائے اور شرط باطل ہوگی

نے فر مایا:تم اس کو اپنے میں فروخت کرو گے خدا تجھ کو بخشے۔

میں نے عرض کیا: جی ہاں آپ کا ہے یا رسول اللہ! راوی

حضرت ابونضر و نے عرض کیا اس حدیث کا خدا بخشے ایک کلمہ ہے

جس کومبلمان کہتے تھے کہتم اس طرح سے کرواس طرح سے

٣٦٣٩: أمْ المؤمنين حفرت عائشه صديقه بن الشاسة روايت ہے كه

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلَاءَ هَا فَذَكَرُتُ وَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَغْتِقِيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمِنْ آغْطَى الْوَرِقَ قَالَتُ فَاغْتَقْتُهَا قَالَتُ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا-

میں نے حضرت بر ریرہ خائیز کوخر پیراان لوگوں نے بیشر طمقرر کی کہاس کاتر کہ ہم وصول کریں گے۔ میں نے بدیات رسول کر یم من الفظام عرض کی۔ آپ نے فرمایا بتم اس کوآ زاد کر دواس لیے کہ تر کہا ک کومات ہے جوروپیہدے (لعنی خریدے) پھراس کوآزاہ کر دیا۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کو بلایا اور اختیار عطا فرمایا 'شوہر کی جانب

### عورت کے اختیار سے متعلق:

مطلب میہ ہے کہ دِل جا ہے وہ شوہر کے پاس رہے جا ہے اس سے علیحدہ ہوجائے اس لیے کہ آزاد ہونے پر ہاندی کواختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ماس رہے کہ جس سے نکاح باندی ہونے کی حالت میں ہواتھا یا ندر ہے اس نے اپنے بارے میں اختیار سے کام لیا یعنی انہوں نے اپنے شوہر سے علیحد گی جا ہی اس کا شوہر آزاد تھا۔

قَالَ جَدَّنَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَعِمْتُ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بُنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا اَرَادَتُ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةً لِلْعِتْقِ وَانَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاءَ هَا فَذَكَرَتْ دْلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَآغْتِقِيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ ٱغْنَقَ وَ اُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَقِيْلَ هٰذَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَّلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيَّرَتُ-

٢٦٥١: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ عَائِشَةَ اَرَادَتُ آنُ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُقْتِقُمَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلَى آنَّ الْوَلَاءَ لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ فَاِنَّ الْوَلَاءَ لمَنْ أَعْتَقَ.

٣١٥٠: أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ١٥٠٪ أُمَّ المؤمنين حضرت عاكثه صديقه وي ال حداثا محمَّدٌ ٢٥٠٠ أمَّ المؤمنين حضرت عاكثه صديقه وي التحار وايت بك انہوں نے حضرت برمرہ طالقہٰ کے خرید نے کا ارادہ فرمایا آزاد کرنے کے لئے لیکن ان کے مالک نے شرط مقرر کر دی ولاء کی ( لیعنی اس کا تركيم لوگ وصول كريں كے) چنانچەرسول كريم صلى الله عليه وسلم ك سامنے اس بات کا تذکرہ آیا۔ آپ نے فرمایاتم خرید لواور اس کو آزاد كرووكيونك ولاءاس كوسط كى جوآ زادكرے گا اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين كوشت حاضر كيا كيا لوگول في عرض كيا كه بيد گوشت صدقہ کا ہے جو کہ حضرت بریرہ فی بنا کو ملا تھا۔ آپ نے فرمایا:اس کے لئے وہ صدقہ ہے اور ہمارے واسطے وہ تحفہ اور ہدیہ

١٨١٥: حطرت عبدالله بن عمر في الله عند روايت م كه عاكشه في في الله ارادہ فرمایا ایک بائدی خریدنے کے لئے آزدکرنے کا اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ ولاء ہم کو ملے گی۔ انہوں نے رسول کریم مَثَلَقَظِم سے عرض کیا آپ نے فر مایا: بیشرطتم کوخریدنے سے ندروک دے اس لیے کہ ولاء اس کو ملے گی جو کہ آزاد کر ہے ہیں بیچ درست ہےاور شرطان کی باطل ہے۔





٢١٢٣: بَأْبِ بَيْعِ الْمُغَانِمِ قَبْلَ اَنْ تَقْسِمَ ٢٢٣ فَلْمِ الْمُغَانِمِ قَبْلَ اَنْ تَقْسِمَ ٢٢٥٢ أَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّنِيْ اَبْرَاهِيْمُ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شَعِيْبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْعِ الْمُغَانِمِ حَتَى تُقْسَمَ وَ عَنِ الْحَبَالِيٰ اَنْ يُوْطَأَنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَافِى بُطُونِهِنَ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ يَضَعْنَ مَافِى بُطُونِهِنَ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ۔ السِّبَاع۔

#### رد و دو رايات المشاع المشاع

٣١٥٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرُكٍ رَبْعَةٍ آوْ حَانِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ ٱنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ آنْ يَلِيهُ عَتَى يُؤْذِنَهُ لَا يَصْلُحُ فَيْ آرُكِ ٱلْإِشْهَادِ عَلَى السِّهِيلُ فِي تَرُكِ ٱلْإِشْهَادِ عَلَى

#### درد البيع

٣١٥٣: آخُبَرَنَا الْهَيْشُمِ بُنُ مَرُوَانَ بُنِ الْهَيْشُمُ بُنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّثَهُ وَهُو اَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةً بُنِ خُزِيْمَةً اَنَّ عَمَّةً حَدَّثَهُ وَهُو الْخَبَرَةُ عَنْ عُمَارَةً بُنِ خُزِيْمَةً اَنَّ عَمَّةً حَدَّثَهُ وَهُو النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَاعَ فَوسًا مِنْ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَاعَ فَوسًا مِنْ النِّبِي وَسَلَّمَ ابْنَاعَ فَوسًا مِنْ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْطَا الْاعْرَابِي وَطَفِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْطَا الْاعْرَابِي وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلَاعُرَابِي فَيَسُومُونَةً بِالْفَرَسِ وَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلَاعُرَابِي فَيَسُومُونَةً بِالْفَرَسِ وَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلَاعُرَابِي فَيَسُومُونَةً بِالْفَرَسِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالَعُ الْمُؤْمِولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَالَعُهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا الْعُرْالِي فَلَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَالَهُ الْعَلَمُ وَلَا الْعُولُونَ الْعَلَيْهِ وَلَالْهُ الْعَلَهُ وَلَمُ الْعُولُونَ الْعُولَةُ وَالْعُولُونَ الْعُولُونَ الْعُلُولُ الْعُرَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُونَ الْعُولُ الْعُلَالَةُ الْعُلَمُ الْعُولُونَ الْعُلَالَةُ الْعُولُونَ

باب: غنیمت کے مال کوفر وخت کرناتھیم ہونے سے بل ۱۹۲۸ میں حضرت عبداللہ بن عباس شیخ سے روایت ہے کہ منع فر مایا رسول کریم مُن الشیخ نے مال غنیمت فروخت کرنے سے جس وقت تک تقییم نہ ہواور حاملہ خوا تمن کے ساتھ (جو کہ جباد میں گرفتار ہو کر آئیں) ہم بستری کرنے سے جس وقت تک کیان نے بچی پیدائش ہواور ہرایک وانت والے درندے کے وشت سے منع فرمایا۔ (جیسا کرشیر 'جھیٹریا' چیتا وغیرہ)۔

#### باب:مشترک مال فرونت سرتا

۳۹۵۳ : حفرت جاہر والنظ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشا، فر مایا: شفعہ ہرایک مشترک شے میں ہے زمین ہو یا باغ ایک شریک و درست نہیں کہ اپنا حصہ فروخت کرے کہ جس وقت تک کہ دوسر شریک سے اجازت حاصل نہ کر لے اگر فروخت کرے تو دوسرا شریک اس کے لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے جس وقت تک اجازت نہ دے۔ باب: کوئی چیز فروخت کرتے وقت گواہی

#### ضر وری نہیں

۳۲۵۳: حفرت عمار بن فریمه دانین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بچا حفرت فریمہ بن ثابت راہنی سے سنا اور وہ رسول کریم شائینے کم کے حفرت فریمہ بن ثابت بڑائین سے سنا اور وہ رسول کریم شائینے کم کے حکابہ کرام میکنی میں سے سنے کہ رسول کریم شائینے کے ایک و یہاتی سے گھوڑا فرید ااور اس کوساتھ لے گئے تاکہ وہ محض گھوڑ ہے کہ مول کریم شائینے کم وصول کریم شائینے کم جوجائے اس وجہ سے رسول کریم شائینے کم جلای کرے دوانہ ہوئے اور وہ دیباتی شخص دیر سے روانہ ہوا اور وہ گھوڑا وگول نے اس دیباتی شخص سے معلوم کرنا شروع کر دیا اور وہ گھوڑا والیس کرنے اس دیباتی شخص سے معلوم کرنا شروع کر دیا اور وہ گھوڑا والیس کرنے بیس کے ان کو علم نہیں تھا کہ رسول کریم شائینے کہاس گھوڑ ہے کو فرید سے روانہ دیاں تک کہ بعض حفرات نے آپ کی قیمت فرید میں اضافہ کردیا اس وقت اس دیباتی شخص نے رسول کریم شائینے کہا واز دی

سنن نبائي شريف جلد ١٥٠ ١٤٠

اگرتم اس گھوڑ ہے کوخرید تے ہوتو ٹھیک! نہیں تو ہیں (دوسر سے خص

کے ہاتھ) فروخت کردیتا ہوں۔ رسول کریم شی تینے ہاس کی آ واز من کر

گھڑ ہے رہ گئے اورارشا دفر مایا ۔ واؤ کیا تم یہ گھوڑا جھے کوفر دخت نہیں کر
چکے ہواور میں یہ گھوڑا کیا تم سے نہیں خرید چکا؟ (بیعنی میں تو خرید چکا
ہوں اور معاملہ برطرح مکمل ہو چکا ہے) یہ بات من کر اس دیباتی
شخص نے کہا کہ خدا کی تئم میں نے تم کوئیس فروخت کیا۔ رسول کریم
منافی نے ارشاد فر مایا: میں تو تم سے خرید چکا ہوں ۔ لوگ رسول کریم
منافی نے ارشاد فر مایا: میں تو تم سے خرید چکا ہوں ۔ لوگ رسول کریم
منافی نے ارشاد فر مایا: میں تو تم سے خرید چکا ہوں ۔ لوگ رسول کریم
منافی نے کے اور اس دیباتی کی طرف بھی چھلوگ ہوگئے
اور دونوں کے درمیان بحث ومباحثہ ہونے نگا اس دیباتی نے مطالبہ
کیا کہتم گواہ لے کر آ و اس بات پر کہ میں یہ گھوڑا تم کوفر وخت کر چکا
ہوں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت بڑائیڈ نے فر مایا: میں اس کی شہادت دیتا
ہوں۔ دسول کریم شافی نے حضرت خزیمہ جائیڈ سے دریا فت فر مایا تم
ہوں۔ رسول کریم شافی نے حضرت خزیمہ جائیڈ سے دریا فت فر مایا تم
ہوں۔ رسول کریم شافی نے حضرت خزیمہ جائیڈ کے خوات خزیمہ بات جان چکا
ہوں کہ آ ہے سے ہیں رسول کریم منافی نے کہا میں سے بات جان چکا

ابْنَاعَة حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْنَاعَة وَسَلَّمَ فَنَادَى الْآغُرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْنَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتَهُ فَقَالَ الزَّ كُنْتَ مُبْنَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتَهُ فَقَالَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ سَمِعَ نِدَاءَ فَقَالَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْنَ سَمِعَ نِدَاءَ بِعْتَكُهُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ابْنَعْتَهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا ابْتَعْتَهُ مِنْكَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْآغُرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْآغُرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْآغُرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْآعُرُ ابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْآعُرُ ابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْآعُرُ ابِي يَقُولُ هَلُمُ شَاهِدًا يَشْهَدُ آنِي قَلْ فَلَا وَطَفِقَ الْآلِهُ فَيْ أَلُهُ مَا هِذًا يَشْهَدُ آنِي قَلْ فَقَالَ لِمَ بِعْتَكُهُ قَالَ خُزَيْمَةً بُنُ ثَابِتٍ آنَا الشَّهِدُ اللَّهِ فَقَالَ لِمَ بِعْتَكُمُ قَالَ فَاقَبَلَ النَّيْ فَقَلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِمَ الْمُعَلِّ وَسُلُمُ اللَّهِ فَيْ مُنَا اللَّهِ فَيْ مَاهُدًا وَاللَّهِ فَقَالَ لِمَ الْمُعَلِّ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِمَ اللَّهِ فَيَا لَاللَهِ فَي وَسُلُولُ اللَّهِ فَي وَسُولُ اللَّهِ فَي وَسُلُمُ اللَّهِ فَي الْمَاوِلُ اللَّهِ فَي اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ

> ٢١٢٢: بكب إِخْتِلاَفُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَن

٣٦٥٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي عُمْرُو بُنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي عُمْدِ الْبِي عُمْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ

## باب: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے درمیان قیت میں اختلاف سے متعلق

خر پروفرونت کے مال کے

٣٦٥٥ : حفرت عبدالله والنوز سروايت بكميس في رسول كريم مَا النَّيْزِ سِي سنا آپ فرمات سے كه جس وقت فروخت كرنے والا اور خريدنے والا شخص دونوں قيمت كم متعلق ايك دوسرے سے اختلاف



بْنِ الْاَشْعَثِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بِيِّنَةٌ فَهُوَمَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ بَتُرُّكا۔

٣١٥٦: آخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَ يُوسُفُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ الْخِبْرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُميَّةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ عُبَيْدِةً بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَضَرْنَا آبَا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّاهُ رَجُلانِ تَبَايَعًا سَلَعَةً فَقَالَ آحَدُهُمَا وَمَدُدُ تُهَا بِكُذَا وَ يَكُذَا وَ قَالَ هَذَا بِعْتُهَا بِكُذَا وَ مَكْذَا وَ مَكْذَا وَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ٢١٢٧: باب مُبايعة أَهْلِ

٣١٥٠: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآسُودِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآسُودِ عَنْ الْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ عَامَا بنَسِيْئَةٍ وَآغُطَاهُ دَرْعًا لَهُ رَهْنَا ـ

٣١٥٨. آخُبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُقِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُوْدِيِّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ لِآهُلِمِ

کریں کہ فروخت کرنے والا مخص زیادہ قیمت بتلائے اور خریدنے والا شخص کم قیمت بتلائے اور دونوں کے پاس گواہ (یا شری شہوت) نہ ہوں تو فروخت کرنے والا جو ہے اس کا اعتبار ہوگا بشر طیکہ وہ مہم کھائے اور خریدنے والے کو اس قیمت پرلینا ہوگا یا اگر نہ وصول کرے تو وہ چھوڑ دے اس کا اختیار ہے۔

خيرافرونت كالك

۳۱۵۲ من حضرت عبدالملک بن عبید را انتیز سے روایت ہے کہ ہم اوگ حضرت ابوعبید بن عبدالله والله کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں پردو حضرات آئے کہ جنہوں نے سامان فروخت کیا تھا۔ ایک خص نے کہا کہ میں نے تو سامان اتنی قیمت میں لیا ہے دوسرے نے کہا میں نے اس قدر قیمت میں سامان فروخت کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ والتیز نے فرمایا حضرت ابن مسعود والتیز کے پاس اسی قسم کا مقدمہ آیا انہوں نے فرمایا حضرت ابن مسعود والتیز کے پاس اسی قسم کا مقدمہ آیا اسی تسم کا مقدمہ آیا اسی تسم کا انتخاب کے پاس اسی تسم کا انتخاب کے باس اسی تسم کی انتخاب کے بات قدر قیمت میں (جو انتخاب کے بیان کیے ) سامان وصول کرے ول

### باب: بہوداورنصاریٰ سے خرید وفروخت کرنے سے متعلق

۱۵۷٪ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وکٹی میں میں میں میں کہ خرید ااور اس کے پاس آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ دی۔

۲۹۵۸: حضرت عبداللہ بن عباس تناف سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَالِیْنَا کُل وفات ہوئی ایک میہودی کے پاس آپ کی زرہ گروی تھی دو تہائی صاع پر جو کہ اپنے گھر والوں کے لئے آپ نے لئے آپ نے لئے آپ





#### روم دوي... ۲۱۲۸:باب بيع المدير

٣١٥٩. آخُبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ آغَتَقَ رَجُلٌّ مِّنْ بَنِي عَذْرَةَ الزُّبَيْرِ عَنْ حَبْرٌ فَلَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْعَرِيْهِ مِنِي مَكَالُهُ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْعَرِيْهِ مِنِي وَسَلَّمَ مَنْ يَشْعَرِي وَمِنِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ وَسَلَّمَ فَعَلَا وَسَلَّمَ فَعَلَى فَعَلَ مِنْ الْمِلْكَ فَانْ فَصَلَ مِنْ الْمِلْكَ فَانْ فَصَلَ مِنْ الْمِلْكَ فَانْ فَصَلَ مِنْ الْمِلْكَ فَانْ فَصَلَ مِنْ ذِي قَرَائِيكَ فَانْ فَصَلَ مِنْ الْمُلْكَ فَنَ مَنْ مَنْ يَعْمَلُكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ يَمْونَكُ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ يَعْمَلُكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَالْمَلْكَ وَعَنْ مِنْ فَعَلَى مِنْ وَعَنْ يَعْمَلُكُ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَالْمَلْكَ وَعَنْ مِنْ فَالْكُولِهُ الْمَلْكِ وَالْمَلْكَ وَالْمَلْكَ وَالْمَلْكَ وَعَنْ شَمِيْنَ وَعَنْ مِنْ فَالْكُولُولُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْمَلْكُ وَالْمِلْكَ وَالْمَلْكُ وَالْمُ لِلْكُ وَلِمْ لَلْكُولُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُلْكَ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللْهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُلْكَا وَالْمُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْ

وَ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٢٦١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وابْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرُ-

#### یاب:مدبری بیج ہے متعلق

الآباد عضرت جابر شائن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جو کہ ایک آدمی نے جو کہ ایک نیام کو آزاد کر دیا۔ یہ اطلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ نے فر مایا: کیا تمہارے پائی اس کے علاوہ سیجھ مال دولت موجود ہے؟ اس نے عرض کیا: جی نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور فر مایا: کو شخص مجھ سے اس کو خریدتا ہے؟ یہ بات من کر حضرت نعیم بن عبداللہ دائن نے اس کو خرید آٹی میں اور وہ درہم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیج آپ نے اس کوعنایت فر مادیے اور فر مایا: کہلے تم اس کوا ہے او پر گری خرید آٹی میں اور وہ درہم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیج آپ نے اس کوعنایت فر مادیے اور فر مایا: کہلے تم اس کوا ہے او پر گری خری کر و پھراگر کچھ نے جائے تو تم اپ رشتہ داروں کو دے دو پھراگر رشتہ داروں کو دے دو پھراگر میں مائے اور دائیں دشتہ داروں ہوئے واردائیں دیک ما منے اور دائیں اور بائیں جانب سے غر با فقراء کوصد قد خرا میں جانب سے غر با فقراء کوصد قد خدا دیکو ہا۔

۲۹۲۰ : حضرت جاہر و النہ نے دوایت ہے کہ ایک انصاری محف نے کہ جس کا نام ابو فہ کور تھا اپنی کہ جس کا نام ابو فہ کور تھا اپنی وفات کے بعد آزاد کردیا (یعنی اس طریقہ سے کہددیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے شریعت میں ایسے غلام کو مدیر بتانا کہا جاتا ہے) رسول کریم منا لیا تاریخ بلایا اور فر مایا: اس غلام کوکون شخص خرید تا ہے کہ حضرت تعیم بن عبداللہ دائلہ نے اس کوخرید لیا آٹھ سودرہم میں چنا نچہ حضرت تعیم بن عبداللہ دائلہ نے اوا کر دیے اور آپ نے فر مایا: تمہارے میں سے جس وقت کوئی شخص محتاج ہوتو وہ پہلے اپنی ذات سے شروع کرے پیراگر کچھ نے جائے تو وہ اپنے بیوی 'بچوں پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو اور اپنے بیوی 'بچوں پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو اور اپنے بیوی 'بچوں پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو اور اپنے بیوی 'بچوں پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو اور اپنے بیوی 'بچوں پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو اور اپنے بیوی 'بچوں پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو ادھ ادوں یا عزیز وا قارب پرخر چہ کرے پیراگر کچھ نے جائے تو ادھ ادھ من بی بیرخر چہ کرے۔





#### ٢١٢٩: ياك يُبعُ الْمُكَاتِّب

٣٢٢٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّتَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ آخْبَرَتُهُ أَنَّ بريْرَةَ جاءَ تُ غَائِشَةَ تَسْتَعَيْنُهَا فِي كَتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتُ لَهَاعَانِسَّةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ أَقْضِى عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِآهُلِهَا فَابَوْا وَ فَالُوْا إِنْ شَاءَ تْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاوُكَ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيْ وَٱغْتِقِيٰ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ ٱغْتَقَ ثُمٌّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ ٱقْوَامِ يَتُشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنِ أَشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ وَ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَ أَوْثَقُ \_

#### باب:مكاتب كوفر وخت كرنا

٣١٢٢: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه طافنات روايت سے كه حفرت بربره ماليفا حضرت عائشه صديقه مايفا كي خدمت ميس حاضر ہو کیں اپنی کتابت میں مدد حاصل کرنے کے واسطے حضرت عائشہ صدیقتہ ﴿ اللهٰ اللهٰ عَلَيْ عَالَيْ عِلَا تُمَّ اللَّهِ لوَّلُولِ ہے کہوا گران کومنظور ہوتو میں تمہاری کتابت کی رقم ادا کر دوں ( یعنی اس قدر رقم دے دوں تا کہ تم وہ رقم ادا کر کے آزاد ہوسکو) اور تمہارا تر کہ میں وصول کروں گی چنانچدانہوں نے اینے لوگوں سے بیان کیا۔انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کومنظور ہوتو خدا کے لیے میرے ساتھ سلوک کریں اور تمہاراتر کہ ہم وصول کریں گئے ۔حضرت عائشہ صديقة العضاف يديات رسول كريم فالفيزات عرض كي-آب فان ے فرمایا بتم خریدلواور آزاد کردؤ تر کہ اس کو ملے گا جو کہ آزاد کرے۔ پھررسول كريم سُفَافِيْ أِنْ ارشاد فرمايا: ان لوگول كى كيا حالت سے جوك ال فتم کی شرائط طے کرتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں ہیں جو شخص اس نتم کی شرط کرے جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔اگرایک سوشرائط مقرر کرے تو القد تعالیٰ کی شرط قبول اور منظور كرنے كے لائق ہے اور مجروسہ اور اعتماد كرنے كے لائق ہے۔

#### مكاتب كامفهوم:

منگورہ بالا حدیث میں کتابت میں مدد حاصل کرنے سے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ جی است عرض کیاتم میری مدوکروتا کہ میں بدل کتابت اواکر سکوں۔واضح رہے شریعت کی اصطلاح میں مکا تب اس کو کہتے ہیں کہ جس کواس کا آقامہ کہدوے کہتم اگر اس قدرسر مامیہ جھے کوادا کر دوتو تم میری جانب ہے آزاد ہو۔

مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا

٣٢٦٣: أَخْبَرُنَا يُؤْنُسُ بِنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِي رِجَالٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ

٢١٣٠: بابُ الْمُكَاتَب يُباءُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى باب: الرمكاتب في المِكاتِ من يَحْجى ندديا

ہوتواس کا فروخت کرنا درست ہے

٣٦٦٣ أمّ المؤمنين حفرت عائشرصديقه فالفاس روايت ہے كه حفرت بربرہ ظاف میرے یاس آئیں اور انہوں نے کہا:اے

عائشہ باین! میں نے اپنے لوگوں سے کتابت کی سات اوقیہ پر ہرسال

ایک اوقیہ۔تم میری مدد کرو اور اس نے اپنی کتابت میں ہے آچھ

معاوضه ادانهيس كيا تفاء حضرت عائشه صديقه ويفناكي حضرت بريره

وچھا کی جانب توجہ اور رغبت ہوئی انہوں نے بیان کیا کہتم این

مالکوں کے پاس جاؤا اگروہ جاہیں تو مین پیتمام ( یعنی ساتوں او قیہ )

ان کو اوا کر دول گی۔لیکن ولاءتمہاری میں وصول کروں گی چنانچیہ

حضرت بربرہ ولی شائیے لوگوں ( یعنی اپنے متعلقین ) کی جانب سکیں

اور ان سے بیان کیا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر حضرت

عائشہ ﷺ خاتفا جا ہیں تو اللّٰہ کیلئے مجھ سے سلوک کریں' لیکن ولا ، ہم لیں

2? حضرت عائشه صديقه والنباف رسول كريم مَن ثَيْرُ من عض كب

آب نے فرمایا بتم ان کے خاندان سے بربرہ اللہٰ کا لینا (حضرت

بريره دليجنا كاخريدنا)مت چيوژناتم ان كوخريدلواور پهرآزاد كردو ـ ولاء

ای کو ملے گی جوآ زاد کرے گا چنا نچہ انہوں نے اس طرح کی پھر سول

كريم مَثَاثِينًا لوكول كے درميان كھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ

عزوجل کی تعریف بیان کی چرفر مایا:لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جواس

قتم کی شرا کظ مقرر کرتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں پس جو کو کی

ال فتم کی شرط مقرر کرے جو کہ کتاب اللہ میں نہ ہوتو وہ شرط باطل ہے

اگرچەدە ایک سوئی شرائط (مقرر کرده) کیوں نہ ہوں اورالتدعز وجل کا

منن نسائي شريف جلد موم

يُوْنُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ آخُبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتُ جَاءَ أن بَرِيْرَةُ اِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ فِي كُلِّ عام ٱوْفِيَّةٌ فَٱعِينِينِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالُت لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا ارْجِعِي إِلَى اَهْلِكِ فَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ اُعْطِيَهُمْ ذَٰلِكَ جَمِيْعًا وَيَكُونَ وَلَاوُكِ لِنْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى ٱهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَابَوْا وَ قَالُوا إِنْ شَاءَ تْ أَنْ تَخْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَٰلِكَ لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ عَانِشَةً لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَآغْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ آغْتَقَ فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شُرُطٍ قَضَاءُ اللَّهُ أَحَقُّ وَ شَرْطُ اللَّهِ أَوْ ثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتق

تھم قبول کرنے کے زیادہ شایان شان ہے اور خدا تعالیٰ کی شرط مضبوط ہے اور ولاء اس کو ملے گی جوآزاد کر ہے۔ بہاب: ولاء کا فروخت کرنا ہاب: ولاء کا فروخت کرنا ۴۲۲۳: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول

۳۷۹۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ولاء کے فروخت کرنے کی اور اُس کے بہہ کرنے کی ممانعت فرمائی۔

۳۷۱۵: حضرت ابن عمر بنی جناست روایت ہے کدرسول کریم سی تی آئی نے ممانعت فر مانی دار ہے۔ ممانعت فر مانی دار ہے۔

#### ٢١٣١: باب بينعُ الْوَلاءِ

٣٢٢٣: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣١٧٥ - اَخْبَرُنَا قُتْنَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ



عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ

٢٦٦٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجُرٍ قَالَ حَدَّنَا اللهِ بْنِ السَّمَاعِيْلُ النُّ اِلْرَاهِلِيمَ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ-

#### ٢١٣٢: باب بيع الماء

٣١٢٧: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُورِيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسْى السِّيْنَانِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِلْمٍ عَنْ آيُوبُ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

٣١٦٨: أَخْبَرَنَا قُتُنِيةً وَعُبُدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِبْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنُ عُمْرَ وَ قَالَ مَرَّةً ابْنَ عَبْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَنْهَى سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَنِعِ الْمَاءِ قَالَ قُتَيْبَةً لَمْ الْفَقَةُ عَنْهُ بَعْضَ حُرُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الله عَنْ بَعْضَ حُرُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الله عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ قُتَيْبَةً لَمْ الْفَقَةُ عَنْهُ بَعْضَ حُرُونِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِى الْمِنْهَالِ كَمَا ارَدُتُ .

#### ٢١٣٣: باب بيع فَضْل الْمَاءِ

٣٢٢٩: آخُبَرَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسٍ آنَّ رَسُّوْلَ اللهِ عَمْرٍو عَنْ آبَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ وَ بَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهَطِ مَعْدُاللهِ بُنُ عَمْرٍو۔

٠٢٧٥: آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حُجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْمٍ آخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ آنَّ آبَا الْمِنْهَالِ آخْبَرَهُ آنَ إِيَاسٌ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَبِيْعُوا فَضُلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ

۳۷۷۷ منرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی القدعلیہ وسلم نے مما نعت فرمائی ولاء کے فروخت کرنے اور ہم کرنے ہے۔

#### باب: یانی کافروخت کرنا

۱۳۷۷: حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی پانی کے فروخت کرنے ہے۔

۳۲۲۸: حضرت مره بن عبدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم منع فرمائے تھے یانی کے فروخت کرنے ہے۔

#### باب: ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنا

٣١٢٩: حضرت اياس والنفذ بدوايت بكدرسول كريم مَثَلَقَظُ نف ممانعت فرمائي بي اور قيم نف بيا ممانعت فرمائي بي بوئ كفروخت كرنے ساور قيم نے بيا مواوله ط كا پانى فروخت كيا تو حضرت عبدالله بن عمرو والنفذ نف اس كوبرا خيال كيا۔

۴۷۵۰: حضرت ایاس بن عبدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بچا ہوا پانی فروخت نہ کرو۔۔۔

## 

#### بيا هواياني فروخت كرنا:

ندکورہ بالا حدیث شریف کا حاصل ہے ہے کہ اگر سی شخص کا کنوال یا چشمہ وغیرہ یا آئ کل کے امتبارے پانی کا ل وغیرہ بوتو پانے کے لئے پانی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ عام مفسرین نے آیت کر یمہ سورہ ماعون کی تفسیر میں ماعون کے تحت لکھ ہے یعنی پینے کے پانی سے رو کنا ماعون کی وعید میں داخل ہے بہرحال کھیت کے سیراب کرنے کے لئے پانی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔

کرنے کی گنجائش ہے لیکن مینے سے لئے بیں یعنی مینے کا پانی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔

#### رد و در د ۲۱۳۳: باب بيع الخمر

٣١٧٢: حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ آبِي الضَّحٰي عَنْ مَسُوُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الشَّحٰي عَنْ مَسُوُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الشَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ اللهِ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ اللهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُ اللهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَا اللهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُ اللهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَالُونَ اللّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ۲۱۳۵: باب بَيْعُ الْكُلْب

٣١٧٣: حَدَّثَنَا قُتِيبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ

#### باب:شراب فروخت كرنا

ا ۱۳۹۷: حضرت ابن وبلد مصری نے حضرت ابن عباس بنجا سے دریافت کیااتگور کے شیرہ کے بارے میں تو حضرت ابن عباس بنجا نے فرمایا۔ ایک خفص نبئ کی خدمت میں شراب کی مشکیس تحفہ میں لے کر حاصر ہوا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نبیں ہے کہ اللہ نے شراب و حاصر ہوا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نبیں ہے کہ اللہ نے شراب و حرام قراردے دیا ہے پھراس نے آہستہ ہے ایک اور خف سے جو کہ پھے کہا جس کو میں نبیں سمجھا کہ کیا کہا۔ میں نے ایک اور خف سے جو کہ اس اس کے نزدیک بیطا تھا دریافت کیا۔ رسول کریم من آئی ہے کہ ارشاد فرمایا: تم نے کان میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اس کا بینا حرام فرمایا ہے کہ فرمایا: جس نے اس کا بینا حرام فرمایا ہے کہ اس نے اس کا بینا حرام فرمایا ہے مشک کائمنہ کھول دیا اور اس میں جس قدر شراب تھی وہ سب بہدگ ۔ اس حاصر وقت مودی آیا ہے نازل ہو تھیں تو رسول کریم من انگی جس بہدگ ۔ جس وقت مودی آیا ہے نازل ہو تھیں تو رسول کریم من انگی خوشر ب کے کہ جس وقت مودی آیا ہے نازل ہو تھیں تو رسول کریم منگی گھڑ ہنر ہر پر کھڑ ہے جس وقت مودی آیا ہے نازل ہو تھیں تو رسول کریم منگی گھڑ ہنر ہر پر کھڑ ہے جس وقت مودی آیا ہے نازل ہو تھیں تو رسول کریم منگی گھڑ ہنر ہر پر کھڑ ہے جس وقت مودی آیا ہے نازل ہو تھیں تو رسول کریم منگی گھڑ ہنر ہر کھڑ ہیں تو رام فرمایا۔

#### باب: کتے کی فروخت ہے متعلق

٣٦٧٣: حضرت عقيه بن عمر ورضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے که



هِسَامِ اللَّهُ سَمِعَ ابَا مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِهِ قَالَ نَهلى مردورى اور بُونُ تُحْص كَي آمد في ع رَسُوٰلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيّ وخُنوَان الْكَاهِن \_

> ٣١٤٣ - ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسُى قَالَ ٱنْبَانَا الْمُفَضِّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْ اَشْيَاءً حَرَّمَهَا وَ ثَمَنُ الْكُلْبِ.

#### ٢١٣٠: باب ما استثنى

٣١٧٥: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ٱنْبَانَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنُّورِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هٰذَا مُنْكَرُّ۔

#### ٢١٣٧: بَأَبُ يَيْعِ الْخِنْزِيْرِ

٢ ٢٤٣: أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِی حَبِیْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِیْ رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولً اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَ رَسُوْلَةٌ خَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَرَآيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْنَةِ الْإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُّ وَيُدَّهَنُّ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَاهٌ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوُ دَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ نَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحُوثِ ابْنِ مُول كريم الْتَيْزَ فِي ممانعت فرمائي كتے كى قيمت سے اور طوائف ك

۲۲۲۲ منزت عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے کئی چیزوں کوحرام فرمایا اس میں کتے کی قيمت بھي حرام فر مائي۔

#### باب: کونسا کتافر وخت کرنا درست ہے؟

۳۶۷۵ :حضرت چاہر بن عبداللّٰدرضي اللّٰد تعالٰي عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی کتے اور بنی کی قیت سے لیکن شکاری کتے کی قیمت سے (امام نسائی میسید نے فرمایا سے حدیث منکرہے)۔

#### باب:خنز برِ کا فروخت کرنا

٢٧٢٨: حضرت جاير بن عبدالله والنيز عدروايت ب كدانهول في كدمكه مكرمدين بلاشدخداك رسول فيحرام قرارديا ب شراب اور مردار اور خنزیر کو اور بنوں کے فروخت کرنے کو۔ لوگوں نے عرض کیا:یا رسول الله! مرده کی چربی سے تو تشتیاں چکنی کی جاتی ہیں' کھالیں چکئی کی جاتی ہیں اورلوگ اس کوجلا کر روشنی حاصل کرتے میں۔ آپ نے فرمایا بنہیں وہ حرام ہے پھر آپ نے فرمایا:اللہ عز وجل يهود كو تباہ اور برباد كرے جس وقت الله عز وجل نے ان پر چر نی کوحرام قرار دیا تو ان لوگوں نے اس کو پیکھلایا پھر فروخت کر کے اس کی قمت کھائی۔



## ۲۱۳۸: باک بنیع ضِرابِ الْجَمَلِ باب: أونث کی جفتی کوفر و خت کرنا لیعنی نرکو ماده پر

۰۰۰ چڑھانے کی اُجرت لینا ۲۲. حضرت جاہر جائین سے روایت ہے کدر

۲۷۷ منفرت جابر جنون سے روایت ہے کہ رسول کریم شیقی کرنے ممانعت فر مائی ندکرکو (مادہ پر) چڑھانے کی اُجرت لینے سے اور کھیتی کرنے سے (یعنی کوئی شخص اپنی کھیتی کرنے کے لئے زمین فروخت کرنے تا کہ وہ شخص اس زمین اور پائی کسی دوسر ہے شخص کوفروخت کرے تا کہ وہ شخص اس میں کھیتی کرے اور حصہ بھی لے) آپ نے ان امور سے منع فرمایا۔

٣٦٤٨: حضرت عبدالله بن عمر راجع سے روایت ہے که رسول کریم مَنَا شِیْنَا نے ممالعت فرمائی کسی ندکر (لیعنی نر) کو ماده پر (کودوانے ک) لینی نرکو ماده سے جفتی کوممنوع فرمایا۔

٣٧٤٩: حفرت انس بن ما لک جلافظ سے روایت ہے کہ ایک آدمی قبیلہ بن صعق کا جو کے قبیلہ بن کلاب کی ایک شاخ ہے ضدمت نبوی میں صاضر ہوا اور اس نے ندکر (نرکو) مادہ پر کودوانے کی اُجرت ہے متعلق دریافت کیا تو آپ نے منع فر مایا۔اس پراس شخص نے کہا: ہم لوگوں کو بطور مدیر تخذ کچھ ماتا ہے۔

۰ ۲۸۸ : حضرت ابو ہریرہ جائیز ہے روایت ہے کدرسول کریم من ٹیزنے نے منع فر مایا بچھنے لگانے ( لیعنی فصد لگانے ) والے شخص کی آمدنی سے اور زکو کو دوانے کی مز دوری ہے۔

۴۱۸۱: حفرت ابوسعید خدری بیانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافقیر نے نرکوکودوانے کی مزدوری سے (یعنی آ پ نے جانور سے جفتی -- حدى الرّاهِيْهُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ
قَالَ قَالَ الْمَنْ جُرَيْجِ آخِبَرَنِيْ آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعً
حـاً نَمْالُ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
- حر سه ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَ
سِي الارضِ لِلْحَرْثِ يَبِيْعُ الرَّجُلُ ارْضَهُ وَمَاءَ هُ
فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١ - ١٣ آخْبَرُنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمِعِیْلُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَلِیّ بْنِ الْحَكَمِ ح وَ الْبَانَا حُمَیْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ عَلِیّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ عَلِیّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ عَلْیِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْی رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبُ الْفَحْلِ۔

٣١٧٩: أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ ادَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدِ الرُّوَاسَيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِسْمَ أَبْنُ عُرُوةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَرِثِ هِسْمَامُ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ انْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ يَنِي الصَّغْقِ عَنْ انْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ يَنِي الصَّغْقِ التَّهِ عَنْ يَنِي الصَّغْقِ اللهِ عَنْ فَسَالَةً عَنْ اللهِ عَنْ فَسَالَةً عَنْ عَنْ عَلْي اللهِ عَنْ فَسَالَةً عَنْ عَلْي عَشْدِ الْفَحْلِ فَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكُومُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكُومُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكُومُ عَلَى ذَلِكَ.

٠٣١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي اللهِ ﷺ عَنْ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَعَنْ عَسْبِ الْمُحَجَّامِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَعَنْ عَسْبِ الْمُحَجَّامِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَعَنْ عَسْبِ الْمُحَجَّامِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَعَنْ عَسْبِ

٣٦٨١: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ



۸۲۸ معرت ابوحازم رضی التدنعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول سریم منافیظ نے ممانعت فر مائی کتے کی قیت سے اور نر کے کودوانے کی اُجرت ہے( یعنی مزدوری لینے ہے)

باب: ایک شخص ایک شے خریدے پھراس کی قیمت دینے سے بل مفلس ہو جائے اور وہ چیز اسی طرح موجود ہواس

٣ ٢٨٣ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص مفلس ہو جائے پھر ایک آ دمی اپنا بچا ہوا سامان بالکل ای طرح اس کے پاس پائے تو اس کے لئے وہ زیادہ حقدار ہے دومر بلوگول كى بانسبت -

١٨٢٨: حضرت الوجريره والفؤاس روايت ہے كدرسول كريم مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ نے ارشاد فرمایا: جس وقت کوئی آ دمی نادار اورغریب ہوجائے اوراس کے پاس کسی مخص کی کوئی شے اس طرح مل جائے تو وہ مخص اس چیز کی شناخت کرے تو وہ شے اس مخص کی ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا

۲۸۸۵ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی کے مجلوں پر جو کہ اس نے خریدے تھے آفت آ گئی عہدِ نبوی میں اور و وقحص بہت زیاد ہ مقروض ہو گیا تھا۔اس پر آپ نے فرمایا:اس کوصد قد دو چنانچہ لوگوں نے اس شخص کو

ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ نَهِي ﴿ كَرْخُ كَا جُرْتُ وَ) نَاجَا رُزْفُر مَا يَا-

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. ٢ وَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. ٢ ٢٨٢. ٱخْبَرَانَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي حَازِمٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ-

> و رور و درور ۲۱۳۹:باب الرجل يبتاع البيع رود و رود رو در و فيفلِس ويوجد المتاع

٣١٨٣: ٱخُبَرَنَا لُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِيْ بَكُو ِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحُوثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيُّمَا امْرِىءٍ اَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو آوْلَى بِهِ

٣١٨٣٪: آخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَٰنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَئِي ابْنُ آبِي حُسَيْنِ آنَّ ابَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ حَدَّثَةٌ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَدِيْثِ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعُلِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَ عَرَفَهُ آنَّهُ لِصَاحِبِهِ

٣٢٨٥: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ عَمْرُو ابْنُ الْخَوِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَةِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ۚ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ

#### 

أَصِيْتَ رَحُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ لِبْنَاعَهَا وَكَثُرَ دَبُنْهُ فَقَالَ رَسُولُ للهِ ١٠ تَصَدَّفُوا عَلَيْهِ وَلَهُ يَبِئُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ ذَيِنهِ قدر رَسُولُ اللّهِ ١٠ حُدُوا ١٠ وجد نُهُ وليس لكُه اللّه دلك.

مَا الرَّجِلُ يَبِيدُ السَّلْعَةَ فَيَسْتَجِقَهَا عَلَى يَالِي الرَّجِلُ يَبِيدُ السَّلْعَةَ فَيَسْتَجِقَهَا

٣٢٨٦ - أَخْبَرَنِنَى هُرُونَنَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَذَثَنا

حَشَادُ انْنُ مَسْعَدَةَ عَيِ الْيِ جُرَيْجِ عَنْ عِكْرِمَةَ لْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَيْدٌ بْنِ خُضَيْرٍ بْنُ سِمَاكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَضَى آنَّهُ إِذَ وَجَدَهَا فِي يَدِالرَّجُنِي غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ آخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءً اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَطَى بِذَلِكَ ٱبُوْ بَكُرٍ وَّ عُمَرُ ٨٢٨٠: ۚ ٱخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِبُدُ ابْنُ ذُوِّيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَقَدْ اَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ اَنَّ اسْلِهَ بْنَ خُصِّيْرِ إِلَّانْصَارِتَى ثُمَّ آحَدَ بَيِيْ حَارِثُهَ ٱخْبَرَهُ آنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرُوَانَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ اَيَّمَا رَجُلٍ سُوِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَ جَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِدْلِكَ مَرُوَانُ اِلَىَّ فَكَتَبْتُ اِلٰى مَرُوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِآنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي الْمِتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الَّذِي سُوِقَ مِنْهُ بِشَمَنِهَا وَإِنْ شَاءً اتَّبَعَ سَارِقَة ثُمَّ قَطَى بِذَلِكَ ابُّوْ بَكُرٍ وَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَبَعَثَ مَرُوانُ بِكِتاَبِي إلى مُعَاوِيّةَ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ اللِّي مَرْوَانَ اتَّكَ لَسْتَ ٱنْتَ وَلَا ٱسَيْلًا

صدقہ خیرات دیا جب بھی اس شخص کے قرنسہ کے بقد رصد قد جمع نہیں ہوا۔ آپ نے اس شخص کے قرض خوا ہوں ہے قرمایا تم اب نے اوجو پھے موجود ہے (اس نے مدود) کم کو پھر نہیں ہے۔

### ۔ ب الکیشخص مال فروخ میں کرسے کھراس کا مالک کوئی دوسر انتخص کل آئے ؟

۲۹۸۸ حضرت اسید بن نفیر بن تاک نوییز میند روایت ہے کہ رسوں کر یم سی تقاف کے جس کر یم سی تقاف کے جس کر یم سی تقاف کے جس پر چوری کا گمان نہ بوتو اگر دل جا ہے تو اس قدر قیمت دست دھے کہ جس قدر قیمت میں اس شخص نے خریدا ہے اور دل جا ہے تو این کا تابا ہے تو این کا تابا کہ میں این شخص نے خریدا ہے اور دل جا ہے تو این کا تابا ہے تو این کا تابا کرے اور حسنرت عمر میں نانے کی تابا کہ این کا تابا کہ اور حسنرت عمر میں نانے کی تابا کہ این کا تابا کہ اور حسنرت عمر میں نانے کی تابا کہ این کا تابا کی کا تابا کہ تابا کی تابا کی

عدان منے (واضح رہ کہ یمامہ عرب کے شرق میں واقع ہے)
حکران منے (واضح رہ کہ یمامہ عرب کے شرق میں واقع ہے)
چنانچ مروان نے ان کو تریکیا کہ حضرت معاویہ جائین نے جھے کو کھوا ۔ ہے
کہ جس کسی کی کوئی شے چور کی ہو جائے تو وہ شخص اس کا زیادہ ستحق
ہے کہ جس جگداس کو پائے ۔ حضرت اسید نے کہا کہ مروان نے یہ جھ کو
لکھا کہ میں نے مروان کو تحریر کیا کہ رسول کریم می تیزنہ نے اس طرح
سے فیصلہ فر مایا ہے جس وقت وہ شخص کہ جس نے اس شے کو چور سے
خریدا ہے معتبر ہو (لیعنی اس شخص پر چور کی کا شہدنہ ہو) تو چیز کے ، لک
کو اختیار ہے دِل جائے تھیت اوا کر سے (لیعنی چور کا تع قب
گرمت میں خریدا ہے مطابق حضرت الویکر مصرت عمر اور حضرت معاویہ عثمان خیشنے نے فیصلہ فر مایا اور حضرت معاویہ عثمان خیشنے نے فیصلہ فر مایا اور حضرت معاویہ خوات معاویہ خوات نے میرے خط کو حضرت معاویہ خوات نے میران کو تحریر کے میا مروان خوات نے میران کو تحریر کیا تم اور حضرت اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں چا ہے تین خوات اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں چا ہے جو سے خوات کی موان کو تحریر کیا تھی اور حضرت اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں جاتا ہے جو سے خوات کی موان کے خوات معاویہ خوات اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں جاتا ہے جو سے خوات معاویہ خوات اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں جاتا ہے جو سے خوات معاویہ خوات اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں جاتا ہے جو سے خوات کی موان کے خوات اسمد خرین مجھ پر تحکم نہیں جاتا ہے۔



تَقْضِيَانِ عَلَيَّ وَلِكِنِّي أَقْضِي فِيْمَا وُلِّيْتُ عَلَيْكُمَا مُعَاوِيَةً فَقُلُتُ لَا ٱقْضِىٰ بِهِ مَاوُلِيْتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةً۔

کین میں تم دونوں کو حکم دے سکتا ہوں۔اس لیے کہ میں نے تم کومقرر فَأَنْفِذُ لِمَا المَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرُوانُ بِكِتَابِ كَياتَهَا كِيرِمِيرِ اجْوَكُم بِتِمَاس كِمطابِقَ عَمل كرو-مروان في حضرت معاویہ جائنے کا خط میرے یاس بھیج دیا۔ میں نے کہا میں اس کے مطابق تھم کروں گا جوحفرت معاویہ جائین کہدرہے ہیں کہ جس وقت تک میں ان کی جانب سے حکمرال رہونگا۔

#### مال کے ما لک سے متعلق مسئلہ:

ندکورہ بالا حدیث کی وضاحت کے سلسلہ میں ہیات پیش نظرر ہنا ضروری ہے بعض حضرات کا فد ہب ہیہ ہے کہ مال کا ما لک اپنی چیز لے لے اور جس شخص کے پاس وہ شے نکلے اس کو عکم ہوگا کہ وہ اپنے فروخت کرنے والے سے قیمت وصول کرے پھروہ فروخت کرنے والاشخص بہاں تک کہوہ چورگرفتار ہو جائے اوران کی دلیل دوسری صدیث ہے شروحات صدیث میں متعلقہ د لائل اورمباحث ملاحظ فرمائے جاسکتے ہیں اس جگہ تفصیل کاموقعہ ہیں ہے۔

> عَوْنِ قَالَ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُونَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ آحَقُ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَةً وَ يَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ نَاعَهُ\_

٣٢٨٩: أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَاقٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْلَاوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِّنْ

رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْلَاوَّلِ مِنْهُمَا۔

#### ٢١٣١: باب الدستِقراضُ

٣٦٩٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدِالرَّحْمٰن عَنُ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي رَبِيْعَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ السُّتُفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ ٱلْفًا فَجَاءَ هُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكُّ ثَلُّهُ لَكَ فِي آهْلِكَ وَ مَالِكَ

٣٧٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ٢٨٨٠: حفرت سمره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: انسان اپنی شے کا حق دار ہے جس وقت وہ اس شے کو پائے اور جس شخص کے پاس وہ شے نگلے تو وہ شخص فروخت کرنے والے شخص کا تعاتب

٣١٨٩: حفرت سمرةً ت روايت بكرسول كريم مَنْ يَنْفِر ف ارشاد فرمایا جس خاتون کا نکاح دوولی (الگ الگ) دواشخاص ہے کر دیں یعنی ایک چھٹ ایک سے اور دوسرا دوسرے سے تو پہلے ولی کا نکاح معتبر ہوگااوراس شخص نے دواشخاص کے ہاتھ ایک شے کوفر دخت کیا تو جس تخص کے ہاتھ وہ شے فروخت کی تواس کووہ شے ملے گ۔

#### باب:قرض لينے متعلق مديث

١٩٦٩: حفرت عبدالله بن الي ربيعه طالف سے روايت ہے كه رسول كريم فَالْفِيِّ أِنْ مِحْدِ مِن عِالِيس بزار در بم قرض ليا۔ پھر آپ كے ياس مال آیا تو آپ نے قرض ادا کر دیا اور فرمایا: الله عز وجل تهبارے مکان اور مال دولت میں برکت عطا فرمائے اور قرض کا بدلہ سے ہے کہانیان قرض دینے والے کوشکریہ کے اور اس کورقم بھی (وقت



إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ

المن ناكُ ثريف جلد وم

یر) دے۔

#### باب: قرض داری کی ندمت

۱۹۱۲ ۲۰ : حضرت محمد بن بحش بن النزاس سے کہ ہم ہوگ رسول کریم من النزاک پاس سے کہ اس دوران آپ نے اپنا سر آسمان کی ج نب اٹھایا پھر اپنا ہا تھ پیشانی پر رکھا اور فر مایا: سبحان اللہ! کس قدر شدت نازل ہوئی ہے چنا نچہ ہم لوگ خاموش رہے اور گھبرا گئے جس وقت دوسراروز ہوا تو میں نے دریافت کیایا رسول الله من شیخ کیس ہے؟ آپ نے فر مایا: اس ذات کی قتم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ نے فر مایا: اس ذات کی قتم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرایک آ دمی راہ خدا میں قل کر دیا جائے بھروہ جلایا جائے پھر قل کر دیا جائے اور اس شخص کے ذمہ قرض ہوتو جائے بھر جلایا جائے پھر خل کر دیا جائے اور اس شخص کے ذمہ قرض ہوتو جائے بھر جلایا جائے کھر خل کر دیا جائے اور اس شخص کے ذمہ قرض ہوتو دائے کے میں داخل نہیں ہوگا جس وقت تک کہ وہ مخص اپنے قرض کو دائے کرے۔

۲۹۲۳: حضرت سمرہ جھاتی سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر یم شاقیقیم کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس مقام پر فلال قبیلہ سے کوئی شخص موجود ہے؟ تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ جس وقت ایک شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا: تم نے پہلے دو بارکس وجہ سے جواب نہیں دیا۔ میں نے تم کونہیں پکارائیکن بہتری سے فلال آ دمی مطلع ہوا ہے (بخت میں داخل ہونے سے یا اپنے احباب کی صحبت سے مقروض ہونے کی وجہ ہے)۔

### باب:قرض داری میں آسانی اور سہولت ہے متعلق حدیث شریف

٣٦٩٣: حضرت عمران بن حذیفه والنیز ب روایت ہے که حضرت میمونه والنیز اس سله میں میمونه والنیز کول نے اس سسله میں گفتگو کی اوران کو ملامت کی اوران کو رنج پنجایا۔ انہوں نے کہا میں قرض لینانہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے محبوب نی منگاتی کی سے سا آپ فرماتے تھے جوکوئی قرضہ لے اور اللہ عزوجل واقف ہے وہ اس

#### ٢١٣٢ باب التغليظُ فِي الدَّيْن

٣٩٩: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِى كَثِيْرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ آبِى كَثِيْرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ عَنْ خَرْشَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ عَنْ رَأْسَةٌ إلى السّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ النَّهُ مِنَ الْغَدِ سَالُتُهُ النَّشُدِيْدُ الّذِي نُزِّلَ فَقَالَ التَّشُدِيْدُ الّذِي نُزِّلَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا طَذَا التَّشُدِيْدُ الّذِي نُزِّلَ فَقَالَ وَالّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ آنَ رَجُلاً قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ الْحِينَ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا طَذَا التَّشُدِيْدُ الّذِي لَيْكُ فَقَالَ وَالّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ آنَ رَجُلاً قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ الْحِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ مَا عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّ

٣١٩٣: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ سَمُعَانَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الشَّغْيِيِّ عَنْ سَمُعَانَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَيْ فَلَانِ آحَدٌ ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ مَا مَنعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ مَا مَنعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## ٢١٣٣: باكُ التَّسْهِيْلِ

فيه

٣٢٩٣: آخُبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّنَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ زِیَادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هِنْدِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُذَیْفَةً قَالَ کَانْت مَیْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكُثِرُ فَقَالَ لَهَا اَهْلُهَا فِی ذَلِكَ وَلَا مُوْهَا وَ وَجَدُوا عَلَیْهَا فَقَالَتُ لَا اَتُرُكُ اللَّیْنَ وَ قَدْ سَمِعْتُ خَلِیْلی وَصَفِیّی

#### المرادة المراد منى نىڭ شرىف جلد موم

عَ بِقُولُ مَا مِنْ أَحَدِ يَدَّانُ دَيًّا فَعَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ لَوَيْدُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَ وْ إِلَّا أَوْ أَوْ اللَّهُ عَنْدُ فِي اللَّمْ لَيَا .

١٥٠ حَدَّثُنَا مُحَيِّدُ بِيُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثُنَا وَهُبُ بْنُ حَرِلُو قَالَ حَدَّنَا لَهِي عَنِ الْأَعْمَاشُ عَلَ خُصَيْنِ الْسِ عَبْدالرَّ خُسَنِ عَنْ عُبَيْدِ لللهِ بُنِ عَبدِاللَّهِ ابْن عُنْيَةَ انَّ مَيْمُوْنَهَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ السُّنَدَ انْتُ فَقَيْلَ لَهُمَا يَا أَمُّ الْمُؤْرِرِيْلِ لَا أَبُولِينِينَ وَلَيْسَ كِمُكَانِّ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَنَ اَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيْدُ اَنِي يُؤَدِّيَهُ اَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّــ

#### ۲۱۲۲: باب مُطُلُ

٣٢٩٥: ٱخْتَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَنْ أَبِي الزَّنَاثِ عَيِ الْآغُوَجِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱتَّبِعَ احَادُكُمُ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَنْبُهُ وَالظُّلْمُ مَطُلُ الْغَنِيِّ.

### دوس میں کے فرنش اوا کرنے سے متعلق:

یعنی اگر کوئی شخص مال دار ہواور و ہ کسی دوسرے آ دمی کے قرض ادا کرنے کوشلیم کرے نوجس کے متعنق اس نے قرش ادا كرناتشليم كيااس كااداكرنا غذكوره يخض يرلا زم هوجائے گااوراصطلاح شرعي ميں اس كوحواله كہاجا تا ہے اورجس آ دم نے دوسرے ك رضامندی ہےاہے قرض کا حوالہ دوسرے کے کر دیا تو دوسر شخص کے ذمہ ایسے قرض کا اداکر نالا زم ہے اور حدیث مذکورہ میں مال دار کاطاقت کے باوجود قرض ادانہ کرناظلم قرار دیا گیا ہے اوراس کی دیگر احادیث ہے بھی وعید ٹابت ہے اور نا دار مفلس غریب اگر قرض ادانہ کر سکے تواس کی مجبوری ہےاہے معاف کر دیا جائے اس کی گنجائش ہے۔

مَيْمُوْنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ ﴿ عُرْتَ بِكَارُ نَا دَرَسَتَ ہِــ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ لَتُي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَةً وَعَقُوْبَتُهُ.

کے ادا کرنے کی فکر میں ہے تو اللہ عز وجل و نیا میں بھی اس کا قرض ادا -6--5

۱۹۹۴ معن القرألمة منتفن «عفرت ميمونه اللهيدات روايت ت كه ووقرض يا أرتى تحين الرُّكول من ان سع بهذا مراميم كي إلى الله الله (بہت قرضہ یتی ہیں) حالاتکہ آپ کے پاس ساوا کرنے ک لنے جائدانییں سے انہول ہے کہامیں نے رسول مریم علقطے سا يبيَّ إِن فِي اللَّهِ عَلَيْهِ : وَتَخْصُ قَرضه لِے اور وہ اس سے ادا كرنے ك ا میت ریخے تو الندعز وجل اس کی پر دئر بدیے گا ۔۔

## باب : دولت مند تخص قرض دینے میں تا فیر کرے اس

٣٩٩٥: حضرت ابو ہریرہ بیسیز سے روایت ہے کدرسول کریم من تازیخ نے ارشاد فرمایا: جس وقت تمہارے میں ہے کو کی شخص اینے قرض کا پارسی مالدار تخص كى جانب كري تواس كوچا ہے كداس وبدار تخص كاتع قب کرےاور دولت مند شخص کا قرضہادا نہ کرناظلم ہے۔

٣١٩١. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ١٩٩٣: حظرت شريد الله الله الله الله على مول أريم سالله الم الْمَبَارَكِ عَنْ وَيْرِ بْنِ آبِي دُلْيُلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ارشادفر مايا الردوات مند خص قرضه اداكر في من في الرياق ال

ی د ہند ہ مقروض کی سز اندکورہ حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود کو کی شخص اگر کسی دوسرے کا

## Contraction of the contraction o

قر خدادان پر بے واپسے نا دہندہ شخص کے ساتھ میں سیکنی گاہر تا وکیا جا ساتنا ہے اورا کرشر می حکومت قائم ہوتو جا م میں ڈال سکتا ہے اور ندکورہ حدیث میں ندکورعزت بکاڑنے کا مطلب سے کہا ہے تھا کھا کے خص کو برا کہنا درست موگا کیدن ہے کہ ویرما ک

٣١٥- أَخْبَرُها إِسْحَاقٌ نُنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا وَكُنْعٌ قَالَ حَدَّنَنَا وَكُنْعٌ قَالَ حَدَّنَنَا وَبُرُ بُنُ آبِى دُلِيْلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةً وَٱشْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّوِيْدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّوِيْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّوِيْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّوِيْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّوِيْدِ عَنْ آبَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمْرُو ابْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَمْرُوا أَنْ اللهِ ا

٢١٢٥: باب الْحَوَالَةُ

٣٢٩٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ بِهُ وَسُكِيْنِ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُطُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِى هُوَيُو قَالَ مَطْلُ الْغَنِي عَنْ آبِى هُو يَا فَاللَّهُ عَنْ مَطْلُ الْغَنِي طُلُمُ وَإِذَا ٱنْبِعَ آحَدُكُمْ عَلَى مَلِى وَ فَلْيَتْبَع -

٢١٣٢: بَابُ الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ

٣١٩٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَا خَالِلَّهُ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَوْمَ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ابْنِي قَنَادَةَ عَنْ ابْيهِ انَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَيْقَ عِنْ ابْيهِ انَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَيْقِ الْآيِقَ عِنْ الْمَنْ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ قَقَالَ الْمُ قَادَةَ انَا الْكَافِقَاءِ اللَّهُ قَالَ بِالْوَقَاءِ اللَّهُ فَاءِ اللَّهُ فَاءِ اللَّهُ الْمُ الْمُ قَادِهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

الْمَرَانَ الْمُرْمَنِينِ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ وَ مَدْنِ الْقَضَاءِ وَ مَدْنِ الْقَضَاءِ وَ مَدْنَ الْمُرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِي اللهِ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِي شَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِي شَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

492 مد معزت شرید رشی المدهای مونه سے وربت ب کدر مول رئی معنی المدهای مونه سے وربت ب کدر مول رئی معنی الله علی و ارشاد فرمایا اگر دولت مند شخص قر خدادا کرن میں تاخیر کر بے تواس کی مزت بگاڑ نادرست ہے۔

باب: قرضدار کولسی دوسرے کی طرف محول کرنا جا کر ہے۔ ۱۹۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مالدار شخص کا قرضدا دا کرنے میں تاخیر کرناظلم ہے اور جس وقت تمہارے میں سند کشخص کوحوالہ دیا جائے مال دار پرتو پیچھا کرے اس کا اور قرضہ دار کا پیچھا کرے اس کا اور قرضہ دار کا پیچھا کرے اس کا اور قرضہ دار کا پیچھا کیوں۔

بإب:قرض كن علما لت

۱۹۹۹: حضرت البوقاده والتيني سے روایت ہے کہ ایک انصار تی تحض کا جنازہ رسول کر میم فائینی آئے ہیں۔ آپ نے جنازہ رسول کر میم فائینی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس شخص کے ذمہ تو قرضہ ہے۔ حضرت البوقادہ وہ بینی سنہ مرض کیا: یا رسول القدامین اس کا ضامن ہوں۔ آپ نے فرمایا ممل قرضہ ادا کروگی؟ حضرت البوقادہ رضی القد تعالی عند نے عرض کی جمل قرضہ (ادا کروگی)۔

باب: قرض بہتر طریقہ سے ادا کرنے کے بارے میں مدین اور کی اور کی میں موقید ہے ۔ اور کی میں موقید ہے ۔ اور کی میں اور کی میں کا در میں اور کی میں کے در مول کریم میں ہے وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ اچھی طرح سے قر ضدادا کرتے ہیں ۔





اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

## ٢١٣٨:بَابُ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ فِي الْمُطَالِيَة

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسَلُمْ عَنْ آبِيُ
اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسَلُمْ عَنْ آبِيُ
صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ
وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِوَسُولِهِ خُذْمَا تَيَسَّرَ
وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِوَسُولِهِ خُذْمَا تَيَسَّرَ
وَاتُوكُ مَا عَسُرَ وَ تَجَاوَزُ لَعَلَّ الله عَزَّوَجَلَّ لَهُ هَلُ
يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ الله عَنْ كَانَ لِي عُلامٌ وَ
عَيْدُ اللّه عَنْ وَجَلَّ لَهُ هَلُ كُنْ اللّه عَنْ وَجَلَوزُ لَكُلّ لَكُ عَلَى اللّه يَعْلَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلّ اللّه يَتَجَاوَزُ كَعَلَّ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلّ اللّه يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلّ اللّه يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلًى اللّه عَنْ اللّه يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلًا عَلَا اللّه يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلًا اللّه يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلًا اللّه يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ اللّه تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزُ لَكُلُ

٣٥٠٢: آخُبَرَنَا هِ شَمَّامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ انَّةِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ انَّةَ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَاى إِعْسَا رَكَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَاى إِعْسَا رَكَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَاى إِعْسَا رَاللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ الله تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ الله تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ الله تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ اللهُ عَلَيْ الله تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ اللهُ الله

٣٠٠٣: آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ فَرُّوْخَ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ فَلَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزَّوجَلَّ رَجُلاً صَلَّى اللهُ عَزَّوجَلَّ رَجُلاً عَنَى اللهُ عَزَوجَلَّ رَجُلاً كَانَ سَهُلاً مُشْتَرِيًّا وَبَائِعًا وَ قَاضِيًّا مُقْتَضِيًّا وَبَائِعًا وَ قَاضِيًّا مُقْتَضِيًّا وَالْمَاتِيَّةُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَالْمَاتِيَّةُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## باب:حسن معامله اور قرضه کی وصولی میں زمی کی فضیلت

ا م ٢٠٥٠ : حضرت ابو ہر رہ و باتین سے روایت ہے کہ رسول کریم فن شیئز نے ارشاد فر مایا: ایک آ دی نے کوئی نیک کا منہیں کیا تھا لیکن و چخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا پھر و چخص اپنے آ دمی سے کہتا کہ جس جگہ دشواری ہو سہولت سے لل سکے وہاں پر وہ وصول کرے اور جس جگہ دشواری ہو مفلس ہوتو چھوڑ دے اور درگذر کرو اور ہوسکنا ہے کہ اللہ عز وجل ہمارے قصور (اورگناہ) سے بھی درگذر فر مائے جس وقت و چخص گیا تو اللہ عز وجل نے فر مایا: کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہ تو اللہ عز وجل کے نہیں لیکن میر اایک غلام تھا میں لوگوں کوقرض دیا کرتا تھا۔ جس وقت کہ نیس اس کو تقاضا کرنے کے لئے بھیجنا تو کہہ دیتا کہ جو آسانی اور سہولت اس کو تقاضا کرنے کے لئے بھیجنا تو کہہ دیتا کہ جو آسانی اور سہولت سے ملے وہ لے لے اور جس جگہ دشواری ہوتو چھوڑ دے اور معاف فر ما دے۔ اللہ عز وجل نے دے۔ مکن ہے اللہ عز وجل ہم کو معاف فر ما دے۔ اللہ عز وجل نے دے۔ اللہ عن وجل نے فرمایا: عین نے تھوکومعاف کر دیا۔

۲۰ ۲۲: حضرت ابو ہرمیرہ جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک آ دمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھ اور جس وقت کسی کو دہ شخص مفلس دیکھتا تو وہ شخص اپنے جوان سے کہتا کہ معاف کراس کو ممکن ہے اللہ عز وجل معاف فر ما دے جس وقت وہ اللہ عز وجل نے اس کو معاف فر ما

۳۰ کا جھزت عثان بن عفان جل ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک شخص کو جنس صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک شخص کو جنس میں واخل فرما دیا جو کہ خرید تے اور فروخت کرتے وقت نرمی اختیار کرے اور اور اور کرتے وقت لوگوں سے نرمی کا معاملہ





#### ٢١٣٩: بَابِ الشَّرِكَةُ بِغَيْرِ مَالِ

٣٠٠/ أُخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيلُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيلُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَ سَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِآسِيْرَيْنِ وَلَمْ آجِيءُ آنَا وَ عَمَّارٌ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِآسِيْرَيْنِ وَلَمْ آجِيءُ آنَا وَ عَمَّارٌ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِآسِيْرَيْنِ وَلَمْ آجِيءُ آنَا وَ عَمَّارٌ

٥٠ ٥٠ : آخْبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْ قَالَ آنْبَانَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَبْدُ الرَّقْ وَي عَنْ سَالِمٍ عَنْ آلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَنْ آلِيهِ آنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغُتَى شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ أُيّمٌ مَا بَقِي فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ-

#### ٢١٥٠: باب الشِّرْكَةُ فِي الرَّقِيْقِ

٧٠ ٢٠: أخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آغَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَةً بِقِيْمَةِ الْعَبْدِ فَهُو عَيْدَقٌ مِّنْ مَالِهٍ.

#### غلام كي آزادي متعلق مسكه:

مطلب میہ ہے کہ آزاد کرنے والاخض اگر دولت مند ہے تو وہ غلام پورا کا پورا آزاد ہوجائے گا اور دوسرے شریک کے حصہ کی قیت ادا کرنا ہوگی اور اگر وہ فض مفلس ہوتو نصف غلام آزاد ہوگا اور غلام کونت ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے دوسرے شریک کے حصہ کی قیت ادا کرے اور وہ پورا آزاد ہوجائے گا۔

#### ٢١٥١: باك الشِّرْكَةُ فِي النَّخِيل

الْحُبَرَنَا قُتْنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي
 الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ آيُكُمْ كَانَتُ لَهُ ٱرْضٌ آوْ نَحْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتْى

#### باب: بغير مال كيشركت متعلق

۱۹۷۰ مرت عبداللہ بن مسعود جلین سے روایت ہے میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود جلین غزوہ بدر کے دن غزوہ بدر میں حضرت عمار جلین اور حضرت سعد جلین فزوہ بدر کر کا اے اور میں اور حضرت عمار جلین کی حضرت عمار جلین کی سے تاریخ کی اور میں اور حضرت عمار جلین کی کھیں لائے۔

۵ - ۲۵: حفرت عبداللہ بن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا ہے گئے ارشاد فر مایا: جو خص ایک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے (مثلاً غلام میں دو خص آ دھے آ دھے کے شریک ہوں ایک شریک (اپنا حصہ آزاد کر ہے) تو دوسر کو حصہ کو بھی (جودوسر سے شریک کا) مال دے کرآزاد کرے اگراس کے یاس مال ہو۔

#### باب: غلام ٔ با ندی میں شرکت

۲۰۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر بن فاسے سروایت ہے کدرسول کر یم منگی فیریم نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنا حصد غلام باندی میں آزاد کرے اور اس کے پاس اس قدر دولت ہو جو غلام کے دوسرے حصد کی قیمت کو کافی ہو تو وہ آزاد ہو جائے گااس کی دولت میں سے۔

## باب: درخت میں شرکت سے متعلق

20 20: حضرت جاہر ولائٹوز سے روایت ہے کہ رسول کریم ملی تی آئی نے ارشاد فر مایا: تمہارے میں سے جس آدمی کے پاس زمین یا مجور کا درخت ہوتو وہ ان کوفر وخت نہ کرے جس وقت تک کہ وہ اپنے شریک

ے دریافت ندس کے (اس لیے کدانشریک ووٹ یا تھی کا دریا ہے) وغیر وزرید ناچ ہے تو دوزیاد وستحق ہے بانسوت دوسروں کے۔)

#### باب از مین میں شرکت ہے متعلق

۱۷۰۸ حسرت جابر بی تو سے روایت سے کہ رسوں کر میس میرہ نے خسم فر مایا شفعہ کا ج ایک مال مشترک میں جو کہ شیم نہ ہوا ہوز مین ہو یا با فر مایا شفعہ کا ج ایک مال مشترک میں جو کہ شیم نہ ہوا ہوز مین ہو یا با ایک شریک وقت تک کہ دوسرے شریک سے اجازت حاصل نہ کر سے اس شریک کو ختیار ہے جا ہے اور اگر ایک شریک اپنا حصہ خواجہ نے لیے اور اگر ایک شریک اپنا حصہ فروخت کر سے اور دوسرے شریک کواس کی اطلاع نہ کرے قو وہ اس کا فروخت کر سے اور دوسرے لوگوں کی بہنسیت۔

#### باب: شفعه ہے متعلق احادیث

۰۹ کے اور افع نہیں ہے روایت ہے کہ رسول کریم سی تیونر نے ارش دفر مایا: یژوی ئیژوی کے حق کا زیادہ حقد ارہے۔

#### ٢١٥٢: بَابِ الشِّر كَةُ فِي الرِّبَاءِ

## ٢١٥٣: بَابِ ذِكُرُ الشُّفْعَةِ وَٱخْكَامِهَا

٣٤٠٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِیْدِ عَنْ
 آبِی رَافع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْجَارُ اَحَقَّ بِسَقَبِهِ ــ
 بسقَبه ــ

#### حق شفعه ہے متعلق:

حدیث کے آخری جملہ کا حاصل میہ ب کدا یک شریک اگر اپنا حضہ باٹ یا زمین فرودت کر رہا ہے تو دومرا شریک اسک خرید نے کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ اس کونق شفعہ حاصل ہے اور دواس قدر قیمت دے کہ جس رقم میں دوسرے شریک نے وہ حضہ خریدا ہے۔

#### حق شفعه کیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں ایسے حق کو کہا جاتا ہے جس کی مجہ سے جمرا انسان زمین کا مالک ہوسکتا ہے لیکن اس میں المنظر ات فرمایا صرف شریک کو بیچتا ہے اور بعض حضرات فرمایا صرف شریک کو بیچتا ہے اور بعض حضرات فرمایا صرف شریک کو بیچتا ہے اور بعض حضرات فرمایا کی تفصیل مذکور ہے۔ پڑوی کو بھی بیچتا ہے۔ فقد کی کتب میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

ب المام المنطق المستحاق بن البُواهِيْم قال حَدَّثَنَا والمام: حضرت شريد بن المن المام الم

عَمْور نِي شُعْنَتِ عَنْ عَمْدِ و نِي الشَّرِنْدِ عَنْ آيِنِهِ أَنَّ وَخُلَّا فَالَ بَا رَسُولَ اللّهِ أَرْضِي لَيْسُ لِلاَحَدِ فِنْهَا اللّهِ قَلْ لَيْسُ لِلاَحَدِ فِنْهَا اللّهِ عَلَى لَيْسُ لِلاَحَدِ فِنْهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ فَلَا اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَعَدَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَعَدَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَعَدَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ فَا اللّهُ لَهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَا اللّهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا الل

اَسَدُ خُورَ نَ هَلَانُ بُنْ بِشُو قَالَ حَدَّنَا صَفُوانُ اللهُ عِنْ مَعْمَوِ عَنِ الزَّهُوتِي عَنْ آبِي سَلَمَةَ اللهُ عِنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهُوتِي عَنْ آبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ قَالَ الشَّفُعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُوفَتِ الطَّرُقُ فَلَا اللهُ لَهُ اللهُ الل

شُفْعَةً۔

3/ المَّرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْرِ نُسِ آبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوْسَى عَنْ حُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ آبِي النَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُوْنُ اللّهِ مِنْ بَالِشَّفْعَةِ وَالْجَوَارِ -

نه بی کن کااس میں وفی حصہ ہے لیکن اس میں حق پر واں ہے۔ آپ نے فر مایا: پڑوی زیادہ حق دار ہے اپنے پڑوں کا ( دیکر حامیت میں مجھی مضمون مذکورہے )۔

۱۹۷۱ حضرت اوسمہ ہے روایت ہے کہ رسوں کر میرسی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جمل شفعہ جراکیک وال میں ہے جو کہ تیم نہ کیا جائے جس وقت حد بندی جو جائے اور رستہ مقرر جو حائے۔

۱۲۷۱۲: حضرت جابر بن سے روایت ہے کدرسوں مریمی تایا نے شفعہ کا تکم فر مایا اور پڑوی کے ت کا (حکم فر مایا)۔



**(1)** 

## الله القسامة والقود والديات النهي

## قسامت کے متعلق احادیث ِمبار کہ

#### باب: دور جاملیت کی قسامت ہے متعلق

ساا کے؟ : حضرت ابن عباس بی اسے روایت ہے کہ دورِ جاملیت میں جو کہلی قسامت جاری ہوئی (وہ پھی کہ قبیلہ ) بی ہاشم میں سے ایک آ دی نے قریش کے ایک آ دمی کی ملازمت کی لیعنی قبیلہ قریش کی ایک شاخ میں سے وہ مخص تھاوہ اس کے ساتھ گیا اونٹوں میں وہاں پرایک شخص ملا جو کہ قبیلہ بی ہاشم میں سے تھا جس کے برتن کی رسی ٹوٹ گئی تھی۔اس نے کہاتم رتی سے میری مدد کروتا کہ میں اینے برتن کو ہاندھ لوں ایسانہ ہو کہ اُونٹ چلنے لگ جائے (اور برتن نیچے کر جائے ) چنانچہ اس قبیلہ بی ہاشم کے شخص نے ایک رسی دے دی برتن باند سے کے واسطے۔ جس وقت تمام لوگ نیچے اترے اور وہ اُونٹ باندھنے لگے تو ایک اُونٹ خالی رہا (اس کے باند ھنے کے لئے رسی نہیں تھی) جس نے ملازم رکھا تھااس نے کہا کہ بیکیسا اُونٹ ہے بداُونٹ کیوں نہیں یا ندھا گیا؟ نوکرنے کہااس کی رشی نہیں ہے۔اس نے کہارتی کہاں چلی گئی ہے۔نوکرنے کہا مجھے ایک شخص ملاقبیلہ بنی ہاشم میں سے کہ جس کے برتن کی رستی ٹوٹ گئ تھی اس شخص نے فریاد کی اور کہا کہتم میری مدد کرو ایک رتبی دو کہ جس سے میں اپنا برتن باندھ لوں۔ میہ بات پیش نہ آ جائے کہ اُونٹ روانہ ہو جائے تو میں نے پاندھنے کی رہتی اس کو د ہے

## ٢١٥٣: بَابِ ذِكْرِ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَا نَتُ فِي الْجَاهِليَّة

٣١٤/٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنَّ ٱبُوالْهَيْشَمِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيْدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ هَاشِمِ اسْتَاجَرَ رَحُلاً مِّنْ فُرَيْشِ مِّنْ فَيْحِذِ آحَدِهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي اِبِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتِ غُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ آغِشْنِي بِعِقَالِ آشُدُّ بِهِ عُرْوَةً جُوَ الِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالاً يَشُدُّ بِهِ عُرْوَهَ خُوَ الِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَتِ الْإِبِلُ اِلَّا بَعِيْرًا وَّاحِدً ۚ فَفَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَةٌ مَا شَانُ طَذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْفَلُ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَآيْنَ عِنْ لَذَ قَالَ مَرَّبِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عْرْوَةْ جَوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثِنِي فَقَالَ اَغِثْنِيْ بِعِقَالِ اَشُّدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا نَنْفِرُ الْإِبِلُ فَٱغْطَيْتُهُ عِقَالًا فَحَدَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا آجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِّنُ





دی۔ یہ بات سنتے ہی اس نے ایک انظی نوکر کے ماری جس کی وجہ ہے وہ مرگیا۔ وہاں پرایک شخص آیا یمن کے لوگوں میں سے تو اس شخص نے (لین اس ملازم نے) اس سے دریافت کیا جم اس موسم میں مکد كرمه جاؤ ك؟ الشخص نے كبار ميں نين جاؤں گا اور ہوسكت ہے كه میں جاؤں۔اس نوکرنے کہامیری جانب سے تم ایک پیغام پہنچا دوگ جس وقت كدتم بينيو-أس شخص نے كبا: بى بال-اس يرملازم نے كب جس وقت تم موسم میں جاؤ گے تو تم پکارو کداے اہل قریش! (موسم ہے مراد حج کاموسم ہے) جس وقت وہ جواب دیں تو تم یکار واور آ واز دو کہاہے ہاشم کی اولا د۔جس وقت وہ جواب دیں تو تم ابو طالب پوچھو کہ چھران سے کہدوو کہ فلال نے (اس کانا م لیا کہ جس شخص نے اس کو ملازم رکھاتھا) مجھے ایک رتنی کے لئے مارڈ الا۔ پھراس نوکر کا انتقال ہو گیا۔جس وقت و چخص کہ جس نے کہ نو کر رکھا تھا مکہ تکر مدیس آیا توابو طالب نے اس سے دریافت کیا ہم لوگوں کا آ دمی کس جگہ گیا۔اس نے کہامیں نے اس کی اچھی طرح سے خدمت کی پھروہ مخص مر گیا تومیں راستہ میں اتر کیا اور اس کو دفن کیا۔ ابوطالب نے کہا اس کے لیے یہی شایان شان تھا (لینی تم سے ای بات کی اُمید تھی جوتم نے کیا یعنی خبر میری کی اوراچھی طرح سے دفن کیا ) پھر ابوطالب چند دن تھبرے کہ اس دوران وہ یمن کا باشندہ آ گیا کہ جس نے وصیت کی تھی پیغام پہنچائے کے لئے اور عین موسم پر آیا۔ اس شخص نے آواز دی کہا ہے قریش کے لوگو! لوگوں نے کہا کہ یہ ہاشم کے صاحبزادے ہیں۔اس نے کہا ابوطالب کہاں ہیں؟ جب اس نے ابوطالب سے کہا فلال آ دمی نے میرے ہاتھ یہ پیغام بھیجا تھا کہ فلاں آ دمی نے اس کوتل کر ڈالا ایک رسی کے واسطے۔ یہ بات من کر ابوطالب اس آ دمی کے پاس منیج اور کہا تین باتوں میں ہے ایک بات تم کرواگر تمہاراول چاہے تو ایک سواُونٹ دے دودیت کے۔ کیونکہ تم نے بمارے آ دمی کونکطی ہے ماردیا (یعنی تمهارااراد ہ قل کرنے کانہیں تھا) اورا گرتمہارا دِل جا ہے ق تمہاری قوم میں سے بچاس آ دمی تسم کھا ئیں اس بات پر کہ تُو نے اس کو

آهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ آتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَ رُبَّمَا شَهِدُتُ قَالَ هَلُ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَيِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا شَهِدُتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَاآلَ فُرَيْشِ فَإِدَا آحَابُوْكَ فَنَادِ يَاآلِ هَاشِمِ فَإِذَا جَابُوْكَ فَسُلُ عَنْ آبِي طَالِبِ فَٱخْبِرُهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ فِي عِقَالِ وَمَاتَ الْمُسْتَاجِرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَةُ آتَاهُ آبُوطالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَٱخْسَنْتُ الْقِيَّامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ كَانَ ذَا آهُلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُتَ حِيْنًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ ٱوْصٰى اِلَيْهِ أَنْ يُبِلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَا آلَ قُرَيْشِ قَالُوْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِيْ هَاشِمِ قَالُوْ هَذِهُ بَنُوْ هَاشِمِ قَالَ أَيْنَ آبُوْ طَالِبٍ قَالَ هَذَا آبُوْ طَالِبٍ قَالَ امَرِيني فَلَانٌ أَنْ الْبَلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَّهُ فِي عِقَالِ فَاتَاهُ ٱبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا اِحْدَىٰ ثَلَاثٍ إِنَّ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّى مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطاً وَإِنْ شِئْتَ يَخْلِفُ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ آنَّكَ لَمْ تَقُتُلُهُ فَإِنْ آبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَإِتِّى قَوْمُهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانْت تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَلْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيْزًا بْنِي هَٰذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْحَمْسِيْنَ وَلَا تُصْبِرُ يَمِيْنَهُ فِلْعَلَ فَٱتَّاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَرَدُتَ خَمْسِيْنَ رَجُلاً أَنْ يَخْلِفُوا فَكَانَ مِانَّةٌ مِّنَّ الْإِبِلِ يُصِينُبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرًا نِفَهَاذَانِ بَعِيْرُانِ فَاقْبَلْهُمَا عَيَّىٰ وَلَا تُصْبِرُ يَمِيْنِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْآيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَٱرْبَعُوْنَ رَجُلاً حَلَفُوْا قَالَ ۚ ابْنُ عَبَّاسِ

## المراد ال

وَالْأَرْنَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُوفُ.

فَوَ الَّذِي نَفْيِسِي بِيَادِه مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ النَّمَانِيَّةِ ﴿ ثَبِينِ مارا - أَنْهِمْ أن دونُوسِ باتُونِ ـــــ الْفَارَرِوقُو بمم تجهرُ واس ـــــ بر الفِّلَ كروي كـاس فاني قوم سے بيان كيانهو ب كراہم مسم کھا میں گئے۔ نیم ایک عورت آئی ابوط سب نے پاس جس کی اس کی قوم میں شاون ہوئی تھی اور وہ بنی یا تھ میں ہے اس کا ایک نز کا تی ا ال نے کہاا ہے ابوطالب میں جابتی ہوں کہتم اس نرئے ومنظور مربوب پچاس آ دمیوں میں ہے ایک کے توش اور اس کی قشم نہ دواؤ۔ ابو طالب نے منظور کیا پھرا یک شخص ان میں ہے آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب ثم پیاس آ دمیوں کی قشم دلا نا چاہتے ہوائیک سواونٹ کے عوض تو ہرا یک شخص کے حصہ میں دود واُونٹ آ گئے تم دواُونٹ لےاواورمنظور کر اوميرے او پرتم قتم نه ڈالو ( یعن قتم مجھ پر لازم نه کرو ) تم جس وقت ز بردی قشمیں دو گے۔ابوطالب نے بیہ بات منظور کر لی اوراڑ تا بیس آ دمی آئے انہوں نے شم کھائی ۔حضرت ابن عبس بڑھ نے کہا خدا ک فتم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک سال نہیں گذرا کہ ان اڑتالیس لوگوں میں سے ایک آنکھ بھی باقی نہیں رہی جو کہ (حامات) ديکھتي ہو( يعني سب بي مريڪ )۔

#### باب:قسامت ہے متعلق احادیث

۱۷۲۲ ایک صحابی (منی الله تعالی عنه ) ہے روایت ہے جو کہ انصار میں سے تھے کدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامت کو باتی رکھا

۵۱۷۷: رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے چند صحابہ کرام سے روایت ہے كدوور جابليت مين قسامت جاري تقى پهررسول كريم صلى التدعليه وسلم نے اس کو قائم رکھا اور قسامت کا تھلم فرمایا انصار کے مقدمہ میں جس وقت ان میں ہے کچھلوگ دعویٰ کرتے تھے ایک خون کا خیبر کے یہود

#### ٢١٥٥ باب القسامة

٣٤١٣. أَخْبَرُنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّوْحِ وَ يْوْنُسْ ابْنْ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ انْبَانَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخُبَرَنَى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آحُمَدُ بْنُ جِيبِ كَدُورِجِالِمِيت مِنْ شَي عَمْرِو قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْسَلَمَةَ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةِ عَلَى مَا كَا نَتُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

> ١٥٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةً وَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُنَاسِ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ عَمْ أَنَّ الْقَسَامَةِ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

فَاقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فِى ﴿ يَــ الْحَاهِبِيَّةِ وَ قَصْى بِهَا بَبْنَ النَّاسِ ثِنَ الْانْصَارِ فِى فَيُ الْحَاهِبِيَّةِ وَ قَصْى بِهَا بَبْنَ النَّاسِ ثِنَ الْاَنْصَارِ فِى قَتِيْلِ اِذَّعَوْهُ عَلَى بَهُوْدِ حَبْبَرَ خَالْفَهُمَا مَعْمَرُ ـ فَتَيْلِ اِذَّعَوْهُ عَلَى بَهُوْدِ حَبْبَرَ خَالْفَهُمَا مَعْمَرُ ـ

اَنَهُ الْحَرِنَا مُحَمَّدُ أَنْ رَافِعِ قَانَ حَدَّنَا عَبُدُالِزَزَّاقِ قَانَ حَدَّنَا عَبُدُالِزَزَّاقِ قَانَ آلْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهُ هُرِي عَنِ الْسِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ الْمُسَيِّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ الْمُسَوِّلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

## ٢١٥٢:بَاب تَبْدِئَةِ ٱهْلِ النَّمِ

فِي القِسَامَةِ

١٤/٤): ٱنْحَبَوْنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّرْحِ قَالَ ٱلْبَالَةُ الْبُنُ وَهُمِ قَالَ ٱلْحَبَرَنِيُ مَالِكُ بْنُ ٱنَسٍ عَنِ أَبِي لَيْلَى بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ سَهُلَ بُنَ آبِي حَثْمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهُلِ رَ مُحَيِّضَةً خَرَجَا اللَّي خَبْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابُهُمَا فَأْتِي مُحَيْضَةُ فَأَخْبِرَ آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَ طُرِحَ فِيْ فَقِيْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَآتَى يَهُوْدَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُواْ وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ ٱقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَ حُوَيْصَةُ وَهُوَ اَخُوْهُ اَكْبَرُ مِنْهُ وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَلَهَبَ مُحَيِّضَةً لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْرُ كَبِّرْ وَ تَكَلَّمَ حُوَيِّضَةً ثُمَّ تَكَنَّم مُحَيَّضَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَ نُوْا بِجَرُبِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

ہائے معد حضرت معید بن مین عرب عرب المیت سے کہ قسامت دور المبایت میں رائے تھی پھر رسول کر یم سائے آئے اس کو باقی رکھا اس افساری کے مقدمہ میں کہ جس کی الاش یبود کے نومین میں فی تقی انسار نے کہا تھا کہ یمبود نے بھارے آدمی کو بلاک کرڈ الا پہلے مقتوب کے ورڈ کوشم دینا قسامت میں۔

## باب: قیامت میں پہلے مقتول کے ورٹا ء کوشم دی جائے گ

ا ١٠٠٤ جفرت مبل بن الي حمد بن يد سے روايت سے كد حفرت عبدالله بن مهل وليته اور حفزت محيصه وبين دونون فيبرك جانب جيد کھے اکلیف کی وجہ ہے جو کہ ان کو تھی پھر حضرت محیصہ کے پیس ایب آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عبداللہ بن مبل بڑنوز تحل کر دیئے گئے اوروہ ایک اندھے (لعنی ویران) کوئیں میں یا چشے میں زال ویئے النائد الله الماس كر حضرت محيصه يبود بول ك إلى آئ اور كم لكي خداكي فتم تم نے اس كو مارائ انہوں نے كہا خداك فتم اس كونييں مارا۔حضرت محصد وہاں سے روانہ ہو گئے اور رسول کر یمس تیاف کے یاس آئے اور آپ نے بیان فر مایا پھر حضرت محیصہ اور ان کے بزے بھائی جو یصد اور عبدالرحمان بن مبل ال كر سنخ حضرت محیصد ف يمبل تَفَتَّلُوكُرِنَا حِإِي وهِ هِي خِيبر مِين كَنْ تَقِير رسول كريم "تَدَيْلُمْ فَي فَر ما يا بتم بڑے کا لناظ کرؤ بڑے کا ٹناظ کرو( اس کو پہنے گفتگو کرنے کا موقعہ دو ) آخر حضرت حویصه نے مفتکو کی۔ رسول کریم سی تیزم نے فرمایا. یہود تمہارے ساتھی کی دیت نہ دیں توان ہے کہد دیا جائے لڑائی کرنے کے داسطے۔ پھرآپ نے اس سلسلہ میں یہود کو کھا۔ یہود نے جواب میں تحریر کیا خدا کی قتم!اس کو ہم نے نہیں مارا بھر سول کریم ساتھا کے



ذلك فكتبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوتِيْصَةُ وَ مُحَيِّصَةُ وَ عَبْدِالرَّحْمَنِ تَحْلِفُونَ وَ تَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ عَبْدِالرَّحْمَنِ تَحْلِفُونَ وَ تَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا فَالُوا لَيْسُوا مَسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَتْ اللَّهِم بِمَائِةٍ نَاقَةٍ حَتَّى الدَّارُ قَالَ سَهُلُّ لَقَدْ رَكَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ عَمْراءُ مَحْمُرَاءُ مَا لَدًا لَا سَهُلُّ لَقَدْ رَكَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْراءُ مَا لَكُولُ سَهُلُّ لَقَدْ رَكَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْراءُ مَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُونُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

٢٤١٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱلْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ ٱبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اللَّهُ اَخْبَرَهُ وَ رِجَالٌ كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ انَّ عُبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَ مُحَيِّضَةً خَرَجَا اللَّي خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَآتَى مُحَيَّصَةُ فَآخُبَرٌ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَهُٰلٍ قَدْ قُتِلَ وَ طُرِحَ فِنَى فَقِيْرِ ٱوْ عَيْنِ فَآتَٰى يَهُوْدَ وَ قَالَ ٱنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَٱفْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قُوْمِهِ فَذَكُرَ لَهُمْ ثُمَّ ٱقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ خُويِصَةُ وَهُوَ آكْبَرَ مِنْهُ وَ غَيْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيَّصَةً لِيَتَكُلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَفَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّضَةَ كَيِّرْ كَيِّرْ يُرِيْدُ اليِّسَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّضَةً ثُمَّ تَكَلَّمُ مُحَيِّضَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ۚ أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَ إِنَّا أَنْ يُؤْذَنُواْ بِحَرْبٍ فَكَتَبَ النِّهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوِّيْصَةً وَ

حضرت حویصہ اور محیصہ اور عبدالرحمان سے فرمایا: اجھاتم قتم کھاؤ اور تم
اپنے ساتھی کا خون ثابت کرو۔ انہوں نے کہا ہم قتم نہیں کھا کیں گ

( کیونکہ ہم نے خود مارتے ہوئے نہیں دیکھا) آپ نے فرہ یہ: قریہود
تہبارے واسطے تم کھا کیں گے ( کے ہم نے اس ونہیں ، رااور نہ ہم کوہم
ہے کہ کس نے مارا ہے ) انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! وہ مسممان نہیں
بلکہ مشرک بیں اور وہ جھوٹی قتم بھی کھالیں گے اس پر آپ نے اپنے
باس سے ان کودیت اوا فرمائی اور ایک سواونٹ بھیجے یہاں تک کہان
باس سے ان کودیت اوا فرمائی اور ایک سواونٹ بھیجے یہاں تک کہان
باس سے ان کودیت اوا فرمائی اور ایک سواونٹ بھیجے یہاں تک کہان
ایک اونمائی نے جو کہ لال رنگ کی تھی میرے لات ماردی تھی۔

۱۸ ۲۷: حضرت سهل بن ابی حثمه سے روایت ہے که حضرت عبدالله بن سبل دانتیز اور حضرت محیصه دانتیز دونول خیبر کی جا ب روانه بوت پچھ تکلیف کی وجہ سے جو کہ ان کو لاحق تھی پھر حضرت محیصہ کے پاس ایک آ دمی آیا اور وہ کہنے نگا کہ حضرت عبداللہ بن مبل قبل کر دیتے مجئے اور وہ ا یک اندھے (لیعنی ویران ) کنوئیں میں یا چشمے میں ڈال دیئے گئے ہیہ بات ن كرحضرت محيصه والنوزيبود بول كے ياس آئے اور كينے لگے كه خدا کی قتم تم نے اس کوئیں مارا۔ حضرت محیصہ جانتیز و ہاں سے روانہ ہو من اوروہ رسول كريم مَنَا يَعْظِ كَلَ خدمت ميں حاضر بوئ اور آپ نے بیان کیا پھر حضرت محیصہ اور ان کے بڑے بھائی حویصہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن مهل والنوز مل كرآئ وحضرت محيصه والنوزن يهل مُفتلًو فرمانا جابی وہ ہی خیبر میں گئے تھے رسول کریم مَثَلَ اَیْکِمْ نے ارشاد فرمایاتم (ایے سے )بڑے کالحاظ کروبڑے کالحاظ کروتم ان کو پہلے گفتگو کرنے دو۔ آخر حضرت حویصہ جائن نے گفتگو کی۔ رسول کریم منا تیا ہے فرمایا: بمبودتمهارے ساتھی کی دیت نہ دیں توان سے جنگ کے لیے كبدويا جائ كا پيرآپ نے اس سلسله ميس يبود كولكھا۔ يبود نے جواب میں لکھا ہم نے خدا کی قتم اس کونہیں مارا پھر رسول کر يم مُنَا لَيْنِهُمْ نے حضرت حویصہ اور حضرت محیصہ اور حضرت عبدالرحمٰن والیم سے فر مایا: احچھاتم لوگ قتم کھاؤ اورتم اپنے ساتھی کاقتل ثابت کرو۔انہوں



مُحَيِّصَةً وَ عَبُدِالرَّحْمٰنِ ٱتَحْلِفُونَ تَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوْ بِمُسْلِمِیْنَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِلْدِهِ فَبَعَثَ اللهِمْ بِمَائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى اُدْخِلَتُ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدُ رَكَضَتْنِيُ منها نَاقَةٌ حَمْرًاهُ

## ٢١٥٤: بَابِ ذِكْرُ الْحَتِلاَفِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ

لِخُبُر سَهُلِ فِيْهِ

19 ٢٠٠] أُخْبَرُ نَا قُتْنِبَةً قَالَ خَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْسِيٰ عَنْ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةً قَالَ وَ حَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ أَنَّهُمَا قَالًا خَرَجَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَ مُحَيَّصَةُ بْنُ مُسْعُوْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَقَرَّقًا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا بِمُحَيِّضَةً يَجِدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَتِيُلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَ كَانَ ٱصْغَرَا لْقَوْمِ فَلَهَبَ عَبْدُالرَّحْمْنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيِّرا الْكُبْوَ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ وَ تَكُلُّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكُلُّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْٰلِ فَقَالَ لَهُمْ ٱتَخْلِفُونَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَ تَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِحَمْسِيْنَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَاى ذلكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغطاءُ عَقْلَةً.

نے کہا ہم شمنہیں کھائیں گے آپ نے فرمایا کیا یہود تمہارے واسط قسم کھائیں گے (ہم نے اس کونہیں مارااور نہ ہم واقف میں کہ س نے قسل کیا) انہوں نے کہا یا رسول القد! وہ تو مسلمان نہیں پھر آپ نے اپنے یاس سے ان کو دیت ادا فرمائی اور ایک سواؤٹ بھیج یہاں تک کہان کے مکان میں داخل ہو گئے ۔ حضرت سہل جائی نے فرمایا اس میں سے ایک اؤٹنی نے جو کہ لال رنگ کی تھی میرے لات ماردی تھی۔ میں سے ایک اؤٹنی نے جو کہ لال رنگ کی تھی میرے لات ماردی تھی۔

#### باب:راویول کااس صدیث سے متعلق اختلاف

14/2/ حضرت سبل بن الي حثمه والنيز اور حضرت رافع بن خديج وينيز ے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل جائنن اور حضرت محیصہ بن مسعود والنيز ساتھ نگلے جس وقت خيبر ميں پنجي تو و بال پرڪس جگه بر عليحده بو كئے حضرت محيصه طالبن في حضرت فيدالله بن سبل بن من كو د کھا کہ وقتل ہوئے بڑے ہیں۔انہوں نے ان کو دن کیا پھر رسول كريم مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَّ حُدِمت اقدى مِن حاضر ہوئے وہ اور ان كے بھاكى حضرت حويصه والنينة اور حضرت عبدالرحمن بن سبل ولانينة جو كه سب لوگوں میں کم عمر شے تو حضرت عبدالرحمٰن ﴿ اِنْهَا اِسِيْ سَأَتَّى سے بہلے گفتگو کرنے گئے۔اس پر رسول کریم ملی پینے ان فرمایا: جو حضرات ممر رسیدہ ہیں ان کی تم عظمت کرواوران کے ساتھ احتر ام کا معاملہ کرو۔ اس پروہ خاموش رہے اور ان کے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی پھر انہوں نے بھی ان کے ساتھ گفتگو کی۔رسول کریم سی تی کا سے عرض کیا جس جگہ عبداللہ بن مبل قتل ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم لوگ پیاس قسمیں کھاتے ہوا درتم لوگ اپنے ساتھی کا خون بہاتے ہو یاتم کو تمہارا قاتل مل گیا ہے ان لوگوں نے کہا: ہم کس طریقہ سے تم کھائیں حالانکہ ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔اس پرآپ نے فرمایا: اچھا یہود پیاس قسمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کردیں گے۔انہوں نے کہا: ہم کفارکی فتمیں کس طریقہ سے شلیم کریں گے آخرجس وقت رسول کریم نے بید حالت دیکھی تو آپ نے اپنے پاس سے دیت ادا فر مائی۔

会会があるから

٢٠ وَ أَخْتُونَا ٱخْمَدُ لَنُ عَلِمَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ ائنٌ سَعِبْدٍ عَنْ نَتِيْدٍ بْنِ يَسَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ آبَيْ حَتْمَةً وَ رَافِعِ لَى حَدِبْحِ ٱنَّهُمَا حَدَّثَاهُ ٱنَّ مُحَيِّصَةً ر روور لَّي مُسْعُودٍ وَ عُنْدَالِيهِ بَنَ سَهِلِ الَّيَا حَيْبِر فِي حَاحَةٍ لَهُمَا فَنَفَرْفَا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَلِدُاللَّهِ الْمِنْ سَهْلٍ فَحَاءَ آخُوْهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَ خُوَيْضَةٌ و مُحَيْضَةُ الْنَا عَيْنِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَنْدُالرَّحْمَنِ فِيْ ُمُو أَجِيْهِ وَهُوَ أَضْعَوْمِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَكُرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يُقْسِمُ حَمْسُوْنَ مِنْكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ آمُرٌ لَهُ ىَسْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفٌ قَالَ فَتُبَرَّئُكُمْ يَهُوْدُ بِٱيْمَان حنسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمٌ كُفَّارٌ فَوَادَدُ رَسْوْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَبُهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلَهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَيْنِي نَاقَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْإِبِلِ.

الْ لُمُفَصِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى اللَّهِ عَنْ الْمَشْدُو وَهُو الْلَهُ لَمُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللللِّهُ اللْمُعِلَى اللللللْمُ الللللِّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللللِّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللللِهُ اللللللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللللللْمُعِلَى الللللْمُعِلَى اللللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللللْمُعْلَى اللللْمُعِلَى الللللْمُعِلَى الللللْمُعِ

۴۷ من خصرت ممل بن الي حثمه أور رافع بن خديج ي وايت يكر عبدالله بين مبل او محيصه بين مسعود كسي كام سيينه فبيبر مين سن قرومان تهجورون بالمورفيق مين مليحده والأنجي بمهير بقدين موارفق والأواي عبدانزمن بن جل جو لدسب لوكول مين معمر تنجية عبد رحمنُ اليه سأتفى سے پہلے فتلوكرے كئے۔اس پر في نے فرمايا جوحضرات مر رسيده تين انكي تم عظمت كرواورا كيس تحداحة إم كامعامله كروتو كي دونول ساتھیول نے گفتگو کی۔ رسول سریم ہے وہن کیا جس جگہ مہرا مقد بن سبل قتل :ون عند آپ نے فرمایا کیا تم اوک پیچ س فسمین كهات بوان اوُّول ئ كها: بهمُ مُس حريقة مع تشم كها نمين ها ما كله بهم لوگ وبال موجود نہیں تھے۔اس پر آپ نے فرمایا اتھا یہود پی س فشمین کھا کرتم کوعلیحدہ کردیں گے۔انہوں نے کہا، ہم کفار کی فشمیں مُس طريقه التاسيمُ مريّ كَأْخرجس وقت نبيّ في بيرها من ويعمى و آپ نے اپنے پاس سے دیت ادا فرمائی سبل نے بیان کیا کہ میں ا نکے ایک تھان میں گیا تو ان ہی اونٹوں میں سے جو نبی نے دیت میں دیئے تھا کیک اونٹی نے میرے لات ماری۔



فَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبُكُمْ اَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوْا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشُهَدُ وَلَمْ نَرَقَالَ تُبَرِّنُكُمْ اللهِ كَيْفَ نَخْدُ يَهُودُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَيْفَ نَأْخُدُ اَيْمَانَ قَوْمِ كُفّارٍ فَعَقْلَةُ رَسُولُ اللهِ عِيْثِ مِنْ عِنْدِهِ اللهِ عَلَى مَنْ عِنْدِهِ اللهِ عَلَى مَنْ عِنْدِهِ مِنْ عِنْدِهِ اللهِ عَنْ السَمْعِيلُ بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشُورُ ابْنُ المُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشُورُ ابْنِ ابْنُ سَهْلٍ وَ مُحَيِّصَةً بُنُ مَسْعُودٍ اللهِ ابْنُ سَهْلٍ وَ مُحَيِّصَةً بُنُ مَسْعُودٍ اللهِ ابْنُ سَهْلٍ وَ مُحَيِّصَةً بُنُ مَسْعُودٍ ابْنِ وَيُو مَنِيدٍ صَلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِي اللهِ عَنْبَرَ وَهِي يُؤْمَنِدٍ صَلْحٌ فَتَفَرَّقًا فِي اللهِ عَنْبَرَ وَهِي يُؤْمِنِدٍ صَلْحٌ فَتَفَرَّقًا فِي اللهِ عَنْبَرَ وَهِي يُؤْمَنِدٍ صَلْحٌ فَتَفَرَّقًا فِي اللهِ اللهِ بُنِ سَهْلٍ وَ مُحَيِّصَةً عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُو يَتُمْ قَلِي عَلْمَ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُو يَتُمْ قَلِي عَلْمَ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهٍ قَيْلًا فَدَفَةً ثُمَّ قَدِمَ الْمُدِيْنَةُ وَهُو يَتَشَحَطُ فِي دَمِهٍ قَيْلًا فَدَفَةً ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةُ وَهُو يَتَشَعَطُ فِي دَمِهٍ قَيْلًا فَدَفَةً ثُمَّ قَدِمَ الْمُدِيْنَةً وَهُ مَا الْمَدِيْنَةً وَهُ وَهُو يَتَشَعَطُ فِي دَمِهٍ قَيْلًا فَدَفَةً ثُمَّ قَدِمَ الْمُدِيْنَةً وَالْمَالِيَةً عَلَى عَلْمَ اللهِ اللهُ الْمَدِيْنَةً وَالْمَالِيَةً عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الم

ابْنِ زَيْدٍ اللّٰ خَيْبَرَ وَهِى أَيُوْمَنِدٍ صَلْحٌ فَتَفَرّقاً فِى حَوَانِجِهِمَا فَاتَى مُحَيِّصَةً عَلَى عَبْدِاللّٰهِ بُنِ سَهْلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ قَيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ قَيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُو يَتَسَحَّهُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِرِ الكُبْرَ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِرِ الْكُبْرَ وَهُو رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِرِ الْكُبْرَ وَهُو رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِرِ الْكُبْرَ وَهُو اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِرِ الْكُبْرَ وَهُو مَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِرِ الْكُبْرَ وَهُو مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَتَحْلِفُونَ بِحَمْسِيْنَ يَمِينًا مَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَتَحْلِفُونَ بِحَمْسِيْنَ يَمِينًا يَعْمُ لَوْ مَاحِبُكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نَعْمُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَمْ نَرُ اللهِ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَصُلُقَ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَيْفَ نَحْمُ لِينًا فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَيْفَ نَاخُذُ ايْمَانَ قَوْمٍ كُفّادٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَيْفَ نَاخُذُ ايْمَانَ قُوْمٍ كُفّادٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ عَيْفَ نَاخُذُ ايْمَانَ قَوْمٍ كُفّادٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ عَيْفَ نَاخُذُ ايْمَانَ قَوْمٍ كُفّادٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَيْفَ نَاخُذُ ايْمَانَ قَوْمٍ كُفّادٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللّٰهِ عَنْفَ الْمَالَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٧٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ الْخَبَرَنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ آبِي حَثْمَةَ انَ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ سَهُلِ الْانصَارِيَّ وَ مُحَيِّصَةَ بُنَ مَسُعُودٍ خَرَجَا إلى خَيْيَبَر فَتَقَرَّفًا فِي حَاجَتِهِمَا مَسْعُودٍ خَرَجَا إلى خَيْيَبَر فَتَقَرَّفًا فِي حَاجَتِهِمَا

الله من عنده.

حالاتکہ ہم لوگ وہاں موجو ذہیں تھے:اس پر آپ نے فر مایا:اچھا یہود پچاس تشمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کر دیں گے۔انہوں نے کہا:ہم کفار ک قشمیں کس طریقہ سے تشلیم کریں گے آخر جس وقت رسول کریم نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنے پائن سے دیت ادافر مائی۔

٢٢٧ه: حضرت سبل بن الي حثمه حالينة اور حضرت رافع بن خديج ورمينة سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مہل بڑائن اور حضرت محیصہ بن مسعود طالفين ساته فكلي جس وقت خيبر ميس مينيح تو و بال اين ضرويات كے تحت عليحدہ مو كئے پھر حضرت محصد جائني آئے اور انہول نے حضرت عبدالله بن سہل طالبیٰ کو دیکھا کہ وہ قتل ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے ان کو فن کیا پھر رسول کریم مَنْ اَنْتِیْزَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے وہ اور ان کے بھائی حضرت حویصہ بڑھٹڑ اور حضرت عبدالرحمٰن بن سهل وليتنيز جو كهسب لوگول مين كم عمر تنص تو حضرت عبدالرحمٰن والفيَّة الين سائقي سے پہلے گفتگو کرنے لگے۔اس پررسول كريم مَنْ اللَّهُ مِنْ مَايا: جوحضرات عمررسيده ميں ان كى تم عظمت كرواور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو۔اس پروہ خاموش رہے اوران کے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی آپ نے فرمایا: کیاتم لوگ بچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہتم لوگ اپنے ساتھی کےخون بہایا اس کے قاتل کے متحق ہوجاؤ۔ان لوگوں نے کہا: ہم سطریقہ سے شم کھا کیں حالانکہ ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔اس برآپ نے فرمایا: اچھا یہود پچاس فتمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کرویں گے۔انہوں نے کہا: ہم کفاری فتمیں س طریقہ سے تنلیم کریں گے آخرجس وقت رسول کریم نے بیا حالت دیکھی تو آپ نے اپنے پاس سے دیت ادافر مائی۔

۳۷۲۳: حضرت سبل بن افی خمه طالفی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سبل اور حضرت محید بن مسعود ساتھ نظر جس وقت خیبر میں بہنچ تو وہاں پر کسی ضرورت سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران عبداللہ بن سبل جائفیٰ قتل کر دیئے گئے۔ پھر رسول کر یم منالی نیو کی خدمت میں ماضر ہوئے وہ اور ایکے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن سبل جو کہ سب

اوگوں میں کم عمر تھ تو عبدالرحل اپنے ساتھی ہے پہلے گفتگو کرنے

گے۔اس پر رسول کریم نے فر مایا: جو حفرات عمر رسیدہ ہیں ان کی تم
عظمت کرواور ان کے ساتھ احر ام کا معاملہ کرو۔اس پروہ خاموش
رہ اور ان کے دونوں ساتھ ول نے گفتگو کی۔رسول کریم ہے عرض
کیا جس جگہ عبداللہ بن بہل قتل ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا: کیا تم
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم لوگ قاتل کے ستی ہوجاؤ۔ان
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم لوگ قاتل کے ستی ہوجاؤ۔ان
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم لوگ قاتل کے ستی ہوجاؤ۔ان
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم لوگ قاتل کے ستی ہو لوگ وہاں
لوگ پچاس میں سے ۔اس پر آپ نے فر مایا: اچھا یہود پچاس قسمیں کھا کرتم
موجود نہیں ہے۔اس پر آپ نے فر مایا: اچھا یہود پچاس قسمیں کھا کرتم
سلیم کریں گے آخر جس وقت رسول کریم نے بیرحالت دیکھی تو آپ
نیاس سے دیت اوافر مائی۔ بہل نے بیان کیا کہ میں ان کے
ایک تھان میں گیا تو ان بی اونٹوں میں سے جورسول کریم نے ویت
میں دیتے تھا کیک اونٹی نے میرے لات ماری۔
میں دیتے تھا کیک اونٹی نے میرے لات ماری۔

٣٦٢ ٢٣ : حضرت بشير بن يبار والنيز اور حضرت سهل بن ابی حمد والنيز عبر الله بن ابی حمد والنیز عبر الله بن سهل والنیز قتل ہوئے تو ان کے بھائی اور دونوں چیا حورصہ اور محیصہ والنیز بوعبدالله بن سهل والنیز کے بھی چیا تھا رسول کر بیم مَثَالِیْنِ کَ کَ مُحمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن والنیز نے بات کرنی چیا ہی۔ رسول کر بیم مَثَالِیْنِ نے فرمایا: بڑے کا احتر ام وخیال کرو۔ ان دونوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے عبدالله بن سهل والنیز کوم اہوا یا۔ ان کوتل کر کے بہود یوں کے نے عبدالله بن سهل والنیز کوم اہوا یا۔ ان کوتل کر کے بہود یوں کے ایک کوئیں میں ڈال دیا گیا تھا۔ رسول کر بیم مَثَالِیْنِ نِ نِ فرمایا: ہم کس پر گمان ہے۔ آ پ مُثَالِیْن کے انہوں نے کہا: ہمارا بہود پر گمان ہے۔ آ پ مُثَالِیْن کے انہوں نے کہا: ہمارا بہود پر گمان ہے۔ آ پ مُثَالِیْن کے انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تسم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تسم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تسم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تسم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تسم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تسم کھا کہ بی میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس طریقہ سے رضا مند ہوں گے وہ تو مشرک گے بچاس تسمیں کھا کر ہم نے اس کونہیں مارا۔ انہوں نے کہا: ہم

فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَهْلِ الْآنْصَارِيُّ فَجَاءَ مُحَيَّصَةً وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ اَخُوا لَمَقْتُولِ وَ حُوَيِّصَةً بْنُ مَسْعُوْدٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ يَتَكَلَّمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ مُحَيَّضَةً و حُوِّيِّصَةً فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُوْلٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُلِفُوْنَ خُمُسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَحْضُرْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ فَوَادَةٌ رَسُولُ رَ كَضَنْنِي فَرِيْضَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدِ لَنَا۔ ٣٤٢٣: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ آبِيْ حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيْلًا فَجَاءَ آخُوْهُ وَ عَمَّاهُ حُوَيْصَةُ و مُحَيِّصَةً ۚ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَهْلِ اللَّى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَبَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَتَكُلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَا الْكُبْرَ قَالَا يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبُدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا فِي قَلِيْتٍ مِّنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ تَتَّهِمُوْنَ قَالُوا نَتَّهِمُ الْيَهُوْدَ قَالَ آفَتُقْسِمُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا أَنَّ الْيَهُوُّدَ قَتْلَتُهُ قَالُوا وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَالَمُ نَرَ قَالَ فَتَبَرِّنُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِيْنَ آنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْضَى بِآيْمَانِهِمُ وَهُمُ مُّشُرِكُوْنَ



شن نما أن شريف جلد ١٥٠

فَوَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ "اَرْسَلَهُ مِالِكٌ بُنُ آنَسٍ "

٣٤٢٥ قَالَ الْحُوثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنِي مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ سَهُلِ الْانْصَارِيُّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُوْدٍ حَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهُل فَقَدِمَ مُحَيِّصَةً فَآتَلَى هُوَ وَٱخُوهُ حُوَيِّصَةً وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلِ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ آجِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَبْرُ كَبْرُ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَ مُحَيِّصَةُ فَذَكُرُوا شَأَنَ عَبْدِاللَّهِ بَن سَهُلَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَ تَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيِي فَوَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّا وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ خَالْفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ-٢٧ ٢٦: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ إِلطَّانِيُّ عَنُ بُشَيْرٍ ابُنِ يَسَادٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْآنْصَادِ يُقَالُ لَهُ سَهُلُ بْنُ آبِي حَثْمَةَ آخَبَرَهُ آنَّ نَفَوًا مِّنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيْهَا فَوَجَدُو ٱحَدَهُمْ قَبِيْلًا فَقَالُوا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمُنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا اللَّهِ خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا آحَذَنَا قَتِيْلًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَا الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَاتُوْنَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوا مَا لَنَا بَيْنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ

ہیں۔ پھر رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیت ادا فرمائی۔

٢٥٢٥ : حفرت بشير بن بيار جائية عروايت بي كه حفرت عبدالقد بن مهل افصاري جائية اور حضرت محيمه بن معود جهتو دونون خيرر كي اليه دوانه بوئ اورا پن ايخ كامول كي لئي الگ بوئ حضرت عبدالله بن مهل جائية اور عبدالله بن مهل جائية اور عبدالرحمن بن مهل جائية رسول كريم مؤليني اوران كي بهائي حويصه جائية اور عبدالرحمن بن مهل جائية رسول كريم مؤليني اوران كي بهائي حويصه جائية اور عبدالرحمن بن مهل جائية ني خفتكو كرنا چاهي كيونكه وه (حقيقي) بهائي شيخ حضرت عبدالرحمان جائية اور حضرت عبدالله بن مهل جائية أن فر مايا بتم اپني احترام كرو پهر حضرت عبدالله بن مهل جائية أن ورحضرت عبدالله بن مهل جائية أور حضرت محيصه جائية ني گفتگوى اور حضرت عبدالله بن مهل جائية أي حالت بيان كي حضرت رسول كريم مؤليني أن عال كي خوان عبدالله بن مهل جائية كي حالت بيان كي حضرت رسول كريم مؤليني أن خوان عبدالله بن مهل جو ته بو حضرت امام ما لك ني فرمايا كه حضرت مؤلي مؤليني أن كي حضرت امام ما لك ني فرمايا كه حضرت مؤليني أن كي حضرت امام ما لك ني فرمايا كه حضرت مؤليني أن كي حضرت مؤلي كي مؤليني أن كي حضرت امام ما لك ني فرمايا كه حضرت بشير بن بيار دائين ني فرمايا كه دسول كريم مؤليني أن ني است ديت ادافر مائي كه دسول كريم مؤليني أن كي است ديت ادافر مائي كه دسول كريم مؤليني أن كي است ديت ادافر مائي كه دسول كريم مؤليني أن كي است ديت ادافر مائي -

۲۹۷۲ : حفرت بشر بن بیار خلفن سے روایت ہے کہ آیک آدی
انساری نے جس کا نام حضرت سہل بن الی حثمہ بڑھنو تھا ان سے بیان
کیا کہ ان کی قوم کے کئی تحض خیبر میں گئے وہاں پرالگ الگ ہوگئے
پھران میں سے ایک کودیکھا کہ وہ آل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ان
لوگوں سے جو کہ وہاں پر رہتے تھے کہ جس جگہ وہ آل کر دیا گیا ہے کہ تم
لوگوں نے جمارے ساتھی کوئل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو
نہیں مارا اور نہ بی ہم اس کے قاتل سے واقف ہیں وہ لوگ رسول کر یم
منگ فی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم
لوگ خیبر کی طرف گئے تھے ہم نے وہاں پر اپنے ساتھی کو پایا یا آل کر دیا
گیا۔ رسول کریم منگ فی نے ما میانتم بڑائی کا خیال کرو۔ آپ نے
مرایا: تم گواہ لا سکتے ہو کہ کس نے تم گوٹل کیا؟ انہوں نے کہا: ہمارے

لَكُمْ قَالُوا لَا نَرْضَى بِآيْمَانِ الْيَهُوْدِ وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْطُلَ دَمُّهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِّنْ الِلِ الصِّدَقَةِ خَالَفَهُمْ عَمْرُو لِنُ شُعَنْ -

الْهُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْاَحْسَسِ عَنْ ابْنُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْاَحْسَسِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْاَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى ابْوَابِ خَيْبَرً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ الْمَوْلُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ الْمَوْلُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ الله

#### ٢١٥٨: باب الْقُودِ

٣٢٢٨: آخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ مَحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِاللّهِ عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسُلِمٍ إِلَّا وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسُلِمٍ إِلَّا فِرَحْدَىٰ ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبُ النَّالُ اللَّهُ الْمُقَارِقُ.

٢٩٪ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ آخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِآخْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ

پاس گواہ نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا: وہ تو خلف کریں گ۔ انہوں نے
کہا کہ ہم یہود کی قسم پر رضامند نہ ہول گے۔ آپ کو برامحسوس ہوا کہ
خون اس کا ضا کئے ہوتو آپ نے صدقہ کے اُونٹ میں سے ایک سو
اُونٹ دیت کے ادافر مائے۔

#### باب: قصاص متعلق احاديث

77 کے? حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اللهٰ نِن سے روایت ہے کہ رسول کریم منظم نی ارشاد فیر مایا: مسلمان آ دمی کا قتل کرنا درست نہیں ہے علاوہ تین صورتوں میں ایک جان کے عوض جان دوسرے اگر اس کا نکاح ہو چکا اور پھر زنا کا ارتکاب کرے (تو اس کو پھروں سے ہلاک کر دیا جائے) تیسرے اگر اپ دین یعنی ند ہب اسلام سے وہ شخص منحرف ہوجائے (تو اس کے اشکالات دور کرنے کی کوشش کریں گے ) اگروہ اسلام پھر قبول کرلیں تو بہتر ہے در شاس کو ہلاک کردیا جائے گا۔

۴۷۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٓے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دورِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کا قتل کیا تو اس قاتل کو پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س



رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْقَاتِلِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفَعَ الْقَاتِلِ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيّ الْمَفْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ فَ لَكُهُ مَا اَرَدُتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيّ الْمَفْتُولِ اَمَا إِنَّهُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيّ الْمَفْتُولِ اَمَا إِنَّهُ إِلَى كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِولِيّ الْمَفْتُولِ اَمَا إِنَّهُ إِلَى كَانَ طَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِولِيّ الْمَفْتُولِ اَمَا إِنَّهُ إِلَى كَانَ طَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَولِيّ الْمَفْتُولِ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِولِيّ الْمَفْتُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

مَّ اللهِ الْمُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيلَ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السُحَاقُ عَنْ عَوْفِ الْاعْرَابِيِ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلِ الْمُحَضَرَمِي عَنْ آبِيهِ قَالَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ الْذِي قَتَلَ اللهِ مَسُولِ اللهِ عَلَى جَاءً بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ لَلهِ مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٢١٥٩: بَابِ ذِكْرِ اخْتِلافِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ

عَلْقَمَةً بن وَائِلِ فِيْهِ

٣٤٣١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بُنِ آبِي جَمِيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بُنِ آبِي جَمِيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلَقَمَةُ بُنُ حَمْزَةُ آبُو عَمْرِ إِلْعَائِذِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلَقَمَةُ بُنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حِيْنَ جِيْءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِولِي الْمَقْتُولِ آتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ اتَا عُفُو قَالَ لاَ قَالَ اتَا خُذُ

میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اس شخص کو مقتول کے ورشہ کے حوالے کر دیا (تاکہ ورشہ اس کو قبل کر دیں) اس قاتل نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اس شخص کو قبل کرنے کی نیت ہے اس کو نہیں مارا تھا۔ آپ نے فرمایا: مقتول کے ورثاء کو دیکھو۔ اگروہ سچاہے پھر ٹو اس کو قبل کر دے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کو چنا نچہ اُس نے چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت ایک رستی میں بندھا ہوا تھا وہ اپنی رستی کھینچتا ہوا چلا۔ اسی دن سے اس کو رستی والا کہا جانے لگا۔

حرف قامت كالوريث

٣٠٧٠ : حضرت علقه بن وائل حضر مي سے روايت ہے كه انہوں نے
اپنے والد سے سناوہ قاتل كه جس نے تل كيا تھا اس كومقتول كا وارث
رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں لے كر حاضر ہوا۔ آپ
نے فرمایا كيا تم اس كو معاف كرتے ہو۔ اس نے كہا جى ہاں۔ آپ نے
فرمایا: تم اس كا انتقام لو گے۔ اس نے كہا جى ہاں۔ آپ نے
فرمایا: جاؤتل كرو۔ جس وقت وہ چل دیا تو آپ نے فرمایا: اگرتم
اس كو معاف كر دو گے تو وہ تمہارا گناہ سميث لے گا اور تمہار ساتھى كا گناہ (جو كه تل ہوگیا ہے) اس كا گناہ سميث لے گا اس كو
چنا نچ اس نے معاف كر دیا اور چھوڑ دیا پھروہ خض اپنی رسّی تھنچتا ہوا
چل دیا۔

## باب: حضرت علقمه بن وأمل کی روایت میں راویوں کا اختلاف

الا 27: حفرت علقمہ بن واکل والنے سے روایت ہے کہ انہوں نے حفرت واکل بن حجر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول کریم منگانی کے کہ منہ رسول کریم منگانی کی خدمت میں تھا جس وقت مقتول کا وارث قاتل کو پکز کر کھنچتا ہوالا یا ایک رسی سے باندھ کر۔ رسول کریم منگانی کی خوارث سے فر مایا کی تم معاف کررہے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: تم اس کی دیت لے رہے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: تم اس کو۔ جس مو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: تم قبل کرتے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: تم قبل کرتے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: اجھالے جاؤ اس کو۔ جس



اللِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اذْهَبْ بهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلِّي مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ ٱتَغْفُوٰ قَالَ لَا قَالَ آتَا خُذُ الدِّيهَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَٰلِكَ امَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِاثْمِه وَاثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَاعَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَانَا رَآيَتُهُ

سنن نبائی شریف جلد سوم

٣٢٣٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيِيٰ ثَنَا جَامُع ابْنُ مَطَرِ إِلْخَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَّةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهُ قَالَ يَحْيِيٰ هُوَ آحْسَنَ مِنْهُ.

٣٧٣٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا جَامعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَلَا وَ آخِي كَانَا فِي جُبِّ يَتْحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفُ عَنْهُ فَآبِي وَقَالَ يَا بَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَلَا وَ آخِيُ كَانَا فِي جُبٌّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَصَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَآلِي ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَلَا وَ آخِيْ كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمُنْقَارَ اُرَاةً قَالَ فَصَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَةً فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَآبَى قَالَ اذْهَبُ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَا دَيْنَاهُ آمَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ

وقت وہ اُس کو لے چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور فر مایا: کیاتم معاف كرتے ہو؟ اس نے عرض كيا: جي بال - آپ نے فر مايا بنبيں - آپ نے فرمایا: تم قل کرتے ہو۔ اس نے کہ: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تم قتل كرتے ہو۔اس نے كہاجي بال-آپ نے فرمایا: خبرتم اس كولے جاؤ۔ پھرآپ نے فر مایا: اگرتم اس کواس وقت معاف کرو گے تو وہ اپنا گناہ اورائیے ساتھی بھی لے لے گا۔اس نے اس کومعاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہوہ لیعنی قاتل اپنی رستی تھینچ رہاتھا۔

۳۷۲: ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے۔

۳۷ مرت علقمہ بن وائل سے روایت ہے کہ انہوں نے اینے والدے روایت کی انہوں نے کہامیں رسول کریم فاللی کا خدمت میں بیٹیا تھا کہاس دوران ایک شخص حاضر ہوا اس کی گردن میں رہتی پڑی ہوئی تھی'اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیہ آ دمی اور میرا بھائی دونوں کنوال کھود رہے تھے اس دوران اس نے کدال اٹھائی اور میرے بھائی کے سریر ماری وہ مرکبا۔ نبی نے فرمایا: تُو اس کومعاف کردی۔ اس نے اٹکار کردیا اور کہا: یارسول اللہ! بیخص اور میر ابھائی دونوں ایک کنویں میں تھے۔وہ کنواں کھودر ہے تھے کہاس دوران اس نے کدال اٹھائی اور میرے بھائی کے سریر مار دی وہ مرکبا۔ آپ نے فرمایا تم اس كومعاف كردو\_اس شخص نْ الكاركرديا\_آب نْ فرمايا: اجهاتم اگراس فولل کردو گے تو تم بھی ای جیسے ہو جاؤ گے یغنی تم کوثو اب بالکل نہیں ملے گا بلکہ جس طریقہ ہے اس محض نے (ناحق) تا کیا تھاتم بھی اس کوتل کرو گے۔اس کے برابر ہوجاؤ گے۔ چنانچہ وہ مخص اس کو لے گیا جس وقت دورنکل گیا تو ہم نے آواز دی کہ کیاتم نہیں سنتے جو رسول كريم مَنْ النَّهُ فَم مات ميس انبول ني كباآب ني فرمايا باكرتم اس کوتل کرو گے تو اس کے برابر ہو گے۔انہوں نے کہا جی ہاں میں





مِثْلَةً قَالَ نَعَمِ اعْفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا۔

٣٢٣ أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سِمَاكِ ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةَ الْنَ وَائِلِ ٱخْبَرَهُ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ كَأَن قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَتَلَ هَلَا اَخِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَغْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبِيّنةَ قَالَ نَعَمُ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ آنَا وَهُوَ نَخْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَيَّنَى فَٱغْضَبَنِي فَضَرَبُتُ بِالْفَاْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُوَّدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مَالِيُ ۚ إِلَّا فَأْسِيُ وَكِسَانِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّرىٰ قَوْمَكَ يَشْتَرُوْنَكَ قَالَ آنَا اَهُوَنُ عَلَى قَوْمِيْ مِنْ ذَاكَ فَرَمْى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُل فَقَالَ دُوْنَكَ صَاحِبَكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَآدُ رَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا وَيُلَكَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ اللَّه رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ حُدِّثْتُ آنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلُ آخَذْتُهُ إِلَّا بِٱمْرِكَ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ اَنْ يَبُوْءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْ ذَٰلِكَ قَالَ ذَٰلِكَ

اس کومعاف کردیتا ہوں پھروہ قاتل اپنی رسی تھینچتا ہوا نکلا۔ یہاں تک وہ ہم لوگوں کی نگاہ ہے غائب ہو گیا۔

٣٣٠ ٢٨) حضرت واكل بن حجر ﴿ الله سے روایت ہے وہ رسول كريم من تلفظ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ایک شخص آیا۔ ایک دوسرے میض کو کھینیتا ہوارتی پکر کرانہوں نے کہایا رسول انتد من فیکٹم اس نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے۔اس پر رسول کر یم شی ایکا اس سے دریافت کیا کہ کیاتم نے اس کوتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مَنْ ﷺ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَواهِ لا تا\_اس دوران اس نے کہا میں نے آپ کیا ہے۔آپ نے فرمایا کس طریقہ سے مارااور قبل کیا ہے۔اس نے کہا میں اور اس کا بھائی دونوں لکڑیاں اکٹھا کر رہے تھے ایک درخت کے بنیج اس دوران اس نے جھے کو گالی دی جھے کو غصر آیا میں نے کلباڑی اس کے سریر ماری (وہ مرگیا) اس پررسول کریم من فیزانے ارشاد فرمایا جمہارے ماس مال ہے جو کہتم اپنی جان کے عوض ادا كري\_اس نے كہا يا رسول الله مَنْ فَيْنِ ميرے ياس تو كي فيس ب علاوہ اس مبل اور کلہاڑی کے۔آپ نے فر مایا: توسمجھتا ہے کہتمہاری قوم تجھ کوخرید کرلے گی ( یعنی دیت اداکرے ) وہ کہنے لگامیں اپنی قوم کے نزد یک زیادہ ذلیل اور رسوا ہول دولت سے (لیعنی میری جان کی ان کواس قدر برداہ نہیں ہے کہ مال ادا کریں ) بیس کر آپ نے رتی ال شخف كي جانب (يعني وارث كي جانب يهينك دي) اور فرمايا بتم اس کو لے جاؤیعنی جوتمہارادِل جا ہےوہ کرو۔جس وقت وہ محض پشت کر کے روانہ ہوا آپ نے فر مایا: اگرتم اس کولل کر دو گے تو یہ بھی اس جیسا ہوگا لوگ جا کر اس سے ملے اور کہا تیری خرابی ہورسول کر میم ملی فیا فرماتے ہیں اگرتم اس کو مارد کے تو تمہارا انجام اسی مخص جیسا ہوگا وہ شخص واپس خدمت نبوی مَنْ الْفِيْزِ مِیں کھر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگایا رسول الله كَالْيَا الْوَكُول في مجه كواس طريقد سے كہا آپ فرماتے بيل ك اگر میں اس کوتل کر دوں تو اس جیسا ہوں گا اور میں تو آپ ہی کے تھم ہے اس کو لے کر گیا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارااور





تمہارے ساتھی گناہ جمع کر لے گا۔ اس نے کہا س وجہ سے نہیں جا ہتا۔ آپ نے فرمایا: یہی بات ہوگی۔اس نے کہا پھراس طرح ہے مسیح کے ہے ( میں اس کوچھوڑ تا ہوں )

٣٤٣٥: أنْحَدَوْنَا وْتَكُويًّا لُنُّ يَعْمِيلُ قَالَ ٣٤٣٥، ترجر مابق حديث كے مطابق ہے۔ حَدَّثَنَاعُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّى لَقَاعِدٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلُّ يَقُودُ أَخَرَ نَحْوَهُ .

> ٣٧٣١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبَى عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَيِي بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رُجُلًا فَدَفَعَهُ اللَّى وَلِيِّ الْمَفْتُوْلِ يَقْتُلُهُ فَقَّالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ الْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَّجُلُّ فَٱخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَّهُ قَالَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتُهُ حِيْنَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ﴿ وَلِكَ لِحَبِيْبِ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ سِعِيْدُ بْنُ ٱشْوَعَ قَالَ وَ ذَكَرَ ٱنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْرِ.

> ٢٢٢٢: أَخُبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤنِّسَ قَالَ حَدَّثْنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلاً آتَىٰ بِقَاتِلِ وَلِيَّهِ

۲ ساس : حضرت علقمہ بن واکل سے روایت ہے کہ ان کے والد نے روایت کیا کدرسول کریم منافیدای خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا کہ جس نے ایک آ دمی کو قل کر دیا تھا۔ آپ نے اس مقتول کے دریڈ کو اس قاتل کو دے دیا۔ قبل کرنے کے لئے پھر آپ نے وراہ و کے ساتھیوں سے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے (قاتل توایخ آل کرنے کے گناہ کی وجہ سے اور اس کا مقتول اپنے گناہوں کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ وہ حضرت رسول کریم مُناتیناً کے ارشادمبارک کے خلاف کرتا ہے اس لیے کہ آپ نے معاف فرمانے کے لیے محم فر مایا تھا) چنانچہ ایک آ دمی گیا اور اس نے وارث کواطلاع دی جس وقت اس کوعلم ہوا کہ آپ ایسا فرمارہے ہیں تو اس نے اس قاتل کوچھوڑ دیا۔حضرت وائل نے بیان فرمایا کہ میں نے اس قاتل کو ديکھا كدوه اپني رسي تھينچ رہا تھا۔جس وفت وارث نے اس كوچھوڑ ويا كدوه رخصت موجائ - اساعيل فقل كيا كهيس في بدروايت حبیب نقل کی انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے سعید بن اشوع نے نقل كياكدرسول كريم مَنْ اليَّنْ أَنْ عُمَا ف فرمان كاحكم فرما ياتها -

٢٧٢٣ : حفرت انس بن ما لك دِلْفَيْدُ سے روایت ہے كدا ميك آ دمی ا ہے ایک رشتہ دار کے قاتل کوخدمت نبوی مَنْ تَنْتِرَمِیں کے کرحاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا بتم اس کومعاف کر دو۔ اس شخص نے انکار کر دیا آپ خى ئىن ئىڭ ئويىدى كى ئىلىرى ئىلىرى

٣٨ ٣٠٠ أَخُبَرُنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ حَدَّاشِ قَالَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ السَمَاعِيْلَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَجُلاً جَاءَ اللَّي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ هَلَا الرَّجُلَ قَتَلَ اَحِي قَالَ الْهُ الرَّجُلُ اتَّقِ الله وَاعْفُ عَنِي فَانَّهُ اَعْطَمُ لِآجُوكَ وَحَيْرٌ لَكَ الله وَاعْفُ عَنِي فَانَّهُ اعْطَمُ لِآجُوكَ وَحَيْرٌ لَكَ الله وَاعْفُ عَنِي فَانَّهُ اعْطَمُ لِآجُوكَ وَحَيْرٌ لَكَ وَلاَحِيْكَ يَوْمَ الْفَيْعَامَةِ قَالَ فَاخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَاكُونَا الله قَالَ لَهُ قَالَ فَاعْتَقَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَاخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَاعْتَقَةً عَلَى اللهُ كَانَ خَيْرًا مِيمًا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَا الْمُعْمَلِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَا اللهُ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمَالَةُ كَانَ خَيْرًا مِيمًا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُ يُا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلَيْنُ وَ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ يُعْلَى اللهُ الْمَالِلُهُ عَلَى اللهُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُؤْلُ يُعْمَالًى اللهُ الْمَالِقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلَيْنُ اللّهُ الْمُؤْلُ يُعْلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ يَا رَبِ سَلْ هَذَا فِيْمَ قَتَلَيْنُ اللهُ الْمُهُ الْمُؤْلُ يُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلِولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤُلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

٢١٦٠: بَاب تَاوِيْلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاخُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي ذَلِكَ

مُرْكُونَ الْقَاسِمُ اللهُ زَكْرِيّا الْوَاسِمُ اللهُ وَكُرِيّا اللهِ اللهِ وَلِمَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ اللهِ اللهُ مُوسِٰى قَالَ اَنْبَآنَا عَلِيٌّ وَهُوَ اللهُ صَالِح عَنْ سِمَاكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ سِمَاكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَبّاسِ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَبّاسِ قَالَ كَانَ أَفُرَيْظُةُ وَالنَّضِيْرُ وَ كَانَ النَّضِيْرُ اَشْرَفَ فَالَ كَانَ أَفُرَيْظَةً وَالنَّضِيْرُ وَ كَانَ النَّضِيْرُ اَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةً وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ قُرَيْظَةً وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ قُرَيْظَةً رَجُلاً

نے فر مایا بتم جاؤ اوراس کوتل کر دواوراس صورت میں تم بھی اس خفس کی طرح ہو جاؤ اوراس کوتل کر دواوراس صورت میں تم بھی اس خفس کی طرح ہو جاؤ گے۔ چنانچہ دو شخص گیا ایک آدمی نے اس سے سُ سَرَبِهِ حضرت رسول کر بیم شکالی نے فر مایا بتم اس کوتل کر دو تم بھی اس بی جو بو د گ بھو جاؤ گے ( یعنی جیسا و شخص گنا ہگار ہے تم بھی ایسے بی بوب و گ بیات سن کر اس شخص نے اس قاتل کو چھوڑ دیا اور و و شخص ( یعنی قاتل ) میرے سامنے سے گذراا پی رسی تھینچتے ہوئے۔

٣٤١٣٨ : حفرت بريده بالتن سے روايت ہے كه ايك آدى خدمت نبوى ميں حاضر ہوااوراس نے عرض كيا: يا رسول القد! اس شخص نے مير به ہمائى وقل كرديا۔ آپ بَنَ اللَّهِ اللّٰ اللهِ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ ال

باب: اس آیت کریمه کی تفسیراوراس حدیث میں عکرمه پراختلاف

یے متعلق

۳۷ ۲۷: حضرت ابن عباس شخصی سے روایت ہے کہ (قبیلہ) قریضہ اور بنونسیران دونوں میں قبیلہ بنونسیر کا مقام زیادہ تھا۔ جس وقت کوئی آ دمی قبیلہ قریضہ میں سے بنونسیر کے کسی آ دمی کوئل کردیتا تھا تو (قبل کرنے کی وجہ سے) وہ قبل کردیا جا تا اور جس وقت قبیلہ بنونسیر کا کوئی شخص قبیلہ قریضہ کے کسی شخص کوئل کرتا تو ایک سووسق تھجور (بطور دیت) ادا کرتا قریضہ کے کسی شخص کوئل کرتا تو ایک سووسق تھجور (بطور دیت) ادا کرتا

الماسك الماديث المحاديث المحاديث المحاديث المحاديث المحادث الم

مِّنَ النَّضِيْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ النَّضِيْرِ رَجُلٌ مِّنَ النَّضِيْرِ رَجُلًا مِّنْ قَرَيْظَةَ اَذِى مَائِةَ وِسْقِ مِّنْ تَمْرِ فَلَمَّا بُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ قُريُظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا النَّصِيْرِ رَحُلاً مِّنْ قُريُظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا فَقَالُوا ابْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَنَوْلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَنَوْلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَوْلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَوْلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ النَّفُسِ فُمَّ نَوْلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ الْمَنْ فِي النَّفْسِ ثُمَّ نَوْلَتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى ال

مَّ الْحَدَّثَنَا اَبِي عَنِ اللهِ بُنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ اللهِ السُحَاقَ اَخْبَرَنِي دَاوْدُ اللهِ اللهُ عَنَّاسٍ انَّ الْآيَاتِ اللَّيْ اللهُ عَنَّاسٍ انَّ الْآيَاتِ اللَّيْ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فَاحْكُمْ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فَاحْكُمْ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فَاحْكُمْ اللهِ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فَاحْكُمْ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهُ عَنَّوجَلَّ فَاحْكُمْ اللّهِ اللهِ اللهِ

٢١٦١: بَابِ القَوْدِ بِيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيْثِ فِي النَّفْس

الاسماد: أخْبَرَيْي مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ لَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٌ قَالَ الْعَلَقْتُ آنَا الْحَسَنِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَالْاَشْتَرُ إِلَى عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ وَالْاَشْتَرُ إِلَى عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا لَمُ

رئی۔ جس وقت رسول کریم سائٹی کی ہم ہو گئے تو قبیلہ بنونسیر کے ایک شخص نے قبیلہ برونسیر کے ایک شخص کوئل کر دیا۔ اس برقبیلہ قریضہ کے لیک فوق کر دوجم اس کوئل کریں گ۔ قبیلہ بنونسیر نے کہا: اس قاتل کو ہمارے سپر دکر دوجم اس کوئل کریں گ۔ قبیلہ بنونسیر نے کہا ہمارے اور تہارے درمیان اس میلہ کے متعلق نبی کریم میل ایک ایک میں حاضر کریم میل ایک ایک کی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: و اِن حکمت فائد گئے ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: و اِن حکمت فائد گئے ہوئے۔ اگر کھار کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف سے فیصلہ کرو\_یعن جان کے جون جان کی جائے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی: کیا تم در میان کی جائے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی: کیا تم در میا ہلیت کے رواج لیند کرتے ہو؟

بہ کہ جھڑت ابن عباس ڈاؤن سے مروی ہے کہ آیاتِ کریمہ فائٹگھ بیٹیکھ اور اغرض عُٹھھ سے لے کر مُٹسطین کل قبیلہ بین فیر میں کونکہ بنونضیر کو برتری حاصل بین فیر دور قبیلہ کے متعلق نازل ہوئیں کیونکہ بنونضیر کو برتری حاصل تھی جس وقت ان میں سے کوئی قبل کر دیا جاتا تو بوری دیت لیتے اور اگر بنو قریظہ میں سے کوئی قبل کر دیا جاتا تو وہ لوگ آدھی دیت پاتے پھران لوگوں نے رجوع کیا نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کی جانب اس پرحق تعالی شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں اور رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم کی رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر

#### باب: آزاداورغلام میں قصاص سے متعلق

ا ۱۲۷ : حضرت قیس بن عبادہ بڑا ہون سے روایت ہے کہ میں اور حضرت اُشر 'حضرت علی کرم اللہ وجہد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کورسول کریم مالی ای آئے آئے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ دوسرے حضرات کو نہیں بتلائی۔ انہوں نے فرمائی ہیں۔ مگر جو میری اس تاب میں ہے پھر ایک کتاب نکالی اور



يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِيُهِ كَابِي هَذَهُ أَلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ كَابِي هَذُهُ أَنَّ فِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَرُ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مِنْ سِوَاهُمْ وَيَسْطَى بِنِمَتِهِمْ آذْنَاهُمْ آلَا لَا تُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٌ وَيَسْطَى بِنِمَتِهِمْ آذْنَاهُمْ آلَا لَا تُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٌ وَلَا ذُوْعَهُد بِعَهْدِه مَنْ آخَدَتَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَلَا ذُوْعَهُد بِعَهْدِه مَنْ آخَدَتَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ آوْ آوى مُجْدِثًا فَعَلَيْ لَقْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آخُمَعِيْنَ۔

٢٣٢٢: أَخْبَرَنِي آبُوْ بَكُرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقُوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْهِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِي آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِئُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ الْمُؤْمِئُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ آدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِر وَلا ذُوْعَهُدٍ فِي عَهْدِهِ۔

٢١٦٢: باب الْقُودِ مِنَ السَّدِي

در د لِلْمُولِٰی

آلَ حَدَّثَنَا اللهِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِمُالُمُ وَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَةً قَتَلْنَاهُ وَمَنْ اَخْصَاهُ اَخْصَيْنَاهُ وَمَنْ اَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَصَاهُ الْحُصَيْنَاهُ وَمَنْ الْعَلَيْمُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَلَيْمُ وَمَنْ الْعَلَيْمُ وَمَنْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَلَيْمُ وَمَنْ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ مَلَّهُ وَالْمَالُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَانُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَانُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَانَا الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُ

اپنی تلوار کی نوک سے اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خون ہراہ ہیں (اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے شریف اور کم ذات کا نہ آزاد کا نہ غلام کا) اور وہ ایک ہاتھ کی طرح ہیں غیر اقوام کے حق میں (یعنی تمام کے تمام مسلمان غیر اقوام کے خلاف منفق ہیں جیسے کہ ایک ہاتھ کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منفق ہوتے ہیں) اور اس میں سے معمولی درجہ کا مسلمان بھی سب کی جانب سے ذمہ لے سکت ہے (یعنی اگر ایک مسلمان بھی کسی مشرک و کا فرکو پناہ دیو تو گویا تمام مسلمانوں نے پناہ دے دی۔ اب اس پر وست ورازی نہیں ہو تھی ) ہا جم ہو جو و کہ جو میں کہ جو مسلمان کا فرکے بدلہ نہ مارا جائے (چاہے وہ کا فر ذمی ہویا کہ جو مسلمان کا فرکے بدلہ نہ مارا جائے (چاہے وہ کا فر ذمی ہویا کہ حزبی) اور نہ ذمی کو با جب وہ قت تک وہ ذمی ہویا در بی میں ) نئی بات پیدا کر بے تو اس کا گناہ اور وبال اس محفل پر ب جو کہ نئی بات پیدا کر بے اور جو محفل نئی بات نکا لئے والے کو جگہ دے اس پر اللہ عزوج ال کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اس پر اللہ عزوج الکی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اس پر اللہ عزوج الکی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اس پر اللہ عزوج الکی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اس پر اللہ عزوج الکی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔

خي تات كاماديث

باب: اگر کوئی اپنے غلام کوئل کردی تواس کے عوض قبل کیا

٣٤٣٥: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ اللهِ فَتَلْنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْدَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَةً قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةً قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةً جَدَعْنَاهُ.

## ٢١٦٣: باك قَتْل الْمَرْاقَ بِالْمَرْاقَ

٢٣٠/٢: آخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي حَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ انَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ انَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْسَ عَنْ عُمَرَ انَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتِي الْمُواتِينِ فَضَرَبَتْ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتِي الْمُواتِينِ فَضَرَبَتْ فَصَرَبَتْ الْحَدَاهُمَا الْالْحُرِئ بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا وَ جَنِينَهَا لِعُرَّةٍ وَانْ تُقْتَلُ بِهَا فَقَصَى النَّبِيُّ فَيْ فِي جَنِيْنِهَا بِعُرَّةٍ وَانْ تُقْتَلَ بِهَا فَقَصَى النَّبِيُّ فَيْ فِي جَنِيْنِهَا بِعُرَّةٍ وَانْ تُقْتَلَ بِهَا

## ٢١٦٣: باك الْقُودِ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْآةِ

٣٧٣: آخُبَرُنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَانَا عَبُدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُوْدِياً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى آوُ ضَاحٍ لَهَا فَاقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا .

مَّ مَنَّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بَنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ آنَ يَهُودِيًّا اَخَذَ اَوْضَاحًا مِّنْ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ آنَّ يَهُودِيًّا اَخَذَ اَوْضَاحًا مِّنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَادْرَكُوهَا وَ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَادْرَكُوهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَذَهُ هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا اللَّهُ وَهَا النَّاسَ هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا

۳۷۷۳۷: حفرت سمرہ جائیۃ سے روایت ہے کہ رمول کریم سخیۃ کا ر ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے غلام کو آل کرے تو ہم اس کو آل کریں گاور جو شخص اپنے غلام کی ناک کانے یا جسم کا اور کوئی حصہ تو ہم ہمی جسم ہ حصہ کا نیس گر

تمانت کی احادیث کیجی

۳۵ ۲۵ : حضرت سمرہ بڑائیا ہے روایت ہے کہ رسول کریم مؤینیز نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے غلام کوئل کرے تو ہم اس کوئل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کی ناک کائے یا جسم کا اور کوئی حصہ تو ہم بھی جسم کا حصہ کا ٹیس گے۔

#### باب عورت كوعورت كي عوض قتل كرنا

۲۳ کا کا دعفرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو اس بات کی جبتو تھی کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسہ بیس کیا فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت حمل بن ما لک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں دوخوا تین کی کو ٹھڑ یوں کے درمیان رہتا تھا ایک خاتون نے دوسری خاتون کو خیمہ کی کلڑی سے مار دیا اور وہ مرگئی اس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا۔رسول کر یم صلی الته علیہ وسلم نے بچہ کے عوض قبل کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا۔رسول کر یم صلی الته علیہ وسلم نے بچہ کے عوض قبل ایک غلام یا بائدی دیئے کا حکم فرمایا اور عورت کے عوض قبل کرنے کا تھم فرمایا اور عورت کے عوض قبل کرنے کا تھم فرمایا۔

## باب:مردکوعورت کےعوض قتل کرنے سے متعلق

2022: حضرت انس والنيئة سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ایک لڑی کو اُس کے زیور کے لیے قتل کر ڈالا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا اس یہودی کو قتل کرنے کا لڑی کے قصاص میں۔

۸۷ ۲۵ د حضرت انس بن مالک دی این سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک خاتون کا دو پھر سے سر فاتون کا دو پھر سے سر تو ڈوالا نوگوں نے اس خاتون کو پایا جبکہ اُس میں پھھ جان تھی۔ وہ اس عورت کو لیے لیے پھر نے لوگوں کو بلاتے ہوئے کہ کیا اِس نے قبل کیا جہ کہا اِس نے ملہ کیا ہے۔ کیا ایس نے ملہ کیا ہے۔ کیا جہ کیا جہ کیا جہ کیا ہی ہے۔ کیا جہ کیا ہے۔

قَالَتْ نَعَمْ فَاَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهُ بَيْنَ حَحَالُ \_

٣٩ ١٤ : أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّاهِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنَسِ بْسِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عُلَيْهَا ٱوْ ضَاحٌ فَآخَذَهَا يَهُوْدِيٌ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عُلَيْهَا ٱوْ ضَاحٌ فَآخَذَهَا يَهُوْدِيٌ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَآخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَأَدُرِكَتْ وَبِهَا رَمُقٌ قَالِيّ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتْى سَمّى الله وُدِيَّ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتْى سَمّى الله وُدِيَّ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتْى سَمّى الله وُدِيَّ فَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتْى سَمّى الله وُدِيَّ فَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قُلُونُ قَالَ حَتْى سَمَّى الله وُدُونَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْمِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ الله عَلْمُ وَسُلَّم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنَ.

٢١٢٥: بَابُ سَقُوطِ الْقُودِ مِنَ الْمُسْلِمِ

لِلْكَافِر

٣٤٥٠: آخْتَوَنَا آخْتَوَنَا آخْتَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَنِى ابْرَاهِیْمْ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ بَنِ رُفَیْعِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ بَنِ عُمیْرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ أَمْ بَنِ رُفَیْعِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمیْرٍ عَنْ عَائِشَةَ آمَّ الْمُؤْمِنِیْنَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ فَیْ آنَّهُ قَالَ لَا یَعِدُ قُتُلُ مُسْلِم اللّٰ فِی اِحْدَی ثَلَاثِ حِصَالٍ زَان مُحْصَنِ فَیُرْجَمُ وَ رَجُلٌ یَفْتُلُ مُسْلِمًا مُّتَعَمِّدًا وَ رَجُلٌ وَ یَخُوجُ مِنَ الْاسْلامِ فَیْحَارِبُ اللّٰه عَزَوجَلٌ وَ رَجُلٌ وَ یَخُوبُ وَ مَشْلِمُ اللّٰهِ عَنْ الْاسْلامِ فَیْحَارِبُ اللّٰه عَزَوجَلٌ وَ رَسُولُهُ فَیْفُتِلُ اَوْ یُصَلّٰم فَیْحَارِبُ اللّٰه عَزَوجَلٌ وَ رَسُولُهُ فَیْفُتُلُ اَوْ یُصَلّٰبُ اَوْ یُنْفَی مِنَ الْارْضِ۔

ادُهُ اللهِ اللهِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ مَنْصُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيْفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا جُحَيْفَة يَقُولُ سَالُنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلُ عِنْدَكُمْ مِّنْ زَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُوان فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ شَيْءٌ وَالَذِي فَلَقَ الْحَبَّة وَ

رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس آ دمی کا سر کچل دیا جائے دو پھرواں کے دیمیان میں۔

۳۵۲۸ - حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ ایک بزکی جیا ندن کا زیور پہن کرنٹی اس کو ایک بہودی نے بکڑ لیا اور اس کا سر (پھر ہے)
کچل ویا اور زیورا تارلیا۔ پھرلوگوں نے اس لزک کو دیکھا اس میں پھے
جان باقی رہ گئ تھی۔ چنانچیاس کو لے کررسول کریم کی خدمت اقد س
میں حاضر ہوئے آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھ کو کس نے مارا
ہے؟ کیا فلال شخص نے تجھ کو مارا ہے؟ اس نے کہا بنہیں۔ پھر کہا: فلال
نے مارا ہے؟ اس نے کہا بنہیں خدا کی تسم یہاں تک کہ آپ نے اس
بلاکر بتلایا کہ ہاں وہ یہودی کی ٹراگیا اس نے اقرار کرلیا آپ نے تسم
بلاکر بتلایا کہ ہاں وہ یہودی کی ٹراگیا اس نے اقرار کرلیا آپ نے تھم
فرمایا تو اس کا سرکچلاگیا دو پھروں کے درمیان۔

## باب: کافر کے بدلے مسلمان نہاں

#### كياجائ

ا ۱۵ کا ۱۰ دهنرت ابو جیفه سے دوایت ہے کہ ہم نے حضرت علی جن تو سے دریافت کیا کہ درسول کر یم منگر تی کوئی تمہارے پاس کیا دوسری کوئی اور یات ہے علاوہ قرآن کریم کے۔انہوں نے کہا خدا کی قتم کہ جس نے کہ دانے کو (درمیان سے ) چیر کرجان کو پیدا کیا مگریہ کہ اللہ عز وجل کسی اینے بندہ کو سمجھ ہو جھے عطافر مائے اپنی کتاب (یعنی قرآن کریم



تمامت کی احادیث کی ایم است کی احادیث کی کیا ہے؟
کی کیا جو اس کاغذیش ہے۔ میں نے عرض کیا: اس میں کیا ہے؟
انہوں نے کہا: اس میں احکام دیت موجود ہیں اور قیدی کور ہا کرانے کا بیان ہے اور اس بات کا تذکرہ سے کہ سلمان کو کافر ومشرک کے عوض

مل کیا جائے

۲۵۷۲: حضرت ابوحسان سے روایت ہے کہ حضرت علی جلائی نے فرمایا: رسول کریم مَنْ الْفِیْوْلِ نے مجھ کو اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جو کہ لوگوں سے نہ کہی ہولیکن جو میری تلوار کی نیام میں ایک کتاب ہے۔ لوگوں نے اس کا پیچھانہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے وہ کتاب نکالی اس میں تحریر تھا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور پناہ دے سکتا ہے معمولی مسلمان اور وہ ایک ہاتھ کی طرح ہیں غیروں پر اور مومن کو کافر کے عوض قبل نہ کیا جائے اور نہ ہی ذی جس وقت تک اور مومن کو کافر کے عوض قبل نہ کیا جائے اور نہ ہی ذی جس وقت تک ایے اقرار پروہ ہاقی رہے۔

الا الا الم الك بن حارث اشر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی بڑا تیز سے کہ الرسول حضرت علی بڑا تیز سے کہ الوگوں کے درمیان شہرت ہوگئی ہے کہ اگر رسول کریم مُنا اللّٰ تیز م کو بتلائی ہوتو وہ بیان اور نقل کرو۔ حضرت علی بڑا تیز نے فر مایا رسول کریم مُنا اللّٰ ہوئی خاص بات مجھ کو خورت علی بڑا تی جو اور دوسر بے لوگوں کو نہ بتلائی ہوئیکن میری تلوار کے غلاف میں ایک کتاب ہے اس کو دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور معمولی مسلمان ذمہ داری لے سکتا ہے مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور معمولی مسلمان ذمہ داری لے سکتا ہے مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور معمولی مسلمان فرکے عوض قتل نہیں کیا جائے گانہ وہ کا فرج سے کہ اقرار ہوا' جس وقت تک وہ اپنے اقرار برقائم رہے۔

## باب: ذی کافر کے تا سے متعلق

۳۵۵ مرد د محرت ابوبکر واثنیز سے روایت ہے کدرسول کریم مُنَافِیَنَا نے ارشاد فرمایا: جوکوئی کسی فرق کو کرام ارشاد فرمایا: جوکوئی کسی ذمی کوئل کرے تواللہ عزوجل اس پر جنت کو جرام فرمادے گا۔ بَرَا النَّسَمَةَ إِلَّا اَنْ يُعْطِى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبُدًا فَهُمًّا فِي كِتَابِهِ اَوْ مَافِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قَالَ فِيْهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاسِيْرِ وَاَنْ لَأَ الصَّحِيْفَةِ قَالَ فِيْهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاسِيْرِ وَاَنْ لَأَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

٣٤٥١: أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَثَامٌ عَنْ قَتَادَةً الْحَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَبِي حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ النَّي رَسُولُ عَنْ اللهِ فَيْ صَحِيفَةٍ فِي قِرَا اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ فَيْ قِرَا لِللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ وَيُنْ اللهُ اللهُ وَيُنْ اللهُ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَعْلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ اللهِ اللهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

#### ٢١٢٢: بَأَبِ تُعْظِيمُ قَتْل الْمُعَاهِدِ

٣٤٥٣: آخُبَرُنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسَّعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ ٱخْبَرَنِي آبِي قَالَ قَالَ ٱبُو خَالِدٌ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ ٱخْبَرَنِي آبِي قَالَ قَالَ آبُو بَكُرةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرٍ كُنْهِم حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَـ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرٍ كُنْهِم حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَـ

سنن نيائي شريف جلد سوم

٣٤٥٤: آخُبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَرُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ آبِي اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ مَنْ قَتَلَ قَيْدُلاً مِّنْ آهُلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رَيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ آرْبَعِيْنَ عَامًا۔

٢١٦٧: بَابِ سَقُوطِ الْقَوَدِ بِينَ الْمَمَالِيْكَ وَ ٢١٦٠: بَابِ سَقُوطِ الْقَوَدِ بِينَ الْمَمَالِيْكَ وَدُ ود ود النفس فيما دون النفس

٨٧٥٨: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اَنْبَانَا مُعَاذَّ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّتَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَبِي نَضْرَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ غَلَامًا لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ عُلَامٍ لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ عُلَامٍ لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ عُلَامٍ لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ عُلَامٍ لِأُنَاسٍ اَغْنِيَاءَ فَاتَوُا النَّبِي اللَّهِ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ شَيْئًا وَ النَّبِي اللَّهِ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ شَيْئًا وَ

٢١٦٨: بَابِ الْقِصَاصِ فِي السِّنِ ٣٤٥: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْ

۵۵ ۲۷: حضرت ابو بکر دیانیئ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوکوئی ذمی کوئل کریے بغیراس کے خون کے حلال ہونے کے تو حرام فرما دے گا اللہ عزوجل اس پر جنت اور اس کی خوشیو۔

۲۵۷۲: حضرت قاسم بن مخیر ہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صحافی طاق سے ساکہ کہ انہوں نے ایک صحافی طاق سے استان کے استان کی فرش کو تو میں کا حالا تکداس کی خوشبو کو تی ستر سال تک کے فاصلہ سے محسوں ہوتی ہے۔

2027: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی ذمی کوفل کر ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ اس (جنت) کی خوشبو جالیس سال کی مسافت سے (بھی) محسوس ہو جاتی ہے۔

## باب: غلاموں میں قصاص نہ ہونا جبکہ خون سے کم جرم کا ارتکاب کریں

۲۷۵۸: حضرت عمران بن حمین دانشینه سے روایت ہے کہ مفلس لوگول کا ایک غلام کا کان کاٹ دیا۔ وہ کا ایک غلام کا کان کاٹ دیا۔ وہ رسول کریم مَنَّ اللَّهِ اَلَّهُ کَلَ خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو پھی ہیں دلوایا ( کیونکہ اس کا مالک مفلس تھا اور اگر وہ دولت مند ہوتا تو دیت ادا کرنا پر تی )۔

باب: دانت میں قصاص سے متعلق ۱۳۷۵: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم

الا ٢٥: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنِي آبِي بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنِي آبِي عَنْ سَمُرَةً آنَ نَبِيَّ اللهِ ﴿ عَلَ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً آنَ نَبِيَّ اللهِ ﴿ قَالَ مَنْ خَطَى عَبْدَةً خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةً جَدَعْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةً جَدَعْنَاهُ وَاللَّفَظُ لِابْنِ بَشَّارٍ.

عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بُنُّ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ آيَّةُ عَصَّ مِنْ فُلاَنَةَ لا وَاللهِ لا يُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ لا وَاللهِ لا يُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ لا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَ

٢١٦٩: باب القِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ

٣٤ ١٣ : اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بَنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ ذَكَرَ آنَسٌ مَسْعُودٍ قَالَ ذَكَرَ آنَسٌ عَمْنَهُ عَلَى لَبَيُّ اللهِ صَلَّى عَمَّنَهُ كَسَرَتُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ قَفَضى نَبَيُّ اللهِ صَلَّى

صلی القد ملیه وسلم نے دانت میں قصاص کا حکم دیا اور فر مایا سب الله قصاص کا حکم دیا اور فر مایا سب الله قصاص کا حکم فر ماتی ہے۔

۳۲ ۲۰. حضرت سمرہ باتیز سے روایت ہے کہ رسول کریم سی تی آئے اور ارشاد فر مایا جو شخص اپنے غلام کو تل کرے گا تو ہم اس کو تل کریں گے اور جو شخص غلام کا کوئی عضو یعنی جسم کا کوئی حصہ کا نے گا تو ہم بھی اس کے جسم کا (وہ ہی) حصہ کا ٹیس گے۔

الا کے ان حضرت سمرہ جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مَن فَیْلِمْ نے فر مایا جو خص اپنے غلام کوضی کرائے (یعنی اس کے خصیہ نکلوائے) تو ہم اس کوضی کریں گے اور جو خص ناک کان یا کوئی عضوا پنے غلام کا کائے تو ہم ہم بھی اس کا وہ ہی عضو کا ٹیس گے۔

۲۲ کا کا استان جائے ہے روایت ہے کہ حضرت رہیج جو تھن حضرت اس مسلد کا حضرت اُمّ حارثہ کی بہن نے ایک شخص کو زخمی کر دیا پھر اس مسلد کا رسول کر پیم آئے ہی خدمت اقدس میں مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے فر مایا اس کا اشقام لیا جائے گا بیہ بات من کر حضرت اُمّ رہیج خوش نے کہ یا رسول اللہ منظم اس سے انقام لیا جائے گا۔ آپ نے فر مایا: سجان اللہ! اے اُمّ رہیج منظم کرتی ہے بدلہ اور انقام لینے کا اس نے کہا بالکل بھی انقام نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے فر مایا: سجان اللہ! اے اُمّ خدا کی قشم اس سے انقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ خاتون یہی بات کہی خدا کی قشم اس سے انقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ خاتون یہی بات کہی خدا کی قشم اس سے انقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ خاتون یہی بات کہتی دیاں گاروہ اللہ کے بعض بندے اس طرح کے ہیں کہا گروہ اللہ عزوجل کی فر مایا: اللہ کے بعض بندے اس طرح کے ہیں کہا گروہ اللہ عزوجل کی فر مایا: اللہ کے بعض بندے اس طرح کے ہیں کہا گروہ اللہ عزوجل کی فتم کھالیں تو اللہ عزوجل ان کو جیا کرو یتا ہے۔

#### باب: دانت کے قصاص سے متعلق

۳۷ ۲۳: حضرت حمید واتیز سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک واثن تو روایان کی کھوپھی نے ایک لڑکی کا دانت تو رو یا۔رسول کریم منافیز نے فرمایاان کے بھائی حضرت منافیز نے نے (اس مقدمہ میں) قصاص کا حکم فرمایاان کے بھائی حضرت



خرخ نا أن تريف جلد موم اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ آخُوهَا أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ ٱتُكْسَرُ ثَنِيُّةُ فُلاَنَةً لَا وَالَّذِي بَعَطَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ نَبِيَّةُ فُلَانَةً قَالَ وَكَانُوا قَبُلَ ذَٰلِكَ سَالُوا اَهُلَهَا الْعَفُو وَالْاَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ اَخُوْهَا وَهُوَ عَمُّ آنَسِ وَهُوَ الشَّهِيْدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِىَ الْقَوْمُ بِالْعَفُو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

مَنْ لَوْ ٱلْمُسَمِّ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ

١٣ ١٣٪ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا اِلَّيْهِمُ الْعَفْوَ فَابَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الَّارُشُ فَآبُوا فَآتَوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَ عَفَوْا فَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآ بَرَّهُ-

١٤٠٠: بَابِ أَلْقُودِ مِنَ الْعَضَّةِ وذِكْرِ الْحُتِلانُ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبْرِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن ٢٥ ٢٢: ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ٱبُو ٱلْجَوْزَاءِ قَالَ ٱنْبَانَا قُوَيْشُ بُنُ ٱنَّسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاًّ عَضَّ يَدُ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَكَةُ فَسَقَطَتُ تَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْلَى عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا

انس بن نضر والنيز (لعنى حضرت انس بن ما لك والنيز كے جيا) نے كہا کہ فلاں خاتون ( یعنی ان کی بہن ) کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا اس ذات کی تم جس نے کہ آپ کو سچائی اور حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا دانت بھی نہیں توڑا جائے گا۔ پہلے ان لوگوں نے اس لڑ کی کے ورثاء ہے کہدر کھاتھا کہتم لوگ اس کومعاف کر دویا اس سے دیت وصول کرو جس وقت ان کے بھائی انس بن نضر نے (جو کہ حضرت انس بن ما لک ڈاٹنز کے چچا تھے اور رسول کریم کے ساتھ غز وہ احد میں شہید ہوئے) قتم کھائی کہ اس کے ورثاء معاف کرنے پر رضامند ہوئے۔ رسول کریم نے ارشا وفر مایا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگروہ اللہ كے بھروسہ پرتشم کھالیں تو اللہ عز وجل ان کوسچا کروے۔

المعنى العاديث

۲۷ ۲۲: حضرت انس جانین سے روایت ہے کہ حضرت رہیج نے ایک اڑی کا دانت توڑ دیا تو اس کے ورشہ نے معافی جاہی سیکن اڑی کے ورثاء نے انکار فرمادیا پھررسول کریم منگانیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے قصاص لینے کا تھم فرما دیا۔حضرت انس بن نضر جائٹھ نے كها: يا رسول الله! كيارتج بي في كادانت تو زاجائ كاس ذات كاتم كه جس نے كه آپ كو ي پغير كر كے بھيجا ہے أن كا دانت بھى نہيں تو زا جائے گا۔ آپ نے فر مایا: اے انس! کتاب اللہ ای طرح محم كرتى ہے انتقام لینے کا۔ پھروہ لوگ رضامند ہو گئے انہوں نے معاف فرمادیا اس پر آپ نے فر مایا اللہ عز وجل کے بعض بندے ایسے ہیں کہ آگراس کے بھروسہ پرنشم کھالیں تواللہ عزوجل ان کوسیا کردے۔

باب: كاك كهان مين قصاص متعلق حضرت عمران

بن حصین خالفنا کی روایت میں اختلاف سے متعلق 10 27 : حضرت عمران بن حصين والفيز سے روايت سے كدا كيك آدى نے دانتوں سے دوسر ہے خص کا ہاتھ کپڑا اس نے اپنا ہاتھ زور سے تھینچاس کا ایک دانت اُوٹ گیایاس کے کئی دانت اُوٹ گئے اس نے رسول كريم مَنْ الْفِيْقِ سے اس كى فريادكى -آب نے فرمايا ، تو مجھ سے كيا كہتا ہے؟ کیا تُو ہے کہنا ہے کہ میں اس کو حکم دول کر ۱۹۹ پنا ہاتھ تیرے مُنہ میں

تَأْمُرُنِى تَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَةُ أَنْ يَدَعَ يَدَةً فِى فِيكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحُلُ اِنْ شِئْتَ فَادْفَعُ اللَّهِ يَدَكُ حَتَّى يَقُضَمُهَا ثُمَّ انْتَزِعُهَا اِنْ شِئْتَ.

٣٧٦٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ آوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَّ رَجُلاً عَضَّ اخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَيْتُهُ قَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَى فَابْطَلَهَا وَقَالَ ارَدُتَ آنُ تَقْضَمَ لَحْمَ آخِيْكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ۔

٣٤١٥. آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ رُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ آحَدُهُمَا صَاحِبَةُ فَانْتَزَعَ يَدَةً مِنْ فِيعُ فَنَدَرَتُ فَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللّهِ رَسُولِ اللّهِ فِيعُ فَنَدَرَتُ فِنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللّهِ رَسُولِ اللّهِ فَيْدَ فَنَدَرَتُ فِنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللهِ رَسُولِ اللّهِ فَيْدَ فَنَدَرَتُ فِنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللهِ رَسُولِ اللهِ فَيْدَ فَلَدُرَتُ فَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللهِ رَسُولُ اللهِ فَيْفَلُ اللهِ فَقَالَ يَعَضُّ الْفَحْلُ الْحَدَيْدَ لَهُ عَلَى مَعْشُ الْفَحْلُ لَادِيَةً لَهُ ـ

١٣٧٦٨: أَخْبَرَنَا سُويُدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عَضَيْنٍ آنَّ يَعْلَى قَالَ فِى الَّذِى عَضَّ فَنَدَرَثُ ثِنِيتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَدِيةَ لَكَ \_ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَدِيةَ لَكَ \_ 10 كانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَدِيةَ لَكَ \_ 19 كانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَدِيةَ لَكَ \_ 19 كانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَاللَّهُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الماع: باب الرَّجَلُ يَدْفَعُ عَنْ

دے دے پھراس کوٹو دانت سے چبائے کہ جس طریقہ سے کہ جانور جباتا ہے اگر ٹُو جاہے تو اس کوا پناہاتھ دے دے چبانے کے لئے پھر نکال لے اگر جاہے۔

۲۷۲۱ حضرت عمران بن حصین بن بن سے روایت ہے کہ ایک آدی نے دوسرے حض کا باز و کاٹ لیا۔ اس نے ہاتھ تھینچ لیا اس کا دانت نکل گیا پھر پیر مقد مدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے جس شخص کا دانت اُ کھڑ گیا تھا اس کو پچھینیں دلوایا اور فر ہایا: تم چاہے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت چہالوجس طریقہ سے کہ جہ نور چہاتا

۳۷ ۲۸ : حفرت یعلی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس نے کسی کودانتوں سے کاٹ لیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا: تیرے لئے کوئی دیت نہیں۔

۲۷ کا ۲۷ : حفرت عمران بن حصین طافی فرماتے بیں کہ ایک شخص نے دوسر کے خص کا ہاتھ چہاڈ الا ، جس کی وجہ سے اس کے دانٹ ٹوٹ گئے تو اس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ قصہ بیان کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے چاہا کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو جانور کی طرح چہا ڈائے۔ چنا نچہ آپ مُن اللہ علیہ وسلی ویت کو باطل کردیا۔

باب: ایک آدمی خوداینے کو بچائے اوراس میں دوسرے





رد نفسه

٣٧٠ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ ابِي عَدِيٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ آنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَ آحَدُهُمَا يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ آنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَ آحَدُهُمَا صَاحِبَةً فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفعَ ذَلِكَ صَاحِبَةً فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ الْبَكُرُ فَآبُطَلَهَا۔

شخص کا نقصان ہوتو بچانے والے برضان نہیں ہے

• کے کہ: حضرت یعلیٰ بن أمیہ بن بن کی ایک آ دمی ہے اڑائی بوگئی پھر
ایک نے دوسر شخص کے ہاتھ پرکاٹ لیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ مُنہ ہے
چھڑانا چاہا اِس (مشکش) میں دوسر شخص کا دانت اُ کھڑ گیا۔ پھر یہ
معاملہ خدمت نبوی میں پیش ہوا آپ نے فرمایا: تمہارے میں سے
ایک اپنے بھائی کے کائل ہے جوان اُونٹ کی طرح کائل ہے اوراس کو
آپ شاہی آئے نے دیت نہیں دلوائی۔

## م يِعَلَّا عِيْمَ كَا دِيت نددلوا نا:

ت میں دیت میں دیت نہ دلوانے کی وجہ سے سے کیونکہ ہاتھ چھڑانے والے نے اپنا ہاتھ بچاتا چاہا تو اس پر دانت ٹو شنے کا تاوان نہ ہوگا۔

اسه: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلٍ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَّمَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُنْيَةً آنَّ رَجُلاً مِنْ الْحَكَّمَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُنْيَةً آنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَةً فَانْتُزَعَهَا فَٱلْقَى بَنِى تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَةً فَانْتُزَعَهَا فَٱلْقَى بَنِى تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَةً فَانْتُزَعَهَا فَٱلْقَى نَيْتَةً فَاخْتَصَمَا اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَنْكُرُ فَاطَلَّهَا آيُ آبُطُلُهَا مَى آبُطُلُهَا مَنَ أَبْطُلُهَا مَنْ آبُطُلُهَا مَنْ أَبُطُلُهَا مَنْ أَبْطُلُهَا أَنْ آبُطُلُهَا أَنْ آبُطُلُهَا أَنْ أَبُطُلُهَا أَنْ أَبُطُلُهَا أَنْ أَنْ فَالْتَهَا أَنْ أَنْ أَلِيْ إِلَيْهِ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِنْ اللّٰهِ عَلَى إِلَّهُ إِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ

٢١٧: بَابِ ذِكُرُ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَآءٍ فِي

هٰنَا الْحَدِيثِ

٢/ ٢/ أَخْبَرُنَا عِمْرَانُ بُنُ بِكَّارٍ قَالَ أَنْبَانَا آحُمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بِكَارٍ قَالَ أَنْبَانَا آحُمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَى اُمَيَّةً قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ فَيْهِ فِي غَزُوةٍ تَبُولُا وَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنْ فِيهِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَةً فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ تَنِيَّتَهُ فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَطَرَحَ تَنِيَّتَهُ فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَطَرِحَ تَنِيَّتَهُ فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

اے ۱۹۷۲: حضرت یعلی بن منیه رضی اللد تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے قبیلہ بنی تمیم میں سے ووسرے سے لڑائی کی آخر تک سابقه روایت کے مطابق ہے۔

## باب: زیرنظر حدیث میں حضرت عطاء پر راویوں کا اختلاف

۲۷۲: حضرت سلمی والنی اور حضرت یعلی بن مدید و ایت است روایت به دونوں غزوہ تبوک میں رسول کریم مُنَّلَ الله کی ساتھ نکلے میں نے دہاں پر ایک ملازم رکھا اس کی ایک آ دی سے لڑائی ہوگئی اور اس نے اس کا ہاتھ کا ف ڈالا اور اس کا دانت نکل گیا۔ اس پر رسول کریم من الله قوم کا فرادت نکل گیا۔ اس پر رسول کریم من الله قوم کا فرادی اس کو یا طل فرمادیا۔





وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ آحَدُكُمْ اللَّي الْحَيْدِ وَسَلَّمَ يَاتِيْ يَطُلُبُ الْخِيْدِ فَيَعَضَّهُ كَعَضِيْضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَاتِيْ يَطُلُبُ الْمَعْلَلَ لَا يَعْلَلُبُ اللَّهِ عَشْلَ لَهَا فَآبُطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْلَ لَهَا فَآبُطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْلَ لَهَا فَآبُطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْلَ لَهَا فَآبُطُلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْلَ لَهَا فَآبُطُلُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْلَ لَهَا فَآبُطُلُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْلَ لَهُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولَ اللَّهُ اللِهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ

٣٤٤٣ آخْبَرَنَا عَبْدُالْجَاّدِ مْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَاّدِ مْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَاّدِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلْمُوو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُوعَتُ ثَنِيَّتُهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاهْدَرَهَا۔

٣٠٧ - ١٠ أخْبَرَ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْدِ وَ عَنْ عَطَاءٍ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ عَلَى وَابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ايَدَعُهَا يَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ وَالله عَلَيْهِ

مُدُرُدُ الْمُرَافِّ السُحَاقُ الْمُنَ الْمُرَاهِيْمَ قَالَ الْبُآنَا السُفَيَانُ عَنِ الْمِن جُرِيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ اللهِ صَلَّى يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ قَالَ غَزُونَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُولُكَ فَاسْتَأْجَرْتُ آجِيْرًا فَقَاتَلَ آجِيْرِي رَجُلاً فَعَصَّ الْآخِرُ فَسَقَطَتُ تَنِيَّتُهُ فَقَاتَلَ آجِيْرِي رَجُلاً فَعَصَّ الْآخِرُ فَسَقَطَتُ تَنِيَّتُهُ فَقَاتَلَ آجِيْرِي رَجُلاً فَعَصَّ الْآخِرُ فَسَقَطَتُ تَنِيَّتُهُ فَاتَى النَّبِيِّ عَلَى فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَاهُدَرَهُ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٢٧٧٣: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى بْنِ الْمَيَّةُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ الْمَيَّةُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ وَكَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ وَكَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسُرةِ وَكَانَ إِنْ الْمَيْعَ مَاجِبِهِ فَانَتَزَعَ انْسَانًا فَعَضَّ آحَدُهُمَا إصْبَعَ صَاجِبِهِ فَانتَزَعَ السَّبِي السَّبِي السَّبِي النَّبِيِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْفَيْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْفَيدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتَهُ وَ قَالَ الْفَيدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْفَيدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتَهُ وَ قَالَ الْفَيدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّةً وَ قَالَ الْفَيدَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّةً وَ قَالَ الْفَيدَانَ فَالْمُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَا اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفَالِيْقُ الْمَالَةُ فَعَلَاهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفَالِيْقُ الْمُنْ الْمُولَةُ الْمُنْ الْ

۳۷۷۳ حضرت یعنی بن امیه طابقین سے روایت ہے کہ ایب اس کے دوسرے کا بیت اس کے دوسرے کا ماتھ کا کیا گیا چھروہ ایک روز خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نے اس کولغوفر مادیا (لیعنی دیت نہیں ، ،

۳۷۷ است ایسانی والیون سے روایت ہے کہ انہوں نے ایب آ دمی کو ملازم رکھا اس کی دوسر شخص سے لڑائی ہوئی اور اس کا ہاتھ دانت ملازم رکھا اس کی دوسر شخص سے لڑائی ہوئی اور اس کا ماتھ دانت نکل گیا پھر وہ شخص فریاد لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا کہ تُو جانور کی طرح سے اس کو چبا ڈالتا۔

2427: حضرت یعلیٰ بن امیہ طالبہ سے روایت ہے کہ میں نے جہاد کیارسول کریم من اللہ کے ساتھ غزوہ توک میں وہاں پر میں نے ایک ملازم رکھا اس کی ایک آدمی سے لڑائی ہوگئ۔ جس نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کا دانت نکل گیا اس پر وہ رسول کریم شائیہ کے کاٹ ڈالا اور اس کا دانت نکل گیا اس پر وہ رسول کریم شائیہ کے کاف خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے اس کولغو فر مادیا۔

۲۷۷۱: حضرت یعلیٰ بن امید دانشن سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مَنَ الْفَیْنَ کے ہمراہ جیش العسر ت میں جہاد کیا اور یہ کام میرے واسطے سب سے زیادہ سخت تھا میرا ایک ملازم تھا اس کی ایک شخص سے لڑائی ہوگئ اس نے دوسرے کی انگلی کاثی دوسرے نے اپنی انگلی کھینچی تو اس کا دانت نکل کرگر گیا وہ رسول کریم مُنَالَیْنِیْم کی خدمت میں ح ضر بوا آپ نے اس کا دانت لغوفر ما دیا اور فر مایا: کیا وہ اپنی انگلی تہارے مُنہ میں رہنے دیتا اور تم اس کو چبالیتے۔





يَدَهُ فِي فِيْكَ تَقُضَمُهَا-

#### جيش العسرت كيامي؟

جیش العسر ت بد دراصل تاریخ اسلام کے مشہور جہاد غزوہ تبوک کا نام ہے۔ غزوہ تبوک میں اہلِ اسلام کو بہت زیادہ دشواری کا سام ناقعا ہے تعسر ت بدراصل تاریخ اسلام کے مشہور جہاد غزوہ تبوک کا نام ہے۔ غزوہ تبوک میں اہلِ اسلام کو بہت زیادہ دشواری اور کھانے تک کا انتظام نہیں تھا۔ غیر معمولی شدت تھی اس وجہا آس کو جیش العسر ت بعض کا سام اور کھیں ہے کہ میرے ول میں بدکام بیات کے جملے: ((ف کَانَ اَف فَق عَمَلِ)) مطلب سے ہے کہ میرے ول میں بدکام سے نیادہ بڑا کام اور عظیم کام تھا۔

٧٧٤٪ آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ فِي حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَمْدِ عَلَا عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَتَدَرَثُ ثَيْبَتَهُ آنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَآدِيَةً لَكَ.

٨٧٧٨: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَآنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَیْ آبِی عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَدِیْلِ ابْنِ مَیْسَرَّةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ یَعْلَی بُنِ مُنْیَةً عَصَّ آخَرُ دِرَاعَةً مَنْ اَنْزَعَهَا مِنْ فِیْهِ فَرَفَعَ دٰلِكَ اِلَی النّبِی اللّٰهِ فَقَ وَقَالَ سَقَطَتُ تَنِیَّتُهُ فَابُطَلَهَا رَسُولُ اللّٰهِ فَقَ وَقَالَ ایَدَعُهَا فِی فِیْكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْقَحْلِ۔

٧٤/٤ أَخْبَرَنِي اللهِ بَكُو بُنُ السَّحَاقُ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّنَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْ الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّنَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْ الْجَحَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى انَّ ابَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى انَّ ابَاهُ غَزَا مَعَ وَسُولِ اللهِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى انَّ ابَاهُ عَزَا مَعَ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَرْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ اجِيْرًا فَقَالَ وَعُمَّ الرَّجُلُّ فِرَاعَهُ فَلَمَّا اللهِ عَنْ فَقَالَ فَقَالَ وَلَيْكَ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ يَعْمِدُ احْدَكُمْ فَيَعَشَّ الْعَامُ كَمَا يَعَضَّ الْفَحُلُ فَالْعَلَ ثَنِيَّةً فَلُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَعْمِدُ احْدَكُمْ فَيَعَضَّ الْعَامُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ فَالْمَا لَنْيَتَهُ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2227: بیرروایت بھی اس طرح ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے فیکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد طریقہ سے فیرمایا (اس آدمی سے کہ جس کا دانت ٹوٹ گیا تھا) جھھ کودیت نہیں طرکی۔

۲۷۷۸: حضرت صفوان بن یعلیٰ بن منیه سے روایت کرتے ہیں حضرت یعلیٰ بن امیہ کے ایک ملازم نے دوسرے کا ہاتھ کا بالاور حضرت یعلیٰ بن امیہ کے ایک ملازم نے دوسرے کا ہاتھ کا بالاور اس نے اپناہا تھ تھینے لیا پھر یہ مقدمہ خدمت نبوی منی پیش ہوااس لیے کہ کا شنے والے مخص کا دانت گر گیا تھا آ ب نے اس کو لغواور باطل کردیا اور فرمایا کیا تمہارے مُنہ میں چھوڑ دیتا اور تم اس کو جانور کی طرح سے چہاڈ التے۔

9 2 27: حضرت صفوان بن يعلى سے روايت ہے كدان كے والد نے رسول كريم مَنَّ الْيَخْرِ كَ ساتھ غزوو تبوك ميں جہاد كيا اور ايك ملازم ركھا اس كى ايك آ دمى سے لڑائى ہوگئى اور اس نے اس كا ہاتھ كا ئ ليا اس كى ايك آ دمى سے لڑائى ہوگئى اور اس نے اپنا ہاتھ كھينچا جس سے دانت اس كے ہاتھ ميں در د جوا تو اس نے اپنا ہاتھ كھينچا جس سے دانت ثو ك ميا ي پيش ہوا آ پ نے فرما يا تو كي ميں پيش ہوا آ پ نے فرما يا تہمار ہيں سے ايك مخص اپنے بھائى كوكا فنا ہے جانوركى طرح - تہمار سے اس كا دانت لغوكر ديا (يعنى دانت كى ديت نہيں ولائى) -





#### ٢١٤٣: بَابِ الْقُودِ فِي الطَّعْنَةِ

وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحُدِثِ عَنْ بُكَيْرِ بَنِ عُسُولِعِ عَنْ الْحُدِثِ عَنْ بُكَيْرِ بَنِ عُسُولِعِ عَنْ الْحُدِثِ عَنْ بُكَيْرِ بَنِ عُسُولِعُ عَنْ الْحُدِثِ عَنْ بُكَيْرِ بَنِ عُسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ بَعْدُ جُونِ لِللهِ عَنْ يَعْمُو جُونِ لَا لَهِ عَنْ يَعْمُو جُونِ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْمُو جُونِ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْمُو جُونِ تَعَالَ فَاسْتَقِدُ قَالَ بَلُ قَدْ عَقُوتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَالْبَانَا اللهِ عَنْ عَيْدَةً بْنِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ الْبُانَا ابِي قَالَ سَمِعْتُ مَسُولِ اللهِ عَنْ عَيْدَةً بْنِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ الْبُانَا ابِي قَالَ سَمِعْتُ مَسُولِ اللهِ عَنْ عَيْدَةً بْنِ مَدِاللهِ عَنْ عَيْدَةً بْنِ مَحْدِي قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَيْدَةً بْنِ مَسْلُعُ عَنْ ابْنُ مَعْدُ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ اكْبً مَسْفِيدُ فَطَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ اكْبً مَعْدُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ اكْبً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ اكْبُ كَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا وَلُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَقُولُ لَا يُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَقُولُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْلَ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَوْلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٢١٤٣: بَابُ الْقَوْدِ مِنْ اللَّطْمَةِ

٣٤٨١: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَآنَا عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِالْاعْلَى آنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ ٱخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ٱنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِى آبِ كَانَ لَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطْمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَيُلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطُمَهُ فَلَيِسُوا السِّلاَحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّلاَحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُ آيُهَا النَّاسُ آيُّ آهُلِ الْارْضِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ آيُّ آهُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُونَ ٱكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ فَقَالُوا ٱنْتَ فَقَالُ إِنَّ مِنْهُ لَا تَسُبُوا مَوْتَانَا فَتُوْدُوا آنَتَ فَقَالَ آيُهَا مُونَا اللهِ نَعُودُوا آنَدَ فَقَالَ اللهُ يَعُودُوا مَوْتَانَا فَتُودُوا اللهِ نَعُودُوا آنَدَ اللّٰهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللهِ نَعُودُوا اللهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا الله نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللهِ نَعُودُوا اللهِ نَعُودُوا اللهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُ اللّٰهِ نَعُودُوا اللهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُوا اللّٰهِ نَعُودُ اللّٰهِ نَعُودُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُومُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمَالُولُ اللّٰهِ اللهُ الْمُؤْدُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْدُ اللّٰهُ الْلِكُ اللّٰهِ الْمُؤْدُ اللّٰهُ الْمُؤْدُ اللّٰهُ الْعَلَالُولُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الْمُؤْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

#### باب: کچوکالگانے میں قصاص

۲۵۸۱: حضرت ابوسعید خدری بڑیؤ سے دوایت ہے کہ رسول کر یم سی ایڈیڈ کے کھٹے کہ اس دوران ایک آ دمی آ پ پر جھک گیا آ پ کچھ سیم فرمار ہے تھے کہ اس دوران ایک آ دمی آ پ پر جھک گیا آ پ نے لکڑی سے جواس کے ہاتھ میں تھی اس کو کچوکا دیا و ہ شخص نکلا رسول کریم میں تینیڈ نے ارشاد فرمایا: آ جاؤ! تم مجھ سے انتقام لے لو۔اس نے عرض کیا جہیں! میں نے تو معاف کردیا یا رسول اللہ فران تی تی تھے۔

#### باب: طمانچه مارنے کا نقام



بالله مِنْ غَضْبِكَ اسْتَغْفِرْلْنَا-

رسول الله! بهم لوگ الله عز وجل کی پناه ما تگتے ہیں الله کے غصہ سے أول فرمائیں ہمارے واسطے بخشش کی۔

#### باب: پکڑ کر کھنچنے کا قصاص

٢٤٨٣: حضرت ابو جريره والتين ت روايت ت كه بهم لوگ رسول كريم منافیز کے ساتھ معجد میں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت آ پ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ایک روز آپ كرے ہوئے تو ہم بھی كرے ہوئے جس وقت معجد كے درميان میں پنچے تو ایک آ دمی آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے پیچھے کی طرف ہے آپ کی جا در کھینج لی۔ وہ جا در بخت تھی اس کھینچنے کی وجہ ہے آپ کی گرون (مبارک) سرخ ہو گئ اس شخص نے کہا اے محد! میرے ان دونوں اُونٹ کوغلّہ دے دیں کیونکہ آپ اپنے مال میں ہے نہیں دیتے اور نہ ہی اپنے والد کے مال میں سے دیتے ہیں۔ یہ بات من كررسول كريم مناتيكيم في ارشاد فرمايا: ميس استعفار كرتا بول الله عز وجل ہے بھی میں تجھ کونہیں دوں گا جس وقت تک کہ تو اس گردن کے تھینچنے کا انتقام نہ دے۔اس دیباتی نے کہائتم خداکی میں مجھی اس کا انتقام مبیں دوں گا۔ رسول کریم مُنگانیکِ اِن تین مرتبہ یہی جملے ارشاد فرمائے اور وہ دیباتی شخص یمی بات کہتا رہا کہ میں جھی اس کا انتقام نہیں دوں گا۔جس وقت ہم نے دیباتی شخص کی سے بات سنی تو ہم لوگ دوڑ کررسول کر میم مَنْ اللَّیْمُ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس كوتم ديتا مول جوميرى بات في كوئي شخص اليي جگه سے ندرخصت ہوجس وقت تک کہ میں اجازت نہ دے دوں پھر رسول کریم نے ایک آ دمی ہے فر مایا کہتم اس شخص کے ایک اُونٹ پر بھو لا درواور ایک اُونٹ كاو يرتهجورلا ددو\_ پھرآپ نےلوگوں سے فرمایا: ابروانہ ہوجاؤ۔

#### باب: بادشاموں سے قصاص لیما

۴۷۸ اله ۲۷۸ : حضرت ابوفراس بی تنون سے روایت ہے کہ حضرت عمر بی تنون نے فر مایا: میں نے رسول کریم مُنائی تیو کو دیکھا کہ آپ اپنی ذات (مبارک) سے انتقام دلواتے تھے۔

#### ٢١٧٥: باب الْقُودِ مِنْ الْجَبَلَةِ

٨٤٨٣. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَهِي الْقَفْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِني مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَفْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا مَعْهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ آذُرَكَهُ رَجُلُّ فَجَبَذَ بِوِ دَائِهِ مِنْ وَّرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ احْمِلُ لِي عَلَى بَعِيْرَتَ هَلَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَّالِكَ وَلَا مِنْ مَّالَ آبِيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا آخْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقْيُدَنِيْ مِمَّاجَبَذُتَ بِرَقَيْتِي فَقَالَ الْاَعُرَابُّي لَا وَاللَّهِ لَا أَقِيْدُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقِيْدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْاَعُرَابِيِّ ٱقْبَلْنَا اِلَّذِهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ اِلَّيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَى مَنُ سَمِعَ كَلَامِيُ ٱنْ لَا يَبُرحَ مَقَامَةً حَتَّى اذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ احْمِلُ لَهُ عَلَى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَعَلَى بَعِيْرٍ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرِ فُوْا۔

## ٢١٢: باب الْقِصَاصِ مِنَ السَّلَاطِيْنِ

٣٨٨٠: أَخْبَرَنَا مُوَّمَّلُ أَنُ هِشَامٍ قَالَ حُلَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ أَنُ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ السَّمَاعِيْلُ أَنُو مَسْعُودٍ سَعِيْدُ الْبِنُ إِيَاسِ إِلْجُرَيْرِ ثُى عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ آبِي





فِرَاسِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُقِصُّ

## ٢١٤٧: بَابِ السُّلُطَانِ يُصَابُ

#### عَلَى يَكِهِ

٣٤٨٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانَشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَاجَهُمِ بْنَ خُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَّةُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِه فَضَرَبَهُ أَبُو جَهُمٍ فَٱتَوَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَوَدُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ لَكُمُ كُذَا وَ كُذَا فَلَمْ يَرُضَوا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَ مُخْبِرُهُمْ بِرَضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَحَطَبَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هُولًاءِ آتُونِي يُرِيْدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَ كَذَا فَرَضُوا قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَامَرَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمُ قَالَ فَانِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَ مُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا

## ٨١٢: باب القود بغير

# باب:بادشاه کے کام میں کسی شم کی آفت یا مصیبت،

٥٨٥٨: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه والجناس روايت بكه رسول كريم منافية إلى البوجم بن حذيف كوصدقه وصول كرنے كے لئے بھیجا۔ایک محف نے ان سے ازائی کی صدقہ دیے میں۔مفرت ابجم بن ن المعض كو مارا و معض (كمجس كوابوجهم بالن في مارا تها) خدمت نبوی کافید می آیا اوراس کے متعلقین بھی آئے اورانہوں نے عرض کیانیا رسول الله! اس کا قصاص دے دیں۔ آپ نے فر مایا: تم اس قدراس قدر دولت لے لولیکن وہ لوگ اس بات پر رضا مندنہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اچھا ابتم اس قدر لے لو۔ جب وہ لوگ رضامند ہوئے۔ نی نے ارشادفر مایا: میں خطبہ دونگالوگوں کے سامنے اوریس ان کوتمہارے رضامند ہونے کی اطلاع دوں گا۔انہوں نے عرض کیا: اچھا! جس وقت آپ نے خطبہ دیا تو فر مایا: پہلوگ میرے یاس قصاص ما تکنے آئے میں نے ان لوگوں سے اس قدر مال وینے کے لئے کہاوہ رضامند ہو گئے اس پران لوگوں نے کہا ہم لوگ رضامند نہیں ہوئے چنانچے مہاجرین نے ان کوسزادیے کاارادہ کیا۔ آپ نے فر مایا بتم لوگ تغمبر جاؤ وہ تفہر گئے بھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور فر مایا بتم رضامند نہیں ہوئے؟ ان لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! راضی ہو گئے تھے۔آپ نے فرمایا: میں خطبہ دیتا ہوں اور تم لوگوں کی خوشنودی كى اطلاع ديتا مول انهول في كها- احيما كيمرآب في خطبه يرها وران ے دریافت کیاتم رضامند ہو گئے انہوں نے کہا:جی ہاں۔

باب: تلوار کے علاوہ دوسری چیز سے قصاص لینے کے بارےمیں

٣٨٨١ أعجمر منا إسماع يل بن مسعود قال حد تنا ٢٨٨٦ حضرت انس وافتو سروايت ب كرايك يهوري في ايك





خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آنَسٍ آنَّ يَهُوْدِيًّا رَاى عَلَى جَارِيَةٍ آوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَاتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ بَحْكِيْهَا آنُ لَا فَقَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيْهَا آنُ لَا فَقَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا آنُ لَا قَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا أَنْ لَا قَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا أَنْ لَا قَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ۔

٣٤٨٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً اللَّى قَوْمٍ مِّنْ خَنْعَمِ فَاسْتَعْصَمُوا بِالسَّجُوْدِ فَقُتِلُوا فَقَصَٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ إِنِّى بَرِئَءٌ مِّنْ كُلُّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَسَلِم مَعَ مُشْرِكٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله وَقَالَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله وَسُولُ الله وَسَلَّى الله المَاهِ وَسَلَى الله المَاهِ الله الله الله الله المَاهِ الله المُعْمَلِيهِ الْهُ الله الله الله الله المَاهِ الله المَاهِ الله المُعْمَلِيهِ المَاهُ الله المُعْمَلِيه المُعْمَلِيهِ المُعْمَلِيهِ المُعْمَلِهِ المُعْمَلِيهِ المُعْمَلِيهِ المُعْمَلِيهِ الْعَلَيْهِ الْمُعْمِيهِ الْمُعْمَلِيهِ الْمُعْمَالِيهِ الْمُعْمَلِيهِ الْمُعْمَالِيهُ الْمُعْمَالِيهِ الْمِعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِيْهِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامِ اللّهِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِلِيْمُ اللّهُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمَامِ اللّهُ الْمُعْمِيْهِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِعُمُ اللّهُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَ

٩ ٢١٤ بَاب تَاوِيْلُ قُولِهِ عَزَّوَجَلَّ فَكُنْ عُفِي لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءُ فَاتِّبَاء بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ

النه بإحسان

٨٨ ٢٤ أَخْبَرُنَا الْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَهُ مَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنُ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَبْدِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَبْدِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَبْدِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَالْاَنْمَى بِالْكَنْفَى بِالْقَبْدِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْمَى بِالْكَنْفَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْحِيْهِ وَالْاَنْمَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْحِيْهِ

لاکی کود یکھاوہ کنگن پہنے ہوئے ہے اس نے اس لڑکی کو پھر سے مار ڈارا (اور مرنے والی لڑکی کو خدمت نبوی منگر ہوئے اور اس میں معمولی ہی جان باتی مخصی منگر ہوئے اور اس میں معمولی ہی جان باتی مخصی ہے۔ آپ نے اس سے دریا فت فرمایا کہ مجھ کوفلاں نے مارا ہے؟ اس نے اشارہ سے عرض کیا بنہیں! پھر آپ نے دوسرے کان م لیا پھراس نے اشارہ سے کہا: بی پھر آپ نے اس (خدکورہ) میبودی شخص کو بلوایا اور تھم فرمایا تو وہ قل کیا گیا دو پھروں سے۔

کہ کہ ان حضرت قیس طائن سے روایت ہے کہ رسول کریم نے شعم کی قوم کی جانب چھوٹالشکر بھیجا وہ لوگ کفار کے ملک میں تھہر سے انہوں نے (وشمنوں سے) پناہ کی اور سجدہ کر کے ( یعنی ان لوگوں نے خود کو کافر ظاہر کرنے کے لئے سجدے کیے تاکہ وہ لوگ ان کو بھی کافر سمجھیں) پس کفار نے ان کوئل کر دیا آپ نے تھم فر مایا ان کفار کوآ دھی دیت دی جائے اسلئے کہ مسلمانوں کا بھی قصورتھا کہ وہ کس وجہ سے کفار کے ملک میں تھہر ہے پھر آپ نے فرمایا: اگر مسلمان مشرک کے ساتھ ہوتو میں اس مسلمان کا جوابدہ نہیں ہوں پھر نی نے فرمایا: دیکھومسلمان ورکافراس قدر دور میں کہ ایک دوسرے کی آگ دکھلائی نہ دے۔

باب: آیت کریمہ: فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ اَخَیْهِ شَیْ عُ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسَانٍ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسَانٍ کَیْسُیر

۸۷۸ : حفزت عبدالله بن عباس فالفناس روایت ہے کہ قوم بی اسرائیل میں قصاص کا حکم تھا لیکن ویت دینے کا حکم نہیں تھا تب الله عزوجل نے بیر آیت کریمہ نازل فرمائی: کُتِب عَلَیْکُمْ الْقِصَاصُ لیعنی لازم کردیا گیا تم پران لوگوں کا بدلہ جو کہ مارے جا کیں آزاد شخص آزاد کے عوض اور غلام غلام کے عوض ، ورعورت عورت کے عوض پھر جس کو معاف ہوگیا اس کے جھائی کی جانب سے پھوتو عوض کی جانب سے پھوتو

شَىٰءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ اَدَآءٌ اللهِ بِاحْسَانَ فَالْعَفُو اَنْ يَقْبَلَ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ فَالْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَآءٌ اللهِ بِاحْسَانِ وَ يُقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِاحْسَانِ وَ يُؤْدِيْ هَذَا بِاحْسَانِ وَلَاكَ نَحْفِيْفٌ مِّنْ رَبَّكُمْ وَ يُؤْدِيْ هَوْ رَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ اللَّيْةَد

٣٨٨: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُتَبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بَنُو السَرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَا كَانَ عَلَى يَنِي السَّرَائِيلَ.

٠ ٢١٨٠ بَاب الْكُمْر بِالْعَفُو عَنِ الْقِصَاصِ ٢٠٥٠ أَخْبَرَنَا السُحَاقُ بَنُ اَبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللّهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدُاللّهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدُاللّهِ الْمُرْزِيقُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ الْمُرْزِيقُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْ قِصَاصِ فَآمَرَ فِيْهِ بِالْعَفُودِ.

اَ ١٣٤٨: اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِي وَ بَهْزُبُنُ اَسَدٍ وَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ بَكْرٍ وَلُمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَاهُ بْنُ بَكْرٍ وَلُمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ آبِي مَيْمُونَةَ وَلَا آغَلَمُهُ إِلَّا عَنُ آنَسِ جَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ آبِي مَيْمُونَةَ وَلَا آغَلَمُهُ إِلَّا عَنُ آنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَتِي النَّيِيُّ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا اَمَرَ فِيهِ بِالْعَفُورِ.

٢١٨١: بَابِ هَلْ يُوْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ

ایک معاف کرنے والے دستور پر چلے اور جس کومعاف ہوا تو وہ اچھی طرح ادا اچھی طرح ادا کرے اور قاتل دیت اچھی طرح ادا کرے بروردگار کی جانب سے اور رحمت ہے کیونکہ تم ہے چولوک تھے ان میں بدلہ بی کا حکم تھا دیت کا محتم تمہیں تھا۔

۳۷۸۹: حفزت مجاہد ہے روایت ہے کہ اللہ عز وجل نے جو بیفر مایا ہے کہتم پر فرض قر اردیا گیا انتقام ان لوگوں کا جو کہ مارے گئے آخر تک اور بنی اسرائیل میں قصاص تو تھالیکن دیت نہیں تھی اللہ عز وجل نے دیت کا حکم نازل فرمایا اور اس امت کے لئے تخفیف کی بنی اسرائیل ہے۔

باب: قصاص سے معاف کرنے کے حکم سے متعلق ۱۹۷۹: حضرت انس دائٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصاص کا ایک مقدمہ پیش ہوا آپ نے حکم فر مایا معاف کر دینے کا مگر رہے تھم وجو بی نہ تھا بلکہ ترغیب دی آپ نے عفو کی۔

۹۱ کام: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں جس وفت قصاص کا مقدمه آتا تو آپ صلی الله علیہ وسلم معافی کا تھم فرماتے (یعنی فضیلت بیان فرماتے اور مقتول کے ورثہ کوخون معاف کرنے کی ترغیب دیتے)

باب: کیا قاتل سے دیت وصول کی جائے جس وقت





## الدِّيةُ إِذَا عَفَا ولِيَّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقُودِ

٣٤٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْ بْنِ آشْعَكَ وَهُوَ كَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ الْنَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ الْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةً قَالَ اَنْبَانَا الْآوُزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي يَخْيِي قَالَ حَدَّثِنِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ حَدَّثِنِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ حَدَّثِنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ إِمَّا اَنْ يَقُدى وَامَّا اَنْ يَقُدى إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ النَّالُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٤ ٩٣: آخبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ الْحُبَرَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي الْمُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُورَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُو سَلَمَةً قَالَ يَحْيَى الْبُنُ اللهِ عِنْهُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عِنْهُ مَلْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عِنْهُ مَنْ قُتِلَ لَهُ عَيْدُ لَهُ اللهِ عِنْهُ مَنْ قُتِلَ لَهُ اللهِ عَنْهُ وَ إِمَّا اَنْ اللهِ عَنْهُ وَ إِمَّا اَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣٤٩٣: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ عَانِدٍ قَالَ اَنْبَآنَا ابْنُ عَانِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَيْنِي آبُوْ سَلَمَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلُ لَهُ قَتِيْلٌ مُرْسَلٌ.

#### ٢١٨٢: بكب عَفْو النِّسَآءِ عَن النَّم

#### مقتول کاوارث خون معاف کردے؟

۳۷۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر میں اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر دیا حکم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو اختیار ہے یا بدلہ اور انتقام یا ہدیہ وصول کرے۔

۳۵۹۱ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کر دیا کہ کہ کہ کہ کہ سول کر دیا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت کوئی شخص قمل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو اختیار ہے یا بدلہ اور انتقام یا فدیہ وصول کرے۔

#### باب:خواتین کےخون معاف کرنا

92 40: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في مراوايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مقتول كے وارث كومعاف كرنا جاہيے ان وارثوں كوجوكه نزديك كا رشته ركھتے ہيں چھر جو ان سے نزد يك ہوں آگر چه عورت ہى ہو۔





## ٢١٨٣: باب مَن قُتِلَ بحَجَر أَوْ سَوْطٍ

٣٤٩٢: آخُبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ خَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ الْبَآنَا سُلَيمَانَ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِيِّيَا ٱ وَ رِبِّيَا تَكُونُ بِينَهُمْ بِحَجَرِا ٱوْ سَوْطٍ ٱوْ بَعَصًا فَعَقُلُهُ عَقُلُ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ خَالَ بَيْنَةً وَ بَيْنَةً فَعَلَيْهِ لَغَنَّةُ اللَّهِ وَ الْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلَا عَذْلٌ ـ

#### ماب:جو پھر ما کوڑے سے ماراجائے

٩٤٧٦: حضرت عبداللدين عماس پين سے روايت ہے كدر سول كريم مَنْ الْمُنْفِرِ فِي ارشاد فرمايا: جوكوكى بنكامه ك دوران قل مرويا جائدا تیروں اور کوڑوں کی مارہے جولوگوں کے درمیان ہونے لگے اس ہے مارا جائے یا جو مخص لکڑی ( کی چوٹ ) سے مارا جائے تو اس کی دیت ولوائی جائے گی جس طریقہ سے کقل خطامیں دیت دلوائی جاتی ہےاور جو شخص قصداً قتل کیا جائے تو اس میں قصاص واجب ہے اب جو شخص قصاص کورو کے گا تو اس پرلعنت ہےاللّٰہ عز وجل کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اس کا فرض اور نفل کچھ قبول نہیں ہوگا۔

#### قتل خطاء كي قصيل:

فد کورہ بالا حدیث شریف میں ککڑی وغیرہ سے مرجانے وغیرہ کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ جو شخص ایسی چیز سے ہلاک ہوجائے کہ عام طور پرجس سے کہ کوئی شخص نہیں مرتا جیسے لکڑی یا کوڑے وغیرہ کی مار سے مرجائے یا جس قل میں قاتل کاعلم نہ ہوتو و و قل خطاء میں داخل ہے اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ قاتل پردیت لازم ہے اور قل عمر کا مطلب سے ہ کہ کوئی شخص دوسر ہے کو جان ہو جھ کر مکوار ٔ بندوق 'پتھر' لوہے وغیرہ سے قتل کرے تو اس میں قصاص لازم ہے اس سلسلہ میں حضرت ا م ابوصنیف مینید بیفر ماتے ہیں جیسے کہ کوئی مخص ہتھیار نے آل کر دیا جائے جیسے تکوار یا بندوق وغیرہ سے لیکن اگر کوئی مخص لکڑی ے مارا جائے تواس کوشبہ عد کہتے ہیں وہ تل عمرہیں ہےاور حضرت امام ابو حنیفہ مینید کے نزد کی قتل شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے ان كى وليل آ كي آن والى حضرت عبدالله بن عمر في مندرجه ذيل حديث م: ((عن عبدالله بن عمر عن النبي صل ٢قال قتل الخطاء يشبه العمد بالشوط والعصاء مائة من الديل اربعون منها في بطونها اولادها.....)) (نمائي شريف ص: ۲۱ مطبوع نظامي كان يور) نيز اس سلسله يس بحواله مرقاة حاشيد نسائي ميس ب: "استعبدل ابوحنيفه بحديث عبدالله بن عمر على ان القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص....." ص: ۲۲۱ \_ واضح رہے کہ ذرکورہ صدود کا نفاذ اور قصاص لینے کا اختیار شرعی حکومت کو ہے یا امیر المؤمنین کو حاصل ہے۔ آج کے ذور میں جارے ممالک میں صدو دِشرعیہ کا نفاذ نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ فرما کیں۔

عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي عِيِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ

مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ في ارشاد فرمايا: جو خض بنگامه كيدوران مارا جائي يا تيرول اور کوڑوں کی میلغار سے مارا جائے جولوگوں میں ہونے لگے اس سے ہلاک ہو یا لکڑی ہے مارا جائے تو اس کی ویت دلائی جائے گ

#### تامد كاماديث سنن نيائي تريف جلد وي

عَصًّا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْعَطَاءِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ بي كُتُلُّ خطاء مين ديت دلائي جاتي جادر جوتصدا مارا جائة وَ مَنْ حَالَ بَيْنَةٌ وَ بَيْنَةٌ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَتِكَةِ السِّيلِ قصاص لازم بوگااور جوتحض قصاص رو كة واس يربعنت

رَالَ س أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلاً عَدِير

ط العدة الداب تك فذكوره حديث شريف من كورول وغيره كے مارے جانے كے بارے ميں جوفر مايا سيا سے اس كا مطلب سي ے كہ جبكہ قاتل كاعلم نه جوكه كس كى مارے و چخص مراہے تواس كى ديت لازم ہوگ ۔

> ٢١٨٢: بَابِ كُمْ دِيَّةُ شِبْهِ الْعُمْدِ وَذِكْر الْإِحْتِلاَفِ عَلَى أَيُوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ

بُن رَبِيعَةً فِيْهِ

٩٨ ١٥ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ آيُّوبَ السُّخْتِيَانِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسُّولِطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ٱرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْ لَا دُهَا.

باب:شەعمە كى دىپت ہوگی؟

٩٨ ٢٤: حضرت عبدالله بن عمر ينظف سے روايت ہے كه رسول كريم مني لينظم نے ارشاد فرمایا جو شخص مارا جائے خطا سے یعنی شبه عمر کے طور سے کوڑے پاکٹری سے تواس کی دیت سواُونٹ ہیں جالیس ان میں سے گانجن (بعنی حامله ) ہوں۔

## فل عدك بارے ميں امام صاحب بينيد كامسلك:

ندكوره بالاحديث شريف ع حضرت امام ابوصنيفه بينيد في استدلال فرمايا ب كدا كركوني شخص كوز ، يالاهي يا پخسر س ہلاک ہوجائے تو و قبل عمر میں داخل نہیں ہے بلکہ شبرعمر میں داخل ہے اور اس میں دیت ہے قصاص نہیں ہے سابق میں تفصیل عرض کی جاچگی ہے۔

> ٩٩ ١٠٠ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ١٩٥ ١٠ المضمون كي روايت سابق مل كذر چكى ي-قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسَلَّ.

> > ٢١٨٥: بآب ذِكْر الدِّخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدِ إلحذاء

باب: سابقہ حدیث میں خالدالحذاکے متعلق اختلاف



رَبُهُ وَمُرَانِي يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِي قَالَ الْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَغْنِى الْحَذَّاءَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبُيْعَةَ عَنْ خَالِدٍ يَغْنِى الْحَذَّاءَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبُيْعَةَ عَنْ عُلْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰ وَإِنَّ قَتِيلًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰ وَإِنَّ قَتِيلًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰ وَإِنَّ قَتِيلًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰ وَإِنَّ قَتِيلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَالِمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَا مِائلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْعَلَى اللّٰهِ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِيْمِ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَالِيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْ

مِّنَ الْآبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

١٠٨٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَلَيْهَ بَنِ اَوْسٍ عَنْ حَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ اَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّم اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ الله وَإِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَأِ شَيْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ الْعَصَا وَالْحَجَرِ مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ فِيْهَا الْرَبْعُونَ ثَنِيَّةً الْعُصَا وَالْحَجَرِ مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ فِيْهَا الْرَبْعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى إِلَى إِلَى عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلَقَةً لَا

َالْهُ مَا اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ آوْسٍ آنَّ رَسُولً عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْبِي عَدِي عَنْ عَقْبَةً بْنِ آوْسٍ آنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا إِنَّ قَتِيلً الْحَطَا قِيْهِ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلُ مُعَلَّظَةً الْرَبُعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا آوْلَا دُهَا۔

۳۸ : حضرت عبداللد بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مارا جائے خطا ہے یعنی شباعد کے طور سے کوڑے یا لکڑی ہے تو اس کی ویت سوا ونٹ بیں چالیس ان میں سے گا بھن (یعنی حاملہ) ہوں۔

اہ ۱۳۸ : رسول کریم منافیق کے صحابہ کرام جواتی میں سے ایک صحالی بڑتھ نا سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنافیق کے جس روز مکہ مکر مہ فتح کیا اُس روز آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا: آگاہ اور باخبر ہوجاؤ جوکوئی خطاء عمد ہے کوڑے ککڑی چھر ہے مارا جائے تو اس میں (ویت) ایک سواونٹ ہیں چالیس اُونٹ ان میں سے (عمر کے اعتبار سے) فنی ہوں اور تمام کے تمام (صحت کے اعتبار سے) وزن اور ہو جھ لا دنے

۲۰ ۱۳۸ : حضرت عقبه بن اوس رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فر مایا : قتل خطاء بیں ایک سو اُونٹ ہیں ویت مغلظہ چالیس ان میں سے حاملہ ہوں۔

#### ديت کي تشريخ:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں اُونٹ سے مراد حاملہ اونٹی جیں بیعنی چیر چیرسال کی حالیس اونٹنی ان میں سے حاملہ ہونا ضروری ہیں اور ندکورہ دیت قبل خطاء کی ہے اور اس دیت کے نفاذ کا حق شرق حکومت کے حاکم کو ہے آج کے دور میں حدودشرعیہ نافذنہیں ہیں۔

بَشْرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ إِلْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بِشْرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ إِلْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بَشْرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ إِلْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَعْقُوْبَ بُنِ اَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ

۳۸۰۳: ایک صحافی و افغیؤ سے مروی ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس روز مکہ فتح کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص مارا جائے خطا ہے بیعنی شبر عمد کے طور سے کوڑے یا لکڑی سے تو اس کی دیت سواونٹ ہیں چالیس ان میں سے گا بھن (لینی حاملہ)

الْفَتْحِ قَالَ اَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيْلِ خَطَأِ الْعَمْدِ اَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيْلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا۔

٣٠٨٠٪ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَغْقُولُ ابْنِ آوْسِ آنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الله وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الله وَلَانَّ قَلْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الله وَلَا قَدِمَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الله وَلَا لَهُ اللهُ الله وَلَا لَهُ اللهُ الله وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٨٠٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ الْبَانَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةً عَنْ الْبَانَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ آوْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَةُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللَّهُ وَانَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللهِ وَإِنَّ فَيْ اللهُ وَإِنَّ فِي اللهُ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُونَ فِي اللهِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُونَ فِي

المُهُنَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

4 \* ٢٨ : ايك صحافي والنيز سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر ما يا جو في جس روز مكه فتح كيا تو آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر ما يا جو شخص مارا جائے خطا ہے يعنی شبه عمد كے طور سے كوڑ ہے يا لكڑى سے تو اس كى ديت سو أونث ميں چاليس ان ميں سے گا بھن (ليتن حالمه ) ہول۔

۲۰۸۰ مرد مرد کریم منگانی کا می از این سے روایت ہے کہ جس روز مکہ کرمہ فتح ہوا رسول کریم منگانی کا خانہ کعبہ کی سیر طبی پر کھڑے ہوئے اور انڈ عز وجل کی حد فر مائی اور اس کی شاء بیان کی اور فر مایا: اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے اپنا دعدہ سچا فر مایا اور اپنے بندوں کی مدد فر مائی اور فوجوں کو تنہا خود ہی ہوگا دیا باخبر ہوجاؤ کہ جو شخص خطاء عمد سے مارا جائے کوڑ ہے یا لکڑی (وغیرہ) سے جو قتل عمد کے مشابہ ہے اس میں سواونٹ ہیں یا لکڑی (وغیرہ) سے جو قتل عمد کے مشابہ ہے اس میں سواونٹ ہیں دیت مغلظہ ہے جا لیس ان میں سے حاملہ ہوں (مراداُونٹ سے اونٹنی بیں)

۔ 24 ۴۸: حضرت قاسم بن رہیعہ سے روایت ہے کدرسول المترین شیونرنے فرمایا جو شخص مارا جائے خطا ہے لیعنی شیدعمہ کے طور سے کوڑے یا لکڑی



سنن نما كَ شريف جلد موم

الْحَطَّأُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَغْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِانَّةٌ مِّنَ ۖ حَامَٰد ) جول ـ الْإِمِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

> ٠٨ ١٣٠٠ أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْن هُرُونُ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ مَحاَضِ وَّ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنِ وَّ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَّ عَشْرَةٌ بَنِىٰ لَبُوْنِ ذُكُوْرٍ قَالَ ۚ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى آهُلِ الْقُرىٰ اَرْبَعَمِائَةَ دِيْنَارٍ اَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَ يُقَوِّمُهَا عَلَى آهُلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِىٰ قِيْمَتِهَا وَ إِذَا هَانَتُ نَقَصَ مِنْ قِبْمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ فِيْتُمُهَا عَلَى حَهِدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَارِ اللَّي ثِمَانِمِائَةِ دِيْنَارٍ آوُ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَ قَصْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ مِانَتِيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَفْلُهُ فِي الشَّاةِ اَلْفَىٰ شَاةٍ وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاتٌ بَيْنَ وَ رَقَةِ الْقَتِيْلِ عَلَى فَرَانِضِهمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَيَةِ وَ قَطْى رَسُولٌ اللهِ أَنْ يَّفْقِلَ عَلَى الْمَرْآةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَصَلَ عَنْ وَرَثِيَهَا وَإِنْ قُتِلَتُ فَعَفْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

٢١٨٢: بكب ذُكِر أَسْنَانِ دِيةِ الْخَطَا ٣٨٠٩. ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ

رَبِيْعَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهِ

۸۰ ۸۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص خطاء سے مارا جائے اس کی دیت ایک سواُونٹ ہیں تیس اونٹٹیاں ہوں جا رسال کی اور دس اُونٹ ہوں تین تین سال کے اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم ان كي قيمت لكات يتص كاؤں والوں پر جار سو دینار یا اتنی بی قیت کی جاندی اور قیت لگاتے تھ اُون والول پرجس وقت أونث گران ہوتے تو قیت بھی زیادہ ہوتی اور جس وقت سے ہوتے تو قیمت بھی کم ہوتی جس طریقه کا وقت ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان اونٹوں کی قیمت حارسودينار سے آٹھ سودينارتک ہوئي يا اتني ہي قيمت اور ماليت کي حیا ندی اور تھم فر مایا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے گائے والوں یر دوسوگائے دینے کا اور بکری والوں پر دو ہزار بکریاں دینے کا اور حکم فرمایا آپ نے کہ دیت کا مال تقسیم کیا جائے گا مقتول کے ورثاء کے مطابق فرائض اللہ تعالیٰ کے جو ذوی الفروض سے بیچے گا وہ عصبہ کو ملے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ عورت کی جانب سے وہ لوگ دیت ادا کریں جو کہ اس کے عصبات ہوں اورعورت کی دیت سے ان کونہیں ملے گا لیکن جواس کے درثاء سے نکی جائے (یعنی ذوی الفروض سے) اورعورت قبل کر دی جائے تو اس کی دیت اس کے ورثاء کو ملے گی اور میں لوگ اس کے قاتل سے قصاص لیس (اگر ان کا دِل

باب قبل خطاء کی دیت کے متعلق

۰۹ ۴۸: حضرت حشف بن ما لک واتین سے روایت ہے کہ میں نے

حَدَّثَنَا يَحْيَى لَمْ رَكَرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رَيْدِ نَنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشَفِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ قَطَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دِيَة الْخطا عِشْرِيْنَ اللّهِ صَلّى وَ عِشْرِيْنَ النّ مَحَاضٍ ذُكُورًا وَ عِشْرِيْنَ اللّهِ عِشْرِيْنَ اللّهِ لَبُونِ وَ عِشْرِيْنَ جَذَعَةً وَ عِشْرِيْنَ حِقَّةً

٢١٨٤: باب ذِكْرِ الدِّيةِ مِنَ الْوَرِقِ

ا ٢٨١١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ عِكْرَمَةَ سَمِعْنَاهٌ مَرَّةٌ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْسَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْى بِاثْنَى عَشَرَّ الْفًا يَعْنِى فِي الدِيَةِ۔
عَشَرَّ الْفًا يَعْنِى فِي الدِيَةِ۔

٢١٨٨: باب عُقْل الْمَرْاقَ

٩٨١٠ خَرَبًا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَّ قَالَ حَدَّتَا صَمْرَهُ عَنْ السَمَاعِيْلَ بُنِ عِنْسِ عَنِ الْسِ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ الْمَرْاَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبُلُغَ التَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا۔

حضرت عبدالقد بن مسعود بناتید سے سناوہ فرماتے تھے کدرسول کر بیم صلی القد ملیہ وسلم نے تھے کدرسول کر بیم صلی القد ملیہ وسلم نے تھے کہ رسول کر وسر سے سال میں تکی بوٹی اور میں اونٹ جی دوسر سے سال میں تک بوٹ اور میں اونٹ بی موٹی دور نیس اونٹ یا یہ نیویں سال میں تکی بوٹی اور میں اونٹ نیاں چو جھے سال میں تکی بوٹی اور اسے سال میں تکی بوٹی اور اس

## باب: جاندي کي ديت ہے متعلق

۱۴۸۱: حضرت عبدالقد بن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ ایک آدی نے ایک فیض کو دور نبوی صلی القد علیه وسلم میں قتل کر ڈ الا اس کی دیت بارہ بزار درہم مقرر فر مائی اور فر مایا: الله عز وجل اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ان کو مال وار کر دیا ہے اپنے فضل سے دیت لینے میں۔

۱۱ ۱۲۸ : حضرت ابن عباس بنین سے روایت ہے کدرسول کر یم ش تیز نے بارہ بنرار ورہم کا دیت میں تھم فر مایا۔

## باب:عورت کی دیت ہے متعلق

۴۸۱۲: حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد تعانی عنبی سے روایت ہے کہ رسول کریم سی تیونئی نے ارشاد فرمایا:عورت کی دیت مرد کے برابر ہے ایک تبائی دیت تک پھراس سے زیادہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف ہے۔



# سنن نيالي شريف جلد وم

## ٢١٨٩:بَابُ كُمْ دِيَةُ الْكَافِر

٣٨١٣. آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسِلِي وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَنْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرُ أَلْهُ هَا عَقْلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارِيْدِ.

#### باب: کافر کی دیت ہے متعلق حدیث

۳۸۱۳ مفرت عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر میں مسلم الله علیہ مسلمان کا فرن می کی ویت مسلمان کی دیت کے نصف ہے۔ کی دیت کے نصف ہے۔

## زمی کی دیت:

منر کورہ بالا حدیث شریف میں کا فرذ می ہے مشرک کا فزیم ودی مجوئ عیسائی سب مراد ( داخل ) ہیں بینی ان لوگوں کی دیت مسمان کی دیت کے آ دھے کے برابر ہے۔

٣٨١٣: اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّرْحِ قَالَ انْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اُسَامَةً بْنُ زَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٌ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ بَیْ قَالَ عَقْلُ الْکَافِرِ نِصْفُ عَقْلُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

۱۳۸۱ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کا فرکی ویت مسلمان کے نصف ہے۔

#### باب:مکاتب کی دیت ہے متعلق

۳۸۱۵: حضرت ابن عباس بی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی کی اس منافی کی است کا در حضہ وہ منافی کی است کا در کا جب کا در کا جب کی دیت آزاد محض کے برابرادا کرنا ہو گئا۔

#### ٢١٩٠: باب دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

٣٨١٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى عَنْ عَنْ يَخْيىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطْى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرٍ مَا اَذْى۔

## بدلِ كتابت كى وضاحت:

ندکورہ بالا حدیث میں بدلِ کتابت اوا کرنے سے مراد مکاتب کے اپنے آزاد ہونے کے لیے اوا کرنے والی رقم یا اوضہ مراد ہے۔

٣٨١٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُوْنَ وَيُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

۱۳۸۱۲: حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مکاتب میں جس قدر و وسر زاد



مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَنِيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ﴿ بُوكِيا آزادكِ برابرديت اداكر في كا-ابْنِ عَنَّاسِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَنِّدَ قَصْى فِي الْمُكَّاتَبِ أَنْ يُوْدى بقَدُر مَا عَنَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّد

> ٣٨١٤: حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُوْدَى بِقَدْرِ مَا آدِّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَّةَ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ دِيَّةَ الْعَبْدِ. ٣٨١٨: أُخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ النَّقَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ هُرُوْنُ قَالَ ٱنْبَآنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا ٱدِّى وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ـ

٨١٩: اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْآشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَ عَنْ يَحْيِيَ ابْنِ آبِیْ کَشِیْرِ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَامَرَ أَنْ يُّوْدُى مَا آدّى دِيَةَ الْحُرّومَا لَا دِيّةَ الْمَمْلُولِدِ

## ٢١٩١: بَابُ دِيةٍ جَنِين الْمَرْ أَقَ

٣٨٢٠: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ وَ اِبْرَاهِيْهُ بْنُ يُونُسُ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاةً خَذَفَتِ امْرَاةً فَاَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِيْنَ شَاةً وَ نْهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ ٱرْسَلَهُ ٱبُوْ نَعِيْمٍ.

کا ۴۸٪ حضرت عبدالقد بن عماس نامین ہے روابیت ہے کہ رسول مرہم مَنْ يَنْ الْمِنْ فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ كُواسٍ فِي ويت وي جائے جس قدر وہ بدل کتابت میں سے اوا کر چکا ہے آزاد کے مطابق اور باتی میں غلام کےموافق کے

٨١٨: حفرت ابن عباس بيج سے روايت ہے كدرسول كريم منافية ففرمایا مکاتب آزاد موگا که جس قدراس فرادا کیا اوراس برحدقائم ہوگی جس قدروہ آزاد ہوا اوراس کے مال میں ور نڈکوئر کہ ملے گا جتنا کے وہ آزاد ہوا۔

٣٨١٩: حضرت ابن عباس بي الله سے روايت ہے كه ايك مكاتب دور نبوی سن النی اس از ایسا کیا آپ نے حکم فرمایا جتنا وہ آزاد ہوا ہے اس قدر دیت آزاد مخض کے برابرادا کی جائے باقی اس کی دیت غلام کے مثل دی جائے۔

## باب:عورت کے پیٹ کے بچہ کی ویت

۲۸۲۰:حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت نے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پھر مار دیا (وہ عورت حمل سے تھی اور ) اس کا حمل گر گیا۔ رسول کریم مَنْ الْمُؤَمِّنِ نے بیٹ کے بچہ کی دیت میں بچاس بكريال دلوائيس اوراس روز سے آب فاليونم نے چھر مارنے سے منع

مُدُاللهِ اللهِ الْحَمَدُ اللهُ يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ نَعِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي عَدُ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ المُلْحِ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ المُلْحِلْ المُلْحِلْ المُلْحِلْ المُلْحِلْ المُلْحِلْمُ المُلْحِلْمُ المَاحِلُو المُلْح

٣٨٢: أخُبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا يَرِيْدُ قَالَ الْحَدَّنَا يَرِيْدُ قَالَ الْبَالَا بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُغَقَّلٍ آنَّهُ رَاى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفُ فَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ تَخْذِفُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكُرَهُ الْخَذْفِ تَكْ كَهْمَسُ.

٣٨٢٣: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ طَهْرٍ عَنْ طَاوْسٍ آنَّ عُمَر اسْتَثَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِيْنِ فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنَ غُرَّةً قَالَ طَاوْسٌ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنَ غُرَّةً قَالَ طَاوْسٌ إِنَّ الْفَاسَ الْفَاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنَ غُرَّةً قَالَ طَاوْسٌ إِنَّ

٣٨٢٠ أَخْبَرُنَا قُتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَتِّبِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جَنِيْنِ امْرَاةٍ مِّنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اوْ آمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرَاةُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوقِيَتُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوقِيَتُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانَّ مَعْمَرِاتُهَا لِبَنِيْهَا وَ رَوْجِهَا وَآنَ الْعَقُلَ عَلَى عَصَبَتِهَا مِي مُرْاتَهَا لِبَنِيْهَا وَ رَوْجِهَا وَآنَ الْعَقُلَ عَلَى عَصَبَتِهَا مَنْ السَّرْحِ قَالَ عَلَى عَصَبَتِهَا مَا السَّرْحِ قَالَ اللَّهُ عَمْرِو نَنِ السَّرْحِ قَالَ السَّرْحِ قَالَ

۱۲۸۲: حضرت عبداللہ بن بریدہ خون سے روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پھر مارااس کا حمل گر گیا پھر مید مقد مدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے اس ک بچر ک دیت میں پانتی مو بریاں ولوا میں اور آپ نے اس روز سے پھر مارنے کی ممانعت فرمائی رحمت اللہ علیہ نے فرمای کہ میراوی کا وہم ہے اور سے سو بریاں میں یعنی آپ نے سو بری دیت میں ولوائی۔

۲۲ ۲۸ ایک خفرت عبداللد بن مفغل بناته سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو'' خذف'' کرتے ہوئے قو انہوں نے اس شخص کومنع فرمایا اور کہا کہ رسول کریم سن تیز آب سے منع فرمایا اور کہا کہ رسول کریم سن تیز آب سے منع فرمایا تھے۔ یہ آب اس کو براسمجھتے تھے۔

۳۸۲۳: حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بنی بینی نے مشورہ لیا لوگوں سے پیٹ کے بچہ کے بارے میں حمل بن ما لک بنینی کھڑے ہوئے اس میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول کر پم صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس میں ایک غرہ کا تھم دیا۔ طاؤس رحمة اللہ علیہ نے فرمایا: ایک گھوڑا بھی غرہ

به ۱۳۸۶ حضرت ابو مرمرہ جسن ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا ایک عورت کے بیٹ کے بیچ میں جو کہ سرگیا تھا اور وہ عورت قبیلہ بن لحیان میں تھی ایک غرہ یعنی غلام یا باندی دینے کا وہ عورت رحم موا غلام یا باندی دینے کا وہ عورت مرگئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا: اس عورت کا ترکہ اس کے بیٹوں اور شو مرکو ملے اور دیت اس کی قوم کے نوگ ادا تریس کے ۔

۴۸۲۵: حضرت ابو ہر رہ جائیز سے روایت ہے کے قبیلہ بدیل میں سے

حَدَّتَا عَدُاللَّهِ بَنُ وَهُبٍ قَالَ آخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَّمَةً وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي سَلَّمَةً وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَبُرَةَ آنَةً قَالَ اقْتَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ هُذَيْلِ عَنْ آبِي هُونُرَةً آنَةً قَالَ اقْتَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ هُذَيْلِ عَنْ آبِي هُونَ اللَّهِ عَلَى الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي نَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا اللّهِ مَلْنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ آنَ دِيقَةً جَيْبُهَا عُرَّةً عَبْدٌ آوُ وَلِيْدَةٌ وَ قَضَى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ آنَ دِيقَةً جَيْبُهَا عُرَّةً عَبْدٌ آوُ وَلِيْدَةٌ وَ قَضَى بِدِيةَ الْمُرْاةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَ وَرَّنْهَا وَلَيْدَةٌ وَ قَضَى بِدِيةَ الْمُرْاةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَ وَرَّنْهَا وَلَيْدَةٌ وَ قَضَى بِدِيةَ الْمُرُاةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَ وَرَّنْهَا وَلَدَهَا وَمَنْ وَسَلّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَ وَرَّنْهَا وَلَدَهَا وَمَنْ وَسَلّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَكِي اللّهُ عَلَيْهِ الْهُدَلِي يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الدى السَّوْحِ قَالَ الْحَمَدُ ابْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّوْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ الْشَوْعِ الْبَنِ ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنِ آبِى شَهَابٍ عَنْ آبَى سَلَمَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنِ آبِى هُرَيُولَ اللَّهِ هُرَيُولًا فَيْ وَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ هُرَارَةً أَنَّ امْوَاتَنْنِ مِنْ هُدَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

فقضى فِيه رسول الله ﴿ بِعُرَةٍ عَبَةٍ الْ رَبِيكَةٍ وَ اَنَا اللهِ هِ اِللَّهِ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ا بُنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ الشَّهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ آنَ رَسُولَ اللّهِ ﴿ اللّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ آنَ رَسُولَ اللّهِ وَتَنَا فَضَى فِي الْمَعِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أَمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ آوُ قَضَى فِي الْمَعِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أَمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ آوُ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ اللّهِ يَ قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُعْرَمُ مَنْ لَا شَيِهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ كَيْفَ أُعْرَمُ مَنْ لَا شَيْوِ لَ لَا اللهِ عَنْ إِلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ كَيْفَ أَعْرَمُ مَنْ لَا يُطَلّقُ فَقِلْ وَلَا اللّهِ عَنْ إِلّهَ اللّهِ عَنْ إِلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ لَا يُطَلّقُ فَقِلْ وَلَا اللّهِ عَنْ إِلَيْهَا هَذَا مِنَ الْكُمَّةُ انِ لَا يَطْلُقُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي إِنّهَا هَذَا مِنَ الْكُمَّةُ انِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا مِنَ الْكُمّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

دوخوا تین ایک دوسرے سے لڑپزی اور آیک خاتون نے دوسری کے پہنے میں تقلیم ماردیا اوروہ مرتی اوراس کا بچہ بھی مرتبی جو کہاں کے پہنے میں تقلیم مار نے والی خاتون کے خاندان سے دلوائی اوروہ دیت اس خاتون کے خاندان سے دلوائی اوروہ دیت اس خاتون کے خاندان سے دلوائی اوروہ دیت اس خاتون کے محمل بن ما لک بن نابغہ کھڑا ہوا اور جو دارث اس کے تصریب بات س سر محمل بن ما لک بن نابغہ کھڑا ہوا اور موض کیا یہ رسوں ابندا میں اس کا اور خہی این نابغہ کھڑا ہوا اور موض کے نہ کھایا اور نہ بیانہ وہ بولا اور نہ بی انہ وہ بولا کارم بولت اور نہ بی ایس والی کا مرکز ہے ( یعنی یہ تی فیہ والا کارم بولت علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کا جنول کا مرکز ہے ( یعنی یہ تی فیہ والا کارم بولت کے اور قر آن کریم کے خلاف بولتا ہے کیونکہ اس نے بی سے نقتو

۴۸۲۷: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ قبیلہ بنہ یلی دوخوا حمین نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیس ایک دوسرے کو چھر سے مارا اس کا بچہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غرہ دینے کا حکم فرمایا۔ یعنی ایک غلام یا ایک باندی کا (دینے کا حکم فرمایا۔ یعنی ایک غلام یا ایک باندی کا (دینے کا حکم فرمایا۔

۲۸۲۷: حفزت سعید بن میتب بنتو سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیق نے پیٹ کے بچہ میں جوائی مال کے پیٹ میں اراج نے ایک غرہ (لیمنی ایک غلام یاباندی دینے کا) تھم فر دیا پھرآپ نے جس پر تھم فر مایا اس نے کہا کہ اس کا میں کس طریقہ سے تا وان اوا کروں کہ جس نے نہ تو کھایا اور نہ بی بیا اور نہ اس نے شور مجایا نہ فقیوں ۔ ایسے کا خون تو لغو ہے۔ رسول کریم من قیم نے بیان کر ارش وفر دیا بیتو کا بن نے رایعنی کا جنول جسی با تیں بنار باہے)

🗗 🗗 العاب 🌣 خذف كيا ہے؟ شريعت كى اصطلاح ميں خذف انگلى ہے پھريا كنكرى مارنے كو كہتے ہيں يا خذف نكزى ميں پر مرنے کو کہتے ہیں:قولها عن الخذف حصاة اونواة تاذ بين بسبانك و ترمى بها او خزفة من خسّب شم ترى بها الحصاة بين ابهامك والسباية ... مجمّ اطهار ٢٣٣ كان الرائي ٣٣ كان أور

حمل کی دیت: مٰدکورہ بالا صدیث تریف ۲۸۲۳ میں بوفر مایا گیا ہے حضرت عمر جانتین نے لوگوں سے بیت کے بچد کے بارے میں مشورہ فرمایا اس سے مرادحمل کی دیت ہے متعلق مشورہ کرنا ہے اورغرہ سے مرادایک باندی یاغلام ہے یعنی اگر کو کی تھخص حمل چوٹ وغیرہ سے گراد ہے تو اس کی دیت ایک باندی یاغلام دینااور حضرت طاؤس فر ماتے ہیں کہ گھوڑ ابھی اس دیت میں دے سکتے ہیں۔

قافیددار گفتگو:مطلب حدیث ۱۳۸۲ یہ ہے کہ اس حل نے نہتو آواز دی نہ شور مچایا اور نہ ہی اس نے سی متم کی جاندار جیسی حرکت کی لینی اگر کسی نے حمل ساقط کرادیا تواس کی دیت پھنیس ہونا چاہیے اور صدیثِ بالا کے آخری جملہ ((إِنَّهَا هذَا هِنَ الْكُهَّانِ) لِعِنْ يَشْخُصُ تَو كَابْنُول مِين كِلَّنَّا جِاس كَامطلب يد بِ كَدَكَا بَن (لِعِنى پيشين لُونَى كرنے والاغيب كى باتيں جانے والا ) بھی اسی تشم کی بیہودہ اور لا یعنی با تیں کرتا ہے تا کہ لوگوں کے دِلوں میں اس کی گفتگوے اثر پیدا ہو۔ مذکورہ بالا حدیث شریف سے قافیہ داراور بھے دار گفتگواور کچھے دار باتوں کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اورا یک حدیث شریف میں تو ایسے بچی دار کلام کی ممہ نعت معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ کوئی شخص کسی کاحق باطل کلام اور فصاحت و بلاغت کے زور سے منوانا حیا ہے۔

حَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُنَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَّبَتُ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلِي فَأْتِيَ فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَّهَا آدِیُ مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَٰذَا يُطُلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ السَّجْعُ كَسَجْع الأغرَاب.

٢١٩٢: بَابِ صِغَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيةً الْاَجِنَّةِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَ ذِكْرُ الْحَيْلَافِ أَلْفَاظِ

٣٨٢٨: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٢٨: حضرت مغيره بن شعبه ذاتين سروايت ب كه ايك خاتون نے اپنی سوکن کوایک خیمہ کی لکڑی سے مارا وہ اس وقت حاملہ تھی پھر بیمقدمہ خدمت نبوی میں پیش ہوا آپ نے مارنے والی کے خاندان سے دیت ادا کرائی اور بچیہ کے عوض ایک غرہ کا تھم فر مایا۔ یین کر خاندان کےلوگوں نے کہا کہ ہم کس طریقہ ہے دیت ادا کریں اس لیے کہ جس بچہ یاحمل نے نہ تو کھایا اور نہ پیا نہ وہ رویا (یعن حمل ساقط کرادیا)اس نے تواپناخون ضائع کردیا۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا گنواروں کی طرح ہے گفتگو میں سجع کرتا ہے ( یعنی خواہ مخواہ فصاحت و بلاغت جھارتا آہے)۔

باب: حضرت مغيره طالبين كي حديث ميں راویوں کےاختلاف اورتل شیعمداوریپ





# کے بچے کی دیت کس پر ہے؟

النَّاقِلِيْنَ لِخَبْرِ الْبِرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْلِ بْنِ نَضِيلَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ

٢٨٢٩: حضرت مغيره بن شعبه الناتية الاروايت ہے كدايك خاتون نے اپني سوكن كوايك خيمه كى كلاكى ہے ماركر ہلاك كرديا۔ وه اس وقت حالمہ تھى۔ يہ مقد مہ خدمت نبوى ميں پیش ہوا آ ب نے مار نے والى كے خاندان پر ديت كا اور بچه كوش ايك غره كا تكم فر مايا۔ يہ من كر قاتله كے خاندان كے لوگوں نے كہا كہ جم كس طريقة ہے ديت اواكر بي اس ليے كہ جس بچه يا جمل نے نبو كھا يا اور نہ بيا نه وہ رويا اس نے تو اپنا خون ضائع كرديا۔ بى كريم صلى اور نه بيا نه وہ رويا اس نے تو اپنا خون ضائع كرديا۔ بى كريم صلى الته عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: كيا گنواروں كى طرت ہے عشكو ميں الته عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: كيا گنواروں كى طرت ہے عشكو ميں تو بلاغت جھاڑتا ہے )۔ تو اين پر ديت لازم كردى۔

مِهِ الْحَدَّثَنَا حُدِيْرٌ الْمُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْرٌ عَن مُنْصُورٍ عَن إِبُرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نَصَيْلَةً الْخُزَاعِيْ عَنِ الْمُفَيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ ضَرَبَتِ الْمُرَأَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسُطَاطِ وَهِي حُبُلِي فَقَتَلَتٰهَا ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسُطَاطِ وَهِي حُبُلِي فَقَتَلَتٰهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ دِيَةً الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَعُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ انْغُرَمُ دِيةً مَنْ لَا اللهِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ انْغُرَمُ دِيةً مَنْ لَا الله وَسُولُ اللهِ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ انْغُرَمُ دِيةً مَنْ لَا الله وَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهَ عَصَبَةِ الْمَاتِلَةِ الْعُرْدُ وَلَا اللهِ عَلَى عَصَبَةِ الْمَاتِلَةِ الْعُرَامُ وَلِا شَوِبُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

اپ ن برہے من پر اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ۱۳۸۹: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے اپنی حاملہ سوکن کوایک خیمہ کی لکڑی سے مارا جس سے وہ مرگئی۔ پھر سیمقد مہ خدمت نبوی میں پیش ہوا آپ نے مار نے والی کے خاندان سے دیت ادا کرائی اور بچر کے عوض ایک غرہ کا حکم فر مایا۔ بیمن کر خاندان کے لوگول میں سے ایک دیمائی نے کہا کہ ہم کس طریقہ سے دیت ادا کریں اس لیے کہ جس بچ یا حمل نے نہ تو کھایا اور نہ بیا نہ وہ رویا 'اس نے تو اپنا خون ضائع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ رویا 'اس نے تو اپنا خون ضائع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کیا دورِ جا لمیت کی طرح کلام میں جع

مَّهُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ الْرَاهِيْمَ عَنْ عُبُيْدِ بْنِ نُصَيْلَةَ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ الْرَاهِيْمَ عَنْ عُبُيْدِ بْنِ نُصَيْلَةَ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ انَّ صَرَّتَيْنِ ضَرَبَتُ اِحْدَاهُمَا اللَّهُ حُرى يعَمُوْدِ فَسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَصٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَ قَصٰى لِمَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَ قَصْلَى لِمَا فِي بَعْرِيقًا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْاعْرَابِيُّ تُغَرِّ مَنِي مَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَصْلَى لِمَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَصْلَى لِمَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَصْلَى لِمَا فِي اللهُ اللهُ

ا ۱۸۸۳: حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ بن کھیان کی ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی سے مارا جس سے وہ مرگئ اور مقتولہ حالمہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کے خاندان پر مقتولہ کی دیت اور مقتولہ کے پیٹ کے بچہ کے عوض ایک غرہ کا تھم

قرمایا۔

٣٨٣١. أخُبُرنَا عَلِى بُنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ عَلَيْ بَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُعَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَكُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَ كَانَ لِيْحُيْنَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَ كَانَ

بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِيْ نَطْبَهَ بَعْرَةِ.

١٠٨٨ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّهِ عَنْ شُعْبَةَ مَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُضْيْلَةَ عَنِ الْمُواهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضْيِلَةَ عَنِ الْمُعْنَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُوَاتَيْنِ كَانَتَا تُحْتَ رَجُلٍ مِّنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخُوىٰ يَعْمُوْدِ فُسُطَاطٍ فَاسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اللّه فَقَالُ النّبِيُ صَاحَ وَلَا اللّه فَقَالُ النّبِي قَالَهُ الْمَوْرَةِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا فَقَطَى بِالْغُرّةِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ الللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه ا

المُرَاهِيْم عَنْ عُبْدِ بْنِ نَصْيلَة عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّنْنَا شُعْبَة عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْرَاهِيْم عَنْ عُبْدِ بْنِ نُصَيْلَة عَنِ الْمُعْيرَة بْنِ شُعْبَة الْرَاقِيْم عَنْ عُبْدِ بْنِ نُصَيْلَة عَنِ الْمُعْيرَة بْنِ شُعْبَة الْرَجُلَّ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ الْمُواتَانِ فَرَمَتُ الْحُدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَآسَفَطَتُ فَقِيلَ ارَايِّتَ مَنْ لَا اكلَ وَلا شَرِبْ وَلا صَاحَ فَقَيْلَ ارَايِّتَ مَنْ لا اكلَ وَلا شَرِبْ وَلا صَاحَ فَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعُرَّةٍ عَبْدِ اوْ فَقَطٰى فَقَالَ السَجْح كَسَجْعِ الْاعْرَابِ فَقَطٰى فَقِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعُرَّةٍ عَبْدِ اوْ فَقَطٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعُرَّةٍ عَبْدِ اوْ فَقَطٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعُرَّةٍ عَبْدِ الْمُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْرَق عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَلْ اللهِ عَلَيْه الْمُواقِ الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْشِ عَنْ الْمُعَمْشِ عَنْ الْمُعَمْشِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَدِ وَهِمَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُواقِ وَاللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُواقِ وَاللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهِمَى مُنْ لا شَرِبَ وَلا اكْلُو اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْعُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُ ا

معر المدیم المبتر می منی فی میں المدی الله تعدالی مند سے مروی ہے کہ بندیل قبید کے اللہ الکیس الیک کے دوسری کے خیمہ کی لکڑی ماری جس سے اس کا حمل ساقط ہو کیا۔ انہوں کے خیمہ کی لکڑی ماری جس سے اس کا حمل ساقط ہو کیا۔ انہوں کے خاندان والے کہنے گے: ہم کس طرح اس جنین کی دیت ادا کریں جس نے نہ شور کیا 'نہ آواز نکالی نہ کھایا 'نہ پیا۔ تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا گنواروں کی طرح شفتگو میں ہی کریر کیا نفور کیا گنواروں کی طرح شفتگو میں ہی کریر کیا گنواروں کی طرح شفتگو میں ہی کریر کا فیصلہ فر مایا۔ کیا گنواروں کی طرح شفتگو میں ہی کریر کا فیصلہ فر مایا۔

۴۸۳۳ : حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ
بندیل قبیلہ کے ایک آ دمی کی دو بیویاں تھیں۔ایک نے دوسری کے
خیمہ کی لکڑی ماری جس ہے اس کا حمل ساقط ہوگیں۔ (انہوں نے
آپ صلی القد علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ پیش کیا) قاتلہ کے
خاندان والے کہنے گئے: ہم مس طرح اس جنین کی دیت اوا کرین
جس نے نہ شور کیا 'نہ آ واز نگائی' نہ کھایا' نہ پیا۔ تو نبی صلی القد علیہ
وسلم نے فرمایا: کیا گنواروں کی طرح گفتگو میں جج سرتا ہے۔ پھر
آپ صلی القد علیہ وسلم نے عورت کے خاندان پرایک غرہ کا فیصلہ
آپ صلی القد علیہ وسلم نے عورت کے خاندان پرایک غرہ کا فیصلہ
فرمایا۔

۳۸۳۳ : حضرت ایرانیم سے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو در آنحالیکہ وہ عاملہ تھی بھر مارکر ماردیا تو آپ نے اسکے خاندان پر متولہ کی دیت اور جنین کے عوض ایک غرہ لازم کر دیا تو انہوں نے کہ ہم اسکی دیت دیں جس نے نہ بیا' نہ کھایا اور نہ آواز نکالی ۔ اس جسے کا خون تو ضائع ہوتا ہے ۔ آپ نے نے فرمایا: کیا بھی بولتے ہو گنواروں کی طرح اور حکم یہی ہے جو میں کہدر باہوں یعنی اسکے مطابق کرنا ہوگا۔

سْنَهَلْ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاغْوَابِ هُوَ مَا أَقُوْلُ لَكُهْ۔

٣٨٣٥ آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَآتَان جَارَتَان كَانَ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرِىٰ بِحَجَرٍ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرِىٰ بِحَجَرٍ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ الْحَدَاهُمَا اللَّاخُورَىٰ بِحَجَرٍ فَاسْفَطَتُ عُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْنًا وَمَا تَتِ الْمَوْآةُ فَقَطَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الذِينَةَ فَقَالَ عَمُّهَا انّهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ الْخُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَا نَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِي عُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَتُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةً وْالْأُخُرِي الله عَلَيْهِ وَاللهُ عُلِيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهِ عَلَيْهِ وَلَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْعٌ عُلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عُلَيْهِ وَلَا اللهُ عُمَاسٍ كَانَتُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةً وْالْأُخُرِى الْمُعْطِيْفِ.

الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي الْصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْوالزَّبَيْرِ انَّة سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَتَب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَةً وَلَا يَحِلُ لِمَوْلًى اَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ اِذْنِه ـ يَجِلُ لِمَوْلًى اَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ اِذْنِه ـ يَجِلُ لِمَوْلًى اَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ اِذْنِه ـ

٣٨٣٠ُ: أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُصْفَّى قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمُ مِنْ تُطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمُ مِنْ قَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمُ مِنْ قَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمُ مِنْ قَطَيَّبَ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمُ مِنْ عُلْمَ عَلَيْ فَهُو ضَامِنْ ـ

٣٨٣٨ ٱخْبَرَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

۳۸ ۲۸ د طرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عالیہ وسلم نے ہر قوم کے لیے تحریر فر مایا ہم قوم پراس کی دیت ہے اور کسی شخص کو حلال تہیں ہے ولا کرنا بغیر اجازت اپنے ، یک کے۔

۳۸۳۷: حفرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مناتین این ارشاد فرمایا جو محض لوگوں کا مدت کرے اور وہ علم طب (اور علاق) سے ناواقف ہوتو وہ ذمہ دار ہے اور ضامن ہے۔

٣٨٣٨ ترجم حسب سابق عد



أبيه عَنْ حَدِّهِ مِثْلَةً سَوَاءً

تناصه الباب بناور مرحمتان وضاحت برایک قوم پراس کی دیت کا مطاب یہ ب کدا آر کوئی شخص ان بیل سے اس قسم کا جرم کرے گا کہ جس کی دیت خاندان والوں پر بھوتواس کو دیت اوا کرنا ہوگی اور ولا و کی وضاحت یہ ہے کہ جونلا میں اس قسم کا جرم کر کے اور وارث قریب نہ بوتواس کا ترکہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے اورا کر وہ خلام کی جرم کا ارتکاب کر ہے تو دیت بھی آزاد کرنے والے کو اوا کرنا ہوتی ہے اب کسی شخص کے لئے یہ درست نہیں کہ اس غدام سے ولا و کا معالمہ کر سے بعنی اس غلام کا ترکہ اپنے واسطے مقرر کرانے کی کوشش کرے اور اس غلام کی دیت کی ذمہ داری لے جس وقت تک کہ اس کا مالک اس کی اچازت نہ دے دے۔

علاج کے ضامن ہونے کامفہوم: یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی دواسے یا علاج سے مرجائے تو اس کو دیت ا داکر ن ہوگی اور سلمان حاکم کو چاہیے کہ ایسے ناواقف حکیم یا ڈاکٹر کوعلاج کرنے سے منع کر دیے اورایسے شخص کا علاج معالجہ کرنا گناہ ہے اگروہ بازنہ آئے تو اس کو قانون سے منع کرے اور یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو کہ فرضی سنداور جعلی سڑیفکیٹ وغیرہ حاصل کر کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں بلکہ ایسے افرا داور زیادہ مجرم بیں میز ااور تعزیر کے ستحق ہیں۔

٢١٩٣:بَابُ هُلُ يُوخَنُّ أَحَنَّ بِجَرِيْرَةِ

983

باب: کیا کوئی شخص دوسرے کے جرم میں گرفتاراور ماخوذ

۳۸۳۹: حضرت ابورم پی فین سے دوایت ہے کہ میں رسول کر یم منی اللّائی کی خدمت میں عاضر ہوا اپنے والد کے ساتھ ۔ آپ نے دریافت کیا (یعنی) میرے والد سے فرمایا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا: میر الڑکا ہے آپ گواہ رہیں ۔ آپ نے فرمایا: تمہارا جرم قصوراس پنہیں ہے۔

غيرة

٣٨٣٩: آخْبَرَنِي هُرُونُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ ٱبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ آبِي رِمْثَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ عَنْ مَعَ آبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِي ٱشْهَدُ بِهِ قَالَ آمَنِ فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِي ٱشْهَدُ بِهِ قَالَ آمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ.

#### اہلِ خاندان پردیت:

حدیث کے جملہ تہہارا جرم اور قصوراس پڑہیں ہے کا مطلب ہیہے کہ جس طریقہ ہے جا بلیت کا دستورتھا کہ والد کے عوض اس کا بیٹا اور بیٹے کے عوض والد ماخو ذیوتا تھا اسلام نے ایسے جا برانہ قانون کو فتم اور منسوخ کر دیا۔ برایک اپنے عمل اور جرم کا ذمہ دار ہے لیکن اسلام نے قاتل کے عاقلہ یعنی قاتل کے اہلِ خاندان پر دیت لازم کرنے کا جوقانون بنایا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ تاکہ وہ اہلِ خاندان ایسے جرائم پیشہ افراد کا خیال رکھیں اور ان کو جرم کے ارتکاب اور تل جیسے برترین فعل ہے روکنے کی کوشش کہتا کہ وہ اہل خاندان پر کیں ہور انسان چونکہ اپنے خاندان والوں کے زعم میں ہی قتل تک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ سے عاقلہ یعنی اہلِ خاندان پر دیت لازم کی گئی والند اعلم۔

خيخ سنن نما أن ثريف جلد وم

ابنُ السّرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ السَّرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَتَ عَنِ الْالْسُودِ بْنِ هِلَالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْ بُوْعِيّ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَخْطُبُ فِي الْاسِ شِنَ الْانْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ هَوُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ بْنُ الْانْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ هَوُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ بْنُ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ النّبِيِّ شِي يَوْمُونَ مَنْ اللّهُ عَلَى الْانْحُراى مَالَّهُ عَلَى الْانْحَلَى الْمَعْتَ بْنِ اللّهِ عَلَى الْانْحَلَى اللّهُ عَلَى الْانْحُراى مَعْلَى الْمُعْتَ بْنِ اللّهُ عَلَى الْمُحَلِيّةِ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَى الْمُحَلِيّةِ فَقَالَ النّبِي اللّهِ عَلَى الْمُعْتَ بْنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُحَلِيقِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْتَ بْنِ اللّهِ عَلْ النّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقَالَ النّبِي اللّهِ عَلَى النّبِي اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤَلِي النّبِي اللّهِ فَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤَادِ النّبِي اللّهِ فَقَالَ النّبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَى النّبِي اللّهُ الْمُؤْلِي النّبِي اللّهُ اللّه

٣٨٣٢: آخُبَرَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ
دَاوُدَ قَالَ ٱنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ ٱشْعَتْ بْنِ آبِى الشَّعْفَاءِ
قَالَ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعَ آنَّ نَاسًا مِّنْ بَنِي تَعْلَبَةً
اَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلَّ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هُولًاءِ بَنُو تَعْلَبَةً بْنُ يَرْبُوعَ قَتْلُوا فَلَانًا
رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلًا يَا
مَرْجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِدِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَلُوا الْمَالِيْهِ الْمُونُ الْمُحْرَالَةِ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى ا

٣٨٠٣٠ أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَتَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَتَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشُودِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشُعَثِ بْنِ سَلِيْمِ عَنِ الْأَسُودِ ابْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ آدْرَكَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مع ۲۸۸ : حفرت تغلبہ بن زمدم بی ن سے روایت ہے کہ رسول کریمسی تین فیلہ انسار کے چند حفرات کو خطبہ سنا رہے تھے کہ اس دوران ان لوگوں نے کہا: یہ تغلبہ بن سر بوع کی اولا دہیں کہ جنہوں نے دویہ بالبیت میں فلال آ دمی او مارا تھا رسول لریم صلی اللہ مایہ وسلم نے بلند آ واز سے فرمایا: باخر ہو جا وَ ایک آ دمی کے جرم میں دوسر سے شخص پر (تاوان) نہیں ہوتا۔ یعنی ایک کے قصور کی وجہ سے دوسرا ماخو فی برد تاوان) نہیں ہوتا۔ یعنی ایک کے قصور کی وجہ سے دوسرا ماخو فی برد تاوان

الا ۱۳۸۸: حضرت نظلبہ بن زمدم طائن سے روایت ہے کہ قبیلہ بن نظبہ کے پچھلوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خصبہ دے رہے رہا ہے۔ ایک فقیلہ بنو تعبیہ دے رہے ہے ایک شخص نے عرض کیانیا رسول اللہ! یہ قبیلہ بنو تعبیہ کے لوگ بین کہ انہوں نے فلال آ دمی کو صحابہ کرام بی نئی میں سے قس کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دومرانہیں پکڑا حائے گا۔

۳۸۴۲: حضرت تغلبہ بن زمدم بڑائیڈ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی تغلبہ کے پچھلوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم! یہ قبیلہ بنو تغلبہ کے بوگ بین کہ انہوں نے فلاں آ ومی کوصحا بہ کرام جن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دوسر انہیں پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دوسر انہیں پکڑا جائے گا۔

۳۸۳۳: حفرت تقلبہ بن زمدم جلائن سے روایت ہے کہ قبیلہ بی تقلبہ کے پچھ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قبیلہ بنو

وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَهِى تَعْلَبَةً نُنِ يَرْبُوْعَ اَنَ نَاسًا الْعَلِمِكَ الْوَالَهُمْ عَنْ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّسِيِ الْمَلْمُ وَلَا مَنْ اَصْحَابِ النَّسِيِ الْمَلْمُ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْحَابِ النَّسِيِ الْمَلْمُ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْحَابِ النَّسِيِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْعِنَى نَفْسٌ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْخَذُ احَدٌ بِاحْدٍ وَاللّهُ تَعَالَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٣٨٣٣: آخْبَرَنَا قُتْنِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ سَلِيْمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي الْاَشْعَثِ بُنِ سَلِيْمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي لَيْعُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَي وَهُوَ يَتَكَلَّمُ لَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ هُولَاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ بُنُ يَوْبُو عَالَمَ اللهِ هُولَاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ بُنُ يَرْبُوعَ اللهِ هِي لاَ يَرْبُو عَ اللهِ هِي لاَ يَعْنِي لَا يَعْنِي نَفُسٌ عَلَى نَفْسٍ.

٢٨٠٥: آخُبَرُنَا هَنَّادُ بُنِ السَّرِيِّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ آشِعَتُ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْآخُوصِ عَنْ آشُعَتُ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَهُو يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامُ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هُولًا عِ بَنُو فُلَانِ اللَّهِ هُولًا عِ بَنُو فُلَانِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَا فُلَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا فُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا فُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلِيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

٣٣٠ اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسُى قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بُنْ مُوْسَى قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بُنْ مُوْسَى قَالَ اَنْبَانَا بَرِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ آبِي الْبَحَفْدِ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِي اَنَ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هُولًا عِ بَنُو تَعْلَبَةَ الَّذِيْنَ وَجُلاً فَلَا يَنُو تَعْلَبَةَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا فَلَانًا فِيْ الْمَجَاهِلِيَّةِ فَجُدْلَنَا بِثَارِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى رَايْتُ بِيَاضَ اِبْطُنِهِ وَهُو يَقُولُ لَا تَجْنِي الْمَ

افعابہ کے لوک میں کہ انہوں نے فلال آدمی و تا بہ سرام سریئہ میں سے قل کر دیا ہیں۔ آپ نے فرمان کی ایک شخص کے قصور میں دوسرانہیں کپڑا ایک شخص کے قصور میں دوسرانہیں کپڑا احاے کا۔

۲۸۲۵ حضرت تعلید بن زہرم رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ قبیلہ بن تعلیہ کے کھولوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خطبہ و سے رہے ایک خص نے مرض کیا: یا رسول القد! یہ قبیلہ بنو تعلیہ کے لوگ بیں کہ انہوں نے فلاس آ دمی کو صحابہ کرام بن بیر میں سے قبل کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دوسرانہیں کی الحاطے گا۔

پر بیس به به ۲۸ د مرت طارق محار بی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ قبیلہ بنو نظلبہ ہیں کہ جنہوں نے فلا ب شخص کو دور جا بلیت میں قبل کر دیا تھا لہذا بھا را انتقام دلوائیں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھا تھا لیے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ فرماتے تھے والد کے جرم کا مواخذہ لڑکے سے نہیں کیا جائے گا۔ دو مرتبہ یہی جسے و برائے۔



## ٢١٩٨: بَابِ الْعَيْنِ الْعَوْرَآءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا اذَا طُمِسَتْ

٣٨٥٠ انحراً الحمد بن إبراهيم بي مُحمَّدٍ قَالَ الْمَانَا اللهُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّتَنَا الْهَيْقَمُ بَنْ حُمَّيْدٍ قَالَ الْمَانَا اللهُ عَنْ عَمْرُو بَي الْحَبَرِينِي الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ عَنْ عَمْرُو بَي الْعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَمْرُو بَي شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَمْرُو بَي اللهُ عَنْ اللهِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتُ بِنُلُثُ دِيَتِهَا وَفِي الْبَيْدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا وَفِي النِّيْدِ الشَّلَاءِ إِذَا تُوعَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا وَفِي النِسِّنَ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ

#### ٢١٩٥: باب عَقْل الْاَسْنَانِ

٣٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حَسْنُونِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَسْنَانِ حَمْسٌ مِّنَ الْإِبلِ.

٣٨٣٩: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا حَفْقَا حَفْقَا حَفْقَا الْحَدَّنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي حَفْصُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ الْاَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا۔

#### ٢١٩٢: باب عَقْل الْاصابع

٢٨٥٠ أَخْبَرَنَا آبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَادَةَ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ آبِي مُوسى عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ـ

٣٨٥١ كَ خُبَرَنَاعَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَلَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ عَنْ مَسُرُّوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّ

## باب: اَّ مُرَآ نَکھ ہے دکھلا کی نہیں دیتا ہولیکن وہ اپنی جَبہ قائم ہوائ وکو کی شخص اَ کھاڑ دے

١٩٨٥- سفرت ميداللد بن نمرو من ماش مرتا ب روايت ب ك روايت ب ك رسول مريم سقية أف حكم فر ما ياجوة كلها بينا بويكن افي جُدة نم بو نيم وه تكالى جائة واس ميس آنكه في ديت تهاني دين بول اس طرت جو بالته شل بولي بواس كالمنظ ميس باتهاني ديت دين بول اس طرح جودانت سياه براكي بواس كا نكالي ميس تباني ديت ادا مرنا بولي -

#### باب: دانتوں کی دیت کے متعلق

٣٨٥٨: حضرت عبدالله بن عمره بن عاص جوز سے روایت ہے كه رسول كريم منافظين نے فرمايا: دانتوں ميں پانچ أونت ميں (يعنی ايك دانت كوض پانچ اونت ديناضروري ہے)

۰۳۸ ۴۹ مضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت برابر ہیں اوایت برابر ہیں ہرا کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں بائے اُونٹ ہیں۔

## باب: اُنگلیوں کی دیت ہے متعلق

۰۵۰ : حضرت ابومونی و این سے روایت ہے که رسول کریم من تیز فرنے ارشاد فرمایا: انگیوں میں (دیت) دس دس اُونٹ میں ( بیعنی ہر ایب انگلی میں دس اونٹ اوا کرنا ہوں گے جو کہ تکمس دیت کا دسواں جزو ہے)۔

۱۵۸۵ حضرت ابومولی اشعری نامین سے روایت ہے کہ رسول کریم منابیق نے ارشادفر مایا: انگلیاں برابر میں ہراکی میں دس اُونٹ میں۔ بَيَّ اللَّهِ ١ عَشُرًا ـ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشُرًا ـ

٣٨٥٣: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرِونِنِ حَزْمِ الَّذِي ذَكَرُوا آنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَمْروبْنِ حَزْمِ الَّذِي ذَكَرُوا آنَ رَسُولَ اللهِ فَيَ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوا فِيهِ وَفِيْمَا هُنَالِكَ مِنَ الاصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا

٣٨٥٣: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثِينَ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهَذِه سَوَاءٌ يَغْنِي الْخِنْصَوَ وَالْإِنْهَامَ۔

دهه: آخْبَرَنَا نَصْوُ بْنُ عَلِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ ابْنِ عُبَاسٍ فَهَذَهِ وَهذِهِ سَوَاءً إِلْاِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ - ابْنِ عُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عُبَاسٍ قَالَا الْاصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ -

مُ الْحُبَرَانَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ حَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَكَةً قَالَ فِي حُطْنَه وَفِي الْاصابِع عَشْرٌ عَشْرٌ.

۳۸۵۲ حضرت ابوموسی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے حکم فرمایا انگلیاں تمام برابر بین ہرائیک میں ( دیت ) دس دس اُونٹ بیں۔

۳۸۵۳: حصرت سعید بن مسیّب رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو پایا جو کہ حضرت عمر و بن حزام کے پاس موجود مشی انہوں نے اس کو کھوایا تھا ان کے لیے اس میں کھوایا تھا ان کے لیے اس میں کھواتھا کہ انگلیوں میں دس دس اونٹ ہیں۔

۳۸۵۳: حضرت ابن عباس بڑھؤ، سے روایت نبے کہ رسول کریم مُنَی تَیْوَمُ نے فرمایا: بیاور بیر برابر میں بعنی انگوٹھا اور چھٹگل انگلی۔

۳۸۵۵: حضرت ابن عباس برا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بیاور بیرابر بیل یعنی انگو تھا اور چین کلی انگلی۔

۲۵۵۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما نے فر مایا: انگلیاں کا شخ میں دس وس اُونٹ ہیں۔

۵۵۷: حضرت عبدالقد بن عمره والنيز سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم سُلُ النیز نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا: انگلیوں میں دس در اور اس میں۔

٢٨٥٨: أَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ الْهَيْشَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَلْ جَدِّده انْ النَبِيَّ فَيْحَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُو مُسْنِدٌ عَلْ جَدِده انْ النَبِيَّ فَيْحَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُو مُسْنِدٌ طَهْرَة إِلَى الْكَعْبَةِ الْأَصَابِعُ سَوَاءً.

#### ٢١٩٤: باب المواضح

٣٨٥٩: ٱخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ خَالِدُ بْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا افْتَتَعَ رَسُوْلُ الله عَيْمَكَةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِع خَمْسٌ خَمْسٌ حَمْسٌ -

۲۱۹۸: باك ذِكْرُ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعَقُول وَاخْتِلاَفُ النَّاقِلِينَ لَهُ

۳۸۵۸: حضرت عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ میں فر مایا جَبَله آپ صلی الله عالیہ وسلم اپنی پشت مبارک خانہ تعبہ سے لگائے ہوئے تھے کہ الحمیان برابر ہیں۔

## باب: ہڈی تک پہنچ جانے والا زخم

۳۸۵۹: حضرت عبدالقد بن عمر ورضی القدت کی عنه سے روایت ہے که جس وقت رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکه مکر مه فتح فر دایا تو خطبه میں ارشا وفر مایا: ہرائیک زخم جو ہڈی کھول وے اس میں یا نجے اُونٹ ہیں۔

## باب:عمرو بن حزم کی حدیث اور راو بول کااختلاف

۱۴۸۱: حضرت عمرو بن حزم خلائن سے روایت ہے کہ رسول کریم سن تیک نے ایک کتاب تحریر فرما کی اہل بیمن کے لئے اس میں فرض اور سنت اور دیت کی حالت تحریر تھی وہ تحریر آپ نے حضرت عمرو بن حزم بن شن کے ہمراہ جیجی وہ پڑھی گئی اہل بیمن پر اس میں تحریر تھا: ''محرش تیک کی طرف ہمراہ جیجی وہ پڑھی گئی اہل بیمن پر اس میں تحریر تھا: ''محرش تیک کی طرف سے جو کہ اللہ عزوج ل کے نبی ہیں رحمت ، زل بواللہ عزوج ل کی ان پر اور سلام شرصیل بن عبد کلال اور حارث بن عبد کلال اور حارث بن عبد کلال کو معلوم ہو جو کہ رئیس ہیں قبیلہ ذکی رئیس اور معافر اور بمدان کے اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ جو شخص مسلمان کو بلاوجہ تل کر دے اور گواہان اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ جو شخص مسلمان کو بلاوجہ تل کر دے اور گواہان سے اس برخون ثابت ہو (یا وہ شخص اقر ارکر ہے ) تو اس سے انتقام لیا جائے گالیکن جس وقت مشول کے ورخ ، معاف کر دیں معلوم ہو کہ جان کی ویت سواونٹ ہیں اور ناک جس وقت پوری کائی جائے پوری ویت ہوائوں اور ویت ہو کہ ویک ویک ویری دیت ہواؤن وار بیت اور دو آنکھ کی پوری دیت ہے اور ایک

الدِّبَةُ مِانَةً مِّنَ الْإِنِ وَهِي الْأَنْفِ اِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّبَةُ وَهِي النَّنَفَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي النَّفَيَنِ الدِّيَةُ وَفِي النَّفَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي النَّفَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي النَّفَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي النِّنَفِ الدِّنِيةِ المُنْفَوفَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَاهُوفَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَاهُوفَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَاهُوفَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَاهُوفَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَاهُوفَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَاهُوفَةِ مُنْ الدِيقِ الْمَاهُوفِةِ مُحَمِّنَ مِّنَ الْإِيلِ وَفِي الْمَاهُ وَفَى الْمَاهِ الْيَلِي وَالْ الدِيلِ وَفِي الْمَاهُ وَفِي الْمَاهُ وَلَى الْمِيلِ وَفِي الْمَاهُ وَلَى الْمُؤْفِقِةِ وَعَلَى الْمِيلِ وَالْ الدِيلِ وَالْمَالُونِ وَعَلَى الْمُلِيلِ وَالْمَالُونِ وَعَلَى الْمُلْولِ وَالْمَالُونِ وَعَلَى الْمُلِيلِ وَالْمَالُونُ وَعَلَى الْمُلِيلِ وَالْمَالُونُ وَعَلَى الْمُلِيلِ وَالْمُولُونِ وَعَلَى الْمُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُلُولُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللللْ

الآهِ الْعَلْمِ الْهَيْمُ الْ مَرُوَّانَ الْهَالَمُ الْهَالَةِ الْمِ الْهَالَةِ الْمِ عَمْرَانَ الْعَلْمِ الْهَالَةِ الْمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَا النَّهُ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّه كَتَبَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّه كَتَبَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّه كَتَبَ اللهِ اللهِ الْمَيْنِ الْوَاحِدةِ مِنْ عَلْمُ اللهِ اللهُ الْمَيْنِ الْوَاحِدةِ اللهُ الْمَيْنِ الْوَاحِدةِ اللهِ اللهُ الْمَيْنِ الْوَاحِدةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦٦٢ أُخْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الشَّرْحِ قَالَ حَدَّنَنَا انْ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىٰ يُؤْنُسُ بُنُ يَزِيْدَ عَنِ انْنِ شِهَابٍ قَالَ فَوَاتْ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

پاؤن میں آدھی ویت واجب ہے کیکن دونوں پاؤں میں پاری ویت (اور ہے) اور جوزتم وماغ کے مغز تک پہنچ جائے اس میں آدھی ویت (اور ایک نسخ میں ہے کہ تبائی جائے اس میں آدھی ویت (اور ایک نسخ میں ہے کہ تبائی ویت ہے )اور جوز خم بیت تک پہنچ اس میں بندرہ تبائی ویت ہے اور بس زخم سے بلزی بنت بات اس میں پندرہ وانت میں اور ہرائیک انگی میں ہاتھ یا پاؤں کی دیں اون میں اور ایک وانت ویت ہے اور جس زخم سے بلزی کھیل جائے اس میں پانچ اور مرد گوتی کیا جائے عورت کے عورت کے عوض اور سونے والے لوگوں (ایعنی سار وغیرہ پر) ایک ہزار وینار ویتا ہے۔

۳۸ ۲۱ ترجمہ مابق کے مطابق ہے اوراس روایت میں اس طرق ہے کہ ایک آ تھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے۔ امام نسائی بیتے نے فرماید کہ میہ روایت حصوم ہوتی ہے اور ایت درست معلوم ہوتی ہے اور اس کی سند میں سلیمان بن ارقم راوی ہیں جو کہ متروک الحدیث

۲۸ ۱۳ دهرت این شباب سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلحتیا کی کتاب کو پڑھا ( یعنی ان کی تحریر پڑھی ) جو کہ آپ نے عمر و بن حزم کے لئے تحریر فرمائی تھی جس وقت ان کو مقرر فرمایا تھا نج ان والوں



الَّذِيْ كَتَبَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ حِيْنَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هٰذَا بَيَانٌ يِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا آوْفُوا بِالْعُقُودِ وَ كَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ هَلَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَّةٌ مِّنَ الْإِبِلِ نَحْوَةً-٣٨ ١٣٠ أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالْعَذِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَ نِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِّنْ آدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَدُهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ ٱوْفُواْ بِالْعُقُودِ فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْيَلِدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْمَامُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَة ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِبُضَةً وَفِي الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَلِمَى الْاَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَلِمَى الْمُوْضِحَةِ

الله عن الله المحرث بن مسكين قراء و عليه وآنا السمّع عن البن المقاسم قال حَدَّيْنِي مَالِكٌ عَنُ عَلَيْهِ وَآنا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِعَمْرِو بُن حَزْمٍ فِي الْعَقُولِ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثَلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ تُلْتُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ تُمُسُونَ وَفِي الْمَامُومَةِ عَلَى الْمَامُومَةِ مَلْتُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ تُلْتُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ تُلْتُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ تُلْتُ النَّفْسِ وَفِي الْمَامُومَةِ تُلْتُ اللهِ عَمْسُونَ وَفِي الْمِي الْمَامُومَةِ عَلَى اللهِ عَمْسُونَ وَفِي الْمَامُومَةِ وَلَى الْمَامُومَةِ وَلَى الْمَامُومَةِ وَلَى الْمَامُومَةِ وَلَى الْمَامُومَةً وَلَى الْمَامُومَةُ وَلَى الْمَامُومَةُ وَلَى الْمَامُومَةُ وَلَى الْمُعَلِى عَمْسُونَ وَفِي الْمِنْ الْمُعْمِولَ وَفِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

پر۔وہ کتاب حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس تھی اس میں تحریر تھا کہ سے
بیان ہاللہ اوراس کے رسول آفید آئی جانب سے کدا ہے اہل ایمان!
تم لوگ اقرار کو کممل کرو ( یعنی معاہدہ کی پابندی کرو ) اس کے بعد چند
آیات تحریر فرمائیس اِنَّ اللّٰہ سَرِیْعُ الْحِسَابِ تک پھرتح بر فرمایا کہ سے
تحریر خموں کی ہے ( یعنی خم کی ویت سے متعلق ) اور جان میں ایک سو
اُونٹ ہیں جس طریقہ سے اوپر گذرا۔

الإبكر بن حزم أيك كتاب لي كرآئ جوكه چرك كايك بكر الإبكر بن حزم أيك كتاب لي كرآئ جوكه چرك كايك بكر الابكر بن حزم أيك كتاب لي كرآئ جوكه چرك كايك بيان ب خدااور اللهي تقى وه رسول من اللهي تي جانب سي قلى يدايك بيان ب خدااور اللهي تقييم كي جانب سي قلى يدايك بيان ب خدااور اللهي معامدات كي پابندى كرو) پحراس كے بعد چند آيات كريم تلاوت فرما ئيس پھر فرمايا كه جان ميں ايك سواون بي اور آئو ميں پياس أون بي اور خم مخرتك پنچاس ميں تبائى ديت ب اور جو پيك كے اندر تك پنج جائے اس ميں ايك تبائى ديت ب اور جو پيك كے اندر تك پنج جائے اس ميں ايك تبائى ديت ب اور جس سے بدى جگہ ہے الى جائے اس ميں ايك تبائى ديت ب اور جس سے بدى جگہ ہے الى جائے اس ميں پندرہ اُون بي اور انگيول ميں اور آئتوں ميں پانچ پانچ اون ويت بي اور انگيول ميں (ديت) دس دی آون بيں اور دانتوں ميں پانچ پانچ اون ويت بي اور دانتوں ميں پانچ پانچ اون ديت ہيں اور جس زخم سے مدى نظر آئے گاس ميں ديت پانچ اون ديت ہيں اور جس زخم ايساسخت لگ جائے تواس كى ديت پانچ اُون ميں ۔)

۲۸ ۱۳ د مفرت عبداللہ بن ابی مجری است ہوایت ہے کہ حضرت ابو بکر بن حزم میرے پاس ایک تحریر لے کرآئے جو کہ چرئے کے ایک مکٹرے پر کسی ہوئی تھی۔ رسول کریم مکٹی تی کی جانب سے یہ بیان ہے اللہ اور اس کے رسول مُل ایکٹی جانب سے اے ایمان والو پورا کرو اقرار کواس کے بعد چند آیا ہے کریمہ تلاوت فرما کیں پھر فرمایا: جان میں سواون میں اور آگھ میں پچاس اُونٹ ہیں اور ہاتھ میں پچاس اُونٹ ہیں اور ہاتھ میں پچاس اُونٹ ہیں اور پاتھ میں پچاس اُونٹ اور جوزخم مغز تک بہنے جائے اس میں تہائی دیت ہے اور اگر (زخم) بیٹ کے اندر تک بہنے جائے تو اس میں تہائی دیت ہے اور (جس زخم یا چوٹ سے) ہڈی چگہ سے ہل



وَفِي الْمُوْضَحَةِ خَمْسٌ.

٣٨٧٥: أَغْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثْنَا يَخْيَىٰ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ آغُرَابِيًّا آتَىٰ بَابٌ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِّيُّ ﷺ عَلَى فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيْدَةٍ أَوْ عُوْدٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرًا نُقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَقَقَا تُ عَيْنَكَ.

٣٨٢٧: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَغْدِ إِلْسَّاعِدِيُّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ آنَّكَ تَنْظُرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ آجُلِ الْبَصَرِ.

٢١٩٩: باك من اقتص وأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُلْطان

٣٨٦٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِيني آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَن النَّضْر بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكٍ عَنْ آبَىٰ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمُ فَفَقُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةً لَهُ وَلا قِصَاصَ \_

بلاا جازت حجما نكنے والا:

مِمَّا هُنَالِكَ عَشُرٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ جائے اس میں دیت بندرہ أونث میں اور انگلیوں میں دس دس اونث ہیں اور دانتوں میں یانچ یانچ اُونٹ دیت ہے اور جس زخم سے مڈی نظراً نے لگے اس میں یانچ اُونٹ بیں۔

۳۸ ۲۵ . حضرت انس بن ما لک وراین سے روایت سے کدالک دیہاتی شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ کے دروازہ میں آنکھ لگا کر حِها نَكِنے لگا جس وقت رسول كريم مَالْيَتْ الْمُرْتُ اسْتَحْصَ كُود يكها (كهوه ال طرح سے بلاا جازت جھانک رہاہے ) تو آپ نے ایک لکڑی یا لو ہالے کر اس کی آگھ پھوڑ ڈالنے کا ارادہ فرمالیا جب اس نے بیہ د یکھا تو اپنی آنکھ ہٹالی اس پررسول کریم شُکاٹیڈ کے ارشاد فرمایا اً سرتو ای طرح سے اپنی آنکھای جگہ لگائے رکھنا تو میں تیری آنکھ پھوڑ زال<u>ا</u>\_

٢٨ ٢٦: حضرت سبل بن سعد طالفيز سے روایت ہے کہ آپ کے درواز ہ میں ایک آ دمی نے سوراخ میں سے جھا نکا اس وقت آپ کے پاس ایک لکڑی تھی کہ جس ہے آپ سر تھجایا کرتے تھے جس وقت رسول كريم مَنْ تَيْنِيَلِ فِي اس كود يكها تو فرمايا: اگر جحه كومعلوم بوتا كه تُو مجهه كود مكيم ر ہا ہے تو میں تیری آنکھ میں پیکٹری گھسا دیتا۔ کان اس ضرورت سے بنایا گیا ہے تا کہ آ نکھ سے جھا نکتے کی ضرورت باقی ندر ہے۔

# باب: جوكونى اپناانتقام لے لے اور وہ بادشاہ (ياشرى ماکم)سےنہ کیے

٢٨ ١٨ : حضرت ابو مرريه طافقة عدروايت ب كدرسول كريم صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخض بلا اجازت کسی کے مکان میں حجما کئے پھر گھر کا مالک اس کی آئکھ پھوڑ ڈالے تو حیما نکنے وارا نہ تو (اس سزاکی وجہ ہے) دیت وصول کر سکے گا اور نہ ہی انقام لے سكے گا۔

\_\_\_\_\_ یعنی ایسابداخلاق شخص نہ کسی دیت کا مستخل ہے اور نہ کسی قتم کے بدلہ کا بلکہ خوداس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔





٣٨١٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سُفْيانُ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ آنَّ امْراً عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ آنَّ امْراً وَظَلَّعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن فَخَذَفْتُهُ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ مَا وَظَلَّعَ خَلَفْتُهُ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جَرَجٌ وَقَالٌ مَرَّةً أُخْرِى جُنَاحٌ۔

كَانَ عَلَيكَ حَرِجٍ وَ قَالَ مَوْهُ الْحَرِى جَنَاحِ - (٢٨٩ الْحَرَى جَنَاحِ - (٢٨٩ الْحَبَرَ نَا مُحَمَّدُ اللهُ الْمُعَرِينَ مُحَمَّدُ اللهُ الْمُعَرِيْزِ اللهُ مُحَمَّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَرِيْزِ اللهِ مَحْمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ اللهِ اللهِ مَنْ عَطَاء اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ عَطَاء اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَطَاء اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٠٢٢٠٠ بَابِ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجُتَبِي مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنَّ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مَتَعَمِّدًا

## فَجَزَاوَهُ جَهْنَمُ خَالِلًا فِيهَا

٠٨٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحُمْنِ لَفُظًا قَالَ أَبْأَنَا مُحَمَّدُ اَبُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَمُرَفِى شُعْبَةً عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمْرَفِی عَبْدَالرَّحْمْنِ ابْنُ جَبَّاسٍ عَنْ عَبْدُالرَّحْمْنِ ابْنُ جَبَّاسٍ عَنْ هَلَيْنِ الْآيتَيْنِ وَمَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مَّتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هلِهِ جَهَنَّمُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هلِهِ

۳۸۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر ایک شخص تیری اجازت کے بغیر بچھ کو جھا نکے اور تو اس کے پیٹر مار دے اور اس ک آئی پھوڑ دیتھ پڑو گئی شنہ نہیں ہے یا تچھ پرکوئی گئو نہیں ہے یا تچھ پرکوئی گئو نہیں ہے۔۔

۲۸ ۲۹ ایستا ابستا خدری جائین سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہے کہ اس دوران مروان کا لڑکا ان کے سامنے سے نکلنے لگا انہوں نے منع فر مایا اس نے نہیں مانا حضرت ابوسعید جائین نے اس کو مارا اور وہ روتا ہوا مروان کے پاس پہنچا۔ مروان نے حضرت ابوسعید جائین سے کہاتم نے اپنے بھتیج کو کس وجہ سے مارا؟ حضرت ابو سعید جائین نے کہا تم نے اپنی مارا بلکہ شیطان کا مارا ہے۔ میں سعید جائین نے کہا میں نے اس کونبیں مارا بلکہ شیطان کا مارا ہے۔ میں نے رسول کریم مناز اوا کررہا ہواوراس کے سامنے سے کوئی شخص گذرن وقت کوئی شخص نماز اوا کررہا ہواوراس کے سامنے سے کوئی شخص گذرن جا ہے تو جہاں تک ممکن ہواس کوروک دے اور منع کر دے اگر وہ نہ مانے تو جہاں سے جنگ کرے اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔

باب:ان احادیث کا تذکره جوکسنن کبری میں موجود
نہیں ہیں لیکن مجتبی میں اضافہ کی گئی ہیں اس
آیت کریمہ کی تفسیر
و میں یہ تعلق مومنی متعلق

• ١٨٨ : حضرت سعيد بن جبير ولانين سے روايت ہے كہ مجھ كو حضرت عبد الرحمٰن بن ابزى نے تھم فر مایا كہتم حضرت ابن عباس ہوں سے ان آیت آیت کر یمہ نو گوئی میں سے ایک آیت کر یمہ نو گوئی موقع میں ان سے ایک آیت کر یمہ نو گوئی موقع میں نے اس سلسلہ میں ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیآیت کر یمہ منسوخ نہیں ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیآیت کر یمہ منسوخ نہیں

ُلْآیَةِ وَالَّذِیْنَ لَا یَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِللهَ اِللهَ الْحَرَ وَلَا بِالرَّفِيْنَ بَالِرِي آیت کریمہ (کہ جس کے بارے میں حضرت انن یَفْتُلُوْنَ النَّفُسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتُ عَبِالِ اِللهِ عَمْمُ مَا اِنْتَفُ کَرِنْے کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن فِیْ اَهْلِ الشَّرْلِدِ۔ ۔ ۔ ابنی نے حکم فرمایا تھاوہ ہے) وَالَّذِیْنَ لَا یَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ۔ تواس

ا ١٠٣٨ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بُنُ جَمِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْمُعَرِّرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنُ الْمُعَيْدَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنُ الْمُعَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ آهُلُ الْكُوْفَةِ فِي هَلَاهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَزَلَتُ فِي الحِرِ مَا أَنْزِلَتْ وَمَا نَسَحَهَا ضَيْءً .

ہے اور دوسری ایت کریمہ ( کہ بس نے بارے یس حضرت ابن عباس بین سے معلوم کرنے کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن ابن کی نے حکم فر مایا تھاوہ ہے) والگیدین کا یک عوق میں نازل ہوگی ہے۔ پرانہوں نے فر مایا نیا بیت کریمہ شرکین کے حق میں نازل ہوگی ہے۔ الکہ: حضرت سعید بن جبیر بیان میں دوایت ہے کہ اہل کوفہ نے آیت کریمہ ومن یا تقال موفینا متعقم کا کے معتق اختلاف کیا ہے آیت کریمہ نوٹ کی افراد میں نے ان سے دریافت کیا ہو بین کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا یہ آیت کریمہ تو آخر میں نازل ہوئی ہواوراس کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا۔

## مسلمان کے قاتل کی توبہ قبول ہوگی یانہیں؟

اس بارے میں سورہ نساء کی آیت اس طرح ہے: وَمَنْ یَقْتُلُ مُوْمِنًا مَتَعَمَّدًا فَجَوَّا وَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا لَینی جُوْخُصُ کی مسلمان کو قصد اُقْل کرد ہے تو اس کا بدلہ (اوراس کی سزا) بیہ ہے کہ قاتل دوزخ میں جائے گا اوروہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔
اس آیت کر بیہ ہے سلمان کے قاتل کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا معلوم ہوتا ہے اورائیمان لائے اور نیک اعبال کرے (تو اس کی تو بہ اس طرح ہے: اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اُمِنَ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جُوخُص تو بہرے اورائیمان لائے اور نیک اعبال کرے (تو اس کی تو بہ قبول ہے) اس آیت کر بیہ کے آخری صقہ ہے سلمان کے قاتل کی تو بہول ہونا معلوم ہوتا ہے تو بطاہران دونوں آیت کر بیہ میں قبول ہے ) اس آیت کر بیہ کے آخری صقہ ہے سلمان کے قاتل کی تو بہول ہونا معلوم ہوتا ہے تو بطاہران دونوں آیت کر بیہ میں مؤمنا متعمداً فیجزاؤہ جَھینّد کو خالِدًا فِیھا منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ آیت مدید منورہ میں نازل ہوئی ہے اور دوسری آیت کر بیہ جو مؤمنا متعمداً فیجزاؤہ جَھینّد کو خالِدًا فِیھا منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ آیت مدید منورہ میں نازل ہوئی ہے اور دوسری آیت کر بیہ جو مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے یعنی بولا کو تا کہ تو آگر کو ایمان کے آئیواں میں نازل ہوئی ہے یعنی جو کافر کی کونا جی آگل کرد نے تو اگر وہ ایمان کے آتو اس کی تو بہول ہے کیونکہ اس میں مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے یعنی جو کافر کی کونا جی آگل کرد نے تو اگر وہ ایمان کے آئیواں کی تو بہول ہے کیونکہ اس میں وضح طور سے تو برکر نااورائیمان لانافر مایا گیا ہے۔

٣٨٤٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُوبُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ آبِي بَرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا مِّنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِيْ فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ

۳۸۷۲: حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے عرض کیا جو مخض کسی مسلمان کو آل کرد ہے تو اس کی تو بقبول ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں اس پر میں نے سورہ فرقان کی آیت تلاوت کی . وَالّذِیْنَ لَائِکْ عُودُنَ ۔ لَائِکْ عُودُنَ ۔ لَائِکْ عُودُنَ ۔ لَائِکْ عُودُنَ ۔ لَائِکْ عُودُنَ ۔





يَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِينُ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ بِٱلْحَقِّ قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَّكِّيَّةٌ نَسَخَتَهَا ايَّةٌ مَّكَنَّيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ

٣٨٧٣. ٱخْبَرَنَاقُتَيْبَةً قَالَ حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ إِللَّهُ هُنِّي عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُنِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَذَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ آوْ دَاجُهُ دَمَّا يَقُوْلُ سَلُّ هٰذَا فِيْمَ قُتَلَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نسخقار

٣٨٧٣ أُحْبَرُنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا النَّصْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِغْتُ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِلَّا قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّودِ-

٣٨٤٥: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ شُمَيْلِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَانَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ درو و و الغمه س\_

٢٨٧٢ حفرت سالم بن الي جعد طالقيز سے روايت ہے كه حضرت ابن عباس بالجين سے كسى نے دريافت كيا كدا كرايك مخص مسلمان كوقصدا قتل کر دی تو پھرتو ہرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے کیا اس کی توبہ قبول ہو گی حضرت ابن عباس پھٹا نے فرمایا اس کی توبہ کس طرح قبول ہوگی میں نے تمہارے نبی سے سنا خدا تعالیٰ ان بررحمت اورسلام ٹازل فرمائے کہ (قیامت کے دن)مقتول محص قاتل کو پکڑ کر لائے گااوراسکی رگوں سےخون جاری ہوگااوروہ کیے گا (اے میرے يروردگار) اس نے مجھ کو ل كيا ہے پھر حضرت ابن عباس بي ن ن فر مایا: بیتکم الله عز وجل نے نازل امایا ادراس کومنسوخ تبیس فر مایا-سم ٢٨٨ : حضرت انس رضي الله تعالى عند ہے روایت ہے کدرسول کريم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کوشر کیے کرنا۔والدین کی نافر مانی کرنا ناحق قتل کرنا۔ جھوٹ

۴۸۷۵: حفرت عبدالله بن عمر رضى القد تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که بڑے گناہ بیر ہیں: الله عز وجل کے برابر دوسرے کو کرنا' والدین کی نافر مانی کرنا' حصوثی قشم

بولزا\_



١٨٨٧: أَخْبُونَا عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَام ٢٨٨٧: حفرت ابن عباس رضي القد تعالى عنبما سے روایت ہے كه قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَذْرَقُ عَنِ الْفُصَيْلِ بْنِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بنده زيّا كاارتكاب نبيس عَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولٌ كَرَتا بِجِس وقت وه ايمان ركهمًا بواورشراب نبيس پيتا ب جب وه اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزْمِي الْعَبْدُ حِيْنَ المان رهما مواور چوريُ نبيس كرتا ہے جب ووايمان ركها مواورخون يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا مَنْبِي كُرَتا ہے جبوہ ایمان رکھتا ہو۔ (لینی جبوہ ان خبائث میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْدِفُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَقُتُلُ وَهُوَ مِبْلا مِوتا بِتُو مُوياه وابينا المان كوطاق نسيان ركه كران كباز مين مبتلا ہوتاہے)۔

رْحُ كِتَارَ (لِعَنَاءَةُ



#### (M)

# السارق الملاقة المارق الملاقة الملاقة

# چور کا ہاتھ کا نئے سے متعلق احادیثِ ممارکہ

#### ٢٢٠١: بَأَبُ تُعْظِيْمِ السَّرِقَةِ

٣٨٧૮: ٱخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا شُعَيْبُ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزُّنِي الزَّانِيُّ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَآلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنً \_

#### باب: چوری کس قدر سخت گناہ ہے؟

ے کے ۴۸ : حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان نہیں رہتا' ای طرح سے جس وقت کوئی چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو ا بمان اس کے ساتھ نہیں رہتا اور جس وقت ( شرابی ) شراب پتیا ہے تو اس وقت ایمان نہیں ہوتا اور جب کوئی شخص لوث مار کرتا ہے کہ جس کی جانب لوگ دیکھیں تو وہ ایماندار نہیں ر بتا ۔

#### كناه كبيره كرنے والامسلمان:

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا اس قدرشد یداور سخت گناہ ہیں کہ انسان سے ایمان کوختم کر دیتے ہیں اور انسان بے ایمان بن جاتا ہے مذکورہ بالا حدیث شریف ہے بیجی معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے اعمال صالحضروری ہیں اس مسلم میں مزید تفصیل ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ ایسا گناہ گارمسلمان نہ مؤمن رہتا ہے اور نہ کا فر بلکہ ان دونوں کے درمیان معلق رہتا ہے مزید تفصیل کے لیے کتب علم کلام وعقا کدملا حظہ فر مائیں۔

٨٨٨) أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ ١٨٨٨ حضرت الوبررية رضى الله تعالى عندسے روايت بكرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس وقت زنا كرفي والأمخص زنا کاارتکاب کرتا ہے توالمان اس کے ساتھ نہیں رہتا اس طرح چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا اور جوشراب پیتا ہے تو

آبي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حِ وَٱنْبَانَا ٱحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي حَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي



منن نهائي شريف جلد و

اس وقت ایمان ساتھ نہیں ہوتا۔

هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى وَقَالَ آخَمَدُ فِي حَدِيْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزْنِى الزَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الزَّانِي الزَّانِي حِيْنَ يَنْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مَوْمِنٌ لَنَّهُرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.

٣٨٧٥: اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُوْ عَلِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ آبِي وَهُوَ ابْنُ آبِي زِيَادٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي يَرْيُدُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَرْيُنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُو مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُو مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ اللّهُ عَلَيْكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِلْسُلامِ مِنْ عُنَقِمٍ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْدِ

٠٨٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عُمْدَ بْنُ حَرْبٍ عَنِ اَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ اللهِ عُمْدَلُهُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ اَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ هُوَيُلُوّةً وَضِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَيَسُوقُ الْحَبْلَ الله السَّارِقُ الْحَبْلَ اللهِ المَعْمَلُ عَدُهُ وَ يَسُوقُ الْحَبْلَ اللهُ المَعْمُ يَدُهُ وَ يَسُوقُ الْحَبْلَ الله المَعْمَلُ عَدُهُ وَ يَسُوقُ الْحَبْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَدْدُهُ وَ يَسُوقُ الْحَبْلَ اللهُ اللهُ

٢٢٠٢: بَابُ اِمْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْس

٨٩٨: اخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ الْحِرَازِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّهُ رَفَعَ اللهِ نَفَرٌ مِّنَ الْكَلَاعِييِّنَ أَنَّ حَاكَةً سَبِيْلَهُمْ فَآتُوهُ سَرَقُوا مَنَاعًا فَحَبَسَهُمُ أَيَّامًا ثُمَّ خَلِّي سَبِيْلَهُمْ فَآتُوهُ فَقَالُوا خَلَيْتَ سَبِيْلَ هُولَاءِ بِلَا امْتِحَانِ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالُوا خَلَيْتَ سَبِيْلَ هُولَاءِ بِلَا امْتِحَانِ وَلَا ضَرْبٍ

۳۸۷۹: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جس وقت کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شخص مؤمن نہیں (باقی) رہتا اور چوتھی ایک بات یہ بیان فرمائی جس کے بارے میں راوی کا کہنا ہے کہ میں بھول گیا جس وقت یہ کام ہے تو اس نے اسلام کواپنے اوپر ہے اتارڈ الا (یعنی ایسے شخص ہے اسلام کا ذمہ بری ہے) لیکن اگر پھر وہ تو بہ کرے تو اللہ عز وجل معاف فر ، وہ گا۔

• ۴۸۸ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل چور پر لعنت بھیجے وہ انڈ ہے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے وہ رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے ( یعنی معمولی سے مال کے لئے ہاتھ کا کث جانا قبول اور منظور کرتا ہے جو کہ خلا فیا عقل ہے )۔

# باب: چورسے چوری کا اقر ارکرانے کے لئے اس کے ساتھ ماہ پہیٹ کرنایا اس کوقید میں ڈالنا

۲۸۸۱: حفرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه کے پاس ایک مرتبه قبیلہ کلائی کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کپڑا بننے والوں نے ہمارا سامان چوری کرلیا ہے چنانچہ حضرت نعمان رضی الله تعالی عنه نے ان کپڑا بننے والوں کو کچھ دن تک قید میں رکھا پھر چھوڑ دیا وہ قبیلہ کلائی کے لوگ نعمان گئے یاس آئے اور کہنے لگے کہتم نے ان کپڑا بننے والوں کو چھوڑ دیا نہ تو تم نے ان کپڑا بننے والوں کو چھوڑ دیا نہ تو تم نے ان کی جانچ کی نہ تم نے ان کو مارا۔ نعمان والوں کو چھوڑ دیا نہ تو تم نے ان کی جانچ کی نہ تم نے ان کو مارا۔ نعمان



فَقَالَ النَّعْمَانُ مَا شِنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ آضُرِبُهُمْ فَانْ آخُرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا آخَذُتُ مِنْ ظُهُوْرِكُمْ مِثْلَة قَالُوْا هذَا حُكُمُكَ قَالَ هذَا حُكُمُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ ﷺ

٣٨٨: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّمٍ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَدِّم اَنَّ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَبْسَ نَاسًا فِيْ تُهْمَةٍ-

٣٨٨٣: اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِبْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلِّي سَبِيْلَةً وَ

#### ٢٢٠٣: باب تُلْقِينُ السَّارِقُ

١٠٨٨٣ اَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِي طَلَحَةً عَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ آبِي عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِي طَلَحَةً عَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ آبِي عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِي طُلَحَةً عَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ ابْتَى بِلِصِ إِعْتَرَقَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللّٰهُ عَنْيهِ وَسَلّمَ ابْتَى بِلِصِ إِعْتَرَقَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللّٰهُ عَنْيهِ وَسَلّمَ ابْتَى بِلِصِ إِعْتَرَقَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللّٰهُ عَنْدُ مَعَةً مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عِنْ مَا اخْتَلُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلْهِ قَالَ لَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَوْا بِهِ فَقَالَ لَهُ قَالُ لَهُ قُلُ اسْتَغْفِرُ اللّهَ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ قَالُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

نے فرمایا تم کیا جا ہے ہو وہ کہ لوتو میں ان کو مارول لیکن اگر تمہ را سامان ان کے پاس سے نکل آیا تو بہتر ہے ورنہ میں ای مقدار میں تمہاری پشت پر مارول گا۔ انہول نے کہا بی تمہارا احکم ہے۔ حضرت نعمان بھون نے کہا بیاتہ اللہ کا حکم ہے۔ نعمان بھون نے کہا بیاتہ کا حکم ہے۔ اور اس کے رسول سکی تیور کا حکم ہے۔ اس محمرت بہتر بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے اپنے وادا سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھ لوگول کو اپنے گمان پر قید کر دیا پھر ان کو چھوڑ

+3-15268121233

الله ۱۳۸۸ حضرت بہنر بن حکیم سے روایت ہے کہرسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دی کوقید کرلیا اپنے گمان پراور پھر آ پ صلی الله علیہ وسلم نے اُس کوچھوڑ دیا۔

# باب: چوری کرنے والے کقعلیم وینا



# باب: جس وقت چورھا کم تک پہنچ جائے پھر مال کاما لک اُس کا جرم معاف کردے اور اس حدیث میں اختلاف

۱۹۸۸۵ حضرت صفوان بن أمته سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے ان کی چا در چوری کی۔ وہ چور کو خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے۔
آ پ نے تھم فر مایا اس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ مضمون تحریر کرنے والے نے کہا نیا رسول اللہ! میں نے اس کا جرم معاف کر دیا ہے۔
آ پ تی تی اُنے نے فر مایا: اے ابو وہب! ہم لوگوں کے پاس آنے سے قبل کس وجہ سے تو نے اس کو معاف نہیں کردیا تھا؟ پھر آ پ تا تی تی اُس وجہ سے تو نے اس کو معاف نہیں کردیا تھا؟ پھر آ پ تا تی تی اُس وجہ سے تو نے اس کو معاف نہیں کردیا تھا؟ پھر آ پ تا تی تی اُس وجہ سے تو نے اس کو معاف نہیں کردیا تھا؟ پھر آ پ تا تھا تھا گھا ہے۔

## ٣٢٠٠٣ : بَابِ الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهٖ بَغْدَ اَنْ يَّاتِيَ بِهِ الْإِمَامُ وَ ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفَوَانَ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفَوَانَ ابْن اُمِيَّةً فِيْهِ

## حد کے معاف نہ ہونے سے متعلق:

ندکورہ بالا حدیث ہے واضح ہے کہ جس وقت کسی جرم کا مقدمہ حاکم یا امیر المؤمنین تک پہنچ جائے تو اس وقت حدمعا نسے نہیں ہوتی ۔ کتب فقہ میں اس مسئلہ کی تفصیل ہے۔

آ گے حدیث ۴۸۸۸ کے آخری جملے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے فر مایا:تم اگر اس چورکومیرے پاس حاضر کرنے سے قبل معاف کر دیتے یا چھوڑ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اب ایسا کرناممکن نہیں ہے ( کیونکہ حاکم کے پاس جانے کے بعد حدودمعاف نہیں ہوتیں )۔

٣٨٨٢: اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ حُنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ ابْنِ مُرَقَّعٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ امْيَّةَ اَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرُدةً قَرَفَعُهُ إلى النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بُرُدةً قَرَفُعُهُ إلى النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَرُدةً قَرَفُعُهُ إلى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْهُ قَالَ فَلُولًا كَان طَذَا قَبْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ إِلَا كَان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله السَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله الله الله السَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله السَّمَ الله الله السَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله السَّهُ الله السَّهُ الله السَّةَ الله السُولُ الله السَّةَ الله السَّةَ الله السَّهُ الله السَّةَ الْمَالَةُ الله السَّةَ الله السَّةَ الله السَّةَ الله السَلَّةُ الله الله السَّةَ الله السَّةَ الله السَّةَ الله السَلَّةُ الله السُولَةُ الله السَّةَ الله السَّةَ الله السَّةُ الله السَّةُ الله السُلَمَ الله السَلَّةُ الله السَّةُ الله السَّةُ الله السَّةُ السَالَةُ السُولُولُ السَّةُ السَالِمُ السَّةُ السَالَةُ السَالِمُ اللّه السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالْمُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ الْعَلْمَ السَّةُ السَالَةُ السَالَةُ الْعَلْمُ السَال

۲۸۸۲: حضرت صفوان بن اُمتِه تروایت ہے کہ ایک آدی نے ان
کی چادر چوری کی۔ وہ چور کو خدمت نبوی صلی القد علیہ وسلم میں لے
کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے حکم فر مایا اس کے باتھ
کاٹ دیئے جا کیں۔ حضرت صفوان نے کہ نیارسول القد ! میں نے
اس کا جرم معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے
ابو وہب! ہم لوگول کے پاس آنے سے قبل کس وجہ سے تونے اس کو
معاف نہیں کر دیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس (چور) کا
معاف نہیں کر دیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس (چور) کا

٣٨٨ آخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ انْبَانَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ آبِي رَبَاحٍ آنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا فَانِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ لَهْ قَالَ فَهَلّا فَهَلًا الْانَدِ

## ٢٢٠٥: باب مَا يَكُوْنُ حِرْزًا وَمَا لاَ يَكُوْنُ

مُهُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّنَنَا زُهُنُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ هُو الْبُنُ ابِي بَشِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ هُو الْبُنُ ابِي بَشِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةً عَنْ صَفْوَانَ الْمِن الْمَيَّةَ الله طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوضَعَة تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَاتَاهُ لِصَّ فَاسْتَلَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوضَعَة تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَاتَاهُ لِصَّ فَاسْتَلَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوضَعَة تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَاتَاهُ لِصَّ فَاسَلَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَانِي فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ اذْهَبَا بِهِ النَّبِي صَلَّى الله فَانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ اذْهَبَا بِهِ قَالَ عَلْهُ مَا كُنْتُ ارِيْدُ أَنْ تُقُطّعَ الله فَيْ رِدَانِي فَقَالَ لَهُ فَلُو مَا قَبُلَ هَذَا خَالَفَةً وَلُو مَا قَبُلَ هَذَا خَالَفَةً الله عَنْ بُنُ سَوّادٍ.

٣٨٨٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَّامِ يَغْنِى ابْنَ آبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ يَغْنِى ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوْفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ يَغْنِى ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوْفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفُوانُ نَائِمًا فِى الْمُسْجِدِ وَ رِدَاوُهُ تَحْتَهُ فَسَرِقَ فَقَامَ وَ قَدُ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَآدُرَكَهُ فَآخَذَهُ فَحَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ فَعَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَآدُرَكُهُ فَآخُرَكُهُ فَآخُذَهُ فَحَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ فَعَالَ صَفُوانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِيْ اَنْ اللهِ مَا بَلَغَ رِدَائِيْ اَنْ اللهِ مَا بَلَغَ رِدَائِيْ اَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَر يَقُطَعَ فِيْهِ رَجُلٌ قَالَ هَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ اللهِ مَا بَلَعَ رِدَائِيْ اَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَر

# باب: کونسی چیزمحفوظ ہے اور کونسی غیرمحفوظ (جسے چرانے پر چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا )

٣٨٨٨: حضرت صفوان بن أميّه بي روايت ہے كدانہوں نے بيت الله شريف كا طواف كيا پھر نماز ادا فر ما كى پھراپى چا در لپيك كرسر كے ينچ كي اور سوگ پھر چور آيا اور چا دران كے سركے ينچ كي (اور وہ جاگ گئے) انہوں نے چوركو پكڑ ليا اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں لے كر آئے اور كہا: اس نے ميرى چا در چورى كر كى ہے ۔ آپ نے چور سے بو چھا: تو نے چا در چورى كر كى ہے ۔ آپ نے چور سے بو چھا: تو نے چا در كوں كى ہے؟ اس نے كہا: جى ہاں ۔ آپ نے دو آدميوں سے كب كو اس كو اور اس كا ہاتھ كات ڈالو۔ اس پرصفوان نے عرض كو اس كا اس كے اور كا عوض اس كا كر ايا رسول الله! ميرى يہ نيت نہيں تھى كدا كي چا در كے عوض اس كا ہاتھ كائ ديا جائے۔ آپ نے فر مايا: يه كام (سوچنا) پہلے كرنے كا ہاتھ كائ ديا جائے۔ آپ نے فر مايا: يه كام (سوچنا) پہلے كرنے كا

۲۸۸۹: حضرت ابن عباس بیلی سے روایت ہے کہ حضرت صفوان جی بیا۔
معجد بیں سور ہے تھے اور ان کے نیچے چا درتھی جو کہ کوئی چور لے گیا۔
حضرت صفوان جائی جس وقت المطھ تو چور جاچکا تھا لیکن وہ دوڑ ہاور
انہوں نے اس کو پکڑلیا اور رسول کریم مالی خدمت اقد س میں لے
کر حاضر ہوئے آپ نے اس کا باتھ پکڑنے کا حکم فر مایا۔ حضرت
صفوان نے فر مایا: یا رسول اللہ! میری چا در اس قابل نہیں کہ اس کے
عوض ایک شخص کا باتھ کا ان دیا جائے۔ آپ نے فر مایا: یہ پہلے س وجہ
سے خیال نہیں کیا۔ حضرت امام نسائی جیسید نے فر مایا: اس روایت ک



THE STATE OF THE PROPERTY OF T

سندمیں راوی اشعث ضعیف راوی میں۔

قَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَشْعَثُ ضَعِيْفٌ.

٣٨٩٠: اَخْبَرَنِیْ اَحْمَدُ بُنُ عُنْمَانَ بُنِ حَکِیْمٍ قَالَ حَدَثَنَا عَمْرُو عَنْ اَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَیْدِ بُنِ اَخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ اُمَیَّةَ قَالَ گُنْتُ اَنْجَا فِی الْمَسْجِدِ عَلَی خَمِیْصَةِ لِیْ ثَمَنْهَا ثَلاَنُوْنَ مِنْ الْمَسْجِدِ عَلی خَمِیْصَةِ لِیْ ثَمَنْهَا ثَلاَنُوْنَ دِرُهَمًا فَیَ الْمَسْجِدِ عَلی خَمِیْصَةِ لِیْ ثَمَنْهَا ثَلاَنُوْنَ دِرُهَمًا فَیَقِی فَاجِد الرَّجُلُ فَاخْتَلَسَهَا مِیّنی فَاجِدَ الرَّجُلُ فَاتِیْتَهُ فَقُلْتُ فَامِر بِهِ لِیُقْطَعَ فَاتَیْتُهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ الْمَنْ فِهِ لَیْقُطَعَ فَاتَیْتُهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى خَرْهَمًا آنَ آبِیْعُهُ وَانْسِنَهُ لَمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَهَلاً كَانَ هَذَا قَبْلَ آنُ تَاتِیْنِی بِهِ۔

۳۸۹۰ : حفرت صفوان بن اُمتِه بنی نیز سے روایت ہے کہ علی متجد علی ایک چا در پرسور رہاتھا جو کہ عمیں درجم مالیت کی تھی کہ ایک آ دی تا وروہ چا در پرسور رہاتھا جو کہ عمیں درجم مالیت کی تھی کہ ایک آ دی تا وروہ عبادر (جھ پر سے) اُ چک کر لے آیا چھر وہ شخص کیا نیارسول اللہ! تعمیں درجم کے لئے آ پ اس شخص کا ہاتھ کا نیارسول اللہ! تعمیں درجم کے لئے آ پ اس شخص کا ہاتھ کا نیارسول اللہ! تعمیں درجم کے لئے آ پ اس شخص کا ہاتھ کا نیارسول اللہ! تعمیں درجم کے لئے آ پ اس شخص کا ہاتھ کا نیارسول اللہ! تعمیں درجم کے لئے آ پ اس شخص کے فیمت اس کی قیمت اس شخص کے فیمہ اُدھار کر رہا ہوں۔ آ پ نے فرمایا: پھر میرے پاس

آنے ہے بلتم نے ایبائس وجہ سے کیوں نہ کرلیا؟

خلاصنة البعاب ﷺ مطلب ميہ كداگرتم مقدمه ميرے پاس پيش كرنے ہے قبل ايما كرتے تو زيادہ بہتر تھا اوراس پر صد قائم نه ہوتی (جيسا كه گذشته حديث ہے معلوم ہوتا ہے كہ حاكم كے پاس مقدمہ پیش كرنے ہے قبل اگر مالك معاف كرد ہے تو حد ساقط ہو جاتی ہے بعد میں نہیں بہر حال آپ كے فرمان كا حاصل بہ ہے كہ اب چادر اس كوفر وخت كرنے اور معاف كرنے ہے حد ختم نہ ہوگی۔

٣٨٩٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابْنُ جَرِيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابْنُ جَدِهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ تَعَاقُوا الْحُدُودَ قَبْلُ الْوَلِيْنِ فَلَا تَعَاقُوا الْحُدُودَ قَبْلُ اللَّهِ فَمَا آتَانِيْ مِنْ حَدِّ فَقَدُ وَجَبَدِ قَبْلُ وَآنَا فَلَا اللَّحْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمِعُتُ ابْنَ جُرَيْجِ السَمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْج

۱۹ ۲۸۹: حفرت صفوان بن اُمته رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ان کی ایک چا در ان کے سر کے بنچ سے چوری ہوگی جس وقت وہ مسجد نبوی میں سور ہے شے۔ پھروہ چور بھی پکڑا گیا۔ لوگ اس کورسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا۔ حضرت صفوان نے فر میا: آپ سلی اللہ علیہ وسلماس کا ہاتھ کا مند رہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: تم نے میرے پاس لانے سے بل اس کو کیوں نہیں آپ نے فر مایا: تم نے میرے پاس لانے سے بل اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟

۴۸۹۲: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جلائن سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَا اَیْنِ نے ارشاد فرمایا: تم حدود کو معاف کر دومیرے پاس آنے سے قبل قبل کھرمیرے پاس جوحد کا مقدمہ پیش ہوا تو اس میں تو حدلا زم ہوگئی۔

الله الله تعالى عند عاص رضى الله تعالى عند عاص رضى الله تعالى عند عاص رضى الله تعالى عند عاصلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بم





يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُغَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحَدُّودَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ

٣٨٩٣: أخْبَرَنَا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا آنَّ امْرَاةً مَخُزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَطْع يَدِهَا۔

٥٨٩٥: أَخْبَرَنَا السُحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً مَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً مَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً مَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً مَنْخُرُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا عَلَى ٱلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَ تَجْحَدُهُ فَامَر رَسُولُ اللهِ فَيْ بِقَطْع يَدِهَا۔

١٨٩٨: آخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ هَاشِمِ الْحَسَنُ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ هَاشِمِ الْجَنِيقُ آبُو مَالِكِ عَنْ عُبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّ آمْرَاةً كَانَتُ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِقَ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِقَ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيَ لِنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ وَتَودُ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقُومِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ وَتَودُ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقُومِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَ قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذُ بِيَدِهَا فَافْطُمُهَا.

١٨٠٥: آخْبَرِنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَلِيْلِ عَنْ شُعَيْبِ الْبِ السَحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ آنَّ آمْرَاةً كَانَتُ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيِّ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتُهُ ثُمَّ الْمُسكَّتَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّدَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسُبُ هٰذِهِ الْمَرْآةُ وَ تُؤدِّى مَا عَنْدَهَا مِرَارً فَلَمْ لِيَتُبُ هٰذِهِ الْمَرْآةُ وَ تُؤدِّى مَا عَنْدَهَا مِرَارً فَلَمْ

حدود کومعاف کر دومیرے پاس آنے ہے بل قبل پھرمیرے پاس جو حدکامقدمہ پیش ہواتواس میں تو حدلازم ہوگئی۔

۳۸۹۴ مفرت ابن مررضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے ایک عورت قبیلہ مخزوم کی لوگوں کا سامان مانگ کرلیا کرتی تھی بعد میں وہ انکار کردیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم فرمایا۔

۳۸۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے ایک عورت قبیله مخزوم کی اپنی ہمسائیہ عورتوں کی معرفت لوگوں کا سامان ما نگ کرلیا کرتی تھی بعد میں وہ انکار کر دیتی رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم فرمایا۔

۲۸۹۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک عورت لوگوں سے زیوراً دھار ما نگا کرتی تھی پھراُن کو واپس نہ لوٹاتی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اس کوتو بہ کرنا چاہیے اللہ اور رسول سے اور اس کو چاہیے کہ جواس نے لوگوں سے لیا ہے وہ واپس کرے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُٹھوا ہے بلال! اور اس کو پکڑ و اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔

۳۸۹۷: حضرت نافع والنيز سے روایت ہے کہ ایک عورت دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیور مانگا کرتی تھی اس نے زیور مانگا اور اس کور کھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ عورت تو بہ کرے اور جو کچھاس کے پاس (دوسروں کی امانت ہے) وہ لوگوں کوادا کرے۔ آپ نے کئی مرتبہ اسی طرح سے ارشاد فر مایا لیکن اس عورت نے نبیں مانا۔ آخر کار آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا کا محکم عورت نے نبیں مانا۔ آخر کار آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا کا محکم



45 - 55 26 8 1 C 18 3 3 4 6 7 6 3 3 4

فرمايات

تَفْعَلْ فَامَرَبِهَا فَقُطِعَتْ

٣٩٠٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْدُ الْمُفَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا قَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَمَادَةُ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ آبِي عَاصِمٍ آنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَةُ نَحْدَ هُو

لِخَبْرِ الرَّهُرِيِّ فِي الْمَخْرُومِيَّةِ الَّيْقِ سَرَقَتُ لِخَبْرِ الرَّهُرِيِّ فِي الْمَخْرُومِيَّةِ الَّيْقِ سَرَقَتُ الْخَبْرَانَ السَّفَانُ الْمَانِ الْمَانِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّيْقِ سَرَقَتُ الْمُعْرَانَ السَّفَيانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَبْحُدُهُ فَرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا وَ تَجْحَدُهُ فَلَا كَانَتُ مَخْرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا وَ تَجْحَدُهُ فَلَا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كُلِيمَ فِيهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قِيْلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكْرَةُ قَالَ ايَّوْبُ بُنُ مُنْطُورٍ قَالَ حَدَثَنَا النَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّه

۳۸۹۸: حضرت جابر حاسنی سے روایت ہے کہ (قبیلہ) بی مخزوم ک ایک عورت نے چوری کرلی۔ پھروہ عورت اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ حاصا کے پاس جا کررو پوش بوٹی (تا کہ وہ سزا سے نگ جائے) رسول کر پھمٹائقظ نے ارشاد فرمایا: اگر فاطمہ سیمٹ بنت محمد سیمتی ایسا کرتی (یعنی خدانخواستہ وہ بھی چوری کا ارتکاب کرتیں) تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالا جاتا۔ آخر کاراس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

99 89: حفزت سعید بن مستب بالبین سے روایت ہے کہ قبید بنومخز وم کی ایک عورت نے بعض آ دمیوں کی زبان (معرفت) سے زیور مانگا لیکن بعد میں زیور سے انکار کردیا پھر رسول کریم مُنَافَیْنِ نے اس عورت کا ہاتھ کا شخے کا تھم فر مایا چنا نچاس کا ہاتھ کا ہے ویا گیا۔

• • ٣٩: اس حديث كالمضمون سابقه حديث كيمطابق ب-

## باب: زیرنظرحدیث مبارکہ میں راویوں کے اختلاف کا بیان

۱۰۹۰: حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ (قبیلہ) بنو مخز دم کی ایک عورت سامان مانگا کرتی تھی پھراس کا انکار کر دیا کرتی تھی پھراس کا انکار کر دیا کرتی تھی ۔ پیمسئلہ خدمت نبوی صلی الله علیہ وسلم میں پیش ہوا اور اس بارے میں گفتگو ہوئی ۔ آپ نے فرمایا: اگر فاطمہ (رضی الله تعالیٰ عنہا بھی) ہوتیں تو ان کا بھی باتھ کا ف دیا جاتا (بعنی ان کی بھی رعایت نہ ہوتی )۔

۳۹۰۳: أُمّ المؤمنين حضرت عائشه جائف ہے روایت ہے کدا يک عورت نے چوری کی اس کورسول کر میم صلی اللہ عليه وسلم کی خدمت میں لے کر آئے لوگوں نے عرض کیا: کون ایسا ہے کہ جو کہ اس کی سفارش کرے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِّنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ السَّامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ السَّرَائِيلَ حِيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اِسْرَائِيلَ حِيْنَ كَانُوا إِذَا اَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يَهُمُ يُوا إِذَا اَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يَهُمُوا عَلَيْهِ لَوْ يَهُمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ كَوْمَ وَلَمْ كَانَتُ فَاطْمَةً بِنُتَ مُحَمَّدِ لَقَطَعْتُهَا.

٣٩٠٣: أَخْبَرَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْتَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَارِقِ فَقَطَعَهٔ قَالُوا مَا كُنَّا نُرِيْدُ أَنْ يَبَلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لُو كُنَا نُرِيْدُ أَنْ يَبَلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لُو كُانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعُتُهُا۔

٣٩٠٨: اَخْبَرَنَا عِلِى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ اَبِى رَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عُيْنَنَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاةً سَرَقَتُ عَلَى عَلَى عَمْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاةً سَرَقَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ يَكْلِمُهُ فِيْهَا مَا مِنْ اَحَدٍ يُكِلِمُهُ فِيْهَا مَا مِنْ اَحَدٍ يُكِلِمُهُ فِيْهَا مَا مِنْ اَحَدٍ يُكِلِمُهُ فَقَالَ يَا اُسَامَةً إِنَّ بَنِي يُكِلِمُهُ فَقَالَ يَا اُسَامَةً إِنَّ بَنِي اللهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَيُهُم اللَّهُ وَنُ قَطَعُوهُ اللَّهُ وَنُ قَطَعُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّوْنُ قَطَعُمُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْوَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَإِنْهَا لَوُ كَانَتُ فَاطِمَةً بِنتَ مَحَمَّدٍ لَقَ حَصْرِتُ أَسَامِهِ فِالنَّمْزُ عَصِحِت:

حضرت أسامه والنيز حضرت زيد بن هارث والنيز كار كے تصاور حضرت زيد والن آپ كے پاك بينے بتے (يعنی معنی تھے) آپ حضرت أسامه والنيز كو حضرت زيد والنيز كى وجہ سے بہت زيادہ محبت فرماتے تھے۔ اى وجہ سے حضرات معابد كرام والنیز ميں عام تاثر يقاكه حضرت أسامه والنيز بى اس بات كى آپ سے گذارش كرنے ميں ہمت كر كئتے تيں۔

٣٩٠٥ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو ٣٩٠٥: أُمَّ المؤمنين حضرت مائشه صديقه عرف دايت بكه بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي أَبِنَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الكَامورت في بيض لوَّول كَ ذريعه كرجن كولوَّ نبيس بيجانة تص

علاوہ حضرت أسامه رضى القدتع فى عنه كــ آخركارانبوب في حضرت أسامه عن يد كــ آخركارانبوب في حضرت أسامه عن يد كــ آخركارانبوب في عن عرض كيا تو آپ في رايا الــ أسامة تو م بني اسرائيل اس طرح تباه بوفي ان لو يون ميں جس وفت لونى باعزت ( يعنى برا آدى ) مدكا كام رتا تو وہ لوگ اس كو جھوڑ و يتے اور حد نه لگات \_ ( ياو ركھو ) اگر فاطمه برات محملى القد عليه وسلم كى لڑكى بھى يه كام كرتيں تو ميں اس كا فاطمه برات محملى القد عليه وسلم كى لڑكى بھى يه كام كرتيں تو ميں اس كا فاحمه برات الله الله عليه وسلم كى لڑكى بھى يه كام كرتيں تو ميں اس كا

۲۹۰۳: اُمْ المؤمنين عائشہ پر بن اوارت ہے كدا يك عورت نے رسول اللہ كے عہد ميں چورى كى لوگوں نے كہا: كون ايد ب كہ جوكد اس كى سفارش كرے علاوہ حضرت اُسامہ بر بر بر علاوہ حضرت اُسامہ بر بر بر علاوہ حضرت اُسامہ بر بر بر علاوہ جون كى اسامہ بر بر بر اُسامہ بر بر بر اُسامہ بر بر بر اُسامہ بر





عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى ٱلْسِنَةِ ٱنَّاسَ يُّعْرَفُونَ وَ هِيَ لَا تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَاخَذَتْ ثَمَنَهُ فَاتِيَى بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَعَى أَهُلُّهَا اللَّي أَسَامَةً بَن زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكِّلُّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودٍ اللهِ فَقَالَ أُسَامَةُ ٱسْتَغْفِرْلِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّتِهُ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ آنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمْ تَرَكُونُهُ وِ إِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ ٱقَّامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِم لَوُ انَّ فَاطِمَةً بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْ أَقَد

الیکن اس عورت کونہیں پہیانتے تھے زیور مانگا پھر اس عورت نے وہ زیور فروخت کرڈ الا اوراس کی قبت لے لی (لیعنی اینے پاس رکھ لی) آخر کار وہ عورت خدمت نبوی مُنْ تَیْنِظِ میں حاضر کی گئی اس کے رشتہ داروں نے حضرت اُسامہ بن زید بیجا سے سفارش کرانا جا ہی حضرت اُسامہ دائیز نے رسول کریم مُنافِیز اُسے عرض کیا آپ کے چبرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا ( یعنی اس عورت کی حرکت من کر آپ کو سخت غصه آ كيا) اور حضرت أسامه طالين الفتكوكررب تص پهر آب نے فرمايا اے اُسامہ! کیاتم سفارش کرتے ہو؟ ایک حدیے سلسلہ میں حدود خداوند میں سے بیر بات من کراُسامہ یے عرض کیا: آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ پھرای شام کورسول کریم مُنَ تَیْکِمُ کھڑے ہوئے اور اللَّهُ عَرْوَجِلَ كِي تَعْرِيفِ فرمائي اس كي جيسي شان ہے پھر فر مايا حمداورنعت اورالله عزوجل کی تعریف کے بعد معلوم ہو کہتم سے بہلے لوگ تیاہ ہو گئے اس وجہ سے کہ جس وقت ان لوگوں میں کوئی باعز تے شخص چوری کا ارتکاب کرتا تو اس کوچھوڑ دیا کرتے اور جس وقت غریب شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی۔اس ذات کی نتم کہ جس کے قبضہ میں محرمنا این اس اس است اللہ فاطمہ بھٹن چوری کرتیں تو میں ان کا ہاتھ كثواديتا كِعرآب ناسعورت كالاتحدكاث كاحتمفر مايا-

۱۹۹۷: اُمّ المؤمنین عائشہ اسے روایت ہے کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کو قبیلہ مخزوم کی عورت کی حرکت ہے رخ ہوا۔ ان اوگوں نے کہ کہ اس مسئلہ میں کون خض نبی ہے عرض کرے گا؟لوگوں نے کہا کہ کون خض اس بات کی ہمت کرسکتا ہے ماسوا اُسامہ کے جو آپ کے دا ڈیے ہیں۔ بات کی تو آپ نے فرمایا: تو چنا نچہ اسبامہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا: تو حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے پھر آپ گھڑے ہوئے خطبہ پڑھا اور فرمایا وگوں میں کوئی باعز تصفی چوری کا ارتکاب کرتا تو اس کوچھوڑ دیا کرتے اور جس وقت ان اور جس وقت غریب مخف چوری کرتا تو اس پر حدقائم کر دی جاتی ۔ اس اور جس وقت غریب مخفس چوری کرتا تو اس پر حدقائم کر دی جاتی ۔ اس فرات کی تم کہ جس کے قضہ میں مگری جان ہے اگر فاطمہ پر چوری کرتمیں تو ات کی تم کہ جس کے قضہ میں مگری جان ہے اگر فاطمہ پر چوری کرتمیں تو



خى ئىن ئىالى ئىرىغە جادىرى

لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ٢٩٠٤: أَحْبَرَنَا أَبُوْ نَكُر بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ زُرَيْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدِالرَّحْمِنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ هِنْ بَنِيْ مَخْزُومٍ فَأَتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مَنْ يُكِّلِّمُهُ فِيْهَا قَالُوْا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَآتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ وَ قَالَ إِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَّكُوْهُ وَ إِذَا سَرَقَ الْوَضِيْعُ قَطَعُوْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لُوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا. ٣٩٠٨: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُوْسَى بْنِ اَغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ ٱلْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا قَالُوا مَنْ يَّجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ آنَّهُمْ كَانُوْ ا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَّكُوْهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهُم الضَّعِيْفُ آقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيْمُ اللَّهِ لَوْ

سَرَقَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ٢٩٠٩: قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السُمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنَى يُوْنُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ آخُبَرَنَى يُوْنُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ آخُبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ المُرَاةً سُرَقَتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عَرْوَةِ الْفَتْحِ فَاتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عَرْوةِ الْفَتْحِ فَاتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عَرْوةِ الْفَتْحِ فَاتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكَلَّمَهُ فِيْهَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَلَمَّا

میں انکاہاتھ کو ادیتا پھر آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا لئے کا تھم فر مایا۔

2019: حضرت عائشہ جی فی فر ماتی ہیں کہ ایک مخز ومیہ عورت نے چوری کی تو اسے نبی علینہ اللہ کے پاس الایا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے بارے میں کون نبی سلی اللہ علیہ و تلم سے بات کرے گا' لوگوں نے اسسیسے اسمہ بن زید بی نی کا نام لیا۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے اسسیسے میں آپ سلی اللہ علیہ و تلم نے اس سیسے میں آپ سلی اللہ علیہ و تلم نے اس وقت کوئی ہاعزت ( یعنی برا آدمی ) حد کا کام موئی ان لوگوں میں جس وقت کوئی ہاعزت ( یعنی برا آدمی ) حد کا کام کرتا تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے اور حد نہ لگاتے۔ (یاد رکھو) اگر کا طلمہ بی محملی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا طلمہ بی محملی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا کے ڈالیا۔

۸ • ۲۹: عائشہ سے روایت ہے کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کو قبیلہ مخز وم کی عورت کی حرکت ہے رنج ہوا'ان لوگوں نے کہا کہ اس مسلم میں کون شخص نی سے عرض کرے؟ لوگوں نے کہا کہ کون شخص اس بات کی ہمت کرسکتا ہے ماسوا اُسامہ کے جوآ پ کے لاڈ لے ہیں۔ چنانچ اسامہ نے اس سلسلے میں آ ب سے بات چیت کی تو آ ب سے فرمایا : تو حدود الله میں سفارش كرتا ب؟ چرآ ي كفر يهوئ اورالله كي تعريف فرمائي اوركها: معلوم ہو کرتم سے پہلے لوگ تیاہ ہو گئے اس وجہ سے کہ جب ان میں کوئی باعز فصحص چوری كرتا تواسكوچهود، ية اورجس وقت غريب چوري كرتا تواس برحدقائم كردى جاتى \_الله كي شم!اگر فاطمه بنت محمرٌ چورى كرتين تو مين انكاباته كواديتا چرآب في العورت كاباته كالمنح كالحكم فرمايا ٩ • ٣٩ : أمّ المؤمنين حضرت عائشه والنبي سروايت ب كدايك عورت فے دور نبوی منافیظ میں چوری کی جس وقت مکه طرمه فتح ہوا تو اس. عورت کوصحابہ کرام جھائے خدمت نبوی منٹی ٹیٹی میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت أسامه والفنظ في اس عورت كم متعلق أب صلى الله عليه وسلم سے گفتگو کی۔ جس وقت عفرت أسامه طائن في كفتگو فرمائى تو (غصد کی وجہ ہے ) آپ کے چیرۂ مبارک کارنگ تنبدیل ہو گیااور آپ

من نمانی شریف جلد موم

كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ السَّغْفِرُلِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَزَوَجَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَزَوجَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَنَو جَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَنَو وَجَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَنَو وَجَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَنَو اللهِ عَزَوجَلَ بِمَا هُوَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيْفُ بَيْدِهِ لَوْ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَحَدِّ شُوعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعَلِي سَرَقَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ فَطُعُتُ يَدَهَا وَاللَّذِي فَا اللهُ ال

٣٩١٠: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُؤنِّسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عُرُوَّةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ ٱنَّ امُوَاةً سَرَقَتُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَقَزِعَ قَوْمُهَا اِلٰى ٱسْامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةً فَلَمَّا كَلَّمَهُ ٱسَامَةُ فِيهُا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ قَالَ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْلِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ ٱهْلَهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ انَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ آقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ امَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْاةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذِلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَ كَانَتْ تَأْتِيْنِي بَغْدَ ذَٰلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

نے فرمایا بتم حدود خداوندی میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اس پرحفرت أسامہ بڑتو نے عرض کیا: یارسول القد! آپ میرے واسطے فا عا فرما ہیں جس وقت شام ہوگئی تو رسول کر یم سلی القد علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور باری تعالیٰ کی شایاب شان تحد و شام بیان کی پھر فرمایا: جولوگ تم سے پہلے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جس میان کی پھر فرمایا: جولوگ تم سے پہلے تھے وہ کیا کرتا تو اس کوتو سزاند دیتے پھر فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بڑھ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کئوا فاطمہ بڑھن محرصلی اللہ علیہ دسلم کی بیٹی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کئوا

١٩٥٠ :حضرت عروه بن زبير بالنيز سروايت بيكورت ف عبد نبوی میں فتح مکہ کے موقع پر چوری کی اس کے رشتہ داروں نے أسامه بن زيد عصفارش كرانا جابي حضرت أسامه والنيزان ورسول كريم سے عرض كيا آپ كے چرة مبارك كارنگ تبديل بوكي (يعني اس عورت كى حركت من كرآپ كوسخت غصه آگيا) اورأ سامه لفتكوكر رہے تھے پھرآپ نے فرمایا اے أسامہ! كياتم سفارش كرت ہو؟ ایک صد کے سلسلہ میں صدود خداوند میں سے بیہ بات س کراً سامنے نے عرض کیا: آب میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ پھرای شام کورسول كريمٌ كھڑ ہے ہوئے اوراللہ عز وجل كى تعریف فر مائی اس كى جيسى شان ہے پھر فرمایا حداور نعت اور اللہ عز وجل کی تعریف کے بعد معلوم ہو کہتم ہے پہلے لوگ تناہ ہو گئے اس وجہ ہے کہ جس وقت ان لوگوں میں ونی باعزت تحض چوري كا ارتكاب كرتا تواس كوچھوڑ ديا كرتے اورجس وقت غریب هخص چوری کرتا تواس پرحدقائم کردی جاتی۔اس ذات کی قتم کہ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر فاطمہ جاتن چوری کرتیں تو میں ان کا ہاتھ کٹوا دیتا پھر آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاننے کا تھم فر مایا۔ چنانجیاس کا ہاتھ کا ف دیا گیا اور اس نے خوب تو ب کی ۔حضرت عائشہ جینے نے فرمایا: وه عورت بعد میں میرے یاس آئی تھی اور میں اس کے کام ( فر ماکش ) کورسول کریم طابقیہ اتک پہنچادیا کرتی تھی۔





## ٢٢٠٠ باب التَّرْغِيب فِي أَقَامَةِ الْحَدِّ

٣٩١١ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَوُّ وَا ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا.

عِيْسَى بْنِ يَوِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَوِيْرُ بْنُ يَزِيْدَ انَّهُ سَمِعَ ابَا زُرْعَهَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرِ يُحَدِّثُ انَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّا يُعْمَلُ فِي الْآرْضِ خَيْرٌ لِلَاهُلِ

#### حدشر عی جاری ہونے کا فائدہ:

مطلب میہ ہے کہ جب گناہ گاروں اور جرائم پیشافراد پرحد جاری ہوگئی تو ملک میں نظم و قانو ن اور لاءا پیڈ سرڈر تو تم ہوگا مجر بین جرم کرتے ہوئے ڈریں گےلوگول کوسکون اور آ رام نصیب ہوگا جس کی وجہ سے رحمت خداوندی کاظہوراور بارش کا نزول ہو

> ٣٩١٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةَ قَالَ ٱنْبَانَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقَامَةً حَدٍّ بِاَرْضِ خَيْرٌ لِاهْلِهَا مِنْ مَّطُو ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

# ٢٢٠٨: بَابُ الْقُدُّدُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ

#### و رو روي قطعت يارة

٣٩١٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالُحَمِيْدِ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ اللهُ فِي مَجِنِّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ.

٣٩١٣: أَخْبَرُنَا يُؤنُّسُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمُ اَنَّ عَبْدَائلَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجنّ ثَمَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ ٱبُوْ

## باب: حدود قائم کرنے کی ترغیب

۴۹۱۱ حضرت الوجراره وسي ہے روايت ہے كه رسول كريم من تايونس ارشاد فرمایا: ایک حد کا جاری ہونا زمین والوں کے لیے بہتر ہے تمیں روڑ تک ہارش ہونے ہے۔

٣٩١٢: حضرت ابو مرريه خيافيز سے روايت ہے كدانبوں نے نقل فرمايا حدق م كرنا ايك ملك ميں بہتر ہے اس ملك والوں كے لئے جاليس رات تک بارش ہونے ہے۔

# باب: کس قدر مالیت میں باتھ کا ٹا

#### حائےگا

١٩٩١٠ حضرت عبدالله بن عمر الفن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی جس کی مالیت یا پنچ درہم تھی اس کی چوری کرنے والے کا آپ سلی اللہ علیہ وسلمنے ہاتھ

١٩٩٣: حفرت عبدالله بن عمر بيلى يروايت ب كدرسول كريم ما ينام نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری کی وجہ سے کہ جس کی قیت تین ورہم تھی (حضرت امام نسائی میسید نے فرمایا کدیدروایت درست





عَبْدِالرَّحْمُنِ هَٰذَا الصَّوَابُ

٣٩١٥: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَطَعَ فِيْ مَجِنِّ نَمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ۔

٣٩١
 أخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنِ اِبْرَاهِبْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعْيِم عَنْ سُفْيَانِ عَنْ آبُوْبَ وَ السَمَاعِيْلُ ابْنُ أُمِيَّةً وَ عَبْدُاللَّهِ وَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطْعَ فِى مَجِنِّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَــ:

٣٩١٨: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو عَلِي الْحَنفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطَعَ فِيْ مَجِنِّ قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْطِيٰ هذَا خَطَأَد

۲۹۱۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ہاتھ کا ٹا ایک ڈھال کی چوری میں جو کہ نین درہم کی مالے کی سختی۔

۲۹۱۷: حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنبما سے روایت ب کهرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کا ٹا کہ جس نے کہ ڈھال چوری کی تھی۔ صُفَّةِ النِّسَاءِ (نامی مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کے نزدیک جگه) سے اور اس کی مالیت تین درہم تھی۔

٣٩١٧: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ايك چور كا ہا تھ كا ٹاك جس نے كہ وُ ھال چورى كى تقى اور اس كى ماليت تين در بم تقى -

۲۹۱۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے ایک ڈھال میں ہاتھ کا ٹا حضرت امام نسائی مینید نے فرمایا بیروایت غلط ہے۔

#### ايك دُ هال مين باتھ كاشا:

٩ ٩٣: أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ حُدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ ٣٩١٩: حضرتُ السَّرض الله تعالَى بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَنَادَةً صديق صلى الله عليه والم في الله عَنْهُ فِي الله عَنْهُ فِي الله عَنْهُ فِي الله عَنْهُ فِي الله عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ ع

بَرِينَ الْمُثَلِّى عَنْ اَبِي دَاوْدَ قَالَ الْمُثَلِّى عَنْ اَبِي دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ

۳۹۱۹: حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صد یق صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال کہ جس کی مالیت یا نچ در ہم تھی اس کی چوری میں ہاتھ کا ٹاہے۔

۴۹۲۰: حضرت قمادہ ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس ڈاٹیؤ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹیؤ کے دور میں ایک شخص نے ڈھال کی چوری کی اس کی مالیت پانچ درہم لگائی گئی اور



سَرَقَ رَجُلٌ مَجِنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ فَقُوِّمَ ﴿ لِلَّمِ الْمُكَاثَا لَّا إِلْهِورَكَا ﴾ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَـ

> ٢٢٠٠٩: بَابِ ذِكْرِ ٱلْإِخْتَلَافِ عَلَى الزُّهْرِيّ ٣٩٢١. أَخْبَرَهَا قُتُنْبِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلِّيمًانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْع دِيْنَارِ-

چونها کی دینار کی چوری میں ہاتھ کا شانے

مطلب بیہ ہے کہ آپ نے چوتھائی وینار چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا ہے واضح رہے کہ اس وقت وینار کی مالیت بارہ درہم کی تھی اس طرح سے چوتھائی دینار کے تین درہم ہو گئے۔

اللَّهِ عَنْ قَالَ لَا تُقُطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمَحِنِّ ثُلُثِ دِيْنَارِ أَوْ نِصُفِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٢٣: ٱنْجَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَاَنَا جَيَّانُ بْنُ مُوْسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ قَالَتُ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي

٣٩٣٣: قَالَ الْحُوثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُؤْنِّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُرُورَةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تُقُطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٢٥: ٱخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّنْنَا عَبْدُالُوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

باب: زہری پرراویوں کے اختلاف سے متعلق ٢٩٢١: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفاس روايت سي كه رسول كريم مَنْ البَيْزِ نِي حِوْقِهَا كَي ويناريس مِاتِهِ كَا ثاب-

٣٩٢٢: أَنْهَانَا هَرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنِنَى خَالِدُ بْنُ ٢٩٢٣: أُمِّ المؤمنين حضرت عاكثه صديقه الناف سي روايت على ١٩٢٢: بَرَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَنْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: چور كا باته نه كانا ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عُرْوَّةُ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ الصَالِكِين وْهال كَي قيمت مِن يَعِين تَهائى ويناريا آوها ديناريا زياده

٢٩٢٣: أم المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س روایت ہے کہرسول کر میم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی وينارش كالأجائي

٣٩٢٨: ترجمه سابقه حديث كمطابق بيكن اس ميس سياضا فدب كه چوركا باته چوتهائي دينار مين كا نا جائے-

۴۹۲۵: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: چور کا ہاتھ



منن نبائي شريف جلد ١٩٠٨

عَمْرَةَ عَنْ عَانِسَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ يَوْقَالُ وَيَارِيا رَياده مِن كا تاجائي قَالَ نُقُطعُ يَدُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٣٩٢٧: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٢٤: أَخْبَرُنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ تُفْطَعُ الْيَدُ فِي رُبِّعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٢٨: أُخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ و قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُطَعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٣٩٢٩: أَخْبَرَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَخْسَىَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٣٩٣٠: ٱخْبَرَيْنُ يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبَانُ قَالَ حَدَّثُنَا يَخْيِيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ انَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

٣٩٣١: ٱخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَانِشَةَ تَقُولُ يُفْطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ ابُوْ عَنْدِالرَّحْمَٰنَ هَٰذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْييٰ.

٢ ٣٩٢: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت سے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فریایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یازیادہ میں کا ٹاجا کے۔

٢٩٢٧: أم المومنين حضرت عائشه صديقه رضى القد تعالى عنها ي روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔

١٩٢٨: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔

٣٩٢٩: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔

١٩٩٠٠: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س روایت ہے کدرسول کر میصلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: چور کا باتھ چوتھائی دیناریا زیادہ میں کا ٹاجائے۔

١٣٩٣١: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها س روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔



٣٩٣٢: أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْدِينَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اِدْرِيْسَ عَنْ يَخْدِى نَنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٩٣: أَخْبَرُنَا قُتَيْبُةً قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَادُ عَنِ يَخْيَى الْمِنْ سَفِيَادُ عَنِ يَخْيَى الْمِنْ سَعِيْدٍ وَ عَنْدِ رَبِّهِ وَ رُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطَعُ فِي دِيْنَارٍ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطَعُ فِي دِيْنَارٍ

٣٩٣٣: قَالَ الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا الْسُمْعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْدَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مَا طَالَ عَلَى وَلاَ نَسِيْتُ الْقَطْعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا لَا عَلَى الْمُ

٢٢١٠: بَابُ ذِكْرِ الْحَتِلَافِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِاللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةً

فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ

٣٩٣٥: آخْبَرَنَا آبُوْ صَالِح مُحَمَّدُ بُنِ زُنْبُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُفْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٣٧: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْاَقِيلِ.

٣٩٣٧: قَالَ الْخُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ خَلَّتَنِيْ مَالِكٌ عَنْ

۳۹۳۲: أُمِّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى القد تعالى عنها سه روايت ہے كه رسول كريم صلى القد عليه وسلم في ارشاد فر مایا: چور كا باتھ چوتھائى دیناریازیادہ میں كا ثابائے۔

۳۹۱۳۳: أم المؤمنين حضرت عا انشرصد يقد رسى القداد و عنها سه روايت به كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: چور كا باته هم حقالي ويناريا زياده مين كا ناجائي -

۲۹۳۳: ترجمهان تمام احادیث کاایک ہی ہےاور آخر حدیث میں (بید اضافہ) ہے کہ عائشہ جائف نے فرمایا: بہت زمان نہیں گذرا ( یعنی کچھ ہی عرصة قبل) میں بھول گئی کہ چوتھائی ویٹار میں ہاتھ کاٹا جائے یا زیادہ میں۔

باب: ز*ىرنظر حديث* مباركەمىں راوبوں كےاختلاف

كابيان

٣٩٣٥: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: چور كا باتھ چوتھائى دیناریازیادہ میں كا ثاجائے۔

۲۹۳۷: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

۴۹۳۷: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: چور كا باتھ





عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُمٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ يُوتَهَالَ ويناريا زياده من كانا جائ

قَالَتْ عَانِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا۔ ٣٩٣٨: اَخْبَرَنِی اِبْوَاهِیْمُ بْنُ یَغْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَاتِحُرْتِ عَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ بْنُ فَرِمَایا: چورکا باتحوژه مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ ابِی الرِّجَالِ عَنْ اَبیْه چوتھائی دینارہے۔ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی

۱۳۹۳۸: حضرت عاکشہ جائن سے مروی ہے کہ رسول الله س پی آئی نے فر مایا: چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کا ٹا جائے گا اور ڈھال کی قیمت چوتھائی دینار ہے۔

٣٩٣٩: أَخْبَرَنِيْ يَخْيَى بَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ السَّمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ السَّمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنْ آبِي كَثِيْرٍ آنَّ مُحَمَّدَ أَبْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُطَعُ الْيَدَ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُطُّعُ يَدُ السَّارِقُ فِي ثَمَن الْمَجنَّ

وَ ثَمَنُ الْمَجِنِّ رُبِّعُ دِيْنَارٍ.

۲۹۳۹: حفرت عائشہ جانف سے روایت ہے کدرسول اللہ منگ تیز فہ چور کا ہاتھ چور کا اللہ منگ تیز فہ چور کا ہے جو تھے۔

۰۹۹۳ : حفرت عائشہ ظافت اسے روایت ہے کدرسول الله من تی چور کا ہاتھ چوتھائی یا چوتھائی ہے زیادہ دینار میں کا منتے تھے۔

٣٩٣١: أَخْبَرَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَلِي بْنُ بَحْرِ آبُوْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ يَحْيِي بْنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ يَحْيِي بْنِ ابِي قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَلَيْهِ وَمَلَّةً أَنْ الْمُولَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّدِ

۳۹۳: حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے کہ رسول القد من اللہ من اللہ

٣٩٣٢: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَفَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَیِّیْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِیْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِیْدَ بْنِ اَبِیْ حَبِیْبِ اَنَّ بُگیْرَ بْنَ

٣٩٣٢: حفرت عمره بنت عبدالرحمٰن في بيان كيا كدانهوں في حفرت عائشه والله من كوفر ماتے ہوئے سنا كدرسول الله من الله عن فرمایا: چور كا باتھ وُھال كى قيمت سے كم ميں نہ كا نا جائے كسى في حضرت عائشه

سنن نما أن شريف جلد موم

حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ أَبْنَةَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا ۚ وَتِهَالَى وينار سَمِعْتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ الْمِجَنِّ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِيْنَارٍ.

٣٩٣٣: ٱخْبَرَنِي ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ مَخْوَمَّةٌ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ا لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. ٣٩٣٣: ٱخْبَرَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَلَّانَا

قُدَامَةُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ انْبَانَا مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْوَلِيْدِ مَوْلَى الْآخْنَسِيْيْنَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرُواً بْنَ الزُّابَيْرِ يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ تُمِّنِهِ.

٣٩٣٥: ٱخْبَرَنَا ٱبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُدَامَةُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْيْرٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِغْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَا نَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقُطَعُ الْيَدُ الَّا فِي الْمِجَنِّ اَوْ ثَمَيْهِ وَ زَعَمَ اَنَّ عُرُوهَ قَالَ الْمِجَنُّ آرْبَعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ وَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَزْعُمُ آنَّةُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةً تُحَدِّثُ آنَّهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُقْطعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَمَا فَوْقَهُ

٣٩٣٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّاثَنَا

عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الْأَشَجَ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سِسَارٍ ﴿ وَمِنْ عَلَيْ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَجَ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سِسَارٍ ﴿ وَمِنْ عَدِيا فَتَ كَيا وَ فَرَائِد

٣٩٣٣ : حضرت عاكثه براها عدم وي بكرانبون في رسول الله مَنَافِينَ كُوفر ماتے ہوئے ساكہ چور كا ہاتھ چوتھائي يا چوتھائي سے زيادہ ويتارمين كاثا جائية ـ

٣٩٣٣: حضرت عائشه والته الله المان كرتى بين كدني الله المنظف فرمايا: جوركا ہاتھ ڈھال یاس کی قیت میں کا ٹاجائے۔

۴۹۴۵: حضرت عروه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضرت عائشہ بی نانے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ عليه وسلم فرماتے تھے: نہ کا ٹا جائے ہاتھ کیکن ڈھال کی چوری میں یا اس کی مالیت کے برابر دوسری شے میں ۔حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ڈھال جاردرہم کی ہوتی ہے اور حضرت عود والن نے حضرت عا كشصديقه والا سيارسول كريم من التياني أرشاد فرمايا: باتحدنه كانا جائے کیکن چوتھائی دیناریا زیادہ میں۔

٣٩٣٧: حضرت سليمان بن بيار دائن في فرمايا ند كانا جائ باته كا نجه



المنافية بفي المائية والمعروم

ليكن پنجدييل -

عُبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ مَهُدِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبُدَ الرَّحْمُنِ بُنُ مَهُدِي قَالَ لَآ عَنْ عَبُدِ اللهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَآ اللهِ الدَّانَاجَ لَقُطعُ الْحَمْسُ قَالَ هَمَّامٌ فَلَقِيْتُ عَبُدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَآ تُقْطَعُ الْحَمْسُ اللهِ فِي الْحَمْسِ.

٣٩٣٠: أَخْبَرَنَا سُويْدُ بَنُ نَصْوٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمُ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ فِي آدُنٰي مِنْ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْتَهَنِ.

٣٩٣٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَبْدُالرَّحُمْنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فَي فِي فِيْمَة خَمْسَة دَرَاهمَ.

٣٩٣٩: آخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ عَيَّالسَّارِقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ عَيَّالسَّارِقَ اللَّهِ فِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ الْمِجَنِّ يَوْمَئِدٍ دِيْنَارُ لِيَا اللَّهِ فِي تَعْمَلُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِدٍ دِيْنَارُ لِيَ

٣٩٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آيِمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِيْ قَمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِيْ قَمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِيْ فَمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِيْ

١٣٩٥: أخْبَرَنَا آبُو الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمَحَدِّ قَالَ لَمْ تَقْطَعُ عَنِ الْمَحَدِّ قَالَ لَمْ تَقْطَعُ الْبَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيْمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ.

۲۹۴۷: حضرت عا کشه صدیقه جانف سے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیالیکن ڈھال کی چوری میں جو قیمت دار ہے۔

۳۹۳۸: حضرت عبداللہ سے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی چوری میں (یعنی پانچ درہم کی مالیت میں) ہاتھ کو ایا۔

۳۹۳۹: حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّی اِلْتِیْمُ نِے ہاتھ نہیں کو ایا چور کالیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۰۳۹۵: حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه ہے دوایت ہے که رسول کریم منافیظ نے ہاتھ نہیں کٹو ایا چور کالیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۳۹۵۱: حفرت ایمن رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مُنْ اَلَّیْنِ اِلْمِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ وَرِكَالْكِن وْ هال كی قیمت میں اور وْ هال کی قیمت ان دنوں ایک ویٹارتھی۔

٣٩٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ الْنُ دَاؤَدَ عَنْ عَلِيّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمَحَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمُ لَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسِلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلَهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الل

٢٩٥٣: أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْدُاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسُودُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ فَلَا يُفْضُورُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَ كَانَ ثَمَنُ اللهِ عَنْ لَيْمِ اللهِ عَنْ يَنَارًا أَوْ عَشْرَةً لَا لَيْمِجَنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ دِيْنَارًا أَوْ عَشْرَةً دَاهِمَ.

٣٩٥٣: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ آيْمَنَ بُنِ آهِ آيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ اِلْآفِیْ ثَمَنِ الْمِجَّنِ وَ ثَمَنَهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ۔

٣٩٥٥: أَخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لا يُقُطَعُ السَّارِقُ فِي آقَلَ مِنْ ثَمَن الْمِجَّن ـ

٣٩٥٢: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبِی عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ آنَّ عَطَاءَ بْنَ آبِیٰ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ آنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ کَانَ يَقُولُ ثَمَنُهُ يَوْمَنِذٍ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ۔

١٣٩٥٤: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مُوْسَى الْبَلْحِيُّ قَالَ حَلَّتُنَا الْبُنْ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنَ أَيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةً كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقَوَّمُ عَشْرَةً الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقَوَّمُ عَشْرَةً

۲۹۵۲: حفرت ایسن رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول کریم منافیق نے ہاتھ نہیں کٹوایا چور کالیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال ک قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۲۹۵۳: حضرت ایمن والنوز سے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ کا ، ب نے گا ڈ ھال کی قیمت میں اور ڈ ھال کی قیمت رسول کر یم من تائیز کے دُ ور میں ایک دینارتھی یادس در ہم تھی۔

سم ۳۹۵ : حضرت اُمِّ ایمن جان شن سے روایت ہے کہ رسول کریم منی نیز اُنگر نے ارشاد فر مایا: ہاتھ نہ کا ٹا جائے لیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک ویٹارتھی۔

۴۹۵۵ حضرت ایمن رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے ڈھال سے کم مالیت میں۔

۳۹۵۲: حضرت عبداللہ بن عباس بی فرماتے متھے کہ ڈھال کی قیمت ان دنوں دس در ہم تھی۔

۲۹۵۷: حفزت ابن عباس بی سے اس مضمون کی روایت منقول ہے وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں و صال کی قیمت دس در ہم تھی۔





دُرَ اهــهُــ

٢٩٥٨ آخْبَوَبِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ السَحَاقَ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ السَحَاقَ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ السَحَاقَ عَنْ ابْنُ السَحَاقَ عَنْ الْمُوْسَى
 آيُوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ

٣٩٥٩: أُخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْعَرزَمِيِّ وَهُوَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْعَرزَمِيِّ وَهُوَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي الْمَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ آدُنَى مَا يَفُطعُ فِيْهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَلْمَنْ مَا يَفُطعُ فِيْهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَنِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمِ الْمُجَنِّ قَالَ وَ تَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَنِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمِ قَالَ الْمُحَبِّ قَلْ الْمَيْمِ وَ آيْمَنُ اللّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيْثِهِ مَا آخُسِبُ آنَ لَهُ صُحْبَةً وَ قَدْ رُوى عَنْهُ لِحَدِيْثِهِ مَا آخُريكُ اعْلَى مَا قُلْنَاهُ ـ

٣٩٧٠ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ ح وَٱلْبَانَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْحَاقُ هُوَ الْآزُرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَىَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ قَالَ خَالِلَّا فِي حَدِيْثِهِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْعِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَٱخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى وَ قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْإخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاتَمَّ وَ قَالَ سَوَّارٌ يُتُمُّ رُكُوْعَهُنَّ وَ سُجُوْدَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ وَ قَالَ سَوَّارٌ يَقُرَأُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ-٣٩٧١: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ شَهَّدَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا ٱزْبَعًا مِثْلَهَا يَقُرَا فِيْهَا وَيُتُّمُّ رُكُوْعَهَا وَ سُجُوْدَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

۳۹۵۸ ترجمه مابق کےمطابق ہے۔

۳۹۵۹: حفرت عطاء نے فرمایا کم ہے کم جس میں ہاتھ کا ان دیا ج ئے وصال کی قیمت ہے اور وہ ان میں دس درہم تھی حضرت امام نسائی وصال کی قیمت ہے وہ صحافی نہیں میں نے حدیث نقل کی ہے وہ صحافی نہیں بیک اور ان سے ایک دوسری حدیث مروی ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ صحافی نہیں ہیں۔

۴۹۹۰ حضرت ایمن سے روایت ہے کہ جو کہ ابن زبیر کے مولی تھیا وہ زبیر کے مولی تھیا دو زبیر کے مولی تھیا دو زبیر کے مولی تھیا اس نے سنا ہے سے اُس نے حضرت کعب سے سنا انہوں نے نقل کیا کہ جو کوئی انچھی طرح سے وضو کر سے پھر نماز ادا کر سے اور اس کے بعد چار رکعات ایس کے بعد چار رکعات اور کرے اور ان کو بورا کر ہے تو وہ رکعات ایس ہوں گے کہ جسے کہ شب قدر میں عبادت کی ۔

۳۹۲۱: حضرت کعب طالفیزے مروی ہے کہ جوشخص اچھی طرح وضو کرے چھر عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے پھر اس کے بعد چار رکعات پڑھے ان میں قراءت کرے ادر رکوع و بچود اچھی طرح ادا کرے تواے شب قدرجیسااجروثواب ملے گا۔

خلاصة العامب المرجور كاماته كائے جانے كے بارے ميں روايات: فد كورہ بالا تمام روايات ميں معمولي معمولي اختلاف ب اور تمام روايات كے ايك بى معنى بيں كەرسول كريم كائتيانى ارشاد فرمايا: چور كاماته هدند كا ناجائيكن چوتھائى دينار بيازيادہ ميں يا چور كاماته و هال كى ماليت كى چورك ميں كائ ديا جائے اور و هال كى ماليت چوتھائى دينار تھى۔

پ نی در ہم کی چوری کی سزان مطاب میہ ہے کہ پانچ درہم کی مالیت میں باتھ کا ٹا جائے بنجہ سے ارشاد یا نی درہم کی طرف ہے بیٹی اس سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

كَيْ وربم كَي چورى پر باته كانا جائ ؟ حضرت امام ابوطنيف نوسيد كا مسلك اس السند مين يكى ب كدا يك وينا رياد كر وربم سكم كي چورى مين باته ندكانا جائ اوراس زمان مين و هال كي قيمت ايك ويناريا دل دربم هي الله وجهد سه رسول كريم التي يناريا دل دربم هي الله وجه سه و منال الموحنيفة عن كي چورى كرنے والے كا باته كوائے كا حكم فرمايا: قوله و شمن المجن يومئذ دينار اخرج الامام ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم ان النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قال ابراهيم و كان تمن المجن عشرة دراهم النج حاشيه نسائى ص ٧٣٩ عن عقود الجواهر المنيفه مطن نظامى كانپور-

٣٩٦٢: أُخْبَرَنَا خَلَّادُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلْيَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةً دَرَاهِمَ-

#### يَّرُو دُوريَّ و ٣٢١١:باب الثَّمَر المعَلَقُ

#### رد و پسرق

٣٩٦٣: أَخْبَرَنَا قُتْنِيةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ تَقْطَعُ اليَدُ قَالَ لَا تَقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُّعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّةُ الْجَرِيْنُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ فَي ثَمَرٍ مُّعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّةُ الْجَرِيْنُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ

74917: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص بزنین ہے روایت ہے کہ ڈھال کی مالیت رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کے دور میں دس درہم تقر

## باب: اگر کوئی شخص درخت پر گلے ہوئے کھل کی چوری کر لے؟

۲۹۱۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بالله سے روایت ہے کہ رسول کریم منا لیکھ ہے دریافت کیا گیا کہ کس قدر مالیت (کی چورک) میں ہاتھ کا تا جائے؟ آپ نے فرمایا: ہاتھ نہ ہ تا جائے اس درخت میں جو کہ لئکتا ہوا درخت ہولیکن جس وقت وہ کھلیان میں رکھا جائے اور اس قدر کوئی چوری کرے کہ جس کی مالیت فرھال کی قیمت کے وض بو





الْمِجَنِّ وَلَا تُقْطَعُ فِي خَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَاذَا اوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ۔

#### ۲۲۱۲:باک التَّمَرُ يَسْرِقُ بَعْدَ اَنْ يُووِيَهُ الْجَرْيُنُ الْجَرْيِنُ

٣٩٢٣: آخُبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبِي عَجُلانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِاللهِ مِنْ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ مَنْ جَدِهِ رَسَلَمَ آنَه سُئِلَ عَنِ النَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا اَصَابَ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّحِدٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ وَ مَنْ خَرَجَ بِشَيْءً عَيْرٍ مُتَّحِدٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ وَ مَنْ خَرَجَ بِشَيْعً مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةً مِثْلَيْهِ وَالْعَقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ آنْ يُؤْوِيهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ شَمَنَ الْمِجَنِ فَعَلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ مُنَا اللهِ عَرَامَةً مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ لَهُ مَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ وَالْعُقُوبَةً وَعَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ عَرَامَةً مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةً وَعَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ

٣٩٢٥ قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْتَحَارِثِ وَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْتَحَارِثِ وَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو اَنَّ رَجُلاً مِّنْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو اَنَّ رَجُلاً مِّنْ مُزِيْنَةَ اَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ هِي وَمِئْلُهَا وَالنَّكَالُ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْمَاشِيةِ فَطُعٌ إِلاَّ فِيمَا اوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَعَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَوَامَةً فَطُعٌ اليّهِ وَمَا لَمْ يَنْكُعُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَرَامَةً فَطُعٌ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَنْكُعُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَرَامَةً مِثْلَيْهِ وَ جَلَدَاتُ نَكَالٍ قَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ كَيْفَ

تواس میں ہاتھ کا ٹا جائے ای طرح جو جانور پہاڑ پر (یا میدان میں) گھاس کھاتے ہوں ان میں ہاتھ ند کا ٹا جائے کیکن جس وقت وہ اپنے رہنے کی جگہ میں ہوں اور کوئی ان کی چورگ کرے اور انکی مالیت و ھال کی مالیت کے برابر ہوتو چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ندویا جائے۔

## باب: جس وقت کھل درخت ہے تو ڑ کر کھلیان میں ہواور کوئی شخص اس کی چوری کرے؟

۳۹۲۴ من مرت عبدالقد بن تمریق سروایت ہے کہ رسول کریم سی فیڈ میں سے دریافت کیا گیا: درخت پرائکا ہوا پھل چوری کرنا کیسا ہے؟ آپ مؤی فیڈ آپی فیڈ نے فر مایا: جو خص ضر درت رکھتا ہو مثلًا بہت بھوی ہوا ور پھاس کو کھانے پیٹے کو ملے تو دہ ایسا پھل لے لے بشر طیکہ اس کو چھپا کراپنے کھائے پیٹے کو ملے تو دہ ایسا کھائے لیے فی کوئی گرفت نہیں اور جو خص کہ اس فتی میں نہ باند ھے تو اس پر کسی قتم کی کوئی گرفت نہیں اور جو خص اس کتاب فی میں نہ باند ھے تو اس پر کسی قتم کی کوئی گرفت نہیں اور جو خوش اس کی جوری اس کی سرزاالگ ملے گی اور جو کوئی پھل ٹو شنے کے بعد اس کی چوری کرے اور اس کی میزاالگ ملے گی اور جو کوئی پھل ٹو شنے کے بعد اس کی چوری کرے اور اس کی مالیت سے کم چوری کرے تو دو گنا ضان ادا کرے اور اس کو میزاالگ ہوگی۔

۳۹۲۵: حضرت عبداللہ بن عمر و دائن سے روایت ہے کہ ایک آوی قبیلہ مزید کارسول کریم فائن کے اور جے سے موا اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہماڑ پرجو جانور چرتے ہوں ان کے بارے میں کیا فرماتے بیں؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی خص اس قتم کا جانور چوری کرے تو وہ فخص وہ جانور دورای کردے اور اس جیسا ایک جانور دوری کرے تو وہ یائے اور جانور کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا لیکن جو یائے اور جانور کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا لیکن جو باڑھ کے اندر ہواور اس کی قیمت کے برابر ہواس میں باڑھ کے اندر ہوا ور اگر وہ ڈھال کی مالیت سے کم ہوتو وہ جانورای طرح ہاتھ کا ٹا جائے کوڑے کھائے (یعنی انیا شخص کوڑے کی سزا کا مستحق ہے ) اس شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! ورخت پر جو پھل لیکے مستحق ہے ) اس شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! ورخت پر جو پھل لیکے موتو وہ بان مقدار میں ہوئے ہوں اس میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس مقدار میں

تَرى فِي النَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَ مِنْلُهُ مَعَهُ وَ النَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطُعٌ لِآ فَيْمَ اوَاهُ الْحَرِيْنِ فَمَا أُحِذَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَلَغَ ثَمَنَ الْجَرِيْنِ فَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَهُمُ الْمُعَلَّقِ وَمَا لَهُ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَهُمُ وَمَا لَهُ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَهُمُ الْمُحَتِّ فَهُمُ اللهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ـ

#### ٢٢١٣:باب مَالاً قَطْعَ

ر د فیه

حَدَّثَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِالْمَلْكِ عَدَّثَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِالْمَلْكِ الْعَوْصِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيى الْعَوْصِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكُو عَنْ رَافِعِ ا بْنِ خَدِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَو وَلاَ كَثَوِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَو وَلاَ كَثَوِ لَا سَمِعْتُ يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْنِ عَبْنِ عَبْنِ عَبْنِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْحِ مَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَو وَلَا كَثَوِ .

٣٩٧٨: ٱخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى بْنِ عَرْبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَّلَا كَثَرٍ -

٣٩٧٩: أَخْبَرَنَا عَلْدُالرَّخُمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَخْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَلَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي نَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ - قَالَ قَلْعَ فِي نَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ - قَالَ عَدُّنَا عَبُدًالُحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَنْ حَدِيْدٍ

کھل اورادا کرے اور وہ بھی واپس کرے اوراسکی میز ابر داشت کرے اور کھل اورادا کرے چوری کرنے میں ہاتھونیس کا ، جائے کا لیکن جو صدیات اس میں رکھا گیا ہو ورخت ہے تو کیکہ اس کو آئر اس قدر چوری کرے کہ اس کی قیمت و هال کے برابر ہوجائے تو ہاتھے کا ٹاجا کے اورا کرکم چوری کرے تو دو گنا علمان دے اور میز اے کو زے کھائے۔

## باب: جن اشیاء کے چوری کرنے میں باتھ نہیں کا ٹا

#### جائے گا؟

٣٩٧٧ : حضرت رافع بن خدیج رضی اللد تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے رسول کر میں اللہ علیہ وسلم میں نے رسول کر میں اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ شہیں کا تاج نے اور اسی طرح تھجوروں کے نوشوں میں (جو کہ اندرے شعید نکلتے ہیں )

۲۹۷۷: حضرت رافع بن خدیج رضی اللدتعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ آپ سلی الله علیه وسلم فرماتے میں باتھ کیا جائے اوراس فرماتے میں باتھ کیا جائے اوراس طرح کھجوروں کے خوشوں میں۔

۲۹۲۸: حضرت رافع بن خدیج رضی الند تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پچلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اور اسی طرح کھجوروں کے خوشوں میں۔

۲۹۲۹: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که میں نے رسول کر میم سلی الله علیہ وسلم میں نے رسول کر میم سلی الله علیہ وسلم خرات سے کہ کا جائے اور اسی طرح کھجوروں کے خوشوں میں ۔

٠ ١٨٩٧: حضرت رافع بن خديج رضي اللد تعالى عند سے روايت ہے ك





مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِيں نے رسول كريم سلى الله عليه وَ يَحْيى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ عَنِ النَّبِيِّ فَرِمَاتِ شَصْ كَيْعُلُول كَيْ چورى كَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَّلَا طرحَ مَجُوروں كَ نُوشُول مِيں۔ عَ:

ا ١٩٥٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيِىٰ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعً فِي ثَمَرٍ وَّلَا كَثَوِدٍ

٣٩٤٣. اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ هُوَ ابْنُ اَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثْنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَخْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَنْ عَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَنْ وَافِعٍ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مَنْ كَدْ.

٣٩٤٣ أَخْبَرُنَا قُنْيَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَقِهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَقِهِ انَّ رَافِعُ بْنَ خَدِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكُثُرُ الْجُمَّارُ لَيَ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكُثُرُ الْجُمَّارُ لَي يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَر وَلاَ كَثَرٍ وَالْكُثُرُ الْجُمَّارُ وَاللَّكُثُرُ الْجُمَّارُ وَاللَّكُثُرُ الْجُمَّارُ وَاللَّا اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَطْعَ فَي اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَا كَثُولُو لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ الْمَوْلُولُ لاَ الْمُؤْولُ لاَ الْمُؤْلُولُ لاَ الْمُؤْلُولُ لاَ الْمُؤْلُولُ لاَ الْمُؤْلُولُ لاَ الْمُؤْلُولُ لاَ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّ

٣٩٤٥]: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

میں نے رسول کر میم صلی القد علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ کچلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اوراس طرح کھجوروں کے خوشوں میں۔

۱۹۹۷: حفرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے سے کہ چولوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اور اسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۲۷۹۷ : حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے سے کہ کھوروں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اوراسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۳۹۷۳: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرمات نے میں کا نا جائے اور اسی طرح تھے کہ پھلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے اور اسی طرح تھے وروں کے خوشوں میں۔

۳۹۷۴: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے شخے کہ بھلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اوراسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

٣٩٧٥: حفزت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ



من نها في شريف جلد ١٥٠

آَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ مِنْ لَنَا لَهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ بْنِ يَعْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ فَرَاتِ شَحْكَ كَيْلُول كَ چُورى كَم بْنِ خَدِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طُرح كَجُورول كَخُوشُول مِيل -وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَّلَا كَنْدٍ -

٣٩٧٢: اَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اَبْنُ سَعِيلُهِ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ قَوْمِهِ حَدَّتَهُ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ اَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمْرٍ وَلَا كَثَرٍ ٢٩٧٤: اَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ عَبْدِالصَّمَدِ بُنِ عَلِيٍ عَنْ مُخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَانِن وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتِلِسٍ قَطْع لَمْ يَسْمَعُهُ سُفُهُ سُفُيَّانُ مِنْ آبِي الزَّبَيْرِ .

٣٩٤٨: آخُبَرَنَا مُحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ
دَاوْدَ الْحُفَوِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ اَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ فَلَا لَيْسَ عَلَى خَانِنِ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعُهُ آيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِّنْ اَبِي الزَّبَيْرِ-

٣٩٧٩: آخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعُ۔ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعُ۔ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعُ۔ ٣٩٨٠: آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آبُو الزَّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْمُخَانِنِ قَطْعٌ قَالَ آبُو الزَّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْمُخَانِنِ قَطْعٌ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ قَدْ رَوْى عَلَى الْمُخَانِنِ قَطْعٌ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ قَدْ رَوْى طَلَى الْمُؤْمِنِ عَنْ بُونُسَ عَلَى الْمُخَدِيْتِ عِيْسَى بُنُ يُونُسَ وَ الْمُنْ وَهْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ وَالْفَصْلُ ابْنُ مُؤسِلَى وَ ابْنُ وَهْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ وَالْفَصْلُ ابْنُ مُؤسِلَى وَ ابْنُ وَهْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ

رَبِيْعَةً وَ مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدَ وَ سَلَمَةُ بْنُ سَعِيْدٍ بَصْرِيُّ

میں نے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے متھے کہ پھلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ خیبیں کا ٹا جائے اور اسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۲۹۷۷:حضرت رافع بن خدیج رضی الند تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ہاتھ کی بیاں کا تا جائے اور اسی طرح کھجوروں کے خوشوں میں ۔

٢٩٤٧: حضرت جابر طافيز ہے مروی ہے كدرسول الله مُثَالِقَةِ مُن فرمایا: خائن كثير اوراً م كے يقطع يذہبيں ہے۔

۸۹۷۸: حضرت جابر طالتن سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ

929: حضرت جابر والتنزير عمروى م كدرسول المتمثل المينز المن فرمايا: أي كاباته فرا المائد المائية المائ

۰ ۳۹۸: حضرت جابر طالفنا سے مروی ہے که رسول الله من الله من الله عن الله من ال



ثِقَةٌ قَالَ ابْنُ آبِیْ صَفُوانَ وَ كَانَ خَیْرَ اَهُلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ حَدَّتَنِیْ اَبُو الزُّبَیْرِ وَلاَ اَحْسَبُهُ سَمِعَهٔ مِنْ آبِی الزُّبَیْرِ وَاللَّهُ تَعَالیٰ اَعْلَمُ۔

١٣٩٨١ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رُوْحِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطَعً لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطَعً لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطَعً لِي

۳۹۸۱: حفرت جابر بنائن ہے سروی ہے که رسول الله منافیز آنے فرمایا: اچکے السیرے اور خاکن پر قطع پر نہیں۔

## ایک ہی مضمون کی چودہ روایات:

مندرجہ بالاا حادیث جو کہ چودہ عدد ہیں سب کامضمون ایک ہے ہم نے تر جمہاں وجہ سے الگ الگ نہیں لکھا کیونکہ سب کامضمون ایک ہی ہے عربی متن کافی ہے۔

> ٣٩٨٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ خَالِدٍ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَيْسَ عَلَىٰ خَانِنِ قَطْعٌ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحُمْنِ اَشُّعَتُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيْفٌ.

نِ فَطُعٌ قَالَ آبُوْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ آشَعَتُ امامِ سَائَى رحمة الله عليه فرمايا كدراوى اضعف بن وارضعف راوى فُّ - بيس - بيس - بيس - بيس السَّارِق بَعْنَ بيس السَّارِق بَعْنَ لي السَّارِق بَعْنَ لي وَل كاشْا

## ٣٢١٣: بَابٌ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْنَ الْيَدِ

## باب: ہاتھ کا شنے کے بعد چور کا پاؤں کا ثنا کیساہے؟

٣٩٨٢: ترجمهاس مديث كالجمي سابق كمطابق بيد حفرت جابر

جلائد نے فرمایا خیانت کرنے والے مخص کا ہاتھ کا ٹانبیں سے حضرت

۲۹۸۳ : حضرت حارث بن حاطب خلافی سے روایت ہے کہ رسول کریم کا گیائی خدمت میں ایک چور پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو گریم کا گیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو گریم کا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شخص ماتھ کا کہ فیض کے جوری سے باز نہیں آئے گا) اس پرلوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس شخص نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس شخص کو قل کر دو۔ پھرلوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس شخص نے چوری کی ہے۔ آپ کا ہاتھ کا نے دو (بہرحال اس خض کو بایا: اس کا ہاتھ کا نے دو (بہرحال اس خض کا ہاتھ کا نے دو (بہرحال اس خض نے حضرت ابو کر جائین کے دور خانون کے دور خانون کی بہاں تک کے اس شخص کے جاروں ہاتھ یاؤں



بَكُو رَضِى الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُلَمَ بِهِلَذَا حِيْنَ قَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلى فِتُيَةٍ مِّنْ قُرَيْشِ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُبِحِبُ إلا مَارَةَ فَقَالَ آمِرُونِي عَلَيْكُمْ فَامَّرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

کف گئے (لیمی اس کوشلی کر دیا گیا) پر اس شخص نے پانچویں مرتبہ چوری کر لی۔ ابو بکر براٹھنے نے فرمایار سول کریم شائین کاس کی حالت سے خوب واقف تھاسی وجہ ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کونل کر دو۔ پھر حضرت ابو بکر جائین نے اس کوحوالہ کر دیا قریش کے جوان ہوگوں کونل کرنے کے واسطے۔ ان لوگوں میں عبداللہ بن زبیر جائین بھی تھے وہ مربراہی کی خواہش رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا باقی لوگوں سے تم جھوکو اپنا سروار بنا لوانہوں نے ان کوسردار بنالیا۔ پھرعبداللہ بن زبیر جائین اور جائی کہا اس کو مارتے یہاں تک کہ اس کو مارقے تیماں تک کہ اس کو مارقے یہاں تک کہ اس کو مارڈ الا لیعنی قبل کردیا کیونکہ وہ اس کا مستحق تھا۔

## ہاب:چور کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کا شخ

#### كابيان

٣٩٨٣: حضرت جابر بن عبدالله والفيز سے روایت ہے کہ ایک چور ڈالولوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس فخص نے چوری کی ہے آپ نے فرمایا: (دایاں) ہاتھ کاٹ دو۔ پھر وہ فخص دوسری مرتبہ خدمت نوی میں پیش کیا گیا (اس چوری کے جرم کی وجہ سے) آپ نے فر مایا: اس محض کو مار ڈالو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله! اس مخص نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا:اس کا (بایاں ہاتھ) کاٹ ڈالو۔ پھراس شخص کوتیسری مرتبہ پیش کیا گیا آپ نے فرمایا:اس کو مارڈ الو۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! اس مخص نے چوری کی ہے۔ آپ نے فر مایا: اس کا (بایاں یاؤں) کاٹ دو۔ پھروہ مخص چوتھی مرتبہ حاضر کیا ميا-آب من فرمايا: مار والواس كولوكون في عرض كيا: يا رسول الله! الشخص نے چوری کی ہے۔آپ نے فرمایا: (اس شخص کا دایاں پاؤں) کاٹ دو۔ پھر وہ مخص پانچویں مرتبہ پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا:اس کو مار دو۔ جابرؓ نے فرمایا اس مخص کو (مقام مربدتم کی جانب کے کرچل دیئے اور اس کواٹھایا اور وہ مخص حیت لیٹ گیا پھروہ مخص ا بیے کئے ہوئے ہاتھوں اور پاؤل ۔ ۔ بیاگ کھڑا ہوا اُس شخص کو

### ٢٢١٥: بَاب قَطْعِ الْيَكَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِق

٣٩٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ نَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنگَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ جِيْءَ بِسَارِقِ إلى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُواْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ الْفَطَعُولُهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الْثَانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ الْفَطَعُونُهُ فَاتِّنَى بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ اقْتُلُونُهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلِّي مِرْبَدِ النَّعَجِ وْحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِئَةَ قَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ ٱلْقَيْنَاهُ فِي بِنُو ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمْنِ وَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ وَ مَصُعْبُ ابْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آغلم.



اونٹ دیکھے کر بھڑک گئے پھراس کواٹھایا پھراس نے ای طرح کیا پھر اس کو اُٹھایا پھر تیسری مرتبہ اس شخص کو حاضر کیا گیا آخر کارہم نے اس کو پھروں سے مارڈ الا۔ پھراس کوایک کنوئیں میں ڈال دیا اور او پر سے چھر مارے۔امام نسائی نے فرمایا: بید حدیث منکر ہے اور مصعب بن ٹابت قوی راوی نہیں ہے۔

43-1862 VB. L. 18.

#### ٢٢١٧: بآب الْقَطْعُ فِي السَّفَر

٣٩٨٥: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَلَّاثِنِي بَقَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِيمُ نَافِعُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثِنِيمٌ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ آبِيْ جَاكِسٍ ـ اُمَيَّةً قُالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ آبِي ٱرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْآيْدِي فِي السَّفَرِ ـ

#### باب:سفرمیں ہاتھ کا نئے سے متعلق

٣٩٨٥ :حضرت بمرين ارطاق والنيز سے روايت ہے كه ميں نے رسول كريم مَنْ الْفَيْمُ السي منا آپ فرمات سے كسفر ميں باتھ نه كائے

## دورانِ سفر ہاتھ نہ کائے جانے کی ہدایت اور حکمت:

ندكوره حديث مين دوران سفر چوركا ہاتھ ندكائے جانے كاحكم فرمايا كيا ہاس كى حكمت بيہ كددوران سفر ہاتھ كانے جانے کی صورت میں چور کا علاج کون تخص کرے گا اور اس کی دیکھے بھال کون کرے گا اور دوسری حکمت ہیہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چور ناراض ہوکرخدانخواستہ دین ہے ہی منحرف ہوجائے اس وجہ سے دورانِ سفر چور کے ساتھ رعایتی پہلواختیار فر ، یا گیا۔

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُهُ وَ لَوْ بِنَشِّ قَالَ ﴿ مِنْ تُوكُ بُينِ ہِـــ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عُمَّرُ بْنُ آبِيْ سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ.

٣٩٨٦: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدُولِ قَالَ حَدَّقَنَا ٢٩٨٧: حضرت الوبريره ثالثين عددايت بي كدرسول كريم فَأَلْتُنْ إِلَى يَحْيىَ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاللَةَ عَنْ عُمَر فرماياجس وقت غلام چورى كرية اس كوفروخت كردوجا بيس بي وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ درجم مِن فروخت بوامام نسائى مِنتِيد نے فرمايا: عمرو بن سلمه حديث

> ٢٢١٤: باب حَدُّ الْبُلُوغِ وَ ذِكْرُ السِّنِ الَّذِي إِذَا بِلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُوِيْهِمَ عَلَيْهِمَا الْحَلَّ ٣٩٨٤: ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

## باب:مردکے بالغ ہونے کی تمر اورمر دوعورت پر کس عمر میں صدلگائی جائے؟

٢٩٨٨:حفرت عطيه رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه ميں قبيله بنی قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا لوگ ان کودیکھا کرتے تھے اگر ان عَنْ عَطِيَّةً أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَنْيِ قُرَيْظَةً وَ كَافَ كَيْجِ بِالْ نَظِيمُوحَ موتِ توان كُوتل كروُ التے اور كَانَ يُنظَرُ فَمَنْ خَوَجَ شِعْرَتُهُ قُبِلَ وَمَنْ لَمُ تَخُرُجِ جَس كَ بِال (زيرِ ناف) نه نكلے ہوئے ہوتے تو اس كوچھوڑ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلُ-

ديتے۔

مرداورعورت کے بلوغ ہونے سے متعلق

ندکورہ؛ حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ مرداورعورت کی بلوغ کی نشانی یہی ہے جو کہ او پر ندکور ہوئی ہے ویسے دراصل شریعت نے مرد کے باخ ہونے کی حدزیادہ سے زیادہ پندرہ سال رکھی ہے یا اس کواحتلام ہونے لگے اور پندرہ سال سے کم عمر میں بھی اڑ کے کواحتلام ہوسکتا ہے اس وجہ سے اڑکا اس سے بل بھی بالغ ہوسکتا ہے اور اڑک کی بالغ ہونے کی حداس کو چیض آنا ہے۔

٢٢١٨: باب تعلِيقٌ يَنِ السَّارِق فِي عُنْقِهِ ٣٩٨٨: ٱخْبَرَنَا سُوِّيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْنِ قَالَ سَٱلْتُ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْلٍ عَنْ تَعْلِيْقِ يَكِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةٌ فَطَعَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَ عَلَّقَ يَدَةً فِي عُنُقِهِ-٣٩٨٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ عَلِيّ إِلْمُقَدِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكُمُولِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزِ قَالَ قُلْتُ لِقُضَالَةَ بُنِ عُبَيْلٍ آرَأَيْتَ تَغْلِيْقَ الْبَلِهِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَ عَلَّقَهُ فِيْ عُنُقِهِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱلْحَجَّاجُ ابْنُ ٱرْطَاةَ

ضَعِيْفٌ وَّلَا يُخْتَجُّ بِحَدِيْهِ-٣٩٩٠: ٱخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا حَسَّانُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ خُدَّثْنَا الْمُفَصَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسُورِبُنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب: چور کا ہاتھ کا ٹ کراُس کی گردن میں اٹنکا نا

۴۹۸۸ : حضرت این محیریز داشند سے روایت ہے کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید جائن سے سا کہ چور کا ہاتھ اس کی ترون میں ایکا وینا كيها ہے؟ انہوں نے فرمايا سنت ہے۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا اور (کاٹ کر) اس کے گلے میں اٹکا

١٩٩٨٩: حضرت عبدالرحل بن محيرية رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ بیں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا: کیا چور کا ہاتھ اس کے ملے میں افکا نا سنت ہے؟ انہوں نے فر مایا: جی بان! رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک چورکا معالمہ پیش ہوا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کا اوراس ے گلے میں نکا ویا۔حضرت امام نسائی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی اساد میں حجاج بن ارطات ہے جس کی حدیث حجت نہیں ہوسکتی۔

• 999 : حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِنْ تَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَا يَوْمُ نِهِ ارشاد فرما يا جس وقت چور پر حدلگائي جائے پھر چوري کے مال کا ضمان اس پرضر وری نه ہوگا۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَوِقَةٍ إِذَا أَقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمُنِ وَ هَذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ.

## چور برصان سے متعلق:

مذکورہ بالا حدیث شریف کے سلسلہ میں بیر مسئلہ بھی پیش نظر ربنا ضروری ہے کہ اگر چوری کرنے والے کے پاس مالک کا مال موجود ہوتو اس صورت میں وہ مال مالک کوواپس دلائیں گے۔ باتی مسئلہ وہ ہی ہے جو کہ مذکورہ بالا حدیث میں مذکور ہے۔



**(2)** 

# ور العام الإيمان وشرائعه الم

# ایمان اوراس کے ارکان کے متعلق حادیث مبارکہ

ماب: افضل اعمال

۲۹۹۱: حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كيا : كونساعمل افضل سے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل اوراس کے رسول (مَنْ اللَّهُ عَلَم ) پر يقين كرنا \_

٢٢١٩: بِأَبِ ذِكُرٌ أَفْضَلِ الْكُعْمَال

٣٩٩١: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَلَّنْنَا عَبْدُالرَّحْيَانِ قَالَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْلِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيَّه وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ الْاَعْمَالِ ٱفْضَلُ قَالُ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ-

بنیادی مل:

نہ کورہ بالا حدیث شریف میں ایمان کوتمام اعمال کی بنیاد بیان فر مائی گئی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر نقع بخش نہیں ہاں وجہ سے ایمان سب سے لازی عمل قرار دیا گیا۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَبَشِيّ الْمَخْعَمِيّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اورج مبرور اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُّ الْآعْمَالِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ وَّلَا غُلُولَ فِيْهِ وَحَجَّهٌ

۴۹۹۲: أَخْبَرَنَا هُرُونً بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّقَنَا ۴۹۹۳: حضرت عبد الله بن عبش رضى الله تعالى عند سے روايت ہے ك حَجّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي رسول كريم مَا الله الماسية وريافت كيا كياكون ساعمل افضل عي؟ انهول سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيّ الْآزَدِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَعْرَايا: ايمان كرجس ميں شك ند بواور جہاوكر جس ميں چورى ند ہو





# ٢٢٢٠: باب طَعْمُ الْإِيْمَانِ بايمان كامره

المعربة المنطقة المستحاق بن المنواهيم قال النباقا المعربة المستحربة السرية المناق المستحربة المنطقة المناق المنطقة المناق المناق المنطقة المناق المنطقة المناق المنطقة المنطق

## تين خاص اعمال:

جہادیس چوری نہ ہونے کا مطلب ہیہ کہ جس جہادیس مال غنیمت میں سے کسی نے چوری نہ کی ہواور حج مبرور سے مطلب ہیہ کہ جس کے بعد اس کی زندگی میں کمل طریقہ سے انقلاب برپاہو جائے اور وہ مؤمن کامل بن جائے۔

## ٢٢٢١: باك عَلاَوةِ الْإِيْمانِ باب: ايمان ك ذا لقه متعلق

٣٩٩٣: آخْبَرَنَا سُويُدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَلهُ عَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةً الْإِيْمَانِ مَنْ آحَبُ الْمَرْءَ لَا يُعِبُّهُ إِلاَّ لللهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ كُنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ آحَبُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ كُنَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ آحَبُ اللهِ عِزَّوجَلَّ وَ مَسُولُهُ آحَبُ اللهِ عِنَّالَ اللهُ عِنْهُ مِنْ كُن اللَّهُ عَنْ كَانَ آنُ يُتُفَذَف فِي النَّارِ آحَبُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

۱۹۹۴ : حضرت انس بن ما لک ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے ارشاد فر مایا: جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ خص ایمان کے ذاکقہ سے لطف اندوز ہوگا ایک تو یہ کہ اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھے دوسرے یہ کہ وہ شخص آگ میں گر جانا منظور کر ہے لیکن کفار ومشرکین میں سے ہونا منظور نہ کرے جب اللہ عز وجل نے اس کو کفر سے نجات عطا منظور نہ کرے جب اللہ عز وجل نے اس کو کفر سے نجات عطا فرمائی۔

حلاصة الباب به ندوره بالا حدیث شریف میں تین باتیں بیان فرمائی گئی ہیں: (۱) الله عزوجل ہے محبت کرنا لیحی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کی جائے (۲) اس حدیث شریف میں بیدوضاحت ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل سے خالص محبت رکھے گاتو وہ بی کامل درجہ کا مؤمن ہے (۳) اور کامل درجہ کا مؤمن جان جیسی عزیز شئے کوآگ میں ڈال دینا منظور کرے گالیکن کفراور شرک کے سامنے گردن نہیں جھکائے گا۔ بیرحدیث دراصل دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔





#### ٢٢٢٢: بَابِ حَلاَوَةُ ٱلْاِسْلاَمِ

رَّهُ وَكُنَّ النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّ حُجْرِ قَالَ حَدَّنَا السَّبِي اللَّهِ قَالَ لَكَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ لَلَمَا عَنْ حُمْدِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ لَلَمَا مِّنْ كُنَّ فِنْهِ وَجَدَبِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِسْلاَمِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ اللَّهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ اللَّهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَ مَنْ احَبَ اللَّهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَ مَنْ احَبُ اللَّهِ وَ مَنْ يَكُورُهُ أَنْ يَرْجِعَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَلَامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ٢٢٢٣: بَأَبِ نَعْتِ الْإِسْلَامِ

٣٩٩٧: ٱخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِّيْدَةَ عَنْ يَحْيِيَ بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيِّهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيْدُ بَيَاضِ القِيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرْى عَلَيْهِ آثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا آخَدٌ خَتَّىٰ جَلَسَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَالسَّنَدَرُ كُبَتْيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْيِرُنِي عَنِ الإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْنَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ يَسْالُهُ وَ يُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ آخُبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَان قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَاتِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ قَالَ صَدَّقُتَ قَالَ فَٱخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ آنُ تَعْبُدَاللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَّاهُ فَإِنَّهُ

# باب:اسلام کی شیرینی

۱۹۹۵:ال مديث شريف كالرجمة سابقة مديث كمطابق بـ

#### باب:اسلام كى تعريف

۲۹۹۲: حضرت عمر فاروق جائنؤ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز رسول کریم مان فی اس بیٹے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا جس کے کیڑے بہت سفید تھاس کے بال بہت سیاہ رنگ کے تھے معلوم نہیں ہوتا تھ کہ وہ سفر سے آیا ہے اور جمارے میں سے کوئی شخص ان کوئیس پہچانتا تھاوہ رسول کریم طالیقائے یاس میضاایے گھنے آپ کے گھٹنوں سے لگا کراوراپنے ہاتھ اپنی رانوں پررکھے (لینی ادب سے بیٹھا جس طریقہ سے کہ کسی استاد کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھتا ے) چروہ کہنے لگا کہ اے محم شاہی جا اتلاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے علاوہ الله عزوجل کے اور بلاشبہ محمد (مَثَلَ فَيْزُمُ) اس کے بھیجے ہوئے ہیں اور نماز یر هنا زکو ة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا خانہ کعبہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو( لینی جے کے لیے آنے جانے اورد گیرشرا تطشری جے کی پائی جا كيس) اس نے كہا آب نے مج فر مايا۔ ہم كوجيرت مولى كه خود بى سوال کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ نے چ فرمایا۔ پھر کہا: بتلاؤ ایمان کیا ے؟ آپ نے فرمایا بقین کرنا اللہ عزوجل بریعنی اس کی ذات اور صفات میں اور اس کے فرشتوں پر ( کہوہ اس کے پاک بندے ہیں ) جیںااللہ عزوجل کا تھم ہوتا ہے بجالاتے ہیں ان میں بزی طاقت خدا نے دی ہاوراس کی کتب پر (جیسے قرآن کریم اوریت انجیل زبور پر اوراس کے محیفہ یر) جو کہ خداوند قدوس نے اینے رسولوں پر نازل





يَرَاكَ قَالَ فَآخُبِرُنِى عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْ عَنْ عَنْ السَّائِلِ قَالَ وَآخُبَرَنِى عَنْ السَّائِلِ قَالَ وَآخُبَرَنِى عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَوْى الْخُفَاةَ الْغُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ تَرَى الْخُفَاةَ الْغُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَيْفُتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِي فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَيْفُتُ ثَلَاثًا مُنْ لَكُ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِى مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ لَي تَدْرِى مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتّاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ اَمْرَ فَلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتّاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ اَمْرَ فِينِكُمْ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتّاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ اَمْرَ فِي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ اَمْرَ فَيْنَاكُمْ الْمُنْ السَّائِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ الْعُلَمَةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي السَلِيْ الْمُنْ السَالِيْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ

فرمائے وہ سبحق بیں اللہ عز وجل کی طرف سے بیں اللہ عز وجل کے کلام میں اوراس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اس کے حکم کے بغیر اور اس کے ارادے کے بغیر انجام نہیں یاتے کیکن وہ التکھلوگوں سے خوش ہوتا ہے اور برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس نے ہم کواختیار عطا فرمایا ہے اور وہ برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے بین کراس نے کہا آ پ نے سی فرمایا۔ پھراس نے کہا کہ بتلاؤ کہ احسان کیاہے؟ آپ نے فرمایا: الله عزوجل کی عبادت اس طریقہ سے كرناكه وياكم خداكود كيور بيمواكريدمقام حاصل نه بوتو (مم ازكم یہ مقام حاصل ہوکہ )اللہ عز وجل تم کو دیکے در ہاہے۔ پھراس شخص نے کہا مجھ کو بتلاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جس سے تم وریافت کررہے ہووہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا ( یعنی الله عز وجل کے علاوہ کسی کواس کاعلم نہیں ہے )اس شخص نے کہاتم اس کی علامات بتلاؤ آپ نے فرمایا:اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ باندى اينے مالك كو جنے كى دوسرے بدكہ نظ ياؤل جسم واللوك جو (أدهرأدهر) پھرتے ہیں مفلس بکریاں چرانے والے وہ بزے بزے محل تقمیر کریں گے۔عمر ڈائٹنڈٹ فرمایا کہ میں تین روز تک تھہرا رہا بھر رسول كريم من مجھ سے فرمايا: اے عمر طابنيذ! تم واقف ہوكہ وہ سوال كرفي والا اور وريادنت كرفي والاكون شخص تفا؟ ميس في عرض كيا:الله كواوراس ك رسول مَا لَيْنَا كُمُ كون علم بـــــ آب نے فرمايا:وه جريل علينا تق جوكم كودين سكها ن كياتشريف لائ تق

## قيامت کي چھعلامات:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں باندی کا مالک کو جننے ہے متعلق جیفر مایا گیا ہے تو اس کی تشریح کے سیسلہ میں محدثین کرام بیٹیے نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں بہلا قول تو یہ ہے کہ باندی اپ مالک کو اور مالکہ کو جنے گی اور باندیوں کی اولا دیپراہوگ اور لوگ اپنی اُمّ ولد باندیوں کو فروخت کریں گے اور وہ باندیاں فروخت ہوتے ہوتے بھی بھی اپنی اولا دے پاس پہنی جائے گی اور حضرت علامہ حافظ ابن جر مینید اس کی تشریح کے سلسلہ میں فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لولا داپنے والدین کی نافر مان ہوگی ۔ تو گویا ماں باپ برحائم کی طرح حکومت کریں گر جسیا گی ۔ تو گویا ماں باپ برحائم کی طرح حکومت کریں گر جسیا کہ آتے کے دور میں ہور ہاہے ) اور صدیث فدکورہ میں نظے یاؤں والے لوگ کی بنائیں گے جوارشا وفر مایا گیا ہے اس کا مطلب ب

ہے کہ کم ظرف ہوگ ترتی کریں گے اور شرفاء کی ٹردش ہوگی یعنی خوش حالی عزت اور دولت وٹروت ان لوگوں میں آج ہے گ کہ جنہول نے بھی پچھنیں دیکھا ہوگا اور ایسے ہی لوگول کوعزت کی نگاہ ہے دیکھا جائے گا جو کہ اپنے ماضی میں پچھنیں ہوں گے جیب کہ آج کل ہور ہاہے۔

#### باب: ایمان اور اسلام کی صفت

١٩٩٧ حفرت الوجريره والنيز سے روايت ہے كه رسول كريم من اليزم اپنے صحابہ کرام ڈیڈئے کے درمیان تشریف فرماہوتے پھر جوکوئی نیا محف آتاده آپ کو پیچان ندسکتا -جس وقت تک که آپ کاند یو چھتا۔اس وجسے ہم نے آپ سے جا ہا کہ بیضے کے لئے ایک جگہ بنائی جائے کہ نیا آدی آتے ہی آپ کو پہان لے پھر ہم نے آپ کے لئے ایک اونیا چبوتر ومٹی سے بنایا۔ آ باس پرتشریف فر ماہوتے۔ایک دن ہم تمام لوگ بیٹے ہوئے تھے اور رسول کریم منافق مجی اپنی جگر تشریف فرما تھے اس دوران ایک آ دمی حاضر ہوا کہ جس کامُنہ ( یعنی چیرہ ) تمام لوگوں سے اچھا تھا اور جس کے جسم کی خوشبوسب سے بہتر تھی اور اس کے کپڑوں (لعنی لباس) میں کچھ بھی میں نہیں تھا اس نے فرش کے كنارك سے سلام كيا اوراس نے كہا: السُّلام عليك يا محمد! آب نے فرمایا: آجاؤ۔ وہ قرب آنے کی اجازت طلب کرتار ہایہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ رسول کریم منافیظ کے گفتوں پر رکھ دیئے اور کہا: اے محر! مجھ کو بتلا و کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہتم الله تعالیٰ کی عبادت کرواور به کهالله عز وجل کے ساتھ کسی دوسرے کو شريك نه كرواورنماز اواكرو زكوة دواور حج كروبيت الله شريف كااور رمضان المبارك كے روزے ركھو۔اس نے عرض كيا: جس وقت ميں يهتمام باتيس كرلول تومسلمان موجاؤل گا-آپ نے فرمایا: جي بال! ال مخص نے عرض کیا: آپ نے سے فرمایا۔جس وقت ہم نے یہ بات سیٰ کدوہ مخص کہدر ہاہے کہ آپ نے سے فرمایا تو ہم کواس کی یہ بات برى لكى كيونكه قصدا كيول معلوم كرتائ \_ بيروه كين لكا: احمد! بتلاؤ كەلىمان كيا ہے؟ آپ نے فرمایا: الله عزوجل پریقین كرنا اوراس كے فرشتوں اور کتابوں پراور رسولوں پر اور یقین کرنا تقدیر پر۔اس نے کہا

#### ٢٢٢٣: بَابِصِفَةُ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ

٣٩٩٤: ٱلْحَبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَوِيْرٍ عَنْ ٱبِي فَرُورَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَٱبِيِّي ذَرِّ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ آصْحَابِهِ فَيَجِيْءُ الْغَرِيْبُ فَلَا يَدُرِى أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَمْمَالَ فَطَلَّبْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيْبُ إِذَا آتَاهُ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِّنْ طِيْنِ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلُّ آخْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَ اَطْيَبُ النَّاسِ رِيْحًا كَانَّ ثِيَابَة لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ آذُنُو يَا مُحَمَّدُ قَالَ ادْنُهُ فَمَا زَالَ يَقُولُ ٱدْنُوْ مِرَارً وَ يَقُوْلُ لَهُ ادْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ٱخْبِرُنِى مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَّ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تُوْتِيَى الزَّكَاةَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ إِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَقَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَفْتَ ٱنْكُرْنَاهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ آخُبِرُنِيْ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ مَلَاثِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَ تُؤْمِنُ بِالْقَذْرِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَقَدُ امَنُتُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



المنافئ شريف جلد المراجع

وَسَلَمْ نَعُهُ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرُنِي مَا الْإِحْسَالُ قَالَ اَنْ تَعُبُدُ اللَّهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ الْإِحْسَالُ قَالَ اَنْ تَعُبُدُ اللَّهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ الْحَبُرِي مَتَى السَّاعَةُ ذَالَ فَدَكَسَ فَلَمْ يُجِبُهُ شَيْنًا وَ اَحْبِرُي مَتَى السَّاعَةُ ذَالَ فَدَكَسَ فَلَمْ يُجِبُهُ شَيْنًا وَ اَحْبُهُ شَيْنًا وَ رَفِعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَالُمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تَعُرُفُ بِهَا إِذَا رَأَيْتَ الْحُقَاةَ اللَّهُ عَلَى الْبُنْيَانِ وَ رَأَيْتَ الْحُقَاةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا وَلَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ وَ رَأَيْتَ الْحُقَاةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا وَلَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ وَ رَأَيْتَ الْحُواةَ تَلِدُ الْعُرَاةَ مَلُوكَ الْارْضِ وَرَأَيْتَ الْمُواةَ تَلِدُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلِيمً خَيِيرٌ ثُمَّ قَالَ رَبَّهَا عَلَى اللَّهُ عَلِيمً خَيْرٌ ثُمَّ قَالَ عَلَمُ السَّاعَةِ اللَّي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرٌ ثُمَّ قَالَ عَلْمُ السَّاعَةِ اللَّي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى الْمُنْ فَالَ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرٌ ثُمَ قَالَ لَا اللَّهُ عَلِيمٌ مُعَمِّدًا بِالْحَقِي هُدًى وَ بَشِيْرًا عَلَيْهُ السَّاعَةِ اللَّي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرٌ ثُمَ قَالَ لَا عَلَيْهِ السَّاعَةِ اللَّي قَلْمُ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ مَحُلَمٌ فَالَ لَعَبْرِيلًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْولَ فِى صُورَةِ فِحْيةً مَا النَّاكُةُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعَةِ اللَّهُ عَلْمُ السَّاعِةُ السَّالَةُ مُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمَالِعُ الْمُعَلِيمُ السَّاعِةُ السَّالَةُ مُ السَّلَةُ مُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ اللَّهُ السَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعَةُ اللَّهُ السَّاعِةُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعِةُ السُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّالَةُ عَلَيْهُ السَّاعِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعَل

كه جس وقت ميں البيا كروں تو ميں مؤمن ہو جاؤں گا۔ رسول كريم مَنْ اللَّهِ مِنْ ارشاد فرمایا: کی ہاں۔ پھراس نے کہا: آپ نے سیح فرمایا۔ پھرأس نے كہا:اے محمر! مجھ كو بتلاؤ كه احسان كيا ہے؟ آپ نے فرمایا بتم الله عزوجل کی اس طریقه سے عبادت کرو کہ جیسے که تم اس کو د مکی رہے ہواگراس طرح سے عبادت نہ کرسکوتو (کم از کم )اس طرح عبادت کروکہوہتم کود کھےرہاہے۔اس مخص نے کہا آپ نے تی فرمایا پھر وہ خص کہنے لگا: اے محمد! مجھ کو بتلاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ بات ن كرة پ نے سر (مبارك) جھكاليا اوركوئي جواب نبيں ديا۔ال نے پھرسوال کیا آپ نے کوئی جواب ہیں دیا۔ پھرسوال کیا آپ نے سی قتم کا کوئی جواب نہیں دیا اور سر اٹھایا پھر فرمایا: جس سے تم دریافت گررہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ ليكن قيامت كى علامت بيه بين جس وقت تو مجهول جانور جراني والوں کو دیکھیے کہ وہ لوگ بوسی برسی عمارتیں بنا رہے ہیں اور جولوگ اب ننگے پاؤں اور ننگےجسم پھرتے ہیں ان کوزمین کا بادشاہ دیکھے اور عورت کود کھےوہ اپنے مالک کوجنتی ہےتم سمجھلو کہ قیامت قریب ہے۔ یا نچ اشیاء ہیں کہ جن کا کہ سی کوکوئی علم نہیں ہے علاوہ اللہ عز وجل کے۔ يُعربية يت الماوت قرمانى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ يُعرا ب ن فر مایا: اس ذات کی شم که جس نے کہ محمد کا تینے کوسیا (نبی) بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ کھانے والا اور خوش خبری وینے والا میں اس شخص کوتم سے زیادہ نہیں بیجا نیا تھا اور بلاشبہ بید حضرت جبرئیل علیقہ تھے جو کہ دحیہ کلبی کی شكل مين تشريف لائے تھے۔

حضرت جبرئيل عايشه كى ايك صحابي ( رافنيز) كي صورت مين آمد:

مذکورہ بالا حدیث شریف میں ان آنے والے فض کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ وہ فخص حضرت جرئیل علیا ہتھ جو کہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لائے تھے واضح رہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لائے تھے واضح رہے کہ حضرت دحیہ کلبی ڈاٹھڈ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ اگر چہ بعض محدثین انہیں نے اس تشریح ہے اتفاق نہیں کیا۔ تفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظہ فرمائیں۔





الْاعْرَابُ امْنَا قُلُ لَّهُ الْوَمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اللّهُ الْاعْرَابُ امْنَا قُلُ لَهُ الْوَمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اللّهُ الْاعْرَابُ امْنَا قُلُ لَهُ اللّهُ عَلْدِالْاعْلَى قَالَ حَذَقَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَلْدِالْاعْلَى قَالَ حَذَقَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ قُورٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَاخْبَرَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَالًا وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آوْ مُسْلِمٌ حَتّى اعْدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آوْ مُسْلِمٌ حَتّى اعَادَهَا سَعْدٌ قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى لَا عُطِيهِ شَيْنًا مَعَافَةَ آنَ يُكَبُّوا فِي النّا وِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ هُو آحَبُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عُلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٩٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بُنُ آبِي مُطِيْعٍ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بُنُ آبِي مُطِيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ آنَ رَسُولَ اللهِ هِلَمْ قَسَمًا قَسْمًا فَاعُطَى نَاسًا وَ مَنعَ اخْرِبْنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ مَعْدُ مُؤْمِنٌ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥٠٠٥: أَخْبَرُنَا قُنْبِهَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو
 عَنْ نَافِع بْنِ جُبُيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحْمِمِ
 أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ أَمَرَةُ أَنْ يُنَادِى آيَّامَ النَّشْرِيْقِ آنَّهُ لَا يَلْحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِى آيَّامُ اكْلٍ وَّ شُرْبٍ.

# باب: آيت قَالَتِ الْاَعْرَابُ المَّنَّا قُلْ لَهُ تُومِنُوا وَلَكِنْ بَاب: آيت قَالَتِ الْاَعْرَابُ المِّنَّا كَنْفير قُولُوا آسْلَمْنَا كَنْفير

۳۹۹۸: حفرت سعد بن افی وقائس بناسی سے دروایت ہے کہ درسول کریم منافی نے بعض لوگوں کو مال ویا اور بعض کوعطانہیں فر مایا۔ حضرت سعد بنافی نے فرمایا: یا رسول اللہ! آپ نے بعض فلاں کوعطا فر مایا یعنی ان حضرات کوعطا فر مایا اور فلاں کو پھی عطانہیں فرمایا حالا تکہ وہ مؤمن ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ مسلم ہے؟ حضرت سعد نے تین مرتبہ یہی کہا اور اللہ کے نبی شائین کم ہر تبہ یہی جواب ؤہراتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا: میں بعض لوگوں کو دیتا جوں اور بعض کوئیس ویتا۔ حالا تکہ جن کو ٹیا ہوں ان سے مجھ کوزیا وہ محبت ہے کیکن میں جن کودیتا ہوں تو میں اس کو اس خوف کوزیا وہ محبت ہے کیکن میں جن کودیتا ہوں تو میں اس کو اس خوف سے ویتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ووزخ میں اُلے مُنہ نہ گرائے طائیں۔

۲۹۹۹: حضرت سعد بالنوز سے روایت ہے کہ رسول کریم فالنونی فرات کو مال تقسیم کیا تو آپ نے بعض حضرات کو عطافر مایا اور بعض حضرات کو عطافر مایا اور بعض حضرات کو عطافہ میں فرمایا ہوں نے فلاں فلال عطافہ میں فرمایا ہوں کو عطافر مایا ہے اور فلال کو عطافہ میں فرمایا وہ بھی تو صاحب ایمان ہے آپ نے فرمایا کہ مومن نہ کہو مسلمان کہو۔ حضرت ابن شہاب نے اس آیت کر بحد: قالت الْاعْدَابُ اُمنَّا قُلُ لَدُ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسَا اَمنَا کَلُ لَدُ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسَا اَمنَا قُلُ لَدُ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسَا اَمنَا کَلُ لَدُ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسَا اَمنَا کَلُ لَدُ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسَا اَمْ کَلُ کُورِ اَمْ اَلْمَا کُلُولُ وَ اِلْمَالُونَ وَلَا لَدُ مَا لَا اَلَٰ کَلُولُوا وَلَا کُونُ وَلُوا آلَا اِلْمَالُونَ وَلَا اِللّٰ اللّٰ الل



#### ايّا م تشريق:

واضح رہے کہ ایام تشریق نوذی الحجہ سے لے کر بارہ ذی المحجہ عصر کے بعد تک ہیں احادیث میں ان ایام کی بہت نضیلت بیان فرمائی گئے ہے۔

#### ٢٢٢٢: باب صِفة المؤمن

3001: اَخْبَوْنَا قُتْبَهُ قَالَ حَلَّثْنَا اللَّيْكُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هَرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مَنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلى دِمَائِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ۔

#### ٢٢٢٤: بآب صِفةُ المسلِمُ

300 : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

#### باب: مؤمن كي صفات مي متعلق

1 • • ۵ : حضرت ابو ہر رہ والنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَ الْتَیْمُ نے ارشاد فر مایا: مسلمان و وقع ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان و مل کا محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان و مال کا اطمینان رکھیں ۔ ۔

#### باب:مسلمان کی صفت ہے متعلق

۲۰۰۵:حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ شخص ہے جو کہ اللہ عزوجل کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ

#### كامل مسلمان:

ندکورہ بالا حدیث بخاری وسلم اورا حادیث کی دیگر کتب میں بھی بیان فر مائی گئی ہے اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہونی چا ہے کہ وہ زبان یا ہاتھ یا اپنے کسی بھی عمل سے دوسر ہے کوکسی قتم کی تکلیف نہ پہنچائے اور فدکورہ بالا صدیث شریف میں بجرت ہے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں بجرت کے معنی چھوڑ نے کے آتے ہیں اور لفظ مہا جراس سے نکلا ہے یعنی وہ خص جو کہ اپنے وطن کو اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لئے چھوڑ و بے جیسے کہ کفار ومشرکین کے ملک سے صرف افراد اللہ عاصل کرنے کے لئے نکل جائے اور دار الاسلام میں آبائے۔ حاصل حدیث میں ہے کہ مسلمان صرف ترک وطن سے مہاجر کامل نہیں بنراجس وقت تک کہ وہ گنا ہوں کی زندگی نہ چھوڑ سے یہ حدیث دراصل وین کا خلاصہ اور اسلام کی بنیاد ہے۔

٥٠٠٣ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ٥٠٠٣: حضرت الس ولي السيزيد عدوايت ي كدرسول كريم مَن اليواني





عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيْ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قَالِكُمُ الْمُسْلِمُ.

#### ٢٢٢٨: باب حسن إسلام المرع

## ٢٢٢٩: بَابُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

٥٠٠٥: آخْبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدِ إِلْاُمُوِيُّ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ إِلْاُمُوِيُّ عَنْ آبِيْ بُرْدَةَ وَهُوَ يُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آتُى الْإِاسُلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ -

### ۲۲۳۰: بَابُ أَيَّى الْإِسْلَامِ خَيْر

٥٠٠٦: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمَحْدِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرُو اَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ

ارشاد فرمایا جو کوئی ہم لوگوں جیسی نماز ادا کرے اور ہمارے قبلہ کی جانب چبرہ کرے نماز میں اور ہمارا کا ٹا ہوا جانور (لیتنی ہمارا ذہیمہ) کھائے تو وہ مسلمان ہے۔

#### باب: کسی انسان کے اسلام کی خوبی

۲۰۰۵: حفرت ابوسعید خدری بیانیوز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت کوئی بندہ اچھی طرح سے
مسلمان ہوتا ہے تو اللہ عز وجل اس کے برایک نیک عمل کو لکھ لیتے
ہیں جو کہ اس نے کیا تھا ( یعنی اسلام سے قبل ) اور اس کا برایک برا
عمل ختم فرما دیتا ہے جو اس نے کیا تھا پھر اسلام کے بعد سے نیا
حساب اس طریقہ سے شروع ہوتا ہے کہ برایک نیک عمل کے عوض
دس نیک اعمال سات سوئیک اعمال تک لکھ دیئے جاتے ہیں اور
ہر ایک برائی کے عوض ایک براعمل لکھا جاتا ہے لیکن جب اللہ
عز وجل اس کو معاف فرما دیتو وہ برائی ( یعنی براعمل بھی) نہیں
کھا جاتا۔

### باب: افضل اسلام كونسا ب؟

۵۰۰۵: حفرت ابوموی رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کونسا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس سے (دوسر بے) مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان ہے جیس (محفوظ رہیں)۔

#### باب: کونسااسلام بہترین ہے؟





لسَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعُرِفْ.

### ٢٢٣٣: يَابِ عَلَى كُمْ بُنِي ٱلْإِسْلَامُ

2004: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِى ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةً ابْنِ ابْنِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ بَيْ سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُلاً قَالَ لَهُ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ آنُ لا إِلَّهَ اللهِ وَيَعَامِ اللهِ وَإِنَّاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِ وَ صِيَامِ رَمْضَانَ.

## ٢٢٣٢: باب البيعة على الإسلام

٥٠٠٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَادَةً بُنِ النَّهُ مِنْ كَانَةً بُنِ النَّهُ مِنْ كَانَةً بُنِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزُنُو اقَرَأَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْاَيةَ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَآجُرةً عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ الله عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرْوَجَلَّ فَهُو إِلَى اللَّهِ إِنْ مَشَاءً عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءً عَذَرَادً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَإِلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَإِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَإِلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### ۲۲۳۳:باَبُ عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ

30.9: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ نُعِيْمٍ قَالَ اَنْبَآنَا حَبَّنُ قَالَ اَنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ وَلِطُويْلِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَطُويْلِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ الْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اللهِ قَالَ الله قَالَ الله قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ

#### باب: اسلام کی بنیا دکیا بیں؟

ع • • ۵ : حضرت عبداللہ بن عمر ظافی ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے
ان ہے کہا کہتم جباد نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے
رسول کریم مُنَافِیْنِ ہے سنا آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں
ہیں (کہ جن پر اسلام قائم ہے) پہلے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ
عز وجل کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دوسرے یہ کہ نمازادا
کرنا تیسرے ذکو قادا کرنا چوتھ جج کرنا یا نچویں روزے رکھنا ماہ
رمضان کے۔

#### باب:اسلام پر بیعت ہے متعلق

۸۰۰۵: حضرت عبادہ بن صامت رفائن سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم کا فیڈ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم کا فیڈ کے ساتھ ایک مجلس میں تھے۔ آپ نے فر مایا: تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ زنا کرو۔ پھر بیآ یت کر بیہ تلاوت فر مائی جو خص تمہارے میں سے اپنے اقر اروکھمل کرے ( یعنی ان کا موں کو نہ کرے ) تو اس کا ثو اب اللہ عز وجل کے پاس ملے گا اور جس سے اپیا کرے ایس کا مرز و ہو پھر اللہ عز وجل و نیا میں اس کو چھپائے تو آخرت میں وہ اللہ عز وجل کی مرضی پر ہے کہ جا ہے وہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے اور جا سے ایس کے مغفرت فر مادے۔

## باب: لوگوں سے کس بات پر جنگ (قال) کرنا جاہیے؟

2008: حفرت انس بن ما لک جھن سے روایت ہے کہ رسول کریم منگر فی ارشاد فر مایا کہ مجھ کولوگوں سے جنگ کرنے کا تھم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ کوئی اللہ عز وجل کے علاوہ سیا معبود نہیں ہے اور حضرت محرف کا تیج کا اس کے بصبے ہوئے ہیں جس وقت وہ پیشہادت دیں اور ہمارے قبلہ کی جانب چہرہ کرے اور ہمارا کا ٹا ہوا



خ نن نا أن ثريف جلد ١٥ شَهِدُوْ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَاكَلُوا ذَبِيْحَتَنَا وَ صَلُّوا صَلَاتَنَا فَقَدُ خَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَآمُوالُهُمْ اللَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَّا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ مَّا عَلَيْهِمْ.

٢٢٣٣: بَابِ ذِكُر شُعَب الْإِيمانِ

٥٠١٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ ۚ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ-

٥٠١١: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا لَا اِلَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ ٱوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْآذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

ایمان کاسب سے کم تر درجہ:

افضل اورا یمان کا کم ہے کم درجہ ہے جیسے کہ کا نئے ' کھل اور کیلے اور کھلوں کے تھلکے وغیرہ راستہ سے مثانا اور ندکورہ حدیث شریف میں شرم وحیاء کوبھی ایمان کا ایک درجہ فر مایا گیا ہے جسیا کہ احادیث میں ہے کہ رسول کریم شاہیز نم سے مزاج مبارک میں لڑکیوں سے زیادہ شرم دحیا تھی۔اس لیے مؤمن میں شرم وحیاء ہونا ضروری ہے اور شرم وحیا ہی انسان کو برائی مے مفوظ رکھتی ہے۔ ٥٠١٢: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرْبِي قَالَ ١٥٠١٠ حضرت ابو بريره طِالْفَة سے روايت ہے كدرسول كريم مَنَافَيْة اللهِ حَدَّثْنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُوِثِ عَنِ ابْنِ عِجْلانَ الشاوفر مايا شرم وحياء ايمان كى ايك شاخ --عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ الْحَيَاءُ شُعُبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

جانور ( ذبیجہ ) کھائیں تو ان کی جان و مال ہم برحرام ہو گئے کیکن کسی حق کے عوض (مطلب مید کہ وہ کسی کی جان لیس یائسی کا مال لیس تو ان کی بھی جان اور مال لیں ) اور جومسلمانوں کاحق ہے وہ ان کا بھی ہے۔ اور جوابل اسلام برحق ہے وہ حق ان برجھی ہے۔

#### باب: ایمان کی شاخیس

١٠٥٠:حفرت ابو بريره رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان کی ستر اور (مزید ) چند شاخیں ہیں اور شرم وحیاء بھی ایمان کی شاخ ہے۔

٥٠١١ حضرت ابو مرمره طالتن عدوايت بكرسول كريم سألتنفأن ارشاد فرمایا که ایمان کی ستر اور (مزید) چند شاخیس ہیں سب سے افضل شاخ لا إلله إلا الله كبنا باورسب سے كم شاخ (يعني ايمان كا سب ہے کم ورجہ) راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹانا ہے اور شرم وحیاء بھی

ایمان کی ایک شاخ ہے۔

ہے کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا دی جائے بعنی ہروہ چیز کہ جس سے گذر نے والوں کو تکلیف پہنچے راستہ سے ہنا نا





## ٢٢٣٥: بَابِ تَفَاضُلُ اَهُلِ الْإِيْمَانُ

٥٠١٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمِٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمِشِ عَنْ آبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ مَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ آصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثْمَاشِهِ

باب: اہلِ ایمان کا ایک دوسرے سے بڑھنا ۱۳۰۵: رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صی ابتہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم شائیڈ آنے ارشاد فر مایا: (حضرت) میں روایت ہے کہ رسول کریم شائیڈ آنے ارشاد فر مایا: (حضرت) میں روایت ہے کہ رسول کریم شائیڈ آنے بڑیوں تک ایمان مجرایا۔

#### برنون تك ايمان كامطلب:

مذکورہ حدیث میں حضرت ممار بڑھؤنے مڈیوں تک ایمان بھرنے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ایمان ان کے ہر ہررگ و پامیس پہنچ گیا اور ان کے ایک ایک عضو میں ایمان ہی ایمان ہے بیپنی وہ کامل ترین درجہ کے مؤمن ہو گئے۔

مُ اللّهُ الرَّ حُمْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ مَسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَمْدَ قَالَ مَنْ رَاى مُنْكُرًا فَيْعَيْدُهُ بِيَدِم فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلَامِ وَ ذَلِكَ آضُعَفُ الْإِيْمَانِ .

۱۰۵۰۵: حضرت ابوسعید خدری و این سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مانی تی اس کے میں نے رسول کریم مانی تی کہ اس کے سا آپ نے فرمایا: تمہارے میں سے جوکوئی شخص بری بات و کیھے تو اس کوچا ہے کہ وہ ہاتھ سے دُور کرے اگر اس قدر بھی قوت نہ بوتو ( کم از موتو زبان سے (برائی کو) بُرا کے اگر اس قدر بھی قوت نہ بوتو ( کم از کم از کم ایک سے قربُر اسمجھے۔

#### ایمان کے تین درجے:

مذکورہ بالا حدیث میں برائی کو برا سیجھنے ہے متعلق تین درجے بیان فر مائے گئے ہیں اورسب ہے آخری درجہ کم از کم دِل ہے ہی برائی کو براسمجھنا فر مایا گیا ہے کیکن اگر کو کی شخص دِل ہے بھی برائی ہے نفرت نہ کرے توسمجھالو کہ اس کے دِل میں معمولی سر بھی ایمان نہیں ہے۔

۵۰۱۵: حَدَّثَنَا عَبْدُالُحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُوْ سَعِيْدِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُوْ سَعِيْدِ لِلْحُدْرِيُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْ يَقُولُ مَنْ رَاى لِلْهِ عِيْ يَقُولُ مَنْ رَاى مُنْكِراً فَغَيْرَهُ بِيَدِمٍ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ آنُ

۵۰۱۵: حفرت ابوسعید خدری بی بین سے روایت ہے کہ رسول کریم بنی فیڈ بیا سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے کہتم میں ہے جوشخص کوئی بری بات (یعنی گناہ کا کام) دیکھے تو اس کواپنے ہاتھ (یعنی صافت) ہے روک دے تو وہ شخص ذمہ سے بری ہوگیا اگر اس قدر طافت نہ ہوتو زبان سے براکے وہ بری ہوگیا اگر اس قدر طات نہ ہوتو دِل سے براسمجھو وہ بھی



يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدُ بَرِئَ وَمَنْ لَهُ بِرُى بُوكِيااوريايان كَاكُم عَمُ ورجب يَسْتَطِعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ ذلِكَ أَصْعَفُ الْإِيْمَانِ

#### ملّ على قارى نيسية كرائه.

ایمان کے کم ہے کم درجہ یعنی دِل ہے براسمجھنے کا مطلب کے سلسلہ میں حضرت ملاعلی قاری میسید مرقات شرح مشہوۃ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ گناہ اور برائی میں گرفتار مخص کے لئے دعا کرے کہ یا مقدات شخص کو گنا ہوں سے بازر ہنے کی تو فیتی عطافر ما۔

#### ٢ ٢٢٣٢: باب زيادة الإيمان

٥٠١٦: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُجَادَلَةٌ آحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِاَشَدَّ مُجَادَلَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِي اِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونُونَ رَبَّنَا إِخُوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَ يَحُجُّونَ مَعَنَا فَآدُخُلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ اذْ هَبُوا فَآخُرجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ قَالَ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعُرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ فَمِنْهُمْ مِّنْ آخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتُهُ اِلَّى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُونَ رِبَّنَا قَدْ اَخُرَجْنَا مَنْ اَمَوْتَنَا قَالَ وَ يَقُولُ اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ دِيْنَارٍ مِّنَ الْإِيْمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ نِصْفِ دِيْنَارٍ حَثَّى يَقُولَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ قَالَ ٱبُونَ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُ فَلْيَفُوا اللَّهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

#### باب:ایمان میں کمی بیشی ہے متعلق

١١٠٥: حضرت الوسعيد خدري والني سروايت ب كرسول كريم فأنفيا نے ارشا دفر مایا بتم لوگوں کے ایک جھکڑے کا دنیا میں کسی حق کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جومسلمان جھگڑا کریں گے اینے پروردگار سے ان بھائیوں کے لئے جو کہ دوڑخ میں داخل ہوئے ہوں گے سی مسلمان کہیں گے کہ اے ہمارے بروردگار! تو نے ہمارے ان بھائیوں کو جو کہ ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے اور جج کرتے تھے آگ میں داخل کر دیا۔ پر ور د گار فر مائے گا: احچھا جاؤ اورتم جن کو بہجان لیتے تھے ان کو دوز خے سے نکالو۔ چنانجہ وہ لوگ دوز ٹے میں ان کے یا س آئیں گے اوران کی شکلیں دیکھ کران کو پہچان لیں گے۔ ان میں ہے بعض کوتو دوزخ کی آگ نے پکڑ لیا ہوگا ینڈلیوں کے آ دھے تک اور بعضوں کوٹخنوں تک پھران کو دوزخ سے نکالیں گے اور کہیں گے کہا ہے برور دگار! جن کے نکا لنے کا تونے ہم کو تحكم فرمایا ہم نے ان كو تكال دیا چر پروردگار فرمائے گا كدان كو بھى تكالو کہ جن کے ول میں ایک وینار کے برابرایمان ہو پھر فر مائے گا کہان کوبھی (دوز خ ہے) نکال دوجس کسی کے دِل میں ایک رتی (یعنی معمولی ہے معمولی درجہ کا بھی ) ایمان ہو (اس کو بھی دوز خ سے تکال دو) حضرت ابوسعید «اینیزنے بیان فر مایا اب جس کسی کو یقین نه بهوده مید آیت کریمه تلاوت کرے: (۲اِنَ اللّٰهُ لَا يُغْفِرُ اَنْ يُثْرُك بِهِ) ۲ آخر

بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ دَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ اِلَى عَظِيْمًا۔ عَظِيْمًا۔

١٠٥٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابُوْامُأُمَّةً بْنُ سَهْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا الله قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَيْنَا الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ مِنْهُا مَا يَبْلُغُ النَّدِيِّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّذِيِّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ وَلَا فَعَلُهِ وَعَلَيْهِمْ قُمُونَ عَلَى عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَرْضَ عَلَى عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَرْضَ عَلَى عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَرْضَ عَلَى عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيهِ قَمِيْصُ يَجُرُّهُ قَالَ فَمَا ذَا آوَّلُتَ ذَلِكَ يَا وَسُولُ الله قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آذَ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ وَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عُوْن قَالَ حَدَّثَنَا ابَوْ عُمَيْس عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالً جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ اللّه عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَةً فِي كَتَابِكُمْ تَفْرَءُ وُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتُ لَا كَتَابِكُمْ تَفْرَءُ وُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتُ لَا تَخَذَنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ آتَ ايَةٍ قَالَ الْيُومَ الْمَدُتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَ الْكُمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ دَيْنَكُمْ وَ اتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ وَ اتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِي لَا عُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيُومَ الّذِي وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَرْفَاتٍ فِي يَوْم جُمُعَةٍ.

#### ٢٢٣٧: باب عَلاَمَةُ ٱلْإِيْمَانِ

30-19: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً اللَّهُ سَمِعَ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تک \_ (جس کا ترجمہ بیہ ہے) اللہ عز وجل مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گااوراس سے کم گناہوں کوجس کو جاسے گا بخش دے گا۔

کا ۵۰: حضرت ابوسعید خدر آن بناتو سے روایت ہے کہ رسول کریم مناتیج کے ارشاد فر مایا ایک مرتبہ میں سور باتھا کہ میں نے تو توں کو دیکھ کہ وہ مجھ پر پیش کے جاتے ہیں (یعنی میر سے سامنے وہ توگ پیش ہوئے) اور سب لوگ کرتے ہینے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینہ تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے اور میں نے (حضرت) عمر جن تیز کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتے کو سمیٹ رہے ہیں (یعنی ان کا کرتہ بہت زیادہ نیچا ہے وہ اپنا کرتہ سمیٹ رہے ہیں) لوگوں نے عرض کیا بیا رسول اللہ! اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فر مایا: دین! (اور ایمان سب سے زیادہ طاقتور ہے اس میں کسی عقل مندکوشہ نہ ہوگا بشر طیکہ دہ تعصب نہ کرے کہ مرکئی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ ترقی ہوئی)۔

۱۹۰۵: حضرت طارق برائی بن شهاب سے روایت ہے کہ ایک مخص یہود یوں میں سے امیر المومنین حضرت عمر جرائین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عض کیا کہتم لوگوں کے قرآن کریم میں ایک آیت ( کریمہ) ہوا اور عض کیا کہتم لوگوں کے قرآن کریم میں ایک آیت ( کریمہ) ہوا اور عض کیا کہتم لوگوں ہوتی تو جم یہود پر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو جم لوگ اس روز کوعید بنا لیتے۔ حضرت عمر جرائین نے فر مایا وہ کوئی آیت ہے؟ اس نے کہاوہ آیت ہے: اگروہ آئیوہ کہ اگردیا اور تم پر ایک نامی کردیا اور تم پر ایک نامیت پوری کردی اور تمہارے واسطے اسلام کے دین ہونے کو پہند اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے واسطے اسلام کے دین ہونے کو پہند کرلیا۔ بین کر حضرت عمر جرائین نے فر مایا: مجھ کواس جگہ کاعلم ہے جس جگر ہے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور بیر رسول کریم منائی تو تاہر جمعہ کون مقام عرفات میں نازل ہوئی ہے اور بیر رسول کریم منائی تو تاہر جمعہ کون مقام عرفات میں نازل ہوئی۔

#### باب:ايمان كى علامت

۵۰۱۹: حضرت انس جلین سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ ایَّنَا مُنَّ ارشاد فر مایا تمہارے میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوتا جس وقت تک کہ اس کومیری محبت اپنی اولا داور اپنے والدین اور تمام لو گول سے وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحِدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اللِّهِ مِنْ ﴿ زَادِهُ صَامِو

وَّلَدِه وَّ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ-

٥٠٥ اَحْبَرَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ حُرِيْثٍ قَالَ اَنْكَانَا السُمعِيلُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْرِ حِ وَاَنْبَانَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ قَالَ عَلَى مَسُولُ اللّهِ فَيْ لَا يَعْمُ اللّهِ فَيْ اللّهِ عَنْ مَالِهِ يَوْمِنُ اللّهِ مِنْ مَالِهِ يَالِيهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٥٠٠٠: حضرت انس برائيز سے روایت ہے کہ رسول کر میم مائیز کے ارشاد قر مایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہوتا جس وقت تک کہ وہ مجھ کواپنے گھر مال (اور جائمداد) اورلوگوں سے زیادہ نہ

وَالْمُلِهُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینَ۔

والا وَبِونَ اور مَامِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ ال

نوازے کہ ہم ایمان کائل والے ہوجائیں۔ (جائی)

10-1: اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَکَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ الله عَلَی الله عَلَی بُنُ الله عَلَی بُن الله عَلَی بُن الله عَلَی بُن الله عَلَی بِیده لا یَوْمِن مَا فَق و الله عَلَی بِیده لا یَوْمِن مَا فَق و الله الله عَلَی بِیده لا یَوْمِن مَا فَق و الله الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالّذِی نَفْسِی بِیده لا یَوْمِن مَا فَق و الله الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ مِنْ وَلَلِه وَ وَالله وَ الله الله عَلَى الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ وَالله وَ وَالله وَ الله الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالّذِی نَفْسِی بِیده لا یَوْمِن مَا فَق وَالله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ الله و اله و الله و اله



ارشاد فرمایا تمبارے میں ہے وئی مؤمن نہیں ہوتا جس وفت تک کہوہ

اپنے بھائی ( اوسرے مسلمان بھائی ) کے لئے وہ بات نہ جا ہے جو کہ

اینے واسطے چاہتا ہے۔

المن المائة بنية جلد وم

۵۰۲۲ أُخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَٱنْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيْثِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتَّى يُعِبِّ لِلْإِخِيْهِ مَا يُعِبُّ لِنَفْسِمِ ٥٠٢٣: أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ أُسَامَةً عَنْ حُسَيْنِ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.

٥٠٢٣ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسِلَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَانَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ إِنَّهُ لَعَهُدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَىَّ آنَّهُ لَاُّ يُحِبُّكَ إِلَّا مُوْمِنَّ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقً.

٥٠٢٥: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُرِثِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيْمَانِ وَ بُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ.

٥٠٢٣: حضرت انس خانية سے روایت ہے كه رسول كريم من تيون في ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم کہ جس کے ہاتھ (یعنی قبضہ) میں میری جان ہے کہتم لوگوں میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوتا جس وقت تک كدايخ واسط بھلائى جا ہے جس قدر بھلائى جا ہتا ہے اى قدراپ مسلمان بھائی کے واسطے

۵۰۲۴:حضرت زر بن حميش سروايت ب كد حضرت على جن الناخ فرمایارسول کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھے سے بیان فرمایا تھا کہتم ہے محبت نہیں کرے گا گر مؤمن اورتم سے دشمنی نہیں رکھے گا لیکن

٥٠٢٥: حضرت انس وافنوز سے روایت ہے کہ رسول کریم منگاتیؤنم نے ارشادفر مایا: انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے وشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے۔

## انصاركون؟

انصاروہ حضرات ہیں جو کہدیند منورہ کے باشندے تھاور جنہوں نے مشکل وقت میں رسول کریم فاقیم کا کیوری پوری مد د فر ما کی تھی جس وقت آپ مکہ مرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے ان حضرات سے محبت رکھنے کے فضائل دیگرا حادیث يس بھي مذكور ہيں۔



# ٢٢٣٨: باب عَلاَمةُ الْمُنَافِق باب: منافق كي علامات

مُرَّةَ عَنْ مَنْ سُغْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِدٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَعَةُ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَعَةُ مَّنْ الْالْبَعِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْالْبَعِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّتَ وَإِذَا وَعَدَ اخْلَفَ وَإِذَا وَعَدَ اخْلَفَ وَإِذَا عَلَمَ مَا فَجَرَ وَإِذَا وَعَدَ اخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَةً فَجَرًا

20.12: حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوسُهَيْلِ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَبِي عَامِرِ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ۔

٥٠٢٨: أُخَبَرَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشِ عَنْ عَلِيّ قَالَ عَهِدَ إِلَىّ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَنْ لَا يُعْضَيْفُ إِلَّا مُنَافِقٌ - لاّ يُحِبَّنِي إِلاّ مُنَافِقٌ -

٥٠٢٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ ثَلَاثٌ مَّنُ كُنَّ فِيْهِ فَهُو مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّتَ كَنْدَاللهِ ثَلَاثٌ مَّنُ كُنَّ فِيْهِ فَهُو مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّتَ كَنْدَاللهِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُو مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ فَمَنْ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ لَلهُ تَزَلُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقَ خَنْ يَتُرُكَهَا۔

٢٢٣٩:باب قيامُ رَمَضَانَ ٥٠٣٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

۲۱۰۵۰ د حضرت عبدالقد بن عمروبر بن سے روایت ہے کہ رسول کر یم سنا تیخ نے ارشاہ فر مایا چار عاہ تیں جی جس کسی میں یہ چاروں عادات ہوں گی وہ خض منافق ہے اور اگر اس میں ایک عادت ہے تو وہ ایک عادت نفاق کی ہے جس وقت تک اس کو وہ نہیں چھوڑ ہے گا (وہ مخض کامل درجہ کا مؤمن نہیں ہوگا عادات یہ جیں): (۱) جب گفتگو کر ہے تو حجوث ہولئ (۲) اور جس وقت وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر ہے گھوٹ سے اور جب کو تو اور جب کس سے لڑائی کر ہے تو گالیاں دیے گئے۔

2006 حضرت الوہررہ جائیز ہے روایت ہے کہ رسول کریم منی ٹیٹر آنے ارشاد فر مایا منافق کی تین علامات ہیں ایک تو یہ کہ جس وقت وہ گفتگو کرے تو اس کے خلاف کرے تیسرے جس وقت اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خلاف کرے تیسرے جس وقت اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خلاف کرے۔

۸۰۰۸ : حضرت علی دانشن نے فر مایا جس وقت رسول کریم مَلَّ الْیَوْمِ نے مجھ سے وعدہ فر مایا جومومن ہوگا وہ تیری محبت رکھے گا اور بو شخص جھ سے وعدہ فر مایا جومومن ہوگا۔

۲۹۰۵: حضرت الووائل والنيز سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنیز نے فرمایا تین چیزیں جس کسی میں پائی جائیں گی وہ تو مسعود والنیز نے فرمایا تین چیزیں جس کسی میں پائی جائیں گی وہ تو منافق ہے (وہ ہاتیں یہ ہیں):(۱) جس وقت گفتگو کرے تو جموب ہوئے (۲) جس وقت وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جس وقت وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جس فض میں ان میں سے ایک عادت پائی جائے گی تو اُس شخص میں نفاق کی ایک عادت رہے گی جب تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ باب : رمضان المبارک میں عبادت کر نے سے متعلق باب: رمضان المبارک میں عبادت کر نے سے متعلق باب: دمضان المبارک میں عبادت کر نے سے متعلق باب: حضرت الوہ ریم وہائیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم فائیڈونے نے

STORY STORY

الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ شَهُرَ رَمَضَان إِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْهِهِ.

30° اخْبَرَنَا قُتْنِبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَ وَالْهُ بِنُ شَهَابٍ حَ وَالْهُ بِنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَالْجَيْسَابًا عُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ.

30° اُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِیْ آبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِی هُویْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفْولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ

# ٢٢٣٠: بَابِ قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَلْدِ

مَعْنِى ابْنَ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْمِى يُنِ يَعْنِى ابْنَ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْمِى يُنِ ابْيُ كَثِيْرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّثِنَى ابُنُ هُوَلَ اللهِ عَنْ ابْيُ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّثِنِي ابُنُ هُرَيْرة آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَة الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَانًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَيْ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَانًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

# ٢٢٣١: بابُ الزَّكُوةُ

٥٠٣٣: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ

ارشاد فرمایا: جو شخص ماہ رمضان المبارک میں راتوں میں کھڑا ہو ( یعنی راتوں میں کھڑا ہو ( یعنی راتوں میں عبادت کرے نماز تراوی میں مشغول رہے ) ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے اگلے ( پیچیلے ) تمام گناہ معاف فر مادیئے جا کیں گے۔

۵۰۳۱ حضرت ابو ہریرہ خاتیز سے روایت ہے کہ رسول کریم من ٹیزیز نے ارشاد فر مایا جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں راتوں کو کھڑا ہو لیعنی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کرے اور دیگر عبادات میں مشغول رہے ایمان کے ساتھ تو اس کے تمام ایک گناہ معاف کر دیئے ہوئیں گے۔

۵۰۳۲ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر پی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص رمضان المبارک کے مہینہ میں راتوں کو کھڑا ہو (تر اوت کمیں) ایمان کے ساتھ ثواب کے ب لئے تواس کے ایکے گناہ تمام معاف کردیئے جائیں گے۔

#### باب. شب قدر میں عبادت کرنا

باب ز کو قابھی ایمان میں داخل ہے ۵۰۳۴:حضرت طلحہ ٹائٹیز بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص الْقَاسِمِ عَنُ مَالِكِ قَالَ حَدَّيْنِي آبُوْ سُهِيْلِ عَنُ آبِيهِ اللهُ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبِيدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَّ اللهُ سَمُع طَلْحَة بْنَ عُبِيدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آهُلِ نَجْدٍ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آهُلِ نَجْدٍ يَقُولُ حَتَٰى دَنَا فَإِذَا هُو يَسُالُ عَنِ الْإِسُلامِ قَالَ لَهُ يَقُولُ حَتَٰى دَنَا فَإِذَا هُو يَسُالُ عَنِ الْإِسُلامِ قَالَ لَهُ وَسُلَّمَ خَمْسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَواتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلُ عَلَى عَيْرُ هُنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ هَلُ عَلَى عَيْرُهُ فَالَ لَا إِلاَّ اَنْ تَطُوعَ عَ وَ ذَكُرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاة فَقَالَ هَلُ عَلَى عَلَيْ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُلَحَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُلَحَ إِنْ

خدمت نبوی منافیق میں اہل نجد میں سے حاضر ہواجس کے باب بنتمر س ہوئے تھےاوراس کی آواز میں گنگناہٹ ٹی جاتی تھی کیکن اس کَ فَقَلُو سجھ میں نہیں آری تھی وہ شخص آپ ئے قریب ہواات وقت علم ہوا کہ وہ تخص اسلام ہے متعلق دریافت کر رہا ہے۔ رسول کر پیمٹن تیزا کے ارشاد فرمایارات اوردن میں یانچ نمازیں ہیں اس نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ میرے ذہبے اور کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سیکن تم (نماز)نفل ادا کرنا جا ہو( توتم گواس کا اختیار ہے ) پھر آپ نے اس شخص کو ماہ رمضان المبارک کے روز ہے ارشاد فرمائے ۔اس نے عرض كيا:ميرے ذمے اس كے علاوہ اور كوئى روزہ ہے؟ آپ نے فر مایا جہیں لیکن نفل ۔ پھر رسول کر بیم مَنْ اَتَیْنِ اِس شخص سے زکو ہ کے متعلق بیان فرمایا۔اس نے عرض کیا میرے ذھے اس کے علاوہ اور کچھ (عبادات وغیرہ) ہے؟ آپ نے فرمایا نبیس کیکن میرکہ تم راہ خدا میں خرچ کرنا چا ہونفل پھروہ خص پشت موڑ کر چل دیا اوروہ خص ہے کہنا تھا کہ نہ تواس سے زیادہ کروں گا نہ کم ( یعنی اس میں سی قتم کی کی بیشی شبیں کروں گا) رسول کریم مَا کا فیٹے نے ارشا دفر مایا: اگر میخص سیج بول رہا ہے تو اس نے نجات حاصل کرلی ( یعنی اس کی نجات اور عذاب سے حفاظت کے لیےاس قدر کافی ہے)۔

#### باب:جهاد كابيان

۵۰۲۵: حضرت ابو ہریرہ ڈائنوز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم منا آپ فریاتے تھے کہ اللہ تعالی اس شخص کا ضامن ہے جو کہ راہ خدا میں کہ راہ خدا میں کہ راہ خدا میں کے خیال سے نکلے اور وہ راہ خدا میں کوشش کرنے کے لیے نکلے (نہ کہ دنیاوی کام کے لیے نکلے ) ابتداس بات کا ضامن ہے کہ اس کو جت میں لے جائے گا۔ جس طریقہ سے ہوجا ہے وہ شخص قبل کر دیا جائے یا وہ شخص اپنی موت سے مرج نے یا پھر اللہ تعالی اپنے وطن میں لائے گا کہ جہاں سے وہ شخص نکا اتھا تو اب اور مال غنیمت لے کر۔

٥٠٠٠ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنز سے روایت ہے کہ رسول کریم من ٹیڈنے

#### ٢٢٣٢:باب ألجهَادُ

30.00: اَخْبَرُنَا قُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ يَخُوجُهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ اللهُ لِمَنْ يَخُوجُهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهُ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ الْجَنَّةَ بِايْهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلِ وَإِمَّا وَفَاقٍ أَوْ اَنْ يَرُدَّهُ اللهِ مَسْكِيهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ اَجْمِ اللهِ عَنْ مَنْ عَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ اَجْمِ اللهِ عَنْهُ عَنِيْمَةً وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ عَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ اَجْمِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ اَجْمِ اللهِ عَنْهُ عَرْجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ اَجْمِ

٥٠٣٦] أُخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ



عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ آبِي اللهُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي تَضَمَّنَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ لِمَنْ خَوَجَ فِي سَيْلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا الْحِهَادُ فِي سَيْلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا الْحِهَادُ فِي سَيْلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا الْحِهَادُ فِي سَيْلِيْ وَ يَصُدِينُ بِرُسُلِي الْحِهَادُ فِي سَيْلِيْ وَ يَصُدِينُ بِرُسُلِي فَهُو ضَاهِنَّ آنُ الْدِحَةُ اللهِ مِسْكَنِهِ اللّهِ عَنْ آجُو اللّهِ مَنْ الْحَرِبُ اللّهِ عَنْ اللّهِ مِسْكَنِهِ اللّهِ يَحْرَجَ مِنْهُ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ آجُو الْوَ غَيْنِمَةٍ

#### ۲۲۲۲۰۰ باب اداء

#### دو و الخمس

مَا مَنْ اَبِي جَمْرَةَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبَادٌ وَ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ آبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ النِّكَ إِلَّا فِي الشَّهْ الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ النِّكَ إِلَّا فِي الشَّهْ الْحَرَامِ فَمُوْنَا بِشَيْءٍ نَصِلُ النِّكَ إِلَّا فِي الشَّهْ الْحَرَامِ فَمُوْنَا بِشَيْءٍ نَصُلُ النِّكَ وَنَانَهُ كَا فَقَالَ الْمُركِمُ بِارْبَعِ وَآنَهَا كُمْ عَنْ آرْبَعِ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اللهِ وَآنَى رَسُولُ اللهِ وَإِلَّا اللهِ وَإِلَّا اللهِ وَآنَى رَسُولُ اللهِ وَإِلَّهُ وَآنَى رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْهِ وَآنَ تُوَدُّوا اللّٰي وَاقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَآنُ تُودُّوا الَّي اللهِ وَإِلَّا اللهِ وَإِلَى اللهُ اللهِ وَاقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَآنُ تُودُّوا اللّٰي وَاقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَآنُ تُودُّوا اللّٰي وَالْمَانَ عَنِمُتُمْ وَآنُهَا كُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُؤَلِّةِ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللّٰهُ وَالْمُؤَلِقِ وَالْمُولِي وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُ وَالْمَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤَلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ اللهُ

ارشادفر مایا: القدتع الی ہرائ شخص کا ضامن ہے جو کداس کے راستہ میں نکطے کیا اور اس پراوراس نے کے استہ میں نکطے کیا وراس پراوراس نے کے لیے اور اس پراوراس نے کیا اس پیغیبر پریفین رکھ کر القد تعالی اس کو جذمت میں واضل فر مائے گایا اس کے ملک میں اس کو واپس فرمائے گا اجر وثواب اور مال نمنیمت دے کر ملک میں اس کو واپس فرمائے گا اجر وثواب اور مال نمنیمت دے کر مائے گا

# باب: مال غنیمت میں سے خدا کے راستہ میں یا نچواں حصہ نکالنا

خلاصة الباب ﴿ نَهُ لَهُ وَهُ وَ بِالاَ حَدِيثُ ثُرِيفَ مِن جَوْرَامُ مِبِينَ فَرَ اللَّهِ عِن اَلْ سِيمِ اور ورمُ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



### م ۲۲۳۳:بَاب شهودُ الْجَنَائِز

٥٠٣٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ فَالَ حَدَّثَنَااسْحَاقْ يَغْنِي ابْنَ يُوْسْفَ بْنِ الْآزُرَقِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمِ ايْمَانًا وَ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انتظر حَتْى يُوْضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ فِيْرَاطَانِ انْتَظَر حَتَّى يُوْضَعَ فِي قَبْرِه كَانَ لَهُ فِيْرَاطَانِ الْحَدُهُمَا مِثْلُ الْحُدِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ فَيْرًاطُلُولَ لَهُ فَيْرًاطُلُولُ اللّهِ فَيْرَاطَانِ اللّهُ فَيْرَاطًانِ اللّهُ فَيْرَاطًانِ اللّهُ فَيْرَاطًانِ اللّهُ فَيْرَاطُانِ اللّهُ فَيْرَاطًانِ اللّهَ فَيْرَاطَانِ اللّهُ فَيْرَاطًانِ اللّهُ فَيْرَاطًا فَعْلَى اللّهُ فَيْرَاطًانِ اللّهَ فَيْرَاطًانِ اللّهُ فَيْرَاطُلُولُ اللّهُ الْمُعْرَاطُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْلِيْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

#### ٢٢٢٤ باب الحياء

30°00 أَخْبَرُنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ الْمُحْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِوَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ٱخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاللَّهُ هُلُ لَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ وَاللَّهُ هُلُ مَنْ آبِيْهِ آنَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ آبِيْهِ مَنَ عَلَى رَجُل يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ۔

# ۲۲۲۲: باب الربين يسر

30%: اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَآبُشِرُوا وَ يَسِّرُوا وَاسْتَعِيْنُوا فِللَّهُ مُنَ اللّٰهُ لُجَةِ

# دین کے غالب ہونے کا مطلب:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں دین کے غالب ہونے کے سلسلہ میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ اس پر دین غالب ہوگا یعنی دین اس کواپنے اندرمشغول رکھ کرتھ کا دے گا اور عاجز کر دے گا اور حدیث بالا کے سب ہے آخری جملے میں جو

# باب: جنازہ میں شرکت بھی ایمان میں داخل ہے

30 المان عضرت الو ہریرہ جن سے روایت ہے کے رسول کر یم سی تیوائی ارشاد فر مایا: جو خص مسلمان کے جنازہ کے بیچھے اجرو و و اب کے لئے ایمان کے ساتھ چلے پھر اس پر نماز ادا کرے اس کے بعد تخسر ارب جس وقت تک کہ وہ (میت) قبر میں رکھا جائے تو اس کو دو قیرا طاتو اب کے ملیس گے ایک قیرا طاحد پہاڑ کے برابر ہے اور جو کوئی نماز پڑھ کر واپس آئے (لیعنی صرف نماز یاز وہ ہی بڑھے) تو اس کو تو اب کا ایک قیرا طلع گا۔

#### باب:شرم وحياء

900 - 3 - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وکہ اپنے اللہ علی کر یم صلی اللہ علیہ وکہ اپنے عمل کی فضیحت کر رہا تھا شرم وحیاء کے سلسلہ میں ( یعنی شرم وحیاء سے روک رہا تھا ) آپ نے فرمایا اس کوچھوڑ دوشرم وحیاء تو ایمان میں واضل ہے۔

#### باب: دین آسان ہونے ہے متعلق

میم ۵۰: حضرت ابو ہرمیرہ جلائی سے روایت ہے کہ رسول کر یم منی نیز آنے ارشاد فر مایا: پیددین آسان ہے اور جو مخص دین میں تخی کرے گا تو اس پر دین غالب ہو گا تو تم ٹھیک راستے پر چلویا اگر ٹھیک راستے پر پلویا اگر ٹھیک راستہ پر نہ چل سکوتو اس سے مزد کی رہوا ور لوگوں کو خوش رکھوا ور ان کو آسانی دو اور صبح و شام اللہ عز وجل سے مدد ما تگو اور کچھ رات میں چلنے دو اور صبح و شام اللہ عز وجل سے مدد ما تگو اور کچھ رات میں چلنے

ارشادفر مایا گیا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ جس طریقہ ہے کوئی مسافرا گرتمام دن اور تمام رات یعنی مسلسل چی تو عام ہے کہ وقت کو وہ تعک رکھنام دن اور تمام رات یعنی مسلسل ہو وقت عبادت میں مشغول رہتو وہ جی بالکل تھک جے گا اور مبادت کا اسس وقت عبادت میں مشغول رہنا کائی ہے۔ والقہ ختم ہوجائے گا آن وجد ہے وشام اور رات میں عبادت میں مشغول رہنا کائی ہے۔

٣٣٣٤: اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيىٰ وَهُوَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيىٰ وَهُوَ اَبْنُ سَعِيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ اَخْبَرَنِی آبِی عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ذَخَلَ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ذَخَلَ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ذَخَلَ عَلَیْهَا وَ عِنْدَهَا امْرَاَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ لاَ تَنامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَیْكُمْ مِّنَ الْعُمَلِ مَا تُطِیفُونَ فَوَاللَّهِ لاَ یَمَلُّ اللَّهُ عَزَوجَلَّ فَوَاللَّهِ لاَ یَمَلُّ اللَّهُ عَزَوجَلَّ عَنْ وَجَلَّ حَنْى تَمَلُّوا وَ كَانَ اَحَبَّ الدِّیْنَ اِلَیْهِ مَا دَامَ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ.

# ٢٢٢٨: باك الْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ

٥٠٣٢: اَخْبَرَنَا هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ابْي صَعْصَعَة عَنْ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ابْي صَعْصَعَة عَنْ ابْي عَبْدِاللهِ مُن اللهِ عَنْ ابْي صَعْصَعَة عَنْ ابْي عَبْدِاللهِ عَنْ ابْي صَعْصَعَة عَنْ ابْي عَبْدِاللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

# ٢٢٣٩: باب مَثَلُ الْمُنَافِق

مُوسَى ابْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولً مَوْسَى ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ فِي هَذِهِ

#### باب: الله کے نز دیک بیندیدہ عبادت

ا الم - 10: أمّ المؤمنين عائشة طاق الله على الموايت ہے كہ نج ان كے پاس الشريف لائے وہاں پر ايك ورت موجود تى آپ نے فر مايا: يہ وان ہے؟ عائشة طاق نے فر مايا: يہ فلال عورت ہے جو كه رات ميں نہيں موتى اور اس عورت كى عباوت كى كيفيت بيان كرنے لگيں ۔ آپ نے فر مايا تم ايسا نہ كرنا جس قدرتم ميں طاقت ہے صرف اس قدر عباوت كرو۔ آپ نے فر مايا جسم الله كى ! الله عز وجل اجر وثواب وين بہت پيند تھا جو كہ بميشه كيا جائے۔ وين بہت پيند تھا جو كہ بميشه كيا جائے۔

# باب: دین کی حفاظت کی خاطرفتنوں ہے فرار اختیار کرنا

۵۰۴۴: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (وه ز مانه) نز دیک ہے کہ جس وقت مسلمان کا عمده سرمایه بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کروه پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا اور پانی پڑنے کی جگہ رہے گا اور دین کوفتنوں کی وجہ سے لے کر فرار ہوگا۔

# باب:منافق کی مثال ہے متعلق

۵۰۴۳ کا دهنرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی مثال ایس ہے کہ کہ جیسے ایک بکری دوگلوں کے درمیان آجائے وہ بھی تو ایک گلے میں جاتی کہ کس کے میں جاتی کہ کس



ساتھ ہول ۔

سنن نيانى شريف جلدسوى مَرَّةً وَّفِي هٰذِهِ مَرَّةً لَا تَذُرِي آيَّهَا تُتُبعُ

منافقين كي حالت:

اس حدیث شریف میں منافق کی مثال بیان فر مائی گئی ہے جس کا حاصل میہ ہے کدمنا فق مجسی تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور بھی کفاراور مشرکین میں اس کو کئی قرار نہیں ہے قرمتان کریم میں منافق کی سزاے متعلق ایشاد فر، یا گیا ہے اِتَّ الْمنفِقِينَ فِي الدَّدُونِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ لِينَ منافقين دورْتُ كسب تفيد درجيس بوس ك-

مُومِن وَ مُنَافِق

٥٠٣٣: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بِّنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ آبَا مُوْسَى الْآشْعَرِتَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُهُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرًا الْقُرْانَ مَثَلُ الْاُتُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَّ رِيْحُهَا طَيْبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْانَ كَمَثَلَ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيَّ وَّلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَفُرًا الْقُرْانَ كَمَثَلَ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيَّبٌ وَّ طَعْمُهَا مُرٌّوَ مَثَلُ الْمُافِق الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُوُّ وَّلَا رِيْحَ لَهَا۔

٢٢٥١:باب عَلاَمةِ الْمُومِن

٥٠٣٥: ٱخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحتُ لاَحيه مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ.

# ٠٢٢٥٠ بكب مَثَلُ الَّذِي يَقُرأُ الْقُرْانَ مِنْ باب: مؤمن اور منافق كي مثال جوكة رآن كريم يرصح

۱۳۷۰ کا حضرت انس وانتی ہے روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری طِيْنَ نِے فرمایا رسول کریم مَثَانِیْنَم نے فرمایا اس مؤمن کی مثال جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایس ہے جیسے کہ ترنج کہ اس کا ذا گفتہ بھی بہتر ہے اور اس کی خوشبو بھی عدہ ہے اور اس مؤمن کی مثال جو کہ قر آن کی تلاوت نہیں کرتاالی ہے جیسے کہ تھجوراس کا مز ہ اور ذا نقہ مدہ ہے کیکن اس میں خوشبونہیں اور اس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم یڑھتا ہے کہ جیسے کہ مروہ کہ اس کی خوشبوعمدہ ہے لیکن اس کا ذا نُقه کُروہ ہےاوراس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا جیسے کہ انڈائین (منظل) کا ذا گفتہ بھی کڑوہ ہے اور ان کی خوشہو بھی

# باب:مؤمن کی نشانی سے متعلق

٥٠٢٥: حضرت انس بن ما لك طالعيز سے روايت ب كدرسول كريم مَلَا يَعْلِمُ فِي مؤمن تبيس بوتا جس وقت تک کہ وہ اینے (مسلمان) بھائی کے لئے وہ بات نہ جا ہے جو اینے واسطے حابتا ہے۔





# 

# زینت (آرائش) ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

# ٢٢٥٢: بَابٌ مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ

٥٠٣٦: أُخْبَرَنَا إِسْخَقُ بِن إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا بْنُ ٱبِي زَائِدَةً عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَ اِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاَسْتِنْشَاقُ وَ نَنْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَالْنِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبُ وَ سَيْتُ الْعَاشِرَةَ الْآ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

# باب: بيدائش سنتول سي متعلق

٢٧٠٥: أم المؤمنين حفرت عائشه صديقة رضي التدتعالي عنها ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارش د فر مایا: وس باتیں پیدائش سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں:(۱)مونچھوں کا کترنا' (۲) ناخن کا ثنا' (۳) پوروں اور جوڑوں کا دھونا' (۴) داڑھی جِيورٌ نا ' (۵) مسواك كرنا ' (٢) ناك مين ياني ذالنا ' (١) بغل كے بالكا ثا (٨) ناف كے نيچ كے بال مونڈ نا (٩) بيثاب كے بعد استنجا كرنا\_ حضرت مصعب في نقل فرمايا كه مين دسوي بات بھول گیا۔

# پيدائش سنتوں كا مطلب:

پیدائش سنتوں کا مطلب ہے کہ بیسنیں بمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اور تمام انبیاء پیلانے ان کے کرنے کا حکم فر ہایا اور جوڑوں اور پوروں کو دھونے کا جو حکم تیسری سنت میں مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوروں اور جوڑوں میں میل کچیل: ماہوار ہتا ہے اس بہے ان کودھونے اور صاف کرنے کا تھم فر مایا گیا ہے۔

وَ الْمُسْشَاقُ وَأَنَّا شَكَّكُتُ فِي الْمُضْمَضَة

٥٠٠٥ أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ٥٠٠٥ : حفرت سليمان تيمي عدروايت ہے كه حضرت طلق وس الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذُكُرُ عَشُرَةً إِنتِيلِ نَقَلَ فَرِمَاتِ سَجَ عَسواك كرنا مونجيس كترن نافن مِنَ الْفِطْرَةِ السِّوَاكَ وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيْمَ تَرَاشْنَا ا جُورُول كَا دَهُونًا الله كَ يَنِي ك بال موندُ نا انك الْأَطْفَارِ وَ غَسْلَ الْبَرَاجِمِ وَ حَلْقَ الْعَامَةِ مِينَ يِانَى وُالنَا (رَاوَى كَتِتَم بِينٍ) مجھ كوشبہ ہے كہ كلى كرنا بھى بیان فر ما ما ب

٨٠٠٨. الخبران قُتنبة قَالَ حَدَثنا ابُوْ عَوانَة عَنْ الشّنّةِ بِشُو عَلَ طُلُقِ بُنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الشّنَةِ الْشَواكُ وَ قَصَّ الشّارِبِ وَالْمَصْمَصَةُ وَالْإِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَ الْمَصْمَصَةُ وَالْإِلْمُ اللّهُ وَ الْمَصْمَصَةُ وَالْإِلْمُ اللّهُ وَالْمَحْدَةِ وَقَصَّ الْاطْفَادِ وَ الْإِلْمُ اللّهُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَعَمْلُ اللّهُ وَ الْمَحْدَةِ وَعَمْلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

٥٠٥٠: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيْمُ الْآطْفَارِ وَقَصْ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْمِحْتَانُ۔
 وَالْمِحْتَانُ۔

٢٢٥٣: بَأَبِ إِحْفَاءِ الشَّادِبِ

1000: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَذَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُنِ عَبْدُالرَّحْمُنِ عَبْدُالرَّحْمُنِ بَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى-

2007: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيُ
عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ
اللهِ ﷺ أَعُفُوا اللّمِحٰي وَآخُفُوا الشَّوَارِبَ.

٥٠٥٣: أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

۵۰۴۸ حضرت الوبشر سے روایت بی که (جن کا نام جعفر بن ایا س ہے) انہوں نے ساطلق بن حبیب سے وہ کہتے تھے کہ وت ہیں سنت ہیں (۱) مسواک کرنا (۲) مونچیس کٹرنا (۳) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی ڈالنا (۵) وازھی ہُر کر جھوڑنا (۱) ناخن کٹرنا (۷) بخل کے بال اُحار نا (۸) ختنہ کرنا (۹) ناف کے نیچ کے بال مونڈنا (۱۰) اور پاخانہ کی جگہ دھونا۔ امام نسائی میسید نے فرمایا کہ سنیمان میں اور جعفر بن ایاس کی روایت تھیک ہے حضرت مصعب بن شیبہ کی روایت سے وہ راوی مشکر الحدیث میں۔

2008 حفزت ابو ہریرہ طالبی ہے روایت ہے کہ رسول کریم خالفیا کے نیچ ارشاد فر مایا پانچ سنتیں قدیم ہے ہیں (۱) ختنہ کرنا (۲) ناف کے نیچ کے بال مونڈ نا (۳) بغل کے بال احیرنا (۳) ناخن کا ثنا (۵) مونچ جیس کنز نا حضرت امام مالک میں نے زیر نظر حدیث شریف کو موقو فاروایت فر مایا۔

۵۰۵۰ حضرت ابوہریرہ طالتو نے بیان فرمایا کہ پانچ باتیں پرانی پررائی سنت ہیں ایک تو ناخن کا شا۔ دوسرے مو چھیں کتر نا تیسر پررائش سنت ہیں ایک تو ناخن کا شا۔ دوسرے مو چھیں کتر نا تیسر پنغل کے بال مونڈ نا پانچویں فقد کرنا۔

# باب:مونچیں کترنے سے متعلق

۵۰۵: حضرت این عمر بی ایست روایت ہے که رسول کریم منی فیائی نے ارشاد فرمایا مو مچھوں کومنڈ واؤیا کتر واؤ اور داڑھیوں کو چھوڑ دو ( یعنی واڑھی کم نہ کراؤاور نہ منڈ اؤ)۔

۵۰۵۲: حضرت ابن عمر بنظ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مونچھوں کو منڈواؤ یا کترواؤ اور چھوڑ دو داڑھیوں کو۔

٥٠٥٣: حطرت زيد بن ارقم بروايت بي كدييس في رسول كريم



الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ صُهَيْبِ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ أَبِ يَسَادِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَعَ قَالَ سَمِعْتُ مُوجِيسِ نه ل (يعنى موجيس نه كتروائ بلكه بونول سے برهائ) رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ مَنْ لَهُ ﴿ وَهِ جَارِكَ مِن صَنِّينِ بِ ( يعني الياشخص مسلمانوں كرات بر بَأَخُذُ شَارِبَةً فَلَيْسٌ مِنَّار

٢٢٥٣: باك الرُّخْصَةُ فِي خَلْق الرَّاس

٥٠٥٣: أُخْبَوَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُونَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَاى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَاْسِهِ وَ تَرَكَ بَغْضًا فَنَهلى عَنْ ذٰلِكَ وَ قَالَ احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوا تُرُكُوٰهُ كُلَّهُ.

باب:سرمنڈانے کی احازت

صلی القد علیہ وسلم ہے۔ سنا کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے جوکو کی

۵۰۵ مفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبدایک لڑ کے کو دیکھ کہ جس کا کچھ سرمنڈ ا ہوا تھا اور کچھ سرمنڈ ا ہوائیس تھا آ ب نے اس ہے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا: تمام سرمنڈ واؤیا تمام سریر بال

خلاصة الباب المعنى كيهم منذاؤ كهه ندمنذاؤيه جائز نبيس كيونكه اس مين غيراقوام مصمشابهت كاشبه باورا كرمشابهت نہ بھی ہور ہی ہوتو پھر بھی اِس لیے عمل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس طریقہ سے بال کٹوانے سے منع کیا اورا یک سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو یقینا ملے گا۔

تہیں ہے)

٢٢٥٥: بكب النَّهِي عُن حَلْق الْمَرْأَةِ رأْسَهَا ٥٥-٥٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْخَرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّاهٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسِ عَنْ عَلِي نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْآةُ رَأْسَهَا.

٢٢٥٢: بكب النَّهُيُّ

٥٠٥١: أَخْبَرُنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِعِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ نَهَانِي اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَنِ الْقَزَعِ۔

٥٠٥٤: أَخْبَرُنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَوَ عَنْ نَافِعِ

باب: عورت کوسر منڈانے کی ممانعت سے متعلق

۵۰۵۵:حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سر منڈ وائے کی ممانعت فر ما ئی۔

> باب: قزع كى ممانعت سيمتعلق

. ٥٠٥٦:حضرت عبدالله بن عمر يهافنات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا مجھ كو الله عز وجل نے قزع ہے منع قرمایا۔

۵۰۵د حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول كريم مَنَا لَيْنَا فِي قَرْعَ كِي ممانعت فرما أي حضرت عبدالرحمٰن راوي فرمات

# اَ رَأَنُونَ بِ لَنْ كَ اعادِيثِ ﴾ ﴿ ١٨٨ ﴾ ﴿ آراَنُونَ بِ لَنْ كَ اعادِيثُ ﴾

عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْقَزَعِ مِي حضرت يَجَىٰ بن سعيداور حضرت بشركى روايت سيح كزياده قريب قالَ آبُو عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدِيْثُ يَحْدَى بْنِ سَعِيْدٍ وَ ہے۔ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ۔

خلاصة الباب يه وعلى المياب المراقعة في المطلاح من سرك يكه بال منذوان اور يكه بال ندمنذوان وقرع كهاجاتا الميات في المالية المن المرايد المنظوان المنظوات الم

قزع کی تشریح: واضح رہے کہ قزع عربی میں ایسے ابر کو کہتے ہیں جو کہ پھٹا ہوا ہوجس وقت سر کے پچھ بال منذے ہوئے ہوں اور پچھ بال منڈے نہ ہوں تو وہ بھی اس ابر کی طرح ہے جو کہ پھٹا ہوا ہو۔

# ٢٢٥٤: بَابِ أَلْاحِنُ مِنَ الشَّعْر

۵۰۵۸: اخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ اَخُو قَبِيْصَةً وَ مُعَاوِيَةُ بُنِ هِشَامٍ قَالاَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلِيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِى شَعْرٌ فَقَالَ ذُبَابٌ فَظَنَنْتُ اللَّهُ يَعْنِينِى وَسَلَّمَ وَلِى شَعْرٌ فَقَالَ ذُبَابٌ فَظَنَنْتُ اللَّهُ يَعْنِينِى فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي لَمْ اعْمِيلُ فَقَالَ لِي لَمْ اعْمِيلُ وَطَذَا الْحُسَنُ لَيْ لَمْ اعْمِيلُ وَطَذَا الْحُسَنُ اللَّهُ اعْمِيلُ وَطَذَا الْحُسَنُ اللَّهُ الْمُعَلِى وَطَذَا الْحُسَنُ اللَّهُ الْمُعَلِى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى وَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

3000: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ آبُوْ جَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبُ آبُوْ جَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّنَ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ فَتَادَةً يُحَدِّنَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ فَيَنَ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ النَّسْطِ بَيْنَ الْخَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْخَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْخُعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْخُنْهُ وَ عَاتِقه.

٥٠٦٠: أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَلَّكَنَا آلُو عَوَانَةً عَنْ دَاؤَدَ الْآوُدِي عَنْ حُمَيْدِ أَيْنِ عَلْمِالرَّحْمَانِ الْحَمْيَرِيّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَعِبَ الشَّيِّ اللَّهِ كَمَا الْحَمْيَرِيّ قَالَ لَقَانَا رَسُولُ صَحِبَةً أَبُو هُرَيْرَةً أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَتِشَط آحَدُنَا كُلَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَتِشَط آحَدُنَا كُلَّ يَوْمِ۔

# باب:سركے بال كترنے ہے متعلق

۵۰۵۸: حفرت وائل بن جر جلائن سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میرے سر پر بال تھے۔ آپ نے فرمایا: (یہ تو) خوست ہے۔ اس جملہ سے میں یہ مجھا کہ آپ جھے کو کہدرہے ہیں۔ خوست ہے۔ اس جملہ سے میں یہ مجھا کہ آپ جھے کو کہدرہے ہیں۔ پڑا نچہ میں نے بال بالکل خم کروا دیئے۔ اس پر آپ نے فرمایا: میں نے مہیں یہ نہیں کہا تھا اور یہ (کام) اچھا ہے (لیعنی سرکے بال کم وانا)۔

۵۰۵۹: حضرت انس والنيو سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّ الْتُوْمُ کے بال (مبارک) نیج نیچ کے تقے نہ تو بہت گھونگر یالے تقے اور نہ بہت سید ھے کانوں اور کا ندھوں کے درمیان۔

40 • 3: حفرت جمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میری ایک آدمی ہے مالا قات ہوئی جو کہ چارسال تک خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا تھا جس طرح کہ حفرت ابوہ ہرہ رضی اللہ تعالی عنه خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تنے اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کوروز انہ تنگھی کرنے کی ممانعت فرمائی۔

یعنی مسلمان کی شایان شان نہیں کہ وہ خوا تین کی طرح ہروقت بناؤ سنگھار میں مشغول رہے بلکہ مین دنیا ہے دیگرامور کی طرف بھی توجه ضروری ہے۔ جبیا کہ نمائی شریف کے ماشیہ میں ہے و ہو نہی تنزیہیہ لا تحریم ولا عرق عی ذلك ينی اللحيه والراس تحت متن نسائى شريف ص ٤٥٧ نالى شريف ظاى كان يور)

# ٢٢٥٨: باب التَّرَجُلُ غِبًّا

٥٠١١: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُونُسُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتَرَجُّلِ اللَّهِ عِبَّار

#### وقفه وقفه سے كنگھا كرنا:

حدیث مذکورہ کے اصل متن میں لفظ "غبا" فرمایا گیا ہے جس کا مطلب ہے ناغہ کر کے ( لینی ایک دن جیموڑ کر ) اور بدلفظ فين كزر كراته بجيرا كزرار لي على التراكي على التراكي على التراكي على الناكم عن المعجمة و تشديد الموحدة وهو ان يفعل يوما و يترك يوما والمراديه النهي عن المواظبته عليه والهتمام به فانه مبالغة في التنزيين الغ زهرالربي على النسائي ص٥٥ انظامي كان بور)

٥٠٢٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ قَالَ حَذَّتُنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُى عَنِ النَّوَجُّلِ إِلَّا غِبَّار

٥٠٢٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدُ قَالَا التَّرَجُّلِ غِبُّ۔

٥٠١٣: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَرِثِ عَنْ كَهْمَسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا بِمِصْرَ فَاتَّاهُ رَجُلٌ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّاسِ مُشْعَانٌّ قَالَ مَالِي

باب:ایک دن حچوڑ کر تنگھی کرنے ہے متعلق ١١ • ٥ : حضرت عبداللد بن مغفل والنيز سے روایت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مِي الْعِت فرما كَي سِي تَعْلَمِي كرنے ہے ليكن ايك دن چيور كر۔

(لیعنی روزانہ ملکھی کرنے سے منع کیا۔ )

علاو <u>۵</u> حضرت حسن سے روایت ہے کدرسول کر یم مُنَی تَیْزِ انے مما نعت فرمائی تقلمی کرنے سے لیکن ایک دن چھوڑ کر۔

٥٠٢٣ حضرت حسن اورمحد نے فرمایا کنگھی ایک دن ناغه کر کے کرنی

١٥٠٦٠ حضرت عبدالله بن شفق طافظ سے روایت ہے كدايك أوق حضرات صحابہ کرام جہائیج میں ہے ملک مصرمیں حاکم تضالیک روز اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا دیکھا کہ وہ مخض پریشان بال اور یریثان حال ہاس نے کہااس کی کیا وجہ ہے کہ تمہارے بال بھرے ہوئے ہیں اورتم امیر (لعنی حاکم ) بھی ہواس شخص (لعنی ان صحابی طالبیز



أَوَاكَ مُسْعَانًا وَأَنْتَ آمِيْوٌ قَالَ كَانَ نَبِي اللهِ صَلَّى اور حاكم) في كباك رسول كريم صلى القدعلية وتلم بهم كوارفاه يريم منع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْإِ رْفَاهُ فَرماتَ تَصْبَم نَ كَبازارفاه كياب؟ الهول ن فرمايا: روزانه علمي

قَالَ النَّرَخُلُ كُلَّ يَوْمٍ-

#### بناؤ سنگھار کی ممانعت:

نہ کورہ حدیث شریف ہے روزانہ تنکھی کرنے کی ممانعت ثابت ہے اگر چدوہ ممانعت اور کراہت تنزیبی ہے واضح رہے کہ اس ممانعت کے تحت عیش وعشرت کے سامان کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کیونکہ انسان سامان عشرت کی وجہ سے کابل اورست ہو جاتا ہےاںیا شخص دین اور دنیا کے اعتبار سے نقصان میں ہےاس وجہ ہے ہرا یک کو چاہیے کہ وہ محنت اور جفائشی کی زندگ اختیار کرے اور آ رام طلبی اور سامانِ عشرت چھوڑ دے کہ میش وعشرت کسی قوم کی تباہی کی خاص وجہ ہے۔افسوں! آج کے ذور میں مسلمان اس فلے فیکو بالکل فراموش کر چکا ہے جس کی وجہ ہے دین اور دنیا کے نقصان میں ہے۔

# ٢٢٥٩: باب التيامن في الترجل

٥٠٧٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَاصِمِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنِ الْكَسُودِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائشة ۚ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُحِبُّ التَّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَ يُعْطِي بِيَمِينِهِ وَ يُرِحِبُ التَّيْمَنَ فِي جَمِيعَ أَمُوْرِهِ-

#### ٢٢٢٠: باب إِتَّخَادُ الشَّعْر

٥٠٢٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِي عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ عَن الْبَرَاء قَالَ مَا رَآيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ جُمَّنُهُ تَضُرِبُ مَنْكَبِيهِ ٥٠٢٤: آخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ شَغْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ٱنْصَافِ أَذُنَّيهِ-٥٠٦٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثْنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَبِيْهِ

قَالَ حَدَّثَنِي الْبَوَاءُ قَالَ مَا رَآيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِي

# باب: دائیں جانب سے سیا کنگھی کرنا

٥٠٦٥: حضرت عائشه صديقه والفناس روايت عي كدرسول كريم صلى الله عليه الم وائين جانب سے آغاز فرمانے ومحبوب رکھتے تھے اور آپ دائیں جانب سے لیتے تھاور دائیں جانب سے دیتے تھے اور ہرایک کام میں دائیں جانب سے شروع فرمانا پسندفرہتے

# باب: سرير بال ركف متعلق

٧٢٠ ٥٠ حضرت براء والنفز براء وايت بهانبول في بيان فرمايا: مين نے کسی کورسول کریم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عن ماده خوبصورت نهیس و یکھا کہ جب آب لال رنگ كاجه البيني موئ تصاور آپ ك بال مبارك مونڈھوں تک تھے۔

٥٠١٥: حضرت انس والنيز سے روایت ہے که رسول کریم من فائیز کے بال (مبارک) کانوں کے نصف تک تھے ( یعنی کانوں کی لوسے پچھے کم

۵۰۷۸ : حضرت براء والبين سے روایت ہے کہ میں نے کسی مخص کوسرخ جوڑے میں اس قدرخوبصورت (لینی پرکشش) نہیں ویکھا کہ جس قدر کدرسول کر میم فناتید کو میں نے دیکھا آب کے بال مبارک آپ



حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَ رَأَيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ كَمُونَرُ صُولَ كَنز دَيكَ تَكَ تَصْر قَرِيْنًا مِنْ مَنْكِيَنِهِ

#### ٢٢ ٢١: باك النَّوَّابَةُ

30 · 10 · أَخْبَرَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَنْ هُبُيْرَةً بْنِ يَرِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ الْبُنُ مَسْعُوْدٍ عَلَى قِرَاءَ فِي مَنْ تَأْمُرُوْنِيْ اَقْرَأُ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِضْعًا وَ سَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَإِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُوَّا بَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ.

# حضرت زيد واللي المصالي:

مطلب میہ ہے کہ رسول کریم مُنگانِیَّا کے مُنہ بولے بیٹے حضرت زید ڈاٹٹیُؤ میرے سامنے بیچے تھے اور میں ان سب سے مقدم ہوں اور حضرت زید ڈاٹٹیؤ سے زیادہ قدیم صحالی ڈاٹٹیؤ ہوں۔

٥٠٥: اَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّنَا الْمِهِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ قَالَ خَطَبَنَا اللهِ مَسْعُودٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُونِيْ الْوَلْ اللهِ فَالَ عَلَى قِرَاءِ قِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَاتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ بَنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَاتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ فَيْ رَسُولِ اللهِ فَيْ رَسُولِ اللهِ فَيْ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اله ٥٠ : أَخْبَرُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِوِ الْعُرُوْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى زِيَادُ الْآغَرِبْنِ حُصَيْنِ النَّهُ شَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ فَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ لَلَهُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ عِنْى فَدَنَا مِنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُنُ عِنْى فَدَنَا مِنْهُ

### باب: چوٹی رکھنے کے بارے میں

20 • 19 : حفزت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حفزت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: تم قر آن پڑھنے کو جھکو کسی قراءت پر کہتے ہو؟ میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستمتر اور چند سورتیں پڑھ چکا تھا جس وقت حفزت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دو چوٹیاں تھیں اور وہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔

ال - 20 حضرت ابووائل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے کو خطب سنایا اور فر مایا تم مجھ کو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی قراءت پر تشم کرتے ہو حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه کی قراءت پر قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس بات پر کہ میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے منه سے من چکا ہوں ستتر پر چند سورتیں اس وقت زید رضی الله وقت زید رضی الله تعالی عنہ لاکوں کے ساتھ پھرتے تھے اور ان کے سر پر دو چوٹیاں الله تعالی عنہ لاکوں کے ساتھ پھرتے تھے اور ان کے سر پر دو چوٹیاں

تھیں۔

12.0 : حضرت زیاد بن حصین بڑائیز سے روایت ہے انبول نے اپنے والد سے سنا جس وقت رسول کریم مؤلیز کی پاس حضرت علی بڑائیز کے باس حضرت علی بڑائیز میر سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے ان کے بالوں کی ایک لٹ پر باس آ کہ چنانچہ وہ قریب آ گئے آپ نے ان کے بالوں کی ایک لٹ پر ہاتھ رکھا بھر ہاتھ بھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور ان کے لئے دعا فرمائی۔



باب: بالول كولمباكرنے متعلق

۵۰۷۲ عظرت واکل من حجر جاسون سے روایت سے کہ میں رسول

کریم مَنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے سریر کیے بال تھے

آپ نے فرمایا نحوست ہے۔ میں سمجھا کہ آپ مجھ کوفر مارہے ہیں

چنانچدمیں گیا اور سر کے بال کتروائے آپ نے فرمایا: میں نے تجھ کو

نہیں کہا تھالیکن تم نے بیاحھا کیا ( یعنی تمہارابیا قدام ایک ستحن قدم



فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَّابَتِهِ ثُمَّ آجُراى يَدَهُ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَ دَعَا لَهً ـ

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ أَعْنِكَ وَ هَلَا أَحْسَنُ.

#### ٢٢٢٣: باب عُقْلُ اللَّحْيَةِ

٥٠٤٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ حَيْوَةَ بُنِ شُرَيْحِ وَ ذَكَرَ اخَرَ قَبْلَةً عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ اَنَّ شُسَيْمَ بْنَ بِيْتَانَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ فَابِتٍ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارُ وَ يُفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَغْدِى فَآخُبِرِ النَّاسَ آنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَ تَرًّا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَّجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِي ءٌ مِنْهُ

# ٢٢٦٢: باب تطويلُ الجمّةِ

٥٠٤٢: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ خَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِنَي جُمَّةٌ قَالَ ذُبَابٌ وَ ظَنَنْتُ آنَّهُ يَعْنِينِي فَانْطَلَقْتُ فَآخَذُتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ

#### باب: دا ژهی کوموژ کر چھوٹا کرنا

٥٠٤٠ حفرت رويفع والفيزين ثابت سے روايت ہے كدرسول كريم صلی اللّٰدعلیه وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعداے رویفع جی تیز ہوسکتا ہے کہتم زیادہ عرصہ زندہ رہوتم لوگوں سے کہددینا کہجس کسی نے داڑھی میں گرھیں ڈال دیں یا گھوڑے کے گلے میں تانت ڈالایا جس نے استنجا کیا جانور کی لیدیا بڈی سے تو محمد (صلی التدعلیہ وسلم) اُس سے يري ہے۔

خلاصة الباب المح دارهي ميس كره والني كامطلب بيب كمجس في دارهي كومور ااوراس كوچيونا كرفي كي لئي اس كو گھونگرو والا کیا اور گھوڑے کے گلے میں تانت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گھوڑے کونظرے بچانے کے لیے میمل کیا تو درحقیقت اس نے شرک کاار تکاب کیااور سخت گناہ کا کام کیا۔

ے)۔

#### باب: سفيد بال أكهارنا

١٥٠٥ حفرت عبدالله بن عمر بن عاص بانتی سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ممانعت فرمائي سفيد بال أكار في ٢٢٦٣: باب النهي عَن نُتُفِ الشَّيْب

٥٠٥٣: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَلَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهِي عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ.



# ٢٢٢٥: يَابِ الْإِذْنُ بِالْخِضَابِ

۵۰۵ آخبراً عُبَدُ اللهِ بْنُ سَغَدِ بْنِ اِبْرَاهِيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَمِي قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُو سَلَمَة إِنَّ آبَا هُرَيْرَة قَالَ إِنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَاخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ يَوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ آخْبَرَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْ آبِي هَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمِنِ آخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَة آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### باب:خضاب كرنے كي اهازت

۵۵-۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندیت روایت ہے کہ رسول کریم منی تیکٹائے ارشاد فر مایا یہود اور نصاری خضا بنہیں کرتے تا تم لوگ ان کے خلاف کرو۔

# ایکزرسی اصول:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں یہوداور نصاریٰ کے خلاف کرنے سے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک کا م کرنے کے لیے کفار مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے خلاف چلو یہ اصول مسلمان کے لیے زریں اصول ہے کاش آج کے دور کا مسلمان اس پڑمل کر سکے تاکہ فلاح وارین نصیب ہو۔

٧٥-٥: ترجمه ما بقه حديث كے مطابق ہے۔

٧٤٠٥: آخْبَرَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَآنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَمِثْلِهِ۔

20-2: آخُبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ ٱنْبَآنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسِّى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ آبِي الْفَضُلُ بْنُ مُوسِّى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِيُ لَا تَصْبُغُ فَاصْبُغُوْا.

٥٠٤٨ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسلى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي شُلْمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

24- 2: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر میم مَثَّی اِنْتِیْم نے ارشاد فر مایا یہود اور نصاریٰ خضاب نہیں کرتے تو تم لوگ ان کے خلاف کرو۔

۵۰۵۸ : حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا یہود اور نصاری خضاب نہیں کرتے تو تم لوگ ان کے خلاف کرو۔



سنن نمائي ثريف جلد وا

الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارِي لَا تَصْبُعُ فَخَالِفُوهُمْ.

2004 أَخْرَنِي غُتْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ جَنَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ جَنَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَيْرُ وا الشُّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ.

9 - ۵ : حضرت عبداللد بن عمر رضی الله تعالی عنبی سے روایت ہے که رسول کریم منافق نی الله عنبی سے رواور یہود ن مشاببت اختیار ند کرو۔

ایسانہ ہوکہ خضاب کرنا چھوڑ دو کیونکہ یہودی لوگ خضاب ہیں کرتے تم ایسانہ ہوکہ خضاب کرواور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرویک ایسانہ ہوکہ خضاب کیا جھوڑ دو کیونکہ یہودی لوگ خضاب ہیں کرتے تم ایسانہ ہو کہ خضاب کیا کرواور خضاب کے استعمال کے متعلق تفصیلی احکام یہ ہیں کہ کالے رنگ کے علاوہ دوسر بے رنگوں کا خضاب علماء مجتبدین کے زدیک جائز بلکہ مستحب ہے اور سرخ خضاب یعنی خالص حنا کایا کچھ سیابی مائل خضاب مسنون ہے رسول کر یم تا گائی تی سے اس خال کا لے رنگ کا خضاب نا جائز ہے البتہ میدان جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کا خضاب نا جائز ہے لیعنی جس کولگا کر بال بالکل سیاہ رنگ میں بدل جائیں بینا جائز ہے البتہ میدان جہاد میں دشمن کومرعوب کرنے اورخود کوا یہے موقعہ پر جوان ظاہر کرنے کے لیے کا لے رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے۔ قناوئ عالمگیری میں ہے نو اما المخصاب بالسدواد فعمن فعل ذالك من الغزاۃ فیدکون الھیب فی عین العدو فھو محمود منہ عالمگیری باب نم راص عالمگیری اور فناوئ شامی میں اس مسلمی تفصیل ہے اردو میں جواہر الفقہ ج نمر المصنف حضرت مولا نامفتی محمد فیج ہوئیہ ص کاس عالمگیری اور فناوئ شامی میں اس مسلمی تفصیل ہے اردو میں جواہر الفقہ ج نمر المصنف حضرت مولا نامفتی محمد فیج ہوئیہ ص کاس میں اس میک کی قصیل ہے اس جگر میں اس مسلمی کا موقع نہیں ہے۔

٥٠٨٠: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ ٥٠٨٠: حظرت زبير ظَاتِدَ سي جَلَ الى مضمون كى روايت منقول --

٥٠٨٠: أَخْبَرُنَا خُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْخُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ وَ كِلاَهُمَا غَيْرُ مَخْفُوْظٍ.

٢٢ ٢٢: بَاب النَّهَى عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ ١٥٠٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْحَلَيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ وَهُوَ ا بُنُ عُمْرٍ و عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَةً إِنَّهَ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهِلَدًا السَّوَادِ اخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِدِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔

باب: کالے رنگ کے خضاب ممنوع ہونے سے متعلق ۱۸۰۵: حضرت ابن عباس پڑھ سے روایت ہے کدرسول کریم تا پہنٹے سے ارشاد فر مایا: اخیر دور میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ رنگ کا خضاب کرے گئی کہوتروں کے پوٹوں کی طرح۔وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے





#### "ثغامه" كياب؟

" ثغامه " عرب مل پائی جانے والی ایک گھاس ہے جس کے پھل اور پھول تمام کے تمام سفید ہوتے ہیں اس تثبیہ ہے اشاره حضرت ابو بمرصدیق بڑاتیز کے والدابوقا فد کے سراور داڑھی کے بالکل سفید ہونے کی طرف ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتِى بَابِيْ فُحَافَةَ يُوْمَ فَتُح مَكَّةَ وَ رَاْسُهُ وَلِيُحْيَتُهُ كَالنَّعَامَةِ بِيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع غَيْرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَـ

٢٢٢٤ بَابِ أَلْخِضَابُ بِالْجِنَّاءِ وَالْكُتَم

٥٠٨٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ ابْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ آبِيْ عَنْ غِيْلَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النُّبِي الشُّمُطُ قَالَ ٱفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمُطُ الْحِنَّاءُ وَ الْكُتَمُ.

٥٠٨٣: أَخْبَرَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْآجُلَحِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ بُرُيْدَةَ عَنْ آبِي الْاَسُودِ الدِّيْلِي عَنْ آبِيْ ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱخْسَنَ مَا غَيَّرْ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

٥٠٨٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَتْ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنِ الْآجُلَحِ فَلَقِيْتُ الْآجُلَحَ فَحَدَّثِنِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِي الْآسُودِ الدِّيْلِّى عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ آحْسَنِ مَا غَيَّرُ تُمْ بِهِ الشُّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكُتَهَرِ

٥٠٨٢: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٠٨٠: حفرت جابر بالتيز سے روايت ہے كہ جس روز مكه مكرمه فتح جوا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱخْتَرَنِي ابْنُ جُرِيْجِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ لَوْ حضرت ابوقاف كول كرحاضر بوع (يدحفرت ابو بمرجانيز كوالد تنے اور ان کا نام عثان بن عمارتھا ) ان کا سر اور ان کی داڑھی دونو پ ثغامه کی طرح تھی ۔رسول کریم مَنْ اللَّهُ اِنْ ارشاد فرمایا: اس رنگ کو بدل دو کسی دوس سے رنگ سے کیکن سیا ہی سے بچو۔

#### باب مهندی اوروسمه کا خضاب

٥٠٨٣:حفرت ابوذر والنيز سے روایت ہے کدرسول کريم ماناتيز نے ارشادفر مایا: تمام چیزوں میں بہترجن ہےتم بڑھایے کارنگ بدلتے ہو مہندی اوروسمہ ہے

۵۰۸۴: حضرت ابوذ ر ولائن ہے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَا لَيْنَا لَمِي ارشادفرمایا: تمام چیزول میں بہترجن ہےتم برھایے کارنگ بدلتے ہو مہندی اور وسمہ ہے

٥٠٨٥:حصرت الوور طافو سے روایت ہے كدرسول كريم مَنَى تَيْلِم نے ارشاد فرمایا: تمام چیزوں میں بہتر جن سے تم بڑھا یے کارنگ بدلتے ہو مہندی اور دسمہے





20 ٨٢: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشٌ عَنِ الْآجُلَعِ عَنْ عَبْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ عَنْ عَبْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْآسُودِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْآسُودِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْآسُودِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخُسَنَ مَا عَيَّوْ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَ كَهْمَسْ.

٥٠٩٠: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُنَة رَضِى اللَّهُ عَنْ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَايُتُهُ قَدْ لَطَخَ لَحِيْتَهُ بِالصَّفْرَةِ -

# ٢٢٢٨: باب ألْخِضَابُ بِالصَّفْرَةِ

الدَّرَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَ اَوْرُدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ رَايْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوْقِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ اِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوْقِ قَالَ وَآيَتُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ

۵۰۸۲ حضرت ابوذر والنيز بروايت ب كدرسول كريم فاليزان في ادر المادة من المادة المادة المادة المادة المادة المادي ال

۵۰۸۷:حضرت عبدالله بن بریده خاتین سے روایت ہے که رسول الله من الله عند منافظ الله عند الله بن بریده خاتین سے منافظ الله بندی اور سے تم برد ها ہے کا رنگ بدلتے ہواُن میں سب سے بہتر مہندی اور وسمہ ہے۔

۵۰۸۸: حضرت عبدالله بن بریده بن فنوز سے روایت ہے که رسول الله من الله عن بریده بن من من من من الله من من من من من من من من مندی اور وسمہ ہے۔
سب سے بہتر مہندی اور وسمہ ہے۔

۵۰۸۹: حضرت ابورمٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی میں مہندی لگار کھی ۔ تقی۔

۵۰۹۰: حضرت ابورم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنی داڑھی میں زردی لگار کھی تھی۔

#### باب:زردرنگ ے خضاب کرنا

اوه ٥٠ حضرت زید بن اسلم جلی نظرت بروایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنها کو دیکھا وہ اپنی واڑھی ریکتے تھے زرو خلوق سے۔ میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن جلین تم اپنی واڑھی زرد کرتے ہوخلوق سے۔انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی اس سے زرد کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی اس سے زرد کرتے

بالصَّوَاب مِنْ حَدِيْثِ قَتَيْبَةً.

يُصَفِّرُ بِهَا لِمُعْيَنَةٌ وَلَهُ مِنَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْخِ أَحَبَّ عَلَاوراً بِسَلَى الله عليه وَمَلْم كُوكُ فَي دوسرارنگ زياده پنديده نهيس تق اِلَّهِ مِنْهَا وَ لَقَدْ كَانَ يَصْبُعُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى ۖ آپِ اپِّ تَمَامَ كَيْرِ اس مِي رَئْكُ عَظْمَ يَهَال تَكَ كَرَمُ مَرْجُي. عِمَامَتَهُ قَالَ أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى حَضِرت المامِسانَى بَيِيجَ نِفرمايا. بيروايت پيلي روايت سے زيادہ سي

🗗 🗗 🖒 العاب 🖈 خلوق ایک خوشبو ہے جو کہ چنداشیاء کو ملا کرتیار کی جاتی ہے۔اُس میں واس نامی عرب کی ایک گھاس اور زعفران بھی شامل ہوتی ہے۔

> ٥٠٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّهُ سَالَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَبُلُغُ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَىٰءٌ فِي صُدُغَيْهِ

٥٠٩٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي يَفْنِي ابْنَ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنُ يَخْضِبُ إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيْرًا وَ فِي الصُّدْ غَيْنِ يَسِوًّا وَ فِي الرَّاسِ يَسِيرًا. ١٥٠٩٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ ابُنِ حَسَّانَ عَنْ عَيِّهِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُهُ عَشْرَ خِصَالِ الصُّفُونَةَ يَعْنِي الْخُلُوْقَ وَ تَغِيْبُو الشَّيْبِ وَجَرًّا الْإِزَارِ وَ التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالصَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبُرُّ جَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّفَىٰ إِلَّا بِالْمُعَوِّ ذَاتِ وَ تَعْلِيْقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَافْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ۔

۵۰۹۲:حضرت انس بنائنوز سے روایت ہے کہ حضرت قمادہ رضی اللہ تعالی عندنے ان سے دریافت کیا: کیارسول کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ان کوخضاب کرنے کی ضرورت نہیں

٥٠٩٣: حضرت انس خاتف سے روایت ہے کہ رسول کریم ملَا تیفام خضاب نہیں کرتے تھے آپ کی سفیدی تھوڑی می نیچے کے ہونت کے بالول میں تقی اور پچھ سفیدی آپ کی کنپٹیوں کی طرف اور پچھ سفیدی سرمیں ہوتی تھی۔

٩٠٠ ٥٠ حضرت عبدالله ان معود رضى الله تعالى عند سے روایت ب كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم دس باتو سكو برا خيال فرماتے تھے ايك تو خلوق سے زردی لگانے کو دوسرے بڑھایے کا رنگ بدلنے کو تيسرے منخ کے نیچ تهد بندائكائے كو۔ چوشے سونے كى انگوشى يہنئے كو یانچویں شطرنج کھیلئے کو چھٹے بے موقع خوبصورتی کے اظہار کو (یعنی عورت کا غیرمحرم کے سامنے اپنے حسن و جمال کے اظہار کو) اور ۔ ساتویں منتر پڑھنے کوعلاوہ معو ذات کے ( یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس كے علاوہ ذم كرنے كوآب برا سمجھتے تھے) آٹھویں تعویذ لٹکانے کونویں نطفہ کو بے جگہ بہانے کو (جیسے کہ مشت ہے منی نکالنے یاکسی دوسری طرح نطفہ ضائع کرنے کو) دسویں لڑ کے کوبگاڑنے کواور آپان باتوں کوحرام نہیں کرتے تھے۔





# میجهضروری باتیں:

نذکورہ بالاحدیث مبارکہ میں رسول القد سی الطور خاص وس باتوں کو ناپسند اور براخیال فرمایا دورہ ضمیں تو افسوس سے کہن پڑتا ہے کہ ان سب باتوں کو معمولی ساجان کر سب کچھ کیا جاتا ہے عمومی طور پر مردحضرات بھی سوئے کی انگوشی پہنتہ ہیں اور مختوں نے بنتے بی اور سے بندادکا نے کو عزت بچھتے ہیں اور اس بیل چودھرا بہت بتاتے ہیں گویا کہ تلبر کرنے کو اپنی خاصہ ون بہتے ہیں منظر نج کھینے کو تفریح کا نام دیتے ہیں منع کرنے والوں کو تقید کا نشانہ بناتے ہیں عور تیں اپنے گھر میں خاوند کا دل بہلا نے اور اظہار محبت کی غرض سے چبرے کو سنوار نے کے بجائے بازاروں کی زبینت بننے کی خاطر خوب بن گھن کر گھر سے باہر کھتی ہیں اور انتہائی ہے۔ مقصد الغووے بے کار لا یعنی قسم کے منز پڑھنے والے لاعلم جاہلوں کو پیر بنالیا جاتا ہے جو کہ تعلیمات اسمام سے باکل عار کی جوتے ہیں آج کل تو یہ ہیں اس قدر ہے کہ ایمان بھی اس آٹر میں لوٹ جا رہا ہے اور دولت بھی۔

اورا پی جوانی خراب کرنے صحت کوضا کع کرنے والے بدنصیب جو کہا ہے ہی ہاتھ سے یا جس طرح سے بھی مادہ حیات کوضا کع کر کے خداور سول مُناکِیَّتِهُ کے مجرم اورا پی جوانی کا خانہ خراب کرئے اپنی ہی دنیا کوتار یک کرتے ہیں۔

صدیث کے آخر میں بچے کو بگاڑنے کا جو کہا گیا ہے علماء نے اس سے مرادیے فرمایا کہ جب بچددود ہے پی رہا ہوتو اس کی اس سے صحبت کرنا مناسب نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ بیسارے افعال رسول اللّٰهُ فَالْتَيْمُ کے ناپسندیدہ بیں اور مؤمن کا کا میں ہوکہ جو کا م (فداہ ابی وامی) رسول اللّٰهُ فَالِیَّیْمُ کُونا پیند ہوا سے فوراً مجھوڑ دیا جانا چاہئے۔ (حَامِی)

#### ٢٢٢٩: باب ألْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

٥٠٩٥: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعُ بْنُ مَيْمُوْنَ حَدَّثَنَا مُطِيْعُ بْنُ مَيْمُوْنَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ امْرَاةً مَدَّثُ يَدِعَابٍ فَقَبَضَ يَدَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِى اللَّهِ فِي اَوْ رَجُلٍ فَقَالَ إِنِّى لَمْ آدْرِايَدُ امْرَاةٍ هِي آوْ رَجُلٍ قَالَتُ بَلُ يَدُ امْرَاةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَاةً لِعَيَّرْتِ قَالَتُ بَلُ بِكَتَابٍ امْرَاةً لِعَيَّرْتِ الْمُقَارَكِ بِالْحِنَّاءِ

# ٠ ٢٢٧ باب كِراهِيةُ ريْحِ الْحِتَّاءِ

3094: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بِنُ يَعْقُونَبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَٱلْتَهَا قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَٱلْتَهَا

#### باب:خواتين كاخضاب كرنا

20.90 اُمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقة جيهنا سے روايت ہے كه الك خاتون نے اپنا ہاتھ رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك ج نب كه خاتون نے اپنا ہاتھ رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك ج نب كهيلايا ايك كتاب لينے كواسطے آپ نے اپنا (مبارك) ہاتھ صينى ليا۔ اس خاتون نے عرض كيا عين نے آپ كوكتاب دى تقى اور آپ نے وہ كتاب نه لى ۔ آپ نے فر مايا : مجھ كوعلم نهيں كه ہاتھ عورت كا بيا مرد كا؟ اس عورت نے كہا عورت مول ۔ آپ نے فر مايا عورت مول ۔ آپ نے فر مايا عورت مول ۔ آپ نے فر مايا عورت مون كي الله عورت كي ماتھوں كو مهندى سے (كيون نهيں) ربك ليتى ۔ (يعنى ماتھوں كو مهندى لگاتى) ۔

#### باب:مهندي کي يُو نايسند مونا

2004: أُمِّ الْمؤمنين حَضرت عائشہ صدیقہ جی سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے دریافت کیا مہندی کارنگ کیسا ہے؟ انہوں نے فر ماید اس میں کسی قشم کی برائی نہیں ہے لیکن میں اس کو برامجھتی ہول کیونکہ



الْمِرَأَةُ عَن الْحِصَابِ بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ مِيرِ مِحْبِ (لِعِني رسول كريم صلى القدعليه وسلم) اس عنفرت

وَلَكِنُ آكُوهُ هَلَا لِآنَّ حِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَراتَ شَهِ كَانَ يَكُونُهُ رِيْحَةً تَغْنِي النَّبِيُّ عَنْ رِ

#### ريّد و ۲۲۷:النتف

٥٠٩٤. ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبُدِالْحَكَمِ قَالَ حَذَّثَنَا اَبِيْ وَ اَبُو ۚ الْآَسُودِ النَّصْرُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُّ بْنُ فَضَالَةً عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ آبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْشَمِ بْنِ شُفَيِّ وَ قَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ شُفَيٌّ إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ خُرَجْتُ أَنَا وَ صَاحِبٌ لِنْي يُسَمَّى آبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافِرِ لِنُصَلِّى بِالْلِيَاءَ وَ كَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْاَزْدِ يُقَالَ لَهُ اَبُؤُ رِيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِيْ صَاحِبِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ آذْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ اللَّي جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ آذْرَكْتَ قَصَصَ آبِيْ رِيْحَانَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوِشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَ عَنْ مُكَامَعَةِ الْرَّجُلِّ الرَّجُلَّ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَ عَنْ مُكَامَعَةِ الْمَوْاَةِ الْمَوْاَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ ٱسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا أَمْثَالَ الْا كَاجِمٍ وَ عَنِ النَّهْلِي وَعَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْدِ وَ لُبُوْسِ الْحَوَايِيْمِ إِلاَّلِذِيْ سُلْطَانِ۔

# ملیجه صروری با تیں:

سے کہنا پڑتا ہے کہان سب باتوں کومعمولی ساجان کرسب کچھ کیا جاتا ہے عمومی طور پر مردحفرات بھی سونے کی انگوشی پہنتے ہیں اور منخنول کے نیچے پائیچے اور تہد بندان کانے کوعزت سمجھتے ہیں اور اس میں چودھراہٹ بتاتے ہیں گویا کہ تکبر کرنے کوا بنا خاصہ بنالیتے ہیں شطرنج کھیلنے کوتفریح کا نام دیتے ہیں منع کرنے والوں کو تقید کا نشانہ بناتے ہیں عورتیں اپنے گھر میں خاوند کا ول بہلانے اور اظہار

#### باب: سفيد بال أكار نا

۵۰۹۷:حضرت ابوالحصین بن شفی سے روایت ہے کہ میں اور میر اایک ساتھی کہجس کا نام ابوعامر تفاقبیلہ معافرے بیت المقدس کی جانب نکلے نماز ادا کرنے کے لیے اور ہمارے واعظ قبیلہ از د کے ایک شخص تھے(واضح رہے کہ از دا کیک قبیلہ کا نام ہے) جن کا نام ابور بحانہ دہیمؤ تھااور وہ صحابی تھے تو مجھ سے پہلے میرا ساتھی مسجد میں گیا پھر میں پہنچا . اور میں اس کے پاس جیٹھا اس شخص نے کہا کہتم نے ابور یحانہ دہنئو کا وعظنہیں سنا۔ میں نے کہانہیں۔اس نے کہامیں نے سنا وہ فرماتے سے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی وس باتوں سے (۱) دانتوں کو برابر کرنا (۲) گوندنا (۳) بال اکھاڑنا (لیعنی سفید بال نوچنا) (۴) ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ سونا برہنہ ہوکر (یا ایک جادر میں سونا ) (۵) عورت کاعورت کے ساتھ سونا (۲) کیڑ ہے کے ینچی کی جانب ریشم لگانا اہلِ عجم کی طرح (۷) موندهوں براہل عجم کی طرح ریشم لگانا (۸) لوک مار کرنا اورا چکنا (۹) چیتوں کی کھال پر سواری کرتا (۱۰) انگونهی بهبننالیکن اگر پیننے والاشخص صاحب حکومت



محت کی غرض سے چبر ہے کوسنوار نے کے بجائے بازاروں کی زینت بننے کی خاطر خوب بن گھن کر گھر سے ہبر ککتی ہیں اور انتہا کی معصد 'لغووے بے کاراا لیمیٰ قتم کے منتر پڑھنے والے لاعلم جاہلوں کو پیر بنالیا جاتا ہے جو کہ تعلیمات اسلام سے بالکل عار ک ہوتے ہیں آج کل تو یہ بیار کی اس قدرہے کہ ایمان بھی اس آڑ میں لوٹ جار ہا ہے اور دولت بھی۔

اورا پی جوانی نراب کرنے صحت کوضائع کرنے والے بدنھیب جو کدایے ہی ہاتھ سے یا جس طرت ہے بھی مادہ حیات کوضائع کر کے خداور سول مُلَاثِینا کے مجرم اورا پی جوانی کا خانہ خراب کر کے اپنی ہی دنیا کوتار کیک کرتے ہیں۔

مدیث کے آخر میں بچے کو بگاڑنے کا جو کہا گیا ہے علاء نے اس سے مرادیہ فرمایا کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتو اس کی مال سے صحبت کرنا مناسب نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ یہ سارے افعال رسول الند خل اللہ اللہ میں اور مؤمن کا کام یہی ہوکہ جو کام (فداہ الی وامی) رسول اللہ مُن اللہ علی اللہ میں اسلامی اللہ میں اور مؤمن کا کام یہی

#### ٢٢/٢٢: باب وصل الشُّعر بالْخُرق

٥٠٩٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآغَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ مُعَاوِيّة قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الزُّوْرِ۔

مُهُ وَهُ الْحَمَدُ اللهِ عَمْدِو ابْنِ السَّرْحِ قَالَ الْبَالَا الْبَنُ وَهُ إِ قَالَ الْجَبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ ابْنُ الكَّيْرِ عَنْ البَيْهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ رَايْتُ مُعَاوِيَةَ الْبَنَ آبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْيَرِ وَ مَعَةً فِي يَدِهٍ كُبَّةً مِنْ كُبَيِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْدٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ النِّسَاءِ مِنْ شَعْدٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِفْلَ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

# ٢٢٧٣: باب الواصلة

٥٠٠٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنِ الْمُواتِهِ فَاطِمَةً عَنْ السُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ الَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ لَكُو الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً لَـ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ لَكُو الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً لَـ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ لَكُو الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً لَـ

#### باب:بالول كوجوزنے سے متعلق

99 • 0 • حضرت سعید مقبری و افزیت ہے روایت ہے کہ منبر پر میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عندین افی سفیان کود یکھا کیونکہ ان کے ہاتھوں میں خواتین کے (بالوں کا) ایک جوٹا (گھونسلہ) تھا۔ انہوں نے فرمایا: کیا حالت ہے مسلمان خواتین کی کہ وہ اس قسم کا کام کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرماتے تھے جو عاتون اپنے سر میں بال زیادہ کرے (ملائے) تو وہ دھوکہ دیتی

#### باب: جوخاتون بالوں میں جوزلگائے

۵۱۰۰ حضرت اساء بنت ابو بكررضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه و للم في بال جوڑنے والى پراور جن كے بال جوڑ ہے جائيں۔



# ٢٢٤٢: باب ألمستوصلة

ا ا ا ا اَخْبَرَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اِنْ بِشُرٌ قَالَ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ بُنُ بِشُرٌ قَالَ عُمْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلُواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوسِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُولِيدُ بُنُ آبِي هِشَامٍ.

2016: آخْبَرُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعُظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْرِيةُ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْرِيةُ بُنُ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْرِيةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِي هِشَامٍ عَنْ نَافعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُعَنَ الله مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْضِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْضِمَةً لَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْضِمَةً وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْضِمَةً مَنْ عَمْرِو ابْنِ مُسْكِينٌ بْنُ بُكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ مِسْكِينٌ بْنُ بُكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُسْكِينٌ بْنُ بُكُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُسْكِينٌ بْنُ بُكُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَنْ عَنْ صَفِيّةً بِنْتِ شَيْبَةً مُنْ عَلْمِ الله عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ وَسُولًا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ الله عُلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ الله عُلَلْ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله الْمُؤْمِلَةُ وَالْمُسْتَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ

ابُنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّنَنَا آبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةً عَنِ عَبِدَاللّه بَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّنَنَا خَلَفُ عَبِدَاللّه بَنْ مَنْ عَزْرَةً عَنِ عَبِدَاللّه بَنْ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمَاتُونِ مَسْمُودٍ فَقَالَتُ اسْمَاتُهُ وَمُرَاءً اللّه عَبْدَاللّهِ بَنْ مَسْمُودٍ فَقَالَتُ اسْمَاتُ مَنْ مَسْمُودٍ فَقَالَتُ اسْمَاتُهُ وَمُ مَسْمَاتُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلْمُ الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّ

۲۲۷۵:باب دورس المتنبعصات

#### باب: بالوں کوجڑ وا تا

ا • ۵۱۰. حضرت عبدالقد بن عمر روح سے روایت ہے بعث فر ہائی رسول کریم منافیز فرنے بال جوڑئے والی پر اور جس کے بال جوڑے جا کیں اور گوندنے والی پر اور جس کا (سر) گوندا جائے۔

۱۰۱۵: حضرت نافع سے مروی ہے کہ انہیں یہ بات پینجی کہ رسول املتہ مَنْ ﷺ مَنْ لِعنت فرمائی ہے بال جوڑنے والی پر اور جس کے بال جوڑے جائیں اور گوندنے والی پراور جس کا سرگوندا ج ئے۔

الم ۱۵۰ حفرت مسروق والنيخ سے روایت ہے کہ ایک خاتون مضرت عبد اللہ بن مسعود والنیخ کی خدمت بیس ماضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میر سے سر پر بال بہت کم میں کیا میں بال جوڑ دوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔
اس خاتون نے کہا کیا تم نے رسول کریم مُخَرِّقَیْخ سے سنا ہے یا القد تعالی کی کتاب میں ہے۔ انہوں نے فر مایا میں نے رسول کریم صلی القد علیہ وسلم سے سنا ہے اور کتاب اللہ میں بھی اسی طرح یا تا ہوں پھر آخر تک بان فر مایا۔

باب:جوخوا تین چہرہ کے بال ( یعنی مُنہ کا )رواں اُ کھاڑیں ٥١٠٥ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيرَّاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيرَّاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيرَّاتِ وَالْمُتَنَمِّ عَنْ الْمُحْدِينَ الْمُعَدِّاتِ مَعْدِلًا اللهِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

201: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ صُمْعَةً عَنْ أَيِّهِ قَالَتْ عَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ صُمْعَةً عَنْ أَيِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسَتَوْشِمَةٍ وَالْمُسَتَوْشِمَةٍ وَالْمُسَتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسَتَوْشِمَةٍ وَالْمُسَتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَوْسُ الْمُ اللّهُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتُولُ اللّهُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَوْسُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَعُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُع

٢ ٢٢٧: باب ألْمُوتَشِمَاتُ وَ ذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ

عَلَى عَبْرِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِي فِي هٰنَا اللهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِي فِي هٰنَا حَلَّثَنَا اللهِ بْنِ مَنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَلْمُ وَاللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْ مُعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

30.٩ أَخْبَرَنَى زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَى وَيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا حُصَيْنٌ وَ مُغِيْرة وَ ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الشَّعْقِ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اكِلَ عَنِ النَّهِ وَكَانَ يَنْهَى الرِّبَا وَ مُوْكِلَة وَ كَاتِبَة وَ مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْح ارْسَلَهُ ابْنُ عَوْنِ وَ عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنِ النَّهُ النَّ السَّائِبِ عَنِ النَّوْح ارْسَلَهُ ابْنُ عَوْنِ وَ عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ .

3000: حضرت عبدالقد بن مسعود جائين ہے روایت ہے که رسول کريم منافي ترف نے لعنت فر مائی گوند نے والی پراورجس کا (سر) گوندا ہ ئے اور بال اکھیڑنے والی پر یعنی پیشانی کے یامنہ کے بال اُ کھاڑنے والی پر اور جو دانتوں کو درمیان سے کھولیس خوبصورتی کے لیے القدعز وجل ک پیدا کی جوئی جیئت کوتبدیل کرنے والیوں پر۔

١٠١٥: ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے۔

2 ا 2: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه بالخفاس روايت ب كه رسول كريم ألي و النفاق على المؤمنين حضرت عائشه صديقه بالقلام ألي و الله والله والله والله والله المورد في الله المورد والله والله المورد والله والل

باب:جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا اختلاف

اورراو بول کے اختلاف کا بیان

۱۵۱۰۸: حضرت عبدالله بن مسعود طالفی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا سود کھانے والا اور کھلانے والا اور سود کا حساب لکھنے والا جس وقت وہ واقف ہوں (کہ سود لینا حرام ہے) اور خوبصورتی (بڑھانے کے لیے) بال گوندنے اور بال گوندوانے والی پر اور صدقہ خیرات رو کئے والے پر جو کہ ججرت کے بعداسلام ہے مخرف ہوجائے ان تمام لوگوں پر رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے تا قامت۔

ی کا داد دهرت علی جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنی نیونم نے لعنت فرمائی سود کھانے اور کھلانے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر اور صدقہ کورو کئے والے پر اور آپ منع فرماتے ستھے چیخ کر رونے سے مرنے والے پر۔





اا٥: اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ رَائِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى الشَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْسُعْبِي عَنِ الْسُعْبِي عَنِ الْسُعْبِي عَنِ الْسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَةُ وَ شَاهِدَةً وَكَاتِبَةً وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَةً وَ شَاهِدَةً وَكَاتِبَةً وَالْوَاشِمَة وَالْمُوتَشِمَةً قَالَ اللَّا مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعْمُ وَالْحَالَ وَالْمَوَتَشِمَةً قَالَ اللَّهِ مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعْمُ وَالْحَالَ وَالْمَوْتَشِمَةً قَالَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعْمُ وَالْحَالَ وَاللَّهُ وَ مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ تَنْهِلَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلُ لَعَنَ۔

اا 10: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَغْنِى ابْنَ خَلِفُةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّغْنِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوْكِلَةً وَشَاهِدَةً وَكَاتِبَةً وَالْوَشِمَةً وَالْمُوتِشِمَةً وَالْمُوتِشِمَةً وَالْمُوتِشِمَةً وَالْمُوتِشِمَةً وَالْوَشِمَة وَالْمُوتِشِمَة وَنَهُى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلُ لَعَنَ صَاحِبَ

۵۱۱۲: اَخْبَرَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَآنَا جَرِیْرٌ عَنْ عُمَارَةَ قَالَ اَنْبَآنَا جَرِیْرٌ عَنْ عُمَارَةَ قَالَ اَتِی هُرَیْرَةَ قَالَ اَتِی عُمَرُ بِامْرَاةٍ تَشِمُ فَقَالَ اَنْشُدُکُمْ بِاللهِ هَلُ سَمِعَ عُمَرُ بِامْرَاقٍ تَشِمُ فَقَالَ اَنْشُدُکُمْ بِاللهِ هَلُ سَمِعَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَا قَالَ اَبُو هُرَیْرَةً فَقَلَ اَنْهُ مِنْدُ قَالَ اللهِ هَمَّدُ قَالَ اللهِ هَمَّا اللهِ عَنْهُ عَلَيْنَ اَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقَلُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُو

### ٢٢٤٤ : باب ألمتفلِّجاتُ

٥١١٣: أَخْبَرَنَا آبُوُ عَلِيّ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْيى الْمُحَوِّدُ بُنُ يَعْيى الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُشَمَانَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بُنِ الْهَيْشَمِ عَنْ الْعُرْيَانِ بُنِ الْهَيْشَمِ عَنْ الْعُرْيَانِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ اللهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَلْعَنُ الْمُنَتَمِّهَاتِ وَ المُمْتَقِلَةِ عَلَى اللهِ عَنْ المُنتَمِّهَاتِ وَ اللهِ عَنْ المُنتَمِّهَاتِ وَ اللهِ عَنْ المُنتَمِّهَاتِ اللهِ عَنْ المُنتَمِّهَاتِ اللهُ يَعْقَلُونَ اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَالْمُونَةُ شِمَاتِ اللهِ اللهِ عَنْ المُنتَمِّقَاتِ اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالَتِ وَالْمُونَةُ شِمَاتِ اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالَتِ وَالمُونَةُ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَالَةً عَنْ وَجَالَةً عَنْ وَجَالَةً عَنْ وَجَالَةً عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالَةً عَنْ وَا جَالًى اللهِ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَجَالًى اللهِ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُولُونَا اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

۱۵۱۰ حضرت حارث جی این سے روایت ہے کہ رسول کریم می بی تی آنے لعنت فر مائی سود کھانے والے پراور کھانے والے پراور کھانے والے پراور ایک اور سود کی کے والی پراور ایک اور سود لکھنے والے پراور گوند نے والی پراور ایک آدی نے فر مایا: خیراور حلال یہ کرنے والے پراور جس کے واسطے حلالہ کیا جائے اور صدقہ خیرات کرنے والے پراور جس کے واسطے حلالہ کیا جائے اور صدقہ خیرات روکنے والے پراور آپ منع فر ماتے تھے نوحہ سے لیکن لعنت نہیں فر مائی۔

ااا ۵: ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے لیکن اس میں حلالہ اور صدقہ کا تذکرہ نہیں ہے۔

2011: حضرت الوہر میرہ والین سے روایت ہے کہ حضرت عمر والین کے خدمت میں ایک عورت پیش ہوئی جو کہ (جسم) گودا کرتی تھی۔ انہوں فدمت میں ایک عورت پیش ہوئی جو کہ (جسم) گودا کرتی تھی۔ انہوں نے فرمایا: میں تم کوشم دیتا ہوں اللہ کی تم میں سے کسی نے سنا ہے رسول کریم مُنَا اللّٰهِ کی اسلسلہ میں۔ میں اٹھا اور کہا اے امیر المؤمنین میں نے سنا ہے انہوں نے فرمایا: کیا سنا ہے؟ میں نے کہا آپ فرماتے تھے کے دنہ گودونہ گوداؤ۔

#### باب: دانتوں کو کشادہ کرنے والیاں

۵۱۱۳: حضرت عبدالله بن مسعود طائفیا سے روایت ہے کہ میں نے سا رسول کریم مُنَّالَیْمُ کے آپ العنت فرماتے تھے بال اکھیڑنے والیوں پر اور دانتوں کو (خوبصورتی بڑھانے کے لیے) کشادہ کرنے والیوں پر اور گودنا 'گودنے والی عورتوں پر جو کہ اللہ عزوجل کی مخلوق کی ہیئت کو تبدیل کرتی ہیں۔



مُن حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مُعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عَمْيُرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بُنِ الْهَيْشَمِ عَنْ قَبِيْصَةً بُنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَالْمُتَفَلِحَاتِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَلُعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِحَاتِ وَالْمُتَفَلِحَاتِ وَالْمُتَفَلِحَاتِ وَالْمُتَفَلِحَاتِ اللَّهِ عَرَّوجَلًّ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّهِ عَرَّوجَلًّ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللّٰهِ عَرَّوجَلًّ وَاللهِ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ عَمْيُرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ ابْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ الْبَالَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ اللهَيْشَمِ عَنْ قَبْدُاللّٰهِ قَالَ الْبَالَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ اللهَيْشَمِ عَنْ قَبْدُاللّٰهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَيْكُولُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَزَوجَاتِ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَرَّوجَلًا اللّٰهُ عَزَوجَلًا اللهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَزَوجَلًا اللهُ عَنْ اللّٰهُ عَرَولَ اللّٰهُ عَزَوجَلًا اللهُ عَنْ اللّٰهُ عَزَوجَلًا اللهُ عَنْ اللّٰهُ عَزَوجَلَ اللّٰهُ عَرَاقً وَاللّٰهُ عَرَوجَلًا اللهُ عَنْ اللّٰهُ عَرَاقً وَلَا اللّٰهُ عَرَاقً وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَرَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَاقً وَاللّٰهُ عَرَاقً وَلِكُ اللّٰهُ عَرَولًا اللّٰهُ عَرْولُ وَاللّٰهُ عَرَاقً وَلَالِهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَولُ وَاللّٰهُ عَرَولُكُولُ وَاللّٰهُ عَرَاقً وَلَالِهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَولُولُ اللّٰهُ عَرَاقً وَلَالَهُ اللّٰهُ عَرَولَ وَلَمْ اللّٰهُ عَرَاقً وَلَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَولًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

#### ٢٢٤٨:باب تُحْريْمُ الْوَشْر

اله: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثِينَ عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ آبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ آنَّهُ كَانَ هُوَ وَ صَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ ابَا رَيْحَانَة يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ عَاجِبِي يَوْمًا فَاخْبَرَنِي صَاحِبِي آنَّهُ سَمِع ابَا رَيْحَانَة يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّنْفَ.

2016: أُخْبَرُنَا آخُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ابَيْ حَبْيَبٍ عَنْ آبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ آبِي أَجُمَانَةً قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ۔

۱۱۳: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم سے آپ صلی الله علیہ وسلم لعنت فرماتے سے بال اکھیڑنے والیوں پر اور دانتوں کو (خوبصورتی بڑھانے کے لیے) کشادہ کرنے والیوں پر اور گودنا گودنے والی عورتوں پر جو کہ اللہ عزوجل کی مخلوق کی بیئت کو تبدیل کرتی ہیں۔

2010: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لعنت فرماتے تھے بال اکھیڑنے والیوں پر اور دانتوں کو (خوبصورتی پر ھانے کے لیے) کشادہ کرنے والیوں پر اور گودنا' گودنے والی عورتوں پر جو کہ اللہ عز وجل کی مخلوق کی بیئت کو تبدیل کرتی میں۔

باب: دانتو ل کورگر کر باریک کرناحرام ہونے سے متعلق ابور بحانہ ۱۱۲ : حضرت ابولحصین تمیری اور ان کے ایک ساتھی ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے نیک باتیں سیسے تھے ایک دن ابوالحصین نے کہا کہ میرا ساتھی ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اس نے بیان فر مایا: ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فر مایا رگڑ کر وانتوں کو ہر یک کرنے سے اور بال گوند نے اور بال اُ کھاڑنے

۱۱۵: حضرت ابور بحانہ ہے مروی ہے کہ جمیں سے بات پینجی کہرسول الله مَثَافِیْنِ نے دانتوں کو باریک کرنے اور بال گوندنے ہے منع فر مایا



۵۱۱۸. حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ ابْنِ ١٥١٨: حضرت ابور يحاند مع موى مع كم بمين بياب ينجى كدرسول أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّالْ الله عَلَيْكُ في وانتوال كو بارك كرت اور بال وند في سيمنع في من رِيْحَانَةَ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِــــ

#### ٢٢٤٤٩: باب ألْكُولُ

وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ.

٥١١٩: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَذَّثَنَا دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنْيُم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ ٱكْحَالِكُمُ الْإِثْمِيدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ لِّينُ الْحَدِيْثِ.

# باب:سرمه کابیان

٥١١٩: حضرت ابن عباس بالله عدروايت ے كدرسول كريم صلى الله في ارشاد فرمایا: تم لوگول کا بہترین سرمہ اثمہ سے (اثمہ عرب میں ایک پھر مایا جاتا ہے) وہ نگاہ کو روش کرتا ہے اور بالوں کو آگا تا ہے۔ حفرت امام نسائی مینید نے فرمایا:اس حدیث شریف کی اساد إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعَرَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ مِن الوعبد الرحمٰنُ عبد الله عثان بن خثيم ہے كہ جس كى حديث ضعيف

خلاصة العاب الله إلى صديث من" اثد" كاذكرا يا بع جوكمرب من بكثرت بإياجا تا باور مدكوره صديث ميس عثان بن ختیم راوی ہیں جو کہضعیف ہیں۔

### ۲۲۸۰: باب النهن

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ إِذَا دَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَمِنْهُ مَولَى وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنَّ رُؤِى مِنْهُ.

#### ٢٢٨١: باب الزَّعْفَر انُ

ااد: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِتِي بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُعُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيْلَ لَهُ عَلِيهِ وَلَلْمِ رَكَّا كَرتِ تَهِد فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَصْبُغُ

۲۲۸۲: ياب العند

# باب: تیل لگانے ہے متعلق حدیث

٥١٢٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنِّى قَالَ حَلَّقَنَا أَبُو ٤٠٥٠: حضرت جابر بن سمره فالأن عن بي سَلَ الْمُثَنِّم كي با ول كي مشيدي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عِيمَالِياتِهِ بِهِمَا كَيَا تُوانبول فِرَمايا: جس وقت آپ تيل لگات تو جَابِرَ بْنَ سَمُوةَ سُئِلَ عَنْ شَيْب رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى صفيدي معلوم نه بوتي اور جس وقت نه لگاتے تو (سفيدي) معلوم

# باب: زعفران کے رنگ ہے متعلق

ا ۱۵: حضرت عبدالله بن عمر جهور البيغ كيثر ول كو زعفران ميس ريكت تصلوگوں نے عرض کیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: رسول کر میم صلی اللہ

باب عنبرلگانے ہے تعلق



عَبْدِالصَّمَدِ بُنِ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنْ السَّفُرِ عَنْ عَبْدِالصَّمَدِ بُنِ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ الْمُوَلِّقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بُنْ عَطَاءِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ الْمُولُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي قَالَ سَالُتْ عائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي قَالَ سَالُتْ عائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ تَعْم بِذِكَا وَ الطَّيْبِ اللهِ عَنْ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ تَعْم بِذِكَا وَ الطَّيْبِ الْمُسْكِ وَالْعَنْبُر.

٢٢٨٣: باب أَلْفَصُلُ بَيْنِ طِيْبِ الرِّجَالَ وَ طِيْبِ النِّسَاءِ

٥١٢٣: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوُدَ يَغْنِى الْجُرَيْرِيِّ عَنْ دَاوُدَ يَغْنِى الْجُرَيْرِيِّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رَيْحُهُ وَ خَفِي لَوْنُهُ وَ خَفِي لَوْنُهُ وَ خَفِي

آااد: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَيْمُوْنِ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُحَرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَ خَفِي لَوْنُهُ وَ طَيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِي رَيْحُهُ وَ خَفِي لَوْنُهُ وَ خَفِي رَيْحُهُ.

٢٢٨ : بَابِ اَطْيَبُ الطِّيْب

٥١٢٥: آخْبَرَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَّمَ فَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ ابْنِ فَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَعْفَرٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِنَّ امْرَاةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ وَ حَشَتْهُ مِسْكًا قَالَةً التَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ حَشَتْهُ مِسْكًا قَالَةً

عاد حضرت محمد بن علی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالی عنبا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صفح تی خوشبو لگاتے ہے؟ انہوں نے فرمایا جی بال! مروانہ خوشبو (یعنی) معکد اور عنر۔

# باب: مَر دول اورخوا تین کی خوشبومیں فرق ہے متعلق

۵۱۲۳: حفرت ابو ہریرہ جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم سی گلینظ نے ارشاد فر مایا مردول کی خوشبوتو وہ ہے کہ جس کی بومعلوم ہولیکن اس میں رنگ نہ ہواورخوا تین کی خوشبووہ ہے کہ جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو سیلے۔

۵۱۲۳: رسول کریم مُنَافِیَّةِ نِے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی بو معلوم ہولیکن جس میں رنگ نہ ہو اور خواتین کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ معلوم ہولیکن اس کی بونہ پھیلے۔

#### باب:سب سے بہتر خوشبو؟

۵۱۲۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم شائید ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے انگوشی بنائی اور اس میں مشک بھری آپ نے فرمایا: بیرسب سے عمدہ خوشبو ہے۔





رَسُولُ اللهِ ﴿ أَهُو الْطَيْبُ الطِّيبِ

# ٢٢٨۵:باب التزعفر والخلوق

١٦١٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَلْيَانَ عَنْ حَكِيْم بْنِ سَعْدِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِي ﷺ بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقِ فَقَالَ لَهُ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبْ فَانْهَكُهُ ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ اِذْهَبْ فَانْهَكُهُ

ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ إِذْهَبْ فَانْهَكُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ.

٥١٢٤: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفُصِ بُنِ عُمَرِو قَالَ عَلَى اِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُرَّةَ آنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ آغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْد

#### یاب: زعفران لگانے ہے متعلق

۵۱۲۷ حضرت الوم رو وجن سے دوایت ہے کہ ایک شخص خدمت آیا) آپ نے فرمایا: جاؤ اوراس کودھوڈ الو۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کو دھوڈ الو پھرو ھنخص حاضر ہوا پھر آ پ نے فر ، یا جاؤ اور اس کو دھو ڈ الو\_ پھم نہ لگا نا \_

۵۱۲۷: حضرت يعلى بن مره جائيز سے روايت ہے كه وه ضوق (نامى خوشبو) لگائے ہوئے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے باس سے گذرے آ ب صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا تمہاری ہوی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ۔اس برآ یا ٹیٹر کے فرمایا: تم اس کو دھوڈ الو اور کھے نہ لگانا۔

#### خلوق كىممانعت كابيان:

مذکورہ بالا احادیث سے زعفران اورخلوق لگانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کیکن دیگر بعض احادیث سے اس کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہےا وربعض حضرات نے فر مایا: جن احادیث میں خلوق لگانے کی ممانعت فر مائی گئی ہے وہمنسوخ ہیں اس لیے خلوق اور زعفران لگانا برایک کے لیے جائز ہے۔ حاشید نائی یں ہے: قوله من خلوق طیب معروف مرکب یتخذ مع الزعفران وغيره من انواع الطيب و قدور دبابا حيه و تارةً بالنهى عنه و انما نهى عنه لانه من طيب ألنساء و لن اثثر استعمالًا له منهم والظاهر ان احاديث النهى ناسعةٌ نهايه على حاشيه سنن النسائي ص: ۲۲ انظامي كانيور) \_

> ٥١٢٨: أَخْبَرَنَا مُحْمُودُ لِنِنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُونَ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرِو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ وَهُواْلَ اوْرَكِيمُ شِرَاقًا نَا ــ رُّجُلاً مُتَخَلِّمُ مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبُ فَاغِسُلُه ثُمَّ أغْسِلْهُ وَلاَ تَعُدْ.

٥١٢٨:حضرت يعلى بن مره والتؤز سے روايت ب كدر سول كريم مان تيام نے ایک آدمی کوریکھا خلوق لگائے ہوئے آپ نے فرمایا جا دھو ڈال





المَا اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَدَّقَنَا أَبُو دَاوْدَ ١٢٥: ترجمه القدهديث كمطابق ب-قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلَى نَحْوَةٌ خَالَقَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ غَطَاءِ ابْنِ السَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ

> ٥١٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنَ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ قَالَ ٱبْصَرَفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِي رَدُّعٌ مِنْ خَلُوْقِ قَالَ يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ ثُمَّ آغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمُ اَعُدُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ ٥١٣١: أَخْبَرَنِي السَّمَاعِيلُ أَنُّ يَعْقُونَ الصَّبْيحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوْسٰي يَغْنِي مُحَمَّدًا قَالَ ٱخْبَرَنِي آبِيُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى قَالَ مَوَرُتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺوَآنَا مُتَخَلِّقُ فَقَالَ آئُ يَعْلَى هَلُ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَلَسْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ آعُدُ

٢٢٨١: باب مَا يُكُرَّهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيب ٥١٣٢: ٱخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّـٰتَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ غُنَّيْمٍ ابُنِ قَيْسٍ عَنِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا امْوَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةً-٢٢٨٨: باب إغْتِسَالُ الْمَرْاقَ

۵۱۳۰: حضرت يعلى بن مره بالتنز سے روايت ہے كدرسول كريم من فيل نے مجھ کو دیکھا اور (اس وقت) میرےجہم پر خلوق کا دھبہ تھا۔ آپ نے فرمایا: اے یعلیٰ کیا تمہاری عورت ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔آپ نے فر مایا اس کو دھوڈ الو پھر نہ لگا نا پھر اس کو دھوڈ الو پھر نه لگانا کھراس کو دھوڈ الو پھر نہ لگا تا۔حضرت یعلیٰ جائٹیز نے کہا کہ میں نے دھودیا پھراس کونہ لگایا پھراس کو دھودیا پھرنہ لگایا پھر دھودیا پھرنہ

ا ۱۹۱۳: حضرت یعلیٰ بن مره رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے گذرااور میں اس وقت خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ! اس کو دھوڈ الو پھراس کو دھوڈالو پھراس کو ( دوبارہ ) نہ لگانا۔حضرت یعلی جی شن نے كېما: تېن گىيا اوران كودهود يا چېراس كودهوليا چېر ( مجمى ) ندلگايا -

# باب:خواتین کوکوسی خوشبولگا ناممنوع ہے؟

المات حفرت الوموى اشعرى جائن سے روایت ہے كه رسول كريم مَنَا لِيَعْ فِي إِنْ ارشاد فرما يا جوخا تون عطر ( يا خوشبو ) لگائے اور پھروہ لوگوں کے پاس جائے اس لیے کہ وہ اس کی خوشبوسو گھیں تو وہ زانیہ ہے ( یعنی اس کی اس حرکت کا گناہ 'گناہ کبیرہ اور زنا کی طرح ہے کیونکہ اس نے غیرمردوں کوانی طرف متوجہ کیا )

باب:عورت كالخسل كركے خوشبو





# مِنَ الطِيب

الله الخيران مُحمَّدُ مَنُ اِسْمَاعِيْلَ بَنِ اِبْرَاهِيْهَ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ عَلِي بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهَ اللهِ عَلَى بْنِ عَبْدِاللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَرَجَتِ الْمَدُاةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصَرْد. الطّيْب كَمَا تَغْتَسِلُ عِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصَرْد.

٢٢٨٨:بَابِ النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلاةَ

# إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ

٥١٣٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامَ بُنِ عِيْسَى الْبُغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ عَلْمَقَةَ الْفَرُوِيُّ عَبْدِاللهِ بُنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَّمَا امْرَاقٍ اصَابَتْ بَحُورًا فَلا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الله خِرَةَ قَالَ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ الله خِرَةَ قَالَ ابُو عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ابْن هُريُوةً وَقَدُ عَنْ يُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ ابْني هُريُوةً وَقَدُ عَنْ يُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ ابْني هُريُوةً وَقَدُ عَنْ يُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ ابْني هُريُودَةً وَقَدُ عَنْ يَسْر بُنِ سَعِيْدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ ابْني هُريُودَةً وَقَدُ عَنْ عَلَى اللهُ بَنِ الْاَشْحِ رَوَاهُ عَنْ عَنْ اللهُ مَن يَعْدِ اللهِ عَنْ ابْنِي هُريُودَةً وَقَدُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهَ بُنِ الْاَشْحِ رَوَاهُ عَنْ عَلِي اللهُ بَنِ الْاَشْحِ رَوَاهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

٥١٣٥: أَخْبَرَنِي هِلَالُ بُنُ الْقَلَاءِ بُنِ هِلَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بُنِ هِلَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بُنُ السَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَشْحِ عَنْ بُسُوِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِاللَّهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِاللَّهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِاللَّهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَ

#### ۇور<sup>ك</sup>رنا

۱۳۶۳ نا او ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ ارشاد فر مایا: جس وقت عورت معجد جانے گئے (اور اس نے خوشبو لگا رکھی ہو) تو وہ غشل کرے خوشبو ہے کے اس طریقہ سے وہ ناپا کی دور کرتی ہے۔

#### باب: کوئی خاتون خوشبولگا کر جماعت میں میں

#### شامل نههو

۵۱۳۴: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوعورت خوشبو لگائے ہوئے ہوتو وہ ہمارے ساتھ نمازعشاء میں شامل نہ ہو ( مراد ہرا یک نمازے)۔

۵۱۳۵: حفرت زینب رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے جو کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنها کی ابلیه محتر متنفیں کہ رسول کریم مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جمہارے میں سے کوئی خاتو ن نماز عشاء میں شامل ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشبونہ لگائے۔



٥١٣٦: أَخْبَرَنَا السُّحُقُّ بُنُّ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكْيُر بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَشَجَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدًا كُنِّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا قَالَ أَبُوهُ عَبْدِالرَّحْمنِ حَدِيْثُ يَحْييَ وَ جَرِيْرِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ وُهَيْبِ ابْن خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى آعْلَمُ.

١٥١٣٥: أَخْرَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَغْقُونَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أَيُّتُكُنَّ خَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ

١٥١٣٨: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَغْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجْ عَنْ زَيْنَبَ لَا أَلْكِ الثَّقَفِيَّةِ امْرَاقِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَمَرَهَا أَنُ لَا تَمَسَّ الطِّيْبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ-

١٥١٣٦ : حضرت عبدالله بن مسعود دريي كي ابليه حضرت زينب ريم، ے مروی ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے عورتوں سے قر ہاہا ، جبتم میں ہے کوئی عشاء کی نماز میں حاضر ہونا جاہتی ہوتو وہ خوشبونہ

۵۱۳۷: حضرت زینت تقفیه ہے مروی ہے که رسول ابتد من تیزام نے فرمایا: جوعورت مسجد کو جائے تو وہ خوشبونہ لگائے۔

٥١٣٨: حضرت زينب والتنز كو رسول كريم صلى الله عليه وسلم ن تحكم ارشاد فرمايا: جس وقت وه نماز عشاء ميں حاضر ہوں تو خوشبونه

#### خواتین کی نماز:

ہرا یک نماز میں عورت کومجد میں خوشبولگا کرآنے کی ممانعت ہے اس جگد ریھی واضح رہنا ضروری ہے کہ ابتداء اسلام میں خواتین کو مسجد میں اور جماعت میں شامل ہونے کی اجازت تھی لیکن بعد میں بیا جازت منسوخ ہو گئی۔خواہ خوشبولگا کریا بغیرخوشبولگا ئے خواہ نمازعشاء بویا کوئی دوسری نماز شروحات حدیث میں اس مسئلہ کی تفصیل ہے اردومیں حضرت مولا نامفتی کفایت الله د بلوی رہید کا رساله صلوة الصالحات السموضوع يتخفيقي رساله بيدير ساله ملاحظ فرما كيس-

٥١٣٩: أَخْبَرَنَا أَبُو لَهُ بَكُو بُنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ١٣٥: حضرت زينب را الله عليه وللم ابُنُ أَبِي مُوَاحِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِنِمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ فَعْرِمايا بَمْ مِن عَدِوعُورت عشاء كى نماز كے لئے محد میں عاضر بو



اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ ۚ تَوْوَهُ تُوسُونَ لَكَاكِـــ عَنْ بُكْيُرِعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَوْاَةُ إِلَى العشاء الآخرة فلا تَمَسَّ طيباً.

> ٥١٣٠: أَخْبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدَتُ إِحْدَا كُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا قَالَ ٱبُّو عَبْدِالرَّحْمٰن وَهٰذَا غَيْرٌ مَحْفُوْ ظِ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيُّ۔

١٩١٣: آخُبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَبُوْ طَاهِرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْاُلُوَّةِ ثُمُّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

# ٢٢٨٩ بَابِ الْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَآءِ فِي إِظْهَارِ الْحِلِّي وَالنَّهَبُ

۵۱۴۲: آخْبَرَنَا وَهُبُ بْنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمْرُو بْنُ الْحِرِبْ آنَّ ابَا عُشَّانَةَ هُوَّ الْمُعَافِرِيُّ حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ آهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرُ وَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَ حَرِيْرَهَا فَلَا تَلُبِسُوُهَا فِي الدُّنْيَا۔

١٣٣٣ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ

٠٨١٥ : حضرت زينب ويفنا سے مروى بے كدرسول الدّ سلى الله عديدوسم نے ارشادفر مایا: جوعورت عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتو وہ خوشبونه لگائے۔

ا ۱۵۱۸: حضرت نافع طافق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر الله جس وقت خوشبو لكاتے تو وه عود ( نامی خوشبو كا) دهوال ليتے (لینی سونگھتے) اوراس میں دوسری کوئی اورخوشبونہ لگاتے اور بھی کا فور عود (نامی خوشبو) میں شامل فرماتے اور پھر فرماتے کرسول کر بم شَقَقَةُ مُ نے ای طرح مجھی خوشبولگائی ہے۔

# باب: خوا تین کوزیوراورسونے کے اظہار کی کراہت سے متعلق

١٩٢٢: حضرت عقبه بن عامر طائفة سے روایت ہے که رسول کریم مَنْ فَيْدَاغُم ممانعت فرماتے تھے یعنی ہو یوں کوزیور اور ریشم پہننے سے اور فرماتے تھے اگرتم حاہتی ہو جنت کا زیوراوراس کا ریشم تو تم اس کو دنیا میں نہ

١٥١٣٠ حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه كي بهن سے روايت ہے كه رسول كريم سَالَيْنَا في في خطبه ديا تو فرمايا: خواتين! كياتم جاندي كا زیورنہیں بناسکتیں دیکھو جو خاتون تمہارے میں سے سونے کا زیور ارائش دریبائش کی احادیث منن نالى ثريف جلد موم \$ 0.0 \$

عَنِ الْمُواَتِهِ عَنْ أُخْتِ حُلَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ لَهِ مِهِن كُروكِهلائ (يعنى غيرمحرمول كويا فخر وتكبرے) تواس كوعذاب مو عَيْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ آمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّينَ كُا-

اَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ امْرَاقٍ تَحَلَّتْ ذَهْبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُلِّبَتْ

١٥٣٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ رَبْعِيّ عَنِ امْرَاتَهِ عَنْ ٱخْتِ خُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشُر اليِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ اَمَا آنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلِّي ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ-

۱۹۴۷ حضرت حذیفه رضی اللد تعانی عنه کی بہن سے روایت ہے کہ رسول كريم مَثَلَ يُعْمِ فِي خطبه ديا تو فرمايا: خواتين! كياتم جاندى كا ز بورنہیں بناسکتیں دیکھو جو خاتون تمہارے میں سے سونے کا زیور پہن کر دکھلائے (لیعنی غیرمحرموں کو یافخر و تکبر ہے) تو اس کوعذاب ہو

# خواتین کے لیے سونا پہننے کی اجازت:

ندکورہ بالا حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت عطامہ خطابیر حفر ماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی دوطریقہ سے توجیہ فرمائی گئے ہے پہلی توجیہ توبیک گئی ہے کہ سی اسلام کے شروع زمانہ میں تھابعد میں منسوخ ہو گیا اس وجہ سے خواتین کے لیے سونا اورریشم پہننا اور اس کا استعال کرنا جائز ہوا۔ دوسری تو جیہہ بیفر مائی گئی ہے کہ بیممانعت اس صورت میں ہے جبکہ کوئی خاتون سونے کی زاو ۃ اوانہ کرے۔ بہرحال خواتین کوسونا اور ریٹم پہننا درست ہے۔قال الخطابي هذا يتاول على وجهين احدهما انه انما قال ذلك في الزمان الاول ثم نسخ و ابيح للنساء التغلى بالذهب و ثانيها ان هذا الوعيد انما جاء فيمن لا يودى زكوة الذهب دون من اداها الخ مرقات شرح مشكوة منقول ازماشينسائي نظامى

> ٥١٢٥: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَلَّنِينُ آبِي عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَيْنُي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرِو اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْوَاَةٍ تَحَلَّتُ يَعْنِي بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلُ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَ ٱلَّيْمَا امْرَاةٍ جَعَلَتْ فِي ٱذْنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَةُ خُوْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ

١٢٥: حضرت اساء بنت يزيد فرافز سے روايت ب كدرسول كريم مَنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اس طرح کا آگ کا ہار ڈالا جائے گا اور جوعورت اپنے کان میں سونے کی بالی بینے تو اللہ عز وجل اس کواسی طرح کی بالی ( یعنی بند ہے ) آگ کے قیامت کے روز پینائے گا۔



٢ ٥١٢ أُخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ سُ هِسَّامِ قَالَ حَدَّتَمِي اَبِيْ عَنْ يَحْمِيَ بُنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّشِيْ رَيْدٌ عَنْ اَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِي اَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ أَنَّ ثُوْمَانَ مَوْلَىٰ رَسُّوْلِ اللَّهِ ﷺ حَدَّقَهُ قَالَ حَاءَ ثُ بِنُتُ هُبَيْرَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا قَتَحُ فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ آبِيْ أَيْ خَوَاتِيْمُ صِخَامٍ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو اِلَّهُمَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَالْطَمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبِ وَ قَالَتُ هٰذِهِ ٱهْدَاهَا اِلَىٰ آبُوْ حَسَنِ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِيْ يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ايَغُرُّكِ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ وَفِيْ يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدُ فَٱرْسَلَتْ فَاطِمَةٌ بِالسِّلْسِلَةِ اِلَى الشُّوْقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا وَ قَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَٱغْتَقَتْهُ فَخُدِّتَ بِلْلِكَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آنُجِيٰ فَاطِمَّةً مِنَ النَّارِ ـ ١٥١٥: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّطْرُ بُنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيِيَ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي ٱسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ

صِخَامٍ نَحُوةًمَاهُ: أَخْبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ شَاهِيْنَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الْمُالَّا اَخْبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ شَاهِيْنَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الْبَالَا عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَانْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِى الْجَهْمِ عَنْ اَبَى الْجَهْمِ عَنْ اَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ اللهُ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

جَاءَ تُ بِنْتُ هُبَيْرَةً اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِهَا فَتُخْ مِنْ ذَهَبِ أَيْ خَوَاتِيْمُ

٥١٣٦: حضرت توبان دائي ہے روایت ہے کہ جورسال مریمس تاوہ ک آ زادکرده نظام تحففر مایا فاطمه جو کههیر ه کی لژک تھیں ایک دن خدمت نبوی تنظیفهمی حاضر ہو کمی ان کے باتھ میں بڑے بڑے موے چھے تھے رسول کر میم القائم نے ان کے باتھ پر مارنا شروع کیا۔ وہ حضرت فاطمه عرففا كي خدمت ميں پينچين جو كدرسول كريم كارتياؤكي صاحبز ادي منیں اور انہول نے ان سے شکوہ کیا رہ س کریم سی تیام کا۔حضرت فاطمه ظاهنانے مین كرائے كلے كابار نكال ديا جوكه سونے كاتھ اوركب یہ مجھ کو ابوالحن نے تحفہ بخشا ہے (ابوالحن یعنی حضرت ملی بیان نے )۔ اس دوران میں رسول کریم منگاتین تشریف لائے اور وہ ہار حضرت فاطمه في فن ك باته مين تها-آب نے فر مايا: اے فاطمه ايس! كياتم پندكرتى ہوكدلوگ كبيل كدرسول كريم مَنْ يَدَام كى صاحبز ادى كے ہاتھ میں ایک آگ کی زنجیرے پھرآپ کی تابیش بف لے گئے اور قدم منہیں کیا۔ حضرت فاطمہ پھٹانے وہ زنجیر بازار میں بھیج دی اور اس کو فروخت كرك ايك غلام خريدا كجراس وآزاد كرديا \_رسول كريم من فيزايم اس بات کی اطلاع ملی آپ نے قرمایا: الله عز وجل کا شکر احسان ہے كبش ني (حضرت) فاطمه طابق كودوزخ كي آگ سے نبي ت عطا فرمانی۔

2016: حضرت ثوبان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت بہیرہ کی اڑکی رسول کریم من شیؤ کی خدمت میں حاضر ہو کئیں ان کے ہاتھ میں موٹی موٹی انگوٹھیال تھیں پھرای مضمون کو بیان کیا جو کہ او پر فدکور ہے۔

۵۱۴۸: حضرت ابو ہر میرہ جھٹیز سے روایت ہے کہ میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیٹا تھا کہ اس دوران ایک نی تون آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس دو کنگن میں سونے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو کنگن میں آگ

عَنْدِ وَسَلَّمَ قَاتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ سِوَا رَيْنِ مِنْ دَهْبِ قَالَ سَوَازِانِ مِنْ نَادٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَوْقٌ مِنْ نَادٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَوْقٌ مِنْ نَادٍ قَالَتْ قَرُطَيْنِ مِنْ نَادٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَازَانِ مِنْ ذَهْبِ قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَادٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَازَانِ مِنْ ذَهْبِ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَت يَا عَلَيْهِمَا سِوَازَانِ مِنْ ذَهْبِ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إَذَا لَمْ تَعَزِيَّنُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ مَا يَمُنَعُ إِحْدَا كُنْ آنُ تَصْنَعَ مَلِهُ مُنْ مِنْ فِطَّةٍ ثُمَّ تُصَقِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعِينِي فَرُطُيْنِ مِنْ فِطَّةٍ ثُمَّ تُصَقِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعِينِي

اللَّفُظُ لِابُنِ حَرْبِ مَا لَرَبِيعٌ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ فَلَ مَدْتَنَا الْمُحِقُ بْنُ بَكُمٍ قَالَ حَدَّثَنَى آبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ السُحقُ بْنُ بَكُمٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً آنَّ الْحَرِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُلْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَسَكَتَى ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْحَبْرِكِ مِسْكَتَى ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ رَاى عَلَيْهَا مِسَكَتَى ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَيْها مِسَكَتَى ذَهِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَيْها مَسْكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَرْتِهِمَا بِزَعْفَوْانِ كَانَتَا حَسْنَيْنِ قَالَ ابْنُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَلَدًا غَيْرُ مَخْفُوظٍ حَسْنَيْنِ قَالَ ابْنُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَلَدًا غَيْرُ مَخْفُوظٍ وَاللهُ اعْلَيْ مَنْ مَنْ وَرِقٍ عُبْدِالرَّحْمٰنِ هَلَهُ اعْدُو عَنْ مَالِكُو اللهُ اعْدُو مُنْ مَنْ مَا فَاللهُ اعْدُولُ اللّهُ اعْدُولُ مَنْ مَالِهُ الْعَلَى مَنْ مَالْمُ اللهُ الْمُؤْلِقَ عَنْ عَلَيْ مَنْ مَالِكُولُ اللّهُ اعْدَالَ عَلَيْهُ مَا مُعَلَيْهِ وَاللّهُ اعْدُولُ مَنْ مَالْمُ الْمَالُولُ مَا مُعَلَّى مَالِيْهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ مَنْ مَالِهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

به ٢٢٩٠: بَاب تَحْرِيْمُ النَّهَب عَلَى الرَّجَال ١٥٥٠: أَخْبَرَنَا قُنْيَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ ابْنِ ذُرُيْمٍ ابْنِ خَيْب عَنْ ابْنِ ذُرُيْمٍ الْهَمْدَانِي عَنِ ابْنِ ذُرُيْمٍ اللهِ عَنْ ابْنِ فُرَامِي عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

ا ٥١٥: اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ

ے۔ اس نے طف کیا: یا رسول القد! ایک ہار ہے سونے کا۔ آپ
نے فر مایا آگ کا ہار ہے۔ اس خاتون نے عض کیا یا رسوں القد!
سونے کی دو ہا ایال ہیں۔ آپ نے نہ یا آگ کو اور ہیں۔
راوی نے نقل کیا کہ اس خاتون کے پائی سونے کے دوشن سے
اس نے وہ اُ تارکر پھینک دیے اور اس نے کہا، یا رسول القد! اُس
عورت اپنا بناؤ سنگھار نہ کرے شوہر کے سامنے تو وہ اس پر بھاری
ہو جاتی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تمہارے میں
سے کوئی خاتون پیٹمیں کر سے کہ وہ چائدی کی دو بالیاں بنائے اور
پھراس کوزعفران یا عجیر سے زرد کرے۔

۱۳۹ : حضرت عائشہ بی مین سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی القد ملیہ وسلم نے ان کوسونے کی پازیب پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فر مایا میں تم کو بتلاتا ہوں اس سے بہتر ہے تم اس کو اتار دو اور تم چاندی کی پازیب بنالو۔ پھرتم اس کو زعفر ان سے رنگ لویہ بہتر ہے۔ حضرت امام نسائی بیسید نے فر مایا کہ بیاحدیث محفوظ نہیں ہے۔

ہاب: مردول پرسونا حرام ہونے کے بارے میں
۵۱۵: حضرت ملی بڑھئے ہے روایت ہے کہ رسول کریم سی تی آئے ایک
رلیٹی کپڑ الیاا ہے دائیں ہاتھ میں اور سونا ہائیں ہاتھ میں لیا پھر فر مایا یہ
دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں پر۔

۵۱۵: حضرت علی جائیز سے روایت ہے کدرسول کریم سی تایا ہے ایک ریشی کیٹر الیاایے وائمیں ہاتھ میں اور سونا ہائیں ہاتھ میں لیا پھر فر مایا یہ



منن نبائی ثریف جلد موم

رَجُلِ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ صَالِح عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ وونول حرام بي ميرى امت كمردول ير انَّةُ سَمِعَ عَلِيٍّ بْنَ اَبِيْ طَالِبِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَيْنَ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهْبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى دُكُورِ اُمَّتِيْ. ذُكُورِ اُمَّتِيْ.

٥١٥٢:أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللهِ عَنْ لَيْتٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّغَبَةِ عَنْ رَجُلِ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ ٱفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَاخَذَ ذَهْبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَدُيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ ٱمَّتِي قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَحَدِيْتُ ابْنُ الْمُبَارَكَ ٱوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّا قُولَةُ ٱفْلَحَ آشْبَهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ ٱعْلَمُ . انُعْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحُقَ عَنْ يَزِيْدَ بْن اَبِيْ حَبِيْبِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ آبِي الصَّعْبَةَ عَنْ اَبِيْ ٱلْلَحَ الْهَمْدَانِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍا لْعَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ آخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهْبًا بِيَمِيْنِهِ وَ حَرِيْرًا بِشَمَالِهِ فَقَالَ هٰذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي.

٥١٥٠: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللِّرْهَمِيُّ قَالَ حَلَّثْنَا عَبْدُالْا عُلَى عَنْ سَعِيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُحِلُّ النَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ اُمَّتِنَىٰ وَ حُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرهَا.

٥١٥٥: اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْن

۵۱۵۲:حضرت علی طابینی ہے روایت ہے کہ رسول کریم مننی ٹیٹی نے ایک ربیثمی کیڑ الیاا ہے دائیں ہاتھ میں اورسونا بائیں ہاتھ میں لیا پھرفر مایا ہیہ دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں یر۔

۵۱۵۳:حضرت على طِالنيز سے روايت ہے كدرسول كريم مَنْ النيز على اليك رلیثی کیڑ الیااینے دائیں ہاتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا پھر فر مایا یہ دونول ترام ہیں میری امت کے مردون یر۔

١٥١٥: حضرت الوموى طبافة عدروايت بكرسول كريم من التيم أ ارشاد فرمایا: میری امت کی خواتین کے لیے سونا اور رہیثمی کیڑا حلال ہے اور بیمردول کے لئے حرام ہیں۔

۵۱۵۵:حضرت معاویدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول



حَبِيْبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَّ وَسُلْمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ وَسُلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَوِيْرِ وَالذَّهَبِ اللَّا مُقَطَّعًا خَالَقَهُ عَبْدُالُوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ عَنْ آبِيْ قِلاَبَةً

المَّدَّةُ الْحَبَرَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُو هَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُو هَا فَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونِ عَنْ آبِي عَبْدُالُو هَا فِي عَنْ آبِي قَلْابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ هِ نَهْى عَنْ لُبُسِ اللَّهَ عَنْ مُعَاوِيَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ هِ نَهْى عَنْ لُبُسِ اللَّهَ عَنْ مُعَاوِيةً آنَّ رَسُولَ اللهِ هِ اللَّهَ عَنْ لُبُسِ اللَّهَ عَنْ مُعَاوِيةً وَعَنْ رَكُوبِ الْمَيَاثِوِ۔

2010: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيْ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي شَيْحِ آنَةً سَمِعَ مُعَاوِيَةً وَ عِندَةً جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ شَيْعٍ قَالَ آتَعُلَمُوْنَ آنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ أَلْسِ اللهِ عَنْ لُبْسِ اللهِ عَنْ لَبْسِ اللهِ عَنْ لَبْسِ اللهِ عَنْ لَبْسِ الله عَنْ لَبْسِ الله عَمْدَ الله عَمْدَ الله عَمْدَ الله عَنْ لَبْسِ الله عَمْدَ الله عَمْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْ

۵۱۵۸: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ٱسْبَاطُ عَنْ مُعْيِرَةً عَنْ مَطَرٍ عَنْ آبِي شَيْحٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَارِيَةً فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذَ جَمْعَ رَهْطًا مِنْ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ فَيْ فَقَالَ لَهُمْ ٱلسُّمُ تَعْلَمُوْنَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدٍ فَيْ نَهْى عَنْ لَبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعْمُ خَالَفَهُ يَحْمَى بُنُ آبِى كَثَيْرٍ عَلَى آخُتِلَافٍ بَيْنَ وَصُحَابِهِ عَلَيْهِ .

٥١٥٩: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُ كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى أَبُو شَيْحِ الْهُنَاثِيُّ عَنْ آبِي حِمَّانَ آنَ مُعَاوِيةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفُرًا مِنْ آصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَنْ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفُرًا مِنْ آصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمُ الله آنَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ آنَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کریم ملی تیزان نے مردوں کورلیٹمی کیڑے پہننے سے اور سونا پہننے سے منع فرمایا گر (ان کو )ریزہ ریزہ کرئے۔

۵۱۵۲: حضرت معاویہ جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم من تیزید نے ممانعت فرمائی سونے کے پہننے کی لیکن اس کوریہ ریزہ کر کے اور (ممانعت فرمائی)لال رنگ کے گدوں پر میٹھنے ہے۔

2010: حضرت الواشیخ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ واللہ علیہ ان کے پاس چند حضرات صحابہ کرام بڑائیہ تشریف فرما میں مختلف فرما میں معاویہ طالبی کے مشاہد کی مشاہد کا میں کہ درسول کریم منافید کا منع فرمایا سونے کے پہننے سے مگر اس کوریزہ ریزہ کر کے ۔ انہوں نے فرمایا جی بال ۔

ما الله عند نے جس سال حج ادا کیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ تعالی عند نے جس سال حج ادا کیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ما جمعین کو مکہ مکر مہ میں خانہ کعیہ کے اندر جمع فر مایا بھر ان سے فر مایا بیل نم کوشم دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے کے بہنے ۔۔منع فر مایا۔ انہوں نے فر مایا جی ہاں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا بیل بھی اس بات کا گواہ ہوں۔



شَيْحٍ عَنْ آخِيْهِ حِمَّانَ۔

٥١٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَشَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّنَهَا يَخْنَى فَالَ حَدَّتَنِي ٱبُوْ ۖ شَيْخٍ عَنْ اَخِيْهِ حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةً عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَاب رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُوْسِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمُ قَالَ وَآنَا ٱشْهَدُ حَالَقَهُ الْاَوْزَاعِتَى عَلَى اِخْتِلَافِ ٱصْحَابِهِ

الااه: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقُ قَالَ ١٢١٥: ترجم حسب ما بق بــــــ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰ ٱبُوْ شَيْخِ قَالَ حَدَّثِنِیْ حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًّا مِنَ الْانْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ ٱلَّمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَانَّا ٱشْهَدُ.

١٦١٣ أَخْبَرُنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرْحِ قَالَ حَدَّثْنَا عِمَارَةُ اُئُن بِنْشِر عَنِ الْآوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيِيَ ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِينُ ٱبُّوْ اِسْخَقَ قَالَ حَدِّثَنِنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةً فَدَعَا نَفَوًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الْكُمْبَةِ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ آلَمْ تَسْمَعُواْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا اللُّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَآنَا أَشْهَدُ.

١٢٣ وَٱنْحَبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ عَنْ عُفْمَةَ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيُ يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنِي الْوُ اِسْحَقَ قَالَ حَلَّشِي ابْنُ حِمَّانَ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيّةُ

٠٥١٧٠:حضرت الوحمان سے روایت سے كد حضرت معاويه رفني الله تعالی عند نے جس سال جج ادا کیا تو انہوں نے رسول کر میرصلی اللہ مید وتلم ك چندسجابه ً رام رضوان القداقعالي لليهم الجمعين و مُدَمَّر مه ميس في نهه كعبه كے اندرجمع فرمايا پھران ہے فرمايا ميں تم وقتم ديتا ہوں كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے سونے كے بيننے سے منع فره يا۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اس بات كا گواه ہوں۔

47 2 w 50 4 20 1 2 3

المالا: حضرت حمان سروايت بي كد حضرت معاويد رضي اللدتعالي عندنے جس سال حج ادا کیا تو انہوں نے رسول کر میم صلی الته عدیہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو مکہ مکر مدمیں خانہ تعب کے اندرجمع فرمایا پھران سے فرمایا میں تم کوشم دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے سونے کے پہننے سے منع فر مایا ہے۔ انہول نے فرمایا جی ہاں۔حضرت معاویہ رضی القد تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اس مات كا گواه بهول \_

١٩٢٣: حضرت جمان بروايت بي كدحفرت معاويه واسزاني جس سال فج ادا کیا تو انہوں نے رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کے چند صحابہ كرام رضوان التدتعالي عليهم الجمعين كومكه تكرمه ميس خانه كعبد كاندرجمع

فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْآنصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ اَلَهُ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَن الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَآنَا اَشْهَدُ

١٦٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْييَ قَالَ حَدَّثِني حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ آلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْ اَلْتُهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَآنَا اَشْهَدُ قَالَ اَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ عُمَارَهُ ٱخْفَظُ مِنْ يَخْيِيَ فَحَدِيْتُهُ ٱوْلَى بِالصَّوَابِ ٥١٦٥: آخُبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا ٱلنَّصْرُ ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهُدَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ ۚ شَيْحِ الْهُنَائِتَى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَ حَوْلَةٌ نَاسٌ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمُ آتَعْلَمُوْنَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَنَهْى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اللَّا مُقَطَّعًا قَالُوْا نَعَمْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسَ عَنْ آبِي شَيْخِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ۔

بَهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ ال

٢٢٩١: بَابِ مَنْ أُصِيْبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ نَهَبٍ

فرمایا پھران سے فرمایا میں تم وشم دیتا ہوں کدرسول کر میں الندمایہ وسلم نے سونے کے پہننے سے منع فرمایا۔ انہوں نے فرمایا جی ہا۔ حضرت معاویہ بیسیے نے فرمایا میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔

الله على الله تعالى عدد الله عدد الله الله تعالى عدد في الله تعالى عدد في جس سال حج اداكيا تو انبول في رسول كريم من الله عليه وسم عدد في جس سال حج اداكيا تو انبول في يعم الجعين كو مكه كرمه مين خانه كعبه كاندر جمع فرمايا بحران سے فرمايا ميں تم وسم ديتا بول كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في سوف كرمايا مين تم وسم عدد فرمايا انبول في مايا انبول في مايا وسم الله تعالى عند في مايا وسم الله تعالى عند في مايا ميل بحل اس بات الكوان وسم الله تعالى عند في مايا يا ميل بحل اس بات الكوان بول وسم الله تعالى عند في مايا يا ميل بحل اس بات الكوان وسم الله تعالى عند في مايا يا ميل بحل اس بات الكوان وسم الله تعالى عند في مايا يا ميل بحل اس بات الكوان وسم الله تعالى عند في مايا يا ميل بحل الله بالله الكوان وسم الله تعالى عند في مايا يا ميل بحل الله بالله الكوان وسم الله تعالى عند في مايا يا ميان بات الكوان وسم الله بالله با

2010: حضرت ابوالثیخ صنائی میرید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان کے چاروں طرف چند افراد بیٹھے تھے جو کہ مہاجرین اور انصار خرائی میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم واقف ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رئیٹمی کیڑا بیننے سے؟ انہوں نے فرمایا: جی باب! اور سونے کے پہننے سے منع فرمایا لیکن اس کو چورا چورا کر کے (پین لینے کی اجازت دی)۔

باب: جس کی ناک کٹ جائے کیا وہ خص مونے کی ناک بناسکتا ہے؟



المن الأثريف جلد الم

2014: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ زُرَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ اَنَّهُ أُصِيْبَ انْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَٱنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ.

2110: حضرت عرفجہ طابیخ بن اسعد کی ناک (ایک جنگ میں) ضائع ہوگئی (یعنی کٹ گئی) کلاب والے دن پس انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی وہ ناک بد بودار ہوگئی رسول کریم آن کی تی آنے تھم فر مایا سونے ک ناک بنوالی جائے۔

#### سونے کی ناک سے متعلق:

کلاب کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبائل عرب کی ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اس سخت لڑائی میں حضرت عرفیہ ڈھٹٹوز کی ناک جاتی رہی تھی۔ جب آپ کوعلم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا تم سونے کی ناک بنوالو کتب فقہ میں اس مسئلہ کی کا فی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سونے کی ناک بنوانا جائز ہے اس طرح سے سونے کے دانت بھی بنوا سکتے ہیں۔ تفصیل کے لیے فقاد کی عالمیری ملاحظ فرمائیں۔

تاك بنوالو \_

١٩٥٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ اَبِى الْاَشْهَبِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ طُرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَة بُنِ اَسْعَدَ بُنِ كُرَيْبِ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ عَرْفَجَة بُنِ اَسْعَدَ بُنِ كُرَيْبِ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ اَصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ قَالَ حَدَّثِنِي اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّة قَالَ فَاتَخَدَ اَنْفًا مِنْ فِضَةٍ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّة قَالَ فَاتَخَدَ اَنْفًا مِنْ فِضَةٍ فَانَتَى عَلَيْهِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ الْتَعْرَدُهُ مِنْ ذَهْبِ.

٢٢٩٢: بَابِ الرَّخْصَةُ فِيْ خَاتَمِ النَّهَب

للرجال

١٤١٦٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيى بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُراسَانِيِّ الضَّحَاكِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَمْرُ لِصُهَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَمْرُ لِصُهَيْبٍ مَالِى آرَاى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهِبِ قَالَ قَالَ عُمْرُ لِصُهَيْبٍ مَالِى آرَاهُ مَنْ هُوَ عَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُسْتِيْفِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْكِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۵۱۲۸: حغرت عرفجہ طافیز بن اسعد کی تاک (ایک جنگ میں) ضائع ہوگئ (لینی کٹ گئ) کلاب والے دن پس انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی وہ ناک بد بودار ہوگئی رسول کریم مَنَّ الْآئِزِ نَے تھم فر مایا سونے کی

باب: مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننے سے متعلق

مديث

١٦٩٩ : حضرت سعيد بن مسينب والنين سے روايت ہے كہ حضرت عمر والنين في الموضى بہنے ہوئے ديكھا تو في حضرت صهيب والنين كوسونے كى المكوشى بہنے ہوئے ديكھا ہوں؟ فر مايا: كيا وجہ ہے كہ بيل ميكن الموشى بہنے ہوئے ديكھا ہوں؟ انہوں نے فر مايا: اس المكوشى كوتو جوتم ہے بہتر تھے وہ ديكھ چكے بيل كيكن انہوں نے اس كو ديكھ كر اس پر عيب نہيں لگايا۔ حضرت عمر والنين نے فر مايا: وہ رسول كريم من فينين فر مايا: وہ رسول كريم من فينين فر مايا: وہ رسول كريم من فينين فير مايا: وہ كون تھے؟



سونے کی انگوشی کی اجازت سے متعلق:

عیب نگانے سے مرادیہ ہے کہتم ہے جوزیادہ متقی اور خدارسیدہ تھے وہ دیکھے بچکے ہیں یعنی جب رسول کریم سن تیزیم اس کو دیکھ چکے ہیں اور انہوں نے اس پرتکیز نہیں فرمائی تو آپ واٹیز کو بھی اس کے پہننے سے ٹیپز نہیں فرمانی جا ہیں۔

#### ٢٢٩٣:باَب خَاتُم النَّهَب

مالاً: الخَبْرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَاتَمَ الذَّهِبِ فَلْبِسَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَاتَحَدُ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَلْبِسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنِي كُنْتُ الْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَالِيْمَ لَلهُ الْخَاتَمَ وَالِيْمَ لَلهُ الْخَاتَمَ وَالِيْمُ لَلهُ اللهِ عَنْ إِنِي كُنْتُ الْبَسُ حَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ وَالْمُهُمْ وَالِيْمُ لَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

2/3 : أَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنَ ادَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ زَكْرِيًّا عَنْ آبِي السُّحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهٰى رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ مَا لِيْهِ إِلْمُكَاثِمِ الْحُمُودِ .

٥١٤٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرةَ سَمِعَةً مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرةَ سَمِعَةً مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِعَةِ الْمُمْرَاءِ وَعَنِ الشِيَابِ الْقَسِّيَةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَر مِنْ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَر مِنْ شَدِّتِهِ خَالْفَةً عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ شَدِّتِهِ خَالْفَةً عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ شَدَّتِهِ خَالْفَةً عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ

#### باب :سونے کی انگوشی ہے متعلق

• 2014: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پہنی تمام حضرات نے سونے کی انگوشی پہنی پھر آپ نے فرمایا میں اس انگوشی کو پہنتا تھا نیکن میں اب اس کو بھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا۔ لوگول نے بھی اپنی اپنی انگوشھیاں اتار کر پھینک دیا۔

اےا ۵: حضرت علی خلفیز سے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پہننے سے منع فرمایا اور رکیشی کپڑے اور لائل رنگ کے گدول پر بیٹھنے سے اور گیہوں اور جو کی شراب پین

اللہ علی طافی سے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بہننے ہے منع فرمایا اور ریشی کیڑا بہننے اور سرخ زین پر چڑھنے کی ممانعت فرمائی (جو ریشم کے بنے ہوں)۔

۵۱۷۳: حضرت علی جھنے سے روایت ہے کہ رسول کریم منی فیا نے ممانعت فرمائی سونے کا چھلا پہنے سے اور سرخ زینوں پر چڑھنے سے اور ریشی کپڑوں کے پہنے سے اور جعہ کے پینے سے اور پھر اس کی تیزی کا حال بیان فرمایا۔



جعه کیاہے؟

و عن الجعة بكسر الجيم و تخفيف المهملة نبيذ متخذ من الحنطة والشعير رهر الربي على سين النسائي ش: ٨١ ٤مطوع فظا في كانيور

٥١٥٪ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِيْقِ عَنْ اَيَمُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ اَبِي إِسْحِقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْعَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِ وَالْمَيْشَرَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْطِنِ الَّذِي قَبْلَةَ اشْبَهُ وَالْمَيْشَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْطِنِ الَّذِي قَبْلَةَ اشْبَهُ وَالْمَيْشَرَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْطِنِ اللَّذِي قَبْلَةَ اشْبَهُ وَالْمَيْسَ

٥١٤٥: آخْبَرَنَا السُّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ انْبَانَا عُنْ عُبَیْدُاللّٰهِ بْنُ مُوسٰی قَالَ آنْبَانَا اِسْرَائِیلُ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمیْرٍ عَنْ صَعْصَعَةَ ابْنِ صُوْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيّ اِنْهَنَا عَمَّا ضَعْصَعَةَ ابْنِ صُوْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيّ اِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ قَالَ فَلْتُ لِعَلِيّ اِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ قَالَ نَهَانِي عَنِ اللّٰبَاءِ وَالْحَنْمَ وَحُلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِیْرِ وَالْقَیّسِيّ وَالْمِیْشَةِ الْخَمْرَاءِ۔

٧ - ١٥: اَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّ حُملِي بْنِ اِبْرَاهِيْم دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ صُوْحَانَ اللّٰي عَلِيّ فَقَالَ اِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَانَ وَالْحَنْمَ وَاللّٰهِ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَ الْحَنْمَ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُعِمِّةِ وَ نَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَ لُبُسِ الْقَسِّقِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ لَهُ الْحَمْرَاءِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْثَوَةِ الْمُحْمَرَاءِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمَيْثَوَةِ الْحَمْرَاءِ لَا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَةِ الْحَمْرَاءِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْثَوَةِ الْمُعْرِيْرِ وَلُبْسِ الْقَسِّقِ وَالْمَيْثَرَةِ الْمُعْدَةِ وَالْمَانِ وَالْمَعْرِيْرِ وَلُبْسِ الْقَسِّقِ وَالْمَيْثَوَةِ الْمُعْرَةِ الْحَمْرَاءِ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيْقَ الْمُعْرِيْرِ وَلُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّ

٤٤ وَ الْحَبَرَانَا قُتُنَبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا

۳ کا ۵: امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے سونے کا چھلا اور ریشی کیڑا پہننے سے منع فر مایا اور منع فر مایا لال رنگ کی زین پر چڑھنے اور جعہ (نا می شراب) پہنے سے حضرت امام نسائی جڑھنے نے فر مایا: کہیں روایت ٹی سے منع فر مایا: کہیں روایت

2010: حضرت صعصعہ والیّن بن صوحان سے روایت ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: تم ہم کومنع کرواس چیز سے کہ جس چیز سے نہ جس چیز سے نہ فرمایا: مجھ کومنع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: مجھ کومنع کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلمنے تو نے اور لا کھ کے برتن سے سونے کے چھلے اور ریشم کے کپڑے بہننے سے اور سرخ رنگ کی نے سونے سے سونے کے چھلے اور ریشم کے کپڑے بہننے سے اور سرخ رنگ کی زن سے۔

۲ کا ۵: حفرت صحصعہ طالبین بن صوحان سے روایت ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا : تم ہم کومنع کرواس چیز سے کہ جس چیز سے نے جس چیز سے نہ اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: مجھ کومنع کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اور لا کھ کے برتن سے سے سونے کے چھے اور ریشم کے کیڑے پہننے سے اور سرخ رنگ کی رین سے۔

الالان حفرت صعصعه والليزين صوحان ہے روایت ہے کہ میں نے





عَبْدُالُو احِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةً بْنُ صُوْحَانَ لِعَلِيِّ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانَا رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ الْمَيْثَوَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمْنِ حَلَّيْتُ مَرْوَانَ وَ عَبْدِالْوَاحِدِ ٱوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ اِسْرَائِيْلَ-٥٤٨: أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيّ الْحَنَفِيُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ حَلَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَنْبَأَنَا دَاوْدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ ٱبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حِيْيٍ عِنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُوْلُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِّ وَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلَاَأَفَرَا سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ ابن عُثمانَ۔

٥١८٩: ٱخبرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوْدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ
 حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ عَنِ الضَّحَاكِ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ
 ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيّ
 قَالَ نَهَائِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا اقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَبْسِ
 تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ لُبْسِ الْمُقَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَرَاكِعًا۔

^ الْمُرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَسُودِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ الْمُرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ الْمُرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ يَرِيْدَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّنَهُ آنَهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ وَآنَا رَاكِعٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ وَآنَا رَاكِعٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ وَآنَا رَاكِعٌ وَ

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عرض کیا جم ہم کومنع کرواس چیز ہے کہ جس چیز ہے انہوں نے جس چیز ہے انہوں نے فر مایا: مجھ کومنع کیا ہے۔ انہوں نے فر مایا: مجھ کومنع کیا آپ نسلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اور لا کھ کے برتن ہے سونے سونے کے چیلے اور ریشم کے کپڑے پہننے ہے اور سر ٹے رنگ ک

۵۱۷۸: حضرت علی رضی القد تعالی عندسے روایت ہے کہ مجھ کومیرے دوست رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین با تو ل سے منع فر مایا۔ (اگر چهر) میں مینہیں کہتا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا '(۲) اور فر مایا۔ (۱) آپ نے جھے کوسونے کی انگوشی سے منع فر مایا '(۲) اور ریشی کپڑے بیمنع فر مایا '(۳) کسم کے رنگ سے منع فر مایا جو کہ چیک دار سرخ ہو اور رکوع یا سجدہ میں قر آن کر یم پڑھنے

9210: حضرت علی طالبین سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کر یم منگا این کے نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رئیٹمی کیٹر سے کے پہننے سے اور لال رنگ کے اور کسم کے رنگ کے کپڑے پہننے سے اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے ہے۔

۵۱۸: حضرت علی جی تند سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم منافیق نے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے اور سونا اور کسم کارنگ پہننے

عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

اه الله المُحسَنُ إِنْ قَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ا ١٨٥ إِنْ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ا ١٨٥ إِنْ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ عُمَرَةِ عَنْ سَلَيْنَ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا اَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ وَسَلَّمَ وَلا اَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ اللهَ سَلَّمَ وَلَا اَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ اللهَ سَيِّعَ وَالْ لَا اَقُراً وَآنَا رَاكِعًــ

2014: آخْبَرَنِی هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِكَارِ بْنِ بِكَارِ بْنِ بِكَالِ عُنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى وَ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ مُولَی عَلِیِّ عَلْ عَلِی قَالَ نَهَانِی رَسُولُ الله عَلَیْ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللَّهَ عَلَیْ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللَّهَمِي وَ الله عَلَیْ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللَّهَمِي وَ عَنِ الْهَرَاءَ قَ عَنِ الْهَرَاءَ قَ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللَّهَمِي وَ عَنِ الْهَرَاءَ قَ عَنِ الْهَرَاءَ قَ فِي الله كُوع-

2010: أَخْبَرَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا وَالْمَ مَنْ سَلَمَةَ الْرَاهِيْمُ بْنُ الْمَحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ مُولَى ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ مُولَى ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ لَبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ التَّحَتُّمِ اللّٰهَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ التَّحَتُّمِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

٥١٨٥. أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَا

١٨١٥: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ١٥١٥: حَرْتَ عَلَى ﴿ وَالِيَّ بِهِ وَالِيَّ بِ كَرَامُ وَمَا وَالْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

۵۱۸۳: حضرت علی والفظ سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کریم مَنْ الْفِیْزِ نِے سونا اور کسم کارنگ پہننے اور سونے کی انگوشی پہننے سے۔

١٨٥ :حفرت على خالين المانية بروايت بكر مجهد كومنع فرمايا رسول كريم



من نباكُ أيه جلاس

نُورِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا حَمْصُ بْنُ عَلْدِالرَّحْمْنِ الْبُلْخِیُّ قَالَ مُثَلِّيَّةُ مَ حَدَّثَنَا سَمِیْدٌ عَنْ أَیُّوْبَ عَ: نَافعِ عَنْ مَوْلَی لِلْعَبَّاسِ اَنَ سے-عَلِیًّا قَالَ نَهَایِی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَ عَنِ التَّخَشِّمِ بِالذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَا وَآنَا رَاكِعٌ-

## ٣٢٢٩٠:بَابِ ٱلْاَخْتِلاَفُ عَلَى يَحْيِيَ بْنِ أَبِي

كَثِيْرِ فِيْهِ

١٨١٨ : اَخْبَرَنِيُ هُرُوْنُ بُّنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَنَا حَرْبٌ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَنَا حَرْبٌ عَبْدُالصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِالُوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادِ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَيِي عَمَرُو بْنُ سَعِيْدِ الْفَدَكِيُّ أَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّنَيِي ابْنُ حُنَيْنِ انَّ عَلِيًّا حَدَّثَةً قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَوِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَوِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللّهَ عَلْية وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَو وَ عَنْ خَاتَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَو وَ عَنْ خَاتَمِ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَو وَ عَنْ خَاتِم اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۵۱۸۵: اَخْبَرَنَا مَخْمُودُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَلَى عَنْ يَحْيى عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَالْاَوْزَاعِي عَنْ الْحَدِيْتَ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ عَبَيْدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَيْدَةً عَنْ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ عَبْيَدَةً عَنْ عَبْيَدَةً عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْفَيْسِي وَالْ تَوْلِي وَخَاتِمَ الذَّهِ فِ وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا لَا الْفَيْسِي وَانَ تَمْرًا وَاكِعًا لَا الْفَيْسِ وَانَ تَمْرًا وَاكِعًا لِللّهُ عَلَيْهِ وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا لَا الْفَيْسِي وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا لَيْهُ عَلَيْهِ وَانَ تَمْرًا وَاكِعًا وَانْ تَدُرُا وَانَ عَلَيْهِ وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا وَانْ تَدُرُا وَانَ عَلَيْهِ وَانْ تَدُرُا وَاكِعًا وَانْ تَمْرِا وَخَاتِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَانْ تَدُرًا وَاكِعًا وَانْ عَلَيْهِ وَانْ عَلَيْهِ وَانْ عَلَيْهِ وَانْ عَلَيْهِ وَانْ عَلَيْهِ وَانَ عَلَيْهُ وَانَ عَلَيْهِ وَانْ عَلَيْهِ وَالْمَالَاقِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ وَالْمَالِي اللّهُ الْقُلْسُ وَانْ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مُورِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ الْبُلُحِيُّ قَالَ مَنَا أَيْدُ فَرَوعَ مِن قَرْ آن كريم بي صف سے اور سونا اور كسم كارنگ بين حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مَوْلِي لِلْعَبَّاسِ أَنَّ سے۔

## کی بن انی کثیر کے بارے میں اختلاف

۸۱۸: حضرت علی بڑائیز سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کریم منافیز آنے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے اور سونا اور کسم کا رنگ پہننے

2010: حضرت علی برانین سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کریم منابق کے کسم سے رکھے ہوئے کیڑئے رکیٹمی کیڑے بہننے اور رکوع میں قراءت کرنے ہے۔

۵۱۸۸: ترجمه اور مفہوم سابق کے مطابق ہے۔

۵۱۸۹: حضرت علی طالبین سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم مَنْ الْفِیْزِ نے ریشی کپٹر سے اور رکوع میں تاکیٹی کپٹنے سے اور رکوع میں قراءت کرنے ہے۔



خ المائية الما

خَالَقَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ

٥١٩٠ أَخْبَرُنَا آخَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ قَالَ أَنْبَآنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبِيْدَة عَلْ عَلِي قَالَ نَهْى عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرْجُوَانِ وَلَبْسِ الْقَيْسَى وَ خَاتَم الذَّهَب.

٥١٩١: أَخْبَرَنَا قُتْبَيَّةً قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مَيَاثِرِ عَنْ مَيَاثِرِ عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرْجُوان وَ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ.

٢٢٩٥:بَابِ حَدِيْثُ آبِيْ هُرَيْرَةً وَٱلْاَخْتِلاَفُ

#### عَلَى قَتَادَةً

٥١٩٣: اَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَغْنِيُّ الْبَصْرِيُّ فَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضٌ اللَّيْفِيُّ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى عِمَرَانَ آنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمْرَانَ آنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمْرَانَ آنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ الشَّرْبِ فِى الْحَنَاتِمِ۔ التَّخَتُم بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشَّرْبِ فِى الْحَنَاتِمِ۔

آنبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْخُرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَّادَةَ اَنَّ اَبَا الْبَخْتَرِيّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الْبَخْتَرِيّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّنَهُ اَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ اللهِ عَنْ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ نَجْرَانَ اللهِ عَنْ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَاعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّكَ جِنْتَنِي وَفِي

۰۵۱۹: حضرت علی رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی القد علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی زینوں سے اور رکیٹی کپڑے پہننے ہے۔ اور سونے کی انگوشی میننے ہے۔ اور سونے کی انگوشی میننے ہے۔

۵۱۹۱: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی زینوں سے اور سونے ک انگوشی پہننے سے

## باب: حضرت ابو ہر ریرہ دلیاتین کی حدیث شریف میں حضرت قیادہ جلینیئر پراختلاف

۵۱۹۲: حضرت ابو ہر میرہ جائٹیز ہے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم سُلُ ثَیْرِہِمُ نے سونے کی انگوشی پہننے ہے منع فرمایا۔

2019: حفرت عمران بھائی سے روایت ہے کدرسول کریم مائیڈ نے ممانعت فرمائی رکیم مائیڈ سے اور مونے کی انگوشی پہننے سے اور سونے کی انگوشی پہننے سے اور سونے کی انگوشی پہننے سے جو کدلا کھ کے بنے ہوئے ہوں کیونکداس دور میں وہ شراب کے برتن تھے۔

۵۱۹۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ملک نجران کا ایک باشندہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا وہ سونے کی انگوشی پہنے ہوئے تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کی جانب توجہیں فرمائی اور فرمایا بتم میرے پاس آگ کا ایک شعلہ لے کرآئے



سنن نما في شريف جلد ١٥٠

۵۱۹۵ آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا الْمُوائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبِيْدُاللّٰهِ قَالَ حَلَّثَنَا السُرائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَّثَة عَيِ الْتَرَاءِ بَنِ عَازِبِ اَنَّ سَلَمٍ عَنْ رَجُلاً حَلَّثَة عَيِ الْتَرَاءِ بَنِ عَازِبِ اَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا عِنْدِ النَّبِيِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِخْصَرَةٌ آوُجِرِيْدَةٌ فَصَرَبَ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِخْصَرَةٌ آوُجَرِيْدَةٌ فَصَرَبَ مِنْ ذَهِبٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِخْصَرَةٌ آوُجَرِيْدَةٌ فَصَرَبَ بِهَا النّبِيُّ فَيْ اللّهِ قَالَ الرّجُلُ مَا لِي يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الاّجُلُ مَا لِي يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الاّ جُلُ فَوَمِي بِهِ فَرَاهُ النّبِيُّ فِي اللّهِ يَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الرّجُلُ اللّهِ قَالَ مَا بِهِلَا المَوْتَكَ الرّبَاعِلَ فَاحَدَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ قَالَ مَا بِهِلَدًا الْمَوْتَكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ قَالَ مَا بِهِلَدًا المَوْتَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَوْتَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَوْتَلَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ رَاشِلٍ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ رَاشِلٍ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ رَاشِلٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِلٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِلٍ عَنِ النَّهُ مِكْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ فِي النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِلٍ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ فِي النَّعْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ فَلَمَّا عَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَرَ فِي يَدِهِ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ فَلَمَّا عَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَهُ قُالَ مَا يَدِهِ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ فَلَمَّا عَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَهُ قُولُ مَا وَاعْرَمُنَاكَ حَالَفَهُ يُونُسُ مُرْسَلاً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَهُ قُولُ مَا وَاعْرَمُنَاكَ حَالَفَهُ يُونُسُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقَهُ يُونُسُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاهُ قُالَ مَا وَاعْرَمُنَاكَ حَالَقَهُ يُونُسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى ال

2014: أُخْبَرُنَا أَحْمَدُ بَنُ عَمْرِوبُنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُونُسُ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُوْ اِدْرِیْسَ الْخُولاَنِیُّ اَنَّ رَجُلاً مِمَّنُ اَدْرَكَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَبِسِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ لَبِسِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

۱۹۵۵ - حضرت براء بن عازب رضی التد تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوا وہ شخص سونے ک انگوشی پہنے ہوئے تھا اور اس وقت آپ سلی القد علیہ وسلم نے الگوشی پہنے ہوئے تھا اور اس وقت آپ سلی القد علیہ وسلم نے اس مارا اس کی انگلی پر۔اس شخص نے کہ میں نے کیو کیا یا رسول سے مارا اس کی انگلی پر۔اس شخص نے کہ میں نے کیو کیال دو اپنی انگلی سے۔ یہ بات س کر اس آدمی کو دیالا اور پھینک ویا پھر آپ نے انگوشی کو نکالا اور پھینک ویا پھر آپ نے اس آدمی کو دیکھا تو دریا فت کیا کہ اگرشی کی ہوگی۔اس نے کہا میں نے پھینک وی آپ نے فرمایا: میں نے بینیں کہا تھی بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کوفر وخت کر دو اور اس کی قیمت کو بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کوفر وخت کر دو اور اس کی قیمت کو بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کوفر وخت کر دو اور اس کی قیمت کو میں شرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیث میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیت میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بینیہ نے فرمایا یہ صدیت میں خرچ کرو۔حضرت امام سے میں خرچ کرو۔حضرت امام سے میں خرچ کرو کیا کہ سے میں خرچ کرو۔حضرت امام سے میں خرچ کرو۔

2191: حضرت ابونغلبہ حشنی طبیقیا کے ہاتھ میں رسول کریم من تیکوئیے ایک انگوشی سونے کی دیکھی آپ اس کوایک چھڑی سے مارنے سگے جس وقت آپ عافل ہوئے تو حضرت ابونغلبہ ڈائٹیز نے اس ونکال کر کھینک دیا آپ نے فرمایا ہم نے تم کونکلیف دی اور تمہارانقصان کیا۔

2010: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔



شن ناكُتْريف جلد وم

وَ حَدِيْثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ التَّعْمَانِ۔

219۸: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفُرْشِيُّ الِدِّمَشُقِيَّ آبُوْ عَبْدِالْمَلِكِ قِرَاءً وَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةً عَنِ الْآوُرْزِيِّ عَنْ الْبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ الْاَوْزِيِّ عَنْ ابِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَىٰ رَبُولُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ نَحْوَةً.

٥١٩٩ : اَخْبَرَنِيُ اَبُوْبَكُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَبْدُ الْعَرِيْرِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّهُ هُرِي عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ إِصْبَعَةُ بِقَضِيْبِ كَانَ مَعَةً حَتَّى رَمَىٰ بهد

٢٢٩٦: بَابِ مِقْدَارٌ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ

د ت الفضة

اَمُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُاللّٰهِ بُنُ مُسْلِمٍ مِنْ الْبُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُاللّٰهِ بُنُ مُسْلِمٍ مِنْ الْمُن الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُاللّٰهِ بُنُ مُسْلِمٍ مِنْ اَهْلِ مَرْوًا آبُو طَيّبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بُنُ بُويْدَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ خَاتَهُم مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِي اَرَىٰ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ خَاتَهُم مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِي ارَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خَاتَهُم مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِي النّارِ فَطَرَحَهُ ثُمّ جَاءَ هُ وَ عَلَيْهِ خَاتَهُم مِنْ شَبِهٍ فَقَالَ مَالِي اَجِدُ مِنْكَ رِنْحَ الْاَحْمَامِ خَاتُهُم مِنْ شَبِهٍ فَقَالَ مَالِي اَجِدُ مِنْكَ رِنْحَ الْاَحْمَامِ خَاتَهُم مِنْ شَبِهٍ فَقَالَ مَالِي اَجِدُ مِنْكَ رِنْحَ الْاَحْمَامِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَالِي اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ خَاتَهُم مِنْ شَبِهٍ فَقَالَ مَالِي المِدْ وَالْمَالِي اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ فَقَالَ مَالِي اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ شَبَهِ فَقَالَ مَالِي اللّٰهِ مَا اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

۵۱۹۸ مفہوم سابق کے مطابق ہے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔

۵۱۹۹ مفہوم سابق کے مطابق ہے تر جمد کی ننہ ورت بیں ہے۔

•۵۲۰: ابن شہاب نے اس حدیث کوم سلا روایت کیا ہے حضرت اوم نسائی مینید نے فرمایا مرسل تھیک ہے۔

## باب:انگوشی میں جا ندی کی مقدار

ا ۵۲۰ : حضرت بریدہ دیائی سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی منائی ہے ایک آدمی خدمت نبوی منائی ہے ایک آدمی خدمت نبوی منائی ہے اسلامی منائی ہے اسلامی منائی ہے اسلامی ہے اسلامی منائی ہے اسلامی ہے اسلامی ہے اسلامی ہے اسلامی ہے اسلامی ہوئے تھا آپ نے فرمایا میں تم سے بتوں کی بد بو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ بت بیتل کے تیار ہوتے ہیں اس خص نے وہ انگوشی اتار کر کھینک دی اور عرض کیا یا رسول الندش کے تیار ہوتے ہیں اس خص نے وہ انگوشی کس چیز کی تیار ہوئی تیار ہوتے ہیں اس خص نے وہ انگوشی کس چیز کی تیار ہوئی تیار ہوتے ہیں اس خص نے وہ انگوشی کس چیز کی تیار ہوئی تیار ہوتے ہیں اسلامی ہیں میں انگوشی کس چیز کی تیار ہوئی تیار ہوتے ہیں اسلامی ہیں انگوشی کس چیز کی تیار ہوئی تیار ہوئی



فَطَرِحَهٔ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَي شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ لَرُول؟ آپ نے فرمایا: چاندگی کین جس وقت وہ آیک مثقال سے کم قَالَ مِنْ وَرِقَ وَلاَ تُعَمَّهُ مُثْقَالًا ۔ جو جائزے ۔

قَالَ مِنْ وَرِقِ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالًا-

## ایک مثقال ہے کم انگوشی:

ند کورہ حدیث ہے ایک مثقال ہے کم وزن کی جاندی کی انگوشی پہننے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور و ہے کی انگوشی مرد اور عورت کسی کے لئے پہننا جائز نہیں ہے اور مثقال کی مقدار ساڑھے جار ماشہ ہے۔

٢٢٩٧: باب صِفَةُ خَاتَم النَّبيّ

عَدْدَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ النُّهُ مِنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ الله

ا يسَلَّ عَنْ إِلَيْهِم كَلِي الْكُوهِي كَالْكُمِينَة :

نرکورہ روایت میں اس انگوشی کا تکییہ جبٹی ہونا فدکور ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اس انگوشی کا تکمیہ جبش میں تیار ہوا تھا اور ایک روایت میں ہے اس انگوشی کا تکمینہ چاندی کا تھا ہوسکتا ہے آپ کے پاس دوانگوشی ہوں اور جبثی ہونے کے بارے میں سیبھی امکان ہے کہ اس انگوشی کا بنانے والاعبش کارہنے والا ہو۔

مَانَ مَوْسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ ابْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ اخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى خَاتَمُ فِضَةٍ بُنِ مَالِكِ قَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى خَاتَمُ فِضَةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِنْنِهِ فَصَّة حَبَشِيَّ يَجْعَلُ فَصَّة مِمَّا مَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

٥٢٠٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِيّ الْحِمْصِيُّ وَ كَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ الْحِمْصِيُّ وَ كَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلَيْ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ

باب:رسول كريم من النيزاكي الكوهي كي كيفيت

۵۲۰۲: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلی الله وسلی الله وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم )

ے آپ کے پاس دوائلوی ہوں اور بھی ہونے لے بارے یہ سید ہو ۵۲۰۳ : حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی چاندی کی تھی۔ آپ صلی

۵۲۰۳ دفترت اس بن ما لک رسی الندنعای عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی انگوشی چاندی کی تھی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم اس کو دائیں ہاتھ میں بہنا کرتے تھے اور اس انگوشی کا محمینہ جبٹی تھا اور آپ مکی ٹیڈ اس کا محمینہ جبٹی تھا اور آپ مکی ٹیڈ اس کا محمینہ جبلی کی طرف رکھا کرتے ہیں۔

۵۲۰۴ د حفرت انس بن ما لک بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰه علیہ وسلم کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس انگوشی کا گلینہ بھی چاندی کا

بْنِ حَيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالَكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ فَصُّةً مِنْدُ

٥٢٠٥ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا أُمَيَّةً ابْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا أُمَيَّةً ابْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنُ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مَنْهُ \_

٢٥٠٧: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رُهِيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ مُوْسَى ابْنُ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهِيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّةً مِنْهُ۔

١٥٢٥: اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنْسِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ فَالَ اَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَكْتُبُ إِلَّا يَكْتُبُ إِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوا اَ نَّهُمْ لَا يَقْرَوُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِّيْ انْظُرُ إلى مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِّيْ انْظُرُ إلى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَ نَقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ

نه ۵۲۰ حضرت انس بن ما لک جونیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کی انگوشی جاندگ کی تھی اور اس انگوشی کا تگییز بھی جاندگ کا تھا۔

۲۰۲۰: حضرت انس بن ما لک بیانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی انگوشی جاپاندی کی تھی اور اس انگوشی کا تگیبنہ بھی جاپاندی کا تھا۔

2010: حضرت انس بن ما لک طابعیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم سَنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ روم کے بادشاہ کو پچھ لکھنا چاہا توگوں نے عرض کیا ہم اہلِ روم استخریر کونہیں پڑھتے کہ جس پر مُہر نہ ہواس پر آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی گویا کہ میں اس کی سفیدی دکھے رہا ہوں اس میں تحریر تھا جمد رسول اللّٰہ۔

خلاصة العاب المن الموره بالا حديث شريف ميں اصل متن ميں لفظ كتاب فرمايا كيا ہے اس لفظ كتاب سے مراد تحرير اور خط ہے۔ مطلب سے ہے كدروم كے لوگ اس خطيا تحرير كوا بميت كى نگاہ نہيں و كيھتے كہ جس پر مُهر نہ ہو۔ إس ضرورت كى وجہ سے آپ مَنْ يَشِيُّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰوَ عَلَى بنوائى۔





المن المريف جلد وه

# باب:انگوهی کس ماتھ

#### میں سنے؟

٥٢٠٩ حضرت الوسلمه رضي الله تعالى عندت روايت بي كه سول َ مريم مَنْ لِيَنْ لِهُ إِلَى ما تحديثِ الْكُوفِي بِينَا كُرِبِّ عِنْظِيهِ

• ۵۲۱: حضرت عبدالله بن جعفر طافئ سے مذكوره مضمون جيسي روايت منقول ہے۔

## باب: جس لوہے برجا ندی چڑھی ہواس کی انگوهی بہننا

٥٢١١:حضرت معيقيب طانتيز سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله علیہ وسلم کی (مبارک) انگوٹھی لو ہے کی تھی اور اس پر جاندی کپٹی ہوئی تقی وہ انگوشی میں ہے ہاتھ میں ہوتی تھی اور حضرت معیقیب میں اس کی حفاظت کے لیے مقرر تھے (لیعنی وہ اس کی حفاظت کرتے تقے)۔

#### باب: كانسى كى انگۇھى كابيان

۵۲۱۲: حضرت ابوسعید خدری دانشن سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک ون خدمت نبوی مَنَافِيْتِم ميں بحرين سے حاضر موا اور اس نے سلام كيا آ پ نے جواب نہیں دیا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی اوروہ تخص ریشم کا ایک چوغہ پہنے ہوئے تھا۔اس نے وہ دونوں اتار دیئے

٢٢٩٨:باب مَوْضِعُ الْخَاتَم مِنَ الْيَدِ -ذِكُرُ

حَدِيْثِ عَلَى وَ عَبْدِاللَّهِ بْن جَعْفَرٍ ٥٢٠٩. أَخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا وَهُبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ شَوِيْكٍ هُوَ ابْنُ آبِي نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنْيُنٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَرِيْكٌ وَ ٱخْبَرَنِيْ ٱبُو سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ

٥٢١٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ اَبِيْ رَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ

٢٢٩٩: بَابِ لُبُسُ خَاتَم حَدِيْدٍ مِلُويّ عَلَيْهِ

٥٢١١ أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ آبِيْ عَتَّابٍ سَهْلِ ابْنِ حَمَّادٍ حِ وَ ٱنْبَانَا آبُوْ ۚ دَاؤُدَ حَدَّثُنَا ٱبُوْ عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوْ مِكْيْنِ قَالَ حَدَّثْنَا إِيَاسُ بْنُ الْحُرِثِ بْنِ الْمُعَنْقِيْنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيْنِ آنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ وَ رُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُعَيْقِيْبٌ عَلَى خَاتَمِ رَّسُولِ اللهِ عَلَى

٣٢٠٠: باب لُبُس خَاتِم صُفْرِ

۵۲۱۲: ٱخْبَرَانِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ الْمَصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ ئُغُرِ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَّادَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ عَنْ

اَمَىٰ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ الَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَلَمُ يُرَدَّ عَنَيْهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةُ خَرِيْر فَٱلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَّامَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ ٱتَيْنَكَ انِفًا فَٱعْرَضْتَ عَنِّى فَقَالَ آنَّهُ كَانَ فِيْ يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِجَمْرٍ كَثِيْرٍ قَالَ إِنَّ مَا جِئْتُ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَ اَعَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا قَالَ فَمَا ذَا ٱتَخَتُّمُ قَالَ حَلْقَةً مِنْ حَدِيْدٍا وَ وَرِقٍ ٱوْ

٥٢١٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَصُوْ غَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلُ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ

پھرآیا اوران نے سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے عرض کیایا رسول اللہ مُنافِیقِ المیں ابھی آ پ کے پاس حاضہ ہوا تھا آپ نے میری طرف نبیں ویکھا تھا آپ ٹائٹیڈانے فرمایا اس وقت تمہارے یا کا کا ایک شعلہ تھا اس نے ہم میں تو کافی مقدار تیں آگ ے شعلے لے کرآیا ہوں۔آپ ٹانٹیا نے فرمایا: جوتم لے کرآئے ہو وہ حرہ (جو کہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک مقام ہے) کے پتحروں ے زیادہ مفید تہیں ہے لیعنی سونے کے ڈھیلے اور زمین کے پھر دونوں ہی برابر ہیں البتہ بیونیا کی ایونجی ہے پھراس نے کہا میں کس شے کی انگوشی بناؤل؟ آپ نے فرمایاتم لوہے کا ایک چھلہ بنالویا حیاندی پا پیتل کا چھلہ بنالو۔

۵۲۱۳: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم فكلے (ليعني روانه ہو گئے) اور آپ نے ایک جاندی کا چھلا بنوا رکھا تھا۔ ارشاد فرمایا: جس شخص کا دِل عاہے وہ اس طرح کا چھلہ بنوا لے *لیکن جو*اس پر کندہ ہے وہ کندہ نەكرائے ـ

#### ایک حکم ممنوع:

آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَاللَّهُ مِن يرمحد رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا جوا تَهَا جوكه آپ مَنْ لِينْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا اللَّهُ مَا تَعَالَى فرماتِ الرَّبِيعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعَالَى فرماتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعَالَى فرماتِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ آپ الٹی کا استھ ہی خاص تھا کسی کے لئے ایسا کرنا بالکل ہی صحیح نہیں کیونکہ بیعبارت صرف اور صرف آپ ہی کندہ کرا کے پہن سكتے تھے باتى سب كے لئے اس عبارت كاكندہ كرائے انگوشى يہنناممنوع ہے۔

الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آتَكَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا وَ نَقَشَ عَلَيْهِ وَ نَقَشًا قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّخَذُنَا خَاتَمًا وَ نَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْفُشُ آحَدٌ عَلَى نَفْشِهِ ثُمَّ قَالَ انسٌ فَكَا يِّي ٱنْظُرُ

٥٢١٨: أَخْبَرَنَا أَبُو فَ دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ٥٢١٨: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت ب که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک انگوشی بنوائی اور اس پر (حروف) کندہ کرائے پھرارشادفر مایا ہم نے انگوشی بنائی ہے اور کندہ کرایا ہے اب کوئی دوسرا شخص اس طرح ( کامضمون) نہ کھدوائے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: میں اس کی روشیٰ گویا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ( مبارک ) ہاتھ میں دیکھ ریا





الى وَ بيُصِه فِي يَدِهـ

٢٣٠١ بكب قُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يُنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَابيًّا مُعْد د قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَآنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِيدٍ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ ٪ برعر بي (عبارت) نـ كلدواؤ ـ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا تَسْتَضِيْنُو بِنَارِ الْمُشركِيْنَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَيبًا.

## باب: فر مان نبوی صلی الله علیه وسلم کهانگوشی برعر نی عبارت و کمی واؤ

عداه أخبَرَنَا مُجَاهِدِ بْنُ مُوْسَى الْمُحَوّارَزُمِيّ ٥٢١٥: حضرت انس بَالْيَة ب روايت عدر مول ريم مَا تَقَارُ ف ارشادفر مایاتم لوگ مشرکین کی آگ ہے روشنی نه َرواورا بنی انگوخیول

طلاصدة العاب المن المراوبالاحديث شريف مين مشركين كي آك سے روشي كرنے كو جومنع فرمايا كيا ہے اس كا مطلب يہ ب کہتم لوگ ان لوگوں سے مشورہ نہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے پرورد گارے وشمن میں اور عربی عبارت کندہ کرنے کی جو ممانعت فرمائي گئي ہےاس کامطلب پہ ہے کہتم انگوشی پرمیرا نام نہ کھدواؤ یعنی محمد رسول اللّٰد نہ کھدواؤ تا کہ میری مُہر سے اشتباہ نہ ہو جائے۔

## باب: کلمه کی انگلی میں انگوشی پہننے کی ممانعت

۵۲۱۲: حضرت ابو ہرریرہ طالف سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندنے فر مایا 'مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فر مایاتم اللّه عز وجل سے مدایت اورسیدھے راستہ کی دعا مانگواورتم ٹھیک اور درست کام کرواور آپ نے مجھ کواس انگی میں انگوشی سیننے ہے منع فرمایا اور ارشارہ فرمایا کلمہ کی انگلی اور درمیان کی انگل کی طرف په

ے۲۱ : حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیه وسلم نے مجھے سبا بہ اور وسطی انگی میں انگوٹھی پیننے ہے منع فرمایا۔

٢ ٢٣٠٠: بآب النَّهي عَن الْخَاتَم فِي السَّبَّابَةِ ۵۲۱۲: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِّيْبٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِنَّ رَسُولُ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدئ وَالسَّدَادَ وَنَهَا نِيْ أَنْ اَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَ هَذِهِ وَاَشَارَ يَعْنِيُ بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطِي\_

كا٥٢: ٱلْخُبُولَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثنى وَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ عَلِيَّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هٰذِهِ وَهٰذِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَ اللَّهُظُ لِأَينِ الْمُثَنَّى ـ

۵۲۱۸. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

۵۲۱۸:حفرت الو مربره والين سے روايت ہے كه حضرت مل ان يو ب



بِشُوْ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي بُوْدَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللّٰهُمَّ الْهِدِينِي وَ سَدِّدْيِي وَ نَهَامِي اَنْ اَصَعَ الْحَانَمَ فِي هٰذِهٖ وَ هٰذِهٖ وَاَسَارَ بِشُوْ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطِي قَالَ وَ قَالَ عَاصِمٌ آحَدُهُمَا۔

## ٢٣٠٣:باب نَزْءُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دَخُولِ الْخَلاءِ

٥٢١٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ صَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اللَّهُ هُرِيِّ عَنْ اللَّهِ هُرُّكَانَ إِذَ دَخَلُ الْخَلَاءَ نَزَعَ عَنْ اللَّهِ هُرُّكَانَ إِذَ دَخَلُ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَلَتَمَةً لَوْ عَنْ اللَّهِ هُرُّكَانَ إِذَ دَخَلُ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَلَتَمَةً لَمُ

الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ النّبَانَا اللّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّةً مِنْ قِبَلِ كَفِيّهِ فَاتَّخَذَ النّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَالْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاتَّخَذَ خَاتَمَةً وَقَالَ لَا الْبُسُهُ ابَدًا وَالْقَى النّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَالْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاتَسْمَ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَالْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَوَاتِيْمَ الذَّهِبِ فَالْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَوَاتِيْمَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ النَّاسُ خَوَاتَمَةً وَقَالَ لَا الْبُسُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٥١٢١: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ جَعَلَ فَصَّةً مِمَّا يَلِي كَفَّةً فَاتَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمً فَطُوحَهُ النَّبِيُّ عَيْدً قَالَ لَا ٱلْبُسُةُ ابَدًا۔

٥٢٢٢: أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَ نَقَشَ دَهَبِ ثُمَّ طُرَحَهُ وَلَيْسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَ نَقَشَ دَهَبِ ثُمَّ طُرَحَهُ وَلَيْسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَ نَقَشَ

فر مایا 'مجھ سے رسول کریم صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم اللہ عزوجل سے دعا کرو اے اللہ! مجھے سیدھے اور درست رائے کی بدایت وے اور آپ نے مجھ کو اس انگل میں انگوشی پہننے سے منع فر مایا اور اشارہ فر مایا گلمہ کی انگلی اور درمیان ی انگلی ل

ST STY XX

ح المأثروزيا أش كا احاديث

## باب: بیت الخلاء جاتے وقت انگوشی ا تار نے سے متعلق

۵۲۱۹: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم جس وقت پائخانه میں جانے لگتے تو آپا پی انگوشی اتارد ہے کیونکه اس میں لکھا ہوتا تھا محمد رسول الله

۵۲۲۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کا تگینہ مختیلی کی جانب رکھا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں تیار کیس۔ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی انگوشیاں اُتار اُنٹی اپنی ) انگوشیاں اُتار اُنٹی اپنی ) انگوشیاں اُتار دی چنا نچہلوگوں نے بھی (اپنی اپنی ) انگوشیاں اُتار دالیں۔

۵۲۲۱: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی اوراس کا تکیینہ شیلی کی جانب رکھالوگوں نے بھی انگوشیاں بنوائیں آپ نے بھی اپنی انگوشی کھینک دی اور فر مایا میں اب اس کونہیں پہنوں کا

۵۲۲۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوشی سونے کی پہنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوا تار دیا اور جاندی کی انگوشی پہن لی جس میں یہ کندہ تھا محمد رسول اللہ اور فر مایا: کسی کو بینہیں جا ہیے کہ وہ اپنی



يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِيْ هَذَا ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهٔ فِي كَ جَانبِ رَكُهَا. بَطْن كَقِه۔

> wrr. أَخْبَرُنَا مُخَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمَغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا رَأَهُ ٱصْحَابُهُ فَشَتُ خَوَاتِيْمُ الذَّهَبِ فَرَمٰي بِهُ فَلَا نَدُرِيْ مَا فَعَلَ ثُمَّ آمَرَ بِحَاتَمٍ مِنُ فِضَّةٍ فَآمَرَ آنُ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَ كَانَ فِىٰ يَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَفِىٰ يَدِ اَبِىٰ بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِيْ يَلِدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وِ فِيْ يَلِدِ عُشْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ فَخَرَجَ الْانْصَارِيُّ إِلَى قَلِيْبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَٱلْتُمِسَ فَلَمْ يُوْجَدُ فَامَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله\_

٥٢٢٣: أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عُوَانَةَ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَّاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ

٣٠٠٠: باب ألْجَلاَجِلُ ۵۲۲۵: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ آبِي صَفْوَانَ

فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ الْكُوشِي مِن يه كنده كرائ اورآ بِ سلى القدعليه وللم في اس كالمبينة على

٥٢٢٣ حفرت عبداللدين عمر النيز بروايت م كدرسول مريمص عليهم نے سونے کی انگوشی تین روز تک پہنی جس وقت آپ کے صحابہ كرام وليُرِيزن و يكها تو (حارول طرف سے) مونے ك الموضيال مچیل گئیں (لیعنی تمام ہی لوگ اس کو پہننے لگے) آپ نے بیدد کھے کر انگوشی کھینک وی ندمعلوم وہ کیا ہوگئ پھر آپ نے جاندی کی انگوشی بنوائی اور تھم فرمایا اس میں بیعبارت کندہ کرانے کا محمد رسول الله (مَنْ اللَّيْمِ ) وه الكُوهي آپ كے ہاتھ ميں رہى۔ يہاں تك كدان كى وفات ہوگئی پھر حضرت عمر بھٹنیز کے ہاتھ میں رہی بیہاں تک کدان کی وفات ہوگئی پھرحصرت عثمان مٹائیز کے ہاتھ میں وہ انگوشی چیدسال تک رہی اور ان کے استعمال میں رہی جب کافی تعداد میں خطوط لکھے جانے لگے تو حضرت عثمان طِلْفَتْهُ نے وہ انگوشی ایک انصاری کوعنابیت فر ما دی اس ہے مُبر لگائی جاتی رہی ایک روز وہ انصاری صحابی حضرت عثان برہین کے کنوئیں پر گئے تو وہ انگوٹھی اس میں گر گئی اس کی کافی تلاش کرائی گئی ليكن وہ نەل سكى تو عثان طائنة نے تكم فرمايا اى قتم كى انگوشى بنوائے جائے كا اور انہول نے اس ميں محمد رسول الله ( مَنْ اللَّهُ أَلَى كنده كرايا-

۵۲۲۳ : حطرت عبرالله بن عمر الي سعدوايت عدر الريم المن الله نے سونے کی انگوشی ہنوائی اور انہوں نے اس کا گلیندا ندر کی طرف رکھاا ور ہنتیلی کی طرف رکھا چنا ٹچہلوگوں نے بھی سونے کی انگوشی بنوا لی (لیکن) رسول کریم مُنْ اللُّیمُ نے اس کو بھینک دیا لوگوں نے بھی اٹی انگوٹھیاں اتار کر بھینک ڈالیس پھر آپ نے ایک چ ندی کی الْكُوشى بنوائي اس سے مُمرِ لكائي جاتى رہى ليكن آپ اس كوئبيس سينت

باب: گھونگر دا در گھنٹہ ہے متعلق

۵۲۲۵: حفرت ابوبكر بن ابواشيخ يروايت ب كدمين حفرت سالم





کے پاس بیٹھاتھا کہاں دوران ان کے ساتھ قبیلہ آنم البنین کا ایک قافله نکل آیا ان لوگوں کے ساتھ گھنٹمال تھیں تو حضرت سالم نے حضرت نافع سے حدیث نقل کی میں نے اپنے والد صاحب سے سنا كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا فرث ساته سبيل بات ای قافلہ کے جس میں گھنٹہ ہوان کے ساتھ تو کس قدر گھنٹے ہوتے

آ رائش وزیبائش کی احادیث

الثَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بُن اَبِي الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ قَالَ حَذَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ اَبِي بَكُو بْنِ اَبِي شَيْخِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمِ فَمَرَّبِنَا رَكُبٌ لِأُمْ ٱلْبَنِيْنَ مَعَهُمُ آجُرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ كُمْ تَرَىٰ مَعَ هُوُلاءِ مِنَ الْجُلْجُلِ۔

#### گھنٹہ سے کیامُراد ہے؟

ندکورہ بالا حدیث میں گھنٹہ سے مرادوہ گھنٹہ ہے جو کہ جانوروں کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے اور جانور کے چینے کے وفت اس گفتند کی آواز برابر آتی رہتی ہے اس حدیث سے گانے اور ڈھول باجہ وغیرہ کی حرمت بھی نکلتی ہے کہ جب گفتہ جیسی معمولی آواز سے فرشتے نفرت کرتے ہیں تو گانے بجانے وغیرہ سے ان کو کس قدرنفرت ہوگی؟

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفُقَةً فِيلُهَا ﴿ كُنْتُهُو ـ كَانْتُهُو

٥٢٢٦: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاً م ٢٢٦: حضرت الدوبر بن موى سروايت ب كه ميس حضرت سالم الطُّرْسُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ ٱنْبَانَا كَالْمُ الْمُاتَدر بِمَا تَفَانْهُول في حديث شريف نَقل فرمائى الني والدي نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَعِيُّ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ مُوْسَى قَالَ اورانهول نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه كُنْتُ مَعَ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ فَحَدَّتَ سَالِمٌ عَنْ آبِيهِ وَلَم فِ فرمايا: فرشة ان لوكول كساته بين مبترك باله

> ٥٢٢٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو ۚ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ مُوْسَلَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ رَفَعَةً قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جُلْجُلْ.

> آخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابِيْهِ مَوْلَى الِ نَوْفَلِ عَنْ سَالِم: عَنْ آبِيْهِ رَفَعَهُ قَالَ

> ٥٢٢٨: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ

۵۲۲۷: ترجمه ما بق کے مطابق ہے۔

۵۲۲۸: أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمدرضي الله تعالى عنبا سے روايت ب كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: فرشت اس مكان ميس



کے ساتھ بھی نہیں رہتے کہ جن کے ساتھ گھنٹہ ہو۔



سُلَيْمَانُ بُنُ بَابَيْهِ مُولَلَى الِ نَوْفَلِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُلْجُلُّ ولَا جَرْسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً رُفْقَةً مَا الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً مَا الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً مَا اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً مَا اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَلَيْ تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَلَيْ تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ وَلَقَةً اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

1277: أَخْبَرُنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي وَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَا فَلْيُر اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَا فَلْيُر اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ مَالَا فَلْيُر اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ مَالَا فَلْيُر اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۵۲۲۹: حضرت ابوالاحوص بالنيز سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ میں رسول کریم منا النیز کا کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ نے میرے کیڑے بچٹے ہوئے دیکھے (یعنی مجھ کوخراب لباس میں دیکھا) تو دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس مال دولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال یا رسول اللہ! بھرجس وقت بال یا رسول اللہ! بھرجس وقت اللہ عزوجل نے تم کو مال عطا فرمایا ہے تو تم پر اس کا اثر ظاہر ہون

#### حدو دِشرع میں مال کا اظہار:

تعنی آگرتم کو مال دیا گیا ہے تو حدو دشرع میں مال کا اظہار اور ایک جائز مقدار میں استعمال ہونا جا ہے ارشاد باری تعمالی ہے: وَآمًا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَيكن اس سے مقصدریا کاری شہو۔

عاہے۔

مُعْهَمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي السِّحَى عَنْ آبِي اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُوْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ مَالٌ قَالً نَعْمُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ مَالٌ قَالً نَعْمُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ نَعْمُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ نَعْمُ مِنْ الله مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ قَالَ اللهُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مَا لا فَلْمُ عَلَيْكَ آثَوُ يَعْمَةِ اللهِ قَالَ مَنْ اللهُ اللهُ مَا لا فَلْيُو عَلَيْكَ آثَوُ يَعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ.

والد سے سنا کہ وہ رسول کریم منافق سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ رسول کریم منافق کے ایک خدمت اقدس میں حاضر ہوئے خراب کیڑے پہنے ہوئے آپ نے ان کو دکھے کر فر مایا کیا تمہارے پاس مال موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میرے پاس مال سے ۔ اس پر آپ نے فر مایا تمہارے پاس کس قتم کا مال موجود ہے؟ انہوں نے فر مایا تمہارے پاس کس قتم کا مال موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا اونٹ گائے بحریاں 'گھوڑے غلام اور باندی انہوں نے جواب دیا اونٹ گائے بحریاں 'گھوڑے غلام اور باندی اس کے جواب دیا ویٹی تم کو فوازا گیا ہے) تو تم کو جا ہے کہ اس کا اس عطا فر مایا ہے (بعنی تم کو نوازا گیا ہے) تو تم کو جا ہے کہ اس کا احسان اور فضل ظامر کرو ( بعنی تم زندگی اس طرح سے گذارو کہ لوگ تم کو خوش حال بحصیں )۔

٢٣٠٥: باب ذِكْرِ الْفِطْرَةِ

باب: فطرت كابيان

۵۳۰ کا دریا کی امادیث کی کا دریا کی امادیث

٢ ٣٣٠: بَاب إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ
٥٢٣٢: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ آخْفُوا الشَّوَارِبَ وَآغَفُو
اللّحي .

٢٠٠٠- بكاب حَلْقُ رُوسُ الصِّبيانِ

وَهُبُ بُنْ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبِى قَالَ الْبَالَا وَهُبُ بُنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ الْبَالَا وَهُبُ بُنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ ابْنَ آبِى قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ ابْنَ آبِى يُعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ امْهُلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ

٢٢٠٨: بَابِ ذِكْرُ النَّهِي عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ

رُو الصّبِيّ ويتركُ بعضه

٥٢٣٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ٱنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ آنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

ہاب: موخچھیں کو انے اور داڑھی بڑھانے کا بیان ۵۲۳۲: حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھ سے دوایت ہے کہ رسول کریم من ثانیؤ نے ارشادفر مایا موخچھوں کو کتر داور داڑھیوں کو چھوڑ دو۔

#### باب: بچول کاسرمونڈنے کابیان

۵۲۳۳ : حضرت عبدالله بن جعفر جلائية سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی کا میں مالت عطا فر مائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے رشتہ داروں کو تین دن کی ( لیعنی تین روز تک ان کی وفات پرغم منانے کی ) پھر آ پان کے پاس تشریف لائے اور فر مایا تم لوگ اب میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ چنا نچے ہم لوگ چوروں کی طرح لائے گئے ( لیعنی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے برا کی طرح لائے گئے ( لیعنی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بال کی طرح لائے گئے ( لیعنی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے برا مونڈ نے میں لائے گئے ) پھر آ پ نے سرمونڈ نے کا تھم فر مایا۔

## باب: بچ کا سر پچھ منڈ انا اور پچھ جھوڑ نا ممنوع ہے

۵۲۳۴:حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قزع ہے منع فر مایا۔





عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَمَّ نَهِي عَنِ الْقَزَعِ-

#### قزع كى تعريف اوراس كاممنوع مونا:

قزع کتے ہیں کہ سرکے بال کچھ کو ایا منڈ واڈ اانا اور کچھ سریہ باقی رہنے وینا یجب مرضی سی رے مسلم نوا کے اندر بھی بہت پایاجا تا ہے اوراس پر مزیظلم مید کداس بچے سے عموماً بھیک منگوائی جاتی ہے یابول کباجا تا ہے کہ ہم نے منت ونی تھی اس لئے یجے کے پچھ بال رہنے دیتے ہیں اوراس کوا کٹر (لٹ) کا نام دیا جاتا ہے جو کہ اور بھی نامناسب ہے ایک اور صدیث مبار کہ میں جائے کہ بال سر پر پچھ ہوں اور پچھ کٹا دیئے جائیں تو وہ سرکتنا ہے ڈھبا اور بے زینت لگتا ہے اور حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اوربيسب جانت بين كدونيا كي ساري مخلوقات مين سےسب سے زياده شان وشوكت كرامت عزت وزينت الله تعالى نے انسان كوعطاء فرمائى ہے اور اسلام انسان كے لئے عزت وزينت كوہى ببند كرتا ہے وہ كسى قدراحمق بجو کدایئے کوآپ کوخود بگاڑے اور بدنما بن کراس کواپنے لئے عزت جانے اوروہ ماں باپ جو کدایئے نیچے کے پچھ بال کٹا دیتے ہیں اور پچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مختلف انداز سے جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض یوں کہ دیتے ہیں كه يه بهار بيرصاحب كاحكم بهاس كئے بهم نے اليا كيا بهاس فعل كوترك كرديناازبس ضروري به- (جامى)

۵۲۳۵: أَخْبَرَنِي إِبْرًاهِيْمَ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ۵۲۳۵: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ

حَجًّا ج قَالَ قَالَ ابْنُ جُويْجِ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في قزع منع فرمايو-نَافِعِ آنَّهُ ٱخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ

٥٢٣٧: آخُبَرَنَا اِسْلَحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ-

٥٢٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَرَعِ-

٢٣٠٩:باب إِتَّخَادُ الْجُمَّةِ

٥٢٣٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اُمَّيَّةَ بْنِ خَالِدٍ

٢٣٢٦:حضرت عبدالله بن عمرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے قنوع مصمنع فرمايا-

۵۲۳۷:حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في قزع عصمنع فرمايا-

باب: سرير بال ركف متعلق

۵۲۳۸: حضرت براء نائین سے روایت ہے که رسول کریم طل تاہی کا قد

ا رائش وزیائش کی احادیث کی کا ۱۳۵۵ کی کا دیث کی احادیث کی کا دیث کا دیث کی کا دیث کی کا دیث کار کا دیث کار کا دیث کا دیث کار ک

عَنْ شُغْبَةً عَنْ آبِنَى اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً مَرْبُوْعًا عَرِيْضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبِيْنِ كَثَّ اللَّحْيَةِ تَعْلُوْهُ حُمْرَةٌ جُمَّنَهُ إلى شَحْسَنَى أَذْنَيْهِ لَقَدُ رَآيَتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءً مَا رَآيْتُ آخْسَنَ مِنْهُ.

٥٢٣٩: أُخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيْعِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ وَكِيْعِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْبَرَّاءِ قَالَ مَا رَايْتُ مِنْ فِي صُلَّقِ الْبَرَّاءِ قَالَ مَا رَايْتُ مِنْ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَعْرٌ يَضُوبُ مَنْكِبَيْهِ

٥٢٣٠: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي يَضْفِ اُذُنِّيْهِ

ا ٥٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُغْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَبَّانُ قَالَ عَدْ أَنْسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَضُورُ بُ شَعْرُةً إلى مَنْكِبَيْدِ

#### ۱۳۳۱۰: باب

#### تُسكِينُ الشَّعر

مبارک درمیا نہ تھا اور آپ کے دونوں موندھوں کے درمیان بہت جگہ تھی اور داڑھی مبارک بہت گھٹی اور پچھر خی طابخ کی اور سر کے بال کانوں کی لوتک تھے میں نے آپ کولال رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے آپ مائی تی ہوئے دیکھا ہے آپ مائی تی آپ کی لا اور پیلے نہیں دیکھا ہے (یعنی آپ مائی تی آپ مبارک متنا سب سجاوٹ والا تھا)۔ دیکھا ہے (یعنی آپ مائی تی آپ مائی تی آپ کہ میں نے کسی بال والے کو جوڑا پہنے ہوئے رسول کریم مائی تی آپ کے دیا دہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ جوڑا پہنے ہوئے رسول کریم مائی تی تی دیا دہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک موندھوں کے نزدیک تھے۔

۵۲۴۰: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَالِیْنِ کُھُے بال مبارک آ و ھے کا نوں تک تھے۔

۵۲۲۱: حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے بال (مبارک) موند هوں تک پہنچتے منے۔

## 

2777 : حضرت جابر بن عبدالله دالله دالله دایت ہے کہ رسول کریم منافید ایک اور کو کا کہ کہ مسول کریم منافید ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے میر کے بال پراگندہ (بعنی بھرے ہوئے) تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس محف سے بینہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے بال برابر (صحیح) کر لے۔

۵۲۷۳:حضرت ابوقتادہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ان کے سر پر بالوں کا جموم تھا انہوں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایاتم ان کو اچھی طرح سے رکھو اور تم روز انہ کنگھی کرو۔





## رد و ي د ٣١١: باب فرق الشعر

٣٥٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمِ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ 'بُن عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسُدُلُ شَعْرَهُ وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرَقُونَ شُعُوْرَهُمْ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِبُّ مُوَافَقَةَ آلهلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَٰلِكَ

#### باب: بالول میں ما تک نکالنا

هم۲۲ه. حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور مشرکین بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم اہلِ کتاب کی موافقت کو دوست ر کھتے تھے ان باتوں کی کہ جن باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ حکم نہ ہوتا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما نگ ان الن<u>ے لگے۔</u>

## ما تك نكالنے سے متعلق:

اہلِ کتاب ہے مرادیہوداورعیسائی ہیں اور بعد میں آپ نے جو بالوں میں مانگ نکالن شروع فرہ دیواس کی وجہ یہ ہے كه پرآپ و كلم بوگيا كهاب مانگ نكالناسنت --

#### ۲۳۱۲: باک اکتر جل

٥٢٣٥: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِّيْدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَرْفَاهِ سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الْإِرْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُّلُ-

## یاب: کنگھی کرنے سے متعلق

۵۲۳۵: حضرت عبدالله بن بريده رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض كياجس كانام عبيد تقاكه رسول كريم صلى الله عليه وسلم مِمِ اِنْعَتْ فرماتے تھے بہت عیش میں پڑنے سے۔اس کی ایک قسم سنتھی کرنا ہے۔

## مُر دون كالتلهي كرنا:

اس کامطلب پیہ ہے کہ آ دمی ہروقت تنکھی کرتار ہےاورخوا تین کی طرح بناؤ سنگھار میں لگارہے شریعت نے اس سے منع فر مایا ہے۔ مردوں کی شایان شان نہیں کہ وہ خواتین کی طرح جسم سجانے میں لگے رہیں۔ اگر چیصاف ستھرار ہنا پسندیدہ اور مطلوب عجيها كرارشادرسول مَنْ الله عليف يحب النظافة))-

٢٣١٣: باك التيامن في الترجُّل

سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةً وَ وضواور جونا يَهِ اور تناصى كرف مِن -

باب: تفکھی دائیں جانب سے شروع کرنے سے متعلق ٥٢٣٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٥٢٣٦: أُمّ المؤمنين حفرت عاكثه صديقه يا الاعلى قالَ حَدَّثَنَا ٢٥٢٣١ أمّ المؤمنين حفرت عاكثه صديقه يا الاعلى المراتب بحك خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ قَالَ رسول كريم مَنْ الْيَوْلِينِيرِ فرمات سے قروا كريم مَنْ الْيُولِينِيرِ فرمات سے قرائين جانب سے شروع كرنے كو



دَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُوْرِهِ وَ تَنَعُّلِهِ وَ تَرَجُّلِهِ۔

## ٢٣١٣: بَابِ الْأَمْرُ بِالْخِضَابِ

٥٢٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّنَا عَرْرَةً وَهُوَ ابْنُ خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةً وَهُوَ ابْنُ ثَالِيَّ عَنْ اللَّبِيِّ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَلِيلُولُولِي اللَّهُ اللَّه

#### ٢٣١٥: باب تَصْفِيْدُ اللِّحْيَةِ

3004: آخُبَرَنَا يَخْيَى بُنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ قَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ قَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ قَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَنَةُ فَقَالَ رَآيْتُ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ يُصَفِّرُ لَحْيَنَةً لَكُونَتُ النَّبِيَ اللَّهِ يُصَفِّرُ لَكُيْنَةً النَّبِيَ اللَّهِ يَصَفِّرُ لَكُيْنَةً لَلْكُ فَقَالَ رَآيْتُ النَّبِي اللَّهِ يُصَفِّرُ لَكُيْنَةً لَلْكُ فَقَالَ رَآيْتُ النَّبِي اللَّهِ يَعْمَلُ لَمُ لَلْكُونَا لَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

## ٢٣١٧: بَاكِ تَصْفِيرُ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

۵۲۵: أَخْبَرَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمَرُو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمَرُو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عُمَرُو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا الْبَيْقُ ابْنُ آبِي رَوَّا دَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ابْنُ آبِي يَعْمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَةً بِالْوَرْسِ فَلَا عُمْرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

#### باب: خضاب كرنے بے متعلق

حرفي أرائش وزيه تشركها عاديث

۵۲۴۷: حضرت ابوسلمه بیسید اورسلمان بن بیار سے روایت ہے کہ ان دونوں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول کریم من اللہ فی ان دونوں نے ابوہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول کریم من اللہ فی ارشاد فرمایا: یہود اور نصاری بالوں کونہیں ریکتے ہیں (بہذا) تم اُن کے خلاف کرو۔

۵۲۴۸: حضرت جابر طلقیا سے روایت ہے کہ رسول کریم منگی آیا کہ خدمت میں حضرت ابوقیا فہ (حضرت ابو بکر صدیق طلقیا کے والد) کو کے کر آئے ان کے سرکے بال اور داڑھی کے بال دونوں کے دونوں بی ایک طرح کے ہورہے متھے۔ آپ نے فر مایا تم ان کا رنگ تبدیل کر لوادر تم خضاب کر لو۔

#### باب: داڑھی زرد کرنے سے متعلق

2769: حضرت عبيد سے روايت ہے كہ ميں نے حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما كو ديكھا كه وہ اپنى داڑھى زردكيا كرتے شخص ميں نے ان سے اس كے متعلق ال سلسله ميں دريافت كيا تو انہوں نے كہا كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم اس طرح سے كيا كرتے شہ

## باب: وَرس اورزَ عفران سے داڑھی کو زرد کرنا





## ر و و الله و الشعر : ٢٣١٤ الشعر

ا ١٥٢٥ أَخْبَرَ مَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِ
عَلْ حُمَيْدِ بْسِ عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِيْنَةِ وَاخْرَجَ مِنْ كُمِّهٖ قُصَّةً
مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَااهْلِ الْمَدِيْنَةِ آيْنَ عُلَمَاوُكُمُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِيْمَ يَنْهُى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّمَا
هَلَكُتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَ نِسَاوُهُمْ مِثْلَ

#### باب:بالول میں جوڑلگانے ہے متعلق

ا ۱۵۲۵: حضرت جمید بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاہ یہ جیسن سے مناہ و مدید منورہ میں منبر پر تھے۔ انہوں نے اپنی آستیوں سے بالول کا ایک کچھا نکالا اور فرمایا اے اہل مدینہ! تم لوگوں کے ملاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول کر یم سلی المتد ملیہ وسلم سے نا آپ اس کام کی ممانعت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کی مستورات تباہ ہو گئیں جبکہ انہوں نے اس طرح کی حرکات کیں۔

#### سخت گناه کے کام:

مطلب ہیہ ہے کہ بالوں میں جوڑ لگانا اور ان کو گچھا بنانا سخت گناہ ہے بنی اسرائیل کی خواتین اس قتم کی حرکات کرتی تھیں جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئیں۔

مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَنَا وَاَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ ارْى اَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُوْدَ وَ إِنَّ رَسُولَ مَا كُنْتُ اَرْى اَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُوْدَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّوْرَ۔

270۲: حضرت سعید بن میں بیان سے دوایت ہے کہ حضرت معاویہ طاق میں ایش ایش ایش کا کا کہ معاویہ طاق اور بالوں کا ایک گیھالیا اور فر مایا میں نے بیدکا م کس کو کرتے جو نے نہیں دیکھا ہے علاوہ یہود کے اور رسول کریم شکھی نے اس کا نام رور (دھوکا) رکھا۔ (زور کا معنی کسی کے بال اپنے بالوں میں ملہ کرلگانا ہے)۔

## باب: دھجی ہے بال جوڑنے سے متعلق

عدد انہوں نے معاویہ جائی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اےلوگو! رسول کریم منگی انٹیز نے منع فرمایا ہے تم کو زُور ہے۔ پھر آپ نے ایک سیاہ رنگ کے کیڑے کا کلا اور فرمایا: یجی زُور ہے اور کوئی عورت اس کواپنے سرمیں رکھ کرسر پراو پرسے دو پنہ اوڑھ لیتی ہے۔

٢٣١٨: باب وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخُرْقِ

عَنْ يَعْفُوْبُ بُنُ مُوسِى قَالَ اثْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْفَوْبَ ابْنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ ابْنِ عَنْ يَعْفُوْبَ ابْنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ ابْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةً آنَّةً قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبُيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْدِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْدِ قَالَ النَّهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْدِ قَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْدِ قَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْدِ قَالَ هُو وَجَاءَ بِحِرْقَة سَوْدَاءَ فَالْقَاهَا بَيْنَ آيَدِيْهِمْ فَقَالَ هُو طَذَا تَجْعَلُهُ الْمُوادَةُ فِي رَاسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ وَلَيْ يَا اللَّهِ بُنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ

۵۲۵۴: حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول





قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُّ بْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الزُّورِ وَالزُّورُ الْمَرْاَةُ تَلُفُّ عَلَى رَاْسِهَا.

## ۲۳۱۹: پاپ لغن

#### الواصلة

٥٢٥٥: آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ

## ٢٣٢٠:باب لعن الواصلة

#### ور دوو والمستوصلة

٥٢٥٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيىَ عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثُنِنِي فَاطِمَةُ عَنْ ٱسْمَاءَ آنَّ امْرَاةً جَاءَ تُ اللّٰي رَسُول اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِنْي عَرُوْسٌ وَ إِنَّهَا اشْتَكُتْ فَتَمَزَّقَ شَغْرُهَا فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتُوصِلَةَ

## ٢٣٢١: بكب لعن الواشِمةِ والموتشِمةِ

٥٢٥٠: أَخْبَرَنَا إِسْلِقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلةَ وَالْمُونَتِصِلَةَ وَالْوَشِمَةَ وَالْمُونَيْسِمَةَ

## ٢٣٢٢: باب لعن المتنبيصات وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

کریم فاتیز نے زُورے ممانعت فر مائی اورزوروہ ہے کہ جوایے سریر سَلَمَةَ عَنْ هِشَام بْنِ آبِي عَنْدِاللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ليب ل العين دوسر عواية بال زياد ودكلان كي اليب جوڑ لگائے )۔

## باب: جوڑ لگانے والی یعنی بال میں بال ملانے والی پرلعنت فيتعلق

٥٢٥٥: حضرت عبدالله بن عمر تافق سے روایت ہے کہ رسول کر یم من تاثیر ا نے بال میں بال ملانے والی پرلعنت فر مائی۔

## باب: بال میں بال ملانے والی اور بال ملوانے والی دونوں لعنت كى ستحق ہيں

۵۲۵ حفرت اساء في عن روايت بردايك خاتون خدمت نبوي مَنْ الْفِيرِ مِن حاضر موئى اور عرض كيانيا رسول الله! ايك الركى ب جوكه تى نو لی دلہن ہےوہ بیار بڑگئ اوراس کے سرکے بال جھڑ گئے تو کیا مجھ ہر كسى قتم كاكناه باكريس أس كريس بال ملوا دور؟ آب نے فرمایا: الله تعالی نے نعنت فرمائی ہے بال میں بال ملوانے والی اور بال ملانے والی پر۔

باب:جسم کو گود نے اور گودانے والی عورتوں پرلعنت ۵۲۵ : حضرت عبدالله بن عمر النفي سدروايت سے كدرسول كريم من النافية ف العنت فر مائي بالول كوجوز في والى اورجوز وافي والى ير جسم كود في اورجسم گدوانے والی پر۔

باب: چېره کاروال اکھاڑنے والی اور دانتوں کوکشاد ہ کرنے والی پرلعنت





٥٢٥٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَّمِ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ آلَا ٱلْعَنُّ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى -

۵۲۵۸: حضرت عبدالله بن مسعود دلينيز ہے روايت ہے كدرسول كريم مَنَاتِیَا نِے (خوبصورتی کیلئے) روئیں اُ کھاڑنے والی عورتوں دانتوں کو کشاده کرنے والی عورتوں اور جوالقدع وجل کی پیدائش و بدتی میں ان ىرلعنت فرمائى به

#### قابل لعنت افراد:

ند کورہ بالا حدیثِ مبارکہ میں اگر چہ ندکورہ عورتوں پر لعنت فر مائی گئی ہے لیعنی ندکورہ حرکات کرنے والی عورتیں جس طرح لعنت کی مستحق ہیں اس طرح اگر مردبیر کات کریں گے تو وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں۔

يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ يِيرَانَ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل والْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّـ

٥٢٦٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ الْآعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنِّيِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَٱتَّتُهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ آنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ مَالِي لَا اَقُوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ا ١٥٢٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ الله المُتَوَشَّقِاتِ والْمُتَنَّقِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اَلَّا لَعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٢٥٩: أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ٥٢٥٩: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ بْنُ جَرِيْدٍ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في العنت قرماني (بالون كو) الحارْف واليول يراور چېره كاروال أكھاڑنے واليول يرجوكدانتدعزوجل كى

۵۲۷۰: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی چیرہ کے بال اُ کھاڑنے والیوں پڑ دانت کشادہ کرنے والیوں پراور گودنے والیوں پر جواللہ کی مخلوق کوبدلتی ہیں ایک خاتون (پیابت س کر) ان کے یاس حاضر ہوئی اورعرض کرنے لگی کہتم ایبا ایبا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں سے بات س وجه سے ند كبول جيسا رسول كريم صلى الله عليه وسلم من الله أن

ا ۲۲ ادعرت ابراجيم سے روايت ہے كدحضرت عبداللد بن مسعود راور چیرہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی گود نے والی عورتوں پراور چیرہ اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ ا کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں بر-آ گاہ ہو جاؤ کہ میں لعنت کرتا ہوں جن پررسول کریم مُنَّیْنَةُ منے لعنت فرمائی ہے۔

## جاہلیت کے طور طریقے ترک کرنا ضروری ہے:

ہمارے پیارے ندہب اسلام میں غم اور خوشی کے طریقے جومنقول ہیں وہ فطرت کے مین مطابق ہیں زمانہ جاملیت کے

طوروطریقے تغوو بے کارمغی بے حقیقت ہیں ان کا ترک کیا جانا بہت ہی ضروری ہے دور جابلیت میں غم اور صدمہ کے موقع برعورتیں عجب می ترکات کرتی تھیں مثلاً چہرے کے بال اور رو کیں صدمہ کی وجہ ہے اُ ھاڑلیا کرتی تھیں سرکے بال نوچ ناہیں کرنا اور نجی تواز ہے مرد کو لیکار کے رونا اس میں وہ صفیتیں بیان کرنا جواس میں بھی نتھیں 'سرمیس ناک ڈال لینا'خوب چلا کررون' ہے مہری کا مظاہر و کرنا اس طرح کی حرکات کیا کرتی تھیں اسلام نے ان اوصاف نازیبا ہے باز رہنے کا تحق ہے تھم دیا ہے اور ممومی صور پر بید روان چل نکلا ہے کہ چہرے پر سے بال کھنچے جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر سے بال نکال لئے جاتے ہیں اسلام نے اسے خت ناجائز قرار دیا ہے ندگورہ احادیث مبار کہ میں ایسی ہی حرکات کا تحق ہے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی فطری چیز کوتبدیل کرنا کسی طرح بھی اچھانہیں بلکہ خت مدموم ہے باقی ختند کرنا 'مونچھیں کتر نا اور بغل کے بال کا ٹنا' زیر ناف صفائی کا اجتمام کرنا میتو انبیاء کرام علیمی السلام ہے متواترہ چلی آ رہی ہیں اس میں زینت ہا اور صحت بھی اور بھی بے شارحتیں ہیں ان میں ان پرقیاس کر کے ان کرام علیمی السلام ہے متواترہ چلی آ رہی ہیں اس میں زینت ہا اور صحت بھی اور بھی بے شارحتیں ہیں ان میں ان پرقیاس کر کے ان کرام علیمی السلام ہے متواترہ چلی آ رہی ہیں اس میں زینت ہا اور صحت بھی اور بھی بے شارحتیں ہیں ان میں ان پرقیاس کے درام علیمی اللہ کا خان نا کا دنا نا خان کا نا خان خان کی بنائی میں ان پرقیاس کے درام علیمی کرام علیمی کرام علیمی کرام علیمی ہیں ان میں ان پرقیاس ہے۔ ( جامی )

#### سر دوو ۲۳۲۳:باک اکتزعفر

#### ٢٣٢٣: باب الطِّيبُ

٥٢٦٣: آخْبَرَنَا اِسْلَحْقُ قَالَ ٱنْبَآنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَى بِطِيْبٍ لُمْ يَرُدَّةً.

3٢١٥: أَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ اللهِ بْنُ اَبِي جَعْفَرٍ عَنِ سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اللهُ مَنْ اَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ

#### باب: زعفران کے رنگ سے متعلق

۵۲۷۴: حضرت انس جلانی سے روایت ہے کہ رسول کریم منی تیاؤ کے ممانعت فرمائی مردوں کے لیے یہ ممانعت فرمائی مردوں کے لیے یہ رنگ حلال ہے )

۵۲۹۳: حفرت انس والنيز سے روایت ہے که رسول کریم من النیز ان ممانعت فرمائی مرد کوجسم پرزعفران لگائے ہے۔

#### باب:خوشبوكے متعلق احادیث

۵۲۹۳: حضرت انس بن ما لک را الله علی دوایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جس وقت کوئی شخص خوشبو لے کر حاضر ہوتا تو آپ اس کو واپس نه فرماتے (لیعنی خوشبو لے لی کرتے ہے ۔

۵۲۷۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ اللّٰیُّیْمُ نِے ارشاد فر مایا: جس کسی کے سامنے خوشبو پیش کی جائے تو وہ شخص اس کو واپس نہ کرے کیونکہ اس کا وزن کم ہےلیکن خوشبوعمہ ہ



من نيالُ ثريف جلد ١٩

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.

مَن ابْنِ عَجْرَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِیْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْکَیْرِ ح وَ اَنْبَانَا عُبَیْدُاللّٰهِ ابْنُ سَعِیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْی اللّٰهِ ابْنِ الْاَشَجِ عَنْ ابْسُو ابْنِ سَعِیْدٍ عَنْ رَیْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَتَ الْحَدَا كُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طَلْنَا وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ

2014: أَخْبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكْيُرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكْيُرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَعِيْدٍ اللهِ ابْنِ سَعِيْدٍ مَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ اللهِ ابْنَ رَسُولَ الْحَبْرَتُنِيْ زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ آمُرَاةُ عَبْدِ اللهِ آنَ رَسُولَ اللهِ الْلهِ اللهِ اللهِ

مَرَّدُنَا اللَّبُ عَنِ ابْنِ الْسَبِّ عَلَى اللَّبِ الْاَسْجِ عَنْ ابْنِ الْسَبِّ عَنْ الْسَبِّ الْسِبِ الْسَبِّ الْسِبِ الْسَبِّ الْسِبِ الْسِبِ الْسِبِ الْسِبِ الْسِبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٣٢٥: اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ اُنُ اِشْلِحَقَ قَالَ حَلَّثَنَا

۵۲۷۲: حضرت زینب بین سے روایت ہے کہ جوحضرت عبداللہ بن مسعود بنات کی اہلیہ محتر منظمیں کدرسول کریم تنظیم نے ارشاؤفر مایا: جس وقت کوئی تمہمارے میں سے نماز عشاء کے لئے مسجد میں حاضر ہونا عیاہے تو خوشہو نہ لگائے۔

لگائے۔

۵۲۱۷: حضرت زینب بی بین سے روایت ہے کدرسول کریم سی آیا ہے۔ ارشا دفر مایا: جس وقت تم نمازعشاء کے لئے تکلوتو خوشہونہ لگاؤ۔

۵۲۲۸: حضرت زینب والخفاسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جانے گئے تو خوشبونہ لگائے۔

۵۲۱۹: حضرت ابو ہریرہ والفیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منگی تیکر نے ارشاد فرمایا جوکوئی عورت (خوشبوکی) دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ منماز عشاء کی جماعت میں شامل نہ ہو۔

باب: کونسی خوشبوعمدہ ہے؟ ۵۲۷: حضرت ابوسعید خانیز ہے روایت ہے کدرسول کریم شاہر بڑے



جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرُ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ ﴿ فَرِمَا لِيسِبِ عِيمِهِ فِتَم كَ خوشبو \_\_\_ ذَكَرَ النَّبَيُّ ﷺ الْمُرَاّةُ حَشَتْ خَاتَمَهَا بِٱلْمُسِكَ فَقَالَ وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ ـ

عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ غَزُوانَ قَالَ أَنْبَانَا شُغْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ اللَّهِ عَاتُون كا تذكره كيا كه جس نے ابني انگوشي ميں مثك بجر لي تقي تو

## ٢٣٢٢: باب تُحريمُ لُبُس النَّهُب

ا ١٤٢٤: أَخْبَرُنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيّ قَالٌ حَدَّثْنَا يَخْبِيَ وَ يَزِيْدُ وَ مُعْتَمِرٌ وَ بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيِّي هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ آحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى الْحَرِيْرَ وَاللَّهَبَ وَ حَرَّمَةً عَلَى

٢٣٢٧: باب النهي عَن لبس خاتِم النّه ٣٥٧٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيْتُ عَنِ النَّوْبِ الْآخُمَرِ وَ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَانْ الْقُرَا وَآنَا

٥٢٧٣: أَخْبَرُنَا يَغُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِّ وَ آنُ ٱقْرَا ٱلْقُرْانَ وَآنَا رَاكِعٌ وَ عَنِ الْقَسِّيِّ و عَنِ

٥٣٢ه: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَبْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوْس

#### باب: سونا بہننے کی ممانعت ہے متعلق

۵۲۷: حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول كريم مَنَا فِيرِ أَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا أمت كي خواتين كے ليے ريشم اور سونے كو اور مردول كے ليے ان دونول كوحرام كبابه

باب: سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت ہے متعلق ۵۲۷ :حضرت عبدالله بن عباس دیسیز نے فر مایا کہ میں لال رنگ کے کیڑے میننے سے اور سونے کی انگوشی میننے سے اور رکوع میں قرآن كريم يزھنے ہے منع كما گما ہول۔

۵۲۷۳: حضرت علی ڈاٹنڈ ہے روایت ہے کدرسول کر یم من ٹیٹیٹر نے مجھ کو منع فرمایا سونے کی انگوشی بیننے سے اور قر آن کریم رکوع میں بڑھنے ے اور رکیٹمی کیڑا بیننے سے اور کسم کا رنگ بیننے ہے۔

م ۵۲۷: ترجمه سابقه صدیث کے مطابق ہے۔



٥٢٧٥: حفرت على خالين إروايت عركم محكورسول كريم من الينزن

سنن نهائي ثريف جلد موم

الْقَشِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَفِرَاءَةً الْقُرُّانِ وَآنَا رَاكِعٌ ـ

ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ

الوُّكُوْع.

٥١٤٥ قَالَ الْحُرْثُ بْنُ مَسْكِيْنِ قِرَاءَ ةَ عَلَيْهِ وَآنَا قَالَ نَهَانِيُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَ ةِ فِي

٧ ١٥٤٤ ترجمه سابق كے مطابق ہے۔

رکوع میں قرآن کریم پڑھنے ہے منع فرمایا۔

٥١٤٢: ٱخُبَرَيْنَي هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيِيَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بُنُ سَغْدِ الْفَدَكِيُّ اَنَّ نَافِعًا ٱخْبَرَهُ حَدَّثَنِي بْنُ حُنَيْنِ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ لُبُسِ الْقَسِّيّ وَأَنْ أَقْراً وَآنَا رَاكِعِهِ

2/22: أَخْبَرَنَا يَخْيِيَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو 2/21: ترجمه سابق كمطابق ع اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ آنَّ مُحَمَّدَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ خُنينِ عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ٱرْبَعِ عَنْ لُبُسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَ عَنِ النَّحَتُّم بِخَاتَم الذُّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيَّةِ وَانُ اَقْرَا الْقُرْانَ وَانَّا

٥١٢٨: آخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمَ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا ١٥٢٤٨: رجمه سابق كمطابق ع الْحَسَنُ بُنُ مُوسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي آخْبَرَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَّيْنِ حَدَّقَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ الْحَرِيْرِ وَآنُ يَقُرَا وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

٥/٢٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا

٥٢٤٩: حضرت الومريره والني عدوايت بكدرسول كريم فالقيم



مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَمانعت فرمانُ سونے كَ اتَّوْهُي بينتے سے النَّضُرَ بْنَ ٱنَّسِ عَنْ سَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ نَهٰى عَنْ حَاتَم الْذَهَبِ

٥٢٨٠: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَينِي اَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ

## ٢٣٢٨:بأب صِفَةٌ خَاتَمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ رد عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَ نَقْشِهِ

٥٢٨: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبسَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ ٱلْبُسُ هَلَا الْعَاتَمَ وَإِنِّي لَنُ ٱلْبُسَةُ اَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَاالنَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

٥٢٨٢: ٱخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَاّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُوْلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

٥٢٨٣: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ آنْبَانَا يُؤْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَ فَصُّهُ

۵۲۸۰: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

# باب: رسول كريم مَنَا نَيْزُ مُلِي ( مبارك ) انْلُوشي اوراس يركنده

۵۲۸: حضرت عبدالله بن عمر فظف سے روایت ہے کدرسول کر یم من فیاف نے سونے کی انگوشی بنوائی پھرآپ نے اس کو پہن لیا۔لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں آپ نے فرمایا میں اس کو پہنتا ہوں لیکن میں بھی اب اس کوئیں پہنوں گا آب نے چھراس کوا تارد یالوگوں نے بھی وہ انگوٹھیاں اُ تاردیں۔

٥٢٨٢: حضرت عبدالله بن عمر الله عن معرات ب كدرسول كريم منى تيام کی انگوشمی بریه عبارت نقش تھی

> (الله زمو گ

٥٢٨٣: حضرت انس طالنيز عدوايت بكرسول كريم فالنيز أني حاندی کی انگوشی بنوائی اس کا گلینه عقیق تھا کا لےرنگ کا اوراس پر پیقش تقامحمر رسول الله (مَنْ لِيَتَنِّمُ) الله المنظمة ا

من نا أن ثريف جلد وم

حَبَشِيٌّ وَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

١٩٥٢: آخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَلَ ارَّادَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُرُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُرَّبُ إِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوْا إِنَّهُمْ لَا يَقُرُونُ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا فَاتَنَحَدَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ كَانِّي أَنْظُرُ اللي بَيَاضِه فِي يَدِهٖ وَ نُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ۔

۵۲۸ د حضرت انس بن التو سے روایت ہے کدرسول ترجم ال القراف شاہ دوم کو گھڑ نے شاہ دوم کو گھڑ کے بیا اللہ روم اس تحریر یا مکتوب و منبیل روم اس تحریر یا مکتوب و منبیل روم اس تحریر کی ایک مم بنوائی کہ گویا میں اس کی سفیدی کود کھے رہا ہوں اور اس میں میتحریراور نقش کرایا محمد رسول القد۔

# آ بِ مَنْ اللَّهِ الْمُورِ (Stamp) بنوانے کی ضرورت:

اہلِ روم کے تحریر یا مکتوب نہ پڑھنے کا مطلب ہیہے کہ روم کے لوگ ایسے مکتوب کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں و یکھتے کہ جس پرمُبر نہ ہو بہر حال اس ضرورت کی وجہ ہے آپ شائی فیلم نے چاندی کی انگوشی بنوائی۔

. مَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يَوْنُسُ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُوْنُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَ فَصَّةً حَبَشِيَّ۔

٥٢٨٢: ٱخُبَرَنَا ٱلْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيّاً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَدُاللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَاسِمٍ عَنْ حَاسِمٍ عَنْ حَاسِمٍ عَنْ حَاسِمٍ عَنْ حَاسَمُ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضّةٍ وَ فَصَّةً مِنْدً

٥٢٨٤: أَخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيًّ بْنُ أَبُواهِيْمَ وَ عَلِيًّ بْنُ حُدُّنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَ اللهِ عَنْهُ اعَدُهُ احَدُّد

#### ٢٣٢٩:باب مَوْضِعُ الْخَاتِم

٥٢٨٨: اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدِ

۔ معزت انس جلائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگ ٹیڈ کم کی اور اس کا ٹیڈ کی کا تھا۔ انگوٹھی جا ندی کی تھی اور اس کا تکلینہ بھی جا ندی کا تھا۔

۵۲۸۷: حضرت انس جلین سے روایت ہے کہ رسول کریم منی ٹیؤنر نے ارشاد فرمایا ہم نے انگوشی بنوائی اوراس پر بیع ہارت کندہ تھی کہ اب کوئی شخص اس قسم کا (مضمون )نقش نہ کرائے۔

### باب: كوسى أنكلي مين الكوشي ييني؟

۵۲۸۸: حضرت انس جلین سے روایت ہے کہ رسول کریم سی تیان نے انگوشی بنوائی ہے اوراس یہ بیمبارت کندہ کرائی ہے کہ اب کوئی شخص اس طریقہ سے (یعنی اس مضمون کو) نشش



اتَّخَذْنَا حَاتَمًا وَ نَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ الْحَدْ وَإِلَّهِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدْ وَإِلَّهِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدْ وَإِلَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٥٢٩٠: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمُ بْنُ قُتْبَبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ حَدَّثَنَا سُلْمُ بْنُ قُتْبَبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسُواي.

۵۲۹ : اخْبَرَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ آنَّهُمْ سَالُوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ كَانِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فِطَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْوَى الْمِنْصَرَى

٥٢٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْ بُرُدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ بُرُدَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ بَرُدَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي نَبِيًّ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْمُعَالِيقِ فَالْوُسُطِي.

۵۲۹۳: أُخِبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ ٱلْبُسَ فِي عَلِي قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ ٱلْبُسَ فِي الْمُسْطَى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا۔

#### ٢٢٣٠: ياب مُوْضِعُ الْفُصَّ

٦٢٩٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ مُوْسَى عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ

نه کرائے اور میں رسول کریم مان پینا کی چھنگلی اُنگلی میں اس کی چیک دیکھ ریا ہوں۔

۵۲۸۹: حضرت انس رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم داکنی ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

۵۲۹۰:حفرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ گوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی کی سفیدی و کھیر ہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں (مبارک) ہاتھ میں۔

۵۲۹۱: حفرت ثابت طِنْفُوز سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَانَیْوَفِلَ کَ اللّٰهِ عَلَیْوَفِلَ کَ کَ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُولُمُ کَا اللّٰمُ کَا ال

۵۲۹۲: حضرت ابو ہر میرہ خلفیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی المرتضٰی خلفیٰ سے سناوہ فرماتے متھے کہ مجھے کومنع فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشی بہننے سے بعنی شہادت کی اُنگلی اور درمیان کی اُنگلی میں۔

۵۲۹۳: حضرت علی جائٹیؤ سے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم مُنَاثِیَّا آنے منع فر مایا انگوشی بہننے سے اس اُنگلی میں یعنی شہادت کی اُنگلی میں اور درمیان کی اُنگلی میں اور جو اُنگلی اس کے نز دیک ہے (اس میں بھی انگوشی بہننے سے منع فر مایا)۔

#### باب: گمینه کی جگه

۵۲۹۴: حفرت عبدالله بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ اَلَّیْکَا مِنْ الله علیہ مِنْ الله الله علیہ کا اللہ کا اور چاندی سونے کی انگوشی پہن کی اور چاندی کی انگوشی پہن کی اور اس پریفشش کرایا محمد رسول اللہ پھر فر مایا کسی شخص کو





دَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَ نُقِشَ مَنْمِينَ عِلْمِ كَدِهِ ا يَى اَكُوْهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِآحَدِ اَنْ مَسَيْتَ شَلَى كَالْمُ فَلَا وَجَعَلَ فَضَهٔ فِيْ يَنْفُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِيْ هَذَا وَجَعَلَ فَضَهٔ فِيْ بَطَن كَفْهِ -

٢٢٣١: باب طَرْحُ الْخَاتَمِ وَ تَرْكُ لُبُسِهِ

٦٢٩٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ عَنْ سُلِيْهَ بْنِ جُبْرِ عَنِ ابْنِ عَنْ سُلِيْهِ بَنْ وَسُلَّمَ النَّخَذَ عَنْ سُلِيهِ مَلْدُهُ وَسُلَّمَ النَّخَذَ خَاتَمًا فَلَيْمِ وَسَلَّمَ النَّخَذَ اللَهِ عَنْكُمُ مُنْدُ الْيَوْمِ اللَّهِ نَظُرَةٌ وَالْمُكُمُ مُنْدُ الْيَوْمِ اللَّهِ نَظُرَةٌ وَالْمُكُمْ مَنْدُ الْمَوْمِ اللهِ الْمُؤْمَةُ الْمُقَادِدِ اللهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

2797: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّنَعَ النَّاسُ ثُمَّ الله جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ الْبُسُ هَلَا الْخَاتَمَ وَاجْعَلَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ النَّي كُنْتُ الْبُسُ هَلَا الْخَاتَمَ وَاجْعَلَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ النَّي كُنْتُ الْبُسُهُ اللهُ لَا الْبُسُهُ اللهُ لَا النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ۔

والمود أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قِوَاءَ قُ عَنُ الْمِرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ آنَهُ رَاىٰ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدً افْصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَحَ النَّاسُ-

3 آكُوبَرُنَا قُنْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشْرِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ جَعَلَ فَصَّةً فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ جَعَلَ فَصَّةً فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ

نہیں جا ہے کہ وہ اپنی انگوشی پر نیقش کرائے اور آپ نے اس انگوشی کا تکمینہ تعلی کی طرف رکھا۔

#### باب:انگوهی ا تار نااوراس کونه پېښنا

۵۲۹۵: حضرت عبدالله بن عباس جلاف سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ اَلْیَافِ نِهِ ایک اَنْکُوشی بنوائی اور اس کو پہن لیا پھر فر مایا اس انگوشی نے میری توجہ بٹا دی میں بھی انگوشی کود کھتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے وہ انگوشی اُتا ردی۔

۲۹۹ : حضرت عبداللہ بن عمر الله اس کو بہنا کرتے ہے کہ رسول کریم مُنَافَیْنِهُم فی نے سونے کی انگوشی بنوائی آ باس کو بہنا کرتے ہے آ ب نے اس کا گینہ تھیلی کی جانب کیالوگوں نے بھی اسی طرح کرلیا پھر آ پ منبر پر بیٹھ گئے اور آ پ نے اس انگوشی کو اتارلیا اور فر مایا میں اس انگوشی کو پہنا کرتا تھا اور میں اس کا گئینہ اندر کی جانب رکھا کرتا تھ پھر آ پ نے اس کو اتار پھینک ڈالا اور فر مایا خدا کی تشم اس کو میں اب بھی نہ پہنوں گا لوگوں نے بھی (آ خرکار) اپنی اپنی انگوشیاں اتار کر پھینک دیں۔ محرت انس ڈائٹوز سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوشی دیکھی ایک رسول روز لوگوں نے بھی انگوشیاں بنوائیں اور ان کو پہن لیا پھر رسول روز لوگوں نے بھی انگوشیاں بنوائیں اور ان کو پہن لیا پھر رسول کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواتار دیا اور لوگوں نے بھی اس کواتار

۔ ۵۲۹۸: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہرسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی اوراس کا سیمیہ چھیلی کی جانب فر مایا لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوائیں پھررسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواتا ردیا۔ چنانچہ



مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَةً رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

٦٢٩٩ أَخْبَوْنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ جَعَلَ فَصَّةً مِمَّا يَلِي بَطَنَ كَفِّهِ فَاتَحَدَ النَّاسُ الْخَوَاتِيْمَ فَالْقَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَا يُعْ يَدِهُ ثُمَّ كَانَ فِى يَدِه ثُمَّ كَانَ فِى يَدِه ثُمَّ كَانَ فِى يَدِه ثُمَّ كَانَ فِى يَدِه مُثَمَّ كَانَ فِى يَدِه عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِى يَدِه عُمْرَ فَى عَلَى فِى يَدِه عُمْرَ وَرِق بِعُمْرَ وَرِق إِنْ وَرِقْ إِنْ اللهِ عَلَى فِى يَدِه عُمْرَ ثُمَّ كَانَ فِى يَدِه عُمْرَ وَرِق إِنْ اللهُ عَلَى فِى يَدِهُ عُمْرَ وَرِق إِنْ اللهِ عَلَى فِى يَدِهُ عُمْرَ وَمُنَ عَلَى فَى يَدِهُ عُمْرَ وَمُ كَانَ فِى يَدِهُ عَلَى فَيْ يَدِ اللهِ عَلَى فَيْ يَدِهُ عُمْرَ وَمُ كَانَ فِى يَدِه عُمْرَ وَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلِهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَالِهُ عَلْمَا لُهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ ال

# البَّيَابِ ذِكُرُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ لَبُسِ البِّيَابِ وَ مَا يَكُرَةُ مِنْهَا

٥٣٠٠: آخْبَرَنَا السَّلْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّنَنَا السَمَاعِیْلُ بُنُ اَبِیْ خَالِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ یَنِیْدَ قَالَ حَدَّنَنَا اِلسَمَاعِیْلُ بُنُ اَبِیْ خَالِدٍ عَنْ اَبِیْ قَالَ عَنْ اَبِیْ قَالَ دَخُلْتُ عَلٰی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَرَانِی سَیّیءَ الْهَیْنَةِ فَقَالَ النّبِی ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ فَرَانِی سَیّیءَ الْهَیْنَةِ فَقَالَ النّبِی ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَیْءٍ قَالَ النّبِی ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَیْءٍ قَالَ النّبی ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ صَلّی الله فَقَالَ الذّا لَهُ الله فَقَالَ الذّا لَهُ الله فَقَالَ الذّا كَانَ لَكَ مَالً فَلْهُ عَلَيْكَ.

لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں پھر آپ نے چوندی کی انگوٹھی بنوائی اس سے آپ مُہر لگاتے لیکن اس کو آپ نہیں پہنتے

۱۹۹۵ مند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوشی سونے کی بنوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تگیبہ تصلی کی جانب رکھالوگوں نے بھی اسی طرح می انگوشیاں بنوائیں پھررسول کریم شائیڈ نے اس کوا تاردیا اور فرمایا میں اب بھی اس کو نہیں پہنوں گا پھر آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کو اپنی پہنوں گا پھر آپ نے چاندی کی ایک وفات کے بعد حضرت الو بکرصدیق بی بی تھے میں رہی پھر حضرت عثمان جی تھے کہ حضرت الو بکرصدیق بی بی تھے میں رہی پھر حضرت عثمان جی تھے کہ کہ وہ ابریس (نامی) کنوئیں میں گرگئی پھر کافی ہے تھا ش کے بعد بھی نہل گئی پھر کافی اور اس دن سے ہی فتنہ (وفساد) شروع ہو تلاش کے بعد بھی نہل سکی اور اس دن سے ہی فتنہ (وفساد) شروع ہو

# باب: کس قتم کے کیڑے پہننا بہتر ہیں اور کس قتم کے کیڑے رئرے ہیں؟

۵۳۰۰ حضرت ابوالاحوص رفائن سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر جوا آپ نے میری حالت بری (بعنی خراب) دیکھی آپ نے فرمایا کیا تبہارے پاس کچھموجود ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہر طرح کا مال اللہ عزوجل نے مجھ کوعطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس مال موجود ہے تو تم سے وہ مال نظر آنا جا ہے۔

خلاصة الباب المحت تعالی جل شاندنے کی کواگر دولت سے نوازا ہے وہ پھر بھی میلا کچیار بتا ہے جیبا کہ کوئی نواز غریب مفلس ہواییا کرناحق تعالی جل شاندی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے متر ادف ہے۔ مالدار ہونا بھی اللّہ کی طرف سے ہوتا ہے نا دار ہونا بھی لیکن دولت کی خوب فراوانی کے باوجود صاف تقراف رہنا کپڑے بوسیدہ میلے کچیلے پہنینا ساکلوں جیب اپ آپ کو بنا کر رکھنا اپنی ہی تو ہین ہے گویا کہ دولت مند کو اللہ تعالی کا شکر گزار بھی رہنا چاہئے اور مناسب کھانا بینا پہننا چاہئے اور نا داروں کم منزوروں غریوں مفلموں کے ساتھ معاونت بھی کرنی چاہئے یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ (جامی)





بَابِ ذِكُرُ الرُّخُصَةِ لِلنِسَاءَ فِي لَبِسِ السِّيرَآءِ الْحُسَيْنُ الْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى الْنُ عُويْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى اللهُ عَنْ الْمُعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آنَسٍ عَلْسَ اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيرَاءً۔

٥٣٠٣: اَخْبَرُنَا عَمْرُو بَنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةٍ حَدَّقَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ انَّهُ حَدَّقَنِي الزُّهُرِيِّ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ انَّهُ حَدَّقِنِي انَّهُ رَاى عَلَى امْ كُلُنُوْم بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدُ يُسِيَرَاءَ وَالسِّيَرَاءُ اللهِ الْمُضَلَّعُ بِالْقَرِّ۔

٥٣٠٣: أَخْبَرُنَا اِسْحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ أَنْبَانَا النَّضْرُ وَٱبُوْ عَامِرِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِی عَوْنِ

#### باب:سیرا(لباس) کی ممانعت ہے متعلق

ن ایک جوڑاد کھاس اکا جو کہ مجد کے دروازہ پرفروخت ہورہاتھ تو رسول کریم من اللہ اللہ کہ کاش آپ اس کو لے لیتے جعد کے دن استعال فرمانے کے لیے اور اُس دن کے لیے (لے لیتے کہ) دن استعال فرمانے کے لیے اور اُس دن کے لیے (لے لیتے کہ) جس دن دوسرے ممالک کے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جس دن دوسرے ممالک کے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ آتے ہیں۔ رسول کریم منافیظ آپنے ارشاد فرمایا: اس کو وہ خص پہنے گا کہ جس کا آخرت میں کسی متم کا حصہ نہیں ہے پھرائی متم کے چند جوڑ کے جس کا آخرت میں کسی منافیظ آپ کے اُس میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رفیظ کو مول اللہ جوڑا حضرت عمر رفیظ کو کو عطافر مایا انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ منافیظ آپ جھے کو یہ (جوڑا) پہناتے ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک منافیظ آپ جھے کو یہ (جوڑا) پہناتے ہیں اور آپ نے اس میں حیابیں دیا ارشاد فر مایا تھا؟ اس پر آپ نے فرمایا: میں نے تم کو اس وجہ سے نہیں دیا کہ کہ تم خود اس کو بہن لو بلکہ تم اس کو کسی دوسرے کو بہناؤیا تم اس کو فروخت کر دو۔ حضرت عمر طابق نے وہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر طابق نے دوہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر طابق نے دوہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر طابق کو کہشرک تھا۔

باب: عور لوں کوسیر ا (نامی لباس) کی اجازت سے متعلق دعرت الس جائے ہے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت دیت بائے گئے کی صاحبز ادی تھیں ایک کر تہ ریشی سیرا کا بہنے ہوئے دیکھا۔

۵۳۰۳: حضرت انس بن ما لک بڑائیز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اُم کلثوم کو جو کہ رسول کریم شکائیز کی صاحبز ادی تھیں ایک سیرا کی چا در پہنے ہوئے دیکھا۔

۵۳۰۴: حفزت علی جلین ہے روایت ہے کہ رسول کریم شاہینا کی کہ خدمت اقدس میں ایک جوڑا آیا سیرا کا۔ آپ نے وہ میرے پاس جھیج





فَعَرَفْتُ الْعَصَبَ فِنْي وَجُهِم فَقَالَ آمَا إِيِّى لَهُ ﴿ دِياْــ أُعُطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَآمَوَنِي فَاطَوْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ.

# ٢٣٣٥:باك ذِكْرُ النَّهْي عَنْ لُبُسِ الاِستَبْرَق

٥٣٠٥: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحُرِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْن اَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَاىٰ حُلَّةَ اسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوٰقِ فَاتَنِّي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِيْنَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ طِلَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلِ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَ كَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَ كَسَا ۚ اُسَامَةَ حُلَّةً فَاتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ فِيْهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَىَّ فَقَالَ بِعُهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ

#### ٢٣٣٢: باب صِفَةُ الْاِسْتَبْرَق

٣٥٠٢: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ اِسُحْقُ قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الْإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَ خَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاى عُمَرَ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ فَٱتَّى

التَّقَوِي قَالَ سَمِعْتُ ابَا صَالِح الْخَيْفِي يَقُولُ ويا چِنانچ مين نے اس کو پُن ليا تو آپ كے چرہ يرغصر آ يا آپ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ أَهْدِيَتُ لِوَسُوُّلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﴿ نَے فرمایا میں نے تم کواس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ تم اس کو پہن و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةٌ سِيرًاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلَيِسْتُهَا ﴿ يَحِرْ آپِ نَ الْهُ وَكُمْ فرمايا مِن نَ السَّالُونَ فِي مستورات مِن تقسيم كر

#### باب:استبرق تينينے ک ممالعين

۵۳۰۵:حفرت عبدالله بن عمر يافظ سے روايت ہے كه حضرت عمر والنانية ایک روز باہر نکلے توانہوں نے استبرق کا ایک جوڑا بازار میں فروخت ہوتے ہوئے و یکھا۔ چنانچیوہ جوڑ ارسول کریم مُن ٹیٹیلم کی خدمت اقد س میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوآپ خریدلیں اورآ پاس کو جمعہ کے دن بہن لیا کریں اور جس وقت آپ کے پاس لوگ دوسرےمما لک ہے آئیں (اس وقت اس کو پہن لیا کریں) مید س كررسول كريم مَثَالِيَّةُ إِنْ فرمايا بيلباس تو وه يخص بينے گا كه جس كو اخرت میں پچھنیں ملے گا پھراس قتم کے تین جوڑے رسول کریم ٹائیز نم کی خدمت میں پیش کیے گئے آپ نے ایک جوڑ احضرت عمر جوہند کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا: پہلے آب نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا بتم اس کو فروخت کر دو اورتم این ضرورت بوری کرویاتم اس کے (مکٹرے کلڑے کرکے) اس کے اپنی مستورات کے دویتے بنا دو۔

#### باب:استبرق کی کیفیت ہے متعلق

٢٥٠٠: حفرت يحيى بن اسحاق سے روايت ہے كه حفرت سالم نے فرمایا استبرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیاوہ ایک قشم کا دیبا ( یعنی ایک قشم كاريثم كاكير ابوتاب) حضرت سالم نے كباميل نے حضرت عبدالله فالنفؤ ہے سناوہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر جائینے نے ایک جوڑا سندس کا ( پیجھی ریشم کے کیڑے کی ایک قشم ہوتی ہے) دیکھا وہ رسول کریم



بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ

٢٠٣٢ - كَا لَنهي عَن لَبس الرّيباجِ وَكُوا لَنهي عَن لَبس الرّيباجِ مَحَدَّنَا سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى وَ يَزِيدُ بُنُ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى وَ يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى وَ يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى وَ آبُو فَرُوةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ابْنِ آبِي لَيْلَى وَ آبُو فَرُوةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَلَ اسْتَسْقَى حُدَيْفَةً فَآتَاهُ دُهُقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَلَ اسْتَسْقَى حُدَيْفَةً فَآتَاهُ دُهُقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ وَلَا يَلْهِمُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَ مِنْ فِضَةٍ وَلَا يَلْهِمُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَ مَنْ وَسُولَ اللّهِ عَيْمَقُولُ لَا يَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهِمِ وَالْفِضَةِ وَلَا تَلْبَسُوا قَلْ لَا لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللللهُ الللللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللل

# ٢٣٣٨: باب لبس الدِّيباج المنسوج

بالنهم

١٩٥٥ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ قَزَعَةَ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍو عَنْ وَاقِدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ دَخَلْتُ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكِ حِبْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنُ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنُ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بَنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ اِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْظَمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ اِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْظَمَ النَّاسِ وَاطُولَة ثُمَّ بَكَى قَاكُورَ الْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْظَمَ وَسُلَّمَ بَعَثَ اللّٰي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمُ وَلَولُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُنْ عَلَى الْمُعْتَلِقِ وَسَلَّمَ وَقَعَلَى الْمُعْتَقِدُ وَ صَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَلِ وَقَعَلَى الْمُعْتَلِي وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُعْتَلِي وَسَلَمْ وَقَعَلَى الْمُعْتَلِي وَقَعَلَى الْمُعْتَمِ وَقَعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِولَ وَقَعَلَى الْمُعْتَلِي وَلَيْكُولُولُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلَاهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِلَا

منا الله من على لے كر حاضر ہونے اور عرض كيا: آپ اس وخريد ليس آخر حديث تك -

# باب: دیبا پہننے کی ممانعت سے متعلق

2002: حضرت عبداللہ بن ملیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی مانگا تو ایک دیبائی شخص چاندی کے برتن میں پائی لے کرآیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھینک دیا پھر معذرت کر کی اور فرمایا جھے کو اس کے پہننے کی ممانعت ہے۔ میں نے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے مائے آپ فرماتے تھے تم لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ بیاواور تم لوگ دیبا نہ پہنواور تریم (یعنی رشیم) نہ بہنویہ ان کے پیواور تم لوگ دیبا نہ پہنواور تریم لوگوں کے لئے آخرت میں (یعنی کا کارٹ کے لئے آخرت میں اور جم لوگوں کے لئے آخرت میں اور جم لوگوں کے لئے آخرت میں اور جم لوگوں کے لئے آخرت میں

# باب: ویبا پہننا جو کہ سونے کے تارسے بنا گیا ہو



فِي الْجَنَّةِ ٱخْسَنْ مِمَّا تَرَوْنَ.

فَلَمْ يَتَكَلَّمُ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهَا آپ تشريف فرما بوئ ) اور آپ نے گفتگونبين فرماني اور آپ بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ (ينجي) الرّاّعَ لوگ اس كو باتھ سے چھونے لگ كے اورا آت جب فرمانے لگے (یعنی اس کی چیک دمک سے آپ جیران ہو گئے ) اور آپ نے فرمایاتم لوگ کیا تعجب کررہے ہو حضرت سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس ہے بہتر ہیں (تو ان کے لباس کا کیا حال ہوگا؟)

آرائش وزيد نشرك العويث

# ا يك عظيم صحا في طالعُهُ: :

ندکورہ بالا حدیث میں مٰدکورصحابی حضرت سعد بن معاذ انصاری والنیز عظیم درجہ کے صحابی تنصے بیصحابی وہنیز عرب کے مشہور قبیلہ اوس کے سروار تھے اور وہ غزوہ خندق میں شہیر ہوئے ہیں اور مندرجہ بالا حدیث شریف میں مذکور دومہ نامی مقام مدینہ منوره سے کچھ فاصلہ برایک علاقہ تھا۔

# ٢٣٣٩:باب ذِكُرُ نَسْخِ ذَلِكَ

٥٣٠٩: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِيُ آبُوالزُّبَيْرِ انَّةً سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَاءً مِنْ دِيْبَاجِ ٱلْهَٰدِىَ لَةُ ثُمَّ ٱوْ شَكَ ٱنْ نَزَعَهُ فَٱرْسَلَ بِهِ اِلِّي عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ ٱرْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ نَهَانِيْ عَنْهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ آمْرًا وَ آغْطَيْتَنِيْهِ قَالَ إِنِّي لَمْ أُغْطِكُهُ لِتُلْبَسَهُ إِنَّمَا ٱغْطَيْتُكُهُ لِتَبِيْعَهُ فَبَاعَهُ عُمَوُ بِٱلْفَىٰ

٢٣٣٠: بَابِ التَّشْدِيْدُ فِي لَبُسِ الْحَرِيْدِ وَاتَّ مَنْ لَبَسَهُ فِي النَّانْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْاخِرَةِ ٥٣١٠: أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَ يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ

#### باب: مذکورہ بالانٹی دیبا کے منسوخ ہونے ہے متعلق ٥٣٠٩: حضرت جابر والنفوز سے روایت ہے که رسول کریم من نفوان نے دیا ک ایک قباء پہنی جو کہ آپ کے پاس مدیدیں پیچی تھی۔ پھر پچھ دریے بعدآ پ نے وہ قباءا تاردی اور حضرت عمر طالتیٰ کے پاس روانہ فر مادی لوگول نے عرض کیا آپ نے اس کوکس وجہ ہے اتاراہے؟ رسول کریم منافین نے فرمایا مجھ کو حضرت جبرئیل ماینا نے اس کے بہنے سے منع فر مایا ہے سے بات س کر حضرت عمر رضی اللّه عندروتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے: یا رسول اللہ! آپ منا الله الله عنایت فرمائی اس وجہ سے میں نے نہیں دی کہتم اس کو پہنو میں نے تم کواس وجہ سے دی ہے کہتم اس کوفروخت کرو۔ چنانچہ حضرت عمر ﴿ اِللَّهُ نَے اس کو دو بزار درجم میں فروخت کیا۔

# باب:ریشم بہننے کی سز ااور وعیداور جو مخص اس کو دنیا میں يہنے گا آخرت ميں نہيں يہنے گا

٥٣١٠:حفرت عبدالله بن زبير طافن سے روايت ب كدوه منبر يرخطبه دے رہے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول کریم من پیزانے ارشاد فرمایا جو تخف ریشمی کیٹر او نیامیں ہینے اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔





فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْأَخِرَةِ-

٥٣١١: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَنْبَانَا النَّصْرُ ابْنُ شُمْيِلِ قَالَ أَنْبَانَا النَّصْرُ ابْنُ شُمْيِلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ سِمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ مْنَ الزَّبِيْرِ قَالَ لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَ كُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كُمُ الْخَرِيْرَ فَإِنِي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَهَ فِي الْأَخِرَةِ -

۵۳۱۲: آخْبَرَنَا عُمَرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ آنْبَانَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ ابِي كَيْمُ قَالَ حَدَّثِنَى عِمْرَانُ بُنُ حَطَّانَ آنَّهُ سَالَ عَبُدَاللهِ بُنَ عَبَّسٍ عَنْ لَبُسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَلُ عَبْدَاللهِ ابْنَ عَلَمْ فَقَالَ حَدَّثَنِى آبُو حَفْصٍ آنَ عَمَرَ فَسَالُتُ سَلُ عَبْدَاللهِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِى آبُو حَفْصٍ آنَ عَمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِى آبُو حَفْصٍ آنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ لَيسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنِيَا فَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ لَيسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنِيَا فَلَا حَلَقَ لَهُ فِي الْلَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥٣١٣: أَخْبَوَنَا سَلَيْمَانَ بُنُ سَلْمِ قَالَ أَنْبَآنَا النَّضُرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِاللهِ وَ فِلْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِاللهِ وَ بِشُرِ بُنِ الْمُحْتَفِزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي الْمِنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَيْ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ -

آثُو النَّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ مِانَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ ابُو النَّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ مِانَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ ابُنُ حَزُن عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَلِيّ الْبَارِقِي قَالَ اتَنْنِي الْبَارِقِي قَالَ اتَنْنِي الْمَرَاءَ قُ تَسْتَفْتِينِي فَقُلْتُ لَهَا هَذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَبَعْتُهُ تَسْالُهُ وَاتَبْعَتُهُ السَمْعُ مَا يَقُولُ قَالَتُ الْمَنِي فِي الْمَحْرِيْرِ قَالَ نَهْى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ

٢٣٣١: بَابِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الثِّيابِ الْقَسِّية

۵۳۱۱: حضرت عبدالقدین زبیر بناتین سے روایت ہے کہ (وہ منبریر)
فرمارہے تھے کہ تم لوگ اپنی مستورات کوریشی کپڑے نہ پہنو کا اس
لیے کہ میں نے حضرت عمر جائین سے سناوہ فرماتے تھے کہ رسول کریم
منگائین نے فرمایا جو خص ریشی کپڑا دنیا میں پہنے آخرت میں وہ اس کو نہ
پہنے گا۔

عرات عبدالله بن عران بن حلان سے روایت ہے کہ انہول نے حضرت عبدالله بن عراس بالله علی عراف میں انہوں نے حضرت عبدالله بن عراس فی گیڑا بہنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا تم حضرت عائشہ بی خض سے دریافت کرو۔ حضرت عائشہ بی خض نے فرمایا تم اس سلسلہ میں حضرت عبدالله بن عمر بی انہوں نے فرمایا جھے سے حضرت ابوحف نے نقل کیا کہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جھے سے حضرت ابوحف نے نقل کیا کہ رسول کریم منگانی کے ارشاد فرمایا : جوض دنیا میں ریشی کیڑا بہنے گا تو اس کا آخرت میں کسی فیم کا کوئی حضہ نہیں ہے۔

۵۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمر تالف سے روایت ہے کدرسول کریم منگا تیزیم نے ارشاد فرمایا ریشمی لباس وہ مخص پہنتا ہے کہ جس کا کہ آخرت میں حصہ نہیں ہے۔

عبداللہ بن عمر بی بارقی میں ہے روایت ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی وہ مجھ سے مسئلہ دریافت کرنے گئی میں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر بی بیس ایس آئی وہ مجھ ہے مسئلہ دریافت کریافت کرلو) چنانچہ وہ خاتون ان کے پیچھے جلی گئی تا کہ مسئلہ دریافت کر سکے۔ میں اس خاتون کے پیچھے سننے کے لیے گیا بیان کرتے میں کہ اس خاتون نے عرض کیا: مجھکو ریشی لباس سے متعلق مسئلہ بتلاؤ۔ انہوں نے فرمایا: رسول کریم منگا تا ہے۔

باب:ریشمی لباس میننے کی ممانعت کابیان

٥٣١٥ - آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنْ آشُعَتْ بُنِ آبِي الشَّغْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيةَ بُن سُويْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَبْعٍ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أَنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَشِيِّةِ وَالْاَسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاحِ وَالْحَرِيْرِ۔

الرُّخْصَةُ فِي لَبُسِ الْحَرِيْرِ السَّحْقَ الْبَيْ الْمَورِيْرِ الْمَانَ الْحَرِيْرِ الْمَانَ الْمُؤْمِنَ الْمُواهِيْمَ قَالَ الْبُانَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ لِعَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لَعَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لَعَمْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قَمْصِ حَرِيْرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَاد

۵۳۱۵: اَخْبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالزَّبْيُرِ فِي قُمُصِ حَرِيْرٍ كَانَتُ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ.

٨٣١٨: أُخْبَرُنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتبَةَ بْنِ فَرْفَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَو اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمَعْنِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَلْبَسُ اللهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْاحِرَةِ إِلاَّ هَلَيْنَ تَلِيَانِ الْعَلَيْلِيَةِ مَنْ اللَّهُ عُثْمَانَ بِاصْبُعْهِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الْاَبْهَامَ فَرَايْتُهُمَا ازْرَا رَالطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَايْتُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٥٣١٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَ بَرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةِ ح وَ آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانُ

۵۳۱۵: حضرت براء بن مازب برائيز سے روايت ہے كہ بم كورسول كريم من گائيز اللہ اور آپ نے بم كو سات بريم من گائيز اللہ اور آپ نے بم كو سات بيز ول سے منع فرمايا آپ نے مما لعت فرمائی سونے كى انگو نصوں سے بيز ول سے منع فرمايا آپ نے استعال سے (۳) رائی پ رہاموں سے (۲) جا بدى نے بر تنول كے استعال سے (۳) ديمام كے تمام كے تمام ريشى كيڑ ہے ہوتے ہيں)

### باب:ریشم پہننے کی اجازت ہے تعلق

۵۳۱۸: حضرت انس طائنی سے روایت ہے کہ رسول کریم س ٹیکٹر نے اجازت عطافر مائی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طائنی اور حضرت زبیر بن عوام طائنی کوریشی لباس پہننے کی ان حضرات کو (جسم میں) خارش ہو جانے کی وجہ ہے۔

کا ۵۳۱: حضرت انس والنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم من اللی اللہ میں میں اللہ کا میں کا اللہ کا کہ من کا اللہ کا حضرت و بیر بن عوام ورایشی کوریشی کرتے بیننے کی جسم میں تھجلی ہو جانے کی وجہ سے جو کہ ان کو ہوگئی تھی ' اجازت فر مائی۔

۵۳۱۹: حفرت عمر جلانیٔ نے ویباریشم کی تئم کے پہننے کی اجازت عطا نہیں فرمائی کیکن حیارانگل کی۔

# من نمان شریف جلد موم کی هی کار آن وزیه اش کی حام یک کار کار این از یه اش کی حام یک کار کار کار کار کار کار کار

قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي حَصِيْنِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ لَمْ يُرَحِّصْ فِي الدِّيْبَاجِ اللَّ مَوْضِعَ آرْبَعِ أَضَابِعَـ

سا صف الباب ﷺ رئیمی لباس کی اجازت کی وجہ: ندکورہ دونوں حضرات کو خارش اور تھجلی () ہو تی تھی کیونکہ رئیم پہننے ک وجہ ہے جسم میں تکلیف نہیں ہوتی اس وجہ ہے رسول کریم سائے قیائے فقی طور پر ندکورہ صحابہ کرام ہوتھ کوریشم کے لباس کی عارضی اجازت عطا فرمائی تھی اور بعض حضرات فرماتے ہیں جسم میں خارش کے لیے رئیشی لباس فائدہ منداور آرام وہ ہے اس وجہ سے اجازت عطا فرمائی۔

۔ کپڑے میں ریٹم کا جوڑ لگانا: مطلب ہے ہے کسی ضرورت کے تحت اگر کپڑے میں چارانگل ریٹی کپڑے کے نکڑے کا جوڑ لگائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے عمومی طور پرریٹم کالباس پہننا جائز نہیں ایک اور خرابی اس میں بے بیان ک جاتی ہے کہ ریٹی لباس پیننے سے انسان میں تکتر پیدا ہوجا تا ہے۔

#### ٢٣٣٣: باب لُبْسُ الْحُلَلِ

٥٣٢٠: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُغَبَةٌ عَنْ آبِي اِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ مُتَرَجِّلاً لَمْ أَرَقَبُلَةٌ وَلَا بَعْدَةً أَخْدًا هُوَ اجَمَلُ مِنْهُ۔

#### ٢٣٣٣: باب لبس الْحِبرَةِ

٥٣٢١: اَخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ آحَبُ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٢٣٣٥: اَخْبِرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ وَهُو اَبْنُ الْمُحْصَفُرِ خَالِدٌ وَهُو اَبْنُ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ خَالِدٌ وَهُو اَبْنُ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ ابْرَاهِيْمَ اَنَّ يَحْيَى ابْنِ ابْرَاهِيْمَ اَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ اخْبَرَهُ اَنَّ جُبَيْر بْنَ نُفَيْرٍ اخْبَرَهُ اَنَّ خَبِيْر اَنْ نُفَيْرٍ اخْبَرَهُ اَنَّ خَبِيْر اَنْ نُفَيْرٍ اخْبَرَهُ اَنَّ خَبِيْر اَنْ نُفَيْرٍ اخْبَرَهُ اَنَّ خَبِيْر اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# باب: کیٹروں کے جوڑے بہننا

۵۳۲۰: حضرت براء بن عازب بالنز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم اللہ اللہ کا لباس پہنے ہوئے بالوں میں تنگھی کے ہوئے اور میں ننگھی کئے ہوئے اور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کونییں دیکھانہ آپ سے قبل اور فی بعد۔

#### باب: يمن كى جادر ببننے متعلق

۵۳۲: حضرت انس دانٹیز سے روایت ہے کدرسول کریم مُنَافِیْزُمُ کوتمام لباس میں یمن کی جا درزیادہ پسندیدہ تھی۔

#### باب: زعفرانی رنگ کی ممانعت سے متعلق





عَبْدَاللهِ انْنَ عَمْرِو آخْبَرَهُ آنَهُ رَاهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

آمِينَ اَبْنِ اَبِي مَاجِبُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِي اَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و اثَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ ثُوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ اذْهَبُ فَاطُرَحُهُمَا عَنْكَ قَالَ اذْهَبُ فَاطُرَحُهُمَا عَنْكَ قَالَ اذْهَبُ فَاطُرَحُهُمَا عَنْكَ قَالَ آيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فِي النَّارِ۔

3٣٢٣: اخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبِ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ انَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِنِ حُنَيْنٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ انَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَدَّنَهُ انَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَدَّنَهُ اللَّهُ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِ وَالْمُعَصْفَرِ وَ قِرَاءَ ةَ الْقُرْآنِ وَانَا رَاجِعْ۔

٢٣٣٢ بَاب لَيْسُ الْخَصِر مِنَ النِّيابِ وَهُ مَكَمَّدُ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ مَحَمَّدُ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ مَدَّدُ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ مَدُوحِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادٍ بُنِ لَقِيْطٍ عَنْ آبِي رِمْنَةً قَالَ بَوْ عَمَيْرٍ عَنْ إِيَادٍ بُنِ لَقِيْطٍ عَنْ آبِي رِمْنَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ آبِي وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اللهِ عَنْ آبِي وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### مو و دوود ٢٣٣٤:باب لبس البرودِ

٥٣٢٧: أَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَّى عَنُ يَحْيِى عَنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بُنِ الْآرَتِّ قَالَ شَكُوْنَا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي طِلِّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا الاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا الاَّ تَدْعُو اللهَ

۵۳۲۳: حضرت عبدالله بن عمر برائي ايك دن خدمت نبوي صلى الته عليه وسلم ميس حاضر ہوئے سم يعنی زعفرانی رنگ ميس رنگے ہوئے دو کپڑے پہن کر (بيد کيوکر) رسول کريم صلى الله عليه وسلم کو غصه آگي اور آپ نے فرمايا جاؤتم ان کو پھينک دو۔ انہوں نے عرض کيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إس کو ميں کس جگه پھينکوں؟ آپ نے فرمايا آگ

۵۳۲۳: حضرت علی طافیز نے نقل کیا مجھ کورسول کریم صلی التدعلیہ وسلم نے سونے کی انگوشی اور رئیمی لباس اور کسم میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے منع

#### باب: ہرے رنگ کالباس بہننا

۵۳۲۵: حضرت ابورمی خلافیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دو ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے باہرتشریف لائے۔

#### باب: جادریں پہنے ہے تعلق

۵۳۲۲: حضرت خباب جلین بن ارت سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کر یم منافیق کے اور کسی کا ان کی تکالیف رسول کر یم منافیق کے اور کسی کی جو مختلف طریقے سے وہ مسلمانوں کو پہنچاتے تھے ) آپ چا در پر تکاید گائے تشریف فر ماتھ خانہ کعبہ کے سامید میں ہم نے عرض کیا آپ ہمارے واسطے خدا سے مدنہیں ما تگتے اور ہم لوگوں کے لئے آپ دع ہمارے واسطے خدا سے مدنہیں ما تگتے اور ہم لوگوں کے لئے آپ دع



نہیں فر واتے۔

٥٣٢٤: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ أَنْبَانَا يَعْقُوْبُ عَنْ آبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَذْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوْا نَعَمْ هَذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِي حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا وَاتَّهَا لاَ زَارَةً لَيْهِ إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا

لَنَا\_

# ٢٣٣٨:باك الأمرِ بكُسِ الْبِيْضِ مِنَ الثِّيَاب

١٩٥٠ أخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ آبِي عَرُوْبَةً بِحَدِّثُ عَنْ آبِي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ آبِي عَرُوْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبُونَ عَنْ آبِي قَلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اَطْهَرُو اَطْيَبُ وَ لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥٣٢٩: اَخْبَرَنَا قُتْنَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قَلَابَةَ عَنْ اَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِي قَلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ فَلْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الشِّيابِ فَلْكُبُسُهَا آخْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُو الْفِيهَا مَوْتَاكُمْ فَانَّهَا مِنْ خَيْر ثِيَابِكُمْ.

# ٢٣٣٩: باب لبس الأقبية

٥٣٣٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ

2002: حضرت سبل طلیخ بن سعد نے فرمایا: ایک خاتون ایک و ن چادر کے کرحاضر ہوئی۔ وہ کس سم کی چادر تھی تم لوگ واقف ہو؟ یعنی اس کے کونے میں شملہ بنا ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کواپ ہاتھ سے بنا ہے میں بیآ پ کو پہنا وک گی۔ جس چنانچہ آپ نے اس کو لے لیا' آپ کواس کی ضرورت بھی تھی۔ جس وقت آپ باہر تشریف لاتے تو آپ اس کا تہہ بند باندھا کرتے وقت آپ باہر تشریف لاتے تو آپ اس کا تہہ بند باندھا کرتے

#### باب:سفید کپڑے پہننے کے حکم معلق

۵۳۲۸: حضرت سمرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَافِیْکُم نے ارشاد فرمایا تم لوگ سفید کپٹر سے پہنا کرواس لیے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں اور تم لوگ کفن دیا کروا پنے مردوں کوسفید کپٹروں کا۔

۵۳۲۹: حضرت سمرہ وہنٹن سے روایت ہے کدرسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ سفید وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ سفید لباس پہنیں اور مردول کو ان کا کفن دو کیونکہ ریاعمدہ اور بہتر کپڑے ہیں۔

#### باب: قباء بہننے ہے متعلق

۵۳۳۰: حضرت مسور بن مخر مد فالنيز سے روایت ہے کدرسول کريم مَنْ الْفَيْزَانِ قَبْ مَيْ تَقْسِيم فرما مَيْ ليكن حضرت مُخر مد فِلْنَيْزَ كوعنايت نبيس

قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْبِيَةً وَلَمُ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَى الْطَلِقْ بِنَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَدْ قَالَ اذْحُلُ فَادْعُهُ لِىٰ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اللهِ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَّاتُ هَذَا لَكَ فَنَظَرَ اللهِ فَلَهَسَهُ مَخْرَمَةُ

٢٣٥٠: باب لبس السَّروايل

٥٣٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَنَ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَن عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ مَثْ يَعُدُ اِزَارًا فَلْيَلْبَسٍ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ اِزَارًا فَلْيَلْبَسٍ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ۔ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ۔

٢٣٥١:بكب التَّغْلِيْظُ فِي جَرِّ الْإِذَارِ

٥٣٣٢: اَخْبَرُنَا وَهْبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُولَ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخَيْلاءِ خَسَفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ إِلَى يَوْمِ

مَّاهُ الْخَبَرُنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ حَ وَ اَنْبَانَا اِلسَمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْدُاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْدُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ اوْ قَالَ إِنَّ اللّٰهِ عَيْدُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ النّٰحَيلاءِ نَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ.

٥٣٣٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ

فر مائی انہوں نے مجھ سے فر مایا بیٹائم میرے ستھ چلو اور رسول کر یم صلی القد ملیہ وسلم کو بلا او چنا نچہ میں گیر اور میں نے آپ کو جلایا آپ تشریف لائے اور آپ ان جی قباؤں میں سے ایک قبام پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا سے میں نے تمہارے واسطے چھپار کھی تھی حضرت مخر مدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کودیکھا اور پھراس کو پہن

#### باب: پائجامه پہننے سے متعلق

ا ۱۹۳۵: حضرت عبداللہ بن عباس بڑاتین سے روایت ہے کہ انہوں نے عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص تہہ بندنہ پائے تو وہ پائجامہ پہن لے اور جو شخص جوتے نہ ہوں) تو وہ موزے بہن لے۔

باب: بہت زیادہ تہد بندلٹکانے کی ممانعت

۷سوس : حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنی کنگی (تبهہ بند) افکایا کرتا تھا تکبر کی وجہ سے تو و الشخص قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔

۳۳۳ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص تکبر سے اپنے کی سول کریم صلی الله عزوجل قیامت کے دن اس کی جانب ندو کھے

۵۳۲۳: حفرت عبدالله بن عمر الله عن روایت ہے که رسول کریم مَنْ اللهُ فِي فَر اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ



عزوجل قیامت کے دن اس کی جانب ندد کھے گا۔

ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَحِيْلَةٍ فَإِنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ لَمْ يَسْظُرِ الِّيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

#### ٢٣٥٢: باب مَوْضِعُ ٱلَّاذِار

30°00: أَخْبَرُنَا السِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَوِیْرٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِی اِسْحُقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُدَیْرٍ عَنْ حُذَیْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ نُدَیْرٍ عَنْ حُذَیْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُونِيعُ الْإِزَارِ إِلَى آنصافِ السَّاقَیْنِ وَالْعَضَلَةِ فَانُ آبَیتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا فَانُ آبَیتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَیْنِ فِی الْازَارِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

الإذار قفى النّار - اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَحْتَ الْكَفْبَيْنِ مِنَ الْلِازَادِ عَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ عَنْ حَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللّهُ يَغُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَحْتَ الْكَفْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ قَفِى النّارِ -

#### ٢٣٥٠: باب إسْبَالُ الْإِدَارِ

٥٣٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَتُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ اَشْعَتُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

#### باب: تهد بند كس جُكه تك مونا حايي؟

۵۳۳۵: حفرت حذیفہ جن سے روایت ہے کہ رسول کریمسائیز آن ارشاد فر مایا: تہہ بند آدھی پنڈلیوں تک ہونا چاہیے کہ جس جگہ تک (پنڈلیوں کا) بہت گوشت ہے اس جگہ تک اگر اس سے زیادہ چاہتو اور زیادہ نیچا محجے ہے اگر اس سے زیادہ ول چاہتو پنڈلیوں کے آخر تک لیکن ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے تہہ بند میں (مطلب نخنے کے رہن ضروری ہیں وہ نہ چھے )۔

#### باب بخنوں سے پنچازارر کھنے کاحکم (وعید )

۵۳۳۲: حضرت ابوہریرہ ظافیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بخنوں سے نیچے تہد بند دوزخ میں داخل ہو گا۔۔۔

۵۳۲۷:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے تہد بند دوزخ میں داخل ہوگا۔

#### باب: تهد بندائكانے سے متعلق

۵۳۳۸: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبمات روایت ب که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله عز وجل تهه بندائکا نے والے کی جانب نبیس و کیھے گا۔





عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ-

٥٣٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِي عَنْ عَبْدالْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْإِنْ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَل

2009 حضرت البوذر روائين سے روایت ہے کدرسول کریم سی تی آؤنم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ عز وجل تین آ دمیوں سے کلام نہیں فر مائے گا اور ندان کو گنا ہوں سے پاک فر مائے گا اور ان لوگوں کو تکلیف وعذاب ہوگا (ان میں سے) ایک تو وہ شخص جو کہ کسی کو پچھ دے کر احسان جتلائے ووسرا وہ شخص جو کہ تہد بندیا پائجامہ وغیرہ لاکائے اور تیسر وہ شخص جو کہ جھوٹی قتم کھا کر مال چلائے (فروخت

۵۳۴۰: حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تبهه بنداور کرنداور پگڑی جو کوئی ان تینوں میں ہے کسی کولئکائے اللہ عز دجل اس کی جانب نہیں دکھے گا۔

# لنگی کرته پیڑی لٹکا نا:

کرے)۔





عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ نَوْنَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَلَ اَبُوْ بَكُمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَىٰ اللهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَىٰ اللهِ اِنَّ اَحْدَ شِقَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمِّنْ يَصْنَعُ طَلْكَ خُيلَاءَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمِّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ لَا لَكَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمِّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ لَلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمِّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ لَـ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمِّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَالَةَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

#### غيراختياري طريقه سيتهه بندلثكنا:

تہد بند پائجامہ وغیرہ نیچے انکانا کہ جس سے مخنے ہی چھپ جائیں گناہ اور ناجائز ہے جاہے تکبر کی وجہ سے ہو یا بغیر تکبر کے کیونکہ عام طور سے اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے اس لیے حدیث میں اس کو واضح فر مادیا گیالیکن اگر بغیرا ختیار کے پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے تہد بند لئک جائے تو وہ اس وعید میں واخل نہیں ہے۔ گر اس کی عادت بنانا گناہ ہے اگر لئک جائے تو فوراً او پر کر لین بہترین عمل ہے۔ (جائمی)

#### ٢٣٥٥: باب ذيولُ النِّسَآءِ

٥٣٢٢: اَخْبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهِ قَلَيْفَ تَصْنَعُ النِسَاءُ لِللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَوْدَنَ عَلَيْهِ لَا تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَيْ اللهِ فَكَيْفَ تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَا اللهِ فَكَيْفَ لَا تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَيْ اللهِ فَكَيْفَ لَا تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَيْ اللّهِ فَكَيْفِ اللّهُ اللهِ فَكَيْفَ لَا تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَا اللهِ فَكَيْفَ تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَا اللهِ فَكَيْفَ لَكُونَ عَلَيْهِ لَا اللهِ فَكَيْفَ لَكُونُ اللهُ اللّهِ فَكَيْفَ لَا تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَا تَوْدُنَ عَلَيْهِ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ فَكَيْفَ لَوْلَالُولُولُولُ اللهُ اللّهِ فَكَيْفَ لَعُلْمَ لَا لَوْلَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٣٣٣ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بُنِ مَزْيَدٍ قَالَ الْخَبَرِيْنِي الْمِيْ وَلَيْ وَالْ الْخَدَّنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْمِى بُنُ ابِي كَثِيْرِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ إِنّها ذَكَرَتُ لِرَسُولِ اللّهِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً إِنّها رَسُولُ النّساءِ فَقَالَ رَسُولُ النّساءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا قَالَتُ أَمْ سَلَمَةَ إِذَا رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا قَالَتُ أَمْ سَلَمَةَ إِذَا يَنْكُشِفَ عَنْهَا قَالَ تُرْفِينَ شِبْرًا قَالَتُ أَمْ سَلَمَةَ إِذَا يَنْكُشِفَ عَنْهَا قَالَ تُرْخِي ذِرَاعًا لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ۔

۵٣٣٣: ٱخُبَرَنَا عَبْدِالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ

### باب: خواتين كس قدرة نجل لئكاكير؟

''۵۳۳۳ : أُمِّ المؤمنين حفزت أُمُّ سلمه في فينانے رسول كريم مُثَلِّ الْفِيْمَ سے خواتين كے دامن سے متعلق عرض كيا آپ نے فرمايا وہ اپنے دامن ايك بالشت لفكائيں انہوں نے عرض كيا (اس طرح تو) وه كل جائے گا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ايك ہاتھ لفكائيں اس سے اضاف منہ كريں۔

١٥٣٣٥: أمّ المؤمنين حفرت أمّ سلمه والنبي عدوايت هي كدرسول

عَبْدِالْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي آيُّوْبٌ بْنُ مُوْسَى عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَدَّ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَّكِرَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً فَكَيْفَ بِالْبِسَاءِ قَالَ يُرْحِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا أَبْدُ وَ إِلَاكَ هِلَا عَلَى كَــ ٱقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ

١٥٣٣٥ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعُلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُرُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ كَمْ تَجُرُّ الْآلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَت إِذَا يَنُكُشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهَا.

### ٢٣٥٢: باب النَّهُ عَنِ اشْتِمَالِ الصيآء

٥٣٣٦: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَآنُ يَحْتَبِي فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً\_

٥٣٣٧: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْتٍ قَالَ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ

ت كريم سأيفيز أني جس وقت تهه بند كا تذكره فرمايا تو حضرت الم سلمه ﴿ مِن نَعْ الْحِيرِ عُونَ كِيا كِعِرِ خُوا ثَيْنِ كِيا كُرِينِ؟ آبِ نِے فرمایہ وہ ایک بالثت ( دامن ) لٹکا ئیں۔ انہوں نے عرض کیا اتنے میں تو ان کے

۵۳۳۵: حضرت أمّ سلمه طبخنا ہے روایت ہے کدرسول کریم ص تیزغم ہے دريافت كيا كيا كوئي خاتون اپنادامن كتنالاكائي؟ آپ نےفر ماياك بالشت - انہوں نے کہااس قدرتو کھل جائے گا۔ آپ نے فرہ یا ایک

# باب: تمامجسم پرکٹرالیٹنے ہے متعلق اس طریقہ ہے کہ ہاتھ باہرنہ نکل سکیں ممنوع ہے

۵۳۴۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا تمام جسم يركيز البيب لینے سے اور ایک کیڑے میں گوٹ کر بیٹھنے سے جبکہ شرم گاہ پر چھے نہ

۵۳۴۷: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عندسے روايت ے كه رسول كريم مَنْ المينيَّ أَنْ منع فرمايا تمام جسم يركيرُ البينية س باقى مضمون سابقہروایت کےمطابق ہے۔

٢٣٥٥: بَابِ النَّهْيُ عَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي تُوْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي تُوْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّارِ بِيْضَا كَيْ مَمَا نَعْتَ سَ متعلق





٥٣٢٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ وَآنُ يَخْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ-

۵۳۲۸: حفرت جابر جلین سے روایت ہے کہ رسول کریم می تیورے منع فر مایا تمام جسم پرایک کیٹر البیٹ لینے سے اور ایک کیٹرے میں گوٹ مار کر بیٹھنے ہے۔

#### ایک ادب:

مذکورہ طریقہ سے بیٹھنامنع ہے کیونکہ بیا یک ایک نشست ہے کہ انسان اس طرح بیٹھنے سے قیدی کی طرح ہوجا تا ہے اور اس طرح بیٹھنے میں گرنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔

# ٢٣٥٨: باب لُبْسُ الْعَمَائِمِ الْحَرُ قَانِيَّةِ

٥٣٣٩: آخُبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمْرِو بْنِ حُرِيْثٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَامَةً حَرُ قَانِيَّةً وَسَلَّمَ

#### باب: سیاه رنگ کاعمامه با ندهنا

۵۳۳۹: حضرت عمر و بن حریث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم منگی ایک آوکا لے رنگ کا عمامہ باند ھے ہوئے ویکھ

# ٢٣٥٩: بكب لبس الْعَمَائِمِ السُّوْدِ

٥٣٥٠: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بُنُ عَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادٍ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ جَابِدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ قَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مَا لَيْهُ مَا يَوْمَ قَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ

عِمَامَةٌ سَوْدَاء بِغَيْرِ إِخْرَامٍ.

300: آنُجْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ابْنُ دُكِيْنٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ آبِي الدُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْفَتْحَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً.

#### باب:سیاه رنگ کا عمامه باندهنا

۵۳۵: حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مکہ فتح ہوا بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے ' سیاہ رنگ کا عمامہ باند ھے ہوئے۔

۵۳۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ واللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جس روز مکد مکر مدفتح ہوا تو مکد مکر مدمیں داخل ہوئے بغیر احرام کے سیاہ رنگ کا عمامہ بائد ھے ہوئے۔

# ٢٠ ٢٣: باب إرْخَاءُ طرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ

الگتِفَيْن الگتِفَيْن

٥٣٥٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو

# باب: دونوں کندھوں کے درمیان (عمامہ) شملہ لئکانے متعلق

۵۳۵۲: حضرت عمرو بن أمتيه رضى القد تعالى عنه سے روایت ہے گوید میں اس وقت رسول کریم صلی الله علیه وسلم و ننبر پر د کھے رہا ہوں آپ





ابْنِ أُمِيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانِّي أَنْظُو السَّاعَةَ إلى كالي رنك كاعمامه باندهے بوئے تھے اور اس كاشمله دونوں رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبُرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ مُونَدُهُول كورميان لَنك رباتها\_ قَدْ أَرْحِي طُوَفَهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ

#### ٢٣٦١ باب التصاوير

٥٣٥٣. ٱنحُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طُلُحَةَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ .

٥٣٥٣: ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِي الشُّوَارِبِ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِي طُلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاليُلَ \_

٥٣٥٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَامَعْنُ فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّةُ دَخَلَ عَلَى آبِي طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَامَرَ آبُوْ طُلُحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهُلَّ لِمَ تُنْزِعُ قَالَ لِلَانَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَ قَدْ قَالَ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ ٱلْمُ يَقُلُ إِلَّا مَا كَانَ رَفْمًا فِيْ ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أظيب لِنَفْسِي.

#### باب: تصاویر کے بیان ہے متعلق

۵۳۵۳: حضرت ابوطلحەرضى الله تعالى عند ہے روایت ہے كه رسول كريم مَنَا شَيْنَا فِي ارشاد فرمايا: فرشة اس مكان مين داخل نهيس موت كه جبال يركنا هو ماتضوير هو\_

۵۳۵۳: حضرت الوطلحه والفؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر يم مَنْ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَكَانَ مِن واخلَ نهيل ہوتے کہ جہاں پر کتا ہویا کوئی تصور ہو۔

۵۳۵۵:حضرت عبيدالله بن عبدالله دائني سے روايت ہے كه وه حضرت ابطلحه والنين كي عيادت كي لية تشريف لي محينواس وقت انهول نے ان کے یاس حفرت سمل بن حنیف طافی کو یایا حضرت ابوطلحہ طافیٰ نے ایک مخض کو حکم فرمایا کہوہ ان کے نیچے سے بچھونا نکال دے۔ حفرت سهل والفيَّة في عرض كياكس وجدسي؟ حضرت الوطلحد والنيَّة في فر مایا اس میں تصاویر میں اور رسول کریم منی فیام نے جوارشا دفر مایا ہے اس سے تم واقف ہو۔ حضرت مهل طالعین نے فرمایا آپ نے بیابھی تو فرمایا ہے کہ اگر کسی کیڑے میں تصاویر کے نقش ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔حضرت ابوطلحہ طائفز نے فرمایا جی بال کین مجھ کو اچھی طرح ہے علم ہے کہ سی بھی تھم کی تصویر بندر کھو۔

# تصاویر کی حرمت:

شریعت میں ہرتنم کی تصاویر یعنی ہرا یک قتم کی جاندار شے کی تصویر حرام ہے جاہے وہ تصویر کسی جانور کی ہویا انسان کی ہو اور ہاتھ سے بنائی گئی ہویا کیمرہ کے ذریعہ فوٹولیا گیا ہو ہرصورت اس کا استعمال نا جائز اور حرام ہے البتہ اس فدرجھوٹی تصویر جیسے کہ



سنن نيائي ثريف جلد سوم

سكە دغير ە پر بهوتى ہے اور جو كەقصوىرىنەمعلوم بهوتى بهواور و ەقصوىرىستر تكيە دغير ە پر بهواس كى گنجائش ہے كىكن جوتصوىرىر د ە ير بهويا ديواريا حيت يربووه سبحرام بين جيما كمندرجه ولي عبارت سيواضح ب:قوله صورة اى الحيوان على شنئى مرتفع لاجدار والسقف و الستر الاعلى البساط و موضع الاقدام مرقات منقول زبرال بي عن السائي ص: ٢٨٧ مطبوعہ نظامی کان بور) واضح رہے کہ شریعت میں تصویر کا اطلاق سر پر ہوتا ہے عام کتب فقہ میں تصویر کی اس طرح تعریف ک گئ التصوير الرائى (قواعدالفقه) اورشريعت من حرمت اورممانعت جاندار كى تضوير كى بيعنى اگر غير جاندار شے جيے مكان دریا سندر پہاڑ وغیرہ کی تصویر ہوتو وہ جائز ہے اس طرح ہے بغیر سرکی تصویر ہووہ بھی درست اور جائز ہے اور کتاب التصویر احکام التصور مصنف حضرت مولا نامفتي محمد فيع بينيد مين اس مسلدكي كافي تفصيل ب-

قَالَ حَدَّثَنِيْ بُكُيرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِّي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَايِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُ آلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ آلَمْ تَسْمَعُهُ يَقُولُ إِلَّا رَقَّمًا فِي

٥٣٥٤: ٱخْبَرَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ جُويْرِيَةِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ عَنُ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ صَّنَّعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَاى سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَخَرَجَ وَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

٥٣٥٨: أُخْبَرَنَا اِسْلِحَقُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُورَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَ قَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيْهِ الْخَيْلُ ٱوْلَاتُ الْآجُيِحَةِ قَالَتْ فَلَمَّا رَاهُ قَالَ ٱنْزِعِيْهِ

٥٣٥٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ

٥٣٥١: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ٢٥٣٥١ حضرت ابوطلحه ظافية سے روايت ہے كدرسول كريم مَا اللَّيْثُ نے ارشادفر مایا فرشتے اس مکان میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں تصویر مو (راوی) اسر جو کہ اس حدیث شریف کے روایت کرنے والے ہیں الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا انهول في مايالك مرتبه مطرت زيد بن خالد مينيد ياريز كاتوجم لوگ ان کی مزاج پڑی کے لیے گئے ان کے (مکان کے ) دروازہ پر ایک بردہ لٹک رہا تھا کہ جس پر کہ تصویرتھی میں نے حضرت عبید اللہ ے وض کیا حضرت زید نے تصویر کے متعلق ہم سے کہا کہ پہلے دن حضرت عبيدالله نے كہاكياتم نے بيس سناانهوں نے سيھى كہاتھا كداكر کسی کپٹرے پرتصورینی ہوتواس میں حرج نہیں ہے۔

٥٢٥٧: حفرت على ظائنة سے روایت ہے كه يس نے (ايك روز) كهانا بنايا اوررسول كريم مَنْ النِّيمُ كُلُور عُوكيا آپ تشريف لائة و آپ نے ایک بردہ دیکھا کہ جس پر تصاور تھیں آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا فرشتے اس مکان میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں

٥٣٥٨: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى اللدتعالى عنها س روایت ہے کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم با ہرتشریف لائے اور پھر اندرتشریف لائے میں نے ایک بردہ لاکایا تھا کہ جس میں گھوڑوں کی تصاور تھیں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایاتم اس کو نكال ژالو\_

٥٣٥٩: أمّ المؤمنين حضرت عاكشه صديقة النفاس روايت ب كهم

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةً عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِنْوٌ فِيهِ يَمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَفْيِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَحَلَ الدَّاحِلُ فَقَالَ رَسُولُ مُسْتَفْيِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَحَلَ الدَّاحِلُ فَقَالَ رَسُولُ مُسْتَفْيِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَحَلَ الدَّاحِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَة حَوِّلِيْهِ فَانِيْ كُلُمَّ دَخَلُتُ فَرَائِتُهُ ذَكُونُ الدُّنْيَ قَالَتُ وَ كَانَ لَنَا لَهُ نَقْطَعُهُ وَكُنَ لَلْهُ اللهُ يَقْطَعُهُ وَكُنْ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَة وَلَاهُ وَكُونَ اللهُ الل

٥٣٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ خَالِدٌ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّبُثُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهُوَ قِفِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى عَلَيْشَةً آخِرِيْهِ عَيْنَى فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَ سَائِدَ.

١٣٦١: آخُبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ انَّ ابَاهُ حَدَّثَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا نَصَبَتْ سِنْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وَسَادَتُيْنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وَسَادَتُيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِى الْمَجْلِسِ حِينَيْنِ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بُنُ عَطَاءٍ آنَا سَمِعْتُ ابَا مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ عَنْ عَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا۔ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنْ يَوْتَفِقُ عَلَيْهِمَا۔

٢٣٦١: بَأْبِ ذِكْرِ أَشَّلِّ النَّاسِ عَنَّابًا عَنَّ الَّا عَدُّ اللَّهُ عَنْ ٢٣٦٢ الْحَبَرَنَا قُتُبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِم رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَ قَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهُوةٍ لِيْ فِيْهِ تِصَارِيْرُ قَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهُوةٍ لِيْ فِيْهِ تِصَارِيْرُ

لوگوں کے پاس ایک پردہ تھا کہ جس پر کہ چڑیوں کی تصاویر تھیں جس وقت کوئی اندر داخل ہوتا تو پردہ سامنے کی طرف ہوتا۔ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عائشہ! تم اس کو پلیٹ دواس لیے کہ جس وقت میں اندر داخل ہوتا ہوں اور اس کو د یکھنا ہوں تو جھے کو دنیا یا د آتی ہے اور ہم لوگوں کے پاس ایک چا در تھی کہ جس پرنقش تھے ہم لوگ اس کو پہنا کرتے تھے ہم نے اس کو نہیں کا ٹا۔

ا رائش وزیر کش ک اه دیث

۵۳۹۰: حضرت عائشہ صدیقہ بڑت سے روایت ہے کہ میرے مکان میں ایک کپٹر اٹھا کہ جس پر تصاویر تھیں میں نے اس کو (ایک دن) روشن وان پر لئکا ویا اس طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اوا فر مائے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اے عائشہ! تم اس کو ہٹا دو میں نے اس کو اتا رکر اس کے تکھے بنا لیے۔

1871: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه جي فين سے روايت ہے كه انهوں نے ایک پرده لئكایا جس میں تصاویر تھیں۔رسول كريم صلى انتد عليه وسلم اندر تشریف لائے اور آپ نے اس كواتا ردیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقه جی فی نے اس كوكات كراس كے دو تیكے بنا لیے مجلس میں سے ایک شخص نے عرض كیا جس كانام ربیعہ بن عطا تھا اس نے كہا میں نے ابوجم یعنی حضرت عائشہ صدیقه نے ابوجم یعنی حضرت عائشہ صدیقه بی خاتوں کے درسول كريم صلى الله عليه وسلم اس پرسہارالگائے ہوئے متح

#### باب: سب سے زیادہ عذاب میں مبتلالوگ

3 تا تا آم المومنين حضرت عائشه صديقة طاقنات روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم سفر سے (واپس) تشريف لائے ميں نے ايک پرده لائكا يا تقاروش وان پرجس پر كه تقوير ين تقيس \_ آپ صلى الله عليه وسلم نے أس كوأ تار ديا اور فرمايا سب سے زيادہ قيامت كے دن





فَنَزَعَهُ وَ قَالَ آشَدُّالَنَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ بُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ۔

٦٣٣٣: أَخْبَرَنَا السِّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ قَتْبَيّةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسَمَ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسَمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَ قَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ هَتَكُهُ بِيدِهِ وَ قَالَ إِنَّ آشَدَ النَّاسِ عَذَابًا وَجُهُهُ ثُمَّ هَتَكُهُ بِيدِهِ وَ قَالَ إِنَّ آشَدَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَيِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

#### ٢٣٣٣: باك ذِكُو مَا يُكَلُّفُ أَصْحَابُ

#### الصور يوم القيامة

مُ ٣٣٨٠ أَخْبَرَنَا عُمَرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ ابِي عَرُوْبَةَ عَنِ النَّصُو بُنِ انْسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسِ اتَّاهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِي اصَوِّرُ عَبَّاسِ اتَّاهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِي اصَوِّرُ طَذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَمَا تَقُولُ فِيْهَا فَقَالَ ادْنُهُ أَدْنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوْحَ وَ لَيْسَ بِنَا فِحِهِ

يه الروح و يس ب يرا م ١٥٣١٥: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةٌ عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا-

میں ہو ورمدورہ و بیریں کا بیات و الناخالق کا کام ہے فوٹو بنانے والے کی سزا: مطلب میے کدروح ڈالناخالق کا کام ہے اور اس نے تصویر بنا کرانلدعز وجل سے مقابلہ کی کوشش کی۔

ان لوگوں کو عذاب ہو گا جو کہ اللّہ عز وجل کی مخلوق کی شکل وصورت بناتے ہیں۔

۳۵۳۱۳ جرسابقدروایت کے مطابق ہے کین اس روایت میں اس قدراضافہ ہے کہ جس وقت آپ سلی الندعایہ وسلم نے پردہ کو دیکھا تو آپ کے چیرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا (یعنی غصہ کی وجہ ہے آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہوگیا) پھر آپ نے اس کواپنے باتھ سے جاک کر

### باب: تصویرسازی کرنے والوں کو قیامت کے دن کس طرح کاعذاب ہوگا؟

۱۹۳۷ حضرت نظر بن انس جیسی سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس جائی ہے ہاں جیسی سے اس دوران عراق کا ایک عبداللہ بن عباس جائی ہے ہاں جیسی تصویر سازی کا کام کرتا ہوں اس بالے سے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ میں نے رسول کریم سی تی تی اس فرماتے سے کہ جوکوئی دنیا میں کوئی تصویر بنائے تو قیامت کے دن اس کو تھم ہوگا اس میں روح ڈالنے کا اور وہ اس میں روح نہ ڈال سکرگا۔

۵۳۷۵: حضرت ابن عباس پڑھ، سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوکوئی تصویر بنائے گا تو اس کوعذاب ہوگا یہاں تک کدوہ اس میں روح ڈالے اور دواس میں روح نہ ڈال سکے گیا۔





3٣٢٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ وَسُلَّمَ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِف يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الزُّوْحَ وَلَيْسَ بنافِخ.

2 3 0 1 أخْبَرَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً إِنَّ آصْحَابَ الله الصُّوْرِ اللَّذِيْنَ يَصْلَعُوْنَهَا يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ آخُيُوْا مَا خَلَقُنَهُ.

٥٣٦٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَصْحَابَ هاذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ لَهُمْ آخُيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

٥٣٦٩: أَخْبَرَنَا فَتَنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتُ إِنَّ آشَدُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتُ إِنَّ آشَدُ النَّهِ فِي النَّاسِ عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ الله فِي

٢٣٣٢٢ أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مَعْدِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ حَ وَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْلِيةٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْمِينَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْصَبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيّاً قَالَ الصَّبَاحِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صَلْحَدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صَبْبَحِ عَنْ مَسْلِمٍ بْنِ صَبْبَحِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ قَالَ وَلَو رَسُولُ وَ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ قَالَ وَلَا وَلُولُ

۵۳۲۷: حفزت ابو ہریرہ ڈائٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم شن ٹینیڈ نے ارشاد فر مایا جو کوئی تصویر بنائے گا تو اس کوعذاب ہو گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے اور وہ شخص اس میں روح نہ ڈال سکے گا۔

24 '34' حضرت ابن عمر پڑھن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ' علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بی تصویر سازی کرنے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہتم اس کو زندہ کروجن کوتم نے بنایا ہے ( یعنی اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالو)۔

۵۳۷۸: حضرت عا ئشەصدىقە جۇنۇئات روايت ہے جو كەمندىجە بالا روايت كےمطابق ہے۔

۵۳۲۹: اُمِّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑاؤن سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قیامت کے دن شدیدترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اللّٰد نعالیٰ کی مخلوق کی صورتیں بناتے ہیں ( یعنی تصویر سازی کرتے ہیں)

# باب: كن لوگول كوشد بدترين عذاب موگا؟

• ۵۳۷: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَالَثُوْعُ نے ایر شاو فرمایا شدید عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے لوگوں کو بوگا۔





اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ وَ قَالَ آخْمَدُ

ا ١٥٣٤ أَخْبَرُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ اسْتَاٰذَنَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ ٱذْخُلُ فَقَالَ كَيْفَ آذْخُلُ وَ فِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ لَاِمًّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُسُهَا أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطًا فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَاثِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ-

# ٢٣٢٥:باب اللُّحفُ

٥٣٧٢: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ وَ مُعْتَمِرِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَا حِفِنَا۔

٢٣٧٢: بَابِ صِفَةٌ نَعْل رَسُول اللهِ اللهِ ٥٣٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱنَّسُّ ٱنَّ نَعْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ-

ڈالتے اور دوسرے تھے میں پاؤں مبارک کی باقی انگلیاں ڈال کیتے۔

٥٣٧٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٣٥٪ رجمه ما بن كمطابق ع صَفُوًانُ ابْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ٱوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

ا ١٥٠٥ حفرت الوبرريره طالبين سے روايت ہے كد حفرت جرئيل المين علید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب فرمانی - آپ نے فرمایا آجاؤ - انہوں نے فرمایا میں کس طریقہ ہے آؤں اس جگہ تو پر دہ اٹکا ہوا ہے جس پر کہ تصاویر ہیں تم یا تو ان تصاویر کا سرقلم کردویا ان ( جا دروں ) کو بچچا دوتا کہ وہ تصاویر روند دی جائیں کیونکہ ہم فرشتے اس جگہ رہبیں جاتے جہاں پر تصاویر

### باب: اوڑھنے کی جا در ہے متعلق

٥٣٧٢: حفرت عائشه فالله على روايت ہے كه رسول كريم من الله الله ہماری اوڑھنے کی جا درول میں نما زنبیں پڑھتے۔

باب: آ ي مُلَافِينًا كَ جوت كيس تقي؟

۵۳۷۳ : حفرت انس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے جوتے میں دوتھے تھے۔



# باب: ایک جوتہ پہن کر چلناممنوع ہونے ہے متعلق

اَ رَائِشُ وزيبائِشُ كَ احاديث

۵۳۷۵: حفرت ابو بریره رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم سنگانی فیڈ نے ارشاد فر مایا جس وقت تم میں سے کسی کے ایک جو نہ کا تسمیڈوٹ جائے تو ایک جو تے میں نہ چلے جس وقت تک کہ اس کوٹھیک نہ کرلے۔

2004 : حفرت ابورزین برائین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہر رہ ہو گائی ہو ہاتے ہو ہیں ہے اور فر ماتے سے اور فر ماتے سے کہ اس رسول کریم سے کہ اس رسول کریم فاقی ہو گئی ہو

#### باب: کھالوں پر بیٹھنااور لیٹنا

2002 : حفرت انس بن ما لک جلتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھال پر لیٹے۔ آپ کو پسیند آگیا تو حضرت اُم سلمہ جلین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو ایک جگہ کر کے ایک شیشی میں بھرنے لگیس۔ رسول کریم صلی التہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فر مایا تم یہ کیا کر دبی ہوا ہے اُم سلمہ! اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم! آپ کا (مبارک) پسینہ میں اپنی خوشہو میں ملاؤں گی ہیا بات من کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے خوشہو میں ملاؤں گی ہیا بات من کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے

# ٢٣٦٧: بَابِ ذِكُرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِيُ

د ٥٣٥. آخْبَرَنَا السُخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْدِكُمْ فَلَا وَسَلَّمَ قَالَ اخْدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا۔

۵۳۲۷: أخْبَرْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آخْبَرْنَا آبُوُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي رَزِيْنَ قَالَ رَأَيْتُ ابَا هُرَيْرَةً يَضُوبُ بِيدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا اَهُلَ الْمِعْرَاقِ تَزْعُمُونَ آنِي اكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَشْهِ لَكُولَ آحَدِ كُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْاَحْدِ كُمْ فَلَا يَمْشِ

### ٢٣٦٨:باب مَا جَآءَ فِي الْكَنْطَاعِ

٥٣٤٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي فَلْخَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَحَعَ عَلَى يَطْعِ فَعَرِقَ فَقَامَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَسَلَّمَ اضْطَحَعَ عَلَى يَطْعِ فَعَرِقَ فَقَامَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَسَلَّمَ اضْطَحَعَ عَلَى يَطْعِ فَعَرِقَ فَقَامَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِيْنَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ آجُعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي فَصَحِكَ النَّبِي عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَصَحِكَ النَّبِي عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَصَحِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى عَرَقَكَ فِي طِيبِي فَصَحِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالَ مَا عَلَقَ عَرَقِهِ فَلَلْهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالَ عَلَيْهِ فَلَالَتُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعْمَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبُى فَضِعِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالْتُ الْعَلَقَ عَلَيْهُ فَلَالَتُ الْمُعَلِّي عَلَيْهِ فَلَالَهُ عَلَيْهِ فَلَالَتُ الْمُعَلِّي عَلَيْهِ فَلَالْتَ الْعَلَيْمُ فَلَالَ عَلَيْهِ فَلَالْتُ الْعَلَالَةَ عَلَيْهِ فَلَى الْمُعَلِّي فَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَلْكُ عَلِيْهِ فَلَيْكُ عَلَيْهِ فَلَالْتُ الْعَلَى عَلَيْهِ فَلَيْهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ فَلَلْكُ عَلَيْهِ فَلَلْكُ عَلْمُ عَلَيْهِ فَلَلْكُ عَلَيْهِ فَلَلْكَ عَلَيْهِ فَالْعِلْمُ عَلَيْهِ فَلَلْكُوالِهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ فَالْعَلَاقُ عَلَى الْعِلْمُ فَالْعَلَاقُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ فَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ فَلَالْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ الْعَلَال

**طلاصدة الباب** المحصوراقدى تأليفياً كالسيندمبارك بھى خوشبودار تھااس كى ايك اپنى منفر دخوشبوتھى جو كەكسى بھول يا مشك و عنبرى نەتھى بلكەان سے بڑھ كرتھى گويا كەدنيا كى كوئى بھى خوشبوآ مخضرت مَنْ الْيَوْمَ كے بسيندمبارك كى خوشبوكا مقابلة نبيس رسكتى چونك



آ یے کے سیند میں ایک عجیب پرکشش لطیف اورروح کوسکین دینے والی متازخوشبوشی-

آپ سے پیدیں ایک بیب پر من یک سیال کا در اور خوش ہوں کے جنبوں آنخضرت منگاتیون کے خوشبودار پیدندمبارک کوشیش کی من قدر خوش بخت اور خوش نفسیہ بین محصل کو جس قدر میں کا اللہ منگاتیونی کا مسکوانا گویا کہ جنت کی زیارت کرا دینے کے متراوف ہے جس کسی کوجس قدر میں کا خوش میں اعلیٰ درجہ پرجائز ہوگا۔ (جائم)

٢٣ ٢٩: باب إِيِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

١٥٣٥٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّمُ لُ بُنُ قُدَّامَةً عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ سَهُم رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَوْلُتُ عَلَى آبِي هَاشِم بْنِ عُنْبَةً وَهُو طِعِيْنٌ فَاتَاهُ مُعَاوِيَةً يَعُودُهُ فَبَكَى آبُو هَاشِم فَي عُنْبَةً وَهُو مُعَاوِيَةً مَا يُبْكِيُكَ آوْجَعٌ يُشْئِرُكَ آمُ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدُ ذَهَبَ صَفُوهَا قَالَ كُلُّ لا وَلِكِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ التَي عَهْدًا وَدِدْتُ آتِي صَلَّى اللهُ نَعْلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ التَي عَهْدًا وَدِدْتُ آتِي صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ التَي عَهْدًا وَدِدْتُ آتِي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ تُدُرِكُ آمُوالًا تُقْسَمُ بَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ التَي عَهْدًا وَدِدْتُ آتِي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَ مَرْكَبٌ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٣٧٥: باب حِلْيةُ السَّيْفِ

2004: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَلَّنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ حَلَّنَا عِيْسَى بُنُ يَوْنُسَ قَالَ حَلَّنَا عُمْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنُ آبِي اُمَامَةً بُنِ سَهُلٍ قَالَ حَلَّنَا عُمْمُو بَيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ مِنْ فِضَيْهِ مَسْفُلٍ قَالَ حَلَّنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَلَّنَا مَعْمُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَلَّنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَلَّنَا هَمَامٌ وَ جَرِيْرٌ قَالَ لاَ حَلَّنَا عَمْرُو بُنُ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ا ٢٢٣٢: بأب النهي عَنِ الجلوسِ عَلَى

باب: خدمت کیلئے ملازم رکھنا اور سواری رکھنے سے متعلق خدمت میں ابوہاشم کی خدمت میں حاصر ہوادہ د مامیں بہتلا شے کہ اس دوران معاویہ بن انوان کی عیادت کیلئے تشریف لے آئے۔ ابوہاشم بن انوان معاویہ بن انوان کی عیادت کیلئے تشریف لے آئے۔ ابوہاشم بن انوان کیف ہے یاتم دنیا کی وجہ سے رور ہے ہوکیا کچھ در داور تکلیف ہے یاتم دنیا کی وجہ سے رور ہے ہوکیا کچھ در داور تکلیف ہے یاتم دنیا کی وجہ سے رور ہے ہوگا وایک نصیحت فرمائی تھی میں جاہتا ہوں کہ میں اس کی اتباع کروں۔ آپ نے فرمایا کرتم ایسے مال دیکھو ہوں کہ میں اس کی اتباع کروں۔ آپ نے فرمایا کرتم ایسے مال دیکھو سے کے کہ جولوگوں کو قسیم کیا جائے گا (یعنی مال غنیمت ) لیکن تم کو خدمت سے لیکن میں نے جس وقت مال پایا تو میں نے اس کو اکھا کرلیا۔

باب: تلوار کے زبور سے متعلق

9 سے دوایت ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سبل سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی کٹوری جاپاندی کی تھی۔

• ۵۳۸: حضرت انس جائنیز ہے روایت ہے کہ رسول کریم سی ٹینیز کی آلوار کی انگوشی جیا ندی کی تھی اور اس کی کثوری بھی جیا ندی کی تھی اور اس کے درمیان میں جیاندی کے حلقے تھے۔

۵۳۸۱: حضرت سعید بن الحسن رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی تلوار کی کثوری حیا ندی گرشی ۔

باب:لال رنگ کے زین پوٹن کے استعال



#### كىممانعت

الْمَيَاثِرِ مِنَ الْكَرْجُوانِ مَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ فُنْ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ إِلَى عَاصِمَ فُنْ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ قُلِ اللَّهُمَّ سَدِّدُنِي وَ نَهَانِي عَنِ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى الْمُعَاثِرُ وَالْمَيَاثِرُ قَسِّى كَانَتْ تَصْنَعُهُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ وَالْمَيَاثِرُ قَسِّى كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَّ عَلَى الرَّجُلِ كَالْقَطَانِفِ مِنَ الْاَرْجُوانِ النِّسَاءُ لِبُعُولِتِهِنَّ عَلَى الرَّجْلِ كَالْقَطَانِفِ مِنَ الْاَرْجُوانِ لَيَ

خلا صغة الباب المراركيا ہے؟ بيريشي كرك على مع جوك پالان وغيره پر ڈالنے كيلئے استعال ہوتا ہے جس طرح سے كہوں مير سياد مير بيرا ہوتا ہے۔ سے كہ چا درين استعال كى جاتى ہيں بہر حال ميا ثر پر ہيلئے سے منع فرمايا گيا چونكہ انسان ميں اس كے استعال سے تكبر پيدا ہوتا ہے۔

#### باب: كرسيول يربيضنے متعلق

الْحُكُوسِ عَلَى الْكُراسِيّ الْجُلُوسِ عَلَى الْكُراسِيّ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ ٤٠٠٠ أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ هِوْ وَهُو يَخْطُبُ اللهِ هِوْ وَهُو يَخْطُبُ لَعَنْ اللهِ اللهِ عَنْ وَهُو يَخْطُبُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هِوَ وَتَرَكَ دِينِهِ لَا يَكْدِي مَا دِينَهُ فَآفَبَلَ رَسُولُ اللهِ هِوَ وَتَرَكَ خُطُبَتَهُ عَنْ اللهِ هَا وَيَرَكَ خُطُبَتَهُ فَآتِي بِكُرْسِيِّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ هِوَ قَرَكَ حَدِيدًا لَهُ فَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ هِوَ قَرَكَ حَدِيدًا لهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ هِوَ قَرَكَ حَدِيدًا لَهُ فَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ هِوَ قَرَكَ مَا عَلَمُهُ اللّهُ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ هِوَ قَرَكَ مَا عَلَمُهُ اللّهُ ثَنَّ فَعَدَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ هَا فَتَعَلَى يُعَلِّمُنِي مِمّا عَلَمَهُ اللّهُ ثُمَّ اللهُ ثَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ هَا عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٣٧٣: باب اتِّخَاذُ الْقِبَابِ الْحُمْرِ

باب: لال رنگ کے خیموں کے استعمال سے متعلق کا سیمتعلق کے حکم میں کا کہ جم لوگ رسول کریم کا محتمل کا محتمل کا محتمل کا محتمل کا محتمل کا محتمل کے ساتھ (مقام) بطی میں تصاور آپ صلی القد تعالی وسلم کے ساتھ کچھلوگ تھے کہ اس دوران حضرت بلال رضی القد تعالی عند تشریف لائے اورانہوں نے اذان دی آپ ان کے مُنہ کی اتباع فرمارے تھے۔

٥٣٨٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَّمْ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَلَّمْ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اللهِ عَدْنَا اللهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اللهِ عَجْدُ فَهَ قَالَ كُنّا مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرًاءَ وَ عِنْدَهُ الْاللهِ يَسِيلُ فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهُهُنَا وَهُوْ فَيْ فَانَا لَهُ مَنْ اللهُ فَاهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خلاصنة الابواب المنظره بالاروايت (۵۳۸۳) سے كرى پر بیٹھنے كاشوت ملتا ہے اس حدیث سے يہ بھی ثابت ہے كہ كى ضرورى كام كى وجہ سے خطبہروك دینا شرعًا ندموم نہیں ہے۔اتباع كامطلب: بیہ ہے كہ حضرت بلال حبثی بڑائیز جو كلمات اذان اور جس طریقہ سے كلمات اذان پڑھتے جاتے اس طرح آپٹائیز کا کھیا ہے اذان پڑھتے اور حضرت بلال جائیز كی تقليد فرماتے۔



(49)

#### والله القضاة المنهاد القفيات القفيات المناب القليل المناب ا

# قاضوں کی تعلیم کی بابت احادیثِ مبارکہ

# ٣٤٠٢: باك فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي

# باب: عادل حاتم کی تعریف اورمنصف حاتم کی فضیلت

۵۳۸۵: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جل سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَافِیْنِم نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عزوجل کے عزوجل کے پاس نور کے منبرول پر ہوں گے یعنی اللہ عزوجل کے وائیں جانب ہوں گے یعنی جولوگ اپنے فیصلہ میں لوگوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں (متعلقین اور ماتحت لوگوں) کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جن امور میں ان کو اختیار حاصل ہے (اس میں انصاف ہے کام لیتے ہیں) حضرت محمد اس نے، روایت سے متعلق فرمایا: اللہ عزوجل کے دونوں ہاتھ ہیں۔

#### انصاف نهكرنے والاحكمران:

انصاف ایک عظیم روشی ہے 'ناانصافی بہت بڑی ظلمت اور تاریکی ہے اور حق تعالی جل شانہ کو بہت ہی ناپند ہے۔
منصاف کرنے والا حکمر ان اللہ کی رحمت میں ہوگا اور ناانصافی کرنے والا حکمر ان آخرت میں شل باز و کے ساتھ حق جل مجدہ کے
مامنے مجرم اعظم کی شکل میں کھڑ اہوگا اس پرندامت وشرمساری کے آثار خوب نمایاں ہوں گے آج و نیامیں جس کے باتھ بادشا بی
ہووہ یوں سمجھتا ہے بس اب مجھ سے کوئی ہو چھنے والانہیں انصاف کرنا تو در کناراس کا تصور بھی اس کے باس محال ہوجا تا ہے۔ ہر روز
ناانصافی کا ایک نیاباب قم ہوتا ہے گر بہت قلیل حکمر ان ہیں جو کہ دامن انصاف کوقائم رکھتے ہیں اللہ تعالی تمام حکمر انوں کو انصاف کا علم بلند کرنے کی تو فیق دیں آمین۔ (حامی)



#### ٢٣٧٥؛ باب ألامامُ الْعَادِلُ

عَدُ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبُنَانَا عَدِ اللّهِ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ عَدِ اللّهِ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِی عَدِ الرّحْمی عَنْ اَبِی عَدْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلْمَ الله عَلَمْ الله عَلْمَ الله عَلَمُ الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله عَلَمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلْمَ الله عَلَمْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الهُ الله الله الله الله الله عَلْمُ الله الله الله الله الله الله

#### باب: انساف كرنے والا امام

٥٣٨٧: حضرت ابو جريره واليت يروايت يكرسول مريم واليزام في ارشادفر مایا سات اشخاص کوالقدعز وجل اس دن سامیه میں رکھے گا کہ جس دن کسی کا سامیہ نہ ہوگا علاوہ اس کے ( یعنی اللّٰہ عز وجل کے علاوہ ) ایک تو انصاف کرنے والے امام (اور حاتم کو) دوسرے اس جوان شخص کو جو کہ عبادت الٰہی میں آ گے بڑھتا جائے ( یعنی نو جوان ہو کر عبادت میں خوب مشغول رہے ) تیسرے وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ عز وجل کو یا دکیا تو اس کی آئٹھیں بھر گئیں اور آئٹھوں ہے آنسو نکل پڑے ( بعنی گناہوں کو یا دکر کے خوب روئے ) چو تھے اس شخص کو كه جس كا دِل مسجد ميں لگا ہو( بعنی بظاہر و هخص د نياوي كام ميں مشغول ہے لیکن اس کی توجہ نماز کی طرف ہے ) یا نچویں ان دوشخصوں کو جو کہ الله عزوجل کے لیے ایک دومرے کے ساتھی اور دوست ہیں (ندکہ دنیاوی مقصد کے لیے ) چھٹے اس شخص کواللہ عزوجل قیامت کے دن سابه عطا فرمائے گا) کہ جس کو ہاوجا ہت حسین دجمیل خاتون زنا کاری کے لیے بلائے اور وہ خض خوف خداوندی کی وجہ سے باز رہے اور ساتویں اس شخص کوجس نے راہ خدامیں صدقہ کیا اور اس کو اس قدر مخفی رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔

#### چھیا کرصدقہ کی فضیلت:

ندگورہ بالاحدیث احادیث کی دیگر کتب میں بھی بیان فرمانی گئی ہاور حدیث مذکورہ کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چھپا کرصد قد کیا ادر کسی کوبھی اس کی خبر نہ ہوئی اور ایسے ہی صدقہ کی فضیلت ہے اور جس صدقہ میں ریا کاری ہویا صدقہ کر کے احسان جتلایا جائے تو ایسا صدقہ باعث ثواب نہیں بلکہ یاعث و بال ہے۔

#### ٢ ٢٣٤ باب ألِّ صَابَةٌ فِي الْحُكْمِ

٥٣٨٤: أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بَنْ سَفِيدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْ شَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

### باب: اگر کوئی شخص صحیح فیصلہ کرے

۵۳۸۷: حضرت ابو ہریرہ ہی ہوئی سے روایت ہے کہ رسول کریم سی آئیؤ ہم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی حاکم غور وفکر کے بعد کوئی تھکم کر ہے پھر وہ تھکم ٹھیک ہوتو اس کو دو گناا جر ہے اور جو شخص غور دفکر کر ہے (اور اپنے خیال میں صحیح فیصلہ کر ہے ) لیکن وہ فیصلہ صحیح نہ ہو جب بھی اس کے





صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ لِيُرْابِ --فَأَصَابَ فَلَهُ أَجُرَانِ وَإِذَا جُتَهَدَ فَٱخْطَا فَلَهُ أَجُرٌ

# ٢٣٧٤: باب تَرْكِ اسْتِعْمَال مَن يَحْرُصُ

عَلَى الْقَضَآءِ

٥٣٨٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا عُمَرٌ بْنُ عَلِيّ عَنْ آبِيْ عُمَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ بُرْدَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ ِ اللهِ مُوْسِلَى قَالَ آتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ فَقَالُوْ ا اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَافِيْ عَمَلِكَ قَالَ اَبُوْ مُوْسَٰى فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوْا وَٱخْبَرْتُ آنِّى لَا ٱذْرِىٰ مَا حَاجَتُهُمْ لَصَدَّقَنِيْ وَ عَذَرَنِيْ فَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِيْنُ فِي عَمَلِنَا بمَنْ سَالَنَا۔

٥٣٨٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهَ قَالَ سَمِعْتُ آسًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ ابْنِ حُضَيْرٍ إَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّا تَسْتَغُمِلُنِي كَمَا اَسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلَقَوْنَ بَعْدِي آثَرَةً فَاصْبِرُوْ حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحُوْضِ-

# باب: جوكونى قاضى بننے كى آرز وكرے اس و بھى قاضى نە

۵۳۸۸: حضرت ابوموی بیاتیز ہے روایت ہے کہ میرے یاس اشعری لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم کوتم لوگ رسول کر یم س تیام کی خدمت میں لےچلوہم کو کچھ کام در پیش ہے چنانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ ً ہ انہوں نے کہا ہم لوگوں کوعنایت فرمادیں (بعنی کسی منصب یر فائز کر دیں) میہ بات س کرمیں نے ان کی بات کی معذرت کی اور عرض کیایا رسول التسكي المسال على واقف نبيل مول كديداس غرض سے حاضر ہوئے میں ورند میں ان کواپے ساتھ لے کرند آتا۔ آپ نے فر مایاتم سیج کہدر ہے ہوا ورمیرا عذرمنظور وقبول کیا پھران لوگوں کو جواب دیا کہ جوشخص ہمارے سے مانگتا ہے ہم لوگ وہ کا منہیں

٥٣٨٩: حطرت اسيد بن حفير والنيز عدروايت ب كدايك انصارى تخص خدمت نبوی میں حاضر ہوااور عرض کیا آپ سس کا م کی انجام وہی مجھے متعلق نہیں فرماتے اور آپ نے تو فلال شخص کو کام دیا ہے ( یعنی اس مے متعلق فلال فلال کام کی انجام دی کی ہے )اس پر آپ نے فرمایا (میں قابلیت کی بنیاد برگام تقسیم کرتا ہوں) لیکن تم میرے بعد و کھو گے کہتم پراٹر ہ آئے گاتم لوگ ایسے وقت صبر سے کام لینا یہال تك كرتم لوگ قيامت كےدن مجھے حوض كوثر برملا قات كرو گ۔

طلاصدة الباب المحديث بالا (٥٣٨٨) كي آخرى مطور كامطب يدبي كدوة خص قاضى بننے سے خيانت كرنے كا آرزومند ہاں وجہ ہے تو وہ مخص قاضی بن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حقیقت سے کہ قاضی بن جانا ایسا مخت کام ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت بحضرت امام ابوصیفه مینید پرکئی مرتبه عهدهٔ قضاییش ہوائیکن آپ نے اس منصب کوقبول کرنے سے انکار کردیا۔ اثرہ کیا ہے؟ اس لفظ کا حاصل یہ ہے کہ نالائق لوگوں کو کا مہلیں گے بعنی عبدے ایسے لوگوں کوملیں گے جو کہ اس کے اہل نہیں ہوں گے اور حقدار لوگ اپنے حق ہے محروم ہوں گے جبیبا کہ آج کل ہور ہا ہے بہر حال آنر مائش کے ایسے دور میں صبر سے کام لینے ک بدایت فرمائی گئی ہے۔





#### باب: حکومت کی خواہش نہ کرنا

۵۳۹۰ حضرت عبدالرحمان بن سمرہ طبقہ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیہ آنے ارشاد فر مایاتم لوگ حکومت (اور عہدہ) کی خواہش نہ کرواس لیے کہ اگر حکومت مانگنے سے ملے گی تو (حکومت مانگنے والا) جھوڑ دیا جائے گا (لیمنی الیمی صورت میں مدد خداوندی نہیں ہوگی) اور اگر بغیر طلب کے تم کو حکومت حاصل ہوگی تو تم کو اللہ عزوجل کی امداد پہنچے

۵۳۹۱: حفرت ابو ہریرہ والنوز سے روایت ہے کہ رسول کریم ملی النوز نے ادشاد فر مایا تم اوگ حکومت مل جانے کی تمنا کرتے ہو حالانکہ قیامت کے دن (حکومت کا مل جانا) حسرت اور ندامت ہے تو اچھی ہے دودھ سے چھڑانے والی اور پھر بری ہے دودھ سے چھڑانے والی۔

# ٢٣٤٨: بَابِ النَّهِيُ عَنْ مَّسْأَلَةِ ٱلْإِمَارَةِ

٥٣٩٠: ٱخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا السَمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْمِ سَمُرَةَ ح و آنْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنِ عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْالَةٍ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْالَةٍ لَا تَسُالِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ الْعَطِيْتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ وَكُلْتَ النَّهَا وَإِنْ الْعَطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ الْعَطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْمَا

9٣٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ادَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُشْرِيِّ عَنْ اَبِيْ الْمُشَرِّيِّ عَنْ اَبِيْ الْمُشَرِّيِّ عَنْ اَبِيْ الْمُشْرِيِّ عَنْ الْمُشْرِيِّ عَنِ الْمُشْرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَّةً قَالَ إِنَّ كُمْ سَنَخُوصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُرْضِعَةُ وَ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُعْمَدِ الْمُاطِمَةُ وَ الْمُسْتِ الْفَاطِمَةُ وَالْمُسْتِ الْفَاطِمَةُ وَالْمُ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْفَاطِمَةُ وَالْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُلْمِيْتُ وَالْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْسُلْمَةُ وَالْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمِسْتِ الْمُسْتِ الْم

#### حكومت ملنے كا مطلب:

صدیث کامفہوم میہ ہے کہ انسان کو جنب عہدہ حاصل ہو جاتا ہے یا حکومت مل جاتی ہے تو وہ ایسالطف محسوں کرتا ہے کہ جیسے کہ مال کو بچہ کو دود دھ پلانے میں کیف محسوں ہوتا ہے لیکن جب حکومت اور اقتدار کا زوال ہو جاتا ہے تو اس وقت اس طرح کی اذیت محسوں ہوتی ہے جیسے مال کو بچہ کا دود دھ چھڑانے میں ہوتی ہے۔

#### باب:(ایک یمنی قوم)اشعریوں کو حکومت سے نواز نا

2004: حضرت عبدالله بن زبیر طافی سے روایت ہے کہ قبیلہ بن تمیم کے پچھسوار ایک دن خدمت نبوی سافیلی میں حاضر ہوئے تو حضرت الوبکر طافین نے عرض کیا یا رسول الله طافینی آپ قعقاع بن معبد کو حاکم بنائیں۔ حضرت اقرع بن حابس طافین کو حاکم مقرر فرما ئیں پھر دونوں حضرات میں جھگڑا ہونے لگا یہاں تک

#### ٢٣٧٩: باب إستِعْمَالُ الشَّعْر آءِ

٥٣٩٢: أَخْبَرُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَجَّارٌ فَلَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّارٌ فَلَا أَخْبَرُ نِي الْبُنُ ابِيْ مُلَيْكَةً عَنْ عَبُدِاللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِي عِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ المِّرِ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِي عِيْمَ قَالَ اللهُ عَنْهُ بَلُ المِّو الْفَعْفَاعُ بْنَ مَعْبَدٍ وَ قَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ بَلُ المِّو



الْاقْرَعَ بُنَ حَابِسِ فَتَمَادَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتُ آصُواتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي بُنَ حَابِسِ فَتَمَادَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتُ آصُواتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْفَضَتْ الْآيَةُ وَلَوْ آنَهُمْ صَبَرُوا خَتَى تَحُرُّجَ اللَّهِمُ لَكَانَ خَيْرًالَهُمُ -

کہ ان حضرات کی آوازیں بلند ہونے لگیس اس پر آیت کریمہ بنآیکا الّٰ بین آیت کریمہ بنآیکا الّٰ بین آمنوا نازل ہوئی ''اے ایمان والو! نہ آ کے برهواللہ اوراس کے رسول مُلَّلِیَّا اُکھی کے رسول مُلَّلِیَّا اُکھی کے سامنے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ صبر کریں تیے ہے۔

ایم رنگلنے تک توان کے لئے بہتم ہو''۔

كابقاضين كانعليم ك

# اوب وتهذيب عضعلق آيت كريمه كامفهوم:

ندکورہ آیت کریمہ کا مطلب میں بھاللہ تعالیٰ کے رسول سکی تی ایک کے رسول سکی تی اپنے مانی رائے نہ بیان کیا کرواورا سے کھم کے خلاف نہ کرواور آیت کریمہ نیا آیٹھا الّذِین آمنوا کی تشریح تفسیر کے سلسلہ میں مفسرین فرہ تے ہیں کہ پھھلوگ رسول کریم سکی تی تو جلدی جدی آپ کو آواز کریم سکی تی تو جلدی جدی آپ کو آواز دیم سکی تی تو جلدی جدی آپ کو آواز دیتے مہراورا تظارے کام نہ لیتے اللہ عزوجل نے اس منع فر مایا اور فدکورہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت ابو بحرصد بی بی تی تا میں آپ سے بات نہیں کروں گائیکن آہتہ سے اور حضرت عمر فاروق خلائی نے بھی آپ سے آہتہ آہتہ آہتہ گفتگا کرنا شروع کردی۔

# ٢٣٨٠:بَابِ إِذَا حَكَّمُواْ رَجُلاً فَقَضَى

#### رد *رو* د بینهم

٥٣٩٣: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّقَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ بْنِ هَالِيْءَ عَنْ اَبِيْهِ هَانِيْءٍ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ هَانِيْءٍ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَلّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللّهَ هُوَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللّهَ هُو اللّهِ الْحَكَمِ وَاللّهِ الْحُكُمُ فَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللّهَ هُو الْحَكَمِ فَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللّهَ هُو اللّهِ الْحَكَمِ فَلِمَ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللّهُ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اخْتَلَقُوا فِي شَيْءٍ اتَوْنِيْ فَالَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَيُعْمَى عَلَا الْفُولِيْقِيْنِ قَالَ مَا فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَوَرِينَ عَلَى اللّهُ وَيُولِيهِ قَالَ لِي شُرِيعً وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# باب: جس وفت کسی کوفیصلہ کے لیے ٹالٹ مقرر کریں اور





#### ابوالحكم كي وضاحت:

۔ لفظ تھم اسما جنٹی اور اللہ عزوجل کے نام میں ہے ایک نام ہے اس کے معنی بیں ایسا تھم کرنے والا کہ جس کا تھم سی طرت نیٹل سکے۔فلا برے کہ بیصفت القدعز وجل کی ہے اس لیے آپ نے اس شخص کو ایسا نام رکھنے سے منع فریہ یے۔

# باب: خواتین کوحاکم بنانے کی ممانعت سے متعلق

مه ۱۹۳۵: حضرت الوبکر ﴿ اللَّهُ ہے روایت ہے کہ اللّہ عزوجل نے مجھ کو ایک بات ہے حفوظ رکھا جو کہ میں نے رسول کریم آئی اللّہ ہے تن تھی (وہ بات ہے کہ ایران کا بادشاہ ) کسر کی مرگیا تو آپ نے فرہ یا اس اس کی اور کی کو۔ آپ کی جگہ کس کو مقرر کیا گیا؟ لوگوں نے عرض کیا: اس کی اور کی کو۔ آپ نے فرمایا: وہ قوم بھی فلاح یاب نہ ہوگی جو کہ اپنی حکومت عورت کے اختیار میں وے دے (یعنی عورت کو حاکم بنائے )۔

باب: مثال پیش کرے ایک حکم نکالنااور حضرت ابن عباس بی اللہ کی حدیث میں ولید بن مسلم پرراویوں کا اختلاف

۵۳۹۵: حفرت فضل بن عباس بڑائیز سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم مُنَافِیْکُم کے ہمراہ سوار تھے دسویں تاریخ صبح کو یعنی قربانی والے دن اس دوران قبیلہ شعم کی ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ! اللہ عزوجل کا فرض (حج) اُس کے بندوں پر (لیعنی میرے والد پر) اُس وقت (فرض) ہوا جبکہ وہ بوڑھا ہوگیا ہے اور سواری پر بھی (چڑھنے کی) طاقت نہیں رکھتا لیکن پڑے پڑے ( یعنی میرے والد صرف لیٹ سکتے ہیں) کیا ہیں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا جی باں تم اس کی جانب سے حج کر لوکیونکہ اگر اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہوتا تو وہ قرض ادا کرتی۔

۵۳۹۷: حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ قبیلہ ختعم کی ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا

# ٢٣٨١: بَابِ النَّهُيُّ عَنِ اسْتِعْمَالِ النِّسَآءِ فِي الْتِعْمَالِ النِّسَآءِ فِي الْحَكَمِ

عَهِمَّةُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَالِمُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَلَ اللهُ بِشَى مَا الْحَسَنِ عَنْ الله بِشَى مَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ لَمَّا هَلَكَ كُسُوعً قَالَ مَنِ السَّخُلَفُوا قَالُوا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا السَّخُلَفُوا قَالُوا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٥٣٨٢: باك الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيْهِ وَالتَّمْثِيْلِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِيْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسِ

١٥٣٩٥ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِم عَنِ الْأَوْزَاعِيّ عَنِ اللَّهُ وَرَاعِيّ عَنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى رَمِيْفَ رَسُولِ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَدَاةَ النّحْرِ فَاتَتُهُ امْرَاةٌ مِنْ خَنْعَمَ فَقَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدَاةَ النّجْرِ فَاتَتُهُ امْرَاةٌ مِنْ خَنْعَمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ فَرِيْضَةَ اللّهِ عَنْوَجَلّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكَتُ آبِي شَيْحًا عَنْ عَبَادِهِ آدُرَكَتُ آبِي شَيْحًا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ مَعْرَضًا افَاحْجُ كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَوْكَبَ إِلا مُعْتَرِضًا افَاحُجُ عَلَى عَنْهُ فَإِنّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ عَنْهُ فَإِنّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ فَطَيْدِهِ .

٥٣٩٦: أَخْبَرِينَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح

وَاحْبَرَبِي مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْفَصْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكَتُ آبِي اللهِ عَنْ عَلَى الرَّاحِلَةِ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيعُ آنُ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَفْضِى آنُ آحُجَ عَلَى عَلَى الوَّاحِلَةِ فَهَلُ يُغْضِى آنُ آحُجَ

الْحَدِيْثُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الزَّهُورِيّ فَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ مَا الْحَدِيْثُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الزَّهُورِيّ فَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ الْحُوثُ بْنُ مَسْكِيْنِ فَلَمْ يَلْدُكُرُ فِيْهِ مَا فَكَرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَيْنُ فَوَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَيْنُ مِنْ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَيْنُ مِنْ عَنِي ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَيْنُ مِنْ عَبَاسٍ عَنْ مُلِكِنَّ الْفَصْلُ بُنُ عَبَاسٍ عَنْ مَلِكُمَ اللهِ عَنْ وَسَلَّمَ فَجَاءَتُهُ وَمَنْ وَجُهَ الْمَوْلُ اللهِ عَنْ يَشُولُ اللهِ عَنْ يَصُولُ وَجُهَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجُهَ اللهِ اللهِ عَنْ يَصُولُ وَجُهَ الْفَصْلُ اللهِ عَنْ وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥٣٩٨: أَخْبَرَنَا آبُوْدَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ٱخْبَرَةُ أَنَّ عَنِ ابْنَ عَبَاسٍ ٱخْبَرَةُ أَنَّ امْرَآةً مِنْ خَنْعَمَ قَالَتْ يَا ابْنَ عَبَاسٍ ٱخْبَرَةُ أَنَّ امْرَآةً مِنْ خَنْعَمَ قَالَتْ يَا

کہ جس وقت فضل طبین (بھی) آپ صلی التد علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ یارسول اللہ!اللہ تعالی کا فرض جج' اُس کے بندوں پرایسے وقت میں فرض ہوا کہ میراوالد بالکل بوز ھا ہو گیا ہے وہ اونٹ پرنییں تیم سکتا۔ کیا میں اس کی جانب ہے اگر جج کروں تو کائی :وگا؟ یا ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فر مایا نہاں۔

2002: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے سوار تھے کہ اس دوران قبیلہ فیم کی ایک خاتون نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا اور عورت نے فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھنا شروع کر دیا اور اور سول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا چرہ دوسری جانب بھیر نے گئے۔ اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عز وجل کا فرض بندوں پر جج ایسے دوس کی اللہ علیہ وسلم! اللہ عز وجل کا فرض بندوں پر جج ایسے وقت میں ہوا کہ میر سے والہ بالکل بوڑ ھے ہو گئے ہیں۔ اونٹ بر رسمی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہاں! بیہ تذکرہ ججۃ الوداع کا پر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہاں! بیہ تذکرہ ججۃ الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہاں! بیہ تذکرہ ججۃ الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہاں! بیہ تذکرہ ججۃ الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہاں! بیہ تذکرہ ججۃ الوداع کا

۵۳۹۸: حضرت عبدالله بن عباس شائل سے روایت ہے کہ قبیلہ تعم کی ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول الله! الله عز وجل کا فرض جج اس کے بندوں پر (میرے والدصاحب پر) اُس وقت ہوا جبکہ وہ بوڑھے اور لاغر ہو کے ہیں وہ اونٹ پڑئیں جم کتے کیا میں ان کی جانب سے



سنن نمائي ثريف جلد موم

اگر جج کروں تو جج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جی باں۔ اس دوران حضرت فضل رضی اللہ تعالی عند اس خاتون کی طرف و کیھنے لگے۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چبرہ دوسری جانب پھیرنے لگے۔

رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَوِيْ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىٰ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ فَاخَدَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ اللّٰهِ وَكَانَتُ اِمْوَاةً حَسْنَاءً وَاَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ الْفَضْلُ فَحَوَّلَ وَجُهَةً مِنَ الشِّقِ الْآخَوِ

# مج بدل سے متعلق احکام:

جس کے ذمہ ج فرض ہواوراواکرنے کاوقت ملائین وہ ج ادانہ کر سکااور بعد میں ج اواکر نے پرقدرت ندر ہی تواس پر
کس دوسرے سے ج کرانا یعنی تج بدل کرانالازم ہاور جی بدل ایسے خص سے کرانا افضل ہے جو کہ عالم باعمل ہواور مسائل سے
خوب واقف ہواورا پنا جی فرض پہلے اواکر چکا ہولیکن اگرا یہ خص سے ج کرایا جو کہ سابق میں جی نہیں کر سکا تو جب بھی جی بدل اوا
ہو جائے گالیکن کراہت کے ساتھ اور مرنے والے خص کی طرف سے ج کرنے میں تفصیل سے ہے کہ مرنے والے نے ج کے
اخراجات کے بقدر مال چھوڑ اہواور یہ کہ اس نے اپنی طرف سے ج کرنے کی وصیت بھی کی ہواگر یہ دونوں نہ کور با تیں نہیں پائی گئ
تو ورشہ کے ذمہ ج بدل کرانالازم نہیں ہے اور ج بدل کرنے والے کے لیے اس قدر خرج ملنا ضروری ہے کہ آ مرکے وطن سے مکہ
مکرمہ تک آنے جانے اور واپس آ جانے کے لیے درمیانہ طریقہ سے وہ خرچہ کافی ہواور جج بدل کرایا جائے معلم الحج ہو۔
"مبدا ھی" یعنی قریب البلوغ لا کے سے احتیا طور ہے کہ جدل نہ کرایا جائے بلکہ بالغ شخص سے ج بدل کرایا جائے معلم الحج ہی میں یہ مسائل نہ کور ہیں۔

# ٢٣٨٣: بَأْبِ ذِكْرِ ٱلْلِاخْتِلافِ عَلَى يَحْيى

٥٣٩٩: اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بَنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَسَارٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اَنَّ اَبِي اَدُرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْحٌ كَبِيْرٌ لَا يَنْهُتُ مَنْ مَلْدُدُنَهُ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَنْهُدُنَهُ خَشِيْتُ اَنْ يَمُونَ مَلْدُدُنَهُ خَشِيْتُ اَنْ يَمُونَ مَنْهُ فَالَ الْفَرَايْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَمُونَ مَنْ اَيْدُ دَيْنً فَطَيْمِ دَيْنً فَعَضَيْتَهُ اكَانَ مُجْزِئًا قَالَ فَحُجَ عَنْ اَيِيْك.

# باب: زرینظرحدیث میں حضرت کیجیٰ بن ابی آنحق پر اختلاف

۵۳۹۹: حفرت عبداللہ بن عبال پی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم می اللہ بن عبال پی نے فرض ہوا نے رسول کریم می اللہ بن عبار اللہ کیا کہ میرے والد پر جج فرض ہوا ہے اوروہ بوڑھا اور کمر ور ہے اوروہ اونٹ پر نہیں تھہر سکتا۔ اگر میں اس کو یا ندھ دول تو جھ کو اندیشہ ہے کہ ایسانہ ہوکہ وہ مرجائے۔ کیا میں ان کی جانب ہے جج کر لول؟ آپ نے فر مایا دیکھوا گراس پر قرضہ ہوتو وہ قرضہ ادا کر لیتا تو کافی ہوتا اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فر مایا تم والدی جانب ہے جج کر لو۔

نَّهُ وَكُنَّ اَخْمَرُنَا اَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيى ابْنِ آبِي السَحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّسِ الله كَانَ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّى عَجُوزٌ كَبِيْرَةٌ إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبُطْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبُطْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله وَلَ الله وَلَ الله وَالله وَالْ الله وَالله وَلَيْ وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّ

آخِبَرَنَا آبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ نَافِعِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ الْعَبَّسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ الْفَصْلِ بُنِ اللَّهِ إِنَّ آبِي شَيْعً حَبُو لَا يَسْعَطِيعُ الْحَجَّ وَانْ اللهِ إِنَّ آبِي شَيْعً كَبِيْرٌ لَا يَسْعَطِيعُ الْحَجَّ وَانْ حَمَلتُهُ لَمْ يَسْتَعْمِيكُ أَفَاحَجُ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ المُعْتَانُ لَمْ يَسْمَعُ مِنَ الْفَضْلِ بُنِ الْعَبَّاسِ۔

٥٣٠٢ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ فِينَارٍ عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنَا فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرُ جَعَلاً إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرُ الْمَا عُنْهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ دِيْنُ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرُ الْمَا عَنْهُ قَالَ لَعُمْ آرَايِّتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِيْنُ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرُ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرُ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرُ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْعٍ دِيْنُ فَقَالَ أَنْ كَانَ عَلَيْهِ دِيْنُ فَقَالَ أَنْ كُورَى ءُ عَنْهُ لَا أَنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَيْنَ

٣٣٨٨: باب الْحُكُمُ بِإِيِّفَاقِ اَهْلِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ

٥٣٠٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ

۵۴۰۰ حضرت فضل بن عباس پین سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی القد علیہ وہلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے کہ اس دوران ایک مرد حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول القد! میری والدہ محترمہ بالکل بڑھیا اور کمزور ہیں اگر میں ان کو اونٹ پر سوار کروں تو وہ سواری پرنہیں رک سکے گی اگر میں ان کو بائدھ دوں تو مجھے اندیشہ سواری پرنہیں رک سکے گی اگر میں ان کو بائدھ دوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مرجا کیں۔رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا کہ دکھوا گرتم ہاری والدہ پر قرضہ ہوتا تو تم قرض ادا کرتے اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھرتم اپنی والدہ کی جانب سے محرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھرتم اپنی والدہ کی جانب سے جج کرو۔

كابقاضين كعيم ك

ا ۱۹۳۸: حضرت فضل بن عباس بی است روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول الله! میرے والد بوڑھے پھونس ہو گئے ہیں وہ جی نہیں کر سکتے اگر میں اس کواونٹ (یا کسی دوسری سواری) پر سوار کر دوں تو وہ سواری پر رک نہیں سکتے (یعنی کمزوری کی وجہ سے گر جا ئیں گئے ) ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلمنے فر مایا: تم اپنے والد کی طرف سے جج کرو۔

2004 : حفزت عبدالله بن عباس شاخا سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی شاخ میں حاضر ہوا اور اس نے عض کیا میرے والد بالکل بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کرلوں آپ نے فرمایا جی ہاںتم دیجھوا گرتمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا تو وہ کافی نہ ہوتا۔

# باب:علاء جس امر پراتفاق کریں اس کے مطابق حکم کرنے ہے متعلق

۳۰،۵۴۰ حفرت عبدالله بن بزید سے روایت ہے کہ ایک دن لوگول نے حضرت عبدالله بن مسعود واللہ سے بہت با تیس کیس ۔ انہول نے

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ٱكْتَوُّوا عَلَى عَبْدِاللَّهِ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ آنَّهُ قَدْ اَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِيْ وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهِ عَزَّوَجَالَّ قَدَّرَ عَلَنَّا أَنْ مَلَعْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَصَاءٌ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ آمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقُض بِمَا قَضى به نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَ آمُرٌ \_ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَلْيَقْضِ بِمَا قَطَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَإِنْ جَاءَ آمُرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَطَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَطَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَلْيَجْتَهِدُ رَأْيَةٌ وَلَا يَقُوْلُ إِنِّي آخَافُ وَ إِنِّي آخَافُ فَاِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَ بَيْنَ ذَٰلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاً يَرِيْبُكَ قَالَ آبُوْ عَبْدَالرَّحْمِٰن هٰذَا الْحَدِيْثُ جَيَّدٌ جَيدٌ\_

فر مایا ایک دوراییا تھا کہ ہم کسی بات کا تھم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہم تحكم مُرنے كے لائق تھے كچراللدعز وجل نے ہمارى تقدير ميں كھاتھا كہ ہم اس درجہ کو بی گئے کہ جس کوتم دیکھ دیسے ہو ہیں اب آئی کے دیں ہے۔ جس شخص وتمہارے میں ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ ج نے تو اس کو جاہے کہ وہ اللہ عزوجل کی کتاب کے مطابق تحکم دے اگر وہ فیصلہ کتاب القدمیں نہ ملے تو اسکے رسول کے قئم کے مطابق قئم و ہے اگروہ فیصلہ کتاب اللّٰداور پیغمبروں کے فیصلوں میں بھی نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کے مطابق فیصلے دے۔ نیک حضرات سے اس جگہ مراد خلفاء راشدين اورصحابيه كرائخ بين اورا گروه كام اييا بوجو كه التدكي کتاب میں مل سکے اور نہ ہی اسکے رسول کے احکام میں ملے اور نہ ہی نیک حضرات کے فیصلوں میں نؤتم اپنی عقل وقہم سے کام لواور یہ نہ ہو که میں ڈرتا ہوں اور میں اس وجہ ہے خوف محسوں کرتا ہوں کہ حلال ( بھی ) کھلا ہوا لیٹی ظاہر ہے اور حرام ( بھی ) کھلا ہوا ہے اور دونوں (بعنی حرام وحلال) کتاب التداورا سکے رسول کی حدیث سے معلوم ہوتے ہیں البتۃ ان دونوں کے درمیان بعض ایسے کام ہیں کہ جن میں شبہ ہے تو تم اس کام کو چھوڑ دو جو کامتم کوشک وشبہ میں مبتلا کرے۔ امامنائی بید نے فرمایا کہ بیصدیث جیدے یعنی بیصدیث تیجے ہے۔

خلاصة العاب تك ندكوره بالاحديث شريف من جومشتبكام فرمائ كئ بين تواس عدم اداي كام بين جوكه ندتو حلال ہیں اور نہ ہی حرام میں ایسے شبددالے کام سے بیخے اور ان کوچھوڑنے کا حکم ہے اور جیدحدیث سے مراہ بچے حدیث ہے اور مذکورہ بالا حدیث شریف سے بیجی ثابت ہوا کہ اگر کوئی علم قرآن وحدیث اور تعامل واقوال صحابہ ٹرائیٹ میں نہ ملے تو قیاس سے کام لینا درست ہے بشرطیکہ وہ قیاس کتاب وسنت کے خلاف نہ ہوشر وحات حدیث میں اس مسلہ کی تفصیلی مباحث میں۔

٣٠٥٠: أخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْن مَيْمُون قَالَ ٤٨٠٠٠ حضرت عبدالله بن مسعودٌ في فرمايا أيك دورايها تقاكه بمكسى حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِينُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغْمَشِ الْسَكَاكَمَمْيِن مَرتَ يَصَاورنه بي بم كلم كرنے كوائل تقے پجرالتد عَنْ عُمَّارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ فَي عَنْ فَي مَارَى تقدير مِن الكهاتها كه بم ال ورجه كوينج كي كه جس كوتم وكيه عُبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ آتَى عَلَيْنَا حِيْنٌ وَلَسْنَا ﴿ رَبِ بُولِي إِبِّ آنْ كَون ح بشَّخْص كوتمبار عيس سے فيصله نَقْضِى وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ حَلَّ قَدَّرَ أَنْ ﴿ كَرْ فَي ضرورت بِينَ آجائِ تُواس كُوعِ بَيد كروه الله كَا كَاب ك بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَه فَضَاءُ بَغْدَ الْيَوْمِ مَطَالِقَ حَكُم دِارُوه فيصله كتاب التدمين نه ملي تواسك رسول كحكم

فَلْيَقُصِ فِيْهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَفْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءً أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُض بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَقْض بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ وَلَا يَقُوْلُ آحَدُكُمْ إِنِّي آخَافُ وَإِنْي آخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَ بَيْنَ ذَٰلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاً يَرِيْبُكَ

٥٣٥٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْيِي عَنْ شُرَيْحِ آنَّهُ كُتَبَ اللِّي عُمَّرَ يَسْأَلُهُ فَكُتَّبَ اللَّهِ أَن اقْض بِمَا فِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةٍ رَسُوْلُ اللَّهِ فَاقُضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُضِ بِهِ

الصَّالِحُوْنَ فَإِنْ شِنْتَ فَتَقَدُّمْ وَإِنْ شِنْتَ فَتَٱخُّوْ وَلَا أَرَى النَّآخُو إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-

حلاصة الباب المن ندوره حديث مين آكے كي طرف برھنے كا مطلب سي ہے كدا كرتم كوقر آن وحديث اقوال وتعامل صحابہ رہ ایم واجماع میں کوئی تھم نہ ملے تو تم اپنی عقل کے موافق فیصلہ کر دیعنی قیاس سے کام لے لواور پیچھے کی طرف ہٹ جانے کا مطلب يه بي كتم پركوئي حكم نه دواورنه كوئي فيصله كرويعني الرتم ندكوره بالاجلبول برحكم شرع نه ياسكو-

وَمَنْ لَّهُ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمَ الكافرون

٥٣٠٢: أَخْبَرَنَا الْحُسْيَنِ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ ٱنْبَاَنَا

کے مطابق حکم وے آ سروہ فیصلہ کتاب القداور پیغمبروں کے فیصلوں میں بھی نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کے مطابق فیصلے دے۔ نیک حضرات ہے اس جگه مراد خلفا ، راشدین اور صحابہ نبیں اور آئر و و کام الیا ہو جو کہ اللہ کی کتاب میں مل سے اور نہ ہی اسکے رسول کے احکام میں ملے اور نہ بی نیک حضرات کے فیصلوں میں تو تم اپنی عقل وہم سے كام لواوريينه ہوكہ تم میں ہے كوئی كہنے لگے میں ڈرتا ہوں اور میں اس وجد سے خوف محسول کرتا ہول کہ حلال (مجھی) کھلا ہوا ہے اور حرام ( بھی ) کھلا ہوا ہے اور دونوں کتاب اللہ اور اسکے رسول کی حدیث ہے معلوم ہوتے ہیں البندان دونوں کے درمیان بعض ایسے کام میں جن میں شبہ ہے تو تم اس کا م کوچھوڑ دوجو کا متم کوشک وشبہ میں مبتالاً سرے۔ ٥٩٠٥: حضرت شريح نے حضرت عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وریافت فرمار ہے تھے تو انہوں نے جواب میں تحریر کیا کہتم کتاب الله کےمطابق فیصلہ کرواگر کتاب اللہ میں نہ ہوتو رسول کریم صلی الله عليه وسلم كي سنت كے مطابق اگر اس ميں بھي نه ہوتو نيك لوگوں یے حکم کے مطابق اگر کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نیک لوگوں کے حکم کے موافق نہ ہوتو تمہارا دِل عاہے تو تم آگے کی جانب بڑھوا ورتمہارا دِل جاہے تو تم پیچھے بھو اورمیرا خیال ہے کہ پیچھے کی طرف ہٹ جانا تمہارے واسطے بہتر

٢٣٨٥: بَابِ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا أَنْزَلَ اللهِ ی تفسیر ہے متعلق

٢ - ٥٠٥: حفرت عبدالله بن عباس التي الصدوايت م كه حضرت عيسى



منن نها كي ثريف جلد سوم

علیہالسلام کے بعد چند بادشاہ گذرے کہ جنہوں نے توریت اورانجیں کوتہدیل کردیا (لیعنی ان دونوں کے خلاف کرنے لگے ) اور چند وگ ایمانداربھی تھے جو کہ توریت اور انجیل پڑھا کرتے تھے۔لوً یوں نے ان بادشاہوں سے کہا ہم کوجولوگ اس سے زیادہ گالی دیتے ہیں کیا ہو گی بیلوگ اس آیت کریمه کی تلاوت کرتے ہیں: وَ مَنْ لَعْ یَحْکُمُ بها أنْزَلَ اللهُ ليني جوكوئي حكم نه كرے الله عز وجل كے حكم كے موافق تو و و کافر ہے۔اس طرح کی آیات اور جن سے ہمارے کام کا عیب محت ہے پڑھتے ہیں تو تم لوگ ان کو حکم دوجس طریقہ ہے ہم وگ پڑھتے ہیں (مطلب میہ ہے کہ اس طرح کی آیات کریمہ کو تبدیل کر دیں یا نکال دیں) اور ایمان لائیں جس طریقہ سے ایمان لائے (چنانچہ) بادشاہ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یا تو قتل ہواور یا توریت اور انجیل کا پڑھنا چھوڑ دے البتہ ہم نے جس طریقہ ہے تبدیل کیا ہے تو تم پڑھو۔ان لوگوں نے کہااس سے کیا مطلب ہے ہم کوچھوڑ دو کچھلوگوں نے ان میں سے کہا ہم لوگوں کے لیے ایک مینار تغمیر کرا دو پھراس پر ہم کو چڑھا دو اور ہم کو پچھ کھانے کو دے دو۔ تمہارے پاس ہم بھی ندآ کیں گے بعض لوگوں نے کہاتم لوگ ہمیں چھوڑ دوہم سیر وسیاحت کریں گے اور ہم جنگل میں چلے جا کمیں گے اور جنگل جانوروں کی طرح کھا ئیں گے اگرتم ہم کوہتی میں دیکھوتو تم ہم کو مار ڈ النا۔ بعض نے کہا ہم کو جنگل میں گھر بنا دو ہم لوگ ( جنگل میں ) کنوکیل کھودیں کے اور سبزیال لگائیں کے نہ ہم تم لوگوں کے پاس آئیں گے اور کوئی قبیلہ ایسانہیں تھا کہ جس کا رشتہ دار دوست ان لوگوں میں نہ ہوآ خر کاران لوگوں نے اسی طرح کیا۔ان ہی لوگوں ہے متعلق الله عزوجل في آيت كريمه: وَ رَهْبَانِيَّةُ الْبَدُّعُوهَا نازل فرماني \_ یعن:ان لوگوں نے خوداس طرح کی درویش نکال ای تھی۔ہم نے ان كو حكم نهيس كيا تھا پھراس كو بھى جبيسا دِل حياہے ويبانہ كرسكے۔ زبان ہے بعض لوگ کہنے گئے کہ ہم لوگ بھی ای طرح کی عباوت کریں کے کہ جیسی عبادت فلال آ دمی کرتا ہے اور ہم لوگ جنگل کی سیر وتفریح

الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتُ مُلُوْكٌ بَعْدَ عِيْسَى أَبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ بَدَّلُو التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَكَانَ فِيْهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَزُنَ التَّوْرَاةَ قِيْلَ لِمُلُوْكِهِمْ مَا نَجِدُ شَتْمًا اَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُوْنَا هُوُلَاءِ ٱنَّهُمْ يَقُرَوُنَ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللُّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَهُوُلَاءِ الْأَيَاتِ مَعَ مَا يَعِيْبُونَا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَ تِهِمْ قَادْعُهُمْ فَلْيَفُرَوُ أَكُمَا نَقُرَا وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا امَّنَّا فَدَعَاهُمُ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتُرُكُوا قِرَاءَ ةَ التَّوْرَاةِ وَلْإِنْجِيْلِ إِلَّا مَا بَدَّلُوْا مِنْهَا فَقَالُوْا مَا تُرِيْدُونَ اللَّي ذَلِكَ دَعُونًا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوْا لَنَا اسْطُوانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا اِلَيْهَا ثُمَّ اعْطُوْنَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعُوْنَا نَسِيْحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهِيْمُ وَ نَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنَّ فَدَرْتُهُ عَلَيْنَا فِي ٱرْضِكُمْ فَاقْتُلُوْنَا وَ قَالَت طَانِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوْ لَنَا دُوْرًا فِي الْفَيَا فِي وَ نَحْتَفِرُ الْاَبَارَ وَ نَحْنَرِتُ الْبُقُولَ فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ وَلَيْسَ اَحَدٌّ مِنَ الْقَائِلِ اللَّ وَلَهُ حَمِيْمٌ فِيْهِمْ قَالَ فَفَعَلُوا دْلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَهْبَانِيَّةً نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَالْآخِرُونَ قَالُوْل النَّهَا تَعَبَّدَا فُلاَنٌ وَ نَسِيْحُ كَمَّا سَاحَ فُلَانٌ وَ نَتَّخِذُ ذُوْرًا كُمَّا اتَّخَذَ فُلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيْمَان





الَّذِيْنَ اقْتَدُوْا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ عِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَ صَاحِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَ صَاحِبُ اللَّهُ يُونِ مَنْ دَيْوِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَ صَلَّقُوْهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُونِيكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُونِيكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَإِيْمَانِهِمْ يِعِيْسَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانْجِيْلِ وَبِايْمَانِهِمْ يَعْيَسَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانْجِيْلِ وَبِايْمَانِهِمْ يَعْيَسَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانْجِيْلِ وَبِايْمَانِهِمْ قَالَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَسَلَّمَ وَبِايْمَانِهِمْ قَالَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ الْقُورَانَ وَ اتِبَاعَهُمُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْكِرَانَ وَ اتِبَاعَهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْكِرَانِ وَلَا يَكُمْ الْوَلِهُ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ الْإِيَةَ لِيَعْمَ الْمُ لُولِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ الْالِيَةِ الْاللَهُ الْاللَهِ الْلَادِ اللَّهُ الْاللَهُ الْاللَةِ الْاللَهُ الْاللَةُ اللَّهُ الْالِهُ الْاللَةِ الْاللَهُ الْاللَهُ الْاللَةَ الْاللَهُ اللَّهُ الْلَهُ الْاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ الْعَلَى مَنْ لِي اللَّهُ الْاللَهُ اللَّهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْهُمُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْاللَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

اللّه می کریں گے جیے فلال نے سیر وتفریح کی تھی اور ہم لوگ ای طرح بھی کو میں متلا تھا ورجن لوگوں کی اتباع کرتے تھان کے ایمان سے ب اللّه خبر تھے جب اللّه خبر وجل نے رسول کریم آئی شیخ کو بھیج نوان میں سے اللّه کی لا اللّه کی لی الله کی این عبادت کرنے کی جگہ یہ بی و کو کی شخص اللّه کی لی الله کے آیا اور کوئی گرجا ہے آیا اور آپ پر ایمان لائے آپ کو سی اللّه کی ارتبالله کی ایمان لائے کہ ایمان الائے کہ ایمان لائے کہ کا ایمان لائے کی ایمان لائے کی ایمان لائے کی ایمان لائے کی اور ایمان لائے کی جو می ایمان اللہ کی کی میں اللہ کی ایمان لائے کی ایمان لائے کی جو می ایمان کی کی میں کہ ایمان کی کی میں کہ ایمان کی کی کے میں کہ ایمان کی کی کے کہ ایمان کی کی کے کہ ایمان کی کی کے کہ ایمان کی کے کہ ایمان کی کے کہ ایمان کی کی کے کہ کے کہ ایمان کی کے کہ ایمان کی کے کہ ایمان کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ

### ٢٣٨٢: يَابِ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

2 ''۵ '' أَخُبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى زَيْنَبَ بِنْتِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آمٌ سَلَمَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ

٢٣٨٤: أَخُبُرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكُّم الْحَاكِم بِعِلْمِهِ ١٥٣٥: أَخْبُرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكُّارِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّقَهُ عَبُدُالرَّحْمٰنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ

# باب: قاضى كاظا مرشرع برتهم

2- ۱۵۲۰ حضرت أمّ سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے سامنے تم لوگ مقدمه لاتے ہو میں انسان ہوں شاید تمہارے میں سے کسی کی زبان اور دلیل تیز ہواگر میں اس کے بھائی کاحق اس کو دلوا دوں تو وہ نہ ملے اور سیجھ لے کہ میں نے ایک ٹلزااس کو آگ (جہنم) کا دلوایا ہے۔

# باب: حاكم ايني عقل سے فيصله كرسكتا ہے

۵۴۰۸: حفرت ابو ہریرہ ڈائٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم من ٹیٹیل نے ارشاد فرمایا دوخوا تین ایک جگہ تھیں اور ان دونوں کا ایک ایک بچہ تھا اس دوران ایک بھیٹریا آگیا اور ایک کے بچے کووہ اٹھا کر لے گیر جس کے





آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَ قَالَ بَيْنَمَا أَمْرَأَتَان مَعَهُمَا أَبْنَاهُمَا جَاءَ الزَّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا دَهَبَ بِالْبِيْكَ وَ قَالَتِ الْآخْرَاى اِنَّمَا ذَهَبَ بِالْبِيكِ وَ قَالَتِ الْاُخْرَى اِنَّمَا ذَهَبَ بالْنِيكِ فَتَحَا كَمَتَا اِلْي دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصٰى بِهِ لِلْكُبْرِيٰ فَخَرَجَتَا اللَّي سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوْدَ فَآخْبَرَتَاهُ فَقَالَ انْتُوْنِي بِالسِّكِيْنِ اَشُقَّةُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغْراى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَطَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِيْنِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ

یچ کودہ لے گیادہ دوسری خاتون ہے کہنے گی کہ تیرا بچہ لے گیا اور وہ كُنْحِ لَكُى كَد تيرا يجيه ( بحفيرٌ يا ) لِـ سُمّا لِهِ عَلَي لِهِ وونون حضرت داؤد ماينة كَ خدمت میں حاضر ہوئیں اوران سے عرض کیا فیصلہ کرائے کے لیے۔ انہوں نے ان میں سے بڑی خاتون کو بچے دلوانے کا ظم کیااس کے بعد وہ دونو ل حضرت سلیمان عایشا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اوران ہے عرض کیاانہوں نے فر مایاتم ایک حیا تو حھری لاؤ۔ میں بیچے و دوحصوب میں بانٹ دوں گا ( یعنی اس بچہ کے دوئعزے کرووں گا ) یہ بات س کر حچھوٹی عورت نے کہاتم ایسانہ کروالقدعز وجل تم پر رحم فرمائے وہ بڑی ہی عورت کا بچہ ہے۔سلیمان ملینا نے بیہ بات س کروہ بچہ اس چھوٹی عورت کودلوا دیا ابو ہر رہ جاتئ نے فرمایا حصری کا نام سکین ہم نے بھی نہیں سناتھا ہم لوگ تو اس کومدیہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔

### مؤمنانه فراست:

حضرت سلیمان علیته نے فراست ایمانی ہے انداز وفر مالیا تھا کہ ان دونوں خواتین میں ہے بچہ کی اصل ماں کون ہو عمق ہے؟اس وجہ سے انہوں نے مذکورہ فیصلہ صا در فر مایا اور مذکورہ جھوٹی عورت نے اپنی قدرتی شفقت ومحبت کی وجہ سے خوشی ہے کہ دیا كه يه بچه بردى عورت كود يه جائي كيكن اس كولل نه كيا جائع حضرت سليمان علينه كامقصد بچه كولل كرنانبيس تفا بلكه صرف جانچنا مقصدتھا اوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم اور قاضی اپنی فہم وفراست سے فیصلہ کرسکتا ہے اور مؤمن کی فراست خود ایک قتم کی جِت بوتى ج مديث يس فرمايا كيا: ((اتقو فراسته المؤمن فانهه بنظر بنور الله)) الحديث

لِلشَّيْءِ الَّذِي لاَ يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ

٥٣٠٩: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَاا للَّيْثُ عَنِ ابْن عَجْلَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ خُرَجَتِ امْرَآتَان مَعَهُمًا صَبِيَّان لَهُمَا

٢٣٨٨: باب السَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَعُول اللهِ عَالَى عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال ہواس کوظا ہر کرے کہ میں بیکام کروں گاتا کہ فل ظاہر ہو

٥ ٢٠٠٩ حضرت الوهرميره والتنويت بروايت بي كدرسول كريم من فيزر ارشاد فرمایا: دوخواتین نگلیس اوران کے ساتھوان کے بیچ بھی تھےان میں سے ایک بچے پر جھیڑیے نے حملہ کر دیا اور اس کو لے گیا پھروہ دونوں اس لڑے کے لئے جو کہ باقی تھالڑتی ہوئیں حضرت داؤد ملینا کی خدمت میں حاضر ہو گیں۔انہول نے وہ بچہ بردی عورت کو دلوا دیا۔

فَعَدَاالذَّنُبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَآخَذَ وَ لَدَهَا فَاصُحَنَا تَخْتَصِمَانِ فِى الصَّبِيِّ الْبَاقِيُ إلَى دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطَى بِهِ لِلْكُبْرِاى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ آمْرُ كُمَا فَقَضَتَا عَلَيْهِ فَقَالَ انْتُونِيْ بِالسِّكِيْنِ آشُقُ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغُرَاى آتَشُقُهُ قَالَ نَعْمُ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلُ حَظِّيُ مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ الْبَنْكِ فَقَطَى بِهِ لَهَا۔

پھروہ دونوں حضرت سلیمان بائیلہ کے پاس سے گذریں انہوں نے ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت سلیمان بائیلہ نے ارشاد فر مایا، میر ب پاس تم چھری لے کرآؤ میں بچ کے دو جھے کردوں گا۔ یہ بات من مر چھوٹی حورت (فوراً) نے کہا، کیاواقعی بید بات کے ہے کہ آپ اس بچہ کوچھری سے کامے دیں گے؟ حضرت سلیمان بائیلہ نے فر مایا جی اس بود سے اس پراس عورت نے عرض کیا چھوڑ دیں اور میرا بھی حصداتی و دے دیں۔سلیمان بائیلہ نے فر مایا جاؤیمٹا تمہارا سے پھرو و انز کااس کودوادیا۔

### حضرت سليمان علينه كافيصله:

حضرت سلیمان علیفائ کاارادہ اس کر کے کو چاقوے کاٹ ڈالنے کانہیں تھالیکن آپ نے آزمانے اور حق بات ہونے اور اصل حقیقت کا پیتہ چلانے کے لیے فرمایا تھا کیونکہ اصل ماں بھی بچہ کو مارڈ الناپیندنبیس کرے کی اورانہوں نے صرف حق خام رَسر نے کے لیے فرمایا تھا۔

# ٢٣٨٩: بَاب نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ عَيْرة مِنَّنُ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ

۵۳۱ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالْرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيْبُ بْنُ اَبِی مِسْكِیْنُ بْنُ بُكْیْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْیْبُ بْنُ اَبِی مُرْیَرَةً عَمْزَةَ عَنْ اَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَرَجَتِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَرَجَتِ الْمُرَاتَانِ مَعْهُمَا وَ نَدَاهُمَا فَاتَحَدُ الذِّنْبُ اَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِی الْوَلَدِ اللّی دَاوْدَ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلی اللّهُ سُلیْمَانَ عَلیْهِ السّلامُ فَقَالَ کَیْفَ قَطی بَیْنَکُمَا فَاتَتْ قَطی بَیْنَکُمَا قَالَتْ قَطی بید لِلْکُبُرای قَالَ سُلیْمَانُ اَقْطَعُهُ قَالَ بِینِصْفَی قَالَتِ الْکُبُرای نَعْلَیْهُ اللّهُ بِیصْفَی قَالَتِ الْکُبُرای نَعْلَیْهُ اللّهُ اللّهُ بِیصُفْ قَالَتِ الْکُبُرای نَعْلَیْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

# باب: ایک حاکم اینے برابروالے کا یا اپنے سے زیادہ درجہ والے شخص کا فیصلہ تو ڑسکتا ہے اگر اس میں غلطی کا

#### علم ہو



فَنَطَى بِهِ لِلَّتِي آبَتُ أَنْ يَقَطَعَهُ.

# ٢٣٩٠: بكب الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى رو در سي بغير الحق

٥٣١١: أُخْبَرَنَا زَكُريَّا بُنُ يَخْيِيَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثْنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَ ٱنْبَآنَا آخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ وَ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الِّي بَنِيْ جَذِيْمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا اَنْ يَقُولُوا اَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَٱسْرًا قَالَ فَدَفَعَ اللي كُلّ رَجُلِ ٱسِيْرَةُ حَتَّى إِذَا ٱصْبَحَ يَوْمُنَا اَهُرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَنْ يَفْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱفْتُلُ ٱسِيْرِىٰ وَلَا يَقْتُلُ آحَدُّ وَقَالَ بِشُو مِنْ أَصْحَابِي آمِيْرَةُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكِورَ لَهُ صُنْعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ زَكُوِيًّا فِي حَدِيْثِهِ فَذُكِرَ وَفِي حَدِيْثِ بِشُو فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آبُواً إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ.

الله الملك المنظمة ال

نه کا ٹو وہ تو اس کا لڑ کا ہے پھر حضرت سلیمان علیلا نے وہ لڑ کا اس عورت کودلا دیا۔جس نے کہاس لڑ کے کوکاٹنے سے منع کہاتھا۔

باب: جب کوئی حاکم ناحق فیصله کردے تو اس کورّ د کر ناصیح

اا ۱۹ ۵: حضرت عبدالله بن عمر بي فناست روايت سے كدرسول كريم سى في ا نے حضرت خالد بن ولید حالفیُز کو (قبیلہ) بنی جذیمہ کی خدمت میں بھیجاانہوں نے ان کواسلام کی جانب بلایالیکن وہ اچھی طرح سے بینہ کہد سکے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ حضرت خالد ہے ان کو قبل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا پھر ہرایک مخض کواس کا قیدی و بے دیا گیا۔جس وقت صبح ہوگئ تو خالد نے ہر ایک شخص کواینے قیدی کے قل کرنے کا حکم دیا۔حضرت عبداللہ بن عمر تلافيا نے فر مایا خدا کی قتم میں اینے قیدی کو آن نبیں کروں گا اور نہ کوئی میرے لوگوں میں سے قیدی کوئل کرے گا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کو جو کہ ایک ناحق حکم تھا اس کور د کر دیا جس وقت ہم لوگ رسول كريم مَنْ النِيْزَاك خدمت مين حاضر موئ اور آپ سے عرض كيا جوحضرت خالد جانبيز نے كيا تھا تو رسول كريم مَثَاليَّيْزِ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ! میں علیحدہ ہوں اس کام سے جوحضرت خالد رضی الله تعالیٰ عندنے کیا دوسری روایت میں ہے کہ آپ مَنَاثِیْا مُ نے دوسری مرتبہ یمی فر مایا۔

جوفعل کیاہے اُس فعل کی گرفت مجھ سے نہ فر مانا۔

٢٣٩١ بَابِ ذِكْرٌ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ

باب: کون ی باتوں ہے( قاضی و) حاکم کو





#### ردرر، یجتنبه

٥٣١٢ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ قَالَ كَتَبَ آبِي وَ كَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ آبِي بَكُرَةً وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ آنُ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ الْبَيْنِ وَ آنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْنَيْنِ وَ اللهِ عَضْبَانُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بُنِنِ النَّيْنِ وَهُو غَضْبَانُ لَا يَحْكُمُ اَحَدٌ بُنِنِ النَّيْنِ وَهُو غَضْبَانُ لَا يَحْدُلُمُ آحَدٌ بُنِنِ النَّيْنِ وَهُو غَضْبَانُ دَ

# ٢٣٩٢: بَابِ الرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ

الْاَمِين اَنْ يَحْكُمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

٥٣١٣: ٱخْبَرَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى وَالْحُرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى يُوْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ انَّ عُرُوَةً بِنَ الزُّبَيْرِ حَلَّتَهُ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ آنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الْٱنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِكَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا النُّحُلُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ فَآبِي عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ يَا زُبِّيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اللَّى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ۚ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اِسْقِ ثُمَّ آخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّةٌ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلْانْصَارِيَّ فَلَمَّا

#### بچاچا ہے

۵۳۱۲: حضرت عبدالرض بن انی بکره والین سے روایت ہے کہ میر ب والد نے عبیداللہ بن انی بکره والین سے کہ میر ب والد نے عبیداللہ بن انی بکره واللہ کو کہ سیسان کے قائلی سنے کو کا میں موتو (اس وقت) دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔ اسلئے کہ میں نے نبی من اللہ کے سنا آپ فرمات سے کہ نہ تھکم کرے کوئی آدمی دواشخاص کے درمیان جب وہ غصہ میں ہو۔

## باب: جوحا کم ایماندار ہوتو وہ بحالتِ غصہ فیصلہ کرسکتا ہے

۵۲۱۳ :حضرت زبیر بن عوام جاهیز کا ایک انصاری مخص ہے جھگز اہو كيا يانى كے بهاؤ كےسلىلەيل حرە ير (واضح ريے كدحره مديندمنوره میں ایک پھریلی زمین ہے) دونوں (لعنی حضرت زبیر جہیز اور وہ انصاری) اس یانی سے مجبور کے درختوں کوسیراب کرتے تھے انصاری شخص کہتا تھا کہ یانی سنے دوحضرت زبیر جاننیز نے اس بات وسلیم بیں فرمایا اورا نکار کیا۔ رسول کریم مُثَالِیّنَا نے ارشاد فرمایا: اے زبیر جن نیزتم یانی این درختوں کودے دو پھر چھوڑ دوایے پڑوی کی طرف۔ یہ بات س كرانصاري كوغصة الميااور كهنے لكا يارسول الله مَا لَيْنَامُ (حضرت) زبير ولالنفظ كيا آپ كى بھو پھى كائر كے تھ (يعنى اس وجہ سے آپ ان لوگوں کی رعایت فرمائی ) یہ بات من کررسول کر میم من فیز اللے جرز انورکا (غصه کی وجہ سے ) رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرہ یا اے زبیر طِلْفَةِ تَمْ درختوں کو پانی بلاؤاور چرتم پانی کورد کے ہوئے رکھویہاں تک کہ وہ یانی درختوں کی مینڈھوں کے برابرچڑھ جائے۔اب رسول کریم مَنَّافَيْنِ فِي صَرْت زبير طِافِيْ كوان كالوراحق دلا ديا اوريبلي آپ نے جوَتِكُم فر ما يا تفااس ميں انصاري كا نفع تقااور حضرت زبير راي تنا كا كا م بھي . چل رہا تھالیکن جس وقت انصاری نے آپ کو ناراض کر دیا تو آپ نے حضرت زبیر طابقین کوواضح تھکم جاری فرماکر بوراحق دلوایا۔حضرت

# خ المريد المريد

آخَفَظَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْصَارِيُّ اسْتَوْفَى لِلزَّيَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحَكْمِ قَالَ الزَّبَيْرِ لَا آخْسَبُ هاذِهِ الْآيَةَ ٱنْزِلَتُ الْحَكْمِ قَالَ الزَّبَيْرِ لَا آخْسَبُ هاذِهِ الْآيَةَ ٱنْزِلَتُ الْآيَةَ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى اللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَا و رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى بِحَكِمُولِكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَآحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلَى صَاحِبه فِي الْقِصَةِ .

ز بیر بیج نے فر مایا میری رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ فکا و رہنگ کا یہ وہ دورہ کاری میں اسلسمہ میں تازل ہوئی۔ یعنی: تیرے پروردگاری قسم! وہ اوگ بھی مسلمان نہیں ہول گے جس وقت تک کہ اپنے جھڑوں میں تمہاری حکومت قبول ندکرلیں پھرتم جو حکم دواس سے دِل تنگ نہ ہوں (اور بلاعذراس کو تسلیم کرلیں) اس حدیث شریف کے دوراوی بیں ایک نے دوسرے سے زیادہ واقعنقل کیا ہے۔

# آ بِ مَا لَيْنَا مُ كَالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

آنخضرت مُنَا تَیْزَ فِی کامت کے پوری طرح امین اور سفیر سے اس وجہ سے مذکورہ انصاری شخص کے آپ کو خصہ دلانے کے باوجود آپ نے فیصد کا اثر نہیں لیا اور غصہ اور نا راضگی کی حالت میں بھی آپ حدود سے تجاوز نہیں فرماتے سے اور وہ ہی فیصلہ ایسی حالت میں بھی فرماتے جو کہ حق اور ہج ہوتا لیکن کسی دوسر شخص کے لئے غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ایسی حالت میں فیصلہ کرنے سے حدود سے تجاوز کا قوی امکان ہوتا ہے۔

### ٢٣٩٣: باب حُكُمُ الْحَاكِم فِي دَارِةِ

۵۳۳ : اَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَلَّاثَنَا كُفْمَانُ ابْنُ عُمْرَ قَالَ الْبُهَا عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عُمْرَ قَالَ الْبُهَانَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ كَعْبِ عَنْ آبِيْهِ انَّهُ تَقَاطٰى ابْنَ آبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعْتُ آصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ فَلَى وَهُو فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشْفَ سِنْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادىٰ يَا كُعْبُ قَالَ لَئَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ طَغْ مِنْ دِيْنِكَ هَذَا وَ أَوْ مَا إِلَى الشَّطُرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ

#### ٢٣٩٨: باب الرستِعُداءِ

٥٣٥: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُوْرِ بُنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنْ آبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بُنِ آياسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَاحْبِيْلَ قَالَ قَدِمْتُ مَعْ عُمُوْ مَتِي الْمَدِيْنَةَ فَدَحَلْتُ حَائِظًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ حَائِطًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ

## باب: اين گهريس فيصله كرنا

۱۳۵۳ حضرت کعب رضی الله تعالی عند نے اپنے قرض کا تقاضا کیا این افی صدر دسے اور ان دونوں کی آوازیں اُو نجی ہوگئیں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے مکان میں سے سنا آپ دروازہ پرتشریف الا ئے اور آپ نے پر دہ اٹھایا اور آواز دی اے کعب رضی الله تعالیٰ عند! وہ عرض کرنے گئے یا رسول الله گا؟ آپ نے فرمایا: اُپنا آ دھا قرض معاف کر دو۔ حضرت کعب رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے معاف کر دو۔ حضرت کعب رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے معاف کیا پھر آپ نے ابن ابی صدر درضی الله تعالیٰ عندے کہ اٹھواور معاف کیا پھر آپ نے ابن ابی صدر درضی الله تعالیٰ عنہے کہ اٹھواور مقرض اداکرو۔

### باب:مددجا ہے سے متعلق

۵۳۱۵: حفرت عباد رفیقز بن شرصیل سے روایت ہے کہ میں اپنے چیاوک کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو ایک باغ میں وافل ہوا اور وہاں کی ایک پھلی لے کر میں فیصلی ڈالی کہ اس دوران باغ والا آیا اور میرا کمبل چھین لیا اور مجھ کو مارا میں رسول کریم صلی انتہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے فریاد کی آپ نے اس





صَاحِتُ الْحَائِطِ فَآخَذَ كِسَائِى وَ صَرَبَنِى فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اَسَتَعُدِى عَلَيْهِ فَآرْسَلَ اِلَى الرَجُلِ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَتَعُدِى عَلَيْهِ فَآرْسَلَ اِلَى الرَجُلِ فَجَاءُ وْا بِهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ يَا رَسُولً اللهِ اللهِ فَآخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَقَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَا عَلَمْتَهُ اِذْ كَانَ جَائِعًا ارْدُدُ عَلَيْهِ كِسَاءَ عَلَيْهً كِسَاءً فَوَامَرَلِي رَسُولُ اللهِ عَلَى بَوسُقِ آوْ نِصْفِ وَسُقِ و السَقِ الْعِلْمُ فَاقِ وَسُقِ وَسُقُ وَسُقِ و

باغ والے کو بلا کر بھیجا اور دریافت کیا کہتم نے کس وجہ سے ایسہ کام ایا؟ اس نے کہا یا رسول القد صلیہ وسلم سیمیرے باغ میں آیا ہے اور ایک کھا کو لے کرمل ڈالا - رسول کر بیم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں جانتا تھا تو تتم نے اس کو کیوں نہیں سکھلا یا اور اگر وہ بھر بھو کا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہیں کھلا یا جا و اس کا کمبل والپر ، کر دو چر بھر کھو کورسول کر بیم صلی القد علیہ وسلم نے ایک وسق یا آ دھا وسق دینے کا حکم کیا۔

### وسق کی تشریخ:

واضح رہے کہ ویق ایک عربی وزن ہے یہ وزن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اوزان شرعیہ رسالہ مصنف حضرت مفتی محمد شفیع میں یہ میں نہ کورہ اوزان کی تفصیل ہے۔

### ٢٣٩٥: بكب صَوْنِ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكُم

# باب:خواتین کوعدالت میں حاضر کرنے سے بچانے سے متعلق

۳۱۹ ۵۰ د هزر تری خالد دانین اور حضرت ابو بریره بی شوز سے روایت ہے کہ رسول کریم مائینی کے سامنے دوآ دمیوں نے جھاڑا کیا ایک نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے درمیان فیصلہ فرما کمیں کتاب اللہ کے مطابق اور دوسرے نے کہا جو کہ زیادہ سمجھ دارتھا باں یا رسول اللہ فائینی ہمچھ کو اجازت عطافر مائی گفتگو کرنے کی میرالڑکا اس کے ہر ملازم تھا تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کرلیا لوگوں نے جھے سے کہا تمہارے لڑے کو چھڑا لیا گھر وں نے بلاک کرنا چاہیے میں نے ایک سو بحریاں اور ایک باندی دے کراپے لڑے کو چھڑا لیا گھر میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا تمہارے لڑے پرایک سوکوڑے پرنا تھا کی سال کے دے باہر ہونا تھا اور اس کی بیوی کو پھڑوں سے مار ڈالنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق کروں گا تمہاری بحریاں اور باندی تم کو پھر ملیں گی اور اس کے لڑے کو کروں کیا اور اس کے لڑے کو کی ملیں گی اور اس کے لڑے کو کو کو کی کیا کہ کروں گھر دیا کہ کے حوافق کی دوراس کو کھر دیا کہ کے جو کئی کو کی ملیں گی اور اس کے لڑے کو کی ملیں گی اور اس کے لڑے کروں کیا اور اس کے لڑے کو کے کو کھر کی کیا کہ کے کو کھر کی کیوں کو کھر کی کی کی کے دوران کی کی کو کھر کی کی کے دوران کے کے جو کھر کی کی دوراس کے لئے جلا طون کیا اور اس کے لئے کیا ور کی کاروں کو کھر کی کی کی کو کھر کی کی کو کھر کی کو کھر کی کی کھر کر کے کہ کروں گا تمہاری کو کھر کی کی کی کی کو کھر کی کی کی کی کروں کا تمہاری کو کھر کی کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کی کو کھر کیں کی کھر کی کروں کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کے کہا کہ کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہا کہ کو کھر کی کھر کی کھر کے کہا کھر کی کو کھر کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کو کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک





اِلَيْكَ وَ جَلَدَ ابْنَهُ مِائَةٍ وَ غَرَّبَهُ عَامًا وَ اَمَرَ الْنَيْسَاآنُ يَاتِنَى اَمْرَاَةً الْأَخَوِ فَانِ اعْتَرَفَتُ فَارُجُمْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا۔

٥٣١٤. أَخْتَرَنَا قُتَبْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَقَامَ اِلَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَ كَانَ ٱفْقَة مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَّى بِامْرَأَتِهِ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ خَادِمٍ وَ كَانَّهُ أُخْبِرَانَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَىٰ مِنْهُ ثُمَّ سَٱلْتُ رِجَالًا مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُ وُنِيْ اَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِانَةٍ وَ تَغَرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكُتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ امَّا الْمِانَةُ شَاقٍ وَ الْحَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامِ اغُدُّ يَا ٱنْيُسُ عَلَى امْرَاَةِ هَلَا فَإِن اغْتَرَفَتُ فَأَرُجُمُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا.

#### ٢٣٩٢ باكب تَوْجِيهُ الْعَاكِمِ الِلَّي مَنْ ود بِيَّةُ زَنْي الْحَبِرِ اللَّهُ زَنْي

٥٣١٨: أَخْبَرَنَا الْمَحْسَنُ بْنُ آخْمَدَ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا تَحَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ اَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ النَّبِيَّ

دوسرے آدمی کی بیوی کے پاس جائے اگروہ زنا کا اقرار کر ہے تواس کو پھروں سے مارڈالے اس نے اقرار کرلیا پھروہ عورت رجم کی گئی بیخی اس پر پھر برسائے گئے۔

١٤٢٥: حضرت ابو هرريره زيانين أور حضرت زيد بن خالد اور حضرت شبل چھڑ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول کریم من تیزا کے پاس بیٹھے تھے کہ اس دوران ایک فخص حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ کو اللہ عزوجل کی قتم دیتا ہوں ہمارا آپ فیصلہ فرمائیں اللہ کی کتاب کے موافق \_ پھراس کا مخالف اٹھ کھڑا ہوا وہ اس سے زیادہ مجھدار تھا اس نے عرض کیا بچ کہتا ہے کتاب اللہ کے موافق آپ عظم فرمائیں۔آپ نے فرمایا: کہددو۔اس نے کہا میرالڑ کا اس کے پاس مزدوری کا کام کرتا تھا تو اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ میں نے ایک سوبکریاں اورایک خادم دے کراٹس کوچھڑالیا۔ کیونکہ مجھے ہے لوگوں نے کہاتھا کہ تمہارے لڑ کے پررجم (لیعنی پھروں سے مارڈ الناہے) تو میں نے فدیدادا کردیا پھر میں نے اوند جانے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا:تمہارے لڑکے کو ایک سوکوڑے لگنے عامیس تھے اور ایک سال ك لئ ملك بدر موتا \_ رسول كريم مَنْ النَّيْمَ في ارشاد فر مايا: اس ذات كي فتم جس کے باتھ میں میری جان ہے میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کرول گالیکن ایک سوبکریال اور خادم تم اینے لے اواور تمہارے اڑے کوایک سوکوڑ ہے گئیں گے اور مینے کواس دوسر مے خص کی بیوی کے یاس جااگروہ اقر ارز نا کر ہے تو اس کو پھروں سے مار ڈال۔ چنانچے شبح کے وقت انیس دانش اس کے پاس پہنچ اس نے اقرار کرلیا انہوں نے ال کے اویر پھر برسائے۔

# باب: جس نے زنا کیا ہوجا کم کواس کا طلب کرنا

۵۴۱۸: حضرت ابوامامہ جھنے بن صنیف سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ الْفِیْمَ کَی خدمت میں ایک عورت کو حاضر کیا گیا کہ جس نے زنا کرایا تھا۔ آپ نے فرمایا: کس شخص نے اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِامْرَاةٍ قَدْزَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ فَٱرْسَلَ اِلَّذِهِ فَأُتِيَى بِهِ مَحْمُولًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَكَ فَدَعًا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْكَالِ فَضَرَ بَهْ وَ رَحِمَةً لِزَمَانَتِهِ وَ خَفَّفَ عَنْهُ

ے؟ لوگوں نے کہا:اس ایا جی شخص نے اس سے زیا کیا ہے جو کہ حفرت سعدرضی اللدتعالی عندے باغ میں رہتا ہے۔ آپ نے اُس کو بلایا' لوگ اُس کو اُٹھا کر لائے۔ آپ نے تھجور کے خوشے منگائے اور اس (زانی کو) اس سے مارا اور اس کے لئے تخفیف فرمائی۔

باب: حاکم کارعایا کے درمیان صلح کرانے کے لیے

خودحانا

# ا يا جي تخص کي حد ہے متعلق:

مطلب یہ کہ اس شخص کے اپانج پن کود کیھتے ہوئے آپ نے اس شخص کے لئے سزا میں کمی فرما دی اور اس کو تھجور کے ا پیے خوشے سے مارا کہ جس میں ایک سوشانعیں تھیں۔اگر آ پاس شخص کو دروں سے مارتے تواس کے ہلاک ہونے کا اندیشرتھا۔

# ٢٣٩٤ باب مَصِيرُ الْحَاكِمِ اللي رَعِيَّةِ

لِلصِّلْحِ بِينَهُمُ

٥٣١٩:حضرت مهل بن ساعدي طالفؤ سے روایت ہے کہ اضار کے دو قبائل کے درمیان مخت گفتگو ہوگئی یہاں تک کدان کے درمیان پھر چل گئے رسول کریم مَا اللّٰهِ الشريف لے گئے ان دونوں ميں مصالحت کے لیے اس دوران نماز کا وقت آگیا حضرت بلال بڑاتنز نے اذان دی اورآپ کا انظار کیا آپ ای جگه برهمرے رہے بہاں تک کتبیر ہو گئی اور حضرت الوبکر والفیز نماز برهانے کے لیے آ کے برھے۔ پھر رسول كريم مَثَالِينَا الشريف لائے اور حضرت ابو بكر والتيز نماز پڑھار ہے تھےجس وقت لوگوں نے آپ کو دیکھا تو دستک دی حضرت ابو بمر جانئوز نماز میں کسی دوسری طرف خیال نہیں فرما رہے تھے لیکن جس وقت وستك كي آوازسي تو نگاه بليك كرد يكها تو معلوم بولا كدرسول كريم منى تياغ تشریف فرمایں انہوں نے پیچے کی طرف ہٹ جانے کا آپ سے اشارہ فر مایا اور رسول كريم مُنْ يَتَيْنُمْ آكى كلرف بردھ كن اور آپ نے نماز برُ صائی جس وقت نمازے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو بکر جن نزے فر مایا: تم اپنی جگد پرکس وجد سے نہیں رہے؟ انہوں نے فر مایا یوکس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ عز وجل ابوقیا فیہ کے لڑے کواپنے رسول صلی الله عليه وسلم كے آ كے دكھے۔ پھر آ ب اوگوں كى جانب متوجه

٥٣١٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ ابْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُوْلُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرامَوُا بِالْحِجَارَةِ فَلَهَبّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاذَّنَ بِلَالٌ وَانْتُظِرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتُبِسَ فَٱقَامَ الصَّلَاةَ وَ تَقَدَّمَ آبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاهُ النَّاسُ صَفَّحُوا وَكَانَ اَبُّو ْ بَكُو ۚ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّاسَمِعَ تَصُفِيْحَهُمُ ٱلۡتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَاَنُ يَتَاحُّوَ فَاشَارَ الَّذِهِ أَنِ اثْبُتُ فَرَفَعَ ابُوْ بَكُو ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي يَدَيْهِ ثُمَّ نَكُصَ الْقَهْقَرَىٰ وَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَطْى رَسُولُ الله ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ قَالَ مَا



كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ اَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدِي نَبَيْهِ ثُمَّ أَفَىلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَالَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي فِيْ صَلَاتِهِ فُلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ.

# ٢٣٩٨: بأب إشَّارَةُ الْحَاكِم عَلَى الْخَصْم

٥٣٢٠: أَخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبْيِهِ عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَغْبِ ابْنِ مَائِلِكِ الْلَانُصَارِيْ عَنْ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ اللَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبَيْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِّي يَغْنِي دَيْنًا فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمُا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ فَمَرَّ بهمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَاشَارَ بِيَدِهِ كَانَّةً يَقُولُ النِّصْفَ فَآخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَ تَوَكَ نَصْفًا.

# ٢٣٩٩: بَأَبِ إِشَّارَةُ الْحَكَمِ عَلَى الْخُصْمِ

٥٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَمْزَةٌ ٱبُوْ عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ آتَعْفُرْ قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذَ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَفَالَ آتَغْفُو قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا

ہوئے اور فرمایا:تمہاری کیا حالت ہے جس وقت نماز میں کوئی واقعه پیش آجا تا ہے تو تم لوگ تالیاں بجاتے ہویہ بات تو خواتمن صَلَابِكُمْ صَفَحْتُمْ إِنَّ ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ ﴿ كَ لِيهِ ٢٠ جَسَلُسَى وَوَنَى بإت نماز ميں پَيْنَ آئِ تُوسِين الله

## باب: حاتم دونون فریق میں ہے کسی کیک کومصالحت کے لئے اشارہ کرسکتا ہے

٥٥٠٠ عنرت كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه كا قرض حصرت عبدالله رضی الله تعالی عنه بن الی حدرو حراتیز کے ذرمه تھا انہوں ہے۔ راسته میںاس کودیکھاتو کیڑلیااور باتوں ( باتوں ) میں آوازیں بیند ہو محتی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ان کے یاس سے گذرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا بعنی آ دھا لینے کا۔انہوں نے آ دھالے لیااور آ دھامعاف کردیا۔

# باب: حامم معاف كرنے كے لئے اشارہ کرسکتا ہے

٩٣٢ : حضرت وأل بن حجر حافظة سے روایت ہے كه میں رسول كريم مَنْ يَتَنِيْ كَى خدمت مِين حاضر تها جس وقت مقتول كا وارث قاتل كوايك ری میں کھنیتا ہوالایا آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایاتم ویت معاف کرتے ہویانہیں؟اس نے عرض کیانہیں۔ پھرآپ نے فرمایا تم ويت لوك؟ ال في كبانبيل-آب فرماياتم بدلدلوك-اسف عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فر مایا احیصا اس کو لے جاؤ (اوراس کوفل کرو) جس وقت و چخص پشت موژ کر چلاتو پھر آپ نے اس کو باا یا اور فرمایا معاب كرتے ہو؟ ال نے كہائبيں - آپ نے فرمایا: احجماتم دیت لیتے ہو؟ اس نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فر مایاتم خون کا بدلہ لو

قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَّلَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ آتَهُفُو ۚ قَالَ لَا قَالَ فَيَأْخُدُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُلِكَ آمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْهُ بِاثْمِهِ وَ اثِمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَانَا رَأَيْتُهُ

٢٢٠٠٠ إِبَابِ إِشَارَةُ الْحَاكِم بِالرَّفِّ

٥٣٢٢: ٱخْبَرَنَا قُتُنْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ آنَّهُ حَدَّثَهُ أنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةً ۚ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْآنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِوَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيُ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ فَآبِلَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُّوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ٱرْسِلِ الْمَاءَ اللي جَارِكَ فَغَضِبَ الْانْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنُّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدُّرِ قَالَ الزُّبُيْرُ إِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ هَلِهِ الْأَيَّةَ نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ فَلَا وَ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآيَةِ-

٢٢٠٠١ بَابِ شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ

گے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بتم اس کو لے جاؤ۔ جس وقت لے کر چلا اور آپ کی جانب پشت کی پھر آپ نے اس کو بالالاه رفر مايا: معاف كرتا بي؟ اس في كمانيس - آب في محرفر مايد تم ویت لینا جاہتے ہو؟ اس نے کہانہیں۔اس پرآپ نے فر مایا اس کوتم قل کرو نے؟ اس پر اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: احجها جاؤ۔ پھرآپ نے فرمایا: اگرتم اس کومعاف کردوتو تمہارے اورتمہارے ساتھی کے کہ جس کواس نے قتل کیا ہے دونوں کے گناہ سمیٹ لےگا۔ بین کراس نے معاف کردیااور چھوڑ دیا میں نے دیکھا كه وهمخص إلى رشي تصينج ر ما تھا۔

كابقاضون كتعيم ك

باب: حاکم بہلے نرمی کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟

٥٢٢٢ عرت عبدالله بن زبير طافؤ سے روایت ہے کہ ایک انصاری مخص نے جھر اکیا حضرت زبیر فانفز سے رسول کریم من فیڈ کے پاس پانی کے بہاؤ کے سلسلہ میں جس سے کہ مجور کے درختوں کو سینجا کرتے تھے۔انصاری نے کہا پانی کوچھوڑ دووہ چلا جائے گا۔حضرت زبیر حی تنا نے اس بات کوسلیم نہیں کیا آخر کارمقدمدرسول کریم سی این اور کی ضدمت اقدس میں لے کرحاضر ہوئے آپ نے پہلے تھم نرم دیااور حضرت زبیر وللنين كوان كو بوراحق نهيس دلا يااور فرمايا اعز بير طالفناتم البيخة ورختول کو پانی پلادے پھران کواپنے پڑوی کی طرف چھوڑ دو۔ یہ بات س کر انصاري شخص ناراض موكيا اوراس في عرض كيايا رسول الله من يَيْمُ الرَّحْن ز بیر دانشند آپ کی چھوپھی کے اڑے ہیں۔ یہ بات س کر نبی فائینواک چېرهٔ انور کارنگ تبديل ہو گيا پھر آپ نے نری سے کا منہيں ليا اس پر آپ نے فر مایا: اے زبیر رہا ہے! تم درختوں کو پانی دو پھرتم پانی رو کے ر کھو پہاں تک کہ پانی نالیوں کی منڈ بریک پہنچ جائے ( یعنی خوب پانی ' یانی ہو جائے) زبیر طاتھ نے فرمایا میری رائے ہے کہ یہ آیت ای سلسله مين نازل بوئي يا يعني آيت افلاً و رئيك لا يومِنون -باب:مقدمہ کے فیصلہ ہے بی قبل حاکم کے سفارش کرنے





رو دو د فصل الحكم

### يے متعلق

# حفرت بريره ولينفاك أعشوبر:

شَفِيْعٌ قَالَتْ فَلَا حَاجَةً لِي فِيْهِ.

حضرت بریرہ ڈاٹھ نے اپنے شو ہر حضرت مغیث ڈاٹھ کو جو کہ ایک صحابی تضخر بدکر آزادفر مایا تھ ان کے شوہر حضرت بریرہ ڈاٹھا سے حدے زیادہ محبت کرتے تھے لیکن حضرت بریرہ ڈاٹھا کواپنے شوہر سے نفرت تھی لیکن آپ کے فرمانے پرانہوں نے نفرت کرنا چھوڑ دی لیکن شوہر کے ساتھ رہنا قبول نہ کیا۔ (ساتھی)

٢٣٠٢: باب مُنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتُهُ مِنْ إِتْلَافِ

أَمُوالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا

٥٣٢٣: آخُبَرَنَا عَبُدُالَاعُلَى بُنُ وَاصِلِ بُنِ عَبْدِ الْآعُلَى بُنُ وَاصِلِ بُنِ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَثُ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ آهُنتَ رَجُلٌّ مِنَ الْآنُصَارِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ آهُنتَ رَجُلٌّ مِنَ الْآنُصَارِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَةً رَسُوْلَ عَلَامًا لَةٌ عَنْ دُبُرٍ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَةً رَسُوْلَ

# باب: اگر کسی شخص کو مال کی ضرورت ہواور وہ شخص اپنے مال کوضا کئع کردیتو حاکم روک سکتا ہے

۳۲۲ ۵: حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری خض نے جو کہ نادار اور مختاج سے اپنے غلام کو مرنے کے بعد آزاد کر دیا تھا اور وہ شخص مقروض بھی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کوآٹھ سودر ہم میں فروخت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم (پہلے) اپنا قرضہ ادا کرد اور اپنے اہل وعیال پر ارشاد فرمایا کہ تم (پہلے) اپنا قرضہ ادا کرد اور اپنے اہل وعیال پر

#### 

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَا نِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَرِجَ كُروـ فَاعْطَاهُ فَقَالَ افْض دَيْنَكَ وَانْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ.

قرض كي ادائيكي كاحكم:

آپ نے اس خص کے غلام کوآزاد کرنے کے فعل کو باطل فر مایا اور فر مایا کہ پہلے قرض کی ادائیگی اور اہل وعیال کے نان نفقہ کی فکر ضروری ہے۔غلام کوآزادوغیرہ کرنا بعد میں ہے۔

٣٠٠٠ باب قضاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْعَائِبِ إِذَا عَلَى الْعَائِبِ إِذَا عَلَى الْعَائِبِ إِذَا عَدَ فَهُ

٣٢٥ : اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ تُ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلَّ شَحِيْحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَ وَلَدِى مَا يَكْفِينِى اَفَاخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِى مَا يَكْفِينِى آفَاخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِى مَا يَكْفِينِي وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُونِ فِي .

غيرموجود هخص متعلق فيصله

ندکورہ بالا حدیث کا حاصل سے ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی یا حاکم کی مجلس میں حاضر نہ ہولیکن حاکم یا قاضی اس کو پہچان رباہو تو ایسی صورت میں اس سے متعلق یعنی اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ کرنا درست ہے جسیا کہ مذکورہ واقعہ پیش آیا۔ مذکورہ حدیث سے بی بھی معلوم ہوا کہ مذکورہ صورت میں بقدر ضرورت لے لینا درست ہے۔

> ٢٢٠٥ النهى عَنْ أَنْ يُقْضَى فِي قَضَاءٍ بِقَضَائِينِ ١٨٠٤ الْنَهِي عَنْ أَنْ يُقْضَى فِي قَضَاءٍ بِقَضَائِينِ

باب: فیصله کرنے میں تھوڑ ااور زیادہ مال برابر ہے ۵۳۲۵: حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوکوئی کسی مسلمان کاحق قتم کھ کرلے واللہ عزوج ل نے اس کے لئے دوزخ واجب کر دی اور جنت اس کے لئے حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر چہ معمولی می جیز ہوآ پ نے فر مایا: اگر چہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔

باب: جس وفت حاکم کس شخص کو پہچان رہا ہواور و شخص موجود نہ ہوتو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا سیج ہے

۲۳۲۲: حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت ہے کہ ہندہ بڑھنا 'ابوسفیان بڑھنے: کی اہلیہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللّٰد! ابوسفیان ایک بخول شخص ہے وہ نہ تو جھے کو اور نہ میری اولا دکو خرچہ دیتے ہیں' کیا میں اُنکے مال میں سے بغیر اطلاع کے لے لوں؟ آپ نے فرمایا: تم اس قدر لے لوجس قدرتم کو اور تمہارے نیچ کو کافی

باب:ایک حکم میں دو حکم کرنے ہے متعلق ۵۳۲۷:حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں



مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنِ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ ابِي بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ النَّيَّ ابَّهُ بَكُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ لَا يَقْضِينَ آخَذُ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَ يْنِ وَلَا يَقْضِي آخَذُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ۔

### ٢ ٢٢٠٠ : باب ما يقطعُ القضآءُ

### ٢٢٠٠٤: بَابِ الْأَلَكُ الْخَصِم

2/ 2/ 2 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَصَدُدُ ابْنُ وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ حِ وَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَ وَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُرَيْجٍ مَنْ ابْنِ ابْنِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنُ مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْآلَدُ الْحَصِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْآلَدُ الْحَصِمُ اللهِ عَلَى اللهِ الْآلَدُ الْحَصِمُ اللهِ عَلَى اللهِ الْآلَدُ الْحَصِمُ اللهِ الْآلَدُ الْحَصِمُ اللهِ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢٣٠٩: بَابِ عِظُةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينَ ٥٣٣١: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ

نے رسول کریم صلی القد علیہ وسلم سے سنا ۔ آپ صلی القد علیہ وسلم فر مات سے نہ تھم کرے کوئی شخص ایک مقد مہ میں دو مقد مات کا اور نہ کوئی تھم دے دوآ دمیوں کے درمیان جس وقت وہ غصہ میں ہو ( یعنی غصہ کی حالت میں فیصد نہ

البقاضيل كقيم ك

### باب: فيصله كوكيا چيز تو ژتی ہے؟

۵۳۲۸: حضرت اُمِّ سلم رضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس جھڑ ہے (اور مقد مات) لاتے ہو میں تو انسان ہوں تمہارے میں سے کوئی شخص زبان دراز ہوتا ہے پھر میں فیصلہ کروں گا اُسی پر جوسنوں گا پھرا گر میں کسی کواس کے بھائی کاحق ناحق دلواؤں تو وہ اس کو جائز نہ ہوگا بلکہ آگے کا ایک کھڑا دلاتا ہوں۔

### باب: فتنه فساد ميانے والا

3479: حضرت عائشہ و النہ میں موایت ہے کہ رسول کریم منگانیو کم منگانیو کم ہے ارشاد فر مایاسب سے برا شخص اللہ عزوجل کے نزدیک جھگڑ الو مخص ہے ( یعنی جودوسروں سے فتنہ فساد کرے )۔

باب: جہال پر گواہ نہ ہوتو وہ کس طریقہ سے تھم دے ، ۱۹۳۰ دھزت ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوو آ دمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور کے سلسلہ میں جھگڑا کیا کسی کے پاس گواہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کوآ دھا آ دھا دلا دیا۔

باب: عاكم كافتم ولانے كوفت نصيحت كرنے سے متعلق اللہ عالم كافتم ولانے كوفت نصيحت كرنے سے متعلق ١٥٢١ دولاكياں



خىنى ئاڭىڭرىق جلەموم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى زَائِدَةً عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ كَانَتُ جَارِيَتَانِ تَخُورُرَانِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ كَانَتُ جَارِيَتَانِ تَخُورُرَانِ بِالطَّانِفِ فَخَرَجَتُ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدُهٰى فَرَعَمَتُ آتَ صَاحِبَهَا آصَابَتُهَا وَانْكُرَتِ الْاُخْرِىٰ فَكَتَبُتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِى ذَٰلِكَ فَكَتَبَ الْاَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ آنَ النَّاسِ أَعْطُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ آنَ النَّاسِ أَعْطُوا الْيَمِيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ آنَ النَّاسِ أَعْطُوا الْيَمِيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ آنَ النَّاسِ أَعْطُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ آنَ النَّاسِ وَدِمَاءَ هُمْ الْيَمُونَ النَّاسِ وَدِمَاءَ هُمْ فَاذُعُوا اللَّهِ وَانْدُلُ عَلَيْهُ الْإِيَّةَ إِنَّ اللَّيْكَ لَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلِئِكَ لَا حَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلِئِكَ لَا حَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَآيُمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ وَآيُمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ فَدَعُونُهَا فَتَلُوتُ لِنَا لِكَ فَسَرَّونَ عَلَيْهُ فَلَاكُ فَسَرَّهُ وَلَا لَكُولُكُ لَا عَلَوْتُ عَلَيْكُ لَا خَلَقَ عَلَيْهُا فَاعْتَرَفَتُ بِنَالِكَ فَسَرَّهُ وَلَى اللَّهُ فَلَاقًا فَتَلُوتُ عَلَيْهُا فَاعْتَرَفَتُ بِنَالِكَ فَسَرَّهُ وَلَا لَكُولُكُ فَلَا عَلَيْهُا فَاعْتَرَفَتُ بِنَالِكَ فَسَرَّهُ وَلَالَ عَلَيْكُ لَا خَلَوْلُ لَكُولُولُ عَلَى اللَّهُ فَلَكُونُ اللَّهُ فَلَعُولُهُ اللَّهُ فَاعْرَفُتُ اللَّهُ فَلَكُونُ اللَّهُ فَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ فَا عَتَرَفَتُ بِنَالِكَ فَسَرَّهُ وَلَا لَلُهُ فَلَعُولُولُولُولُ اللَّهُ فَاعْتَرَافُ الْمُعْرَفِقُولُهُ الْعَلَوْلُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَرِقُولُهُ اللَّهُ الْمُعْرَافُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَافُهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

# ٢٢٠١٠: بَأَبِ كَيْفَ يَسْتُحْلِفُ الْحَاكِمُ

مَرْحُومُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آبِي نَعَامَةً عَنْ آبِي مَرْحُومُ ابْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُرُحُومُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آبِي نَعَامَةً عَنْ آبِي عَنْ آبِي نَعَامَةً عَنْ آبِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةً يَغِينَى مِنْ مُعَاوِيةً أَنَّ رَسُولَ اللّه عَنْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةً يَغِينَى مِنْ اللهِ وَ اصْحَابِهِ فَقَالَ مَا آجُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا لَذُعُوا لللهِ وَ لَحُمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَابِكَ قَالَ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى جَبُرِيلُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى مُلْكِمُ الْمَلائِكَةَ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى مُلْعُمَانَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

طائف میں موزے سیا کرتی تھیں ایک نکلی تو اس کے ہاتھ سے خون جاری ہور ہا تھا اس نے کہا میری ساتھی نے مجھ کو مارا اور دوسری نے جاری ہیں میں گئی نے کو کھریکیا انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول کر بھر کھا گئی آئی آئی آئی اسی طرح فیصلہ کیا ہے کہ قسم ہوا ہیں لکھا کہ رسول کر بھر کھا گئی آئی آئی آئی اسی طرح فیصلہ کیا ہے کہ قسم مدعا علیہ پر ہے اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق مل جاتا تو لوگ دوسروں کے مالوں اور جانوں کا دعوی کر سے اور اس خاتون کے ساتھ میں اللہ سے سامنے پڑھ اس آیت کر بھہ کو (آیت کر بھہ ہے) اِن الّذِینَ میں میں ہوئی آئی آئی آئی تو کہ ہوئی گئی ہولوگ اللہ کے ساتھ عہداور قسم کے میں سے موض کچھ مالیت خرید تے ہیں ان کا آخرت میں پچھ حصہ نہیں ہے موض کچھ مالیت خرید تے ہیں ان کا آخرت میں پچھ حصہ نہیں ہے میان تک کہ آیت کر بھہ کوئی گئی تو وہ بھی مسرور ہوئے۔ آیت کر بھہ تلاوت کی ۔اس نے اقرار کیا اپنے جرم کا جس وقت بیخبر آیت کر بھہ تلاوت کی ۔اس نے اقرار کیا اپنے جرم کا جس وقت بیخبر قسم ور ہوئے۔

الماسين كالماسي كالمحاسبة

# باب: حاكم فتم كس طريقه سے كے؟

۲۰۲۲ الله علی الموسید خدری سے روایت ہے کہ معاویہ نے فرمایا کہ نی باہر نکلے صحابہ کے حلقہ پر آپ نے دریافت فرمایا تم کس وجہ سے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ سے دُعااوراس کاشکرادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنادین ہم کو بتلا یا اور ہم پر احسان کیا آپ وہیج کر۔

آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی ہم اس وجہ سے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہ اللہ کی ہم اس واسطے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو اسلئے اللہ کی ہم ہم اس واسطے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو اسلئے مناہیں دی کہ جموٹا سمجھا بلکہ چرکیل میرے پاس آئے اور جمھے کہا کہ اللہ تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ (آپ نے صحابہ کوتم دی اور میں طریقہ ہے تم لینے کا اللہ کے علاوہ اور کسی کی شم ہیں کھانا چاہیے۔) اللہ تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ (آپ نے صحابہ کوتم دی اور میں طلبہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیسی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیسی علیہ چوری کی معبود نہیں۔ بیسی علیہ چوری کی جموع تا ہوں۔ کہا نہیں! اللہ کہ قشم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ کہ قشم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ کہ قشم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ کو اسلیم کے فرمایا: میں نے اللہ کو اسمی نے اللہ کہا نہیں! اللہ کہ قشم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ کو اسمی نے اللہ کو اسلام نے فرمایا: میں نے فرمایا: میں نے اللہ کی کو اسلام کی کو کو اسلام کی کو کی کو کو کو کو کو کو ک



### **(2)**

# السيادة السيادة الم

# (الله عزوجل كي) پناه جا ہنا كے متعلق احاديث مباركه

عَلَى الْخَبَرُنَا آبُوْ عَلَى الرَّحْمَٰنِ آخَمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ الْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَامِمٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٥٣٣٥: أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ حَفْصُ بُنُ مَیْسَرَةً عَنْ زَیْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَنْ زَیْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ خُبَیْبٍ عَنْ آبِیْهِ قَالَ کُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَی فَی طُرِیْقِ مَکَةً فَاصَبْتُ خُلُوةً مِنْ رَسُولِ اللهِ فَی طَرِیْقِ مَکَةً فَاصَبْتُ خُلُوةً مِنْ رَسُولِ اللهِ فَی

فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلُ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قل فَدُنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى قُلْتُ مَا اَقُولُ قَالَ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى

خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قَلَ اغُوذَ بِرَبِ الناسِ خَتَ خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِٱفْضَلَ مِنْهُمَا \_

٥٣٣١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَثَيْني

ا بن والد ماجد سے سا کھ بارش بری اور اندهر اچھا گی تو ہم نے والد ماجد سے سا کھ بارش بری اور اندهر اچھا گی تو ہم نے نماز پڑھانے کے لیے رسول کریم صلی الله علیہ وسم کا انتظار کیا پھر پچھ کہا جس کا بید مطلب تھا کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم با ہرتشریف لائے نماز پڑھانے کے لئے تو آپ نے فر مایا پڑھو:

تو میں نے کہا کیا کہول (یعنی کیا پڑھول) آپ نے فر مایا پڑھو:
قر میں نے کہا کیا کہول (یعنی کیا پڑھول) آپ نے فر مایا پڑھو:
قر میں نے کہا کیا کہول (یعنی کیا پڑھول) آپ نے فر مایا پڑھو:
قر میں نے کہا کیا کہول (یعنی کیا پڑھول) آپ نے بیایں قدد ہرتے الفاق اور قال

۵۳۳۵ : حضرت عبداللہ بن ضبیب بھاتی سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا مکہ مکرمہ کے راستہ میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو تنہا پایا تو آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا تم کہو میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہوں؟ آپ الفکق یہاں تک کہ اس سورت کو ختم کیا (یعنی مکمل سورتیں تلاوت فرمائی) اس کے بعد (سوری ناس لیمنی ایکن لوگوں نے بناہ طلب کی دونوں سے فرمایا پھر فرمایا کہ نہیں لیکن لوگوں نے بناہ طلب کی دونوں سے

٥٣٣٧: حفرت عقبه بن عامر جهني طائفة عدوايت ب كه مين رسول



الْقَعْسَى عَلَى عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرِ الْجُهَنِي قَالَ بَيْنَا اَنَّ اَقُودُ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِلَتَهْ فِي غَنْ وَقِ إِذْ قَالَ يَا عُقْبَهُ قُلُ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلُ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةٌ قُلُ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةٌ قُلُ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةٌ قُلُ فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَ قُلُ اللهُ اَحْدُ فَقَالَ اللهُ الْعَلْقَ وَقَرَاتُ مَعَةً حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلُ اعُودُ برَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَةً حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلُ اعُودُ برَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَةً حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلُ اعُودُ برَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَةً حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلُ اعُودُ أَلَى مَا تَقَودُ اللهُ الْعَلْمَ وَاللّهُ الْعُودُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٥٣٣٨: أُخْبَرَنَا مُخْمُوْدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْمِن عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُحْمِينَ بَنِ الْمُحْرِثُ اَخْبَرَنَى اَبُوْعَبُدِاللَّهِ انَّ ابْنَ عَابِسِ الْمُحْمَنِي آخْبَرَهُ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسِ أَلَا اَدُلُكَ آوْ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ لَهُ يَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّدُونَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلُ اللهِ قَالَ قُلُ اللهِ قَالَ قُلُ اللهِ اللهِ قَالَ قُلُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ قُلُ اللهِ وَاللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥٣٣٩: أُخْبِرَ نِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ

۲۳۳۷ د حضرت عقبہ بن عامر جہنی والنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا کہو میں نے عرض کیا کیا کہوں؟
آپ نے فر مایا کہو: قُلْ هُو الله اَحَدُ اور قُلْ اَعُودُ ہوتِ الْفَلَقِ اور اَشَادِ وَقُلْ اَعُودُ ہوتِ الْفَلَقِ اور اَشَادِ وَقُلْ اَعُودُ ہوتِ الْفَلَقِ اور اَشَادِ وَقُلْ اَعُودُ ہوتِ النّفَاسِ آپ نے پھر ان کی تلاوت فر مانی اور ارشاد فر مایا ان سورتوں جیسی بناہ سی مانگی یا لوگ ان جیسی بناہ نہیں مانگی یا لوگ ان جیسی بناہ نہیں مانگی یا لوگ ان جیسی بناہ نہیں مانگی خرایا ان سورتوں جیس جیسی جامع اور مؤثر بناہ مانگی گئی ہے کسی سورت میں ایسی بناہ نہیں مانگی گئی ۔

۵۳۳۸ : حضرت عالبی جہنی جہنی جہنے دوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عالبی! کیا میں جھ کو نہ بتلاؤں سب سے بہتر پناہ کہ جس سے پناہ مانگتے ہیں پناہ مانگئے والے انہوں نے عرض کیا: کیول نہیں بتا کیں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھو: قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ اور قُلْ

٥٣٣٩:حضرت عقبه بن عامر والنفظ سے روايت ہے كه رسول كريم

منن نما كي شريف جلد موم

قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرُ بُنُ سَغْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَغْدَانَ عَنْ جُيْرِ بْنِ نَفْيُو عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَقْبَةً يَقُوْدُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِفْرَأَ قُلْ اَعُودُ لَا أَوْرًا قَالَ وَمَا أَفْرًا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِفْرَأَ قُلْ اَعُودُ لَا اللهِ قَالَ وَمَا أَفْرًا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِفْرَأَ قُلْ اَعُودُ لَى اللهِ عَلَى حَتَى بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَاعَادَهَا عَلَى حَتَى عَنِي بِمِغْلِهَا عَلَى لَكُمْ اَفْرَحُ بِهَا جِدًّا قَالَ لَعَلَّكَ تَهَاوُنُكَ بِهَا وَمَا قَمَا قُمَا قُمْتُ يَغِنِي بِمِغْلِها ـ

مَصُرَدَ الْخُبَرَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامُ التَّرْمِذِيُّ قَالَ اَنْبَآنَا اَبُوْ اَسُامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ وَسَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَيْهِ اللْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ اللْعُلِي الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْمُ الْعَلْمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَ

مَّدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً عَنِ الْعَلاَءِ بَنِ عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً عَنِ الْعَلاَءِ بَنِ الْحُرِثِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ عُقْبَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابِهِمَا فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابِهِمَا فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابِهِمَا فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَسُلَّمَ قَرَابِهِمَا فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَسُلَّمَ قَرَابِهِمَا فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَ اللهُ مَلْنَا ابْنُ وَهُو الْعَلَاءُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيةً عَنْ الْخُورِثِ وَهُو الْعَلَاءُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيةً عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَوِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَوِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْبُةُ اللهُ اعْرَفَ بِرَبِ الْفَلَقِ وَ قُلُ اعُودُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُقْبَةُ الاَ الْعَلِيمُ وَ قُلُ اعُودُ اللهِ عَلَى السَّفَو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُقْبُةُ الاَ الْعَلِيمُ وَ قُلُ اعُودُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُقْبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُقْبُهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اعْوَدُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اعْدُولُ اللهُ اللهُ

سنا النوار کے لئے ایک سفید قسم کے فجر کا تخد ہیں آپ اس پر سوار ہوئے اور حضرت عقبہ جوائیز اس کو تھنچہ ہوئے چل پڑے۔ رسول کر یم سنی تیز با کے حضرت عقبہ جوائیز اس کو تعقبہ جوائیز پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو، قال اُعود کی برب الفلیق پھراس کو دوبارہ پڑھا۔ آپ نے بہون دوبارہ پڑھا۔ آپ نے بہون لیا کہ میں بہت خوش نہیں ہوا۔ یہ بات من کر آپ نے فرمایا الیا کہ میں بہت خوش نہیں ہوا۔ یہ بات من کر آپ نے فرمایا الیا کہ میں بہت خوش نہیں کی جھے کواس جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ملی۔

۰ ۲۳۷۰ : حضرت عقبہ بن عامر طالبی ہے روایت ہے انہوں نے رسول کر یم منافی نظر ہے دریافت کیا سورہ معو ذخین کے بارے میں ( لیعنی ان سورتوں کوسیکھنا چاہا) حضرت عقبہ طالبی نے کہا پھر آپ نے نماز فجر کی امامت فرمائی اور یہی دونوں سورتیں تلاوت فرمائیں تا کہ تمام ہوگ من کرسیکھ لیں۔

ا ۵۳۳ : حضرت عقبد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز فجر میں ان دونوں سورت کی تلاوت فرمائی۔

مرسول کریم منافظی کی سواری کا جانور کھینچ رہا تھا۔اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ دائین کیا جانور کھینچ رہا تھا۔اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ دائین کیا بیل تم کوسب سے بہتر سورتیں جو پرجی گئی ہیں وہ دوسورت سکھلاؤں؟ پھر آپ نے مجھ کو:قُل آعود ہر بَّ النَّاس سکھلائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا الفَلق اور قُل آعود ہر بَ النَّاس سکھلائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا النَّاس سکھلائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا آپ نے مماز میں بہی سورتیں تلاوت فرما کیں۔ جس وقت نماز سے فرماغت بوگئ تو آپ نے میری جانب دیکھااور فرمایا اے عقبہ دائنو تم کیا سمجھ؟



لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةٌ كَيْفَ رَأَيْتَ-

الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَثَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ جَابِرِ عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ بَيْنَا اَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقَبٍ مِنْ يَلِكَ النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَ يَنْفَ فَلَ مِنْ يَلِكَ النِّقَابِ إِذْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَوْكُبُ يَا عُقْبَةً فَاجْلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَوْكُبُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَوْكُبُ يَا عُقْبَةً مُنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَوْكُبُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انْ اَوْكُبُ يَا عُقْبَةً مُنَولَ وَ رَكِبُتُ هُنَيْهَةً مَنْ وَنَولُتُ وَ رَكِبُتُ هُنَهُا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عَجُلاَنَ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ عَجُلاَنَ عَنْ مُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَجُلاَنَ عَنْ مُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَلَلَهُ عَلَيْهِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَسَلَّم فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلْ فَقُلْتُ مَا ذَا اَقُولُ يَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا ذَا اللهِ فَلَتُ مَا ذَا اللهِ مَلَى اللهِ فَلَتُ عَنِي فَقُلْتُ اللهِ فَلَا يَا عُقْبَةً قُلْ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلْ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ قُلْ اعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ الْقُلْقِ فَقُلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ قُلْ اعُودُهُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَقُلْ اللهِ فَقَالَ قُلْ اعُودُهُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَقُلْ اللهِ فَقَالَ قُلْ اعُودُهُ بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُهَا حَتَّى اَتَيْتُ عَلَى الحِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ اعْودُ بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُهَا حَتَّى اَتَيْتُ عَلَى اللهِ قَالَ قُلْ اعْودُهُ بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُهَا حَتَى اتَيْتُ عَلَى الحِرِهَا ثُمَّ قَالَ دُولًا كُلُولُ اللهِ فَقَلَ مَا ذَا وَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ اعْودُهُ بِرَبِ النَّاسِ فَقَراتُهَا حَتَى اتَيْتُ عَلَى الْحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ الْحُرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ عَلَى الْحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ عَلَى الْحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ عَلَى الحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ عَلَى الْحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ عَلَى المَولَ اللهُ عَلَى المَولَ اللهُ عَلَى المَولِ اللهُ عَلَى الْحَلَقِي الْمُؤْلِقُ الْعَلْمَ الْمُؤَلِّ اللهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عمره عرض تقبہ بن عام بنائی ہے روایت ہے کہ میں گھانیوں میں ہے ایک گھائی میں رسول کر یم انتخابی سواری کا جانو رضینی رہا تھا کہ اس دوران آپ نے فر مایا اے عقبہ بنائی کیا تم سوائین ہوت کہ میں نے رسول کر یم سائین کی عظمت کا خیال کیا اور عرض کیا میں سل طریقہ ہے آپ کی سواری پر چڑھ سکتا ہوں۔ پچھ در کے بعد پھر آپ نے فر مایا تم سوائیس ہوتے اے عقبہ بنائی ایس ڈر گیا کہ ایس نہ ہوکہ نافر مائی کرنے سے گناہ ہوجائے۔ پھر آپ اتر اور میں پچھ در یے لئے سوار ہوا پھر میں اتر ااور آپ سوار ہوئے۔ آپ نے فر ویا میں تجھ کو دو سورتیں : قبل آعود کہ بر آپ الناس دو سورتیں : قبل آعود کہ بر آپ الناس دو سورتیں تلاوت فر مائی میں پھر میرے سامنے سے نکاے اور فر مائی تھ کیا در کیا کہ اور میں کہا ہور کیا ہو ہوئے اور کئی آپ آگے بڑھ گئے اور کئی ایس میں کھر میرے سامنے سے نکاے اور فر مائی تم کیا دور ان میں کھر میرے سامنے سے نکاے اور فر مائی تم کیا دور ان نماز کی تئیس کی اس دوران نماز کی تئیس سورت کو پڑھوسونے اور انصفے کے دوسورتیں تلاوت فر مائیس پھر میرے سامنے سے نکاے اور فر مائی تم کیا



سنن نما أن ثريف جلد موم

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَالَ اسْكَبرابرپناه طِيال سَائِلٌ بِمِثْلِهَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا

٥٣٣٥: أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ ٱسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بُن عَامِرٍ قَالَ اتُّنيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ ٱقْرِنْنِي سُوْرَةَ هُوْدٍا ٱقْرِنْنِي سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَآ شَيْئًا ٱلْمَلَغَ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ قُلْ ٱعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. ٥٣٣٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱنْزِلَ عَلَىَّ ايَاتٌ لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ قُلْ آعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اللَّى اخِرِ السُّورَةِ وَ قُلْ آعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى أَخِرِ السُّورَةِ۔

٥٣٣٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَثَّنِيْ بَدَلُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُو ۚ طُلْحَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْحَرِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأُ يَا جَابِرُ قُلْتُ وَمَا ذَا الْحَرَا بِابِيْ ٱنْتَ وَٱلْمِنْ يَا رَسُوْلَ اللَّهَ قَالَ اقْرَا قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَا بِمِثْلِهِمَا

٢٣١٢: بَابِ أَلِوسْتِعَانَةُ مِنْ قُلْبِ لاَ يَخْشُعُ ۵۳۳۸ آخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ سَنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ اَرْبَعِ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا

۵۳۶۵ د. حضرت مقبد بن عام رضی التدنعالی عندے روایت ہے کہ میں رسول كريم صلى القدعلية وسلم كي خدمت مين حاضر بهوا آپ سوار تنے ميں نے اپناماتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر رکھ اور عرض کیا یا رسول الله ين مجه يرها تيل سوره بود اور سوره يوسف- آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایاتم ہر گزنہیں پڑھو گے اللہ عز وجل کے نز دیک بہتر زیادہ

۵۳۲۷ مضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کریم مَا کی فیلم نے ارشاد فر مایا مجھ پر چند آیات نازل ہو کیں جن جیسی و يَكِفَ مِنْ مِنْ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ وَدُودُ بِرَبِّ الْفَكَقِ آخرتك اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

١٩٣٧: حضرت جابر بن عبدالله والني سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ الْيُوْمُ فِي مِنْ اللهِ عِلْمُ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ كَيا : كَيَا بِرُهُول؟ مير عوالدين آپ برفدامون يارسول الله : آپ تاني النه فرمايا : قُلْ أُعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ بِرُهو مِن فَل فَ الْ دونول کو یز ها پھر آپ نے فر مایا پڑھوتم ان جیسی (سورت) ہرگزنہ بردهو گے۔

# باب:اس دِل سے پناہ کہ جس میں خوف الہی نہ ہو

۵۳۷۸:حضرت عبدالله بن عمر وايت ب كدرسول كريم ما الله م حار باتوں سے بناہ مانگتے تھاس علم ہے کہ جونفع نہ بخشے اوراس دِل ہے جو کہ خوف خدانہ کرے اور اس دُعاہے کہ جس کی قبولیت نہ ہواور ال نفس ہے کہ جو بھرتا ہو (لینی جس نفس میں خشیت خداوندی نہ \_(%



# باب سین*نے فتنہ* پناہ مانگنا

۵۳۳۹: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول مریم صلی الله علیه وسلم نامر دی منجوی سینه کے فتنداور عذاب قبر سے پناہ ما منگنے تھے۔

# باب: کان اور آنکھ کے فتنہ سے بناہ مانگنے سے متعلق

## ۵۳۱۳: باب ألوستِعانَةُ مِنْ فتنة الصَّدُد

٥٣٣٩: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عُبْدُاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَمْرَانَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلُ وَ فِئْنَةِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

# ٢٢١٢: بَابِ أُلِاسْتِعَانَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ

خلاصة المباب الم برائى برائى ہے چاہے كان زبان دل كى بويا پھر ہاتھ سے بكل اپنى منى كوضا كع كرنا اپنے ساتھ ظام عظيم ہے منى كو ہاتھ سے بہانا یا نعوذ باللہ زنا كا ارتكاب كرنا كسى بھى طريقہ سے اپنى جوانى كو تباہ كرنا بہت برافعل ہے انسان نامر ذہاولا ذ بيوى كے حقوق كى ادائيگى سے قاصر بوتا ہے اور بیسب پھھا بنا ہى كيا دھرا بوتا ہے بعد میں جب جوانى ختم بوتى ہے بڑھ ب ہيں قدم بوتا ہے تو مختلف قتم كى بيارياں جنم ليتى بيں گويا كمنى كوضا كع كرنے سے انسان اپنا بہت پھھ ضاكع كر بينھ تا ہے اور ذبنى مريض يا عارضہ قلب میں بہتلا ہو سكتا ہے اللہ تعالى بھارى اس نو جوان سل كو اس فعل بدسے بچائے تا كدامت مسلم كو تندرست و تو ان جوان بين عام مجام نفعيب بول۔ آمين (جام)





# ٢٢٢١٥ ألِسْتِعَانَةُ مِنَ الْجُبْنِ

٥٢٥١: أَخْبَرُنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْغُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَعِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ يَعْلَمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُوبِهِنَّ وَ يَقُولُهُنَّ اللهُمَّ آيِنى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُوبِهِنَّ وَ يَقُولُهُنَّ اللهُمَّ آيِنى أَعُودُ بِكَ مِنَ البُحُلِ وَآعُودُ بِكَ مِنَ الْجُيْنِ وَ اعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ آعُودُ بِكَ

### ٢٣١٢: باك ألاستِعانَةُ مِنَ البُخُل

٥٢٥٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوْسَى عَنْ زَكْرِيّا عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ عَمْرِو بُنِ مَنْ عَلَى وَالْجُنْنِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَ فِنْنَةِ الصَّدُرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ -

بُنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مِكْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمْمُونِ الْاَوْدِي قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَوُّلَاءِ الْكَلِماتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعُلْمَانَ وَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَتَعَوَّذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللهُمُ إِنِّيْ اَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللهُمُ إِنِّيْ اَتَّيْ اَتُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ البُخْلِ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللهُمُ إِنَّى اَعْوُدُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ اللهُ ال

َ مَنْ مَعَاذِ ابْنِ هِشَامِ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ هِشَامِ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُودُبُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

### باب: بزدلی اور نامر دی ہے بناہ مانگنا

۵۳۵۱ حضرت مصعب بن سعد جائیز نظل کیا ہمارے والد حفرت سعد بن ابی وقاص جائیز ہم کو پانچ با تیں سکھلات شے اور فرمات شے کہ رسول کریم مُلَا تَقِیْمُ ان کے ساتھ وُعا ما نگتے سے کہ یا اللہ! پناہ ما نگتا ہوں تیری نامردی سے اور پناہ ما نگتا ہوں تیری و لیل عمر ہونے تک (یعنی ایسے بڑھا ہے سے پناہ ما نگتا ہوں کہ جس میں انسان خود ایپ سے عاجز ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اس کو ارزل عمر فرمایا گیا ہے ) اور میں پناہ ما نگتا ہوں تیری ونیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے۔

### باب : تنجوی سے پناہ ما تگنے سے متعلق

۵۳۵۲: حضرت ابومسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے پانچ چیزوں: کنجوی نامردی بڑی عرصینے کے فتنے اور عذاب قبرسے۔

میرون میرون

۵۳۵۴:حفزت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے: یا الله! میں پناہ مانگتا ہوں تیری عاجزی اور سستی سے منجوس اور بڑھا ہے سے اور زندگی اور موت کے فتنے





٢٣١٤: باكب ألاِستِعادة مِنَ الْهُمّ

٥٣٥٥: اَخْتَرَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرُو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَمْرُو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَمْرُو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِتَسُوْلِ اللَّهِ مَعْدُو اللَّهِ مَعْدُو اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْحَبْلِ وَالْجَنْنِ وَعَلَمَةِ الرِّجَالِ.

آهُ وَهُمْ اللّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السّحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السّحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرٍو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّهِ عَمْرٍو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَوَاتٌ لَا يَدَعُهُنَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُونِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ إِنِّى اَعُودُونِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْحُبْنِ وَالْدِيْنَ وَ عَلَيْةِ الرَّجَالِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحُمْنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ أَبْنِ فُصَيْلٍ عَبْدِالرَّحْمُنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ أَبْنِ فَصَيْلٍ عَبْدَالرَّوْمُ اللّهُ اللّهِ وَالْحَدَى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّالِ فَلَا السَّوْابُ وَحَدِيْثُ أَبْنِ فُصَيْلٍ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ السَّوْلِ اللْهُ عَلَيْهِ الرَّالِ فَلْهِ اللْهُ وَالْمَالِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُولِ وَالْمُعْرِقِ اللّهِ الْمَالِيْ قَالَ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمُعْمَالِ السَّوْلِ اللْهُ الْمُ الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْلِلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى السَّوْلُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى اللْعُولِ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمِعْرُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

۵۳۵: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوْ
 عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ آنس كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو
 اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوٰذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَالْجُبْنِ
 وَالْبُخُلِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

وابكي ويسع المدان والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وال

٢٣١٨: باب ألاِسْتِعَانَةُ مِنَ الْحُزَكِ

# باب:رنج وغم سے پناہ مانگنا

۵۳۵۵: حضرت انس بن ما لک جلین سے روایت ہے کہ رسول کریم انگینے کے درسول کریم منافیق کی دعا کیں مقرر تھیں جن کو آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری رنج اورغم سے اور عاجزی اورستی سے اور تامردی سے اور لوگوں کے غالب آنے سے مجھے بر۔

۲۵۲۵ حضرت انس بن مالک چائی سے روایت ہے کہ رسول کر میں اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقرر تھیں کہ جن کو آپ نہیں حجور تر تھیں کہ جن کو آپ نہیں حجور تر تھے (وودعائیں یہ جیں) یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری رنج اور غم سے اور عاجزی اور ستی اور تنجوی اور تا مردی سے اور لوگوں کے غلبہ سے ۔ امام نسائی بیات نے کہا بیروایت ٹھیک ہے اور پہلی روایت خطاء ہے۔

۵۴۵ : حفرت انس والفؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیقیر کم وعا ما تکتے تھے: یا اللہ! میں بناہ ما نگتا ہوں تیری سستی بر ھائے نامردی سنجوی اور (قیامت کے بل کے ) دجال کے نشداور عذابی قبر سے۔

۵۳۵۸: حضرت انس والفن سے دوایت ہے کہ رسول کریم منگی فیز آفر ماتے تھے: یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری سستی اور عاجزی اور بوڑ ھا ہونے ' شخوی اور نامر دی سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری عذا بقبر اور زندگی اور

باب: رنج وغم سے بناہ ما نگنا





٥٠٥٥ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا عَدُاللَهِ بْنُ رَجَاءً قَالَ حَدَثَنِی سَعِیْدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَثَیٰی سَعِیْدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَثَیٰی سَعِیْدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَثَیٰی مَعْمِ وَمَوْلٰی الْمُطَّلِبِ عَنْ عَمْ عَدِاللّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ آنسِ بْنِ عَالِكِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ اللّهُمَّ إِنِّی اَعُوْدُیلِكَ مِنَ اللّهَ مِ وَالْحَرْنِ وَالْحَمْنِ وَصَلّع وَالْحَرْنِ وَالْحَمْنِ وَصَلّع وَالْحَرْنِ وَالْحَمْنِ وَالْحَمْنِ وَصَلّع اللّهُ مِنْ وَالْحَمْنِ وَصَلّع اللّهُ مِنْ وَالْحُمْنِ وَصَلّع اللّهُ مِنْ وَالْحَمْنِ وَالْحَمْنِ وَالْحَمْنِ وَصَلّع اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

٢٣١٩: ١٣٠٩ أَلِاسْتِعَانَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاتِمِ الْمَغُورَمِ وَالْمَاتِمِ الْمَعْرَدِ مَا أَغْرَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي صَفْوَانَ فَالَ حَدَثَيْنَ سَلَمَةُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ عَطِيَّةً وَكَانَ خَيْرَ الْفَلِ زَمَانِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاتِمِ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاتِمِ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ مَا اكْثَرَ مَا تَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاتِمِ قَلْلَ إِنَّا مَا نَعْمَوْدُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاتِمِ قَلْلَ إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّتُ فَكَذَبَ وَ وَعَدَ فَآخُلَفَ.

٢٢٢٠:باب ألاستِعانة من شرِّ السَّمْعِ السَّمْعِ والسَّمْعِ والْيَصُو

۵۳۵۹: حضرت انس رضی القد تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلی وقت وُ عا ما نگتے تھے تو فر مات یا القدا میں بناہ ما نگتا ہوں تیری رہ اور غم سے اور عاجزی اور ستی اور تنجوی اور نامردی اور قرض کے وجھ اور لوگوں کے فساد سے۔ امام نسائی بیبید نے فرمایا: اس حدیث کی استاد میں سعید بن سلم ضعیف ہے اور ہم نے اس روایت کو تحریکیا کیونکہ اس میں عیارت زائد ہے۔

باب: تاوان اور گناہ سے پناہ ما نگنے کے بارے میں ماست کے عادت موایت ماست کے عادت موایت موایت کے دوایت کے دوایت کے درسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پناہ ما نگتے تھے قرض داری اور گناہ سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض داری (یعنی مقروض ہونے سے ) بہت پناہ ما نگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خص مقروض ہوگا تو وہ جھوٹی بات کے گا اور وعدہ خلافی کرےگا۔

# باب: کان اور آنکھ کی برائی سے پناہ مانگنا

۱۲ ۱۵ ۱۵ حضرت شکل رضی الله تعالی عنه بن جمید سے روایت ہے کہ میں رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی الله علیه وسلم ! مجھ کو کوئی تعوذ بتلا کیں کہ جس کو میں پڑھ لیا کروں آپ نے میر اہاتھ پکڑ ااور پھر فر مایا کہو میں پناہ ، نگتا ہوں کان کی برائی اور نطفہ کی برائی سے ( یعنی زنا کاری میں مبتلا ہونے ہے)۔





قَالَ سَعْدٌ وَالْمِنِيُّ مَاوُّهُ خَالَفَهُ وَكِيْعٌ فِي لَفُظِهِ.

### ٢٣٢١:باب ألْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرَّالْبَصَر

٥٣٦٢: آخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيْعُ بْنِ ٱلْجَرَّاحَ قَالَ حَدَّنَنَا آبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ آوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيِى عَنْ شَكِلِ بْنِ حَمْيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ شَكِلِ بْنِ حُمْيْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولً اللّهِ عَلّمْنِى الذَّعَآءَ ٱنْتَفَعُ بِهِ قَالَ قُلْ اللّهُمَّ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَ بَصُرِى قَالَ قُلْ اللّهُمَّ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَ بَصُرِى وَلِسَانِى وَ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيْنَى يَعْنِى ذَكَرَةً .

# ٢٣٢٢: بَابِ أَلِاسْتِعَانَةُ مِنَ الْكَسَلَ

30 كَالَّهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ مَحْمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ آنَسٌ وَهُوَ ابْنُ مَالِكِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَالِ قَالَ كَانَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَالِ قَالَ كَانَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي النَّهُ لَا يَعُولُهُ لِكَ مِنَ الْكَسَلَ وَالْهَرَمِ وَالْجُرْنِ وَالْبُخُلِ وَ فِيْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ لَا اللَّهُمْ وَالْهُرْمِ

### ٢٣٢٣: باب ألْاِسْتِعَاذَةٌ مِنَ الْعَجْز

مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِاللهِ مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِاللهِ مُنِ الْحُوثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ لَا اُعَلِّمُكُمُ اللَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ النَّي اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُولُ اللَّهُمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

### باب: آئکھ کی برائی سے پناہ مانگنا

۵۳۹۲: حضرت شکل رضی الله تعالی عند بن حمید سے روایت ہے کہ میں نفع نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وُ عا سکھلائیں کہ اس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہویا اللہ! بچا مجھ کو کان اور آ نکھ کی اور زبان اور وِل کی اور منی کی برائی ( یعنی شرمگاہ کی برائی )

### باب استی سے پناہ ما نگنے سے متعلق

۵۳۷۳: حضرت حمید سے روایت ہے کہ انس بن مالک برایؤ سے دریافت کیا گیا عذاب قبر اور دجال کے متعلق تو انہوں نے فر مایا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے یا اللہ! میں پناہ ما نگر ہوں سستی بردھائے نامردی منجوی اور دجال کے فتنہ سے اور عذاب قبر

# باب:عاجزی سے پناہ مائکنے ہے متعلق

۱۹۲۸ احضرت زید بن ارقم دالین سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا میں تم کونہیں سکھلاتا گر جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوسکھلاتے سے آپ فرماتے سے یا اللہ! میں پناہ مانگنا ہوں تیری عربی ورستی اور سنجوی سے اور نامردی سے اور بڑھا ہے اور عذا ہے قبر سے یا اللہ! میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک فرما دے تو بہترین یاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا مالک و مختار ہے یا اللہ! میں پنہ مانگنا ہوں تیری اس ول سے کہ جس میں درد نہ ہواور اس نفس سے جو کہ قبول نہ کہ سیر ہواور اس علم سے جس میں نفع نہ ہواور اس و عاسے جو کہ قبول نہ

۵۲۷۵: حضرت انس رضی الله تعالی عنه به روایت برکه رسول کریم مَنَا يَنْفِظَ نِهِ ارشاد فرما یا یا الله میں بناہ مانگها موں تیری عاجزی اورسستی



أَغُوٰذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْحُبْنِ فَتَحْسَب وَالْهَرَم وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

٢٣٢٢: باب ألِاسْتِعَانَةٌ مِنَ النِّلَّةِ

٥٣٦٧: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَاعُودُبُلِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاعُوْذُبِكَ آنُ آظُلِمَ آوُ اُظُلِّمَ خَالَفَهُ الْآوُزَاعِيْ۔

### مظلوم بننے سے پناہ:

ندکورہ حدیث میں کمی سے پناہ ما تکنے سے مراد ہے دین کی ضروریات میں کمی واقع ہونے سے اور مذکورہ حدیث میں ظالم بنے نے جس طریقہ سے پناہ ما تکی گئی ہے اس طرح سے مظلوم بنے سے بھی پناہ ما تکی گئی ہے۔اس صدیث سے معلوم ہوا کہ سی کوابیہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ انسان مظلوم ہے یعنی کوئی اس پڑالم کرے۔

حَدَثَيْنُي اِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ قَالَ ظَلْمَرَنْ سِياتُم يُظْلُم بُونْ سے حَدَثَّنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضِ قَالَ حَدَثَّنِي ٱبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقِرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَآنُ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ. ٥٣٦٨: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً غَنْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ واَعُوْذُبكَ اَنْ اَظْلَبَمَ اَوْ

نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اور تَجْوَى اور نام رق اور برها بياورعذا بقبراور زندكي اورموت ك

### باب: ذلت ورسوائی سے پناہ مانگن

۵۳۲۲: حفرت ابو مريره رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمات تحفي إلى الله! ميس بناه ما تكت بون فقيري ہے اور پناہ مانکتا ہوں تیری کمی ہے اور ذلیل ہونے ہے اور پناہ مانکتا ہوں تیری کسی برظلم کرنے سے یا مجھے برظلم ہونے سے۔

٥٣٦٧: قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ ابْنُ خَالِد قَالَ ٥٣٦٥:حضرت ابوبريره والني عرروايت بي كدرسول كريم من النيام حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ آبِي عَمْرٍ وَهُوَ الْآوْزَاعِيُّ قَالَ فَارشادفر ما ياجتم لوَّك پناه ما تكوالله كي فقيري اوركي اور ذلت سے اور

۸۲ ۲۸: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تِي تصديا الله! مين بناه ما نكَّمًا بول تيري كمي اور فقيري اوررسوائی سے اور میں پناہ مانگنا ہوں تیری ظلم کرنے سے یا مجھ برظلم ہونے ہے۔





، اظلَمَد

# ٢٣٢٥: باب ألاستِعانةُ مِنَ الْقِلَةِ

٥٣٦٩: أُخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَقَ عَبْدِالْوَاحِدِ عَنِ الْاُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَثَنِیٰ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثِنِیْ جَعْفَرُ بْنُ عِیَاضٍ قَالَ حَدَّثِنِیْ اَبْوُ هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَعَوَّدُوْ اِبِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ اللِّلَةِ وَانْ اَظْلَبِهَ أَوْ الطَّلَةِ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ اللِّلَةِ وَانْ

## ٢٣٢٢: باب ألْإِسْتِعَانَةُ مِنَ الْفَقْرِ

شَاكَ : اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَكَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَكَثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَكَثَيْنَى مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْاوْزَاعِيّ عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي طَلْحَة قَالَ حَلَثَيْنَى جَعْفَرُ بُسُحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي طَلْحَة قَالَ حَلَثَيْنَى جَعْفَرُ بْنُ عِياضِ آنَّ آبَا هُويُورَةً حَلَّنَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

١٥٣٤: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَغْنِى الشَّحَّامَ قَالَ حَدَّثَنَا مُشُلِمٌ يَغْنِى ابْنَ ابِي بَكْرَةَ انَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالدَهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ انِي اعُودُبكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَجَعَلْتُ ادْعُوبِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنِيَّ انَّى عُلِمْتَ هُولًا إِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلْكِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى

٢٣٢٤: بَابِ أَلْاِسْتِعَادَةً مِنْ شَرِّ فِتنَةِ الْقَبْرِ ٤٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

## باب: (بے برکتی اور ) کمی سے پناہ مانگنا

۵۳۷۹: حطرت ابو ہریرہ طبیقیہ سے روایت ہے کہ رسول کر میم تافیقی کے اور خلام ارشاد فر مایا تم لوگ پناہ مانگو اللہ کی فقیری اور کمی اور ذلت سے اور ظلم کرنے یاظلم ہونے ہے۔

### باب: فقیری سے پناہ ما تگنے ہے متعلق

۵۳۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم شائے ہے ہے ارشاد فرمایا پناہ مانگواللہ کی فقیری اور کی اور ذلت اور ظلم کرنے یاظلم ہونے ہے۔

اے 20 د حضرت مسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ نماز کے بعد فرماتے تھے: یا اللہ میں پناہ مانگنا ہوں کفر سے فقیری سے اور عذا ہے قبر سے تو میں بھی یہی دُعا ما تگنے لگا۔ ان کے والد نے بیان کیا: بیٹا تم نے کسے بید دُعا سیھی؟ انہوں نے کہا: اب میر سے والد! میں نے آپ کو بید دُعا ما تگتے ہوئے سنا ہرا یک نماز کے بعد تو میں نے بھی یا دکر لی۔ ان کے والد نے کہا: اس دُعا کو اپنے ذمہ لا زم قرار دے لو کیونکہ نہیں کی اللہ علیہ وسلم ہرا یک نماز کے بعد ویکا ما تگتے۔

باب: فتنة قبرے پناہ مانگنے ہے متعلق ۵۴۷۲: حضرت عائشہ صدیقہ جین ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَا يَدْعُو بِهِوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى وَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَا يَدْعُو بِهِوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى اعْوُدُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِئْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِئْنَةِ الْقَبْرِ وَ شَرِّ فِئْنَةِ الْمَسْيِحِ اللِّجَالِ وَشَرِّ فِئْنَةِ الْمُسْيِحِ اللِّجَالِ وَشَرِّ فِئْنَةِ الْفِنِي اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَاى فِئْنَةِ الْفَيْمِ اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَاى بِمَاءِ النَّائِحِ وَالْبُودِ وَآنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَا يَا كَمَا بَعْدَ اللَّهُ مِنَ الْخَطَا يَا كَمَا الْقَيْتُ النَّقُوبُ الْآبُيصَ مِنَ الذَّنِسِ وَبَاعِدُ بَيْنِي وَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ وَالْهَرَمِ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَالْهَرَمِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ وَالْهَرَمِ اللَّهُ مُ إِنِي اللَّهُ مُ إِلَى اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ مَا الْمُعْرَبِ اللَّهُ مَا إِنْ الْمُشْرِقِ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ مَا إِنْ الْمُشْرِقِ وَالْهَرَمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ وَالْهَرَمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْهُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

٢٣٢٨: باب الرستِعانَةُ مِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ الْمَدِيدِ ٢٣٢٨: الْمُسْبَعُ الْمَدْتُ اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدِ اللَّهُ ابْنِ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَحِيْدِ عَبَّادِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِلَكَ مِنَ الْاَرْبَعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِلِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْمَعُ .

وَالْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمَ.

٢٣٢٩:باب ألْرِسْتِعَادَةٌ مِنَ الْجُوْعِ

٣٥٢٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ اِدْرِیْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ آبِیُ اِدْرِیْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ یَقُولُ اللهٔ مَّ اِنْیُ اَنْهُم بِنُسَ الصَّجِیْعُ اَعُودُدُیكَ مِنَ الْجُوعِ فَانَّهُ بِنُسَ الصَّجِیْعُ وَاعْدُدُیكَ مِنَ الْجِیَانَةِ فَانَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَانَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَانْتُهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَانْتُهُ وَانْتُهُ وَانْتُولُوا اللّٰهِ الْمُولِيَةُ وَانْتُهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَانْتُهَا فَانَا وَانْتُولُولُونَا وَانْتُولُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

٢٣٣٠: اَلْاِسْتِعَانَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ (١٥٥ الْخِيَانَةِ عَالَ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُشَّى قَالَ خَدَّثَنَا

التدعلية وسلم اكثر مرتبدية عاما نگتے تھے يااللہ! ميں پناه ، نگل بوں تيرى دوزخ كے فتنہ سے اور دوزخ كے عذاب سے اور قبر كے فتنے ہے اور عذاب قبر سے اور دجال كے فساد سے اور تنگ دی كے فتند اور مال دارى كے فتنہ سے اے خدا ميرى غلطيال برف اور اولے كے پائى دارى كے فتنہ سے اے خدا ميرى غلطيال برف اور اولے كے پائى سے دھو دے اور ميرے ول كے گناه كوصاف كر دے جھے كو گنا ہوں سے صاف كيا سفيد كپڑے كو تيل سے اور دوركر دے جھے كو گنا ہوں سے اس قدر دوركر دے جھے كو گنا ہوں سے میں بناہ مانگنا ہوں كا بلى اور بڑھا ہے سے اور گناہ اور مقروض ہونے ميں بناہ مانگنا ہوں كا بلى اور بڑھا ہے سے اور گناہ اور مقروض ہونے

باب: جونفس سیر نه ہواس سے پناہ ما نگنے سے متعلق اسے: حونفس سیر نه ہواس سے پناہ ما نگنے سے متعلق مارے: ۵۴۷ حضرت ابو ہر یرہ خالین سے روایت ہے کہ رسول کریم سائٹیئل فرماتے تھے اے خدا میں پناہ ما نگا ہوں تیری چاراشیاء سے (۱) اس عم سے کہ جونفع نہ بخشے اور اس ول سے کہ جس میں خوف خداوندی نہ ہو اور اس نفس سے جو کہ قبول نہ ہو۔

### باب: بھوک ہے پناہ مائلنے ہے متعلق

# باب: خیانت سے پناہ مائگنے ہے متعلق

۵۴۷۵ : حضرت ابو ہر رہ والنظ سے روایت ہے کہ رسول کر یم ساتھ یا



سنن نبائي ثريف جلد موم

عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ اخَرَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بِالرَّفِيات بِوه الك برى عادت ب-كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّا اللَّهُ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُونُهُ لِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الصَّجِيْعُ وَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بئست البطانة

# ٢٣٢٣ باب ألرستِعانَةُ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنَّفَاقِ

### وَ سُوءِ الْأَخْلَاق

٢ ٤٥٢٤: ٱنْحَبَرَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْصِ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُهِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ ثُمَّ يَقُولُ اللُّهُمَّ إِنِّي آعُونُدُبِكَ مِنْ هُولًاءِ ٱلْأَرْبَعِ -

٥٣٤٤: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَارَةً عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعِ قِالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْآخُلَاقِ-

# ٢٣٣٣: بَابِ ٱلْإِسْتِعَانَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

٥٣٤٨: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَثَّنِي آبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْم الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَثْنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ التَعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّكَ تُكُثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَآخُلَفَ.

فرماتے تھے یااللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری بھوک سے وہ میری ساتھ

# باب: رشمنی نفاق اور بُرے اخلاق سے پناہ يسمتعلق

٢ ٢٥ ٥: حضرت انس طالفيز سے روایت ہے كدرسول كريم منافيتي اليد وعا ما تکتے تھے باللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس علم سے جو کہ نفع نہ دے اوراس دل ہے جس میں کہ خوف نہ ہواوراس دُعا ہے جو کہ قبول نہ ہو اوراس نفس ہے جو کہ سیر نہ ہو پھر فر ماتے تھے کہ یا اللہ! میں ان حیاروں ہے تیری بناہ مانگتا ہوں۔

٧٥٠٥ :حضرت ابو مريره رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول كريم مَنَى تَنْفِيَمُ مِيدُهُ عا ما نَكَت شح يا الله! ميں پناه ما نكتا ہوں تيري وشمني نفاق اور برےا خلاق وعا دات ہے۔

#### باب: تاوان سے پناہ

۵۲۷۸ : حفرت عاكشه صديقه في عند روايت هم كه رسول كريم مَنْ الْمُنْظِم بهت بناه ما مُلَّت تھے گناه اور قرض داري سے سي نے دريافت كيا آپ نے فرمایا جس وقت انسان مقروض ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعده خلافی کرتا ہے۔



# باب قرض ہے یناہ ما نگنے سے متعلق

التعازون تاب المح

۵۴۷۹:حضرت الومعيد جاتين سے روايت ہے كہ ميں نے رمول تريم فنافیظ سے سنا آی فرماتے تھے میں پنادیا لگر ہوں ابتد کے تعرب اور قرض ہے۔ایک آ دمی نے عرض کیا کیا آپ قرض کو کفر کے برابر فرہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔

# ٢٣٣٣: بَابِ ٱلْاِسْتِعَانَةُ مِنَ النَّايْن

٥٣٤٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَ ذَكُو اخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِيُّ انَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا ابَا السَّمْح أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثُمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱتَّعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفُو فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ۔

### قرض كا گناه:

اس کا مطلب سے ہے کہ جس طریقہ سے کفرعنداللہ نا قابل معافی جرم ہے اسی طرح قرض بندوں کا حق ہے وہ بھی نا قابل معافی ہے کیونکددوسرے گناہ تو بہ سے معاف ہوسکتے ہیں لیکن قرض تو بہ سے معاف نہیں ہوگا۔

عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ عَنْ ذَرَّاجِ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ مِنَ الْكُفُو وَالذَّيْنِ رَجِ أَنِ ؟ آپ فرمايا: بَي بال -فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ ـ

> ٢٣٣٣: بَابِ أَلْإِسْتِعَانَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْن ٥٣٨١: أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُمٍ قَالَ حَدَثَنِي حُيَيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَثَّنِي ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهُوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُبِكَ مِنْ غَلَبَةٍ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الْعَدُّقِ وَشَماتَةِ الْاَعْدَاءِ

٢٣٣٥ بَابِ أَلِاسْتِعَانَةُ مِنْ صَلَعِ الدَّيْن ٥٣٨٢. أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ

٥٣٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَثَيْنَي ٥٣٨٠: حضرت ابوسعيد رَاتِيْنَ بِروايت بِكم مِن في رسول كريم مَنْ الْمَيْمَ اللَّهِ عِنْ مَا تِنْ مِنْ عِنْ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمَّا بُولِ اللَّهِ كَ كَفْرِ سِ اور قرض ہے۔ایک آ دمی نے عرض کیا کیا آپ قرض کو کفر کے برابر فرما

اباب:مقروض ہونے کے غلبہ سے بناہ مانگنے ہے متعلق ۵۴۸۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدؤ عا ما نگا کرتے تھے یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہول قرض سے اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمنوں کی

باب:قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا ۵۴۸۲: حسرت انس بن ما لک زائتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم



وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُرُمِيُّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو اَبْنُ يَزِیْدَ الْجُرَرِیْ عَمْر وَعَیْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّیُ النَّهُمَّ اِنِّیُ اللَّهُمَّ اِنِّیُ اللَّهُمَّ اِنْکُ اللَّهُمَّ اِنْکُ اللَّهُمَّ اِنْکُ اللَّهُمُ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّیْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ-

الْمِرْهِ الْمُعْرَفَ الْمِرْهِ الْمُعَافَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنْي مَرْهِ فِتْنَةِ الْغِنْي مَرْهُ الْمُراهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ فِيْنَةِ الْفِيلِ وَ شَرِّ فِيْنَةِ الْفِيلِ وَ اللّهُ وَالْمَرْهِ وَالْمَوْمِ وَالْمَاثِيمِ وَالْمُولِيمُ وَالْمَاثِيمِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمِ وَلَيْمَ وَلَمْ وَلَا الْمَاثِيمِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ و

َ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ اللهِ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ اللهِ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ اللهِ عَمْدِ وَ عَمْدِو ابْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُضْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ وَ عَمْدِو ابْنِ مَيْمُونِ

باب: مالداری کے فتنہ سے پناہ ما نگنے سے متعلق کا بیاب: مالداری کے فتنہ سے پناہ ما نگنے سے متعلق ۱۵۲۸ حضرت عائشہ صدیقتہ فی شاسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے یا اللہ! میرے گناہ دھو دور زخ کے فتنہ سے یا اللہ! میرے گناہ دھو دے برف اور اولے کے پانی سے اور میرے قلب کو برائیوں سے صاف کر دے جس طریقہ سے کہ تو نے صاف کیا سفید کپڑے کوئیل صاف کر دے جس طریقہ سے کہ تو نے صاف کیا سفید کپڑے کوئیل سے یا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری کا بلی بڑھا ہے اور مقروض ہونے اور گناہ ہے۔

## باب: فتنهٔ وُنیاسے پناه مانگنا

اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بید وُ عا سکھلاتے ہے اور اس کوروایت کرتے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے - یا اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں نامردی سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں رسوا کرنے والی عمر تک زندہ رہنے سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور عذا ب قبر رسے سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور عذا ب قبر سے سے اور عدا ب قبر سے سے اور تیری بناہ ما نگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور عذا ب قبر سے سے اور عدا ہے۔

۵۳۸۵: حضرت مصعب بن سعد ر النفیز اور حضرت عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ حضرت سعد جالنیز اپنے الزکوں کو سکھلاتا ہے اور الزکوں کو سکھلاتا ہے اور





الْاُوْدِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ كَانَ يَتَعَوَّذُهِينَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اللهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُهِكَ مِنَ البُّخُلِ وَ اَعُوْذُهِكَ مِنَ الْمُجُنِ واَعُوْذُهِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ إِلَى اَردَلِ الْعُمْرِ وَاعُوْدُهِكَ مِنْ فِنْنَةِ اللَّذُنِيَا وَعَذَابِ الْقَبُورِ

٧ / ٥٣٨٠: اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بَنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ قَالَ الْبَالَا اِسْوَائِنُلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِوبُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرِوبُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرَ اَنَّ النَّبِي اللّٰهَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْبُحُنِ وَالْبُحُلِ وَ سُوْءِ الْعُمْرِ وَ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَ اللّٰجُنْنِ وَالْبُحُلِ وَ سُوْءِ الْعُمُرِ وَ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ .

٥٣٨٥: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلَخِيُّ هُوَ اَبُوُ دَاؤُدَ الْمُصَاحِفِيُّ قَالَ اَنْبَانَا النَّضُرُ قَالَ اَنْبَانَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ يَوْنُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ سَمِغْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِغْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعَمْرُ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعَمْسِ اللهُمُ إِنِّي آغُودُ بِكَ مِنَ الْجُعْرِ وَ اللهُمُ إِنِّي آغُودُ الصَّدْرِ وَ الْخُبْنِ وَالْبَخْلِ وَ سُوءِ الْعُمُرِ وَ فِنْنَةِ الصَّدْرِ وَ عَنْا السَّدُرِ وَ عَنْا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

٥٣٨٨: أَخْبَرَنِى هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُو السُحَاقَ حُسَيْنٌ فَالَ حَدَّثَنَا الْبُو السُحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مِيْمُونِ قَالَ حَدَثَنِى اللهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مِيْمُونِ قَالَ حَدَثَنِى اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ هَحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ هَحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ هَمْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّحِ وَ الْمُجُنِ وَ فِنْنَةِ الصَّدُرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

٥٣٨٩: آخُبَرَ نَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ ١٣٨٩ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بُنِ ہے۔ دَاوْدَ عَنْ عَمْرِو بُنِ ہے۔ مَیْمُوْنِ قَالَ کَانَ النَّبِیُ ﷺ یَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ۔

بیان کرتے تھے رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ بناہ ما نگتے سے ہرنماز کے بعد یا اللہ! میں بناہ ما نگتا ہوں کنجوی ہے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں ذلیل عمر تک زندہ مانگتا ہوں ذلیل عمر تک زندہ رہنے سے اور اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے۔

استعاذه کی کتاب

۵۴۸۷:حضرت عمر رہی افزائی سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنی النظام پناہ مانگنتے تھے نامردی اور کنجوی اور بری عمر اور سینہ کے فتنے اور عذابِ قبر ۔۔۔۔۔

۵۴۸۸: حفزت عمروین میمون سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نقل فرمایا آپ بناہ مانگتے تھے تنجوی اور نامر دی اور سیند کے فتنے اور عذاب قبر سے۔

۵۴۸۹: حضرت عمرو بن ميمون سے روايت ہے كه جواو پر كے مطابق



EX 110 %



# باب شرم گاہ کی برائی سے بناہ

۵۴۹۰: حضرت شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حمید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والدسے سنا۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! مجھ کوالی وَ ع سکھلائیں کہ جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہو یا اللہ! مجھ کو کان آنکھ اور زبان کی اور دِل کی برائی سے

#### باب: کفر کے شرسے پناہ

# باب: گمراہی سے پناہ ما تگنے ہے متعلق

۵۲۹۲: حضرت اُلِمِ سلمہ فُٹُٹُون سے روایت ہے کہ رسول کریم تَکُٹُینُون ہِ اُلگا وقت مکان کے باہر تشریف لاتے تو فرماتے بھم اللہ میں پناہ مانگنا ہوں تیری اے پروردگار پھسل جانے سے (بلا ارادہ گناہ کرنے سے یا مجھ پر چھال جانے سے یا مجھ پر چھالت ہونے سے یا مجھ پر جہالت ہونے سے ۔ فلکم ہونے سے یا جہالت ہونے سے۔

# باب: رُثمن کے غلبے سے پناہ ما تگنا

۵۳۹۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم دُعا ما تکتے سے: یا الله! میں پناہ ما تکتا ہوں تیری قرض کے غلبہ اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمن کی

ملامت ہے۔

٢٢٢٢٨: باب ألاستعانة من شرّ اللَّا كر

٥٣٩٠: آخُبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنِ وَكِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ آوْسِ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُتَيْرِ ابْنِ شَكْلِ بْنِ حُمَّيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِمْنِي دُعَاءً انْتَفِع بِهِ قَالَ اللهُمَّ عَافِيني مِنْ شَيِّ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ لِسَانِي وَقَلْبِي وَ شَرِ مَنِيي

٢٣٣٩: باب ألاِسْتِعَانَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

٥٣٩١: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَلسَّرْحِ قَالَ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِی سَالِمُ بْنُ غَیْلَانَ عَنُ دَرَّاجِ اَبِی السَّمْحِ عَنْ اَبِی الْهَیْفَمِ عَنْ اَبِی سَمِیْدِ النَّحُدُرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَکَنْ یَقُولُ اللَّهُ مَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَکن یَقُولُ اللَّهُمَّ الِّیْ اَعُودُبِكَ مِنَ الْكُفُو وَاللَّهُمُّ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَکن یَقُولُ اللَّهُمَّ الِّیْ اَعُودُبِكَ مِنَ الْكُفُو وَاللّهَ وَاللّهُمُّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَقُو وَاللّهُمُّ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٢٢٢٠٠: باب ألدِسْتِعَانَةُ مِنَ الضَّلَالِ

١٥٣٩٢: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ اَعُودُبِكَ مِنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْاَضِلَّ اَوْ بَسُمِ اللَّهِ رَبِّ اَعُودُبِكَ مِنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْاَضِلَّ اَوْ اَخْهَلَ عَلَى مَنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْاَضِلَّ اَوْ اَخْهَلَ عَلَى اللهِ مَنْ الْمُعْلَمَ اَوْ اَخْهَلَ اَوْ يُخْهَلَ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ الْمُعْلَمَ الْوَلْمَ الْمُعْلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الل

٢٣٣١: بَابِ أُلِاسْتِعَانَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ

٥٣٩٣: أَخْبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحَ قَالَ حَدَثَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ اخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِاللهِ عَلَى حَدَثَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَثَنِي آبُو عَبْدِاللهِ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَمْرُو بَهِولَاءِ الْكَلِمَاتِ اللّهُمَّ إِنِّي آعُوذُبِكَ مِنْ يَدْعُو بِهِولُولَاءِ الْكَلِمَاتِ اللّهُمَّ إِنِّي آعُوذُبِكَ مِنْ



غَلَبَةِ الدَّيْنَ وَ عَلَبَةِ الْعَدُّةِ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ۔

الْمُسْتِعَانَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعُدِيلِ عَمْرٍ وَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْمُعُدِيلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهُولًا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهُولًا عِلْمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْ

اتةِ الاعدَاءِ-٢٣٣٣: باب ألاستِعادَة مِنَ الْهَرَمِ

المَّرُنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَال حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ طَرُوْنَ ابْنِ فَال حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ طَرُوْنَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهلِاهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهلِاهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهلِاهِ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهلِاهِ النَّيْ وَالْمَعْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْتِ وَمِنْ فِينَةِ الْمُحْمِي وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَمِنْ وَلَيْهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْمَّدُ مُن عَنْ عَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِه قالَ سَمِعْتُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَيُنْ الْمُعْنِ وَالْمُ سَمِعْتُ وَالْمُ الْمُعْنِ وَالْمُولِ الْمُ الْمُعْنَ وَالْمُحْمِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْنَى وَالْمُعْنَ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُوا وَالْمُ الْمُعْنَا وَالْمُ الْمُعْنَا وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُوا وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُ الْمُعْنَاقُ وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُوا وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُوا وَالْمُعْنَاقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْنَاقِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُعْلِقُ وَلَا اللْمُعْلِقُ وَالْمُوا وَالْ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ و اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ - ٢٣٣٣: بَابِ الْكَسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ مَنْ مَسُوءِ الْقَضَاءِ مَنْ مَبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مَهْمَانُ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ سُفْيَانُ عَنْ اَبِي صَالِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّيْقُ هِنْ مَنْ هَذِهِ النَّلَاقَةِ مِنْ دَرَكِ قَالَ كَانَ النَّيْقُ هِنْ يَتَعُوَّذُ مِنْ هَذِهِ النَّلَاقَةِ مِنْ دَرَكِ قَالَ كَانَ النَّيِقُ هِنْ يَتَعُوَّذُ مِنْ هَذِهِ النَّلَاقَةِ مِنْ دَرَكِ

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَ الْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاعُوذُبِكَ

باب: وشمنول کی ملامت سے پناہ ما نگنے سے متعلق سے محمد کے سے محمد کا محمد کے سے محمد کا محمد کے دیا ہے کہ رسول کر یم صلی القد علیہ وسلم دُعا ما نگتے تھے: یا القد! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری قرض کے غلبہ اور دشمن کی ملبہ سے اور دشمن کی ۔

#### باب: برهایے سے پناہ مانگنا

۵۴۹۵: حفرت عثمان بن انی العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم بیدو عام آنگتے تھے:یا الله! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں کا بلی بڑھا ہے اور نامر دی اور عاجزی سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے۔

# باب:بری قضاءے پناہ مانگنے ہے متعلق

۵۳۹۷: حفرت ابو ہریرہ دائی سے روایت ہے کدرسول کریم من آئی آئی نیاہ ا مانگتے تھے نین چیزوں سے: بدبختی آنے سے دشمنوں کی ملامت سے ' بری قضا سے 'سخت بلا اور آفت سے دھفرت سفیان نے بیان کیا کہ

# استعاده کا کی استعاده کا کاب کی ا

منن نما أن تريف جلد موز الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدٍ حديث مين تمن اشيا تحيل ليكن مين في وَتَل مَ يونك مجرو ورنسين

الْبَلاءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَاثُمُ اللَّهُ فَذَكُوتُ ٱرْبَعَةً لِآتِي لَا ﴿ رَبَّ لَكُونَ يَ اس مِن بَين صحى \_ أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ.

باب:برنصیبی سے بناہ مانگنے سے متعلق ۵۳۹۸: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

٢٣٣٥: باب ألاستِعانة مِنْ دركِ الشَّقاءِ ٥٣٩٨: أَخْبَرَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ ۗ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاعْدَاءِ وَ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ جَهْدِ الْبَلَاءِ۔

باب: جنون سے پناہ ما نگنے سے متعلق ۵۳۹۹: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اوردوسری (مہلک) بیار بول ہے۔

٢٣٣٢:باب ألاستِعانة مِنَ الْجَنُونِ ٥٣٩٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيِّ اللهِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبكَ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّيءِ الْأَسْقَامِ

#### باب: جنات کے نظراگانے سے پناہ

٢٣٣٧: بَابِ ٱلْإِسْتِعَانَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَاتِ ٥٥٠٠: ٱخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ خَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ خَذَّتْنَا عَبَّادٌ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَنَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَاِّنِ وَ عَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ آخَذَ بِهِمَا وَ تَوَكَ مَا سِوىٰ ذَٰلِكَ.

• • ٥٥: حضرت الوسعيد والنيز سے روايت سے كدرسول كريم من النيز في يناه ماتکتے تھے جِتَات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر (نگانے) سے اور پھر جس وفت قل اعوذ برب الناس اورقل اعوذ برب الفلق نازل موكى تو آپ نے ان کو لے لیا اور تمام کوچھوڑ دیا۔

> ٢٢٣٨: باب ألاستِعانَةُ مِنْ شَرّ الْكِبْر ٥٥٠١: أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَانِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ بِهُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

#### باب:غرور کی برائی سے بناہ

١٠٥٥: حضرت الس والفيز سے روايت ب كدرسول كريم من فيزنم يناه ما تگتے تھے ستی اور بڑھا ہے اور نامردی اور کنجوی اور غرور کی برائی ہے ادرفتند جال اورعذاب قبرے۔





#### ٢٢٢٣٩:باب ألاِستِعادةً مِن أردَل العمر

٢-٥٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ثُنُ عَنْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ يُعْلِمُنَا حَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُوْبِهِنَ وَيَقُولُ اللّهُمَّ إِنِي آعُودُبِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَآعُودُبُكَ مِنْ آنُ أُرَدَّ إِلَى آثُودُ لَبِكَ مِنْ آنُ أُرَدَّ إِلَى آرُدُ لِلْ اللّهُ مُنْ الْمُجْنِ وآعُودُ بُلِكَ مِنْ آنُ أُرَدَّ إِلَى آرُدُ لِلْ اللّهُ مُنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

# ٢٢٥٠: بَابِ أَلْإِسْتِعَانَةُ مِنْ سُوْءِ الْعَمْرِ

مُ مَكَادٍ قَالَ حَلَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي بَنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّثَنَا آخُمَدُ بَنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي ابَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعِ آلاً إِنَّ النَّبِي عَلَيْكَ مَنَ الْبُحُلِ وَالْجُبْنِ مِنْ خَمْسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ وَالْجُبْنِ وَ اعْوُدُبِكَ مِنَ الْبُحُلِ وَالْجُبْنِ وَ اعْوُدُبِكَ مِنْ الْبُحُلِ وَالْجُبْنِ الصَّدْرِ وَ آعُودُبِكَ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَ آعُودُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَ آعُودُ بُلِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

١٣٥١: ١٢٥١ ألِرُسْتِعَانَةُ مِنَ الْحَوَرِيَعُدِالْكُورِ ١٥٥٠ انْحُبَرَنَا آزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ فَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ مَنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَرْجِسَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُودُبِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُودُبِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُودُبِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ وَالْحَورِبَعُدَ الْكُورِ وَ دَعُورَةِ الْمَظْلُومِ وَ سُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِينِ فَي الْآهُلِ

٥٥٠٥: أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْدِاللهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

#### باب: بُری عمرے پناہ مانگنا

200۲ حضرت مصعب بن سعدرضی الله تعالی عند نے سنا اپنے والد سے وہ ہم کوسکھلاتے تھے پانچ ہاتیں جو کہ رسول کریم سلی الله علیہ وسلم دُعا ہا تگتے تھے اور کہتے تھے: یا الله! میں تیری پناہ ، نگتا ہوں تیری سخوی اور پناہ ہا نگتا ہوں عذابِ تقریبی اور پناہ ہا نگتا ہوں عذابِ قد سے

#### باب:عمر کی برائی ہے پناہ مانگنا

۵۵۰۳ حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جج ادا کیا وہ مزدلفہ میں کہتے سے کہ میں نے خود سنا کہ باخبر ہوجاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے ان پانچ اشیاء سے: یا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری سے اور نا مردی سے اور پناہ ما نگتا ہوں تیری بری عمر سے اور پناہ ما نگتا ہوں تیری بری عمر سے اور پناہ ما نگتا ہوں تیری سید کے فتنہ سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں عذا ب

باب: نفع کے بعد نقصان سے پناہ ما نگنے سے متعلق موسی دوایت ہے کہ رسول موسی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم منافظی میں وقت سفر کرتے تو فر ماتے: یا اللہ! میں تیری پناہ مانگ میں موں سفر کی تختی سے اور لوٹنے کے رنج وغم سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بددعا سے اور بری بات دیکھنے سے گھر اور دولت میں۔

۵۵۰۵: عبدالله بن سرجس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کر میں منافیق جس وقت سفر کرتے تو فر ماتے: یا الله! میں تیری پناہ مانگ

استعازه کی تاب کی که تاب کی تاب

عَلَىٰ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدِ الْكَوْرِ وَ دَعَوةِ الْمَظْلُومِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْآهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

٣٢٥٢ : بِنَابِ أَلْرِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعُوةِ الْمَظْلُومِ
٢٥٥٠ : خُبَوْنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَلَّنَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ
عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِنَّا
سَافَرَ يَتَعُونُهُ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ
وَالْحَوْرِ بَعُدَ الْكُورِ وَ دَعُوةِ الْمَظْلُومِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ

٢٣٥٢: يَابِ أَلْ سَتِعَادَةُ مِن كَابَةِ الْمُنْقَلَبِ الْمُنْقَلَبِ مَحَمَّدُ أَن عُمَرَ أَنِ عَلِيّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَثْنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْداللهِ بْنِ بِشْرِ الْخَنْعَمِيّ عَنْ آبِي هُريُرةً قَالَ كَانَ الْخَنْعَمِيّ عَنْ آبِي هُريُرةً قَالَ كَانَ رَشُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُريُرةً قَالَ كَانَ رَشُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُريُرةً قَالَ يَاصْبَعِهِ وَمَدُّ شُعْبَةً بِاصْبَعِهِ قَالَ اللهُمَّ آنت الصَّاحِبُ فِي السَّفِرِ وَالْمَالِ اللهُمَّ النَّي السَّفِرِ وَالْمَالِ اللهُمَّ النَّي السَّفِرِ وَالْمَالِ اللهُمَّ النَّي المُنْفَلِ .

خلیفه بنانے کامفہوم:

خلیفہ بنانے کا مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ! میں اب سفر میں روانہ ہور ہا ہوں میرے تعلقین کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اور سفر سے واپس آگر ہے واپس آگر ہے۔ سے واپس آگر سے داپس آگر ہے۔ سے واپس آگر سے داپس آگر ہے۔ سے واپس آگر سے داپس آگر ہے۔ سے واپس آگر ہے۔ سے واپ

٣٣٥٠ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى 60٠ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي فَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَارِ السَّوْءِ فِي اللهِ عِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِالْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ ـ دَارِالْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ ـ

ہول سفر کی تختی سے اور لوٹنے کے رنج وغم سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور دولت سے اور دولت میں اور دولت میں اور اور دولت میں اور اولا دمیں۔

باب: مظلوم کی بدؤ عاسے پناہ ما نگنے ہے متعلق ۲-۵۵: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سرجس سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا ﷺ جس وقت سفر فر ماتے تو بناہ مانگتے سفر کی تختی سے آخرتک جس طرح او پر گذرا۔

باب: سفر سے واپسی کے وقت رنج وقم سے پناہ

200: جضرت الوہریرہ والٹن سے روایت ہے کہ رسول کریم سُلُ لِیُنوَ
جس وقت سفر شروع فر ماتے اور سوار ہوتے اونٹ پرتو اشارہ فر ماتے انگلی سے (بیدوایت نقل کرتے وقت شعبہ بیشید راوی نے انگلی کولمبا کیا) پھر فر ماتے: یا اللہ! تو ہی ساتھی ہے سفر میں اور خلیفہ ہے گھر اور مال میں ۔ یا اللہ! میں بناہ مانگنا ہوں تیری سفر کی تخی اور سفر سے واپس مال میں ۔ یا اللہ! میں بناہ مانگنا ہوں تیری سفر کی تخی اور سفر سے واپس مالے کی مصیبت ہے۔

#### باب: برے بر وسی سے پناہ مانگنا

۸-۵۵: حضرت ابو ہریرہ فِلْ فَیْنَ نے روایت ہے کدرسول کریم مَنْ فَیْنِ اُنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِلْمِلْمِلِمِلْمِ اللّٰمِلِمِ الل





٢٢٥٥: بَابِ أُلِاسْتِغَانَةٌ مِنْ غَلَبَةِ الرَّجَالِ

مَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَمْ وَ اللّهُ عَلَيْ السّمَاعِيلُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُدُمُنِى فَخَرَجَ بِنَى آبُو طَلْحَةَ يَرْدُ كُنِى وَرَاءَ وَ يَخُدُمُنِى فَخَرَجَ بِنَى آبُو طَلْحَةَ يَرْدُ كُنِى وَرَاءَ وَ يَخُدُمُنِى فَخَرَجَ بِنَى آبُو طَلْحَةَ يَرْدُ كُنِى وَرَاءَ وَ فَكُنتُ اخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمْ أَنْ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمْ أَنْ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى كُلُمْ أَنْ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَسَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُسلِ وَالْمُحْذِنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسلِ وَالْمُحْذِنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسلِ وَالْمُحْذِنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسلِ وَالْمُحْذِنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسلِ وَالْمُحْذِلُ وَالْمُونُ وَصَلّمَ اللّهُ فَي اللّهُ وَلَالُمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الرّبَعَالَةُ وَلَا اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الرّبَولُ وَالْمُحْذِلُ وَالْمُونُ وَصَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحْذِلُ وَالْمُحْذِلُ وَالْمُونُ وَصَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَلَالُولُ وَالْمُحْذِلُ وَالْمُعْذِلُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّ

٢٣٥٢ : بَاب ٱلدِسْتِعَافَةٌ مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ ١٥٥٠ اَخْبَرَنَا قَنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيدُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

٢٢٥٤: باب ألِسْتِعَانَةُ مِنْ عَنَابِ جَهَنَّمَ وَ

شُرّ الْمُسِيْحِ الدُّجَّال

ا 30: اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بُنُ حَفْصِ بُنَ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَثَنِي اَبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُنْدَالَّ حَمْنِ بُنِ هُرُمُزَ عُنْجَدِالاَّ حَمْنِ بُنِ هُرُمُزَ عُفْبَةَ اَخْبَرَنِی آبُوالزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّ حَمْنِ بْنِ هُرُمُزَ اللهِ عَنْ عَبْدِالرَّ حَمْنِ بْنِ هُرُمُزَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ ا

۵۵۱۲: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوُّ اِسْمَاعِیْلَ قَالَ حَدَّثَنَا یَخْییَ بُنُ اَبِی کَثِیْرٍ اَنَّ اَبَا

#### باب: لوگول کے فساد سے پناہ ہے متعلق

2009: حضرت انس بڑاتن ہے روایت ہے کہ رسول کر پیم شن ٹیزائر نے حضرت ابوطلحہ بڑاتنے سے فرمایا تم اوگ اپنے او کوں میں سے ایک لاک میں حداست میری خدمت کرنے کے لئے تلاش کرو۔ چنا نچے حضرت ابوطلحہ بڑاتینے بچھے بٹھلائے ہوئے سواری پر اور میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا جس وقت پر اور میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا جس وقت آپ ینچے الرّتے تو میں سنتا آپ اکثر و بیشتر فرماتے یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بڑھائے اور رنج اور عاجزی اور کا بلی اور کنجوی اور نامردی اور مقروض ہونے کے بوجھ سے اور لوگوں کے نوجھ سے اور لوگوں کے فراد سر

#### باب: فتنهُ وجال سے پناہ سے متعلق

• ۵۵۱: حضرت عا کشصد یقد ڈاٹوئا ہے روایت ہے کہ رسول کریم سالٹیؤ آم پناہ مانگتے منص اللہ کی قبر کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور فر ماتے منصے کہ تم کوقبروں میں فتنہ ہوگا (لینی قبور میں تم لوگ آز مائے جاؤ گے کوئی کسی طرح اورکوئی کسی طرح)

# باب: عذابِ دوزخ اور د جال کے شرسے پناہ سے متعلق

ا۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پناہ مانگنا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگنا ہوں وجال کی دوزخ کے عذاب سے اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہوں وجال کی برائی سے اور پناہ مانگنا ہوں اللہ کی زندگی اور موت کے فتنہ سے۔

۵۵۱۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ

من نما أن ثريف جلد ٢٥٠

أَسَامَةَ حَدَّنَهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ وَ كَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنَّى آعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ آعُودُدْبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ آعُودُدْبِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْمَحْمَ وَالْمَمَاتِ وَآعُودُدُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ۔

٣٢٥٨: باب ألرستِعافَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنَ الْرُنْسِ ١٥٥٠ أَخْبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَفْدِ اللهِ عَنْ آبِي عُمَرَ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي خَرْ قَالَ وَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ عِنْ آبِي فَهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ اللهِ فَقَالَ يَا آبَا ذَرِ تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ فَقَالَ يَا آبَا ذَرِ تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ شَيَاطِيْنُ قَالَ نَعَمْد

الْمُحْيَّا الْمُحْيَّا الْمُسْتِعَادَةً مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا اللهِ مِنْ فِنْنَةِ الْمُحْيَا اللهِ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا اللهِ مِنْ فِنْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُحَاتِ عُوْذُوا بِاللهِ مِنْ فِنْنَةِ الْمُحْيَا اللهِ مِنْ فِنْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُحَاتِ عُوْدُوا بِاللهِ مِنْ فِنْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُحَاتِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

3017: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدٍ بُنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدُ وَ ذَكَرَ كَلَمَةَ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله وَمَنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ اَطَاعَ الله وَمَنْ

کی عذاب قبر ہے اور آگ کے عذاب سے اور پناہ ما نگتا ہوں اللہ ک زندگی اور موت کے فتنہ ہے اور و جال کی برائی ہے۔

# باب: انسانوں کے شرسے پناہ مائلنے ہے متعلق

#### باب: زندگی کے فتنہ سے پناہ مانگنا

۵۵۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پٹاہ مانگواللہ تعالیٰ سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگواللہ کی فتندہ حال سے۔

۵۵۱۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے پانچ اشیاء سے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے تھے: پناہ مانگواللہ کی عذاب سے اور عبال کی عذاب دوز خ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور د جبال کی برائی ہے۔

۵۵۱۲ : حضرت ابو ہر مرہ طافیز سے روایت ہے کدرسول کر یم شی آنے ہے۔ میں نے سنا' آپ فرماتے تھے کہ جس نے میری فرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور آپ بناہ مائلتے تھے جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آپ بناہ مائلتے تھے عذا ب قبر سے





لْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَ فِتْنَةِ الْآخْيَاءِ وَالْأَمُوَاتِ وَ عَد فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدِّجَّالِ.

> ا ١٥٥ : أُخْبَرَنَا أَبُولُ دَاوْدَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَلَّثْنَا أَبُوْ خَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ ٱبِي عَلْقَمَةَ حَدَثَيْنُي أَبُو ۚ هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ اللَّي فِيَّ قَالَ وَ قَالَ يَعْنِي النَّبَّيُّ عَنْ السَّعِيْنُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَّمَ وَعَلَابٍ الْقَبْرِ وَ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِيْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

> ٢٢٢٠: بَابِ أُلِسْتِعَانَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ ٥٥١٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ طَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُولُو اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْ ذُٰبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَٱعُوٰذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ واَعُوْدُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدِّجَالَ وَاعُوٰذُهِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

> ٥٥١٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً وَآبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُوْذُوا بِاللَّهِ عَزَّوَجَّلَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوْذُوا بِاللَّهِ مِنْ لِثَنَّةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

> ٢٢٢١: باب ألْإِسْتِعَانَةُ من عَنَابِ الْقَبْرِ ٥٥٣: قَالَ الْحُوِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرْاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ

عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَكَانَ يتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ اورعذابِ دوزخ سے اور زندوں اور مردوں کے فتنے اور فتنه دجال

۵۵۱۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ السَّادِ فرمايا كهتم لوك پناه مانكو يانج اشياء سے: (۱)عذابِ دوزخ ہے: )عذابِ قبر ہے (۳) زندگی اور (۴) موت کے فتنے سے (۵) فتنہ د جال ہے۔

#### باب: فتنه موت سے پناہ ما تگئے ہے متعلق

۵۵۱۸: حفرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کەرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیدؤ عاا بیے سکھلاتے تھے جیے قرآن کی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلمنے فر ما یا: پڑھو' یا اللہ! ہم پناہ ما کگتے ہیں تیری عذا ب دوز خ سے اور پناہ ما تکتے ہیں تیری عذا ب قبر ہے اور پناہ ما تکتے ہیں تیری د حال کے فتنہ سے اور پناہ ما لگتے ہیں تیری زندگی اور موت کے فتنہ

٥٥١٥ :حفرت الوبريره والنفظ سروايت ب كدرسول كريم مَن فينفر في ارشادفرمایا: پناه مانگوالله کی اس کےعذاب ہے اور پناه مانگواللہ کی زندگی اورموت کے فتنہا درعذاب قبرا در فتنہ د حال ہے۔

#### باب:عذابِ قبرے پناہ مانگنا

-۵۵۲: حضرت الو مرره والنفظ سے روایت ہے کدرسول کر میم فالنظما بن وُعامين فرماتے تھے يالله! ميں بناه مانكتا موں تيري دوزخ كے عذاب ہے اور میں بناہ مانگتا ہوں تیری عذابِ قبر سے اور میں بناہ مانگتا ہوں تیری فتنه دجال سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری فتنہ زندگی اور فتنہ موت



سنن نما أنثريف جلد موم

المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا الْقَلْسِمُ اللَّهُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا الْقَلْسِمُ اللَّهُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا الْقَلْسِمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُقْبِرُى عَنِ اللَّيْثِ الْنِ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ اللَّهُ اللَّهُ حَيْثِ عَنْ سُلَيْمَانَ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللل

٢٢٣٩٣ : بَابِ أَلْاسْتِعَانَةُ مِنْ عَنَابِ اللهِ اللهِ مَنْ عَنَابِ اللهِ مَنْ عَنَابِ اللهِ مَنْ مُنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُويُورَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُويُورَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُويُورَةً عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عُودُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عُودُوا بِاللهِ مِنْ فِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عَدُوا إِللهِ مِنْ فِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

مه ٢٣٧: بَابِ أَلْاسْتِعَانَةُ مِنْ عَنَابِ جَهَنَّمَ الْمِوْتَ عَنَابِ جَهَنَّمَ الْمُوْدِيَّةِ مَنْ عَنَابِ جَهَنَّمَ اللهُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ ابْنِ عَلَيْسَرَةً عَنْ بُدَيْلِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ ابِي هُويَوْةً قَالَ مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ ابِي هُويَوْةً قَالَ كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ عَدَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ -

٢٢ ٢٥ : بَابِ أَلْا سَتِعَاذَةٌ مِنْ عَنَابِ النَّارِ مَا عَنَابِ النَّارِ مَا عَنَابِ النَّارِ مَا مُحُمُّودُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلَيْدُ الْوَلَيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَكِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوُعَمْرِو عَنْ يَحْيَى اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ الْحَبَرَنِي اللهِ مَا لَمُ اللهِ مَا لَمُ اللهِ مَا لَهُ مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

## باب: فتنقبرے پناہ مانگنا

۵۵۲۱ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہیں نے رسول کریم مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ عَلیٰ آئیری رسول کریم مَنَّ اللّٰهُ عَلیٰ آئی ہوں فتنہ قبر سے اور فتنہ د جال اور زندگی اور موت کے فتنہ سے حضرت امام نسائی میسید نے فرمایا: اس حدیث کی اسناد میں عنطی ہوئی ہے حضرت سلیمان بن بیار کے بجائے سلیمان بن سنان میں سے ۔

باب: الله عز وجل کے عذاب سے پناہ مانگنا ۵۵۲۲: حضرت ابوہرریہ بڑھنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منا ہی تیکنے نے ارشاد فر مایا: پناہ مانگواللہ کی اس کے عذاب سے پناہ مانگواللہ کی زندگی اورموت کے فتنہ سے پناہ مانگواللہ کی فتنہ دجال سے۔

باب: عذاب دوزخ سے پناہ مانگنے سے متعلق اسکانے سے متعلق ۱۹۵۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنتے متھے دوزخ کے عذاب سے اور عذاب قربے اور فتن می دجال ہے۔ قبر سے اور فتن می دجال ہے۔

#### باب:آگ کے عذاب سے پناہ

۵۵۲۳: حفرت ابو ہریرہ والنیز سے روایت ہے کدرسول کریم کا تیونی نے فران کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اور زخ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور د جال کی برائی سے -

ب تَعَوِّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتَ الْمَسِيْحِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتَقِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

رَ ٢٣٢ : بَاكِ الْإِسْتِعَانَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ

مَدَنَّنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي قَالَ حَدَنَّنِي اَبِي قَالَ حَدَنَّنِي اِبْرَاهِيْمُ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي حَسَّانَ عَنْ جَسُرةَ عَنْ عَائِشَةَ اللّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ حَسَّانَ عَنْ جَسُرةَ عَنْ عَائِشَةَ اللّهَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ الْحُوثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْرُو بْنُ الْحُوثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللل

2007 اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ الْاَخُوصِ عَنُ اَبِي مَوْيَمَ عَنُ آنَسِ بُنِ اَبِي مَوْيَمَ عَنُ آنَسِ بُنِ اَبِي مَوْيَمَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَالَ اللّهَ الْجَنّةُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنّةُ اللّهُمَّ آدُخِلُهُ الْجَنّةُ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارِ ثَلَاتَ اللّهُمَّ آجِرْهُ مِنَ النَّارِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارِ اللهُمَّ آجِرْهُ مِنَ النَّارِ اللهُ مَنْ النَّارِ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ

الْإِسْتِعَادَةُ مِنْ شُرِّ مَا صَنِعَ مَا مَنِهُ وَ مَا مَنْ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَ هُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَيْدِاللّٰهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ كُعْبٍ عَنْ شَدَّادِ عَيْدِاللّٰهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ كُعْبٍ عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اللّٰهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ كُعْبٍ عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اوْسِ عَنِ السِّيِّ قَالَ إِنَّ سَيِّدَ الْإِسْتَغْفَارِ انْ ابْنِي قَالَ إِنَّ سَيِّدَ الْإِسْتَغْفَارِ انْ ابْنِ اللّٰهُمَّ انْتَ رَبِّي لَا الله إِلاَ اللّٰهُمَّ انْتَ رَبِّي لَا الله إِلاَ اللّٰهُمَ انْتَ رَبِّي لَا الله إِلاَ اللهُ اللّٰهُمَ انْتَ رَبِّي لَا الله إِلاَ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُمْ انْتَ رَبِّي لَا الله إِلاَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

# باب: دوزخ کی گرمی ہے پناہ مانگنا

۵۵۲۵: حضرت عائش صدیقه بزی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اسے پروردگار! حضرت جبرئیل علینا، میکائیل علینا، میکائیل علینا اور حضرت اسرافیل علینا، کے بناہ مانگنا ہوں میں تیری دوزخ کی گرمی اور عذاب قبرسے۔

۲۵۲۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم من تقریر اللہ استار آپ من اللہ اللہ ا نے رسول کریم من تقریر استار آپ من تقریر اور فقتہ دجال اور زندگی اور موت کے فقنہ میں تیری پناہ مانگرا ہوں فقنہ قبراور فقتہ دجال اور زندگی اور موت کے فقنہ اور دوزخ کی گرمی ہے۔حضرت امام نسائی مینید نے فرمایا: بیروایت محمل ہے۔

2012: حفرت انس بن ما لک بھٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگائیڈ آئے نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالی سے جنت ما نگتا ہے تین مرتبہ تواس سے جنت کہتی ہے یا اللہ! اس کو جنت میں داخل کر اور جو شخص دوزخ سے تین مرتبہ بناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ! اس کو دوزخ سے محفوظ فرما۔

باب: (ہرفتم کے ) کاموں کی بُرائی سے پناہ مانگنا

۵۵۲۸: حفرت شداد بن اول سے روایت ہے کہ رسول کریم تَن مَیْزُنِمْ نے ارشاد فر مایا: سیّد الاستغفاریہ ہے کہ بندہ یہ کہ: یااللہ! تو میرا پروردگار ہے علاوہ تیرے کوئی اور معبود برحق نہیں ہے تو نے مجھ کو پیدائیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے اقر ار اور وعدہ پر ہوں جہاں تک کہ مجھ سے ہوسکتا ہے تیری پناہ مانگتا ہوں برائی سے اپنے کا موں میں اور



٢٣٦٨:باك ألاِسْتِعَانَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ

وَذِكُو الْإِنْحَتِلاَفِ عَلَى هِلاَكِ

2019: اَخْبَرَنَى مُوْسَى بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ شَيْبَة عَنِ الْآوُرَاعِي عَنْ عَبْدَة عَنْ اَبِى لُبَابَة اَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّقَهُ اَنَّهُ سَالَ عَانِشَة رَوْجَ النَّبِي عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ مَوْتِهِ سَالَ عَانِشَة رَوْجَ النَّبِي عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ مَوْتِهِ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ مَوْتِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ مَوْتِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ مَوْتِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ مَوْتِهِ اللهُ مَ كَانَ يَدْعُو بِهِ اللهُ مَ النَّي اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ مَ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ مَ النَّي اللهُ الله

آمَّهُ : آخُبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِیْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هَلَالٍ بُنِ یَسَافٍ عَنْ فَرُوةَ ابْنِ نُوْفَلِ قَالَ سَالُتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِیْنَ عَائِشَةً عَمَّا كَانَ رَسُولُ قَالَ سَالُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدُعُوْ قَالَتُ كَانَ یَقُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدُعُوْ قَالَتُ كَانَ یَقُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ یَدُعُوْ قَالَتُ كَانَ یَقُولُ الله الله عَلیْهِ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ آغُمَلُ - الْاحْوَصِ عَنْ آبِي الْاحْوَصِ عَنْ اللهِ عَلَى الْاحْوَصِ عَنْ اللهِ عَلَى الْاحْوَصِ عَنْ اللهِ عَلَى الْاحْوَصِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں تیرے احسان کا مجھ یہ۔ بخش دے مجھ کو کوئی نہیں بخشا گنا ہوں کو گھر تو پھر اگر بیدؤ ، صبح کے وقت پڑھے اس پر یقین کر کے اور مرجائے تو بخت میں داخل ہوگا اور شام کے وقت پڑھے اس کو یقین ارک تو جب بھی جت میں داخل موگا۔

# باب:اعمال کی بُرائی سے پٹاہ ما تگنے مے متعلق

2019: حضرت عبدہ بن افی لبابہ سے روایت ہے کہ ابن بساف نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی و فات سے قبل اکثر کیا اُدعا ما نگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: اپنے عمل کی برائی سے جو میں کر چکا اور جومیں نے ابھی نہیں کیا۔

۵۵۳: حضرت ابن بیاف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ بی است دریافت کیا گیا کہ حضور کی این گرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ بی بی کہ حضرت عاکش سے دریا فائگا کرتے تھے:
سے ؟ انہوں نے کہا: آپ ملی این کم کرت سے بید دعا مانگا کرتے تھے:
اے اللہ! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں اپنے عمل کی برائی سے جو میں کر چکا اور جو میں نہیں کیا۔

ا ۵۵۳: حضرت فروہ بن نوفل نے روایت ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ صدیقہ جائیں ہے دریافت کیا کہ رسول کریم منگی آئی کیا وَعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ وَعا مانگا کہ پناہ مانگا ہول میں جوکر چکا اور جو میں نے ابھی نہیں میں جوکر چکا اور جو میں نے ابھی نہیں کے۔

ع الشيخ المنظم المنظم المنظم التي المنظم التي المنظم التي المنظم التي المنظم التي المنظم الم



من نال تريف جلد دوم

خُصَيْنِ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي عَصِومِينَ كَرِيكَا ورجومِين فِي الجمينين كيار أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٍّ مَا لَمْ أَعْمَلْ. ٢٣٢٩: بَابِ أَلِاسْتِعَانَةً مِنْ شِر مَا لَمْ يَعْمَلُ 33٣٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوآةً بُنِ نُوْفَلٍ قَالَ سَٱلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدَّثِنِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو ُبِهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوُ ذُبِكَ مِنْ شَرٍّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٍّ مَا لَهُ آعُمَلْ ٥٥٣٣: أَخْبَرُنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو ۚ دَاوُدَ قَالَ حَلَّاتُنَا شُغْبَةُ عَنْ خُصَيْنٍ سَمِعْتُ هِلَالًا بْنَ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةً بْنِ نَوْقُلِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَخْبِرِيْنِي بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدُعُوْ بِهِ قَالَت كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

• ٢٨٧: بَابِ أُلِاسْتِعَاذَةً مِنَ الْخَسْفِ

٥٥٣٥: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَثَنِي جُبَيْرُ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ آنَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُهُ بِمَظَمَتِكَ اَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ قَالَ عُبَادَةُ فَلَا اَدُرِى قَوْلَ النَّبِي ١٥ اَوْقُولَ جُبَيْرٍ. ٥٥٣٦: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ﷺ

سے مانگا کرتے تھا۔اللہ! میں پناہ جا بتا ہوں اپنے عمس کی برائی

باب:جواعمال انجام ہیں دیئے اُن کے شرہے پناہ ۵۵۳۳: فروہ بن نوفل کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ ہیں ہے دریافت کیا کہ حضور ساتھ کا کئی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ؟ پ مُن تَقِیْزُ کُثرت سے بیدعا ما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ حیا بتا ہوں ایے عمل کی برائی سے جومیں کر چکا اور جومیں ہے الجھی نبیں کیا۔

وعا كثرت سے مانگا كرتے تھے؟ انہوں نے فر مايا' آپ مَنَ تَعْيَمُ كثرت سے بید دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں اپنے عمل کی برائی ہے جومیں کرچکا اور جومیں نے ابھی نہیں کیا۔

#### باب: زمین میں هنس جانے ہے متعلق

٥٥٣٥:حطرت عبدالله بن عرفي الله عدوايت بي كديس في رسول كريم كَالْيَنْ السياسية عناآب فرمات تصالله: من تيرى برائى كى بناه ما تكتا ہول ( یعنی برے کام سے میں پناہ مانگتا ہوں ) کہ پیش جاؤں آفت میں نیچ (زمین) کی جانب سے بیصدیث مختصر سے حضرت جبیر شاہر نے کہا نیچے کی برائی سے مرادز مین دھنس جانا ہے۔حضرت عبادہ نے کہا میں واقف نہیں کہ بیدرسول کریم صلیفین کا فرمانِ مبارک ہے یا حضرت

۵۵۳۷: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے مذكوره بالا دعا مروى بيكن ال كر قريس بيالفاظ بين : أعُوْدُ بِكَ أَنْ أَغْمَالَ مِنْ تَحْتِي ۔



اللُّهُمَّ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي اخِرِهِ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَعْنِي بِذَلِكَ الْخَسْفَ..

٥٥٣٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَنَّنِي صَيْفِي مَوْلَى ابِّي اَيُوْبَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ ابِي الْاَسْوِدِ السَّلَمِي هَكَذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهُمَّ النِّي اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ النِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ النِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ النِّي الْمُوتِ وَاعُودُبِكَ مِنَ النَّرَدِي وَاعُودُبِكَ انْ الْمَوْتِ وَاعُودُبِكَ انْ الْمَوْتِ وَاعُودُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُودُبِكَ انْ الْمُوتِ لَيْعَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعُودُبِكَ انْ اللَّهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاعُودُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاعُودُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### باب: گرنے اور مکان تلے دب جانے سے پناہ

2019 : حضرت ابوالیسر سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز فرفر ماتے سے نیا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں اوپر سے گرنے سے (جیسے کسی بلندی یا پہاڑ وغیرہ سے گرنے سے) اور مکان گرنے سے اور اس میں دب جانے سے اور بناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطان کے بہکانے سے موت کے وقت اور بناہ مانگتا ہوں ہوں تیری راستہ میں مرنے سے پشت موڑ کر اور میں پناہ ، نگتر ہوں تیری سانپ کے ذہر سے مرنے سے (یعنی سانپ کے ذہر سے مرنے سے در سے مرنے سے (یعنی سانپ کے ذہر سے مرنے سے در سے در سے مرنے سے در سے در





# ٢٣٧٢ بَابِ أُلِاسْتِعَانَةُ بِرِضَاءِ اللهِ مِنْ

سَخَطِ اللهِ تَعَالَى

مُ ۵۵٬ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمْ بْنْ الْعَقُوْبَ قَالَ حَدَثَنِى الْعُلاَءُ بَنْ هِلَالِ قَالَ حَدَثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنُ الْاَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ فَالْ اللهِ عَنْ فَاللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ فَاللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ عَالِمَ اللّٰهِ عَنْ عَلْمَ أُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيدِى عَلَى رَاسٍ الْفِرَاشِ فَوقَعَتْ يَدِى عَلَى اَخْمَصِ قَلْمَيْهِ فَإِذَا وَاللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْفِرَاشِ فَوقَعَتْ يَدِى عَلَى الخَمَصِ قَلْمَيْهِ فَإِذَا وَاللّهِ هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ اللّٰهِ اللهِ عَلْمَ الْعَلْمُ وَلَا عَلْمَ الْعَلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا عَلْمُ ذُلِكَ مِنْ عَقَالِكَ وَاعْوُدُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُولِلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

# ٣٧٢٢ بَابِ أَلْاِسْتِعَانَةُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آمُهُ الْحُبَابِ آنَّ مُعَاوِيَةً بُنَ صَالِحِ حَدَّثَهُ وَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آنَّ مُعَاوِيَةً بُنَ صَالِحِ حَدَّثَهُ وَ حَدَثَيْنِي اَزْهَوْ بُنُ سَعِيْدٍ يقَالَ لَهُ الْحِرَازِيُّ شَامِيٌّ عَزِيْزُ الْحَدَيْثِ عَنْ عَاصِم بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَالُتُ عَانِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اَحُدُّ كَانَ قَالَتُ سَالُتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَالِنِي عَنْهُ اَحُدُّ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَ يُسَبِّحُ عَشْرًا وَ يَسْتَغْفِو عَشْرًا وَ يَسْتَغْفِو عَشْرًا وَ يَتَعَوَّذُ مِنْ طِيقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٣٢٢٢ بَابِ أَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ مُنَا مَنْ الْبَيْ خَالِدٍ عَنْ الْمِنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ عَنْ اَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ اِنِّي

# باب:اللَّهُ عزوجِل کے غصہ سے پناہ ما نگنے سے متعلق' اُسکی رضا کے ساتھ

- ۵۵۴: سیّدہ ام المؤمنین مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر پر تلاش کیا تو آپ کوئیں پایا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیرا میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پرلگا اس جگہ پر جو کہ چلتے وقت زمین سے اُٹھ رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ سجدہ میں ہیں۔ آپ فرما رہبے تھے: (اے اللہ!) پناہ مائگتا ہوں تیری معافی کی تیرے عذاب سے پناہ مائگتا ہوں تیری غصہ سے پناہ مائگتا ہوں تیری غصہ سے پناہ مائگتا ہوں تیری غصہ سے پناہ مائگتا ہوں تیری خصہ سے بناہ مائگتا ہوں

# باب: قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ ہے متعلق

ا ۱۵۵۳ حضرت عاصم بن حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا بس وُعا ہے آغاز فرماتے ؟ انہوں نے فرمایا: تم نے جھے سے ایک ایس بات دریافت کی جو کہ کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ آپ تکبیر فرماتے تھے دس بار اور سبی ن اللہ پڑھتے تھے دس مرتبہ اور استعفار فرماتے تھے دس مرتبہ اور استعفار فرماتے تھے دس مرتبہ اور محکو فرماتے تھے دس مرتبہ اور استعفار فرماتے تھے دس مرتبہ اور محکو اور جھکو اور جھکو اور جھکو اور جھکو تشریات رکھا ور بناہ ما نگتے تھے جگہ کی تنگی سے قیامت کے دن۔

# باب: اُس دُعاہے پناہ مانگنا جوسیٰ نہ جائے

۵۵۴۲: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں اس علم سے جونفع نہ بخشے اور اس دِل سے کہ جس میں خوف



اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ضداوندكَ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ قَالَ اَبُوْ جائے۔ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ سَعِيْدٌ لَمُ يَسْمَعُهُ مِنْ آبِي هُرَيْرَةَ بَلُ سَمِعُهٔ مِنْ آخِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً۔ سَمِعُهٔ مِنْ آخِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً۔

200%: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنَّى رَسُولُ اللّهُمَّ إِنِّي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ اللّهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ -

٢٢٢٥ : بَابِ أُلِاسْتِعَانَةُ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْتَجَابُ ٥٥٣٣: أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْآغُلَى عَنِ ابْنُ فُضَيُّلٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحُرِثِ قَالَ كَانَ إِذَا قِيْلَ لِزَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ حَدَّثْنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا ٱحَدِّتُكُمْ اِلاَّ مَا كَانَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَ يَامُرُنَاٱنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّى آعُوٰذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُنْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقُدْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا ٱنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ٱنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمِ لاَ يَنْفَعُ وَ دَعُوَةٍ لاَ تَسْتَجَابُ ٥٥٢٥: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنَّ آمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى -

ضداوندی نہ ہواوراس دِل ہے جو نہ بھرے اوراس دُعا ہے جو نہ تن حائے۔

# باب: ایسی دُعاہے پناہ ما نگنے ہے متعلق جوقبول نہ ہو

ہوں۔ 3000: أمّ المؤمنین سیدہ أمّ سلمہ ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپ مکان سے نکلتے تو فر ، تے: نکال ہوں اللہ کا اللہ علیہ وسلم علی بناہ ما تکتا ہوں تیرک پھسلنے نام لے کراے میزے پالنے والے! میں بناہ ما تکتا ہوں تیرک پھسلنے سے اور گمراہ ہونے سے اور ظلم کرنے سے یا مجھ پرظلم ہونے سے یا جہالت ہونے سے۔



(21)

# الشرية الأثرية الشرية الشرية

# شرابوں کی (حرمت کی بابت) احادیثِ مبارکہ

## ٢ ٢٣٧: بَابِ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنْصَابُ وَالْآزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ ٱنْتُمْ مُتَّنَّهُوْنَ۔ ٥٥٣٢: أَخْبَرُنَا أَبُوْ بَكُرٍ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ السُّنِّيُّ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ ٱنْبَانَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ آخْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُّو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ ٱنْبَالَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ آبِيْ اِسْطَقَ عَنْ اَبِيْ مَيْسَرَةً عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيْنَ لْنَافِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَوَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَافِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ (يَا أَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ

# یاب:شراب کی حرمت ہے متعلق

الله عزوجل نے ارشاد فر مایا: 'اے اہل ایمان! شراب اور جوا اور بت اور پانے (کے تیر) یہ تمام کے تمام ناپاک بیں شیطان کے کام میں اور شیطان میں وشمنی اور کے کام میں اور شیطان میں چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں وشمنی اور لڑائی پیدا کراد ہے شراب پلا اور جوا کھلا کراد روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے تو تم لوگ چھوڑتے ہویانہیں'۔

۲۵۳۲ حضرت عمر طالفہ سے روایت ہے کہ جس وقت شراب کے حرام ہونے کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے دُعا فرمائی: اللہ! شراب کے متعلق ہم لوگوں کے لیے کوئی واضح تھم ارش دفرمادیں تو وہ آیت کریمہ جوسورہ بقرہ میں ہے یعنی: یہ نیکونگ عن النجیر آ خر تک نازل ہوئی۔ یعنی: لوگ تم ہے شراب اور جوئے ہے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور نفع بھی ہے کیکن (ان کا) گناہ نفع ہے زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر جائین ہوئی اور ان کو وہ آیت کریمہ سائی گئی تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ہم کوصاف صاف ارشاد فرمادے پھروہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو کہ سورہ نساء میں ہے۔ اے ایمان والو! تم نماز کے پی س نہ جاؤ (یعنی نماز نہ پڑھو) ابیم حالت میں کہ جب تم نشہ میں ہوتو نہ جاؤ (یعنی نماز نہ پڑھو) ابیم حالت میں کہ جب تم نشہ میں ہوتو

سُكَارِيٰ) فَكَانَ مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إِذًا قَامَ الصَّلاَةَ نَادِيٰ لَا تَقُرَبُوا الصَّلاَةَ وَٱنَّهُ سُكَارِىٰ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرْنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِبَيَانًا شَافِيًّا فَنَزَلَتِ الْايَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِي عُمْرٌ قَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٢٢٧٤ بكب: ذِكُرُ الشَّرَابِ الَّذِي اُهُرِيْقَ

٥٥٣٤: ٱخُبَرَنا سُوَيْدُ أَنُ أَنْصُو قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ يَغْنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ ٱخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا آنَا قَانِهُمْ عَلَى الْحَتِّي وَآنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُوْمَتِيْ إِذَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَآنَا قَانِمٌ عَلَيْهِمْ آسُقِيْهِمْ مِنْ فَضِيْخ لَهُمْ فَقَالُوا اكْفَاهَا فَكَفَاتُهَا فَقُلْتُ لِآنَسِ مَا هُوَّ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آنَسٍ كَانَ خَمْرُهُمْ يُوْمَئِذِ فَلَمْ يُنْكِرُ أَنَّسْ-

انتهينا انتهيناب

ليے كميرا ہوتا تو وہ آواز ديتا كەنەنماز يرطوجس وقت نشه ميں ہوتو حضرت عمر دائينة كو باايا ً ليا اور ان كويه آيت كريمه سنا في تو انهوب نے فرمایا ہم وشراب کے متعلق صاف صاف بیان فرما دے پھروہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو کہ سورۂ مائدہ میں ہے پھر (تیسری مرتبہ) عَرْ كُو بِلاِيا كِيا اوران كُو بِيآيت سَالَي عَنْ جَس وقت فَهَلُ أَنتُهُ مُنتَهُونَ ير بنجية حضرت عمر خالتينائے فرمايا: ہم نے چھوڑا ہم نے چھوڑا۔

باب: جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو تس قتم کی شراب بہائی گئی

٥٥٨٤ حضرت انس النيز سے روایت ہے کہ میں اپنے قبیلہ میں کھڑا ہوا تھا اپنے چھاؤں کے پاس اور میں سب سے زیادہ کم عمر تھا اس دوران ایک آ دمی آیا اوراس نے کہا شراب حرام ہوگنی اور میں کھز اجوا ان کومین پلار ہا تھا انہوں نے کہاتم اس کو پلیٹ دو۔ میں نے وہ اُلٹ دی حضرت سلیمان نے کہا وہ شراب کس چیز کی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: گدری تھجور اور خشک تھجور کی۔ حضرت ابوبکرین انس رضی الله تعالی عنه نے کہا: کیاان دنوں لوگ وہی شراب پیا کرتے تھے؟ حضرت انس ﴿اللّٰهُورِ نِے بیسنا اور اس کا انکارنہیں قر مایا۔

مندرجہ بالا حدیث میں مذکور فضح شراب کی ایک قتم ہے جو کہ گدری تھجور کوتو ڑتیار کی جاتی ہے۔اس جگہ یہ بات بھی پیش نظرر ہناضروری ہے کہ حدیث نمبر ۵۳۴۵ میں اللہ عز وجل نے شراب کی حرمت ہے تعلق واضح تھم ارشاد فرما دیا کہ شراب نایاک اور حرام ہے اور وہ شیطان کا کام ہے اور فر مایاس سے بچوز برنظر عدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ خمر تھجور کی شراب کوشامل ہے جو کہ تطعی حرام ہاور شراب کی برسم حرام ہے۔ ( تا تھی) ۵۵۴۸ حضرت انس والتفظ سے روایت ہے کہ میں ابوطلح الی بن عب 300٪ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ ابودجانه فيأيم كوفنبيله انصاري ايك جماعت مين شراب بلار باتهاك يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا:ایک ٹی خبر ہے کہ شراب قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ كُنْتُ ٱسْقِىٰ آبَا طُلْحَةَ وَ ٱبَيَّ



بُنَ كَعْبٍ وَ ابَا دُجَانَةً فِي رَهْطٍ مِنَ الْانْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبُرٌ نَزَلَ تَحْرِيُم الْحَمْرِ فَكَفَانَا قَالَ وَمَا هِي يَوْمَئِذٍ اللَّا الْفَضِيْخُ خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَ قَالَ آنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنَّ عَامَّةً خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخُ

3000: اَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِيْنَ حَرِّ مُت وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسُرُ وَالنَّمْدُ-

٢٣٧٨: باكب: إِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْ

3000: آخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدُاللّٰهِ قَالَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ \_

ا ۵۵۵: آخُبَرَنَا سُويَدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ الْبُسُرُ وَالنَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْاَعْمَشُ.

۵۵۵: أَخْبَرُنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيَّا قَالَ اَنْبَآنَا عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ شَيْبُانَ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ

٢٢٤٩ بَابِ: نَهْىُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيْنِ الْخَلِيطِيْنِ الرَّاجِعَةِ إلى بِيَانِ الْبَلَحَ وَالتَّهُو الْخَلِيطِيْنِ الرَّاجِعَةِ إلى بِيَانِ الْبَلَحَ وَالتَّهُو ٥٥٥٣: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ انْبَآنَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ آبِي

حرام ہوگئی ہے۔ یہ بات ک کرہم نے شراب کا برتن پلٹ دیا۔ ان دونول میں فضی (نامی شراب عام) تھی۔ (تشریح گذر چکی) یعنی گدری اور خشک تھجور کی شراب یا صرف گدری تھجور کی شراب۔ اس نے ب شراب تو حرام ہوگئی ہے اس وقت لوگ عام طور پرشین (نامی شراب) یہا کرتے تھے۔

۵۵۴۹ : حضرت انس بن مالک بڑھنے سے مروی ہے کہ شراب حرام ہوئی جس وفت کہ حرام ہوئی اور اس وقت ان کی شراب تر اور خشک تھجور کا آمیز وقتی۔

باب: گدری اور خشک تھجور کے آمیز ہ کوشراب کہا جاتا ہے

۵۵۵۰:حفرت جابر جلائیز نے بیان فرمایا: گدری (تر)اورخشک تھجور کو ملاکر جوآمیزہ بنایا جائے وہ شراب ہے۔

۵۵۵: حضرت جابر بن عبدالله طالق في مايا گدري اور تحجوركي شراب خرب -

۵۵۵۲: حفرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: انگور اور تھجور کی شراب خمر ہے۔

باب بخلیطین کی نبیذ پینے کی ممانعت ہے متعلق حدیث مہارکہ کا بیان

۵۵۵۳: ایک صحالی سے روایت ہے کہ رسول کریم مانی آیا کے ممانعت فرمائی گدری تھجور انگور اور تھجور سے۔



لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ نَهَى عَنُ الْبُلُحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

#### انگوراور تھجور ہے تیار کی گئی نبیذ:

مطلب پیہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نبیذ ہے منع فر مایا جو کہ انگوراور تھجورے تیار کی جائے۔

#### ٠ ٢٣٨: بَابِ خَلِيْطُ الْبَلَحِ وَالزَّهُو

3000: اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اللهِ صَلَّى جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَانْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهُولَ-

2000: آخُبَرَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ آبُنِ عَلْمَ وَسُوْلُ اللّهِ عَنْ عَنِ عَنِ الْمَنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ عَنِ الذَّبَاءِ وَالْمُؤَقَّتِ وَ زَادَ مَرَّةً ٱلْخُولِى وَالنَّقِيْرِ وَآنُ يُخْلَطُ التَّمْرُ بِالزَّبِيْبِ وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ -

200٢: اَخْبَرَنَا الْخُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ.

# ٢٢٨١: باب عَلِيْطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

2002: أَخْبَرَنَا سُويُدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ أَبْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ الْآوْزَاعِيّ قَالَ حَدَّنِيْ يَخْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّنِيْ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ حَدَّنَيْ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ النَّمْرِ وَالزّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالزّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزّهُو وَالزّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزّهُو وَالزّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزّهُو

# باب: کچی اور کی تھجورکوملا کر بھگونا

ہ ۵۵۵: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبماسے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے (کدو کے تو نبے اور) را کھی برتن اور روغن والے برتن اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بھگونے سے منع فرہ یا اور آپ نے منع فرمایا پختہ تھجور اور پچی تھجور کوا کیک ساتھ ملن کر بھگون

۵۵۵۵: حضرت ابن عباس ٹائف سے روایت ہے کہ رسول کریم سی تیزیم نے کدو کے تو نبے سے منع فر مایا اور روغنی رال کے باس سے اور روایت میں دوسری مرتبہ بیاضافہ فر مایا اور چو بی باس سے اور تھجور کو انگور کے ساتھ اور کچی تھجور کوخشک تھجور کے ساتھ ملانے سے -

300 ؛ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَاثِیْنِ کِلم نے ممانعت فر مائی پکی اور خشک تھجور اور انگورا ور تھجور کو ملا کر بھگونے ہے۔

باب: یکی اورتر محجور کوملا کر بھگونے سے ممانعت ۵۵۵۷: حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہ جمع کر و محجور اور انگور کو اور نہ ہی کچی محجور اور نہ تر محجور کو۔



المراب ال

عَنْ يَعْدِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ الكِساتِه بَعْلُووَ اللَّهِ ١٤ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا تُنبِدُواالزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا.

١٥٥٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٥٥ حضرت البوقاده ويسيز عدوايت بي كدرمول كريم ويترفرن عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارشادِفر مايا: نه بِهلُووَ يكى ادِرتر تحجور كوايك ساتحه اورنه بي انگور او تحجور كو

#### ٢٣٨٢:بَابِ خَلِيطُ الزَّهُو وَالْبِسْرِ

#### عَمْ اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ خَدَّثَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طُهْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوِثِ عَنْ آبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَلهٰی رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَآنُ يُخْلَطُ الزُّهُو وَالتَّهُو وَالزُّهُو الْبُسور

# باب: یکی اورخشک تھجور کا آمیز ہ

۵۵۵۹ : حضرت الوسعيد خدري والنيز سے مروى ہے كدرسول الله منافيد نے منع فرمایا تھجوراور کشمش اور پچی اور تر تھجوراور پچی اور خشک تھجور ملاکر مجھگونے ہے۔

# ٢٢٨٣:باب خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَب

٥٥٧٠: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيِيَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِأَنَّ النَّبِيُّ شِيءٌ نَهْى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْبُسْرِ وَالرَّطَبِ

ا ٢٥٥: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ ٱبِيْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَسُطَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْخِلِطُو الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

# باب: گدری اور خشک تھجور ملا کر بھگونا

٥٥٧٠:حضرت جابررضي الله تعالى عندسے روايت ہے كه رسول كريم صلی الله علیه دسلم نے مما نعت فر مائی تھجورا در انگورا در گدری اور تر تھجور کو ایک ساتھ ملاکر ہمگونے ہے۔

الا ۵۵: حضرت جابر جلائف سے مردی ہے کہ رسول التصلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تھجور اور انگور اور گدری اور تر تھجور کو ایک ساتھ ملاکر مت بھگوؤ۔

# ٢٢٨٢: خَلِيطُ البسر والتمر

٥٥٦٢: أخُبَرَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهْى اَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرِ جَمِيْعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتُّمْرُ جَمِيْعًا.

# باب: کچی اور تر تھجور کوملا کر بھگونے سے مما نعت

۵۵ ۲۲ حضرت جابررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی تھجور اور انگور اور گدری اور تر تھجور کو ایک ساتھ ملا کربھگونے ہے۔

٥٥٦٣: أَخْبَرُنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْآعُلَى عَنِ ابْنِ فُصَيْلِ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَّسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخْلَطُ وَعَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ اِلَى أَهْلِ هَجْرَأَنُ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا.

۵۵۲۳: حضرت ابن عباس رضي القد تعالى عنهما سے روايت سے ك ر سول کریم سی تقیق نے ممانعت فر مائی کدو کے تو نے ایکھی برتن اور رونی فی برتن سے اور گدری اور ختک تھجور کو ایک ساتھ ملا نر بھگونے ہے اس طرح انگور اور تھجور کو ملا کر بھگونے سے اور آ پ نے ( مقدم ) جم کے لوگول كۇخ ىرفىر مايا: ئەملا ۋانگورادركھجوركوپ

## شراب کے قدیم برتنوں کے استعمال کی ممانعت:

اہل عرب مذکورہ بالا برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے۔ آپ نے مذکورہ برتنوں کے استعمال ہے اس کیے منع فرمایا کیونکہ ان برتنوں کے استعال کرنے سے شراب استعال کرنے کے زمانہ کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ججرا یک علاقہ کا نام ہے آپ نے اہل ججر کوانگوراور تھجور کونہ ملانے کے بارے میں تھم تحریر فر مایا۔

٥٥٦٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ ٥٥٦٣: رجمه صديث سابق مس كرريكا عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهِي عَنْ يُنْبَدُ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهِي أَنْ يُنْبَذُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا.

٢٢٨٥:باب خَلِيْطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيْب

٥٥٦٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ وَعَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيْمِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ ٱبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ۔

٥٥٢٢: اَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْبَاوَرْدِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُوْلُ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَنَهٰى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ اَنْ يُنْبَذَا جَمِيْعًا.

# باب: کھجوراورانگورملا کربھگونے کی ممانعت

۵۵۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی تھجور اور انگور کواور خشک محجوراورگدری تھجورکوملانے ہے۔

٥٥٦٢: حضرت جابر رضى الله تعالى عند ہے روايت ہے كه رسول كريم صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھجور اور انگور سے اور آپ نے ممنوع فرمایا گدری تھجورا درخشک تھجور کو ملا کر بھگونے ہے ( یعنی ان ک نبیذبنانے ہے۔)



# الله المالية المالية

#### باب: گدری تھجورا درانگور ملانا

۵۵۶۷ حضرت ابوقتادہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہ بھگوؤ کچی اور تر کھجور کو اور نہ بھگوؤ تر کھجورا درانگورکو ملاکر۔

باب: گدری تھجوراورانگور ملانے کی ممانعت ۵۵۶۸: حضرت جابر ڈاٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منگاٹیز کے ممانعت فر مائی انگوراور گدری تھجورکوما! کر بھگونے سے۔

باب: دو چیزیں ملا کر بھگونے کی ممانعت کی وجہ بیہ کہ ایک شے سے دوسری شے کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور

اس طرح نشہ جلدی پیدا ہونے کا امکان ہے کہ رسول کریم دوایت ہے کہ رسول کریم منافق نے ممانعت فرمائی دواری ہے کہ والی دوسری منافق نے ممانعت فرمائی دواشیاء کو طاکر بھگونے سے کیونکہ ایک دوسری پر تقوت بڑھائے اور میں نے دریافت کیا فیض (شراب سے متعلق) آپ نے منع فرمایا: اس سے اور آپ براسی محتے تھے اس گدری کھجور کو جو کہ ایک جانب سے فروخت ہونا شروع ہوگی اس اندشیہ سے کہ وہ دو کھجور ہیں ہم ایسی کھجور کو اگر بھگوتے تو اس جانب سے کان دیے جو

• ۵۵۷: حضرت ابوادریس سے روایت ہے کہ انس بن مالک بڑتنو کی خدمت میں گدری تھجور آئی جو کہ ایک جانب سے پکنے لگی تھی وہ اس کو کانے لگے۔

کانے لگے۔

الرُّطب وَالزَّبِيْبِ خَلِيْطُ الرُّطب وَالزَّبِيْبِ مَاكَ الرُّطب وَالزَّبِيْبِ مَاكَ اللهِ مَاكَ اللهِ مَاكَ اللهِ مَنْ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَالِيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

ك٣٨٨: بَاب خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالزَّبِيْبِ مَاكَةُ مَنْ اَبِي ٢٨٨: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي النَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲۳۸۸: بَابِ ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلَهَا نَهٰى عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ وَهِيَ لِيَقُوى اَحَدُهُمَا عَلَى

وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطُبُ جَمِيْعًا.

#### صاحبه

20 الْحُبَرَانَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ وَقَاءِ بُنِ اَيَاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَيِيْدًا يَبْغِي اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَائَتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَتَهَانِي عَنْهُ قَالَ صَاحِبِهِ قَالَ وَسَائَتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَتَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكُونَا كَانَ يَكُونَا نَعْطَعُهُ اللهُ مَنْ الْبُسْرِ مَخَافَة اَنْ يَكُونَا شَيْئَنِ فَكُنَا نَقْطَعُهُ .

2020: أَخْبَرَنَا سُويْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ آبِي اِذْرِيْسَ قَالَ شَهِدْتُ اَنِي اِذْرِيْسَ قَالَ شَهِدْتُ اَنِسَ بُنَ مَالِكٍ أَتِى بِبُسْرٍ مُذَنَّبٍ فَجَعَلَ يَقُطَعُهُ

# خيراب ك تاب كالمريف جلد والمريد المريد المر

بالتَّذُنُوب فَيُقُرَضُ-

١٥٥٤٢: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنَ آنَسِ آنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُ شَيْئًا قَدْ اً، طَلَ اللهُ غَزَلَهُ عَنْ فَضِيْحِهِ-

٢٣٨٩: بَأَبِ ٱلتَّرَخُصُ فِي انْتَبَاذِ الْبُسْرِ رور، ووي در ريم وحله و شربه قبل تغيره

في فَضِيخِه

٥٥٤٣: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيِيَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِي قَتَادَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِنُوا الزَّهُوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا وَالْبِذُوا كَلَّ واحد منهما على حدّته

ممانعت کی وجہ:

کیونکہ اس طرح ملا کر بھگونے سے نشہ جلدی پیدا ہونے کا امکان ہے اس وجہ سے احتیاطا کچی تھجور اور تر تھجور کو ایک ساتھ ملا کر بھگونے کی ممانعت فر مائی گئی ہے۔

٢٨٩٠: بَابِ الرُّحْصَةُ فِي الْأَنْتِبَاذِ فَي الْأَسْقِيَةِ

الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفُواهِمَا

٥٥٤٣: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَخَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى

ا ٥٥٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ ١٥٥٠ حضرت قاده والني في فرمايا جضرت انس ولين حكم فرمات بْسِ آبِیْ عَرُوْبَةً قَالَ قَتَادَةً كَانَ أَنَسٌ يَأُمُّرُنَا عَظِيمَ كُواسَ تَعْجِر كَ كُتْرِ نَهِ كَا جُوكِ الكِ جانب سے يك جاتى

، ۵۵۷۲: حضرت اس جانگوز سے روایت ہے کہ وہ تھجور جس قدر پختہ ہوتی تواس قدر کھجور نکال دیتے اس فیج (شراب کی ایک قسم ) میں ہے واضح رہے کہ بیگدری تھجور کی نبیذ کو بھی کہتے ہیں۔

باب: صرف گدری تھجور کو بھگو کرنبیذ بنانے اوریپنے کی ا حازت جب تک که اس شخ میں تیزی اور جوش پیدا

۵۵۷۳: حضرت ابوقیاده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول كريم مَنْ النَّا إِنْ ارشاد فرمايا: نه بعكود كي اورتر تعجور كوايك ساته ملاكر اورنە بى گدرى ھېوراوراڭگوركوملا كركيكن برايك دالگ الگ بھگوؤ۔

باب:مشکوں میں نبیذ بنانا کہ آ کے سے جس کے منہ

بند ھے ہوئے ہول

۵۵۷۴: حضرت ابوقتا وہ طِالِیمُؤ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی کچی اور خٹک تھجور ملا کر بھگونے ہے' گدری اورخشک تھجور ملا کر بھگونے ہے۔ آپ صلی التدعلیہ وسلمنے فر مایا: تم لوگ ہرایک کوعلیجد ہ علیجد ہ بھگو وُ ان مشکول میں کہ جن کے مُند باندھ دیئے جا کین تا کہ اس میں کیڑا اور کھی داخل نہ



حِدَتِهِ فَي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى اَفُوَاهِهَا.

٢٣٩١: باب الترخُّصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحُدَةً ٥٥٤٥. ٱخْتَرَنَا سُوَنْدُ بْنُ نُصْرٍ قَالَ ٱنْبَاَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ مُسْلِمِ الْعُبْدِيِّ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُوالْمُنَوَكِّلِ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُذَرِيِّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتُمْرٍ أَوْ زَبِيْبٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيْبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسُرًا فَرْدًا أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا.

٢ - ٥٥٤: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوالْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱبُوْ سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنُّ يَخْلِطُ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشَرَبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا آبُوالْمُتَوِّكِلِ اسْمُهُ عَلِي بِنْ دَاوْدَ.

٢٣٩٢: باك إنْتِبادُ الزَّبيْب وَحْلَة

2042: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهِى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطُ الْبُسْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَ قَالَ الْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

٢٣٩٣ باب الرُّخصةُ فِي انْتِبَادِ الْبُسْرِ

٨ ٤ ١٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ

# باب صرف تھجور بھگونے کی اجازت ہے متعلق

المنظر المنازية المنازية المنازية

٥٥٤٥ حفرت الوسعيد خدري زائن سے روايت سے كدرسول كريم صلی القد علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی گدری تھجور کوخشک تھجور کے ساتھ ملانے ہے یا انگور کو تھجور کے ساتھ ملانے ہے اور فر مایا جو خف ان کو چینا جا ہے تو ہرا یک کوعلیحد ہ علیحد ہ بنے کھجور کوعلیحد ہ اور انگور کو

٥٥٤١ حفرت الوسعيد خدرى بالنؤ سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِمَا لَعِت فرما في گدري تحجور كوخشك تحجور كے ساتھ ملانے سے یا انگورکو تھجور کے ساتھ ملانے سے اور فر مایا جو شخص ان کو بینا جا ہے تو ہر ایک کوئلیحدہ ملیحدہ ہے

#### باب: صرف انگور بھگونا

۵۵۷۷: حضرت ابو بریره رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ممانعت فرمائي گدري تھجور اور انگوريا گدری اورخشک تھجورکو ملا کر بھگونے سے اور فر مایا بھگوؤ ہرایک کوعلیحدہ على ده.

باب: گدری محجور کوعلیحدہ یانی میں بھگونے کی اجازت يمتعلق

۵۵۷۸: حفرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ

حَدَّثَنَا الْمُعَافِي يَغْنِي ابْن عِمْرَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ نْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنُ يُنبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْتُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ انْتَبَذُوا الزَّبِيْبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالبُّسُرَ فَرْدًا قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ٱبُوْ كَثِيْرِا سُمُّةً يَزِيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ۔

٢٣٩٨: باب تاويلُ قُول اللهِ تعالىٰ وَمِنْ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ تَمَرَتِ النَّخِيْلِ وَٱلْاَعْنَابِ تَتَخِذُونَ مِنهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا

٥٤٥٨: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ، الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيمُ آبُو كَيْنِيرٍ حِ وَٱنْبَآنَا حُمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَ قَالَ سُويْدُ فِيْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَ تَيْنِ النَّحْلَةُ وَالْعِنْبَةُ.

شراب کی حرمت اور حلت:

واضح رہے کہ جس وقت آیت کریمہ: و مِنْ شَمَراتِ نازل ہوئی تواس وقت شراب کا استعال حلال تھااس کے بعد شراب حرام قرار وے دی گئی۔اس لیے بیآیت کریمہ مکرمہ میں نازل ہوئی اورشراب حرام ہونے سے متعلق آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اوراس آیت کریمہ میں لفظ سکر سے مراوخمر یعنی شراب ہے جو کہ تھجور اور انگور دونوں سے تیار کی جاتی ہے اور جس آیت کریمہ ے بمیشہ کے لیے شراب حرام قرار دی گئی وہ یہ ہے: آیکھا الّذِینَ امّنُواْ إِنَّهَا الْحَمْدُ وَالْمَیْسِرُ جیسا که زهرالربی میں ہے: فوید نزل بنزول تحريم الحمر الاية المذكوره في اول كتاب الاشريه و آيت المائدة:يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّهَا الْخَمْر والميسِرُ عاشينسائيص:٨٢١مطبوعه نظامي كانپور

٥٥٨٠: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ

رسول کریم میں پیزنم نے مما نعت فیر مائی تھیجورا درانگور کو مدا نربخگو نے ہے اور فر مایا: انگور کو علیجد و بھگوؤ اور کھپور کو علیجد ہ بھگوؤ اور گدری کھپور کو علیجد و بخلوق.

ماب: آیت کریمه:

وَ مِنْ ثُمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْآعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًّا وَ رِزْقًا حَسَنًا كَتَفْير

2009: حضرت ابو ہر ریرہ ڈلٹنز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فائنڈ کے فر مایا بشمر کامصداق ان دو درختوں کی شراب ہے تھجوراورا تگور۔

٥٥٨٠ : حطرت الوجرمية والنوزيان كرت بيل كدرسول التدنسي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيِيَ بْنِ أَبِي اللَّه عليه وَلَم فِي فرمايا خَرِكا مصداق ان دو درخول كي شراب بي تعجو

كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اورائلور. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشُّجَرَتَيْنِ النُّحُلَّةِ وَالْعِنبَةِ

> ٥٥٨١: آخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبَى قَالَا السَّكُّ خَمْ"۔

> ٥٥٨٢: أَخْبَرَنَا سُويُدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكُرُ خَمْرٌ ـ

> ٥٥٨٣: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ السَّكُّرُ خَمْرٌ.

> ٥٥٨٣: اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكُرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ.

٢٣٩٥: باب ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَا نَتْ

مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

٥٥٨٥: أَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ٱلَّا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِيَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُمَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

٥٥٨٦: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ٱنْبَاّنَا ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ زَكْرِيًّا وَٱبِيْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيْ عَنِ انْنِ عُمَرَقَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ

٥٥٨١ حضرت ابو مريره دبييز بيان كرت مبس كه رسول التدس تيزم في فر مایا خمر کامصداق ان دودرختوں کی شراب ہے تھجوراورانگور۔

۵۵۸۲:حفرت سعيد بن جبير خاتن سے مروی ہے كه سكر شراب ہے۔

۵۵۸۳:ابراتیم اور حضرت سعیدین جبیر (تابعی) نے بیان کیا کہ سکر خمریعنی شراب ہے۔

۵۵۸۳: حفرت سعيد بن جير سے روايت ب انہوں نے بيان فرمایا:سکرحرام ہےاوراچھی روزی حلال ہے۔

باب: جس وقت شراب کی حرمت ہوئی تو شراب یون کون ی اشیاء ہے تیار کی جاتی تھی؟

۵۵۸۵: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه میں نے حضرت عمر رضی الله تعالی عندسے سنا جبکه آب مدینه منوره كمنبر يرخطبه يره رب تقدآب نے كها:ا بوكو! ويكھوجس روزشراب حرام ہوئی تو یا کچ اشیاء سےشراب تیار کی جاتی تھی انگور' تھجور شہد' گیہوں اور بھو اور شراب وہ ہے لیتی خمر جو کہ عقل ڈ ھانپ

٥٥٨٦: حضرت عبدالله بن عمر الحفاس روايت سے كه ميں نے حفرت عمر جلینی سے سنا وہ رسول کریم منگافینیم کے منبر برفر ماتے تھے کہ حمد وصلوٰ ۃ کے بعد معلوم ہو کہ جس وقت شراب کی حرمت ہوئی تو وہ یا نج الله عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ چَرُولَ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا ؎۔ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ۔

مُكَدَّدُ أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِينٍ عَنْ عَامِرٍ
 عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ آبِيْ حَصِيْنِ عَنْ عَامِرٍ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ
 وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنْبِ -

٢٣٩٦: بَابِ تَخْرِيْمُ الْكَشْرِيَةِ الْمُسْكَرِةِ مِنَ الْاَثْمَارِ وَالْعُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ

أجناسها لشاربيها

مَهُ مَا اللهِ عَنِ البُنِ عَوْنِ عَنِ البُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنِ البُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى بُنِ عُمَرَ قَقَالَ إِنَّ آهُلَنَا يَنْبِذُوْنَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى بُنِ عُمَرَ قَقَالَ إِنَّ آهُلَنَا يَنْبِذُوْنَ لَنَا شَوْابًا عَشِيًّا فَإِذَا آصُبَحْنَا شَوِبُنَا قَالَ ٱنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِو قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَالشَّهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ عَنِ الْمُسْكِو قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَالشَّهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ انْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِو قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَالشَّهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ انَّ المُسْكِو قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَالشَّهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ عَنِ الْمُسْكِو قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَالشَّهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ وَكَثِيْرِهِ وَالشَّهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ إِنَّ آهُلَ خَيْبَوَ يَنْبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكِذَا وَهِى الْخَمُرُ وَإِنَّ وَكَذَا وَكِذَا وَهِى الْخَمُرُ وَإِنَّ وَكَذَا وَهِى الْخَمُرُ وَإِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْكَ إِنَّ الْهُولُ لَا يَنْ الْمُؤْلِقَ عَلَا الْعَسَلُ مِنْ كَذَا وَكَذَا وَهِى الْخَمُرُ حَتَى عَذَا وَكَذَا وَهِى الْخَمُرُ حَتَى عَذَا وَكَذَا وَهِى الْخَمُرُ حَتَى عَذَا وَكَذَا وَهِى الْخَمْرُ حَتَى عَلَا الْعَسَلُ وَكَذَا وَهِى الْخَمْرُ حَتَى عَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَهِى الْخَمْرُ حَتَى عَذَا وَهِى الْمُحْمُرُ حَتَى عَذَا وَكَذَا وَهِى الْمُعْمَلُ حَتَى الْعَمْرُ وَإِنَّ اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَكُذَا وَهِى الْمُعْمُ وَالْمُهِ اللهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ اللهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ الْهُولُولُ اللهُ الْمُعْمَلُ و الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُعَلَّا وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّ

نام بدلنے سے حرمت ختم نہیں ہوتی:

فرورہ بالا حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کی نشہ آور شے کا نام تبدیل کرنے ہے اس شے کی حرمت ختم نہیں ہوجاتی جس شے میں نشہ ہواس کا معمولی حصہ بھی پینا حرام ہے۔ لقولہ علیہ السّلام ((کل مسلک حدام .....)) واضح رہے کہ دیگر احادیث میں فرمایا گیا کہ قیامت ہے الله گارت کی نام تبدیل کردیں گے اور نام بدل کراس کو پئیں گے ایسا الله یں پر بخت لعنت فرمانی گئی۔

الله عَنهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ چِزول سے تیار کی جاتی تھی انگوز گیبوں اور ہو سے اور تھجور وشہد مَسَلَّة مَقُولُ اَمَّا مَعُدُ فَانَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَخُويْمُهَا ہے۔

۵۵۸۷: حضرت عبدالله بن عمر رفظ سے روایت ہے کہ شراب پانچ اشیاء سے بنتی ہے محجور گیہوں اور جو اور شہداور انگورے۔

باب: جوشراب غلّه یا بھلوں سے تیار ہواگر چہوہ کسی قتم کا ہواگر

اس میں نشہ ہوتو وہ حرام ہے

مه ۱۵۵۸ : حفرت ابن سیرین سے روایت ہے ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عمر شاہر کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: ہمار لوگ عبداللہ بن عمر شاہر کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: ہمار لوگ اس کو ہمار سے ایک شراب بھوتے ہیں شام کو پھر صبح کو ہم لوگ اس کو پیتے ہیں عبداللہ شائری نے فرمایا: میں تم کو منع کرتا ہوں نشہ لانے والی شے سے ( یعنی ہرایک نشہ آ ورشے سے روکتا ہوں ) کم ہویا زیادہ اور میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو تجھ پر کہ خیبر کے لوگ فلال فلال اشیاء میں حالا نکہ وہ ٹحر ( شراب ) ہے اور فدک کے لوگ فلال فلال اشیاء کی میں حالا نکہ وہ ٹحر ( شراب ) ہے اور فدک کے لوگ فلال فلال اشیاء کی شراب تیار کرتے ہیں اور اس کے نام یدر کھتے ہیں حالا تکہ وہ ٹحر ہے شراب تیار کرتے ہیں اور اس کے نام یدر کھتے ہیں حالا تکہ وہ ٹحر ہے اس طرح چارتم کی شرابوں کو بیان کیاان میں ایک شہد کی شراب تھی۔ اس طرح چارتم کی شراب تی ۔ اس طرح چارتم کی شراب تی ۔ اس طرح چارتم کی شراب تیں۔ اس کا کیا تا میں ایک شہد کی شراب تیں۔ اس طرح چارتم کی شراب تیں۔ اس کا کیا تا میں ایک شہد کی شراب تیں۔ اس طرح چارتم کی شراب تیں۔





# ٢٣٩٧: بَابِ إِثْبَاتُ إِسْمِ الْخَمْرِ لِكُلّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِيَةِ

٥٥٨٩: ٱخْبَرَنَا سُوَّيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱخْبَرَانَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خُمْرٌ ـ ٥٥٩٠: أَخْبَرَنَا ٱلْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَهُدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَرَاهٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ آخْمَدُ وَهَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ا٥٥٩: ٱخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. ٥٥٩٢: ٱخْبَرَنَا عَلِتَّى بْنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَلَّـَثَنَا ابْنُ آبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهً ٥٥٩٣: اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ كُلِّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ

٢٣٩٨: بكب تُحْرِيْم كُلِّ شُرَاب ٱسْكُرَ ٥٥٩٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ ٱلْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ اَبِي

# باب: جس شراب میں نشہ ہووہ خمر ہے اگر چہوہ انگور ہے تيارنه کی گئی ہو

۵۵۸۹ معترت حبد الله بن عمر رضي القدتق ني عنب سے روايت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرا یک نشہ لانے والی شے حرام ہے اور ہر ایک نشہ لانے والی شے خمر

۵۵۹۰: ترجمه گذشته حدیث کے مطابق ہے (اس میں بیاضافہ ہے که ) حضرت حسین بن منصور نے قل کیا کہ حضرت امام احمد بن صنبل مینید نے فر مایا: پیرحدیث سیجے ہے۔

۵۵۹۱: ترجمه گذشته حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن زیر نظر صدیث شریف میں بینہیں ہے کہ ہرایک نشہ آور شے حرام

۵۵۹۲: ترجمه سابق مدیث کے مطابق ہے۔

٥٥٩٣: حفرت ابن عمر تفاقن سے روایت ہے کدرسول کر يم من اليون نے فرمایا: ہرایک نشه آورشراب حرام ہے۔ برنشہ لانے والی شراب خمر

باب: ہرا یک نشہ لانے والی شراب حرام ہے ۵۵۹۳: حفرت عبدالله بن عمر الفي سے روایت سے که رسول کریم مَنَافَيْنِ نِهِ اللَّهِ اللَّ





سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَاهُم

٥٥٩٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى الْمُثَنِّى قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى الْمُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَيْدًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَيْدًا هُوَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَيْدًا هُوَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَمُسْكِمٍ حَيَاهُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَلُولُهُ اللهِ عَنْ أَبَالِهُ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَلْ أَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْ أَلَاللّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ

٥٥٩٢: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يُنْبَذَ فِي الدَّبَاءِ وَالْمُزَلَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ. ٥٥٩٤: أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَبِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ لَا تُنْتَبِذُواً فِي الدَّبَاءِ وَالْمُزَلِّتِ وَالنَّفِيْرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَوَاهُ-٥٥٩٨: ٱخْبَرَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ ٱسْكُرَ فَهُو حَرَاهُ قَالَ قُتُنِبَةً عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِي اللَّهِيِّ ٥٥٩٩: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ حِ وَ ٱنْبَانَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ ٱسْكُرَ خَرَامٌ اللَّهُظُّ

٥ ٢٠٠ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبُدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ

۵۵۹۵:اس مدیث میار که کاتر جمه سابقه صدیث کے مطابق ہے۔

۵۵۹۷: حضرت ابو ہر مرہ بڑاتیز سے روایت ہے کدرسول کریم من الیائی ہے۔ ممانعت فرمائی تو نبی لاکھی اور روغنی باس میں نبیذ تیار کرنے سے اور ارشاد فرمایا: جوشے نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

۵۵۹۷: حضرت عائشہ صدیقہ طبیحۂ سے اس مضمون کی روایت منقول ہے کیکن اس میں روغنی برتن کا تذکرہ نہیں ہے۔

۵۵۹۸: حفرت عائشہ صدیقہ بی است روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جوشراب نشہ بیدا کرے وہ حرام ہے۔

2099: حضرت عائشہ صدیقہ بھاتھا ہے دوایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے شہد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

۵۹۰۰: حفرت عائش ہے روایت بکرسول اللّه مَنْ اَلَّهُ اَلَّهُ عَلَیْمُ ہِ مِنْ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ہروہ مشروب جو نشرا کے دو حرام ہے۔ بع شہدے تیار کی ہوئی نبید کو کہتے ہیں۔



شَرَابِ أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَاهُ وَالْبِتُعُ مِنَ الْعَسَلِ.

٥٢٠١: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثْنَا بِشُورُ بْنُ

السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ آبِي سَلَّمَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِنَّعُ فَقَالَ كُلُ شُوَابِ

أَشْكُرَ حَرَمٌ وَالبِنْعُ هُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ-٥٢٠٢: اَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيَّ ابْنِ سُوَيْدُ بْنِ مَنْجُوْفٍ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنَ الْهَيْشَمِ عَنْ آبِيْ دَاوْدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ﷺ كُلُّ مُسُكِر حَرَامً

٥٢٠٣: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيّ قَالَ حَدُّثُنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ عَنْ اَبِي بُرُدَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَ مُعَاذَّ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذًّ إِنَّكَ تَبْعَثُنَّا إِلَى إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ ٱهْلِهَا فَمَا اَشْوَبُ قَالَ اَشْوَبُ وَلاَ تَشْوَبُ مُسْكِواً.

ا • ٥٦ : ترجمه گذشة حدیث کے مطابق ہے۔

٥١٠٢: حضرت ابوموي برافيز سے روايت ہے كدرسول كريم من اليزانے ارشادفر مایا: ہرا یک نشہ لانے والی شے حرام ہے۔

٥٢٠٣ :حضرت ابوموى جافيز سے روايت ہے كدرسول كريم فاليونزے مجه كواور حضرت معافر طالفيز كوملك يمن كي جانب بهيجا حضرت معاذ بٹائٹز نے فرمایا آپ ہم کواس ملک میں جیجتے ہیں کہ جہاں پرلوگ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں آ یا نے فر مایا بتم بھی پیولیکن وہ شراب نہ پیوجو کہ نشەكرے\_

# غيرنشهآ درمشروب:

ندکورہ حدیث شریف سے شراب کا جواز مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مرادوہ مشروب ہے کہ جس میں نشہ نہ ہواوراس طرح کی نبیذ استعال کرنا کہ جس میں نشد نہ ہو جا ہے وہ تھجور کا مشروب ہویا انگور کا یا دونوں کا وہ بی لیزا درست ہے جب تک اس میں نشہ پیداکرنے کی کیفیت نہ ہوجدیث سے یہی مراد ہے۔

٥٦٠٨: أَخْبَرُنَا يَخْيِيَ بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ ٢٥٠٥: حضرت ابوموى ﴿ اللهِ عَدوايت بِ كدرسول كريم فَاللهُ يَعْمُ فَي حَدَّثْنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ ارشاوفر مايا برايك نشراك فوالى شحرام ب-

حَدَّثَنَا طُلْحَةُ الْآيَامِيُّ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهْ.

٥٢٠٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَنْبَانَا

٥١٠٥: حضرت اسود بن شيبان سے روايت بے كدايك آدى نے

الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً سَالَةً رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَوْكَبُ ٱسْفَارًا فَتَتْبُوزُ لِّنَاالْاشْرِبَةُ فِي الْاَسْوَاقِ لَا نَدْرِى مَا أَوْ عِيَتُهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ فَلَهَبَ يُعِيْدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَلَهَبَ يُعِيْدُ فَقَالَ هُوَ مَا ٱقُوْلُ

مُسْكِر حَرَامٌ۔

يَذْهَبَ ثُلُّنَاهُ وَ يَبْقَى ثُلَثُةً وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

٥٢٠٧: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ هُرُوْنَ ابْنِ اِبْوَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُلُّ

٥٢٠٥: أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ١٠٥٥: حضرت عبدالملك بن طفيل في بيان كيا كه حضرت عمر بن عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ كَتَبَ اللِّنَا عبدالعزيز رحمة الله عليه نے ہم كوتح بر فرمايا بتم لوگ طلاء كو نہ ہو عُمَرُ بُنُ عَنْدِالْعَزِيْزِ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاءِ حَتَّى جمس وقت تك اس كے دو حصے نہ جل جائيں اور ايك حصد باتى ره

بازاروں میں شراب فروخت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہم ہو گوں کو

اس كاعلمنهيس كه وه شراب كن برتنول مين تيار بهون تھى؟ حضرت عطا

نے فرمایا: جوشراب نشدااے ووہرام ہے پھروہ آ دفی کھھ فاصلہ پر گیا

حضرت عطاء نے فرمایا میں جس طرح کہتا ہوں وہ اس طرح ہے اور

3104: حضرت ابن سيرين نے فرمايا جرايك نشد لانے والی شراب

نشہ پیدا کرنے والی ہرشے حرام ہے۔

خلاصنة العاب كم حضرت عمر بن عبدالعزيز ميد بي أمير كاففاء ميس سي بين اور حديث بالا ميس مدكور لفظ طلاء ك تشریح بیہ ہے کہ طلاء اس شراب کو کہا جاتا ہے کہ جس کوآگ پر رکھ دیا جائے پھراس کو جوش دیا جائے بیبال تک کہ اس میں گاڑھا پن اورغلظت پيدا بوجائے۔

٥٢٠٨: آخُبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزَنِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ إِلَى عَدِيِّ بُنِ ٱرْطَاةً كُلُّ مُسْكِوٍ حَرَامٌ-

٥ ٢٠٩ : ٱخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ سُلِّيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ -

٢٢٩٩: يَابِ تَفْسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

٥٦١٠: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ الْآجُلَحِ قَالَ حَلَّتُنِيْ أَبُّوْ بَكُرِ بْنُ آبِيْ مُوْسَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۵۱۰۸: حضرت صعق بن حزن سے روایت سے که حضرت عمر بن عبدالعزيز منيد فيحضرت عدى بن ارطات كوتحريركيا كه برايك نشه كرنے والى شے حرام ہے۔

٥٦٠٩: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندسیروایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرایک نشه کرنے (لانے) والی شراب حرام ہے۔

باب بتع اور مزر کولی شراب کو کہا جا تا ہے؟

١٥١٠: حضرت الوموي والنفز بروايت بركدرسول كريم فالتيوم مجھ کو یمن کی جانب روانہ فر مایا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! و ہاں پرشراب ہوتی ہیں تو میں کون می شراب پیوں اور کون سی





إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِهَا اَشْرِبَةً فَمَا اَشُرِبَةً فَمَا اَشُرِبَةً فَمَا اَشُرِبَةً فَمَا اَشُرِبُ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمِنْ وَالْمِزُرُ قُلْتُ اَمَّا الْمِنْعُ قَابِيلُا اللهِ صَلَّى وَالْمِزْرُ قَانِينُهُ الْقَسَلِ وَالْمِزْرُ قَانِينَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُ مُسْكِرًا قَايِنَى حَرَّمْتُ كُلُّ مُسْكِرًا قَايِنَى حَرَّمْتُ كُلُّ مُسْكِرًا قَايِنِى حَرَّمْتُ كُلُّ مُسْكِرًا قَايِنِي حَرَّمْتُ كُلُّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلُلُهُ مَسْكِرًا فَايِنِي عَرَّمْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

الا 3: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنِ الشَّيْبَانِيِ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ بَعَشِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ النَّهِ الشُوبَةَ يُقَالُ لَهَا النُّيْعُ وَالْمِوْرُ قُلْتُ شَرَابٌ النِّبُعُ وَالْمِوْرُ قُلْتُ شَرَابٌ النِّبُعُ وَالْمِوْرُ قُلْتُ شَرَابٌ يَكُوْنُ مِنَ الشَّعِيْرِ قَالَ وَمَا الْمِثْرُ يُكُونُ مِنَ الشَّعِيْرِ قَالَ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيْرِ قَالَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ.

١٤٠٤ أَخْبَرُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْوُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُواهِيْمُ بُنُ بَنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُواهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْبِنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٥٦١٣: أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالً حَدَّثَنَا ابُو عَوَانَةً عَنْ آبِي الْجُويْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيْلَ لَهُ الْجُويْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيْلَ لَهُ الْخُبَافِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ وَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

شراب نہ پوں؟ (یدین کر) آپ نے فرمایا: وہاں پر کون می شراب ہوتی ہے؟ میں نے کہا: تج اور مزر۔ آپ نے فرمایا: تبع اور مزرکیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: تبع تو شہد ہے بی ہوئی شراب ہے اور مزر بھو کی شراب ہے۔ آپ نے فرمایا: جو چیز نشہ پیدا کرے اس کو نہ پواس لیے کہ میں ہرایک نشہ والی شراب کو حرام قرار دے چکا ہوں۔

۱۵۲۱: حضرت ابوموی براتین سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز آنے مجھکو ملک بیمن کی جانب بھیجاتو میں نے عرض کیا: یارسول القدا وہاں پر شراب ہوتی ہیں جس کو تبع اور مزر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: تبع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ایک شراب شہدسے تیار ہوتی ہے اور مزر نامی شراب بھوسے تیار کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

١٩١٥: حفرت ابن عمر رئي الله سعر وايت ب كدر سول كريم صلى القد عليه وسلم في خطبه ديا پر آيت فر كونقل فر ما يا ايك شخص في دريا فت كيا: يا رسول الله! مزر كي متعلق كيا تحكم ج؟ آپ في فر ما يا: مزركيا ج؟ اس في عرض كيا: وه ايك دا نه ج جوكه ملك يمن ميل تياركيا جاتا ہے - آپ في فر ما يا: اس ميل نشه موتا ہے؟ اس في بال - آپ فر ما يا: اس ميل نشه موتا ہے؟ اس في بال - آپ فر ما يا: جونشه پيدا كر ب وه حرام ہے -

باذق كياب؟

واضح رہے کہ حدیث میں ندکور لفظ باذق ایک فاری لفظ ہے بیا لیک ایسی شراب ہوتی ہے کہ جس کو پچھ پکایا جائے اور باذق شراب سے متعلق حکم بیہ ہے کہا گراس میں نشہ پیدا ہوجائے تو حرام ہے ور نہیں ۔شروحات حدیث میں اسکی تفصیلی بحث ہے۔





# ۲۵۰۰:باب تَحْرِيْمُ كُلِّ شَرَابٍ اَشْكَرَ كَثْيْرِةً

٥٦١٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى يَغْنِى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَا آسُكُرَ كَيْنُرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَّامٌ -

۵۱۱۵: آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ اَنْبَآنَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِقَالَ حَدَّثَنِى بْنُ الْحَكَمِ قَالَ اَنْبَآنَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِقَالَ حَدَّثَنِى الضَّحَاكُ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الشَّحَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ البِّهِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلِ مَا السُّكَرَ لَلله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلِ مَا السُّكَرَ كَثِيرُ هُ لَيُ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلِ مَا السُّكَرَ كَثِيرُ هُ وَسَلَّمَ قَالَ الْهَاكُمُ عَنْ قَلِيْلِ مَا السُّكُرَ كَثِيرُ هُ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ الْمُ

الا ٥: أخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ آنَ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ آنَ رَصُولَ اللّٰهِ هِنَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنِينَةٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فَقَالَ آدْنِهِ فَآدُنْيَتُهُ مِنْهُ فَقَالَ آدْنِهِ فَآدُنْيتُهُ مِنْهُ فَقَالَ اصْرِبُ بِهِلَا الْحَائِطُ فَإِنَّ هَذَا اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ حِرِقُلَ آبُولُ عَبْدِالرَّحُمٰنِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ السَّكِدِ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ حِرِيْمِ السَّكِدِ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ حَرِيْمِ السَّكِدِ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ حَرِيْمِ السَّكِدِ عَلَى اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَى تَحْرِيْمِ السَّكِدِ قَلْ اللّهُ وَالْيَوْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْمُولَةِ وَ تَحْلِيْلِهِمْ مَا وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِاللّهِ وَالشَّوْبَةِ وَ تَحْلِيْلِهِمْ مَا لِللّهُ اللّهُ وَالسَّرَبَةِ وَ تَحْلِيْلِهِمْ مَا لِللّهُ وَالشَّوْبَةِ وَ تَحْلِيْلِهِمْ مَا لِكُولُ الشَّوْبَةِ وَ تَحْلِيْلِهِمْ مَا

# باب:جسشراب کے بہت پینے سے نشہ ہواس کا پکھ حصہ بھی پینا حرام ہے

2116: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر میم سلی القد علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: جس شراب کا بہت پینا نشه پیدا کرے اس کا سپھے حصہ بھی پینا حرام سے۔

، ۵۷۱۵: حضرت سعد جلائفؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا تَیْفِعُ نے ارشاد فر مایا میں ٹم کوئٹو کی سے ارشاد فر مایا میں ٹم کوئٹ کرتا ہوں شراب کے تیجھ حصہ کے بھی پینے سے جس کا بہت بینا نشہ پیدا کرے۔

۲۱۷ : حصرت سعد طافیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فی منع فر مایا شراب کے مجھ حصبہ پینے سے جس کا بہت پینا نشہ پیدا کرے۔

۱۱۵ : حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے روایت ہے کہ مجھ کونلم تھا کہ رسول
کریم مانی فیکٹر روزہ رکھتے ہیں چنانچہ میں آپ کے روزہ افطار کرنے
کے وقت نبیذ لے کر حاضر ہوا جس کو کہ میں نے کدو کے تو نے میں
بنایا تھا۔ جس وقت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: تم اس کو
بنایا تھا۔ جس وقت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: تم اس کو
نزدیک لاؤ' میں نزدیک لے گیا' اِس میں اُس وقت جوش آر ہا
تھا۔ آپ نے فرمایا: تم اس کو دیوار پر پھینک دو۔ بیتو وہ خص پئے گا
کہ جس کو اللہ تعالی اور قیامت پر یھین نہیں۔ حضرت امام نسائی موسیقہ
نے فرمایا: بید دلیل ہے اس بات کی کہ نشد لانے والی شراب حرام
ہویا زیادہ اور ویسانہیں ہے کہ جسے حیلہ کرنے والے لوگ
اینے واسطے حیلے پیدا کرتے ہیں کہ آخر گھونٹ کہ جس کے بعد نشد





تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ السُّكْرِ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يُحْدُثُ عَلَى الشُّرْبَةِ الْأَحِرَةِ دُوْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التوفيق\_

# ا • ٢٥: باب النهي عَن نَبِيدِ الْجَعَةِ وَهُوَ شُرَاب يُتَخَذُ مِنَ الشَّعِير

٥٦١٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنْ آبِي اِسْخَقَ عَنْ صَغْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْفَةِ الذَّهَبِ وَالْقَيِّسِيّ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْجِعَةِ.

٥٢١٩: أَخْبَرَنَا قُتَبْيَةُ قَالَ حَلَّنَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ سَمِيْعِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ عُمَّيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ لَعِلِّي بْنِ آبِي طَالِبٍ كُرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ انْهَنَا يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ

# الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

٥٦٢٠: أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ ٱبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةً ـ

٢٥٠٣ بَابِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نَهَى عَنِ الْإِنْتِبَاذَ فِيهَا دُونَ مَا سِراهَا مِمَّا لاَ تَشْتَلُّ

پیدا ہوحرام ہے اور پہلے گھونٹ تمام حلال میں جن سے نشینبیں ہوا تفااورعلاء کااس پراتفاق ہے کہ بالکل نشد آخری گھونٹ ہے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پہلے گھونٹ جو پنے ان سے بھی نشہ ہوتا

# باب: بُو كى شراب كى ممانعت يمتعلق

۵۱۱۸: حضرت على كرم الله وجهه سے روایت نے مجھ كومنع فر مایا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے سوئے کے چھلے اور ریشی کپڑا پہننے ے اور سرخ رنگ کے زین پوش پر پڑھنے سے اور جو کی شراب پینے

٥١١٩: حفرت صعصعه والنوز في بيان كيا حفرت على والنوز س كدا ب امیر المؤمنین! ہم کوان اشیا ہے منع کروجن اشیاء سے رسول کریم مَنْ الْمِيْنَ لِيهِ عَلَى مَنْعَ فرمايا الله يرانبول نے كبا بم كومنع فرمايا رسول كريم مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ تذكره بين فرمايا\_

# ٢٥٠٢: باب ذِكُو ما كان يُنْبِذُ للنِّبِي صَلَّى اب: رسول كريم مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا كان ينبذ تاري جاتی تھی؟

٥٦٢٠: حضرت جابر براتين سے روایت ہے كدرسول كريم فل يونم كے لئے نبیز بھگویا جا تا تھا پھر کے کونڈے میں۔

باب: ان برتنول سے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا ممنوع ہے۔مٹی کے برتن (اس میں تیزی جلدی آتی



# ہے) میں نبیذ تیار کرنے کے ممنوع ہونے ہے متعلق

#### حدیث کا بیان

١٦٢٥: حفرت طاؤس رييه سے روايت ہے كدائيك شخص ف حضرت عبدالله بن عمر شائف سے دریافت کیا اکیا رسول کریم القیاد کے مٹی کے برتن سے نبیز تارکرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! اِس برحضرت طاؤس نے بیان کیا خدا کی تھم! میں نے به حضرت عبدالله بن عمر دافق سے سنا ہے۔

۵۲۲۲: حضرت طاؤس مبينيا سے روایت ہے کدا کی شخص نے حضرت عبدالله بن عمر بناف سے دریافت کیا کیا رسول کریم فاقید کے مٹی کے برتن سے نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! اِس پر حضرت طاؤس نے بیان کیا خدا کی قتم! میں نے بيد حفرت عبدالله بن عمر براتي سے سنا ہے اور تو نے كى نبيذ سے بھى منع قرمایا۔

٥٦٢٣: حضرت ابن عباس بين سيروايت ہے كدرسول كريم سن أثير ا نے جرکی نبینہ (لیعنی مٹی کے گھڑے میں) بنانے سے بھی منع فرمایا

١٢٢٥: حضرت اين عمري الله عددوايت بكدرسول كريم من التي كم منع فر ما ما حنتم ہے میں نے عرض کیا:

# اشربتها كاشتكاده فيها

النَّهِي عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ مُفْرَدًا

ا٤٢٢ أَخْبَرَنَا شُوَيْدٌ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمُ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

٥٩٢٢: ٱخْبَرَنَا هُرُوْنُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ يَزِيْدُ بْنِ اَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِيٰ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَا سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنْهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَ إِبْرَاهِيْمَ فِي حَدِيْثِهِ وَالدُّبَّاءِ-

٥٦٢٣: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عُيِّنَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيلُهِ الْجَرِّ-

٥٩٢٣: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثْنَا اُمَيَّةً عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْدِ الْجَرُّ-

# ایک خاص شراب کی ممانعت:

مطلب پیہے کہ اس میں نبیذ بنانے ہے منع فر مایا اور جرسے مرادمٹی کاوہ برتن ہے کہ جس پر لا کھ چڑھی ہو۔

٥٢٢٥: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ آسِيْدٍ الطَّاحِيَّ فرمايا: آپ نے ال عَمْع فرمايا --بَصْرِيٌ يَقُوْلُ سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

3170: حفرت عبدالعزيز بن اسيد سے روايت ہے كه حفرت عبداللد بن زبیر و النفظ سے کسی نے دریافت کیا جرکی نبیذ کے متعلق تو انہوں نے



سنن نما أن شريف جلد ١٥

مُورِدُ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَلِيّ ابْنِ سُويُدِ ابْنِ مَنْجُوْفِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ ابِى عَبْدِاللّٰهِ عَنْ ايَّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَالُنَا ابْنَ عُمْرَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرِّ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُ قَالَ مَا هُو أَلْتُ مُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ مَا هُو أَلْ عُمْرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ مَدُورِ مَا مُدَرِد

٥٩٢٥: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِبُلُ عَنْ اَبُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عَنْ اَبُوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الْبَرِّ فَقَالَ حَرَّمَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَقَّ عَلَى لَمَّا سِمِعْتُهُ فَاتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَقَّ عَلَى لَمَّا سِمِعْتُهُ فَاتَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَقَّ عَلَى لَمَّا سِمِعْتُهُ فَاتَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هُو قُلْتُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَعَمَلُتُ اعْظِمُهُ قَالَ مَا هُو قُلْتُ سُئِلَ عَنْ سَئِلَ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرِّ قَالَ كُلُّ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرِّ قَالَ كُلُّ مَنْ مَدِرٍ.

#### ورو رو ۲۵۰۴:الجر الاخضر

٥٦٢٨: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي ٱوْفِي يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَبِيْدِ الْبَرِّ الْاحْضِرِ قُلْتُ فَالْاَبْيَضُ قَالَ لَا آدُرِيْ۔ الْجَرِّ الْاحْضِرِ قُلْتُ فَالْاَبْيَضُ قَالَ لَا آدُرِيْ۔

3۲۲۹: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَمُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْ مَنْصُولًا فَالَ سَمِغْتُ ابْنَ آبِي ٱوْفَى يَقُولُ السِّحْقَ النَّذَا آبِي ٱوْفَى يَقُولُ

۲۹۲۸: حضرت سعید بن جیر جی بنیذ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوں ہے دریافت کیا جرکی بنیذ کے بارے میں تو انہوں نے فر مایا: رسول کریم شائیز فلے اس کو حرام قر اردیا ہے۔ یہ بات بن کر میں حضرت ابن عباس بی فی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا: میں نے آج ایک ایسی بات ہی ہے کہ جس کو بن کر تعجب ہوا۔ اس پر انہوں نے فر مایا: وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہ: میں نے حضرت کیا تو عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنما سے جرکی بنیذ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے حرام قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فر مایا: بی کہا۔ میں نے کہا: جرکیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: جو برتن مٹی کا فر مایا: جو برتن مٹی کا فر مایا: جو برتن مٹی کا

276 ترجمہ سابق کے مطابق ہے۔ حضرت سعید شائیز نے کہ جس وقت میں نے حضرت این عمر شائق ہے ساتو مجھ پر گراں ہوا پھر میں حضرت این عمال شائق کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: حضرت این عمر شائق سے ایک بات دریافت کی گئی مجھ کو وہ بات بہت بڑی (عجیب) گئی آخر تک۔

# باب: ہرے رنگ کے لاکھی برتن

۵۲۲۸: حضرت ابن افی اوفی سے روایت ہے کہ رسول کریم منگر النظار نے ممانعت فرمائی جرت کے نبیذ ہے۔ میں ممانعت فرمائی جرت کے نبیذ ہے۔ میں نے عرض کیا: اور سفید برتن سے۔ انہوں نے فرمایا: میں واقف نبیس موں ،

34۲۹: حضرت ابن ابی او فی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہرے رنگ اور سفید رنگ کی جرسے (اس لفظ کے معنی گذر چکے ہیں )۔



نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْآخُضَرِ

۵۷۳ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْحَسِنَ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدُ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكُذِبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنْ نَبِيْدِ الْحَنْتِمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ -

٣٥٠٥: بَابِ النَّهِيُّ عَنْ نَبِيْنِ النَّبَاءِ ١٩٢٣: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ دَارُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ

طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ نَهُ تَهُ.

٥ عَدَّنَا يَحْيَى الْمُسَافِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُ عَلَّانًا الْمُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُن اللهُ حِسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الذَّبَّاءِ

٢٥٠٧: بَابِ النَّهِيُ عَنْ نَبِيْنِ النَّبَآءِ والمُزفَّت والمُزفَّت

٥٦٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْدٍ وَ يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْدٍ وَ حَمَّادٍ وَ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّبِ.

رَ عَلَمُ عَنَى اللَّهُ مَكَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَخَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ

۵۷۳۰ : حضرت ابورجاء سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حسن سے دریافت کیا جو کی نبیذ حرام ہے؟ تو انہوں نے فر ہایا بی ہاں! برام ہے۔ مجھ سے اس مخص (سائٹیلم) نے بیان کیا جو کہ جھوٹ نبیس بول کہ رسول کریم شائٹیلم نے ممانعت فر مائی لاکھی کے برتن اور تو نے اور روخی برتن سے اور چو بی برتن سے۔ برتن سے اور چو بی برتن سے۔

#### باب: كدو كے تو نبے كى نبيذ كى ممانعت

۵۱۳۱: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کر پیم مَالِقَیْظُ نے ممانعت فرمائی تو نے کی نبیذ سے۔

۵۶۳۳: حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم مَا کا لِیْمَا اللّٰهِ اِنْدِ نِے کی نبیذ ہے منع فر مایا۔

## ہاب: تو نے اور روغنی برتن کی نبینر کی ممانعت

۵۹۳۳: حضرت عائشہ صدیقہ بیشن سے روایت ہے کہ رسول کر میم میں نبیذ والنے سے منع کر میم میں نبیذ والنے سے منع فرمایا۔

١٩٣٣: حضرت على والفندس ندكور مضمون كي مطابق روايت مدكور





النَّبِيِّ عِنْ آنَهُ نَهِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

٥٩٣٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ غَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ.

> ٥٦٣٦: ٱخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّةُ ٱخْبَرَهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللُّهُ اللَّهُ الل سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ

> ٥٢٣٨: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهِلَى عَنِ الْمُزَقَّتِ وَالْقَرْعِ\_

والحنتم والنقير

٥٦٣٩: ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ فَرْوَةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرُدِيّ بَصْرِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْحَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ.

نقیر تھجور کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے دورِ جاہلیت میں لوگ ان برتنوں میں شراب بنا کر پیا کرتے تھے جس وقت شراب ک حرمت ہوئی تو پچھ دن تک ان برتنوں میں نبیذ بھی پینے کی ممانعت فرمادی گئی ایسا نہ ہو کہ ان برتنوں میں نبیذی پینے سے شراب کی

- ۵۹۳۵ حضرت عبدالرحملي منتوبين يعمر ہے بھي اي مضمون کي روايت

١٩٣٣: حضرت انس طافئة سے سابقه مضمون کے مطابق روایت منقول ہے۔

٥١٣٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٩٣٥: حضرت الوبررية والناف سي سابقه مضمون كي مطابق روايت منقول ہے۔

٥١٣٨ : حضرت عبدالله بن عمر والين ب كدرسول كريم من الله الله نے ممانعت فرمائی روغی برتن اور کدو کے باس میں (نبیذ بنانے \_(=

٢٥٠٤ بَأَبِ ذِكُو النَّهِي عَنْ نَبِيْذِ الدُّيُّاءِ باب: كدوكة نباورلا كلى اور چو بي برتن ميں نبيذيينے كاممانعت

٥٩٣٩: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنها سے روايت بے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في مما نعت فرمائي كدو كوتوني اورلا كلى ك برتن اور چونی برتن لینی نقیر ہے۔ یادتازہ ہوج نے اور ابتداء اسلام میں بھی لوگ فرکورہ برتوں میں شراب پیا کرتے تھے بہر حال شراب پی لینے کے اندیشہ ت بچانے کے لیے فرکورہ ممانعت فر مائی گئے۔ جیسا کہ صاحب مرقاۃ شارح مشکوۃ کا قول علامہ نودی بیسی نقل فرہ تے ہیں تقولہ نھی قال النووی کان الانتبا فی الدباء والحنقم والمرفت والنقیر منھیًا عنه فی بد، الاسلام خوفا من الن یصیر مسکرا فیھا فی بدء الاسلام حوفا من ان یصیر مسکرا فیھا (حاشیہ مان س ۱۳۵۸ مجود فظائی کان پور۔

٥٦٣٠: آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدُرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدَّبَاءِ وَالنَّقِيْرِ-

٨٠ ٢٥: باب النَّهَى نَبِيْذِ التَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّةِ

١٣٥ : اَخُبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ انْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ. رَسُولُ اللّٰهِ عَنِ اللّٰبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ. ١٤٥ : أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ الْاُوزَاعِيّ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى حَدَّتَنِى آبُو سَلَمَةً قَالَ الْمُورُاعِيِّ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى حَدَّتَنِى آبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّتَنِى آبُو سُلَمَةً قَالَ حَدَّتَنِى آبُو سُلَمَةً قَالَ عَلَى اللهِ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْلَ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

مَّ الْهُ اللهِ عَنْ الْهُ اللهِ عَنْ الْهَانَا عَبُدُاللهِ عَنْ عَوْنِ بُنِ صَالِحِ الْبَارِقِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ وَ عَمْدُلَةَ بِنْتِ عَبْدٍ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ وَ حُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبْدٍ اللهِ عَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى سَمِعْتَا عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ أَوْ حَنْتُمٍ أَوْ مُزَفِّتٍ لاَ يَكُونُ زَيْنًا أَوْ خَلًا۔

٢٥٠٩ باب ذِكْرُ النَّهِي عَنْ نَبِيدٍ النُّبَآءِ

مه ۵ ۲۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اور (کرد کے) تو نب اور چوبی باس میں (نبیذ) پینے کی ۔

## باب: تو نیخ لا کھی اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت

۵۱۳۱: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم سکی تیا نے ممانعت فرمائی کدو کے تو نے اور لاکھی برتن اور روغی برتن سے ( یعنی ان برتنوں میں نبیذ تک پینے ہے منع فرمایا)۔

من بدری میں بیاد میں پیشن سے روایت ہے کدرسول کریم می تینوانے مطور سے مع فر مایا: جن پر مظون سے مع فر مایا: جن پر مظون سے مع فر مایا: جن پر رال بعری ہوئی ہو۔

۵۶۳۳: حفزت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مثل انتہا ہے جو تیار کی کریم مثل انتہا ہے جو تیار کی جائے (کدو کے) تو نے یالاکھی یا روغنی برتن میں (نبیذ چینے ہے) علاوہ زیتون کے تیل بیاسر کہ کے۔

باب: كدو كے تو ہے اور چو بی برتن اور روغنی برتن اور لا تھی



#### ريّ و روويّ رورور والنقِير و القميّر و الحنتم

٥٦٣٣ أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ ٱنْبَانَا عَلِيْ بُنُ الْحَسَيْنُ قَالَ حَلَّثَنِى عَلِيْ بُنُ الْحَسَيْنُ قَالَ حَلَّثَنِى عَلِيْ بُنُ الْحَسَيْنُ قَالَ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ إِنَّ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ مُسُولَ اللّهِ عَلَى أَنهُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُؤَقِّبِ.

٥١٢٥: آخْبَرَنَا سُويُدٌ قَالَ آنْبَآنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنِ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ حَزُنِ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ حَزُنِ الْفَصْدِيُّ قَالَ لَقِيْتُ عَائِشَةً فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيُدِّ فَقَالَتُ قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَالُوهُ فِيمَا يَنْبِدُونَ فَنَهَى النَّبِيُّ عَنِي اَنْ يَنْبِدُوا فِي النَّبِيُّ عَنِي النَّبِيُّ عَنْ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٥٦٣٧: أَخْبَرَنَا زِيَّادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهِلى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِةٍ.

۵۱۲۵: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْلَحْقَ وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ يَقُولُ حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ النّقِيْدِ وَالْمُقَيِّرِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ النّقِيْدِ وَالْمُقَيِّرِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنْ تَبِيْدِ النّقِيْدِ وَالْمُقَيِّرِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ السَحْقُ وَ ذَكَرَتُ هُنَيْدَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَ عَلِيثِ مُعَاذَةً وَ سَمَّتِ الْمِورَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةً آنْتَ سَمِعْتِيْهَا سَمَّتِ الْمُورَارَ قَلْتُ لِهُنَيْدَةً آنْتَ سَمِعْتِيْهَا سَمَّتِ الْمُورَارَ قَالَتْ نَعَمْ۔

٨٦٢ ٥: أَخْبَرُنَا سُوَيْلًا قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ طَوْدٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ طَوْدٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِ بَصْرِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبِيْ عَنْ هُنَيْدَةً بِنْتِ شَرِيْكِ بْنِ آبَانَ قَالَتْ لَقِيْتُ عَنْ مُنْدَةً بِنْكِ مُنِ آبَانَ قَالَتْ لَقِيْتُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَنْعَكَرِ فَنَهَنْنِي عَنْهُ

## کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے ہے متعلق

۵ ۱۳۳ تحضرت ابو ہریرہ بیاسی ہے روایت ہے کدرسول کریم ال تقوائے ۔ منع فرمایا تو نے اور لاکھی کے اور چو بی اور روغنی برتن ہے۔

۵۱۴۵: حفرت ثمامہ بن حزن بینیا سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ والیت ہے ملاقات کی اور ان سے دریا فت کیا (کہ قبید) عبدالقیس کے لوگ فدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور تو نے آپ سے دریا فت کیا لوچھا؟ کہا: (پوچھا) کہ ہم لوگ کون سے برتن میں نبیذ تیار کریں؟ آپ نے منع فر مایا (کدو کے) تو نیے چوبیں اور روغی لاکھی کے برتن میں نبیذ بنانے سے۔

۵۲۴۷: حفرت عائثہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ کدو کے تو بے (میں نبیذ بنانے ) ہے منع فر مایا گیا ہے۔

۱۳۲۵: حضرت عائش صدیقه فی است دوایت بے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی چو بی اور روغنی اور تو نے اور لا کی کے برتن کی نبیذ سے بیروایت حضرت ابن علیه کی ہے حضرت اتحق راوی نے حضرت بنیدہ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ کے اور دوسر سے عنہا سے مثل حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ کے اور دوسر سے گھڑوں کا بھی تذکرہ کیا میں نے بلیدہ سے کہا: تو نے حضرت عائشہ بڑی سے سنا کہ انہوں نے مٹی کے گھڑوں کا نام لیا؟ اس نے عائشہ بڑی ہیں۔

۵۶۴۸ : حضرت ہبیدہ ہنت شریک سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی خریبہ میں اور میں نے ان سے دریافت کیا شراب کی تلجھٹ سے متعلق تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا جم نبیز کوشام کے وقت بھگوؤاور تم اس کو

وَقَالَتُ انْبِذِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيْهِ عُدُوةً وَ أَوْكِي صَبِح كِوفت لِي لواوراس كوتم ذات لكا دو ( ليني أكر وه مثك ونيره عَلَيْهِ وَنَهَيْنِي عَنِ الدُّبَاءِ وَ النَّقِيْرِ وَ الْمُزَفَّتِ مِي بِهِ) اور مِحْمَلُومْع فرمايا (كدوك) توخيئ جومِين روغني اور الأكلى برتن ہے۔

و الْحَنتُمِ

#### ممنوع برتن:

واضح رہے کہ مذکورہ بالا حدیث شریف میں جن برتنوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے یہ برتن شراب کے لیے استعال کیے جات تھے۔ کیکن بعد میں جب لوگوں کے دِلوں میں شراب کی حرمت قائم ہوگئی تو ندکورہ برتن اور آ گے آنے والے برتنوں کے استعال کی ممانعت فتم فرمادي كي جيما كما شينسائي مي ع:قيل هذه الظروف كانت مختصة بالخمر فلما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف اما لان في استعمالها تشبيها بشرب الخمر والمالان هذه الظروف كانت فيها اثر الخمر فلما مضت مدة اباح النبياستعمال هذه الظروف ص:۸۳۲ حاشية نسائي بحواله مرقاة شرح مشكوة -

#### دوريرو ۲۵۱۰:المرفتة

٥٦٣٩: أَخْبَرَنَازِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِغْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَزُ آنَسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَقَّةِ -

٢٥١١: باك ذِكْرُ الدَّلاَلَةِ عَلَى النَّهِي لِلْمُوصُوفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَلَّمَ ذِكُرُهَا كَانَ حَتْمَالاً زَمَّا لَّا عَلَى تَأْدِيْب

٥٢٥٠: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَوَ ابْنَ عَبَّاسٍ آنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْاَيَةَ وَمَآ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمُ دور درود عُنه فَانته اـ

#### باب: روغنی برتنوں کا بیان

٥ ١٣٩ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی برتنوں سے منع

## باب: فدکورہ برتنوں کےاستعال کی ممانعت ضروري تقى نہ کہ بطورادی کے

٥١٥٠ حضرت عبدالله بن عمر على ادر حبدالله بن عباس بناها سے روایت ہے کہ ان دونوں نے رسول کریم منگ تینظم پر شہادت دی کہ آپ نے ممانعت فرمائی ( کدو کے ) تو بے لاکھی روغنی اور چو بی برتن ہے پھراس آیت کی تلاوت فرمائی:''تم کو جورسول (سَنَیْمَامُ ویں اس کو لے لواور جس ہے منع کریں اُس سے باز رہو ( زُک حاؤ)"\_

٥١٥ : أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ اسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ سَلَيْمَانَ النّبِيمِيّ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَمَّم لَهَا يُقَالُ لَهُ آنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ آلَمُ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُواْ قُلْتُ بَلَى قَالَ آلَمْ يَقُلِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُواْ قُلْتُ بَلَى قَالَ آلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

ا ۱۹۵۵ : حضرت اساء بنت بزید سے روایت ہے کہ اس نے اپنے بی کے لڑکے سے ساجن کا نام حضرت انس بڑائٹو تھا۔ حضرت ابن عبس رضی القد عنہانے کہا: القدعز وجل نے نہیں فر مایا جو حکم کر ہے تم کورسول منز ہونی کرے اس سے بچو۔ میں نے عرض کنا تی کیول نہیں۔ پھرانہوں نے فر مایا: القدعز وجل نے نہیں فر مایا کہ کہ کہا: کیول نہیں۔ پھرانہوں نے فر مایا: القدعز وجل نے نہیں فر مایا کہ کہی مسلمان مردیا مسلمان عورت کوجس وقت القداوراس کا رسول (منز این کا مول میں اختیار نہیں رہتا بمکہ اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اپنے کا مول میں اختیار نہیں رہتا بمکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے موافق عمل کرنا لازم ہوجا تا ہے میں اور اس کے رسول کے فیصلہ کے موافق عمل کرنا لازم ہوجا تا ہے میں کہر سول کریم منافعی کے برتن ہے چو ہیں اور روغنی اور (کرد

خلاصة المباب به خذكوره حديث مبارك بي باب كى ابتداء كى عبارت كا مطلب يه ب كدان احاديث بيس شراب كے مستعمل برتنوں كا جوتذكره كيا گيا ہے ان كا استعال اور ان بيس نبيذ بنانے كى ممانعت كا جوتكم ہدراصل بطور اوب كنبيس تھا بلكه ان برتنوں كا استعال كرنا بھى حرام ہو گيا تھا كيونك رسول الله مَنْ يَقِيْزُ كا برفر مان تمام اہل اسلام كے لئے انتہائى فائده كا حامل ہوتا ہا ورشراب تو كا استعال كرنا بھى حرام ہو گيا تھا كيونك دسول الله مَنْ يَقِيْزُ كا برفر مان تمام اہل اسلام كے لئے انتہائى فائده كا حامل ہوتا ہا ورشراب تو چونكه ايك غيظ چيز بن جاتى ہے جس كے پينے سے اچھا خاصا بنده الى لا يعنى با تيس كرتا ہے جو كه حا حب ايمان سے صرف بعير نبيس بلك بعد تر بیں۔

#### باب: ان برتنون كابيان

240 : حفرت زَاذان مِنْ الله عنها سے دوایت ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے دریا فت کیا کہ مجھ سے تم پھنال کرو جوتم نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہو برتنوں کے متعلق ان کی تغییر کے ساتھ ۔ اس پرانہوں نے کہا: رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حسنتم سے منع فر مایا جس کوتم جر کہتے ہو (اس لفظ کی تشریح گذر بچکی) جس کوتم قرع کہتے ہواور آپ نے منع فر مایا نقیر تشریح گذر بچکی) جس کوتم قرع کہتے ہواور آپ نے منع فر مایا نقیر

#### رد وو در ويريد ۲۵۱۲:تفسير الأوعية

خلاصة العاب كاجرهاس مرادشراب كے ليے استعال ہونے والے مٹی اور لا تھی کے برتن میں اور قرع سے مراد كدو ئے تو نبے ہیں کہ جن میں ابتداءاسلام میں لوگ شراب استعمال کرتے تھے اور نقیر سے مراد تھجور کی جڑ کو کھود کر جو برتن بناتے ہیں وہ مرادے اور مزفت ہے مرادرال اور دغن چڑھے ہوئے برتن ہیں۔

> بُعضُ الرّواياتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيمًا كَانَ فِي الْكَسْقِيْةِ مِنْهَا

٥٢٥٣: أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِيْنَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيْرِ وَعَنِ الْمُزَقَّتِ وَالْمَزَادِةِ وَالْمَحْبُوبَةِ وَ قَالَ انْتَبُذْ فِيْ سِقَائِكَ أَوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوًا قَالَ بَعْضَهُمُ انْذَنْ لِنْي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيْ مِثْلِ هَٰذَا قَالَ اِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ طَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَٰلِكَ

٤٥٢٥: آخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَ ةً قَالَ وَ قَالَ آبُوالزَّبِيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيْهِ نُبِذَ

لَهُ فِي تُوْرِمِنُ حِجَارَةٍ -٥٢٥٥: أَخْبَرَنِي آحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثْنَا اِسْلِحْقُ يَعْنِي الْآزْرَقَ قَالَ حَتَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ سِقَاءٌ نَبِيْذَ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهَاءِ وَالنَّقِيْرِ وَ الْمُزَقَّتِ.

احادیث اورمشکوں میں نبیذ بنانے سے متعلق احادیثِ مباركه كابيان

٥١٥٣ : حفرت الوهريره والنفذ ب روايت ب كدرسول كريم من فيدم نے قبیلہ عبدالقیس کے لوگوں کو منع فر مایا جس وقت وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ( کدو کے ) تونیخ نقیر اور روغن برتن (وغیرہ) کے کراور کہا کہا ہے مشکیزہ میں نبیذ تیار کرو پھراس پرتم ڈاٹ لگالواوراس کومیٹھی میٹھی پی لو (لینی خوب ذا نقنہ لے کراس کو پی لو) بعض نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ کواس کی اجازت عطافر مائیں۔ آپ نے فرمایا: تم چاہیے ہو کہ اس کوالیا کرلو پھرا ہے ہاتھ سے اشارہ فرمایا بیان کرنے کے لیے اُس کی تیزی اور شدت کو۔

۵۲۵٪ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی روغنی برتن اور ( کدو کے ) تو نبے اور چوبی برتن کے استعال اور آپ کے پاس جس وقت مشکیرہ نہ ہوتا نبیذ بنانے کے لیے تو پھر کے برتن میں نبیذ تیار کیاجا تا۔

۵۱۵۵: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسولکر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشک میں نبیذ تیار کی جاتی پھر اگر مشک نہ ہوتی تو بچفر کے برتن میں (تیار کرتے ) اور ممانعت فر مائی آپ صلی الله علیه وسلم نے کدو کے تو نبے اور روغنی برتن



قَالَ حَدَّثَنَا آبُوا لِزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ ﷺ نَهْى عَنِ ؎۔ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجَرِّ وَالْمُرَقَّبِ.

٥٢٥٦. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ ١٥٢٥: حضرت جابر بالتَّذِ عدروايت ب كرسول كريم شاتِيَا في حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ مَمَالُعَتْ فَرِمَانَى (كدوك) تو نج اور چولې اور يكى اور روغنى برتن

## ممنور کا برتن

بیتمام برتن شراب پینے کے لیے استعال ہوتے تھے کیونکہ ان کے استعال سے شراب کے زمانہ کی یاد تا زہ ہوتی تھی اس وجه سے بعد میں ان کے استعمال کونا جائز قر اردے دیا گیا۔

## ٢٥١٣: بَابِ ٱلْإِدْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

٥٢٥٤: أَخْبَرُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِىْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ.

## ٢٥١٥: بكب ألِّإذْتُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

٥٦٥٨: أَخُبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ عَنِ الْآخُوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ آنَّةُ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُواْ وَ مَنْ اَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ فَانَّهَا تُذَكِّرُ الْاخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِمٍ.

### یاب بمٹی کے برتن کی اجازت

۵۲۵ : حضرت عبدالله رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الرَّات عطافر ما في منى كي برتن ميں نبيذ تيار كرنے كى کہ جس پرلا کھ نہ لگی ہو۔

#### باب: ہرایک برتن کی اجازت

٥٦٥٨: حفرت بريده والنفؤ عدروايت ب كدرسول كريم من النفؤ ال ارشاد فرمایا میں نے تم کو قربانیوں کے گوشت رکھ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا اب تم لوگ کھاؤ اور رکھ چھوڑ و اور جو مخص قبروں کی زیارت کرنا چاہے وہ کرے کیونکہ قبرول کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے اورتم لوگ ہرایک (قتم کی ) شراب ہولیکن جونشہ بیدا کرے اس سے بچو۔

طلط مع الباب المعالب يد ع كم الوك حام جس برتن من يوليكن نشه بيدا كرنے والى شے ي ولقول ماينا ((اكل مسکر حرام)) واضح رہے کہ بیصدیث بعد میں ارشاد فر مائی گئی جس وقت کہ لوگوں کے دِلوں میں شراب کی حرمت خوب جم گئ تھی اور مندرجہ بالا احادیث شریفہ میں مذکور برتن کے استعال سے شراب دوبارہ پی لینے کا اندیشہ تم ہو گیا تھا اور شراب سے مراد مشروب لعنی ہنے کی چیز ہے۔

٥١٥٩: أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ ١٥٢٥٠ حضرت بريده وَاللَّيْة عددايت بكدرسول كريم صلى القدعليد

خير نين الى شريف جلد موم

فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ الْبَامِ فَٱمْسِكُوا مَا بَدَالَكُمْ وَنُهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَة كُلِّهَا وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا-

٥٢٢٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى ابْنِ مَعْذَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَازُهُورٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نُهَيْنَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوْرُوْهَا وَلُتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيُّ بَغْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِشْنُمُ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِي الْآوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُواْ مَسْكِواً.

وسلم نے ارشادفر مایا: میں نےتم کوقبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھالیکن اہتم لوگ قبور کی زیارت کرواور میں نےتم کومنع کیا تھا قربانیوں کے گوشت کوتین ون تے زیاوہ رکھنے کے لیے کیکن اب جس وقت تك تمهارا دِل جائے تم اس كور كالواور ميں نے تم يو ول كو نبیذ بنانے کی ممانعت کی تھی کیکن مشک میں ۔اب تمام برتنوں میں نبیز بناؤ کیکن اس شراب ہے بچو ( یعنی بالکل ڈور رہو ) جو نشہ پیدا

٥٧٧٠: حضرت بريده رضي الله تعالى عند ہے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا: ميں نے تم لوگوں کو تين اشياء ے منع کیا تھا ایک تو زیارت ِ قبور ہے لیکن تم لوگ اب زیارت کرو اورتم کوزیارت سے خیر حاصل ہوگی اور میں نے منع کیا تھ تم لوگول کو تین روز سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے اب جس وقت تک دِل جِاہے اس میں سے کھاؤاور منع کیا تھا میں نے برتنوں میں شراب ینے سے اب جس برتن میں جا ہو پولیکن جونشہ بیدا کرے اس کونہ

طلاصنة العاب المراس المرانديس كيونكه غربا فقراء زياده تصاور عام طور پرلوگول ميس غربت هي اس وجه عقرباني كا گوشت تقسيم كردينا بهتر قرارديا كيااوراب قرباني كے كوشت مے متعلق مسئله بيہ ہے كد قربانى كا كوشت تين حصد كرے ايك حصدا بنا اہل و عیال کے لیےر کھے ایک حصدرشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غربا ، فقراء میں تقسیم کرے اور جو خص کثیر العیال ہوتو وہ خود بھی تمام گوشت رکھ سکتا ہے اور اگر مناسب سمجھے تو سار اتقسیم بھی کرسکتا ہے۔

٥١٦١: أَخْبَرُنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ ١٢٥: حضرت بريده رضى الله تعالى عند عدوايت بكرسول كريم بْنُ الْحَجّاجِ بْنُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ آبِي صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: من في موكول كو برتنول مع عمل كيا تھالیکن اہتم لوگ جس برتن میں جا ہونبیذیتار کواور ہرایک نشه آور سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهُيْنَكُمْ عَنِ الْآوْعِيَةِ صَحَحِجِهِ-فَانْتَبَذُوْ الْفِيمَابَدَلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وُكُلٌّ مُسْكَرٍ.

٥٢٢٢: أَخْبَرُنَا ٱبُوْ عَلِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ٱيُّوبُ مَرْوَزِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانُ

١٢٢٢: حضرت بريده والتغذي روايت ب كدرسول كريم مالتيولم سفر میں تھے کہ اس دوران ایک قوم (جماعت کے ) شور وشغب کی آواز

من نمانی تریف جلد سی

قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْخَرْاسَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَسِيْرُ إِذْ حَلَّ بِهُومٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطَّا بَيْنَا هُو يَسِيْرُ إِذْ حَلَّ بِهُومٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطَّا فَقَالَ مَا طَذَا الصَّوْتُ قَالُواْ يَا نَبِيَّ اللَّهُ لَهُوْ شَرَابٌ يَشُرَبُونَ فَ قَالُواْ يَا نَبِيَّ اللَّهُ لَهُو فَقَالَ فِي شَيْءٍ تَنْتَبِدُونَ قَالُواْ يَنْتَبِدُ فِي النَّقِيْرِ فَقَالَ فِي شَيْءٍ تَنْتَبِدُونَ قَالُواْ يَنْتَبِدُ فِي النَّقِيْرِ وَاللَّهُ بَا وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفَ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا اللَّهُ اللَّهِ الْوَكْنَةُ عَلَيْهِمْ فِاذَا هُمْ قَدُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ

سیٰ۔ آپ نے دریافت فرمایا: یکسی آواز ہے؟ لوگوں نے عرض کی ایا رسول اللہ! وہ ایک طرح کی شراب پیا کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کوان کی جانب روانہ کیا اور بلایا پھر فرمایا: تم لوگ کن برتنوں میں نبیذ تیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نقیر اور دیا ، میں تیر کرتے ہیں اور ہمارے پالی اس کے علاوہ دوسرے برتن نہیں ہیں۔ کرتے ہیں اور ہمارے پالی اس کے علاوہ دوسرے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: نہ پولیکن اس برتن سے کہ جس میں ڈاٹ گی ہوئی ہو گھر آپ کے مدوز تک تھر ہرے رہے جس وقت تک کہ اللہ تعالی کو منظور تھ گھر آپ کھر دوز تک تھر ہرے رہے جس وقت تک کہ اللہ تعالی کو منظور تھ اس طرف پھر آپ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک وہ باللہ (شدید بیماری) سے پیلے ہور ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھ کو کیا ہوگی منظور تھ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تیاہ ہوگے ہوانہوں نے ہم لوگوں پر ایک کہ میں اب کو حرام قرار دے دیا ہے گر جس شراب پر ہم لوگ ڈاٹ لگ شراب کو حرام قرار دے دیا ہے گر جس شراب پر ہم لوگ ڈاٹ لگ دیں۔ آپ نے فرمایا: ہیو ہرایک شراب کو کیکن اس شراب سے بچو جو دیں۔ آپ نے فرمایا: ہیو ہرایک شراب کو کیکن اس شراب سے بچو جو نشہ بیدا کر۔۔۔

## ڈاٹ کے برتن سے مراد:

مذکورہ حدیث میں ڈاٹ گے ہوئے برتن سے مراد مشک اور چھا گل اور لوٹہ دغیرہ ہے کہ اہلِ عرب ان میں شراب پیا کرتے تصاور مذکورہ بالالوگوں کو استشقاء کی بیاری ہوگئ تھی اور وہائی زمین سے مراد الیی زمین ہے کہ جہاں پراکٹر و بیشتر وہا ءرہتی ہے آب وہواکی گندگی کی وجہ ہے۔

٥١٢٣: أَخْبَرَنَا مَخْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ ذَاوْدَ الْحَفَرِيُّ وَآبُوْ آخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَهٰى عَنِ الظُّرُوْفِ شَكْتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَاوِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذَا۔

#### ٢٥١٢: بكاب مَنِزْلَةُ الْخَمْر

۵۲۲۳: أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

2410: حضرت جابر والنفظ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت برتنوں سے ممانعت فرمائی تو قبیلہ انسار کے لوگوں نے پاس دوسر فیسم کے لوگوں نے پاس دوسر فیسم کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں

## باب:شراب کیسی شے ہے؟

۵۲۲۴:حضرت ابوہریرہ جائن ہے روایت ہے کدرسول کریم منا لیڈنم کی خدمت میں شب معراج میں دو پیالے پیش کیے گئے ایک پیالہ میں

#### الله المحالية المحالي سنن نبائي شريف جلد سوم

آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ٱسْرِىٰ بِهِ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَئَنِ فَنَظَرَ اِلَّهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبُويُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِظْرَةِ لَوْ أَخَذُتَ الْحَمْرَغُوَّتْ الْمَتْكَ.

شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کا بیالہ ک لیا اس پر حضرت جبرئیل امین مایشا نے فرمایا:اس خدا کا شکر و احمان ہے کہ جس نے تم لوگوں کو فطرت کے مطابق ہدایت ہے نوازاا گرتم شراب کا پیالہ لے لیتے تو تہماری امت مرابی میں مبتلا ہو

## فطرت کے موافق غذا:

دودھ کیونکہ فطرت کے مطابق ہر دِلعزیز اور بچہ سے لے کر بوڑ ھے تک کیلئے خاص غذا ہے اس لیے خاص طور پراس کو بیان فر مایا گیا ہے اور دودھ ہے ہی انسان کے جسمانی اعضاء خاص توّت حاصل کرتے ہیں اور بیانسان کی فطری غذا ہے اوراس کے برنکس شراب انسان کے عقل وشعوراور جسمانی نظام کے لیے مہلک شے ہے جسیا کہ عام مشاہدہ ہے۔اس وجہ سے شب معراج میں آپ نے بجائے شراب کے دودھ کے بیالہ کو نتخب فر مایا۔

٥١٦٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ خَالِدٍ ٥٦٦٥: أيك صحافي ظِلْظَ كَارسول مَا لَيْنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ خَالِدٍ ٥٦٦٥: أيك صحافي ظِلْظَ كَارسول مَا لَيْنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْعُورِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا بَكُو ﴿ رَبُولَ كَرْيُمُ الْمُتَاكِمُ عَالَ الْمُعْتِ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْدِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ الوَّ شراب پياكرين كَلِيكن اس كانام كوئى دوسرار كيس كـ (توان رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوُّكُولَ كُودُومِرا كَناهَ مُوكًا ﴾ \_ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمُو يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔

## قيامت كى ايك نشانى:

حاصل حدیث بیہے کہ وہ لوگ شراب کا نام بدل دیں گے اس کو طاقت کی چیز () وغیرہ قرار دیں گے ان کی اس حرکت سے وہ دوسرے جرم کے مرتکب ہوں گےا لیک تو حرام کے ارتکاب کا اور دوسرے حرام کو حلال قرار دینے کا سابق میں پیمضمون گذر یکا ہے۔

> ٢٥١٤ بَابِ ذِكْرُ الرِّوايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي \_پيمنعلق و و درو شرب الخمر

٤٢٢٦: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بَنُ حَمَّادٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي بَكْرِ ابْنِ

باب:شراب پینے کی مدمت

8774: حضرت ابو ہر میرہ فیلینی ہے روایت که رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت زنا کرنے والا مخفس زنا کا





عَلِدِالرَّحْمَٰنِ الْبِ الْحُوْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِى الزَّانِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِى الزَّانِي حِيْنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرِبُ الْخَمُرَ شَارِبُهَا حِيْنَ يَشْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَشْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ عِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ عِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ عِلْمَ النَّاسُ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اللهِ فِيْهَا الْهَارَهُمْ حِيْنَ يَسْتَهِبُهُ وَهُو مُؤْمِنْ لَـ

ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت شراب پینے والے شخص شراب پینے والے شخص شراب پیتا ہے۔ وہ وقت خصص مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت کو کی شخص چور چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت کو کی شخص الی شے کولوٹنا ہے کہ جس کولوگ آئکھ اٹھا کر دیکھیں تو وہ شخص مؤمن نہیں رہتا۔

خلاصدة الباب أنه مطلب بيه كه جب كوئي شخص لوث ماركرتا ہے جاہے وہ كسى بھی شے كى لوث ماركر كے آيا ہوتو وہ مؤمن نہيں رہتا بلكها سقم كے گنا ہوں كے ارتكاب كے وقت اس سے ايمان جدا ہوجا تا ہے۔

2712: أَخْبَرُنَا إِسْلَىٰ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيْ عَنِ النَّهُ هُرِي قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ حَدَّلُونِيْ عَنْ النِّيْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ حَدَّلُونِيْ عَنْ النِّيْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ حَدَّلُونِيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّلُونِيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَشُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَشُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَشُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَشْرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَشُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَشْرَبُ الْمُحْمَرِحِيْنَ يَشُوفُ يَوْفُو مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ يَنْ يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَشْرَبُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ يَشْرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَشْرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَشْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَشْرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُولِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النِّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُولِي مُولِهُ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعِلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعِلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعُلَمِ عَلَى اللْعُلَمِ عَلَيْهُ عَلَى اللْعُولِي عَلَيْ

کالاک: حضرت ابو ہر مرہ خاتیز سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت زنا کرنے والا مخض زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت نشر اب چینے والا شخص شراب پیتا ہے تو وہ شخص مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی شخص الیمی شے پیتا ہے تو وہ شخص مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی شخص الیمی شے کوئی آئے دا تھا تھا کر دیکھیں تو وہ شخص مؤمن نہیں وارتا۔

۵۲۲۸: أَخْبَرَنَا اِسْلَقُ بُنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَآنَا جَوِيْرٌ عَنْ مُغَيْرَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالُوْا قَالَ رَسُولُ عُمَرَ وَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالُوْا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فَاجُلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَوِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَوِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَوِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَوِبَ فَاقْتُلُوْهُ لَا أَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰوالْمُعُلِقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

۸۲۱۸: چند صحابہ کرام جھٹھ اور حضرت ابن عمر ٹھٹھ سے روایت ہے کہ تمام حضرات نے مرفایا: جو شخص شراب کیا کہ رسول کریم کا گھٹے نے نے مایا: جو شخص شراب پے تو اس کے تو اس کے کوڑے مارو پھراگر دوشخص (دوبارہ) شراب پے تو اس کے کوڑے مارو پھراگر شراب پے تو پھر کوڑے مارو پھراگر شیخ تو اس کو قتل کر دو۔

# شرابی کے تل ہے متعلق:

صاصل صدیث ہیہے کہ ایسا بدنصیب شخص جو ہر گزشراب چھوڑنے والانہیں ہے واضح رہے کہ مذکورہ صدیث ایک دوسری حدیث ہے منسوخ ہےاورشراب کے منسل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کوحد مقررہ لگائی جائے گی۔

٣٩٧٥: اَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَلَّثَنَا أَبْنُ اَبِي ذِنْبِ عَنْ خَالِدِ الْحُرِثِ شَبَابَةُ قَالَ حَلَّثَنَا أَبْنُ اَبِي ذِنْبِ عَنْ خَالِدِ الْحُرِثِ نُنِ عَبْدِالزَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ هِ قَالَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ وَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ مُثَمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهِ فَاضْرِبُوا عُنْفَهُ اللهُ إِلَيْهِ السَّكِرَ فَاجْلِدُوهُ مُنْ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا الللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَالِهُ إِلْهُ إِلَالِهُ إِلَاهُ إِلْهُو

٥٦٧٥: أَخْبَرُنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ
 عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكْرِ عَنْ آبِى بُرْدَةَ بْنِ آبِى مُوْسَى عَنْ
 آبِيْدِ انَّةُ كَانَ يَقُولُ مَا أَبَالِى شَرِبْتُ الْمَحْمُرَ آوْ عَبَدُتُ
 هٰذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ-

٢٥١٨: بَابِ ذِكْرُ الرِّوَايِةَ الْمُبِينَةِ عَنْ صَلَواتِ شَارِبِ الْخَمْرِ صَلَواتِ شَارِبِ الْخَمْر

١٥٢٤ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱثْبَانَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّق دِمَشْقِیٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوةً بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّق دِمَشْقِیٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوةً بْنُ رُويْمٍ آنَّ ابْنَ الدَّيْلِمِي رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلِمِي فَلَاحُلْتُ عَلَيْهِ فَعَمْرُو رَسُولُ فَقُلْتُ هَلُ سَمِعْتَ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْحَمْرِ رَجُلٌ مِنُ امَّتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مِنْ امْتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مِنْ امْتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مَنْ الله مِنْهُ مَنْ امْتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مِنْ امْتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مَنْ الله مِنْهُ مَنْ امْتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مِنْ الله مِنْهُ مَنْ امْتِي فَيَقْبَلَ الله مِنْهُ مَالَ مَنْهُ مَنْهُ مَا الله مِنْهُ مَا الله مِنْهُ مَنْهُ مَا الله مِنْهُ الله مِنْهُ مَنْ الله مِنْهُ مَالِي مِنْهُ مِنْ الله مِنْهُ مَنْهُ وَمَالَ مَا الله مِنْهُ مَا الله مِنْهُ مَنْهُ مَا الله مِنْهُ مَا الله مِنْهُ مَنْهُ الله مِنْهُ مَا الله مِنْهُ مَا الله مِنْهُ مَالِيْهُ مِنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ مَا مُعْمَلًا الله مَالله مِنْهُ مَا الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ اللهُ مِنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ الله مَا الله مُنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ اللهُ الله الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ الله الله مُنْهُ اللهُ الله الله الله الله مُنْهُ الله الله مُنْهُ اللهُ الله الله الله الله الله مُنْهُ الله الله الله الله الله الله المُنْهُ الله الله الله الله الله المُنْهُ الله الله الله الله الله الله المُنْهُ الله الله الله الله المُنْهُ المُنْهُ الله الله الله المُنْهُ المُنْهُ اللهُ الله المُنْهُ المُنْهُ الله المُنْ

272٢: أَخُبَرَنَا قُنْيَبَةً وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا خَلَفٌ يَغْنِى ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْراً بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكِمِ ابْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنِ الْحَكِمِ ابْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ الشَّحْتُ قَالَ الشَّحْتُ وَالْمَا الشَّحْتُ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشُوةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفُورَ وَ قَالَ مَسْرُوْقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدُ كَفَرَ وَ كُفُرُهُ أَنْ لَيْسَ

۵۲۱۹: حفرت ابو ہریرہ جیتن ہے روایت ہے کدرسول کریم گافینائے ارشاد فر مایا جس وقت کوئی شخص نشہ میں ہوجائے تو اس کوکوڑے مارو پھراگر نشہ کرے تو اس کے کوڑے مارو پھراگر نشہ کرے تو اس کے کوڑے مارو پھراگر نشہ کرے تو چوشی مرتباس کوئل کرو۔

۵۷۷: حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے انہوں نے نقل کیا میں پرواہ نہیں کرتا کہ شراب پیوں یا الله عزوجل کے علاوہ اس ستون کی پوجا کروں۔ (مطلب میہ ہے کہ شراب پینا بت پرتی جیسا ہے)

## باب:شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی

ا ١٥ - حضرت عروہ مينيد بن رويم سے روايت ہے كدا بن ديلمى سوار ہوئے عبداللہ بن عمرہ بن عاص والنہ اللہ كو تلاش كرنے كے لئے تو انہوں نے بيان كيا كہ ميں عبداللہ بن عبال شائل كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ان سے عرض كيا: كيا تم نے رسول كريم من اللہ اللہ سے متعلق منا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی بال! میں نے رسول كريم من اللہ ميں نے رسول كريم من اللہ ميرى امت ميں من اللہ اللہ عن اللہ عروب اللہ على اللہ ميرى امت ميں شراب نوشي كرے كا تو اللہ عزوجل أس كی جاليس روز نماز قبول نہيں شراب نوشي كرے كا تو اللہ عزوجل أس كی جاليس روز نماز قبول نہيں كرے كا۔

2124: حضرت مسروق مینید نے کہا کہ جس وقت کسی قاضی نے ہدیة بول کیا (اوراس شخص سے جو ہمیشہ ہدینیس ویا کرتا تھا بلکہ قاضی ہونے کے بعد ہدینی قاضی کو پیش کرنے لگا) تو اس نے حرام خوری کی اور جس وقت رشوت لی تو وہ کفر کے قریب پہنچ گیا اور مسروق مینیت نے کہا جس نے شراب پی وہ خض کا فر ہوگیا اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔



سنن نبائي شريف جلد موم

لَهُ صَلاَةً

٢٥١٩: بَابِ ذِكُرُ ٱلْأَتَامِ الْمُتَوَلِّنَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِن تَرْكِ الصَّلُوةِ وَمِنْ قَتُلَ النَّفْس الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ وَمِن وَقُوعٍ عَلَى الْمُحَارِمِ ٥٦٢٣: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْخَوِثِ عَنْ ٱبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ آنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنَ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتُهَا فَقَالَتُ لَهُ إِنَّا نَدْعُونَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيتَهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا ٱغُلَقَتْهُ دُوْنَهُ حَتَّى ٱفْضٰى اِلَى امْرَأَةٍ وَضِيْنَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِّنُ دَعَوْتُكَ لِمَقَعَ عَلَى أَوْ تَشْرَبُ مِنْ هَلِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هٰذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِيْنِي مِنْ هٰذَا الْخَمْر كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيْدُوْنِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا ۚ الْخَمْرَ فَإِنُّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْنَمِعُ الْآيْمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوْشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَةً.

٤٢٤٣: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ يَقْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَلَّتَنِيْ ٱبُوْبِكُو بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَرِثِ أَنَّ ابَاهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ اَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَانَّةً كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَ يَعْتَزِلُ النَّاسِ

باب:شراب نوشی ہے کون کون ہے گناہ کاار تکاب ہوتا ہے نماز چھوڑ ویٹاناحق خون کرناجس کوالدع وجل نے حرام فرمایا ہے

۵۶۷۵ : حضرت عثمان ﴿ اللَّهُ نَهِ فَعُرِها مِا : بِحِوْمِ ہے ( یعنی شراب ہے ) وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اگلے دور میں ایک شخص تھا جو کہ عبادت میں مشغول رہتا تھا اس کو ایک زنا کارعورت نے پھنسانا جایا چنانچہ (سازش کر کے ) اس کے پاس ایک باندی کو بھیجا اور اس ہے کہلوایا کہ میں تجھ کو گواہی کے لئے بلا رہی ہوں چٹانچہ و ہمخض چل دیا۔اس باندی نے مکان کے ہرایک درواز ہ کوجس وقت وہ اس کے اندر داخل ہوتا بند کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہوہ (عبادت گذار شخص) ایک عورت کے پاس پہنچا جو کہ حسین وجمیل عورت بھی اور اس کے پاس ایک لوکا تھا اور ایک شراب کا برتن تھا۔اس عورت نے کہا: خدا کی شم! میں نے تجھ کوشہادت کے لئے نہیں بلایالیکن اس واسطے بلایا ہے کہ تو مجھ ہے ہم بستری کرے یا اس شراب کا ایک جام پی لے چنانچہ اس عورت نے اُس شخص کوا یک گلاس شراب کا پلا دیا۔ اس شخص نے کہا مجھ کواور (زیادہ شراب) دے (بیہ بات شراب کے مزہ کی وجہ ہے اس نے کہی) پھروہ خص وہاں سے نہیں مثایہاں تک کہ اس عورت سے صحبت کی اوراس لڑ کے کا خون کیا تو تم لوگ شراب سے بچو کیونکہ خدا کی فتم ایمان اورشراب کا ہمیشہ پینا دونوں ساتھ نہیں ہوتے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔

١٤٢٨: حضرت عثان رضى الله تعالى عنه نے بیان فرهایا:تم لوگ شراب سے بچو (بالکل دور رہو) اس لیے کہ وہ (تمام) برائیوں کی جڑ ہےتم لوگوں ہے قبل پہلے زمانہ میں ایک آ دمی تھا جو كه عبادت مين مشغول ربتا تفا چُر وه بي واقعه نقل كيا اور فر مایا: تم لوگ شراب ہے بچو کیونکہ خدا کی قتم شراب اور ایمان وَالْإِيْمَانُ آبَدًا إِلَّا يُوْشِكُ آحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ گا-صاحبة

> ٥٦८٥ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ الْمَسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَاهِلٍ عَنِ الْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَش لَمْ تُقْبَلُ لَةً صَلاَّةً مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِن انْتَشَى لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاَّةٌ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا مَاتَ كَافِرًا۔ خَالْفَةُ

يَوْيُدُ بْنُ اَبِي زِيَادٍ -٥٧٧٧: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ يَزِيْدِ حِ وَ ٱنْبَالَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ غُبْدِاللَّهِ ۚ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ادَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةَ سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيْهَا وَ قَالَ ابْنُ ادَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ ٱذْهَبَتْ عَفْلَةٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ قَالَ ابْنُ ادَّمَ الْقُرْآنِ لَهُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاّةٌ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيْهَا وَقَالَ ابْنُ ادَّمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا۔

٢٥٢٠: باب تُوبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

٥٦٧٤: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زِكْرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا ٱبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدُح

فَذَكَرَ مِثْلَةً قَالَ فَاجْتَبِوا الْحُمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الكساتِهِ جَعْنبين مول كَ بلكه الكه وسرك و ثكال بابركر

3440:حضرت عبدالله بن عمر والليز في ماياجس كسى في شراب يي پھراس کونشنبیں ہوا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی جس وقت تک کہ وہ شراب اس کے پیٹ یا زگوں میں رہی اوراگر و شخص اس حال میں مرجائے تو وہ کا فرمرے گا ادرا گروہ خض نشہ میں مست ہو گیا ( یعنی شراب کے نشہ میں جمو منے نگا) تو اس کی حالیس دن کی نماز قبول نہیں ہو گی اور اگر اس حالت میں وہ مخص مرے گا تو وہ مخص کا فر

١١٢٥:حفرت عبدالله بن عمر يافن سے روايت ب كه رسول كريم مَنَا لَيْنِ إِن ارشاد فرمايا جس سي نے شراب بي اوراس كو پيٺ ميس أتارا تواس کی الله عز وجل سات دن کی نماز قبول نبیس کرے گا اور اگرو څخص اس زمانه میں مرجائے تو وہ شخص کا فرمرے گا (بیغی اس کا خاتمہ کفریر \_(6%

## باب:شراب پینے والے کی توبہ

۵۶۷۷: حفرت عبدالله بن دیلی داننز سے روایت ہے کہ میں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنفؤ كي خدمت مين حاضر موا اوروه اس وقت اپنے باغ میں (علاقہ ) طائف میں تھے جس کو وبط کتے تھے اور



وَٱخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ غُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرِو وَهُوَ الْآوْزَاعِتَّى عَنْ رَبِيْعَةَ بْن يَزِيْدَ عَنْ عُبُدِاللَّهِ نُنِ الدَّيْلِمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذٰلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةٌ ٱرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ ٱرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيْهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥٦८٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ وَالْخُوِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهَ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْتَحَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَنُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْأَخِرَةِ.

# ٢٥٢١:الرِّوايَةُ فِي الْمُدْمِنِيْنَ فِي

٥٧٤٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ نُبِيْطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ.

٥٦٨٠: ٱخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنًا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْيُوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَ

المنظم المنظمة 3 111 % قبیلہ قریش کے ایک جوان ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے ٹبل رہے تھے کہ جس پر کہ لوگ شراب پینے کا ٹمان کرتے تھے۔حضرت عبدالله في فرمايا: مين في رسول كريم ماليون عن عن تاب فرماتے تھے کہ جو کوئی شراب کا ایک گھونٹ پنے گا تو اس ک چالیس دن تک کی نماز قبول نہ ہوگی پھرا گر و ڈمخض تو بہ کر لے تو

اس کوالند عز وجل معاف فریا دے گا پھرا گر و ہ شخص شراب یے تو اس کی چالیس دن کی تو به قبول نه ہوگی پھرا ً ر و چمخص تو به کر نے تو اللّه عز وجُل اس كومعا ف فر ما دے گا۔ پھرا گرشراب ہے تو جالیس دن تک کی اس کی تو بہ قبول نہ ہو گی لیکن اگر اس کے بعد و چھف تو بہ کرے تو اللہ عز وجل اس کو معاف فر ما دے گا پھر اگر و ہخض (دوبارہ) شراب ہے تو اللہ عزوجل اس کو لازی طور سے دوز خیول کی شراب بلائے گا۔

٨١٤٨:حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلَّى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جو محض دنيا ميں شراب ہے گا پھروہ چھس اس سے تو بہ نہ کرے گا تو اس کو آخرت میں شراب نہیں ملےگی۔

## باب: جولوگ بمیشه شراب پیتے ہیں ان سرمتعلق

٥٧٤٩: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول كريم مَنَا فَيْنِ لِم فَ ارشاد فرمايا: احسان كرك جتلانے والا مخص بخت میں داخل نہیں ہوگا۔

• 470: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يروايت بي كه نبي كريم صلى الله مليه وسلم نے ارشاد فر مایا : جوشص وُ نیا میں شراب کی کر مر جائے اور وہ مخص ہمیشہ شراب پیتا ہوتو اُس کوآ خرت میں شراب نہیں



عن نها لَيْ شريف جلد ١٩٥٨

ملے گی۔

هُوَ يُدُ مِنْهَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ۔ ١٩٥٨: اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبُونِ عَمْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اَبُونِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّهُ نَا فَمَاتَ وَهُو يُدُ مِنْهَا لَمْ يَشُورُهُمَا فِي الْآخِرَةِ۔

۵۲۸۲: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ يَحْيىَ عَنِ الصَّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ نُضحَ فِيْ وَجْهِهِ بِالْحَمِيْمِ حِيْنَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا۔

حَسَنِ ٤٦٨٢: حضرت ضحاك مِينةِ (تابعی) نے کہا: جو محف بمیشہ شراب لَحَمْدِ پیتا ہو پھرو چخص مرجائے تو دُنیا سے رخصت ہوئے کے وقت اُس کے مُنہ پرگرم پانی کا چھینٹاڈ الا جائے گا۔

خلاصة الباب الله الم السحديث كامطلب على عرام في يبيان كيا ب كدأس كوم في سه يبلي بى إس چيز كا احساس ولا وي جائ كاك را كالمحاندوز في كاكرم أبلتا مواياني بوالله العم -

٢٥٢٢: بَاب تَغْرِيْبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

٦٩٨٣: آخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَخْيَى قَالَ حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدِالْاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنِى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَّرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَة بْنَ الْمُنَّة فِي الْحَمْرِ إلى خَيْرَ فَلَحِق بِهِرَفْلَ وَبِيعَة بْنَ الْمَنَّة فِي الْحَمْرِ إلى خَيْرَ فَلَحِق بِهِرَفْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا۔

باب:شرابی کوجلاوطن کرنے کابیان

عدد الله علیہ سے روایت کے کہ حضرت سعید بن میتب رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ربیعہ بن اُمیّہ کوشرا ب پینے کی وجہ سے خیبر کی جانب نکال دیا۔ وہ (روم) کے باس پہنچا اور عیسائی بن گیا۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: اب میں کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں کروں گا۔

٢٥٢٣: بكاب ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي

أَعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحُ شَرَابَ الْمُسَكُّرِ الْمُسَكُّرِ السَّرِيِّ عَنْ آبِي ۵۲۸۳ الْحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِيْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِيْ بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهَلَذَا حَدِيْثُ مُنْكُرٌ تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهَلَذَا حَدِيْثُ مُنْكُرٌ عَلِطَ فِيْهِ آبُوالاَحْوَصِ سَلاَمُ بْنُ سُلَيْمِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَلَمُ أَنَّ

باب: اُن احادیث کا تذکرہ جن سے لوگوں نے بیدلیل لی کہ نشہ آورشراب کا کم مقدار میں پینا جائز ہے

۵۱۸۳: حضرت الوجريره دان سے روایت ہے که رسول کريم من تائيز اللہ ارشاد فر مایا: تم لوگ برتنول ميں پيواور نشه ميں مست نه بوجاؤ - امام نسائی جين ني نسل اول ابو نسائی جين سائی جين سائی جين سائی جين سائی الاحوص سلام بن سليم نے ملطی کی ہے اور کسی دوسرے نے اس کی متابعت نہيں کی ۔ ساک کے اصحاب میں سے اور ساک راوی خود تو ک نہيں ميں اور وہ تلقين کو قبول کرتا تھا۔ امام احمد جين ني اور وہ تلقين کو قبول کرتا تھا۔ امام احمد جين نے فر مايد اور مايد ورسال

آحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ اَصْحَابِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِيْنَ قَالً آحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ كَانَ آبُوالْآخُوصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ خَالَقَهُ شَرِيْكٌ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ۔ الْحَدِيْثِ خَالَقَهُ شَرِيْكٌ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ۔

٥٢٨٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِيهُ قَالَ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِيهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ نَهْى عَنِ اللّهِ عَنْ نَهْى عَنِ اللّهَ اللهِ عَنْ نَهْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ نَهْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

3 ٢ ٨ ٢ ٤ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَلِي قَالَ أَنْبَآنَا إِبْرَاهِيمُ الْبُنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبُنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قُرُصَافَةً المُرَاةِ مِنْهُمْ عَنْ عَانِشَةً قَالَتِ اشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهٰذَا آيضًا غَيْرُ تَسْكُرُوا قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهٰذَا آيضًا غَيْرُ ثَانِيتٍ وَقُرْصَافَةً هٰذِهِ لَا نَدْرِى مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَانِشَةً خِلَافٌ مَارَوتُ عَنْهَا قُرْصَافَةً حَلَافٌ مَارَوتُ عَنْهَا قُرْصَافَةً

١٥ ١٨ ١٠ أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ قُدُامَةَ الْعَامِرِيَّةَ اَنَّ جَسُرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ اَنَّ جَسُرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ وَالْعَامِرِيَّةَ وَالْعَامِرِيَّةَ وَالْعَامِرِيَّةَ فَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَالَهَا النَّسُ كُلُّهُمْ يَسُالُ عَنِ النَّبِيْذِ يَقُولُ نَنْبِذُ التَّمْوَ عُدُوةً وَ كُلُّهُمْ يَسُالُ عَنِ النَّبِيْذِ يَقُولُ نَنْبِذُ التَّمْوَ عُدُوةً وَ كُلُّهُمْ يَسُالُ عَنِ النَّبِيْذِ يَقُولُ نَنْبِذُ التَّمْوَ عُدُوةً وَاللَّهَا نَصْرَبُهُ عُدُوةً قَالَتْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

3 مَهُ عَلِي بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا كَرِيْمَةُ بِنْتُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلِي بَنْ عَلَى خَدَّثَنَا كَرِيْمَةُ بِنْتُ هَمَّامِ اللهِ اللهُ المُؤْمِنِيْنَ تَقُولُ لَهَمَّامِ اللهَّبَاءِ نَهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نَهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نَهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نَهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نَهِيْتُمْ عَنِ الْمَزَقِّتِ ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَى النِسَاءِ فَقَالَتُ إِيَّاكُنَّ الْمُرَقِّتِ ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَى النِسَاءِ فَقَالَتُ إِيَّاكُنَّ

الاحوص اس حدیث میں غلطی کرتا تھا۔ شریک نے اس حدیث ک ان د میں مخالفت کی ہے اور الفاظِ حدیث میں بھی مخالفت کی ہے۔

۵۲۸۵: حضرت بریده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَى مُمانَعت قرمائی کدو کے تو نے اور روغی برتن سے کیکن ابوعوا نہ نے اس کے خلاف کہا ہے۔

٣٩٨٨: سيّده عائشه صديقه الله الله عيان كيا كه شراب پيوليكن شراب كيا كه شراب پيوليكن شراب كيا كه شراب بيوليكن شراب كي شيئة في مايا: بيروايت بهي البين مينين ہے۔ قرصاف في اس كوسيّده عائشه الله الله عنها) اس كو مهول ہے اور مشہور روایات عائشہ (رضى الله تعالى عنها) اس كے خلاف ہيں۔

ع ۱۹۸۵: سیده عائشہ صدیقہ بین سے لوگوں نے نبیز سے متعلق دریافت کیا توانہوں نے کہا: ہم لوگ صبح کے وقت کھجور بھگوتے ہیں اور شام کو بھگوتے ہیں اور صبح کو پیلے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ دیا ہیں نے فرمایا: ہیں حلال نہیں کہتی کسی نشہ لانے والی شراب کو اگر چہ روثی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ تین مرتبہ وہرایا۔

۵۹۸۸: سیّدہ عائشہ صدیقہ بی بنانے فرمایا: تم کومنع ہے (کدو کے)
تو نے سے ۔ تم کومنع ہے لاکھ کے برتن ہے ۔ تم کوممانعت ہے روغنی
برتن سے پھرخوا تین کی طرف چبرہ کیا (یعنی متوجہ ہوئیں) اور فرمایا: بچو
تم لوگ ہرے رنگ کے گھڑے سے اور اگر تمہارے منکے کا پانی نشہ
کرنے لگ جائے تو تم لوگ اُس کونہ بیو۔

وَالْجَرَّ الْآخْضَرُ وَإِنْ اَسْكَرَ كُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَا نَشَدَّ نَنْهُ ـ

٥٧٨٥ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا كَانُ بْنُ صَمْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِييُ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنِييُ وَالِدَتِي عَنْ عَائِشَةَ آتَهَا سُئِلَتْ عَنِ الْاَشْرَبَةِ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاعْتَلُوا بِحَدِيْثِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْسَ

٥٩٢٥- أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُورِثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شُبُرُمَةَ يَدُكُرُهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْبُحَمُرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسَّكُرُ مِنْ قَلْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ شَدَّادِ شَدَّادِ شَدَّادِ شَدَادِ شَمَادِهُ مِنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ شَدَّادِهِ شَدَّادِهِ

١٩٥٠: آخْبَرَنَا آبُوْ بَكُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ شُبُومَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النِّقَةُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا قَالَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسَّكُرُ مِنْ كُلِّ شَوَابٍ حَالَقَهُ آبُوْ عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ النَّقَفِيُ .

۵۱۸۹ آم المرمنین سیده عائشصدیقه این سے روایت ہے کسی نے اُن سے شرابوں نے فرمایا:
نے اُن سے شرابوں سے متعلق وریافت کیا تو انہوں نے فرمایا:
رسول الشملی الله علیہ وسلم منع فرماتے تھے ہر نشہ والی چیز سے ۔ امام نسائی رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا: ان حضرات نے بیدلیل پکڑی ہے عبدالله بن شداد کی روایت سے انہوں نے ابن عباس پڑھا سے اور وہ عبدالله بن شداد کی روایت سے انہوں نے ابن عباس پڑھا سے اور وہ

م ١٩٠٥ : حضرت ابن عباس بالله في فرمايا بخرتو كم و بيش تمام حرام عبد اور باقى اور قتم كى شراب اس قدر حرام بك كه جس سے نشه

3191 دھنرت ابن شرمدنے کہا: مجھ سے ایک ثقدنے قل کیا مطرت عبد اللہ بن شداد سے انہوں عبد اللہ بن شداد سے انہوں نے سا حضرت ابن عباس برخ سے انہوں نے کہا: خمر (شراب) تو بجنبہ حرام ہے۔ باقی اور دوسری قتم کی شراب اس قد رحرام ہے جس سے نشہ ہو۔

314۲: حفرت ابن عبال بھی سے روایت ہے انہوں نے کہا: خمر (شراب) تو بحند حرام ہے۔ باقی اور دوسری قسم کی شراب اس قدر حرام ہے جس سے نشد ہو۔

٥٦٩٣: اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ خَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبى الْعَتَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحِ عَنْ اَبِيْ عَوْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرَّمَتِ ۚ الْخَمْرُ ۚ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَمَا ٱسْكُرَ مِنْ كُلِّ شَرَابِ قَالَ ٱبُوْعَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَهَٰذَاٱوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ شُبْرُمَةً وَهُشَيْمٌ بْنُ بُشَيْرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِهِ ذِكُرُ السَّمَاع مِنَ ابْنِ شُبُومَةً وَ رَوَايَةً اَبِيْ عَوْنِ اَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ النِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٣٤٢٥: أُخْبَرَنَا ۚ قُتَيْبَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الْجُويْدِيَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْيِدٌ ظَهْرَةُ اِلَى الْكُفْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِبَاذَقَ وَمَا ٱسْكُرَ فَهُوَ حَرَاهٌ قَالَ آنَا آوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ.

٥١٩٣: حفرت امام نسائي ميسيد نے فرمايا: ميروايت زياده صحيح ہے۔ حضرت ابن شرمہ کی روایت ہے اور ہشیم بن بشیر مذکیس کرہ تھا اور اس میں تذکرہ بھی نہیں ہے کہ اس نے ابن شرمہ سے سنا اور روایت ابوعون کے بہت مشابہ ہے نقات کی روایت کے ( یعنی ثقه رادیوں کے ) حضرت ابن عباس پرینا ہے۔ بہر حال بیر وایت موقوفا صحیح قراریائی۔

١٩٣٥:حفرت الوالجورية جرى مينية سے روايت ہے كه ميس نے حضرت ابن عباس پرچئ سے دریافت کیا اور وہ اپنی پشت کعبہ شریف کی جانب کیے ہوئے تھے۔ باذق (شراب) سے۔ انہوں نے فرمایا: رسول الله مَا يُعْيَظُم إذ ق تكلف في الرّر كم جوشراب نشدلا ع وه حرام ہے۔انہوں نے کہا:سب سے پہلےجس عرب نے باؤق سے متعلق در مافت کیاوہ میں تھا۔

#### باذق کیاہے؟

باذق ایک قتم کی شراب کوکہا جاتا ہے جو کہ انگور کے شیرے کو بچھ دیر تک جوش دے کر تیار کی جاتی ہے۔

٥٢٩٥: أَخْبَرَنَا إِسْطِيَّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْ عَامِرٍ ٥٦٩٥: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: جس شخص كو اچھا لگے حرام کہنا اُس شے کو جسے حرام کیا اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللّه عليه وسلم) نے تو وہ حرام کہے نبیز کو۔

وَالنَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَ وَهَبُ بْنُ جُرَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ۚ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيلَـ

طل صدة الباب المراضي مرك كدفره حديث شريف من وه نبيذ مراد بجس من تيزى اور شدت بيدا موجائ اوراس میں نشہ پیدا ہوجائے۔

۵۲۹۱. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ٢٩٦٥:حضرت عبدالرطن سے روایت ہے کدایک آوی نے حضرت

عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عُمَيْنَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّسِ إِنْيَ امْرُوْ مِنْ آهْلِ خُرْاسَانَ وَإِنَّ آرْضَنَا آرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّانَتَجِدُ شَرَابًا نَشُرَبُهُ مِنْ الزَّبِيْبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَفُد أَشْكِلَ عَلَى مِنَ الزَّبِيْبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَفُد أَشْكِلَ عَلَى فَذَكُرَ لَهُ ضُرُوْيًا مِنَ الْاَشْرِبَةِ فَاكْثَرَ حَتَّى ظَنْتُ آلَهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسِ إِنَّكَ قَلْ الْكُثَرُتُ عَلَى الْكَثْرُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيْبِ الْكَثْرُتُ عَلَى الْمُعْرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَنْ السَّكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَنْ فَيْرِهِ.

٥٢٩٤: أَخْبَرُنَا أَبُوْبَكُرٍ بُنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ بُنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَ عَنْ الْقَوَارِيُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيْدُ الْبُسْرِ سُعِيْدِ بُنِ جُبُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيْدُ الْبُسْرِ سُحْتٌ لاَ يَجِلُّ.

3۲۹۸: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ اتُرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَاتَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَنَهًى عَنْهُ قُلْتُ يَا ابَا عَبَّاسٍ إِنِّي اَنْتِيدُ فَيُشَرِّ فَي عَنْهُ قُلْتُ يَا ابَا عَبَّاسٍ إِنِّي اَنْتِيدُ فَي فَي بَيْدًا حُلُوا فَاشُوبُهُ مِنْهُ قَيْقُرْ فِي فَلْتُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ آخُلَى مِنَ الْعَسَا .

٥٩٩٩ : أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَلَّثَنَا آبُوْ عَتَابٍ وَهُوَ سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَلَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ حَلَّثَنَا آبُو سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَلَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ حَلَّثَنَا آبُو جَمْرةَ نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّسٍ إِنَّ جَدَّةً لِيُ تَنْبِذُ نَبِيْدًا فِي جَرِ آشُرَبُهُ حُلُواً إِنْ آكْثَرُتُ مِنهُ فَجَالَسُتُ الْقُومَ خَشِيْتُ آنُ آفَتضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْجَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْجَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا اللهِ مِنْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ الله إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ

این عباس پی سے عرض کیا کہ میں خراسان کا باشدہ ہوں اور ہم لوگوں کا ملک بہت سرد ہے۔ ہم لوگ ایک قتم کی شراب تیار سے ہیں۔ انگور خشک تر اور پہلوں ہے۔ مجھ کو بید معاملہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پھر اُس نے کئی طرح کی شراب کی اقسام بیان کیس اور بہت زیادہ قتمیں بیان کیس۔ بہاں تک کہ میں نے گمان کرلیا کہ حضرت زیادہ قتمیں بیان کیس۔ بہاں تک کہ میں نے گمان کرلیا کہ حضرت ابن عباس پڑھن نے ان کوئیس سمجھا۔ آخر حضرت ابن عباس پڑھن نے فرمایا:تم اس شراب ہے بچو جو کہ نشہ بیدا کرے چاہے کھجور کی ہؤاگور کی ہویا۔ ہویا اور کسی بھی چیز سے تیار کی ہوئی۔

۵۲۹۷: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے قل کیا که گدری تھجور کی نبیذ ہرگز حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

۵۱۹۸ : حضرت الوجمرہ بینید سے روایت ہے کہ میں ابن عب سی بی اور دیگر لوگوں کے درمیان ترجمہ کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اُن کے پاس آئی اور وہ لاگھی گھڑے کے بنیذ کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔انہوں نے اِس سے منع کیا۔ میں نے کب کہ ابن عباس اُ بین ہرے رنگ کے گھڑے میں نبیذ بھگوتا ہوں' میٹھی کھر ہے میں نبیذ بھگوتا ہوں' میٹھی میٹھی پھر میں اس کو پیتا ہوں تو میرے بیٹ میں بانچل (ریاح) ہی ہوتی میٹھی پھر میں اس کو پیتا ہوں تو میرے بیٹ میں بانچل (ریاح) ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بتم اُس کونہ ہوا ۔ پیشہد سے زیادہ میٹھی ہو۔ ۔ روایت ہے جن کا نام نصر تما بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس بھڑن سے کہا کہ میری دادی نبیذ تیار ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس بھڑن ہے کہا کہ میری دادی نبیذ تیار

2199: حضرت الوجمره بیشید سے روایت ہے، من کا نام هم جما بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس بیشی سے کہا کہ میری دادی نبیذ تیار کرتی ہیں اور وہ میشی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو بہت پیوں پھرلوگوں میں میشی جاوک تو جھوکو بیا ندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہوکہ میں ذکیل وخوار ہو جاوک (لیمنی بہتی بہتی بہتی بہتی ہا تیں کر کے کیونکہ اگر نشہ ہوگا تو انسان ضرور بہت جائے گا) تو انہوں نے فرمای م حبا! ان لوگوں کو بیندر سواہوئے اور نہ ہی شرمندہ ہوئے۔ پھران لوگوں نے کہا: یا رسول القد! ہمارے اور آپ منظیر کے درمیان مشرکین کی ایک جماعت ہے (جو کہ ہم

حرفر المستراب كالبركي 48 YZT 38

الْمُشْرِكِيْنَ وَإِنَّا لَانَصِلُ اِلَّيْكَ فِي اَشْهُرِ الْحُرُم فَحَدِّثُنَا بِٱمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَ نَدْعُوْ بِهِ مِنْ وَرَاءَ نَا قَالَ امُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَٱنْهَاكُمْ عَنْ آرْبَع أَمُرُكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَهَلُ تَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ قَالُوْ االلَّهُ وَ رَسُولَهُ آعُلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِجِ الْخُمُسَ وَٱنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الذُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَّالْحَنْتُم وَ الْمُوَ قَبُّ.

لوگول کونبیس آنے دیتی) اور آپ کے پاس ہم لوگ نبیس آ کے لیکن حرام مبینول میں ۔ تو آ ب ہم کوفر مادیں ایک ایسی بات کہ اگر ہم لوگ وه كام كرين توجّت مين داخل موجا كين اور بهم لوگول كوأس بات كي جانب بلائيں گے۔ آپ نے فرمایا: میں تم کوتین باتوں کا حکم کرتا ہوں اورتم كوچار باتول ميمنع كرتا ہول ميں تم كو حكم كرتا ہول اللہ يرايمان لانے كااورتم لوگ واقف ہوكدا يمان كيا ہے؟ انہوں نے فر مايا: القداور اُس كارسول (مَنْ فَيْرُمُ) خوب واقف ہے۔آپ نے فر مایا: اِس بات پر یقین کرودِل اورزبان سے اقر ارکر و کے علاوہ اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نماز اوا کرنا اور زکو ۃ دینا اور جو پچھتم غنیمت کا مال کفار سے جہاد کر کے حاصل کروأس میں سے یا نچواں حصہ داخل کرو اور میں تم کومنع کرتا ہوں جار اشیاء ہے:(۱) کدو کے تو نے ہے ' (۲) چوبین (۳) لا کھی اور (۴) روغنی برتنوں کی نبیز ہے۔

خلاصة الباب المرام مهينول ميل الى جھڑے ہے پر بيز كرتے تھاوران مبينوں ميں امن وامان رہتا تھا۔اس وجبہ سے اِن لوگوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ حرام مہینوں کے علاوہ میں عاضر نبیں ہو سکتے اور حدیث کے اختیام پرجن برتنوں کا تذکرہ ہے اُن ہے مرادعرب میں شراب کے استعال ہونے والے برتن ہیں۔

سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَيْسٍ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فُلْتُ إِنَّ لِيْ جُرَيْرَةً ٱنْسَدُ فِيْهَا حَتَّى إِذَا عَلَى وَسَكَّنَ شَرِيْتُهُ قَالَ مُذْكُّمُ هَلَا شْرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُوْنَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوَّتُ عُرُوْقُكَ مِنَ

> ٢٥٢٣: باب وَمِمَّا اعْتَلُوا به حَدِيثُ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ نَافِحٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ " ورر بن عمر

١٠٥٥ اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ آيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ١٠٥٥: حفرت عبدالملك بن نافع سے روايت ہے كه حفرت ابن

٥٥٠٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ٥٥٠٥: حضرت قيس بن دهبان بروايت بركمين في حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے کہا کہ میرے پاس ایک جھونا سا گھڑا ہے۔ میں اُس میں نبیذ تیار کرتا ہوں ۔جس وفت وہ جوش مار کرتھبر جاتا ہے تو میں اُس کو پیتا ہوں۔ اُنہوں نے کہا: کتنے دنوں سےتم سے لی رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہیں سال باحالیس سال سے۔ اس پر حضرت ابن عباس على ففرايا: كافى دن تك تيرى رَكيس ناياكى سے سراب ہوتی رہیں (یعنی تبہارےجسم میں نایاک خون دوڑ تارہا)۔ باب:جولوگ شراب کا جواز ثابت کرتے ہیں اُن کی دلیل حضرت عبدالملك بن نافع والى حضرت ابن عمر ياتف سے مروی حدیث بھی ہے

قَالَ اَنْبَانَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ قَالَ اللهُ عُمَرَ رَأَيْثُ رَحُلاً حَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكُنِ وَدُفَعَ اللهِ فَيْهِ فَوَجَدَهُ شَدِيْدًا وَدُفَعَ اللهِ فَيْهِ فَوَجَدَهُ شَدِيْدًا فَرَدُقَ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَحُلٌ مِنَ الْقُومِ يَا وَسُولَ اللهِ احْرَامٌ هُو فَقَالَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَأَتِي بِهِ وَسُولَ اللهِ احْرَامٌ هُو فَقَالَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَأَتِي بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيْهِ فَرَفَعَهُ اللّي فَيْهِ فَوَقَعَهُ اللّي اللهِ فَعَدَ اللهِ فَيْهِ فَرَفَعَهُ اللّي اللهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيْهِ فَرَفَعَهُ اللّي اللهِ فَيْهِ فَمَ قَالَ عَلَى اللهِ فَصَبَّهُ فِيْهِ فَرَفَعَهُ اللّي اللهِ فَيْهِ فَمَ قَالَ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ فَلْ فَاللّهِ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللله

عمر بیرای نے فر مایا: میں نے ایک شخص کور سول اللہ من تیرا کے پاس دیکھا کہ وہ شخص نبید کا ایک بیالہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ اُس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پیالہ آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اُس کو منہ لگا یہ تو وہ شیر لگا۔ آپ نے اُس کو منہ لگا یہ تو وہ شیر لگا۔ آپ نے وہ بیالہ اُس شخص بولا کہ یارسول اللہ! کیا ہے حرام ہے؟ آپ نے فرمایا جو خص پیالہ لے کر آیا تھا اُس کو بلاؤ۔ پھر وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ نے پیالہ پیالہ لے کر آیا تھا اُس کو بلاؤ۔ پھر وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ نے پیالہ اُس شخص سے لے لیا اور پائی منگا کر اس میں پائی ملادیا۔ پھر اس کو منہ سے لگایا (اسکی شدت کی وجہ سے ذا لقہ اب بھی کر وامحسوں ہوا) اور سے لگایا (اسکی شدت کی وجہ سے ذا لقہ اب بھی کر وامحسوں ہوا) اور پائی منگوایا اور اس میں ملایا پھر فرمایا: جس وقت ان برتنوں میں شراب تیر ہوجائے تو تم اس کی تیزی پائی سے ہٹا ( کم کر ) دو۔

#### اگرنبیذتیز ہوجائے؟

ندکورہ بالا روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نبیذ میں تیزی پیدا ہوجائے تواس میں پانی ملا کراُس کو پی لینا درست ہے اور

حرمت کی علت دراصل نشه پیدا ہو تا ہے۔

32.0٢ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ بُنِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْطَنِ عَبْدُالُمَلِكِ بْنُ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْطَنِ عَبْدُالُمَلِكِ بْنُ نَافِع لَيْسَ بِالْمَشْهُوْدِ وَلَا يُحْتَجُ بِحَدِيْهِ وَالْمَشْهُوْدِ وَلَا يُحْتَجُ بِحَدِيْهِ وَالْمَشْهُوْدِ وَلَا يُحْتَجُ بِحَدِيْهِ وَالْمَشْهُوْدِ وَلَا يُحْتَجُ بِحَدِيْهِ وَالْمَشْهُوْدِ عَلَافٌ حِكَايَتِهِ وَالْمَشْهُودُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافٌ حِكَايَتِهِ وَالْمُ

ينس- ٥٥٥. أَخْبَرَنَا قُتْبَنَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ م ٥٤٥. أَخْبَرَنَا قُتْبَنَةُ قَالَ الْبَانَا أَبُو عَنِ الْآشُوبَةِ فَقَالَ بُنِ چُبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الْآشُوبَةِ فَقَالَ آجْتَنِبُ كُلِّ شَيْءِ يَنِشَّ-

٥٧٠٥: أُخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَنْدُاللَّهِ عَنْ

20-07: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے الی بی روایت منقول ہے۔ امام نسائی میں الله تعالی عنهما سے دیث کی اساد میں منقول ہے۔ امام نسائی میں اساد میں عبدالملک بن نافع سے جو کہ مشہور میں اور اس کی روایت دلیل پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ حضرت ابن عمری اس کے خلاف مشہور ہے۔

۳۰۵۷: حضرت عبداللہ بن عمر رہے سے ایک آدمی نے شرابول سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: جو چیز نشہ کرے اُس سے بچو۔

٥٥٥٥ ترجمه صديث سابق ميل كرريه-





سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَّرَقَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيْرُهُ خَرَامٌ

٢٠٥٧: قَالَ الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ آخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَاهُم

20 الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا وَهُو ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا وَهُو ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ يَقُولُ حَدَّنِينَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمُ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِم حَرَامٌ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمُ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِم حَرَامٌ مَعْمُو لِيَعْنِي ابْنَ جَعْفُم النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيلُهُ بْنُ هُرُونَ قَالَ الْبَاللَٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ مَدْتَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاللَٰ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ مَسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ عَمْرَ قَالَ مَسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ عَمْرَ قَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ مَسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ عَمْرَ قَالَ مُسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ مُسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ مُسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ مَسْكِم خَمْرٌ قَالَ آبُولُ مَعْمُ وَلُو عَاضَدَةً مِنْ آشُكُولِكِ لا يَقُومُ مُنَالِهُ جَمَاعَةً مَنَ اللّٰهِ النَّوْلِيَةِ مِنْ الشَّولُولُ وَعَاضَدَةً مِنْ آشُكُولِهِ جَمَاعَةً وَبِاللّٰهِ التَوْلِيُ وَلَوْ عَاضَدَةً مِنْ آشُكُولِهِ جَمَاعَةً وَبِاللّٰهِ التَوْلِيُونُ وَلَوْ عَاضَدَةً مِنْ آشُكُولِهِ جَمَاعَةً وَبِاللّٰهِ التَوْلِيْدُ فِيقُومُ وَلَوْ عَاضَدَةً مِنْ آشُكُولِهِ جَمَاعَةً وَبِاللّٰهِ التَوْلِيْدُ فِيقًا لَيْسُلُولُ وَاللّٰهُ النَّوْلُولُ وَعَاضَدَةً مِنْ آشُكُولِهِ جَمَاعَةً وَاللّٰهِ التَوْلُولُ وَعَلَى اللّٰهُ الْمُؤْلِولُ وَالْمُ لِلّٰهُ النَّولُولُ وَاللّٰهِ النَّولُولُ وَاللّٰهِ النَّولُ وَلَوْ عَاضَدَةً مِنْ آشُكُولُولُ وَاللّٰهِ السَوْلُ وَاللّٰهُ النَّذُ الْمُلْكِ لَلْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَلَّالِهُ الْمُؤْلُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ السَلَّهُ الللّٰهُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْ عَاصَدَهُ مِنْ الللّٰهُ اللّٰهُ السَلَّهُ السَلَّهُ اللّٰهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّٰهُ الْمُؤْلُولُ اللّٰهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٩ - ٥٥: آخُبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عُبَدُاللّٰهِ عَنْ عُبَدُاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ السَّعِيْدِي قَالَ حَدَّثَنِي رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِ ابْنِ عُمَرَ السَّعِيْدِي قَالَ حَدَّثِنِي رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِ ابْنِ عُمْرَ فَيْ حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يَنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيشُرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيْبُ فَيشُرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيْبُ احَرُ وَيَجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشُرَبُهُ مِنَ الْغَدِ طُرَحَةً فَيَشُرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَةً وَاحْتَجُوْا بِحَدِيْتِ آبِيْ مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍو.

۲۰۵۷: حضرت ابن عمر بخاف نے فر مایا: جو چیز نشہ کرے وہ خم (شراب ہے) اور جو شے نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

ے ۵۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل نے حرام فر مایا ہے خمر کواور ہر ایک نشہ لانے والی شی حرام ہے۔

۸۰۵: حفرت ابن عمر شاخ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فر مایا: ہرایک نشہ پیدا کرنے والی شے حرام ہے اور نشہ لانے والی شک خمر ہے۔ امام نسائی مبینید نے فر مایا: بیالوگ معتبر اور عادل ہیں اور مشہور ہیں صحت کے ساتھ (یعنی ان کی شہرت صحح روایات نقل کرنے مشہور ہیں صحت کے ساتھ (یعنی ان کی شہرت صحح روایات نقل کرنے کے ساتھ کی ہے ) اور عبد الملک بن نافع ان لوگوں میں ہے ایک کے بھی برابر نہیں اگر چہ عبد الملک کی تا ئیدائی جیسے دیگر لوگوں نے بھی کی۔

9 - 20: حضرت رقیہ بنت عمر و بن سعید سے روایت ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر وکی گود میں تھی ان کے لئے خشک انگور بھگو کے جاتے سے پھر وہ اُس کو دوسر سے روز پہنے سے پھر انگور خشک کر لیے جاتے سے پھر وہ اُس کو دوسر سے روز پہنے سے پھر اس کو پھینک دیتے سے اور ان لوگوں نے دلیل حضرت ابومسعود جاتھ کی حدیث شریف (۵۷۱۰) سے حاصل کی ہے۔



٥٥١٠ : آخْبَرُنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَلْ مَنْصُورٍ قَالَ الْبَانَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْكُعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأْتِي بِنَيْدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَقَالَ عَلَيْ بِنَيْدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَقَالَ عَلَيْ بِنَيْدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَقَالَ عَلَيْ بِنَيْدٍ مِن السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَقَالَ عَلَيْ بِنَيْدٍ مِن السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَقَالَ لَا عَلَيْ بِلَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ فَقَالَ لَا عَلِي السَّوْلَ اللهِ قَالَ لَا شَوِلَ اللهِ قَالَ لَا يَحْيَى بُنْ يَمَانِ اللهِ قَالَ لَا وَهُولَ اللهِ قَالَ لَا عَلَيْ وَيَعْنِي بُنَ يَمَانِ الْفَوَدَ بِهِ وَهُ اللهِ قَالَ لَا يُحْيَى بُنْ يَمَانِ الْفَوْدَ بِهِ وَهُ اللهِ قَالَ لَا يُحْبَعُ لِللهِ قَالَ لَا يُحْيَى بُنْ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُ بِعُدِيثِهِ لِسُولَ عِفْظِهِ وَ كُثْرَةٍ خَطِيهِ وَ كُثْرَةٍ خَطِيهٍ وَ كُثْرَةٍ خَطِيهٍ وَ اللهِ اللهِ قَالَ لَا بِحَدِيْثِهِ لِسُودً عِفْظِهِ وَ كُثْرَةٍ خَطِيهِ وَ اللهِ قَالَ لَا يُحْتَجُ

اً ١٥٥: اَخْبَرُنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْآيَمِ الَّتِيْ كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِغَيْدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِنْتُهُ اللّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَدْ عَلِمْتُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَدْ عَلِمْتُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

2417: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَخْيِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ اَسْنَانَ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي رَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا خَشِيْتُمْ مِنْ نَبِيْلٍ شِدَّتَهُ

ما ۵۵ معفرت ابو مسعود براتین سے روایت ہے کہ رسول القد فرایا گئی منگوایا۔ لوگ کعبہ شریف کے بزوی پیاس محسوس کی۔ آپ نے پانی منگوایا۔ لوگ مشک میں نبینہ لاتے گئے۔ آپ نے اس کو سونگھا اور مند بنایا پھر فرمایا: میرے پاس آب زمزم کا ایک ڈول لے کرآؤ۔ آپ نے اُس پر پائی ڈالا پھر اس کو ٹی لیا۔ ایک شخص نے عرض کیا: وہ تو حرام ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: بیر وایت رسول اللہ! آپ نے فرمایا: بیر وایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں بچی بن ممان کی روایت و کیا بیکڑ نے کوروایت کیا سفیان سے اور بچی بن ممان کی روایت ولیل پکڑنے کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ اس کا حافظ کراہے اور وہ بہت منظی کرتا کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ اس کا حافظ کراہے اور وہ بہت منظی کرتا

ااکد: حضرت ابو ہر پرہ جائیؤ سے روایت ہے کہ مجھ کوعلم تھا کہ رسول اللہ منافیڈ کم سے میں (اور کسی دن نہیں رکھتے)۔ ایک مرتبہ آپ کے روزہ افطار کرنے کے لئے نبیذ تیار کھی جس کو میں نے تو نے میں (یعنی کدو کے تو نے میں) بنایا تھا۔ جس وقت شام ہوگی تو میں اُس کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یہ رسول اللہ! مجھ کوعلم تھا کہ آئ آپ کو ماضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: افطاری کے وقت یہ نبیذ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: وہ جوش مار ہاتھا۔ آپ نے باس لایا تو وہ جوش مار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: کو جوش مار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: کے عال اور ایس لاؤ اے ایک ہر ہے وار تھی میں اُٹھا کر آپ کے پاس لایا تو وہ جوش مار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: لے جا واور اسے دیوار پر مار دو۔ اِس کوتو وہ مخض بے گا جواللہ پر اور قیا مت کے دن پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اِس کے علاوہ ان لوگوں کی ایک دلیل حضرت عمر جائے نئے کافعل بھی ہے۔ (جو

۵۷۱۲: حضرت ابورافع رضی اللّه تعالیٰ عنه سے روایت ہے که حضرت عمر رضی اللّه تعالیٰ عنه نے کہا: جس وقت تم لوگ نبیذ کی شدت سے ڈرو تو تم اس کی تیز کی تو ڑ ڈ الؤیانی سے ۔حضرت عبداللّه نے کہا: یعنی تیز کی سے بل





فَاكُسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَشْتَدَّ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَشْتَدّ اللهِ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تَلَقَّتُ نَقْبُكُ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إلى فِيْهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إلى فِيْهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَمَّا وَبُكُو بُنُ عَلِي قَالَ طَكَدَا فَافْعَلُوا لَي عَنْ عَمْرَ بَشَوَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إلى فِيْهِ كُرِهُمُ فَدَعًا بِهِ فَكَمَّا وَبَهُ اللّٰ فَكُوا لَا عَمْرَ بَشَوابٍ فَدَعا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إلى فَيْهِ كُو مَنْ عَبْرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خَيْفَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خَيْفَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمِّدِ ابْنِ خَيْفَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمِّدِ ابْنِ جَعْدَادَةً عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ ابِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ ابْنُ خَلِل وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى النَّبِيْدُ اللّذِي عَنْ قَيْسِ بُنِ اللّهِ عَنْ قَالَ كَانَ النَّبِيْدُ اللّهِ عَنْ قَيْسِ بُنِ اللّهُ عَلَلُ وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمِمّا يَدُلُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الل

صِحَّةِ هَلَا حَدِيثُ السَّائِبِ. ٥٤١٥: قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ يَذِيْدَ انَّةً الْحُبَرَةُ انَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّيْ وَجَدْتُ مِنْ فُلَان رِيْحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ انَّهُ شَرَابُ وَجَدْتُ مِنْ فُلَان رِيْحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ انَّهُ شَرَابُ الْحَدُّتُ مَا اللَّهِ الْحَدَّ تَامَّارُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ تَامَّارُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ تَامَّار

۳۵۱ : حضرت سعید بن مسیّب رحمة الله تعالی ملیه سے روایت ہے کہ (قبیله) ثقیف کے لوگوں نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کے سامنے شراب رکھی۔ انہوں نے شراب منگائی 'جس وقت اس کو مُنه سے لگایا تو بُر الگا پھر پانی منگا کراس کی تیزی تو ژ دی اور کہا: اِس طریقه

۱۹۵۵:حضرت عقبہ بن فرقد ولائیز ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی المتد تعالیٰ عند جو نبیذ ہیتے تھے وہ سرکہ ہوتا تھا۔ امام نسائی میت نے فرمایا: اس کی صحت پہیدروایت ولالت کرتی ہے۔

2018: حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا: میں نے فلال شخص کے مُنہ سے شراب کی بد بومحسوں کی ہے وہ عبداللہ شخص (اُن کے لڑکے) پھر ان سے کہا: یہ طلاء شراب سے لیکن تحقیق کروں گا' اُس نے کیا پیا ہے؟ اگر نشہ لانے والی شراب موئی تو میں اُس کو حدلگاؤ گا۔ پھر حضرت عمر بڑا تیز نے اُس کو پوری حد لگائی۔

#### شرانی پرحد:

مذکورہ بالا حدیث شریف میں جس شخص کے مُنہ میں شراب کی تو پانے کا تذکرہ ہے وہ شخص عبداللہ فرینوز سے یعنی عمر جزیئوز کے اور جس شراب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اُس سے مراد طلاء ہے جو کہ پکتے گئاڑھا ہو جاتا ہے۔ ندکورہ بالا حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ شراب کم ہویازیادہ وہ بہر حال حرام ہے اور اس کے پینے والے شخص پر حدلگائی جائے گی۔ مزید تفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظ فرمائیں۔



# ٢٥٢٥: بَابِ ذِكُرُ مَا أَعَدَّاللَّهُ عَزَّوَجَّلَ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ النُّلِ وَالْهَوَانِ وَالْمِو

منن نياني شريف جلد موم

١٥٤١ آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ آبِى الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَجُلاً عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ آبِى الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ وَ جَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشُرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِوْرُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُسُكِرٌ هُو قَالَ نَعُمُ اللَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُوْرَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُورِ فَقَالَ مَسُكِرٍ هُو قَالَ نَعُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُورِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُورِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُسْكِرَ مَنَ اللهُ عَرْوَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْكِرَ آنُ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا اللهُ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالُ عَرَقُ الْهُلِ النَّالِ وَمُا طِينَةً الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ الْهُلِ النَّالِ اللهُ وَمَا طِينَةً الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ الْهُلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللهُ عَلَى عُولَ اللهِ عَمَارَةُ الْهُلِ النَّالِ النَّالِ اللهُ عَلَى عَرَقُ الْهُلِ النَّالِ اللهُ عَلَى عُرَقُ الْهُلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللهُ عَلَى عُصَارَةً الْهُلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللهُ عَلَى عَرَقُ الْهُلِ النَّالِ النَّالِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَرَقُ الْهُلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ الْمَالِ النَّالِ الْعَلَالَةِ عَلَى عَلَى الْعَلَى النَّالِ الْمَالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللهُ الْمَالِ النَّالِ اللْهُ الْمَالِ الْعَلَى عَلَى اللْهُ الْمُلْلُ الْمَالِ النَّالِ اللَّهُ الْمَلُ الْمَلْولُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمَالِ النَّالِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمَلْولُ الْمَلْلُولُ الْمُؤْلُ الْمَلْ الْمَلْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

# ٢٥٢٧: أَلْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشَّبُهَاتِ

ابُنُ زُرَيْعِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّغْيِّ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنُ وَرَبِّعِ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنُ وَرَبِّعِ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنُ وَرَبِّعِ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنُ وَرَبِّعِ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ مَشْنَهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْمَعْرَامُ بَيْنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ وَإِنَّ بَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَوجَهَلَ عَلَى اللَّهُ عَزَوجَهَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ الْمُعَلِيطُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

١٥٤١٨ أُخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبَانَ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ

# ہاب: اُس ذلیل کردینے والےعذاب کا بیان جو کہالڈعز وجل نے شرابی کے لیے تیار کررکھا ہے

## باب: جس شے میں شبہ ہواُس کو چھوڑ دینا

2120: حضرت نعمان بن بشیر جانین ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منافین ہے۔ سا آپ فرماتے تھے: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں شہبو کہ وہ حلال ہیں یا حرام اور میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ التدعز وجل نے ایک باڑھ مقرر فرمائی ہے اور اس کی باڑھ حرام ہے تو جوخص باڑھ کے ایک باڑھ کو بھی پاڑھ کو بھی پارکر کے خزد کی اینے جانوروں کو گھاس جرائے وہ بھی باڑھ کو بھی پارکر جانمیں گے۔ اس طرح جوخص شبہ کے کام کرتا رہے وہ جرات کرے کا موں کا اور حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے شبہ وشک کے کاموں سے بازر ہنا جا ہیں۔

۵۷۱۸:حضرت الوالحوراء میشد فرماتے میں کدسعدی نے حسن میسو



-3 14N X3 بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَوْيَمَ عَنْ اَبَى الْحَوْرَاءِ السَّفْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاً يَوِيْبُكَ ـ

## ٢٥٢٤ بَابِ أَلْكُو الهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيْبِ لِمَنْ س وي روي يتخنه نبينًا

٥٤١٩: أَخْبَرُنَا الْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَ هُوَ بَاوَرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ خُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّةُ كَانَ يَكْرَهُ ٱنْ يَبِيْعَ الزَّبِيْبَ لِمَنْ يَعَيِّعِذُهُ نَبِيْذًا.

٢٥٢٨:بَابِ ٱلْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيْر ٥٤٢٠: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ كَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَغْدٍ قَالَ كَانَ لِسَغْدِ كُرُومٌ وَ آغَنَابٌ كَثِيْرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيْهَا آمِيْنُ فَحَمَلَتُ عِنبًا كَثِيْرًا فَكَتَبَ اِلَّذِهِ إِنِّي آخَافُ عَلَى الْاَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنُ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكُتُبَ اِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَ كَ كِتَابِيْ هَلَـذَا فَاعْتَزِلُ ضَيْعَتِيْ ۚ فَوَاللَّهِ لَا ٱتَّتَعِنَّكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ ابَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ.

## نبیزکیاہے؟

۔۔۔۔ شریعت کی اصطلاح میں نبیذ میہ ہے کہ پانی میں تھجور'چھوارے' کشمش وغیرہ کواس قدر دیرینک بھگویا جائے کہ جس ہے یانی رنگداراور میٹھا ہو جائے تو جب تک اُس میں نشرنہ پیدا ہواُس کا استعمال جائز ہے اور جب نشہ پیدا ہو جائے اوروہ گاڑھی ہو . جائة الكاستعال جائز نبيس ب- جائم مولازياده - جيسا كنهاييس ب: "النبيذ ما يعمل من الاشدية من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك" (نهايا بن اثير) (منقول از عاشينا كي م ٨٢٥ نظام كانيور)

المرابع المراب سے دریافت کیا کہتم نے کوئی بات رسول الله مُن بَیْزُ سے من کر یاد كى ہے؟ تو انہوں نے كبابين نے يہ بات يادركى كرآ ي نے فرمایا: جو چیزتم کوشک وشبه میں ڈالے اُس کوچھوڑ دواور غیرمشکوک کو اختياركرو\_

# باب: جو خص شراب تیار کرے اُس کے ہاتھ الگور فروخت کرنا مکروہ ہے

۵۷۱۹:حفرت طاوُس مُنِينة جو كه تا بعين ميں سے بيں اُس مخض کوجو شراب تیار کرتا ہوں اٹگور فروخت کرنا مکروہ سجھتے تھے کیونکہ اس میں گناه پر مدد ہے اور اللّٰدعز وجل کا ارشاد ہے: ''ایک دوسرے کی گناہ کی بات يراورظلم يرمددنه كرو\_''

# باب:انگورکاشیره فروخت کرنامکروه ہے

۵۷۲۰:حفرت مصعب بن سعد دانیز سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن المنتوزك باغ ميس الكور بهت موت تصاوران كى جانب سے باغ ميس ایک مخص داروغه تفارایک مرتبه بهت زیاده انگور کیگی تو داروغه (باغ کے نگران ) نے حضرت سعد ڈاٹنے کولکھا کہ مجھے کواندیشہ ہے انگور کے ضائع ہونے کا تو اگرتم اجازت دوتو میں اُس کا شربت نکال لو۔ حفرت سعد ر النَّهُ في في حريفر مايا: جس وقت ميرايي خطاتم كو پينچي توتم باغ چھوڑ دو۔اللہ کی قتم! میں آج ہے کسی بات پر تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ پھراس کو باغ ہے معطل کردیا۔





٥٤٢١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ هُرُوْنَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ بِغَةً عَصِيْرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَنْخِذُهُ خَمْرًا۔

٢٥٢٩: بَابِ ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبَةً مِنِ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ

الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَبُرَّةَ عَنْ الْبَرَاهِيْمَ عَنْ نَبُرَّةَ عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الظِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقَى ثُلْنَهُ

#### طلاء کیا ہے؟

طلاء أس شراب كوكيت بين جس مين انكور كاشيره ليكراس كواس قدر يكات بين كداس كود وقت جل جات بين اور اس كاايك حقد كا ثر ها بوجاتا جداى شراب كوطلاء كها جاتا جد "الطلاء هو العصير العنبى الذى قد طبخ فذهب ولا الله وصائد غليظًا مالم يستكر" (حاشير نسائي ص: ٨٣٣ بحوال عقود جوام المنيفة في مناقب الي حنيف مينيد مطبوعه نظام كان يور)

مُ النَّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَلَمْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ الله

ا۵۷۲: حصرت این سیرین رحمة الله علیه سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا: (انگور کا) شیرہ اُس کے ہاتھ فروخت کرو جو کہ طلاء تیار کرے لیکن شراب نہ تیار کرے۔

## باب: کس قتم کا طلاء پینا درست ہے اور کونی قتم کا ناجائز؟

۵۷۲۲: سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر برائٹن نے اپنے بعض عاملین کو تحریر کیا: مسلمانوں کو وہ طلاء پینے دوجس کے دوحصہ جل گئے ہوں اور ایک حصہ فیج گیا ہو۔

۵۷۲۳ : حفرت عامر بن عبدالله سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر داللہ کی کتاب (تحریر) پڑھی جو کہ انہوں نے حضرت ابومویٰ کو تحریری کھی (جس کا مضمون میر تھا): ''حمد وصلو ق کے بعد معلوم ہو کہ میر سے پاس ایک قافلہ ملک شام سے آیا۔ اُس کے پاس ایک شراب مقی گاڑھی اور سیا ورنگ کی ۔ اُس کا رنگ ایسا تھا جسے اونٹ کولگانے کا طلاء ہوتا ہے۔ میں نے اُن سے پوچھا: تم اس کو کتنا پکاتے ہو؟ انہوں نے کہا: دو حصہ تک دونوں نا پاک جھے اس کے جل گئے' ایک شرارت کا اور دو سرابد بو کا تو تم ایپ ملک کے باشندوں کو اس کے چینے کا حکم دو۔ اور دوسرابد بو کا تو تم اپ ملک کے باشندوں کو اس کے چینے کا حکم دو۔ مناز نے تر فر مایا: بعد حمد وصلو ق کے معلوم ہو کہ شراب کو پکانا اس قدر برانگان کے دونوں نا بال قدر ویکانا اس قدر



الْغَطْمِيُّ قَالَ كَتَبَ اللِّنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ اَمَّا بَغْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيْبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدُّ

٥٤٢٥ أَخْبَرْنَا سُونِيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغَيْرَةَ عَنِ الشَّنعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ رَلَا جَاتَى تَوْ كِر (ووباره) نهين نكل عَيْقى \_ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخُرُجُ مِنْهُ

> ٥٤٢٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيّ عَنْ دَاوْ دَ قَالَ سَالُتُ سَعِيْدًا مَا الشَّوَاتُ الَّذِي آحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقِي ثُلُثُهُ.

> 2/ 20: أَخْبَرَنَا زَكُرِيًّا بْنُ يَحْيِيَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَاالدَّرْ دَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ.

> ٥٧٢٨: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس ابْنِ آبِیْ خَازِمِ عَنْ آبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ آنَّهُ کَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثًاهُ وَيَقِيَ ثُلُثُهُ.

> ٥٧٢٩: أَخْبَرَنَا سُوَبْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلِى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَالَةُ اَغْرَابِيُّ عَنْ شَرَابِ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُّثَاهُ وَ يَنْقَى

٥٤٣٠: أُخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا طُبِخَ الطَّلَاءُ عَلَى الثَّلُثِ فَلَا يَاسَ

ے کہ اُس میں سے شیطان کے دوجھے چلے جائمیں'اس لیے کہ دوجھے اُس کے بیں اور ایک حصہ تمہاراہے۔

۵۷۲۵ حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت علی برہین ہو گوں کوطل ، یلایا کرتے تھے اور وہ اس قدر گاڑھی ہوتی تھی کہ اگر اس میں مکھی پڑ

۵۷۲۲ حضرت داؤد سے روایت سے کہ میں نے سعید سے دریافت كيا كه حضرت عمر طانيز نے كيسي شراب كو حلال كيا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جود وحصه جلائی جائے اور ایک حصه باقی رہ جائے۔

۵۷۲۷: حفرت سعيد بن ميتب سے روايت ب كد حفرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شراب پیا کرتے تھے جس کے دو جھے جل یہ نیس اورایک حصہ باتی رہ جائے۔

۵۷۲۸:حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت نے کہ وہ طلاء نا می شراب پیا کرتے تھے کہ جس کے دوجھے جل جاتے تھے اور ایک حصه (باقی)ره جاتابه

٥٤٢٩:حفرت معيد بن المسيب والنيز عدوايت بكرايك ويباتي منتخص نے دریافت کیا کہ جس شراب میں سے آ دھا حصہ جل جائے اُس کا پینا درست ہے؟ انہوں نے فر ماما: جینہیں! جس وقت تک کہ اس کے دوجھے نہ جل جا کیں اور ایک حصہ نیج حائے۔

٥٤٢٠ حفرت سعيد بن ميتب بيد فرمايا: جس وقت جل كرتيسرا حصه باقى ره جائة تو أس كو يي لينے ميں كوئي حرج نہيں ا

مَّاكُ اللهِ عَنْ يَرِيْدُ فَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ يَرِيْدُ مُكَاللهِ عَنْ يَرِيْدُ مُكَاللهِ عَنْ يَرِيْدُ مُو زُرِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطَّلَاءِ الْمُسَصَّفِ فَقَالَ لا تشرَبُهُ

عَمْرُونَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُعْلَيْحُ مِنَ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُعْلَيْحُ مِنَ الْعُصِيْرِ قَالَ مَا تَطْبُحُهُ حَتَّى يَلْهَبُ الْعُكُنُانِ وَيَنْقَى الْعُكُنُانِ وَيَنْقَى

20 عَلَى حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ آنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ آنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ نُوحًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الْكَوْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَى انَّ لِيُورِ مُنْتَهَا وَ لِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيَهَا وَلِلْتَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مُ ٥٧٣٪ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ طُفَيْلِ الْجَزَرِيّ قَالَ كَتَبَ اللِّنَا عُمْرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ اَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى عُمْرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ اَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثَةً وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَوَامٌ - يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثَةً وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَوَامٌ - هَذَهَا السُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ الْبُواهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ الْمِدَاهِیْمَ قَالَ کُلُّ مُسْكِمٍ الْمُعْتَمِلُ عَنْ بُرُدْ فِي عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ اللّٰ الْمُعْتَمِلُ عَنْ بُرُدْ فِي عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ اللّٰهُ اللّٰ الْمُعْتَمِلُ عَنْ بُرُدْ فِي عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ اللّٰ اللّ

#### ومالأ يجوز

1.22m أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِي عَنْ أَبِي ثَايِتٍ التَّعْلَبِي قَالَ كُنْتُ عِنْدِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ هُ رَجُلٌّ فَسَالَةٌ عَنِ الْعَصِيْرِ فَقَالَ اَشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِي طَبَخْتُ شَرَابًا

۵۷۳۱: حضرت ابورجاء نے فرمایا: میں نے حسن سے دریافت کیو کہ وہ طلاء پی لیاجائے کہ جس کا نصف حصہ جلا ہوا ہو؟ انہوں نے کہ نہیں۔ (لیعنی حضرت حسن جاہین نے طلاء چینے منع فرمایا)۔

عدرت بھر بن مہاجر سے روایت ہے۔ میں نے حضرت حسن دھنے سے دریافت کیا: کیاوہ طلاء پیاجائے کہ جس کا آدھا حسد جلا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔

سوسا ۵۷: حضرت انس بن ما لک دنائیئر سے روایت ہے کہ نوح علیہ اور شیطان کا انگور کے درخت کے بارے میں جھٹڑا ہوا۔ وہ (شیطان) کہنے لگا: یہ میرا ہے 'یہ میرا ہے۔ آخر کاراس بات پرسلح ہوئی کہ شیطان کے دوجھے ہیں اورا کیک حصہ نوح علیہ کا ہے۔

۳۵۷۳ د عفرت عبدالملک بن طفیل ہے روایت ہے کہ حضرت عمر ہن عبدالعزیز میں ایک میں اوگ طلاء نہ ہیں۔ جس وقت تک کہ اس کے دو جھے نہ جل جا ئیس اور آیک حصہ باقی رہ جائے اور ہرائیک نشہ لانے والی شے حرام ہے۔

۵۷۳۵: حطرت کمول نے فرمایا: ہرایک نشد پیدا کرنے والی شراب حرام ہے۔

## باب: کونسی طلاء پینا درست ہے اور کونسی نہیں؟

۵۷۳۱ دهنرت ابوثابت نقلبی مینید سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس بیشا ہوا تھا کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور وہ شخص شیرے سے متعلق دریافت کرنے انگا۔ انہوں نے فرمایا: جس وقت تک وہ تازہ ہوتم اُس کو فی اوراس پر اُس شخص ن



وَفِيْ نَفْسِيْ مِنْهُ قَالَ اكْنُتَ شَارِنَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لَا قَالَ فَانَّ النَّارِ لَا تُحِلُّ شَيْنًا قَدْ حَرُمَ

کہا میں نے شراب کو نکایا ہے لیکن میرے دِل میں اندیشہ ہے۔ حضرت ابن عبال بالفائ نے فر مایا بتم اس کو بکانے سے قبل بی سکتے تھے۔ اُس مخف نے عرض کیا: جی نہیں۔ اس پر حضرت عباس ہوتنا نے فر مایا: پھرآ گ تو أس شنے كوحلال نہيں كرسكتى جو شنے حرام ب\_

#### طلاء کی حرمت:

مذکورہ بالا حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ طلاء نامی شراب بھی حرام ہے اور جولوگ اُس کو جائز کہتے ہیں' اُن کی رائے غلط ہے اور آگ میں یک جانے کی وجہ سے اس میں حلت پیدائیس ہوتی ۔جوشے حرام ہے وہ حرام ہی رہے گ۔

جُرَيْجِ قِرَاءَ ةُ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا تُعِلُّ النَّارِ شَيْنًا وَلَا تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ لِنَّى قَوْلَهُ لَا تُحِلُّ شَيْنًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاءِ وَلاَ تُحَرِّمُدُ

ہے سنا۔ وہ فرماتے تھے:اللہ کی تشم! آگ کسی شیئے کو حلال نہیں کر سکتی اورندوہ کی شئے کوحرام کر سکتی ہے۔اس کے بعد انہوں نے حلال نہ کر سلنے کی تشریح بیان فر مائی کہ لوگ کہتے ہیں طلاء حلال ہے حالا تکہ وہ حرام تھا'اس کو پیانے سے قبل پھراُس کوآ گے۔ طلال نہ کر سکے گی۔

فقہاء نیسین کا تدبر: فقہاءنے یہاں سے ایک بڑا ہاریک مسلدا خذ کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے نشے وغیرہ کی چیزوں کومختلف قتم کی دوائیوں بنا کر (یا نام دے کر)ان کو نشے کی تسکین کی خاطر استعال کرنے کی کوشش کی تو ( فآوی دارالعلوم دیو بند ) میں اس بابت فتو کی ہے کہ ایسی دوائی جومحض طافت وغیرہ کے لئے ہواور اس کی کوئی افا دیت نہ ہواگر وہ نشہ پیدا کرتی ہو (یااس میں نشے کے اجزاء پائے جائیں) تو اُن کا پینا حرام ہے۔

٥٧٣٨: أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ النَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ٥٧٣٨: حضرت معيد بن ميند في الله في الله عن الله حَيْوَةً بُنِ شُرَيْحٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ كَاسِ مِن جَهاكَ نه پيرا بو شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اشْرَب الْعَصِيْرَ مَالَمْ يَزُبدُ

٥٤٣٩: أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱثْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِلْهِ الْاَسْدِيِّ قَالَ سَٱلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبُهُ حَتَّى يَغُلِيَ مَا لَمُ يَتَغَيَّرُ.

٥٤٢٠ أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبُهُ حَتَّى يَغْلِيَ. ا ٤٥٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حَمَّادِ

٥٤٣٩: حفرت مشام بن عائذ ميليد سردايت بكريس ن حضرت ابرامیم سے دریافت کیا توانہوں نے فر مایا بتم اس کوأس وقت تک بی لوجس وقت تک وہ نہ بگڑ ہے ( یعنی شدت و تیزی پیدا نہ ہو )۔ مهم۵۷:حفرت عطاء نے بیان فرمایا کہ جس وقت تک اُس میں جھاگ نہ پیدا ہو جائے۔

اله ۵۷:حضرت شعمی مینید نے فرمایا کہتم شیرہ تین روز تک پیولیکن



ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ اَشْرَبُهُ ثَلَاثَةَ الْبَنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ اَشْرَبُهُ ثَلَاثَةَ الْيَامِ اللَّ اَنْ يَغْلِيَ۔

٢٥٣١ بِكُ وَكُرُ مَا يَجُوزُ شُرِبَهُ مِنَ الْأَنْبِنَةِ

#### ومالا يجوز

آكُونِهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِيْ عَنْ عَيْدٍ اللهِ مَلْنَا الْاُوْزَاعِيْ عَنْ يَخْيَى اللهِ فِي اللّهِ فَيْرُوْزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسُلْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّا اَصْحَابُ كُرْمِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّا اَصْحَابُ كُرْمِ وَ قَلْدُ انْزَلَ الله عَزَّوجَلَّ تَخْوِيْمَ الْحَمْرِ فَمَاذَ الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

النَّكَّاسِ عَنْ ضَمْرَةً عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنُ اللَّهِ اللَّهُ عُمَيْرِ ابْنُ النَّكَاسِ عَنْ ضَمْرَةً عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ اللَّهُ لِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ لَنَا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ لَنَا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ لَنَا اللَّهِ إِنَّ لَنَا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ

۵۷۳۳: آخُبَرَنَا آبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلِى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطْيُعٌ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ

ب**اب:حلال نبي**ز اور حرام

#### نبيذ كابيان

ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ ہم لوگ اگور والے ہیں اور اللہ عز وجل نے شراب کو حرام قرار ویا ہے۔ پھر ہم لوگ کیا کریں؟ آپ نے فر مایا: تم لوگ صبح کے وقت ان کو بھگو و اور شام کے وقت اس کو پی لواور شام کو بھگو و اور شام کے وقت اس کو رہنے نہ دیں اور سین کہ ویت کے تیزی ہوجائے؟ آپ نے فر مایا: تم اس کو گھڑ وں میں شرکھو ( بلکہ ) معکوں میں رکھواگر وہ دیر تک رہے گا تو وہ سرکہ ہو حائے گا۔

22 الله عند سے روایت ہے کہ من الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم نے کہا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! ہماری انگوروں کی بیلیں ہیں ہم ان کا کیا کریں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس کی شمش بنالو۔ ہم نے کہا: ہم اس شمش کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس کی ضبح کو نبیز بناؤ اور شام کو بی اور شام کو بناؤ اور شام کی بناؤ کی تو سرکہ بن شام کو بناؤ کی ہے گھڑوں میں نہ رکھوکیونکہ ان میں دریا تک رہے گی تو سرکہ بن جائے گئی۔

44/22: حضرت ابن عباس تُنْ فَن سے روایت ہے کہ رسول القد شُلْقَدِیْم کے لئے نبیذ بھگو یا جاتا تھا۔ آپ اُس کونوش فرماتے۔ دوسرے دن اور تیسرے دن تک پھر تیسرے دن شام کواگر کچھ نے جاتا تو اُس کو بہا

#### المناف المرافي جندوم SALVILLE SAL

لِرَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبّهُ مِنَ وَحِيّاوراُسُ اوشهيئيّـ الْغَد وَمِنْ بَعْدِ الْغَد فَاذَا كَانَ مَسَاءً التَّالْثَة فَانْ بَقَيَ فِي الْإِنَاءِ شَيءَ لَهُ يَشُوبُوهُ اهْرِيقَ۔

٥٤٢٥ أَحْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ الْبِرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ بْنُ ادَمَ فَالَ حَذَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي اِسْحُقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اورتيسر عروزتك پيت رج-اللهِ عَيْ كَانَ يَنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَ بَعْدَا لُغَدٍ.

> ٥٤٣٦: أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى عَن ابْن فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِيْ عُمَرَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيْذُ الزَّبِيْبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذْلِكَ وَالْغَدَ وَبَغْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنْ اخِرِ الثَّالِئَةِ سَفَاهُ أَوْ شَرِبَةُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءً آهُرَ آقَةً

۵۵ / ۵۵ حضرت این عباس بهین سے روایت ہے کہ رسول الله سی تیام کے لئے انگور بھگوئے جاتے پھرآ پاس کوأس دن پیتے اور دومرے

٣٦ ١٥٤ حضرت ابن عباس بي الساح روايت ہے كه رسول الله شَلَقَيْظُمْ کے لئے رات میں سو کھے ہوئے انگور بھگوئے جاتے تھے۔ پھر آپ اُس کوایک مشک میں بھرتے اور صبح کے وقت تمام دن نوش فر ماتے بھر دوس بروزييج پھرتيسر بروزييج بنس وقت تيسرا دن ختم ہوتا تو آپ دوسر بلوگوں کو بلاتے پھرضبح کواگر پچھنج جاتا تو اُس کو (چوشھے روز) بہادیے۔

### اصحاب رسول شِيَاتِيْمُ كالبِكَعمل:

ر سول اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَعَلَّمُ وَالْحَيْمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ آگ پرنہیں رکھا جاتا تھا بلکہ مشک میں بھر لیتے اور تمام دن اس پانی کا استعمال جاری رہتا گویا کہ جیسے میٹھا پانی ہوتا ہے دوسرے اور تيسر بروزبھی پيتے رہتے اور چو تھےدن اگر چ جاتا تواہے ضائع کر ديا جاتا ندآ پ ٹُانْتَیْکا دونوش فرماتے تھے اور ندصحا بہ کرام ہوں کے کواس کی اجازت مرحمت فر ماتے۔

مطلب بیہ ہے کہ چوتھے دن صبح ہی کے وقت اسے بہادیا جاتا تھا چونکہ زیادہ دیرر کھنے ہے اس میں شدت آنے کا اندیشہ ہوتا تھا گویا کہ نبیز نبیز نبیز نبیز کی اور شدت آنے لگ جائے کیوں کہ نشہ کا اندیشہ ہوسکتا ہے اس لئے تین دن استعال کے بعدا سے ضائع کر دیا جاتا تھا اوراصحاب ٔ رسول ٹالٹیٹے آتو دین الٰہی کے بہت بڑے امین ہیں وہ تو جس چیز میں تھوڑ ابھی شبہوتااس سے یہ بیز کرتے تھاور ہیں معالمہ تو بھرنازک تھا کہ نبیذ میں شراب کی تیزی آناشروع ہوجائے۔

حاصل كلام المان ممامان بهائي مذكوره بالاحديث مين عاصل كريكة بي كرشراب نوشي كامعامله كس قدر ناپندیدہ ہےاور کتنا زیادہ قابل نفرت وحقارت ہے وہ لوگ جومسلمان کہلواتے ہیں اور شراب بھی گٹ گٹ میتے ہیں تجدید ایمان کر کے (تُوْبَةً نَصُوحًا) کریں کچی توبدوگرندمکن ہے کہ شاید انہیں موت بھی ایمان پرنھیب نہ ہواور وقت موت ہے ہی عذاب شروع ہو گااور تا قیامت قبر میں جاری رہے گااور پھر یوم حشر میں تو جو ہوگاوہ کون بیان کرسکتا ہے اہل اسلام آج ہی ہے اس عمل خبیث ہےتو بہ کریں اورا عمال صالحہ کی طرف ہمہ تن مصروف ہوجا ئیں۔(جامی)

20/ الخَوْرَا سُويُدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ عَلَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يُنْبَدُ لَهُ فِي سِفَاءٍ الزّبِيْبِ غُلُوةً فَيشُرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَدُ لَهُ عَشِيّةً فَيشُرَ بُهُ عُدُوةً وَ كَانَ يَغْسِلُ الْاسْقِيةَ وَلاَ يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًا وَلاَ شَيْنًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مَدُرْدِيًا وَلاَ شَيْنًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مَدُر دِيًا وَلاَ شَيْنًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ عَنْ مَا اللّهِ عَنْ مَنْ اللّهِ عَنْ النّبِيدِ قَالَ كَانَ عَبْدُاللّٰهِ عَنْ بَسَامٍ قَالَ سَأَلْتُ ابَا جَعْفَرٍ عَنِ النّبِيدِ قَالَ كَانَ عَلَى اللّهِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشَرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَبُهُ مِنَ اللّيْلِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَالِللّٰهِ عَنْ اللّيْلِ وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُسْرَبُهُ مِنَ اللّيْلِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُسْرَبُهُ مِنَ اللّيْلِ وَيَشَرَ بُهُ عُدُولًا وَيُعْلَى مِنَ اللّيْلِ وَيَسْرَا لُهُ عُدُولًا فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللّيْلُ لَهُ عُدُولًا وَيُشْرَبُهُ مِنَ اللّيْلُ وَيَشُولُ اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَيَعْلَولًا عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

٥٥/٣٥: اَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيْذِ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ

٥٥٥. أَخْبَرُنَا سُويْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِي عَنْ آبِى عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِي سُلَيْمَانَ النَّيْمِي عَنْ آبِى عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِي آنَ أُمَّ الْفَضْلِ آرْسَلَتْ اللّٰي آنس بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيْدِ الْحَرِّفَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ إِنَّهُ كَانَ عَنْ نَبِيدُ فِي جَرِّ يَنْبِدُ غَدُوةً وَ يَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ـ

اَنْ مَكُنَّ اللَّهِ عَنْ مَعْمَو عَنْ مَعْمَو عَنْ مَعْمَو عَنْ مَعْمَو عَنْ فَعْمَو النَّيْدِ فِي النَّبِيْدِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطُلِ - اَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّيْدِ فِي النَّبِيْدِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطُلِ - اَنْ يَجْعَلَ نَطْلُ النَّهِ عَنْ النَّهْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

٥٨٥٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ انْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ شُغْبَةً عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَالَ اثَّمَا سُمَعْتِ عَنْ قَالَ اثَّمَا سُمَعْتِ الْخَمْرُ لِإِنَّهَا تُركَّتُ حَتَى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِى كَذَرُهَا وَكَانَ يَكُرَهُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكْرٍ.

2002 : حفزت عبداللہ بن عمر ّ بے روایت ہے کہ ان کے لیے مشک میں صبح کو انگور بھگوئے جاتے۔ وہ رات کے وقت اُس کو پی مشک میں صبح کو انگور بھگوئے جات وہ صبح کو پینتے اور مشکوں کو بھوید کرتے اور اس میں وہ تلجحت نہیں ملاتے تھے۔ حضرت ، وفع جب نے بیان فرمایا کہ ہم نے وہ نہیذ بیا ہے وہ نہیذ شہر جیسا ہوتا ہے۔

۵۵/۸۸ : حضرت بسام بیستی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر سے دریافت کیا نبیز کے متعلق تو انہوں نے فر ویا: حضرت علی بن حسین کے لیےرات میں نبیز بھگویا جا تا۔ وہ صبح کو اُس کو پیتے اور صبح کو مسلم کو اُس کو پی لیتے۔

۵۷۴۹ :حضرت عبدالله طالق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مفیان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا:شام کو (نبیذ) بھگوؤ اور مبح کو لیاو۔

ب ۵۷۵: حضرت ابوعثان سے روایت ہے کہ حضرت اُم فضل در تنا نے حضرت اُس بن مالک جلتنو سے وریافت کیا گھڑے (میں بنائی گئی خضرت انس بن مالک جلتنو سے حدیث بیان فرمائی اپنے لڑ کے نضر سے کہ وہ ایک منظ میں نبیذ بھگویا کرتے تھے ہے۔ کے وقت اور پھر اُس کو شام کے وقت اور پھر اُس کو شام کے وقت پیا کرتے۔

ا ۵ ک ۵: حضرت سعید بن میتب مینید سے روایت ہے کہ وہ نبیذ میں اللہ عائے اللہ علی ملائی جائے اس کو تیز کرنے کیلئے۔

۵۷۵۲ : حضرت سعید بن میتب بینید نے فرمایا: نبید میں تلجمت ملانے سے وہ خمر (لیعنی شراب) بن جاتی ہے۔

۵۷۵۳ حفرت سعید بن میتب مینید نفر مایا بخم کوال وجه سے خمر کہا جاتا ہے کہ وہ صاف صاف تمام کہا جاتا ہے کہ وہ صاف صاف تمام موجاتا ہے اور ینچے کی تلجھٹ باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہرا یک قسم کی نبید کو کمروہ خیال فرماتے جس میں تلجھٹ شامل کی جائے۔





## ٢٥٢٣: بَابِ ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

#### ق النبيد في النبيد

٥٤٥٣: أَخْتَرَنَا ٱلْمُؤْتَكُرِ كُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَرَوُنَ آنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرٍ مِنْهُ لَمْ يَصُلُحُ لَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِيْهِ.

٥٥٥٥: آخُبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغَيْرَةَ عَنْ آبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِنَبِيْدِ الْبُخْتُجِ

340 : أُخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ آبِي عَوَانَةَ عَنْ آبِي مِسْكِيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ آوِالطِّلاءَ فَنُنَطِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيْهِ الزَّبِيْبَ ثَلَاثًا نُمَّ نُصَفِّيْهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَ بُهُ قَالَ يُكُرَّ هُ\_

## باب: نبیذے متعلق ابراہیم پررواۃ كااختلاف

٥٧٥٨ حفزت ابرائيم نے فرمايا اوگ اس طرح سے خيال كرت تھے کہ جو خفص کسی قتم کی شراب ہے چھروہ اُس شراب کے نشہ ہے حجمومنےلگ جائے تو اُس کودوسری مرتبہ ندیئے۔

٥٤٥٥:حضرت ابراجيم منيد نے فرمايا: نبيذ يعني شيره يينے ميں كسي فشم کا حرج نہیں۔

۵۵۵۲:حفرت الوسكين مينيا بروايت بركميں نے حفرت ابراتیم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ شراب یا طلاء کا تلجمت لی لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اُس کوصاف کر کے تین دن انگورکواس میں بھگو نے رکھتے ہیں۔ پھرتمن دن کے بعداس کوصاف کر کے رہنے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ اپنی حدکو پہنچ جائے (بعنی اس میں شدت اور تیزی پیدا ہوجائے )۔حضرت ابراہیم نے فرمایا: بیکروہ ہے۔

#### نبیذ کےاستعال سے متعلق:

نبیز کے بارے میں تھم یہی ہے کہ جب تک اس میں شدت اور تیزی نہ پیدا ہو اِس کا استعال ورست ہے لیکن تیزی اور شدت بیدا ہونے کے بعداس کا استعال جائز نہیں۔حضرت ابراہیم نے ای کو کروہ فرمایا ہے۔

عَنِ أَبْنِ شُبُوكُمَةَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ إِمْرَاهِيْمُ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيْذِ وَ رَخَّصَ فِيُهِ۔

إبراهيه

٥٥٥٥ أَخْبَوَنَا إِسْلَقَ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَوِيْنُ ٤٥٥٥: حفرت ابن شبرمه مِيند فرمات بين الله تعالى ابراميم بررهم فرمائے۔لوگ نبیذ کے بارے میں شدت سے کام لیتے تھے اور وہ اجازت دے دیتے تھے۔

٥٥٥٨: حَدَّثَنَا عُسُدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي أَسَامَةَ ٥٥٥٨: حفرت الوأسامة عدوايت م كميل في حضرت عبدالله قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ مَا وَجَدْتُ بن مبارك عدنا وه فرمات يَظَي كريس في كي فض كونشه مين جموم الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيْحًا إلاَّ عَنْ جانے والی شراب كی اجازت ويتے ہوئے نہيں سا صحت كے ساتھ لیکن ابراہیم ہے سا۔

المن المالية

20/20: أَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ عَشِيّةً فَيشُو الزَّبِيبِ غُلُوةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْلَيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيّةً فَيشُو بُهُ غُدُّوةً وَكَانَ يَغْسِلُ الْاسْقِيّةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيْهَا دُرُدِيًا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مَدُرُدِيًا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مَدُرُدِيًا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مِنْ اللّهِ عَنْ مَدَاللّٰهِ عَنْ بَسَامٍ قَالَ سَأَلْتُ ابَا جَعْفَرٍ عَنِ النّبِيدِ قَالَ كَانَ عَلَى اللّهُ فَي شُرَبُهُ مِنَ اللّهُ فَي فَشُرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَبُهُ مِنَ اللّهُ فَي فَيْشُرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَبُهُ مِنَ اللّهُ لِي فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَبُهُ مِنَ اللّهُ لِي فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَبُهُ مِنَ اللّهُ لِي فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَبُهُ مِنَ اللّيْلِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُسْرَبُهُ مِنَ اللّهُ لِي فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُسْرَبُهُ مِنَ اللّهُ لِلْ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا فَيَشْرَا اللّهُ عُدُولًا فَي مُنْ اللّهُ لِلّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عُدُولًا فَيَشْرَا اللّهُ عُلُولًا فَي اللّهُ لِهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ لِهُ عَنْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ لُولًا لَهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ فَيْعُولًا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ لُولُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

٥٧٣٩: آخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيْدِ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِدُ

٥٤٥٠: آخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِي سُلَيْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِي انَّ أُمَّ الْفَضْلِ ٱرْسَلَتُ اللّٰي آنس بْنِ مَالِكِ تَسْاللهُ عَنْ نَبِيْدِ الْحَرِقَحَدَّتُهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ إِنَّهُ كَانَ عَنْ نَبِيدُ فِي عَرْيَئِيدُ غَدُوةً وَ يَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ـ

3۸۵٣. اَخْبَرَنَا سُولِيَّدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّمَا سُمَعْتِ الْخَمْرُ لِإِنَّهَا تُرِكِّتُ حَتَّى مَطْى صَفْوُهَا وَبَقِى كَدَرُهَا وَكَانَ يَكُرُهُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكْرٍ.

2021 حفرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اُن کے لئے مثک میں صبح کو انگور بھگوئے جاتے۔ وہ رات کے وقت اُس کو پی لیتے اور شام کو انگور بھگوئے جاتے وہ صبح کو چیتے اور مشکول کو دھویا کرتے اور اس میں وہ تلججٹ نہیں ملاتے تتے۔ حضرت، ، فع کہتے کے بیان فرمایا کہ ہم نے وہ نبیذ بیا ہے وہ نبیذ شہد جیسا ہوتا ہے۔

۵۵۴٪ حضرت بسام مینید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر سے دریافت کیا نبیذ کے متعلق تو انہوں نے فر مایا: حضرت علی بن حسین کے لیے رات میں نبیذ بھگویا جاتا۔ وہ صبح کو اُس کو پہنے اور صبح کو مسکویا جاتا تو شام کو اُس کو پہنے ۔

۵۷۴۹ :حفرت عبدالله بنائل الله عند روایت ہے کہ میں نے حضرت سفیان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا:شام کو (نبیذ) بھگوؤ اور شبح کو للہا۔ الحالات کے دریافت کیا تو انہوں نے کہا:شام کو (نبیذ) بھگوؤ اور شبح کو

• ۵۷۵: حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہ حضرت اُم فضل بی تفانے حضرت انس بن مالک جی تفای سے دریافت کیا گھڑے (میں بنائی گئ خینہ کے متعلق تو انہوں نے صدیث بیان فر مائی اپنے لڑکے نضر سے کہوہ ایک منظ میں نبیز بھویا کرتے تھے۔ صبح کے وقت اور پھرائس کو شام کے وقت یا کرتے ۔

ا ۵۷۵: حضرت معید بن میتب مینید سے روایت ہے کہ وہ نبیذ میں اللہ علاقے کو کروہ خیال کرتے تھے جبکہ تازہ نبیذ میں ملائی جائے اس کو تیز کرنے کیلئے۔

۵۷۵۲: حضرت سعید بن میتب بینید نے فرمایا: نبیذ میں تلجمت ملانے سے وہ خمر (لیعنی شراب) بن جاتی ہے۔

۵۷۵۳:حفرت سعید بن میتب بیشید نے فرمایا: نمرکواس وجدسے خر کہاجا تا ہے کہ وہ چھوڑ دیاجا تا ہے یہاں تک کہ وہ صاف صاف تمام ہوجا تا ہے اور نیچے کی تلجھٹ باتی رہ جاتی ہے اور وہ ہرا یک قسم کی نبیند کو مکر وہ خیال فرماتے جس میں تلجھٹ شامل کی جائے۔



#### حضرت ابراہیم (تابعی مینیة) کا قول:

واضح رہے کہ حصرت ابراہیم کیسید ' تابعین ہینیہ میں ہے ہیں اور وہ حضرت حماد جیسید کے اساتذہ میں ہے ہیں اور حفرت حماد بیسید عفرت امام ابوطیفه بیسید کے اساتذ و کرام بیسیم مل سے ہیں۔

بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَ مِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَارَ ـ

٢٥٣٣: باك ذِكْرُ الْأَشْرِيَةِ الْمُبَاحَةِ

٢٠ ٢٥: ٱخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ۚ قَالَ حَلَّقَا اَسَدُ بْنُ مُوْسلي قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ لِأُمِّ سُلِّمٍ قَدْحٌ مِنْ عَيْدَانِ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءِ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيْدِ الا ١٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزِى عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَٱلْتُ آبِيَّ بْنَ كُعُب عَن النَّبِيْذِ فَقَالَ اَشُرَبَ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيْقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجَعَتْ بهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرِ تُرِيْدُ الْخَمْرَ تُرِيْدُ

٥٤٦٢: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَن ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ آخْدَتُ النَّاسُ اَشْرِبَةً مَا اَدْرِى مَا هِيَ فَمَالِيْ شَوَابٌ مُنْذُ عَشُرِيْنَ سَنَةً أَوْقَالَ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيْقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيْذَ. ٣٢ ٥٤: أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَن ابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ آخَدَتُ النَّاسُ أَشُرَبَةً مَا آذُرِي مَا هِيَ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبُنُ وَالْعَسَلُ.

٥٤٥٩: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا ٥٤٥٩ حضرت ابواسامه نے فرمایا: میں نے کسی شخص کو حضرت أَسَامَةً يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِاللّٰهِ عبدالله بن مبارك عدزياده علم كاطلبكار نبيس ويجعال ملك شام مصراور عرب میں۔

#### باب: کون ہے مشروبات (بینا) درست ہے؟

٧٠ ٤٥: حضرت انس رضي الله تعالى عند ، وايت ب كدأم سليم رضي الله تعالی عنبا کے یاس ایک لکڑی کا پیال تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ہرا کیاتھ م کا مشروب بلایا ہے۔ بانی ٔ شهر ٔ دود هاورنبیذ \_

١١ ١٥٤ حفرت عبدالرحن بن ابزي سے روايت ہے كه ميں نے حضرت أبي بن كعب طافيز سے نبيذ رحمتعلق دريافت كيا تو انہوں نے فرمایا جتم یانی بی لؤشهد بی لواوردودھ بی لوجس سے کہتم نے برورش یا فی ہے۔ میں نے اُن سے پھر دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم شراب عاہتے ہوکہ میں تنہیں اُس کی اجازت دے دول؟

۵۷۶۲ حضرت ابن مسعود ﴿ اللهُ اللهِ عَهِ روايت ہے كه لوگول نے شراب نکال لی اور ندمعلوم انہوں نے کیا کیا؟ لیکن میری شراب تو بیس یا چالیس سال سے پچھنہیں ہے۔علاوہ پانی اورستو کے اور انہوں نے (روایت میں) نبیز کا تذکر نہیں فر مایا۔

٧٢ ١٥: حضرت عبيده بن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ لوگوں نے شراب نکال لی' نہ معلوم انہوں نے کیا کیا کیکن میری شراب تو بیس سال ہے یہی ہے: یانی' دودھ اور

۵۷ ۲۴: حضرت ابن شبرمه ميايية سے روایت ہے كه طلحه والنوانے فرماما ابل کوفی نبیذ کے سلسلہ میں ایک فتنہ میں مبتلا ہو گئے جس میں جھوٹا شخص بیژا ہوگیا اور بیزا آ دمی اب بوڑ ھا بن گیا اورا بن شبر مہ نے فرمایا كَانَ إِذَا كَانَ فِيهُمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةً وَ زُبَيْدٌ جسوقت كُونَى شادى بوتى تقى توطلى أورز بيرُلو كورودهاورشد بلايا يَسْفِيَانِ اللَّهَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيْلَ لِطَلْحَةَ إِلَّا تَسْقِيْهِمُ ﴿ كُرْتُ مِصْ كَسِ فِالْحَ عَ الْهِ ا

النَّهِيْدَ قَالَ إِنِّي أَكُرَهُ أَنْ يَسْكُو مُسْلِمٌ فِي سَبَني - انهول نفرمايا: مجهورً الكَّمَا يه كهميري وجه يه كسمان كونشهو اہل کوفیہ کے لیچا یک فتنہ : حاصل حدیث ہیہے کہ کوفیہ کےلوگ نبیز کے استعمال کی وجہ سے عظیم فتندمیں پڑ گئے ہیں اور ہرخاص و عام نبیذ استعال کرنے لگا ہےاور حدیث شریف کے الفاظ جھوٹے کے بڑا ہونے اور بڑے آ دمی کے بوڑھا ہوجانے کا مطلب یہی ۔۔ کہ عام طور پر جوان اور بوڑھاسب ہی اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں لیکن واضح رہے کہ حدیث بالا کے راوی حضرت شبر مدہبیات کونہ کے عظیم فقہاء بھیلیم میں سے میں فقد کی تاریخ سے متعلق کتب میں ان کے تفصیلی حالات معلوم کیے جاسکتے میں -

٥٤ ١٥: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ بِن إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَرِيرٍ مِينَةٍ سِيرَادِيت ب كما بن شرمه بينية نبيذ بين يت قَالَ كَانَ ابْن شَبْرَمَةَ لَا يَشُرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَّ مِنْ صَحْ (بِعِجْتَقُولُ) بلكه بإنى اورشهد كعلاوه يجنبيس منت تحد

#### حضرت ابن شبرمه بيسيه كاكامل ورجه كاتقوى:

٤٢٢٪ أَخْبَرَنَا السُّحْقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ

عَن ابْن شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لِآهُل الْكُوْفَةِ فِي

النَّبِيْذِ فِينَهُ يُرْبُو فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَاالْكَبِيْرُ قَالَ وَ

ندکورہ بالا روایت میں حضرت ابن شبر مد بیستہ جو کہ کوفہ کے عظیم فقہاء کرام جیستے میں سے ہیں' اُن کے تقویٰ کا تذکرہ ہے یعنی وہ کمال احتیاط اور غایت درجہ کے تقویل کی وجہ سے صرف دودھاوریانی سے بیار کرتے تھے اور نبیذ وغیرہ کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔واضح رہے کہ ازروئے فتوی الی نبیذ کہ جس میں شدت اور تیزی نہ پیدا ہوئی ہوجا ہے وہ صرف تھجور کی ہویا اگور کی ہو یا دونوں سے ملا کر تیار کی گئی ہوائس کا استعمال درست ہے بشر طیکہ نشہ کا احتمال ندہو۔ بہر حال اس کوشریت یا مشروب کے طور پر پی لینا درست ہےاور نبیز کے استعال اور جواز اور صحابہ دی ایک و تابعین میسید کے معمول کے مطابق حضرت امام نسائی میسید نے خاتمہ كتاب مين حاشيدنسا كي شريف برمتعددروايات تقل فرمائي بين -جيها كددرج ذيل عبارت سيواضح ب: عن الشدعبي قال يا نعمان آشرب النبيذ و ان كان في تسفينةٍ مقيرةٍ ذكره العلامة الامام الهمام شيخ والسَّلام السّيد مرتصلي حسيني حاشيال شريف ص: ٨٣٤ مطبوعة نظامي كانبور

بحدالله و بفضله "منن نسائی شریف" مترجم کاتر جه تمل بوا مورخه ۱ اذی الحبیس" ۱۴ برطابق ۱۸/فروری۲۰۰۲ بروز جعرات

آج مور ندہ ۱/۳/۲۳ و کو بندہ عاجز (عبدالرحن جاتمی عقلہ) کتاب سنن نسائی شریف کی نظر ثانی ہے فراغت حاصل کر پایا۔اللہ عزوجل اسے عوام وخواص کے لئے ٹافع بنائے 'بندہ نے اس ایڈیشن میں ہرممکن تھیج (ترجمہ) وشرح کا اہتمام کیا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع عوام وخواص بنائے ۔ صلقہ دیو بند میں تو اس کو پذیرائی حاصل ہو ہی چکی ہے لیکن میں اللہ عز وجل ہے امیدر کھتا ہوں کہ بیتما م حلقوں میں پذیرائی حاصل کریا ہے گی ۔ان شاءاللہ

التاس موروقاتحدائ تمام مروشن

ا] تا مدول

۱۱۳)سیدسین میا ک فرحت ١٥) يم واخلاق صين ٢١) مرطل ۱۴) بیگم دسید جعفر علی رضوی

רץ) אנישונישט ארן) עון אוליט ٢ علامة ۵۱)سيدالكام حسين زيدي

١٤) ينكروسيا فرعمال ٢٩) ينكروسي شمشادسين ١٥]علامها تليرهيين ٣]علامه سيدعل كتي ۲۸)سيدجرعل וין) יינים חול הנם

سا)سيده رضوبيغالون ٥] تيم دسيدها بدعلى رضوى ٢٩) سيده دخيرسلطان JA # (1A ٣٠)سيدمظفرصنين ۲) تیگم دسیدا حریلی رضوی

١٩)سيدمبارك رضا ۳۱)سیدباسدهسین نقوی ٣٢) فلام مي الدين ۲۰)سيرتبنيت ميدرنقوى

۳۳)سیدامرانی زیدی ٢١) تيكم دمرز اعمياهم ۲۷)سيد باقرعلى رضوي ۲۲)سيدوريدرديدي ۲۵)روشالق ۲۳) يم دسيد باسانسين ١١) يكم ومرزا توحير ال ٣١) فررشيديكم ۲۱۷)سيدعرفان ديدرد شوي

٤) تگرويدرخاايد ۸) تیم دسیوطی حیدر رضوی ۹) نیگم دسیدسیاحسن ١٠) ينكم دسيدمردان مسين جعفري اا) تيم ديد جارسين